| -                      |           |      |             |                        |                   |         |         |
|------------------------|-----------|------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------|
| E                      | bli'      | معتر | صحر         | હ                      | غلط               | منظر    | ر المحد |
| اسير                   | امپر      | 14   | اداما       | عادل                   | ادل               | الم الم | 77/2    |
| بجربي                  | بوربي     | 4    | 414         | ز ایان کیا             | ווט               | 11      | mpr     |
| سپرد                   | سپر       | 4    | וזא         | ال برائيج كرف كا الأق  | استفارادوكيا      | ۳.      | pro     |
| اينجائب                | اينجاب    | 77   |             | ا و مع مع و            |                   | 10      | 771     |
| ندربار ا               | نذربار    | ,    | 444         |                        |                   | 14      | اللوسو  |
| مرکیا                  | مركن      | 1.   | 407         | נתו                    | وريا              | ·       | ستراس   |
| درگادتی                | در کا تی  | 40   | 44          |                        |                   |         | سيار    |
| زغره مذرجي             | رنده کئی  | 4    | 444         | تفالخالا فزيد ستمثيركم | تعالنا كأثمة لللك | 11      | 1       |
| عادالملك               | عمادالمك  | 70   | 440         | صاحب بمت اور           | صاحب بہت          | ą       | ביקין   |
| تنظيم                  | نمتظم     | 150  | 444         | فريب                   | <i>قریب</i>       | 14      | بهماسو  |
| ييلاكردك               | بيداكردى  | 10   | 11          | فراديس                 | فزادی             | Ι¥      | 770     |
| خدا وندكريم            | خدا وند   | ŗ,   | "           | نانتاليب:              | شايشته            | ır      | يهاس    |
| ئەتا ئ                 | いてん       | 70   | 144         | - ,                    | دوا باش           | g       | ro.     |
| تمام سباه کو           |           | 11   | PAA         | i                      | اگر               | ٣       | rom     |
| قانفن ارواح            | · //      |      |             | ردر مندو               | رد منده           | ^       | 109     |
| مردائعی کے خلاف        |           |      | MA4         |                        | كنكرون            | 9       | "       |
| فتح كرسائ كماداوي      | +         | 1.   | "           | آرام<br>يوسخا          | تيام              | ,       | ۲۳۲     |
| ست روانه بوا ادر       |           |      |             | يوسخا                  | يوها              | ,       | موادس   |
| احدابا ومكسى تفاكا     |           |      |             | صوابدي                 | صوب ب             | 9       | سابه    |
| يرتوقف مذكرا جناكر بقا |           |      |             | جرأت                   | جزت               | 14      | 17×4    |
| بحى مرزاون             |           |      |             | نذكور                  | غكوو              | 74      | "       |
| مغيد                   | مغيت      | 4    | ۲۱۵         | غااث                   | خلات              | ŗr      | 721     |
| ~* <u>**</u>           | توست پر   | 14   | <b>b</b> Y• | جنا نِر .              | خبايته            | 14      | 4.0     |
|                        | اعزا      | 114  | ۲۳۹         | 0.2                    | <b>ر</b>          | ۲.      | HIP     |
|                        | Province: | L    | L           |                        |                   |         | L       |

| م کے کئے کے اساب کے اساب کے اساب کا کا کہ کا اساب کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ا النك النك المائل المائل المائل المواللة المائل المواللة المائل الموائلة المائلة الم | 112<br>102<br>113 |
| ا نلنگ المال الما | 112<br>112        |
| ا نک تبال نک تال ال به به نین نین به این به به نین به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112               |
| ا المنوى المولاد المو | 112               |
| ا ا المارون کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112               |
| الا كرك كرك المهمة الم | }                 |
| الا كرك كرك المهمة الم |                   |
| ۱۵ کال کیال امادی ا جیس جوں<br>۱۹ سواروں کے سواروں کے ساتھ اداع مر سراوہ شاہی ساروزہ شاہی ا<br>۱۲ نہنے تو دد سنانے دو عدم مذکر بس مذکرت ویں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119               |
| ۱۵ کال کیال امادی ا جیس جوں<br>۱۹ سواروں کے سواروں کے ساتھ اداع مر سراوہ شاہی ساروزہ شاہی ا<br>۱۲ نہنے تو دد سنانے دو عدم مذکر بس مذکرت ویں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.               |
| ا ۱۲ انتهادود الناهادو اله الا الذكروس الذكرك ويسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177               |
| ا ۱۲ انتهادود الناهادو اله الا الذكروس الذكرك ويسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יזר'              |
| ا الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112               |
| ا جوائج منزوری حوائج صنوری ایم ۲۵ میل کی ایم کی ایم ایم کام ایم کی ایم کام ایم کی ایم کام کی ایم کام کام کام کام کام کام کام کام کام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يهما              |
| ۲۰ رینے دسینے ۱۹۲۱ کیا کا اور موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.               |
| ا ١٥ ا قلته كود كن المعام الما الما الموا الموا الموا الموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122               |
| 1 197,5 1 407, 1 2 1 15,40 4 1 19,10 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140               |
| ا المحال المماني المام المراقات الماقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144               |
| ا العداسيرے اللعاسيرك ٢ ٢٨٦ م كيا كى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149               |
| ا كَيْمَا نُ رِوزُنُور كِيمَاكُ رِوزُكُار المِهِمَا ٢٢ عنول بِي الْمِيمَالِي الْمِيمَالِيمِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144               |
| امه العبادت عبارت اوم و الماحب فرال صاحب وأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IA.               |
| ه بول کا ربول کا مهم ۱۱ دوبار دردکیا دوباره ورودکیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144               |
| ا ١٤ سفر سفر المهم ١١ خصور حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بم.بو             |
| ا ا فوج کا وج کے ۱۱ مینویتا جیزئیں آیا تھا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.9               |

اليخ فرست الميام

|                  | 1 1              | 7       |      |               | 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 | -        |          |
|------------------|------------------|---------|------|---------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| ميح              | غلط              | سطر     | عنحر | 250           | · bli                                   | سط       | هني      |
| ند دوزی          | زرد دوزی         | ۳۳      | ٩A   | امرول         | رامير                                   | 11       | r        |
| کیا              | کیں ۔            | ۲       | 49   | سكندرة قارومي | سكندرادر                                | 75-      | 31       |
| تمران            | تمراج سنے        | ۳       | j.   | مغرب فال كرد  | مغرظي                                   |          | *        |
| ا در نگنا وری    | اوره شكنا ورى    | 14      | 61   | اس            | اسي                                     | ٨        | ۱۳       |
| اسی طی انتی کرکے | اسى طرح فى كوك   | ۲       | 64   | 2 are         | ميسهم                                   | ۲        | 14       |
| اس کے            | اس               | 10      | 11   | كامدوسيكة     | ميسون<br>دوسك                           |          | 12       |
| "فلعظور كل بي    | فكغة طور كل تحير |         | 20   | ترسون         | ترسول                                   | بم       | ١٨       |
| قلعهٔ وینگتی     | قلعدونیکنی       | 14      | 4    | بثهايا        | بها                                     | ^        | بهم      |
| سيندر كوني       | چندر کونی        | 4       | 24   | 1             | مو                                      | ۲.       | 11       |
| قلعه جبره        | "فلعه جيرو       | 4       | E L  | انخو          | 3.1                                     | سم       | سرد      |
|                  | سادون            | 2       | 6 A  | چتر           | ج کی                                    | 14       | 24       |
| آتے              | ایسے             | 14      | "    | بية           | بس                                      | 19       | 47       |
| 20/2-11          | بالاتے کوہ       | ,       | M    | اس            | جن                                      | 44       | "        |
| قلعة كرور        | فلغتكرر          | ۵       | "    | وركل          | نوركل                                   | 4        | 414      |
| عين الملكب       | عين المك         | 11      | M    | 01,6          | بار                                     | 14       | 44       |
| विश्व            | ادع              | ۵       | 10   | الانجست       | آ وازست                                 | 1        | 44       |
| دوازده المام     | دردازهام         | IA      | 19   | ميدان         | اميدان -                                | 10       | N        |
| L                |                  | <u></u> |      |               |                                         | <u> </u> | <u> </u> |

اعلیٰ طبقے کے لئے اونیٰ کے ساتمہ کھانانکانا نا جاہز ہے اگر اعلیٰ طبقے کا کو ٹی وواونیٰ طِقَ نَحُسى الأرم كايكا يا بواكها ناكماً ليتاب توبراوري مص بارت مجماعاً ابو

میرجمال الدین حمین انجو هر جاند تی بی سلطانه والیداحد نگر کی بهن کاشوم ہے اپنی فرم نگ میں لکمتاہ کہ لمیبار بہ نتنج اول وکسٹرانی اس ملک کا ٹام ہے جو دریا مے عمان کے ساعل پر اور وکن کے مشہور شہر بیجانگر کے قریب واقع بصابل ملابار كارواج ترمناك بهاورابك عورت منعدد شومركي زوحة موتى

ہے جیساکہ امیرخسرو د بلوی فرانے ہیں۔ برب نیازی او کعبضته وخوارامت

بها وبن كه خرامش على ليباراست

جلديجهارم با ندسه دیاجا تاہے اس کے بعد عورت ڈوراباند صنے والے اور اغیار سب کے لو ملال ہے چنامنی ایک عورت کے متعد دشوہر ہوتے ہیں اور ہررات وہ عدا گامذ مکان بئن زمنی ہے ستجار ورنگریز ولو ہارٹیام فرتے نیار پوں کی رسم سے پابند ہیں سوابرہمنوں کے جواپنے رواج میں قطعاً مختلف ہی تھکڑے غیرسلم باشڈوں کا بمى يمي حال سي اس كن كرير فرقه قبل اسلام لانے تئے اسى رسم كايا ميز افغا اور ایک عورت منعدد شو ہروں کی زوجہ ہونی تھی اور چیشو ہرکہ عورت کے گھرا تا تھا وه این علامت در وازه کے با ہرجیور جاتا تھا تاکہ اگر شوہر دیگرائے تو یا وی ا ورنشان کو دیکھ کر وابس جائے۔ان کہکروں کا قاعدہ تھاکہ جب کسی گھر نیں تی بریرا ہونی تین نو در مازہ پر اسّا دہ بروکر بہ اواز لبنداس لا کی کے طلبگار کو اواز ويتيق على الرفوش فسمتى سے كوئى اس وختر كاخوا بال لى ليا تو فهوا لماد وريد غریب بچی کوفتل کر ڈانتے تھے یہ ہ ہو س سر دہائے ۔ ملا بار کے برجمنوں کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی گھر ہیں چند برا مراب صنعی ہوتے۔ توصرف سرا بحائي شأوى كرناب اس بي مصلحت يرتب كه وارثون كي تعسداو نه بر صے اوران می نزاع و فسا دید ہونے یائے ۔ دیگر براوران خوروشاوی نہیں کرتے فرق نیاری عورتوں کواپنی فدمت گزاری کے لئے نوکر رکھ لیتے ہی برمنوں کے والَّدين مِن جب تَهِي كو في مزما ہے توایک سال كا مل ماتم كرتے نوحه كرتے ہيں اسى طرح نيار يول بي به وسنور ہے كحب ان كى مائيس يالماموں يا براور بزرگ فوت بموت بي تويه طبغته جي ايك سال آن كا ما تم كر تا ہے اور نياري لا تو سے کنارہ کش رہنے ہیں ۔ باشندگان طابار كے تين طبقے ہن اعلى اونى واوسط ـ اعلى طبقه كاكونى فرواگرا دنی طبقہ کے کسٹی فس سے بل حول کرتا ہے توجب کے غسل نہیں کر لسیت اكلُّ وشرب أين اوبرحرام مجمعتا بهاوراگر آنغاق سے قبل عسل فو وزمش كركيتاب تُوحاكم اس كُر فتارا كرك طبنة او في كے ماتھ فروخت كرريتا ہے إور یرز رخرید بدنصیب تمام زندگی غلای میں بسرکر تاہے سوااس کے کہ تجرم انسی گر مفرور موکرر و بوش ہو جائے کہ کسی کواس کے حال سے وا تغییت مذہو ۔اس طرح

تاريح فرمشته 177 موج کا بلاکسی کاربراری کے واپس آئے الی فرنگ کی عدا وت سلمانوں کے

سَا غَهْ اور برا حَلَيْ اور اہنموں نے چند جہاز علال الدین محدٌ اکبر با دشاہ کے جو مکە منظر سے واپس آرہے تھے بندگا وجرہ میں غارت کر کے سلما نول کی سخت توہن کی۔ ج لکیوں نے علیٰ عاول شاہ کے مقبوضہ مبدرگاہ قرایش میں آگ کٹا دی اور سبدر واکُل میں پہنچکرارا دہ کیا کہ بر طریق تجارت اس پر یمنی قبقنے کریں ماکپ التجار خواجه علی شیرازی ما کم مندر نے بچاس ذی رتبہ فرنگیوں کو تہ تینے کرے اس فقتے کو فروکیا ۔ قبلال الدین اکبر باوشاہ نے جہاز وں کے گرفٹار ہوجانے کے بعد سے نیادر عرب وعجم کا سلسلہ جہبا زرائی موقو ت کمبا با و ثنا ہ نے اہل فرنگ سے عبد دیمان کڑا این کسرشان سمجهاا وربلاکسی عهدو بیان تحیجهاز ون کوروانهٔ کرنا دید ، و دا نسته سلمانون کو ضايع كريًا عمّا ماوشاه في توخو دكنار كمشي كرني مكن ميزاء بدالرجيم خان خانجا نال دغيز امراء ولکیوں سے عبدنا مرکر کے جہاز وں کو بنا در عرب و عجم کی طرف رواند کرتے رہے۔ موالنا ہوی میں نورالدین محد بہانگیر ہا وشاء کے ال فرنگ کے وہر گروہ کوجوعیقائدیں باشندگان پر لگال سے مختلف اور ایک دوسرے کے خون کے یبا سے تھے مجرات کے ایک مشہور بندرگا ہ سورت میں تونکن کی اجاز ت وی یسورت بہلامقام ہے جہاں کہ فرنگیاں اِنگلیسی نے اپنی سکونتِ اِختیار کیا یہ لوگ عقایدیں ویچراہل فرنگ سے احتلاف رکھتے ہیں انکا عقید ہ ہے کہ حضرت مبہلی علیہ السلام خِداکے بند ءا وراس کے رسول ہیں اورخدا ایک ہے جزن و فرزند سے بالک یاک<sup>ہ</sup> لمیسی ایل فرنگ کا با دشاہ ووئٹ اے یہ توگ شاہ پر تکال کی رعایانہیں ہیں ۔

چونکه اس گروه کوانجی کا ل اقتدار نهی بهواے اس کے سلما نوں سے اطهار مبت رنے ہیں اور فرنگیا ب یکال کے نشنہ خون ہیں اورجہال کہیں کہ ان کو یاتے ہیں قتل کر ڈالتے ہیں لیکن اب نورالدین محکد جہا نگیر ہا وشا می حایت میں آینے مخالفین کے قرب و حواری آبا و ہی خداہی جانتا ہے کہ ان و و نوں فریق کا آبیدہ

کیاحال ہوگا ۔

بنبی مجنعة البجامرین بین مرخوم ہے کدرعایائے ملا باراکٹرغیرسلم ہیں اوران کے قبائل کو نیار کہتے ہیں۔ عقد نیار سے ایک تا کا مراد ہے جوعورت کی گرون میں

تاريح فرمشته AND قربیب ایک فلعه نبایا اور و ہاں سکویزت پذیر جو سے۔ ترا<u>س و</u> ہم ہوری بینی بہاور شاہ گجرانی کے عہد میں مبدر دنسی و دمن و دیو کے بندرگاموں پر بھی نصر آنیوں کا قبضہ ہو گیا ۔ مسلم فیر جری میں اہل فرنگ نے شہر کد نکلور میں ایک مدید قلعہ تعمیر کا مل غلبہ حاصل کر لیاً۔اس اثناء میں سلطان سکیمان بن سلطان سلیم رومی نئے اراه ه کیا کم فرنگیوں کو مند وستان کی مبدر گاموں سے خارج کر کے خووان بنادر برقیف کرلے سيم في الماكوسوجان في المن الماك في المن الماكوسوجان کے ہمراہ بندرگاہ عدن پردوانہ کیاتاکہ پہلے اسی بندرگاہ کوجو مرراہ واقع نہم ا پنے قبض میں لائے اور بعداس کے ویکر ساور سند کی طرف توج کرے ۔ ملِمَان بإشا نے شیخ غازی بن شیخ داود کو قتل کر کے بندر کا ، عدن پر تعفیہ کیا اور مندرنگاه دیو کی جانب روانه جوا مراران یاشانے خباک کی نبادالی تعکی فلم وأذوقه كى قلت كى وجب سے اس مندر كاه كى تنتيرس تاخيروا في موكى اوسليمان باشا ا ہے تیل مرام ملک روم کو واپس گیآ۔ سلالي بجري بل ابل فرنگ نے ہرمور وسكت وسقوط و ولمو و وسيا يور وناك فتن ومنگلور وسبلان ومنگالهٔ وغیره مندر گاموں پرسر حدمین تیک قبضه کرنیا اور سرمند رَكِاه مِرْ قلعه تعمر كرايا به سلطان عَلِي آجي نيخ قلعه سقوطَرُه فتح كياا ورجا كم مليًّا رنے ایل فرنگ کومغلوب کرکے اپنے ملک کوان کے صرر سے محفوظ رکا عاکم کالیکوٹ راجہ سامری جس بابت مشہورے کر پیرخص اسی امیری ل<u>م</u> تماجل کوسامری اول نے اپنی تلوار عنایت نی تھی اُہل فرنگ کے غلبہ سے بید بریشان ہواا ور علی عاول شِاہ و مرتفیٰ نظام شاہ کے یاس قاصدروانہ کرنے این فرکھ كَيْ مَعْا بِلَهُ مِينِ صَفْ آرا ہِوكران كُواپنے مِحالُك سِيْ خارج كر دینے كی ابتدعا كی . مرقيقهم بجري ين سامري في قلعم عالبات كامحاصره كياآ ورتملي عاول ومرتفني نظام شاه نے ریکنده و مبدر کو وه بیر وحوا دا کیا سامری نے عالیات قرفیم لِياً كَيْكُنْ مْرَكِمْنَى نْظَامِ وْعَلَى عَا دِلْ البِنِي لِأَزْمِينِ كَى شَامْتِ اعْمَال سِيحْ مِياكَ مْرُكِمْ

تارخ فرمنشنه نصف کوس کے فاصلے برایات قلعہ تعمر کیا اور اپنی صعبت کو فراہم کرکے اسی سال جیساکہ مذکورہوا یوسف عاول نٹا ہ کے طارَ میں سے جنّا ہے کر کئے خدر کو ہ بیقرضہ

کر لیا ۔ پوسف عاول نے نوراً <u>تل</u>یے کو وبارہ مرکر لیا لیکن ایک بدت <u>تے</u> تعد فرنگیوں نے وہ لت کنیر صرف کر کے عمار کے حاکم کو اینا بند ، زر نایا اور تلعے بڑنانی

ہو عکتے ۔ اہل فرنگ نے بہند ومتان کے بنا درمیں اسی کبندر کا ، کو اپنا صدر مقام بنا یا اوراس کے استحکام و مرمت کی یوری کوشش کی ۔سامری با وجبد داس کے کہ غیر سلم

تتماليكن جونكه غيرت مبذوصاحب احساس تنمايه واتعأت ديمهمكر فرط رنج مصبأمأ

ہوا اور دنیاہے کوچ کرگیا۔ ملاق ہے جری میں سامری نے وفات یائی اور اس کا ممائی مسامری کا

جانستین ہوا۔اس جدید فرما نر وانے اہل فرنگ سے میلی کرنی ۔ فرنگیوں نے راجہ کی اجازت سے کالیکوٹ کے قربیب ایک نیاحصارتعر کرایا راحیہ نے ال فرنگ سے برعمد ویمان کیا کہ ہرسال یا رکشتیال نلفل وزنجبیل کی عرب کی بندرگاموں

کوروانہ کرتے رہی نصاری نے اول تواس عبد کو پوراکرنے کا اقرار کیا میں جب قلعه طیا ر**جوگیا تواش تجارت کومید و دکر دیا اوراس بلک** کےمسلماً نو*ل پرجسروظ*لم

تثميروغ كيا به ميو ديول كا و ، گر و ه جوشهر كد بحلورين آيا د متعا سامري كا ضعف ملطنتا و کی کرملها نول کی نالفت برآما و مروکیا اور بے شمار سلمان شهید جو ب مامری

اپنے حرکات سے تثر میندہ ہوا اور سب ہے پہلے اس نے کد منکاور کا سفر کیا اور ہیودیاں كوابساتياه وبربا دكياكه آن كانام دنشان تك دنيايي باتى ندر بايه بيبو دكوتب و کرنے کے بعد سامری نے سلما نوں کے ہمراہ کا لیکوٹ کا رخ کیا اور فرنگیوں کے حصاکا محاصرہ کرکے بڑی معنت ماں فٹانی کے بعد صار مذکور کو فتح کرالیا ۔اس واقعے مع

الل المارى عالت كي سنبهلي اوروه ايني كشتبال الل فرنگ سے معالمت كئے ہوئے بغیرعرب کے بندرگاہوں کور وانہ کرنے سکے۔ سنطاف ہجری میں اہل فرنگ نے حالیات کے حدود میں میں جو کا لیکوٹ

سے و وکوس کے فاصلہ برآ با دیتھے مصار تعمیر کرایا اور طابار کی تشیتوں کی مزاحمت رنے لگے اسی دانے بعنی عرربر وان نظام شا م بحری میں نصاری نے بند رجول کے

تاريخ فرنسشة جلدجهارم سهم حلیت وإمدا و کرتا رہتاہے اور یا وجہ ومعرکہ آرائیوں کے بھی اس کی فرجی الی حالت میں کو پئ تایان فیٹریں ہو نااس نئے مجھے شا مان اسلام کی اماو کی ضرورت بیش آئی سے اگر وشمنان اسلام کی تباہی بر کمر بہت باند ہ کر ساہ والات حرب یماں روانہ مرو گے اور ا عدامے وین کے نہا و کرنے میں بوری کوشش کر و گے نو مجامدين ميں واخل ہوكرميدان حشرين شارع اسلام عليه انسلام كے روبرورخرو ہو سے سامری کے ان نامول نے انرکیا اورسب اسے پیشیر فانصورغوری حاً كم مصرف المير حيين نا مرايك عبده واركوم في جبرازون كي حوسيا ، وآلات حرك معمورت عصمادی غرض سے سندرگاه مذکورکوروانه کما محمو وشاه مجراتی ومحود شاه بہنی نے بھی ویو وسورت و کو وہ و واہل وجیول کی بندر کا ہوں سے بنابیت مشحاکشتاں مع سا مان حرب کے روابد کیں ۔مصر کے جماز میلے مندر دیو ہیں لنگرانداز ہوئے ا وراس کے بعد کچوات و وکن کے جمازوں نے ہمراہ مندر میول کو حوال فرنگ کا مركز تخاروانه بهوي مياليس كشتيان سامري كي اور ميذعراب سندر كووه ووايل کے بھی مصری جہاز وں کے ساتھ شال منگ ہوئے ۔ ال فرنگ كى ايك كشى جرسياسيوب سے معمور تھى گرفتار ہوكى اور مسلمان جہاد سے فراغت حاصل کر کے سندر ویو کی طرف واپس ہوئے اہل فزیگ اُک تغا**قب بیں د**فعتہ وہاں پہنچے گئے اور حربیٹ کو نے خبر یا کر آیا وہ بہ فتال ہو ہے۔ ملک ایا ز حاکم مبندر د یو وامیر حبین نے مجبور اُخیگ آ ز ما نی نثیر وغ کر دی<sup>ا</sup> کارمواری نه هوائی اور حیند کشتیاً ۱ ایل مصر کی گرفتار هومین اورسَلمان شهبید مو-اہل فرنگ کامیاب اپنے مبدر گاہوں کو واپس ہوئے اسی اُننا دیں س سلطان شاه روم سلاطين موغورير غالب آبا اوران كى سلطينت بے مهر يونئى سامري اس وا قعے سے بچیررنجیرہ ہوااور اہل فرنگ کا ملک پرتسلط ہونے لگا۔ فرنورا

مامری کی عدم موجودگی میں رمضان مطاف ہری میں کا بیکوٹ کاسفرکیا اور ا جامع مسجد کو طلاکر شہر کو تاخت و تاراج کر دیا لیکن دیگر باشندگان طابار نے فرنگیوں پہ حار کرکے پاننج سو فرنگی سوار وں کو تہ تینے کیا نتیدا فراد نے بندر کو لم ا میں پناه بی ۔ اہل فرنگ نے بندر کو لم کے زمینداروں سے صلح کر کے تمہر سے

ن سنتر عالی مرتبه فرنگی قتل هوئے اور بقیدا بنی جان بچا کر سند رکوچی کو روایذ ہو گئے کوچی کا حاکم سامری کا دشمن اور اس کا بدخوا ہ ننما اس راجہ نے نصابٰ بوں کو بنا ، و بمکران کواینے ملک بیں آبا ر ہونے کی اعازت دیا۔ نعاری سے عاکم کو پی کی اجاز ت سے بندر گاہ کے فریب ایک تلعہ تعمیر کیا اور سائل ور ایک م مذكر دیا ا درا سے اینا كلیسا نیایا - قلعه مذكه ریبلاحصاریے ، فرنگیوں نے ساحل برمركياي - اسى د وران من مندر مورك ما شند ول في مي نصاري سے اتحاد کیا اور اہل فرنگ نے بہاں بھی ایک ملعہ تیمیرکر کے آزا دی کے ساتھ فلفل ورنجبیل دمیاہ مرج وسونتھ) کی تجارت شروع کی اورسلمانوں کے کار و بار میں مانع آئے ۔ سامری ان واقعات کو شکر بی دغضبناک ہواا وراس نے لٹکرکشی کر کے بندر کوچی کے تین را ما وُ ں کونسل کیا ا دراس کے ملک کونبا مِرکمے وابس آیار مفتول حکام کے وار نول نے بھر مبعیت مہمرینجا کی اور وہران تنگل لوآ بادرے فرنگیوں کے متورے کے م<mark>فق جماز رانی کا سلسلہ شہر وع کیا</mark> صاکم کنورنے بھی نئی روش افتیاری اور دریاً نی تحارت کا آغاز ہوا۔ سامری کاعفد ہزار کنالہ یا وہ ہوگیا اُس نے اپنے تامرخزا نول کو صرف لڪرکيا اور ڏويا تبن مُرتبَّه کو جَي بريشکرٽشي کي ۔هِ نکه اہل فزلک ہرمزنبہ ُوجِي عمعین ہوتے تھے سامری اس پرغلبہ نماصل کرسٹا اور سرمرتب ماکا مروایس آیا۔ سامری نے مصروحِدٌ و و و گن و سجرات کے فرما نر واوں کئے نام اس مضہ دِن مے نامے روانہ کئے کہ اہل فرنگ مجھے اور میرے موروتی ملک زيار ، نقصان بېنجار ہے ہيں ليکن اپنے ذاتی نقصان کامجھے زيا و ،خيال سب سے جا نگاہ صدمہ مجھے اس بات کا ہے کہ نصاری ایل اسلام کوطرح طرح سے آزار مینجاتے ہیں میں با وجوداس کے کہ مند وہوں لیکن م حاببت کوایناً فرض ستجهتا بهون ا در اینا رویسه ا در د وکت مسلما نون کی اعانت وإمدادين منرف كرنا بهون اور البينختي الوشع إبل اسلام كورشمنون سيبحفيظ ر كمن مين كوتا بي نهين كرتانيكن يونكه شاه يرتكال مجھ ليےزياده طاقتورو وولت مندہے اور ہشہ آلات حرب ومرداں کارزارسے البارکے نصانبی کی

تاريخ فرنمشته 171 جلدجماره وایس ائے۔ لا بار کے اکثر سلمان شافعی المذہب ہیں اسسے قیاس ہوتا ب كه مالك بن عبيب وسامرى وغيره عام ملان فروعات بين امم شانعي غرضته رفته رفته مسلما يون کي آمد وشداس ملک بين زياد ، مړو کي اور ملابار کے اکثر حکام نے وین اسلام قبول کیا۔ مندرکوہ و دائل وحبول وغیرہ سے راجات نے بھی حکام المارکی تقلید کر کے عرب تاجروں کوسوامل وریا پر ساکن تعم کرانے کی اجازت وی اوران کو نوابیت کے لقب سے جس نے معنی خداوند بعنی صاحب وا قامے ہی محاطب کیا ۔ بہو دونصاری سلما بذر کی اس غرت و وقعت سے آتش صدیمیں جلنے لکے اوران صامدوں نے اہل اسلام کی عداوت بركمريا ندصى نبكن دكن وتجرات برسلما نون كاقبضه موديكا تضاا وردكن لي دين حق یورے طور میر رائج ہوچکا تھا تحالفین نے خاموشی اختیار کی اور اظہار عداوت سنبوله بجری تک ایل اِسلام این دشمنوں کی تشریب محفوظ رہے لیکن اس کے بعد قا ہان وکن کی فولت میں ضعف پیدا ہوا اورا ہل فزاگ کوشاہ پر تکال کی طرف سے اجازت ہوئی کہ بچر مہند کے سواحل پر فلیے تو کر کر مسكنافه ہجری میں جا رکشتیاں پر نگال سے بندر قندریہ بر کنگراندار ہوئیں اور نصانی تجار کا لیکوٹ میں وار دہوے ۔ان بڑگری تاجروں نے اس مقام مے حالات اور بہال کے باشندوں کی طبیب اور آن کے اخلاق سے وا تفیت ماصل کر کے آپنے لک کی را ہ بی ۔ معنف بجري مين يرتكال سي حاستيان كالبكوث يرلنكراندازموس ا وراس مرتب نصاری نے اہل الا بارسے کہاکہ ملکا نوں کو عرب کے سفر سے مانعت کروی جائے ہمران سے زائد تم کومنا فع سخارت اواکری گئے۔ ساعری نے نصرانیوں کی پی<sup>ا</sup> درخواست قبول نہ کی ۱ درنصاریٰ نے کین دین میں سلما نوں برجبر وظامر کو نا تشروع کیامامری نے عضبناک ہوکرنساری کے فَتُلَ عام كا حكم ويا اورابل الأبار في ان كي مال واساب كوتماه وماراج كروالا تھے علم ہے ہم دریا <sup>ہے ش</sup>یح کے کنارے گئتی پرسوار ہور ہ<sup>ے تھے</sup> ہمنے سامری کو و کھا اور اس سے تبرک وطن کی بابت سوال کیا اس نے ہمار کے سوال كامطلق حواب نه و باليكن حب راحه كومعلوم مواكه جمر لا با رجا رجاب تواس نے رخط لکھ کر ہمر کو دیا اور ہدایت کی کہ ہم یا نامہ تم کا پہنچا دیں جو کھ ہمنے بیان کیا ہے اس سے زیادہ ہم کو وا تغیب نہیں اے باشند كان ملا بار كاعقبيده بيرتها كبركما مرى زنده بالآث أسان حلاكميا: س فرمان کے منتجتے ہی ملد ، کد بخلور و نیٹر دیگیر ملا و ملا ہار میں نثا دیا نے بحنے لگے او حاکم کرنکلور نے مُسلما بوں کو عمر ہ مرکا 'مات میں مقیمر کرا ما اور ضیا فت وہمان دار می*ں کائی دقیق*یہ فروگذاشت نه کهاضیا نت وخاطر داری کسے فراغت حاصل کرنے کے لما نوں سے ان کے مقاصد واحوال کے ماہت سوال کیا۔ راحہ کواس حات کے ورود کی غرض کا علمہ ہوا اوراس نے ملایا رکے تام دکام وعمال ونیٹر رعا پاکے نام پر وانجات روانه کئے اجن کامضمون یہ تھا کہ مالک بن حبیب مع اینے ہم اسہو<del>ل</del>ے اس ملک میں تشریف لاک ہیں یہ گروہ ص قصبی اور قریثے میں پہنچے اپنی کینڈ کھے کے موافق مکانات ومساحد و یا غات کے لئے عرفوب وعمد ہ زمین کاانتخاب مكتلے سامري كا حكم ہے كہ اس گروہ كے ساتھ اس تسمري رعايت كى جائے ا ورہشر خص ان کی خدمت کو سعادت دارین سمجھکر سامری کئے عما یا ت کا امیدوادہ مالگ بن صبب نے معہ ویگر ملما نوں کے سب سے پہلے کد پکلور من مسجد گ تعمیر کرائی اور مکانات وباغات تعمیر و درست کر کے اس ملک ٹیں فروکش ہوئے تھوڑے زمانے سے بعد مالک بن مبیب اپنے عیال و فرزند ول کے ہمراہ ملابار مب سے مشیر کو لم (کولین ۔ رگز) من وار دہو ا وراس مقام مرحمی کدنکلور کی طرح مساجد ومکانات و با غات کا پورانتظام کرکے اينے عيال والمغال كو كولم ميں جيوڑا اورخود بلي مارا دى ميں وارد ہوسے يهال مجي مناسب انتفام كرك حزفين فتندريه ماليات وفاكنور ومكلور وكالنجروث کی میرکی اور برخمرین ساجد ومانانات و با قات کا بدرا انتظام کرے برمقام یہ **لمهٔ مؤں کو آبا و کمبیا اوران کوصوم وصنوۃ واذا ں کی مصیت کرسکے خوو کو ا** 

للکهان کے ساتھا پیاسلوک کروکہ اس گروہ کوتھارے ملک ہیں سکونت اختیار کرنے کا شون پیدا ہوا اور یہ بزرگ ِ فراد طابار میں آبا د ہو کرم کا نات ومساجد تعمیر کرائیں اور سامري نے مذكور و بالا فران مسلما نوں كوديا اوران سے كماكه ميرى موت اورمير الفركا حالي سى يرظا مرنه كرنا اورميرايد فرمان حاكم كد بكلور كوميني وينا فراس امیدیت کہ وہتھاری ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ تم کبیدرامنی وخوش ہو گے۔ سامری نے اپنا تام ال واساب سلمانوں کوتفتیم کر دیا اور خروجنت کی را ہ لی ا ور بندرشجریں بیوند فاک کرویا گیاصیح روایت بیاے کہ سامری نے خباب مهرور مالم صلى النَّدُعَلِيهِ وَأَلْهُ وَاصْحَابِهِ مِلْمُ عَبَابِرَكْتْ مِهدى مِنْ وَشِقْ الْقَهْرُوو ايني أنكمونَ سے و کمھا اور تحقیق حال کے لئے تام اطراف و عوانب میں اینے معتبہ لاز میں روانہ کئے بڑی کوشش کے بعد معلوم مواکر مرزین عرب مین خنم المرلین روحی فسدا ، نے دُعوىٰ نبوت كيا ہے اورشتل القركو آينے معيزات ببل ايک مبن دليل رسالت كي فابر فراباب سامرى إس خبر كوسكر كشي برسوار بوا اور زيارت جال إكمال س مشرف بهوكرمسلمان ہوگیا ۔ سامری نے بیت امتر شریف کاطوا ن کیااور سپ اجازت سرور كائنات عليه الصلواة والسلام ايني لك كو وايس موا- سامري سلها بوں کے گروہ کے ساتھ شہرطفار میں بہنجا اور مرض الموت میں علیل ہوکر راہی جنت ہوا۔ سامری کا مزارا ب تک شہر مذکو رہیں زیا رت گا وخلایت ہے۔ بمر نوع جروایت بھی میم ہوملمانوں کے اس گروہ سے داجہ نے ہماہ لا بار روانه ہوا تھا تثرف بن مالک اوران کے میرادرا خیا فی مالک بن ونیاراور ان کے برادرزاونے مالک بن طبیب میں شامل تھے ۔ یہ گروہ سامری کا نومشتہ اینا تھ لے کر ملا بار مہنی اور ماکم شہرکد نکلور کو سامری کا خط بہنیایا ۔ ماکم نے رِعِه راجه کے خط کی شاخت کی اور آسے دیکھ کر بیجد خوش ہوا ا ور آن سے سوال لیا کہ سامری کہاں ہے اور کن مطالب کے لئے اس نے تھارے ہماہ سفانتیا

مرحوم راحبہ سے خط می سانسان ارائیسے دیا۔ دی ہے۔ اس مراحبہ کے انتخارے ہماہ سفانتیا کباکہ سامری کہاں ہے اور کن مطالب کے لئے اس نے تھا اور نہ ہمیںاس کی کباہے مسلمانوں نے جواب ویا کہ سامری ہمارا ہم سفرنہ تھا اور نہ ہمیںاس کی

بلایا ۱ وران سے کیہا کہ چونکہ ہما را ارا و ہ یہ ہے کہ لایا رہیں اسلامہ کو رائج کریں رفاقت ومروت كالقاضابيب كرحميت اسلام كومنطور نظر ركه كردريا كي سفركي زحمت كوارا كروا ورتم اور نيزو بيكر ملمان تجارت كے لئے دريا كى را و سےاس ملك ميں عا و ا وروہیں اینے مکا نات نیا کر سکونت اختیار کرو تا کہ رفتہ رفتہ اس ملک بس دين اسلام كارواج مواور باثندگان لا باراسلام وبانی اسلام ملی انتدعليه وآله دمنی کے شیدائی اُوجائیں مسلما نوں نے راجہ کے حق میں د عائے خیر کی اور کہا کہ تمعاری عدم موجو و گی میں ہما رااس ماک میں جا کراینے مقاصد میں کامیا ب ہونا بہت مشکل ہے اُس لئے کہ طایار کے غیرسلم باشندے یہو و ونصاری ہے محبت ر کہنتے ہی اور یہ ببرسہ فرنق ہما رہے دین و ناتیب کے شخت نخالف و دشمن ہیں ظا بہرہے کہ ں جاکت میں یہ ہم کوکشی طرح میں وہاں نہ رہنے دیں گئے ہاراآس فکت میں قدم رکھنا ہی وشوار کے چہ جائے کہ ہم وہاں توطن اختیار کریں ۔سامری نے لما كُوْل كَي گُفتگُوسنكُر تَصُورْا غُوركيا اورائيك فران اينے ملهم نسے امرائے مَلا باير م اس مفیمون کا روانہ کیا کہ سامری کی مانب سے جو خدا ایک حکم سے اس فت سے مداہے لیکن عنقریب بیمرتھا رہے دیدار سے بہرہ مندہو گا تم ساب کومعلوم بھکو ہمیشہ اپنے پاس سبھے کر میرے نوشتہ و دستورالعمل کے یا سندر ہواوران م سے مهرمونتجا وزینه کر وا وریہ تمجھ که دین و دنیا کی تمام سعا دنت افعیں وانن ں پیراہو نے پرموقو ن ہے۔اس زیا نے ہیں صداقت نشعار مالک بن مبت ورخدا بيستول كاايك كرو حس بي فلال فلال انتخاص داخل بي اورتام ما فراد نمیک نفس اورنبیک اعتقا و بن برسه شجارت ملا بار کاسفرکر دیے بن ان نامرو است تمجه بورى واتفنيت ليحاس لفي ابنا فريضة بمحكر من اس كم مص مفارش کرتا ہوں تم کوچا بئے کہ ان کے ور و د کو ماعث مرکت سمجھ کا کی ولنزعه كروا ورمبها زراري تلجي تنام ترائط بداحن وجهه انجام وس كران كي ضرور کتون علمے مہیا کرنے میں اس گروہ کی بیرری ایدا و وا عامت کڑو ۔اس گرو ہ کو تماهه و بگرجماعتوں سے جواس ملک میں بیرسم تجارت وار د ہوں پررگ ویریسمجھکا بيجد ملبا لغه واصرار كمص ساخه ان كومجبور كروكه همشته اس نواح مي آمر وشد جاري وكليس

سے اہم امریہ ہے کہ با دیثاہ کے قتل کرنے اور اس کے مقنول ہونے بہیننہ خانف رہانا اور اگر با دشا ہمسی معرکہ ہیں متل ہیوجائے توجب تک حریف کے تنام سیا ہ ولشکر اِور اس کی ال واولا د کونتل اور اس کیے ملک تنیاه وبردبانیکرلینا آرامه سے گھریں نه بعضا -مورخ فرسشیته کہتا ہے که مخرم مے وقت نک جرمتانالیہ ہجری سے اہل ملا بار یا وشاہ کے م ہیں اور با وجو وا قبتدار کے کو تئ امیرائیے سے کم مرتبہ حاکم بیر فوج کشی نہیں کرتا ا وراس بی شنیین که اس قاعده میں آبل ملا با رکاطرز تمل تا کہتے ہیں کہ سامری نے لک کو اپنے تمامرا مراً دیر تعتبیم کمیالیکن انفاق ' مے وقت ایک امیر مُوجود نہ تھا جو بعد میں رااج سمے حضورایں ما صربہوا راجہ بیجد ظرمند مهوا ۱ و را بنی ملوار کمرسے کھولکراس امیرکو دی ۔اور اس سے گہا کہ اللابار كاجس قدرصه ملك تمراس تلوارس فتح كرو سفح و متحارى اورمتمارى ا ولا دكى ملك سجهها جائے گا اور ميرے بعد تم اور تھارى اولا وميں ح تخص حكرا ل ہوگا وہ بھی بیرے ہی نام سے موسوم ہوگا۔ مختصریه که سامری نے وصیت سے فراغت حاصل کر کے اراکین درمار كهاكمرمين فلان مقامر برعبا دت الهي مين مشغول هوتام مول اس درميان يبالي ہوفتہ تاک کوئی میرے پاس نہ آئے ۔الاکین دربار کو یہ حکمرو کیرراجہ خودلات کے سلما نوں کے بہراہ جن کے سرگر وہ مالک بن صبیب استھے مشی میں سوار ہو الم معظمہ روانہ ہوا اہل لا بارایک ہفتہ کے بعد مقبرہ عبا دت گا ہ میں آئے اور راجه کو وہ ل موجود ندیا یا اہل لا بار نے بالانفاق کہاکہ سامری آسان بیٹر میں گیا اوردوباره مزهل كرے كا - بہى وجہ ہے كدالى لاربارسال بي ايك شيد مامرى كى اس عبا دت گاه میں شن کرتے ہیں اور یانی اور ایک جزر کھراون رکھ ویتے ہیں كه أكرسامري أسمان سے زميں برابرے تو ياني اور يا يوش اس كوموج وسلم سامرى سفرور باكرتابوا حيلها رماخها يشتى بنبدر فندريه مي بنهي مسافرون نحايك منا ندر وزاس مقام برتبار كما ادريهان سے بندر شجر وارد بهوے اور سامري من الو انے الک بن عبیب اور دوسرے سلمان براہموں کوائے رورہ

تاریخ فرشته جلایمان این این که در میشن کورور بادی کمدهکمانشلا دکراگران اس د فسمس مرتور

د فتر راجه کے روبر ومیش کریں ۔ مامری کے حکم کا آمثال کیا گیا اور اس و فتریس مرقدم تفاكه فلان تاریخ یه و تجها کیا که یا ند و و کراے بوکر پھر باہم ل کیا ۔سامری بر دین اسام لى تقيقت ظاهر مونى أوروه كليه طيبه مير حكر صدق دل سي سلمان موليا \_ سأمرى زاينے اعبان لک نے نوٹ سے اینا اسلام علانیہ ظاہر نہ کیاا دُرسلان نا جروں کو ہیجدا نعام واکرام و بکر رخصت کیااور ان سے علمد ہے لیاکہ تند منظ ہ حضرت آ و م علیہ السلام کی زیارت سے فارغ ہوکر ملایار واپس آئیں مسلمان در ویش سائری سے رخصت ہوکر مراند بیب وار دہوئے اور وہاں قدمتگاہ شریف کی زیارت کرے بلدہ کد کلور وایس آئے ۔سامری سلیا نوں کی واپسی سے بیحد خوئش ہوا، دران کی تعظیم و بکریم یں کوئی دقیقہ اٹھا مرکا سامری نے حرمین شریفین کے مفرکی لیاری کی کیکن میں کوئی دقیقہ اٹھا مرکا سامری نے حرمین شریفین کے مفرکی لیاری کی کیکن چونکه علانبه اس کامرکوانجام نه و نیکتا اس معالمه می ایک ند بهرسوینی ا ورخفیه . گور پرمسلها نون کوزرو مال دیکران کوحکم و پاکه اینی تشتی طیا رکزین ا در آ ذو قه و ما مان ضروری کشرت سے آس کشتی میں یکا کرلیں اس آنتظ مے تعد سامری نے ا بینے ارکان دولت واعزہ وا قارب کو ایک مجلس نیں جمع کرکے ان سے کہاکہ ا بمجھ برعبا و ت الہٰی کا منٹو تی عالب ہوجیکا ہے میں جا ہتا ہوں ک*ہ گوشہ*ٴ خلوت میں بیٹینگر مخلوق سے کنار وکش ہوں اور خانق کی عباوت میں اپنی عرکے مرایا مرسر کرول چونکہ ایسی حالت میں تمرکو بھے سے ان قات کا موقع نرخال ہو گا اس لئے میں اپنے تلم سے ایک دستورالعمل نکیئے تہماہے سر وکرتا ہوں تأكه تم اتحیس احکام بحے مطابی تام مہات شاہی کو انزامہ و وا ورعرغن ممرر کے مختاج پذرہوطول گفتگو کے بعدیہالمرہے یا اورا راکبین درنا رہے شدر بدقسموں ساتھ سامری کے حکمری تعبیل کا اقرار کیا ۔راجہ نے اینے تکم سے ایک دستاریل لكها اور نخامَ ملك ملا بأركوا ليبيخ معتَدُ اميرول بيرتفتيبركر يسحانُ سے كما كہ جوملك جس کے نامیان وستورامیل میں مرقوم ہے جیشہ کیے لئے اس کی اور نیزاس اميري اولا دكى ملك تصور كياجاك كالداميرون كوچاسئه كه إيك ووسريير نظر نہ اٹھا ئیں اور اگر حکام کے درمیان اخبلات ہیدا ہو تواس کی نزاع کی و<del>حبیث</del> 

کرلی مختصریه که ظهوراسلام تک اس ملک کی بهی حالت رہی ۔ جساکہ مذکور منتلہ ہوئی کے بعد عربی وعجی ملها نوں کا ایک گروہ ب روالهٔ ہوالبکن با دمخالٹ نے کشتی کوتیا کے ساحل کیر بہنچ گئے ۔مسلما نوں کا پیگر وہ شہر کدنکلور وااس شہر کا حاکم ہو کا مل عقل اور بیندید ہ اخلاق کامجوعہ تھا ہامری کے رعایا میں بیجد ہرولعزیز نھا ۔ ورونیشوں کا ایک گروہ ر مرکی گفتگو یا ہم ہونے لگی سامری نے ان در ویشوں مے نزم موال اکها ۱ ن غربا و اینے جوا میہ و ما کہ وین *اسلام \_\_\_ کے بیرے وہی*ں ہا رے نبی کا نام نامی محکررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے لہا کہ ہیں نے بہرو و ونصاری سے جواس وین کہ بیجد مخالف ہن یہ سناہ ہے ک للام عرب وعجم ہیں خوب رائج ہو گیا ہے کتین مجھے انٹیک مسلما نول سے انے کا اتفاق نہیں ہوا تھا خوبی قسمت سے تم لوگ بہاں آ گئے ہو عالم صلى الشُّرعَلْيه وسلم كے مخصّرها لات اورات ب عمي مهجوات و المداقت و دبانت كے ساتھ ميرے روبر وسان كرو-ان ب صاحب نے جوعلم و تقوی میں سب سے بہتر تھے اسی صداقت انگرگفتگوی که ساخری کے ول میں سیدالمسلین علیہ الصالوة والسلام اننا کے تقریبہ میں معجز وشق القر کا بھی ذکر آیا سامری ہے كماكه بيرموزه تو نبوت كى يديمي وليل ب أور اكريه أعجاز ثبوت ب اور ا سے متح و ساحری سے کوئی تعلق نہیں ہے توثقین ہے کہ قرم قریہ کے باشندوں نے اسے دیکھا ہوگا۔ ہارے شہرکی رسم یہ ہے کہ جب کھی كونَىُ بِرا وا تعديق ٱلآب توارباب قلم د فترشابي من أس ما د ہیں میرے آیا و احداد کے عہد حکومت ایجے ذماتر مزدوریں اتھیں ویکھ تمقارے قول کا صدق و کذ ب تم پر ظا ہر کرتا ہوں ۔ سامری نے اہل و نستہرکو طلب کمیا اور حکم دیا کہ خاتم آئے جالی الٹند علیمہ وآلہ واصحابہ وسلم کے زما تُرمبارک

تارنح فرمث

جلدجهارم

كبارهوال مقاله

ملابار کے ملمان بادشاموں کے مختصر حالامیں

واضح ہوکہ سلاطین ملا بار کے مفصل حالات کسی تاریخ میں مر قوم نہیں ہیں میری اس نالیف کا ب سے میری اس کتا ب سے قدر رب مالات اس ملک کے ہدئیر ناظرین کرتا نہوں ملا بار مہند وستان کا ایک جصہ قدر رب مالات اس ملک کے ہدئیر ناظرین کرتا نہوں ملا بار مہند وستان کا ایک جصہ

ہے جو وکن کی جانب ر وہر حبوب واقع ہے ۔ تتل رامراج کے واقعے سے بل والیان طابار حکام ہیجا نگر وکر ناٹک کے مطبع و فرانبرواررہے اور ہیشر نخالف، و

دہدا یا بھیج کر ان ممالک مے حکام کو رضامند کر کے اپنے لک کی حفاظت میں مصروف رہے ۔ قدیم زیانہ میں ظہور اسلام سے بیٹیٹر اور اس کے بعد بھی بہو و و فعاری دریا کی راہ سے برسم سجارت اس ملک میں آرد شد کرتے رہے جس کا

ئیتجہ یہ ہواکہ منافع ونیوی کی وجر کسے اہل ملا بار اور ان تنجار کے درمیان را بطہ تخاد متعکم ہوا اور بیض نصانی ویہو دی ناجروں نے متعل سکونت ملا بار میں سف آرائی کی اس معرکہ ہیں اگر جپاکٹر منل مروار تن ہوئے لیکن بیقوب شاہ الکست خررہ فراری ہوا ۔ تلیل بدت کے بعد بیقوب شاہ نے دوبارہ حلہ کیا اور محد قاسم قلعہ ارک میں بنا ، گزین ہوگیا عمر قاسم اکبر یا دشاہ کے حضور میں ایک عرف مارہ کار ہواء شل آثیا تی نے یوسف فال شہدی کو سائم کشریر مقرر کر کے جمئر قاسم کو اپنے دربار میں طلب کر لیا یوسف فال مشہدی کشہر بہنچا اور آخر کاراسے شکین ودلاما میں باجھیا یوسف فال مشہدی نے اسکا تعاقب کیا اور آخر کاراسے شکین ودلاما دیکر بیقوب میں وائل مورک بہا رہے جاگیر دار قرار بائے ہر دو پدر ویسرامرا کے اکبرشاہی میں وائل مورک بہا رہے جاگیر دار قرار بائے اور اس تاریخ سے طک سے ملک کشریر جو ہزار سال سے حکومت مہندہ ستان سے آزاد مقا شاہان دہی آگیا ۔ اور اس تاریخ سے طک کشریر جو ہزار سال سے حکومت مہندہ ستان سے آزاد مقا شاہان دہی کے قبینہ افتدار میں آگیا ۔

كماكه ما وشاه كشمة تشريب لان كارا وور كفتي ال مديوسف شاه في إستقبال کا اراد و نما . اس زمانے میں معلوم ہوا کہ حکیم علی گیلانی بطورت صد در بار اکبری سے رواند ہو کر تھ تہ بہنے گئے ہیں ۔ یوسف شا و تصلیم بہنجا اورشا ہی خلیعت بہنکر بادشاہ تے لئے روانہ ہوا۔ باباطلیل با بامہدی اوٹیس وو سے نے یوسف نٹا وسے کہا کہ اگر تمراکبر با دشاہ کے دربا رمیں حاضر ہونے پر اصرار کروگے توہم تم کوفتل کرنے بیقہ باخاں تھارے فرزند کو یا دشا ہ تسلیم کریں گے۔ پوسفک کٹاہ نے ان امیروں کے خوف سے اپنی حاصری کو معرض ال<sub>ت</sub>وا آمیں <sup>و</sup>الدیا ا ور اکبری قاصد و ساکو واکبی کی اجازت وی به حلال الدین محکّراکبر با دشا ،کشم فتح كرنے ير مدسے زيا و مرصر تحتے باوشا و كوايك بها نہ ما تخة آيا اور عرش آشياني نے شاہ ہجر خے میرزا و شاہ تلی خال اور راجہ بھگو ان واس کو کشمیر کی مہم میرر واند کہا۔ ب ثناً ونے کشمہ سے کوچ کر کے بار و مولد میں قیا م کیا ۔ اکبری امراد ہولی یبر عوکشمیری سرحد سے بہنچے اور ال کشمیر نے ہند وستان کا راستہ سند کر سے آیو و*نٹد کی تنام راہن مُسد* و دُکر ویں جیند ماہ گئے بعد موسم سرا کا آعناز ہوا اور برف باری مراس موتی موتی میوسف شاه نے اپنے وزند میتوب خال کو اپنا جاتین بنایا اور عبد و بیمان کے بعد راجہ بھکوان واس سے ملا قات کی اور ہرسال رقومین ا واکرنے کا اقرار کر سے صلح کر بی ۔ امرا کے اکبری یوسٹ شاہ کو اپنے ہمراہ نے عرش ابنیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اکبر باوشا و نے اس صلح کو بیند نہ کیا اور طلقہ فاسم ميزيح كوكشميرر وأنذكيا يعقوب شاه كشميه كاحكمران تنمااس في عام سے مضوط ومسدو و کر کے اکبری فوج کے سامنے اپنے ڈیرے ڈالے امرائے پنج ٹ ہوئے اور یکے بعد و بگرے محکر قاسم کے گروحیع نے کئے ۔ بیض امیروں نے خود سری نگرمیں بنیا وت کی بیغوب شا اوا ندرون ملک سے فتنہ کو فروکر نا تہا یت ضروری سمجھا اور کشمیر واپس<sup>6</sup>یا اکبری شاہی نوج فى صد ووكشمه يس واخل موكر شهركو تباه كيا يعقوب شا هف كومسان بي بياه بی مخد قاسم میر بر کے سری نگر مرقب مرک کشمیریں اپنے عال وجا کہ مقرب کے لیکن چذر وزا کے بعد کیعقوب شاہ نے پراگندہ لشکر جمع کر کے محدٌ قاسم کے مُتا لڑ مُن

تایخ فرشته ۱۳۸

جلدجمارم

كنلا اورصب فال حك سے موضع كميزين جاملا - يه امير بالا تفاق راحبر تبت واِقل ہوئے توان کے درمیان خو واختلات بیدا ہوا। وران کی حجیبت بِلاَنْ ہو گئی ۔ بوسف اور محرُ خاں وحمن کے یا تھ بن گرفتا رہوکر سری نگرُ لائے گئے ا وران کے ناک اور کان کا ٹ ڈالے گئے جبیب خاں چکٹ شہرین روپوش مرگیرآ موم ہے ہے ی بیں حلال الدین محمد اکسر با وشاہ غازی نے کا بل سے معاورت کرنے ہوئے طلال آبادین قیام فرایا ۔ باوشاہ دہلی نے میبرزاطا ہرخویش سیدخال مشہدی ومحدُ صالح عاقل كولطورٌ فاصد كشريروان كما به شاَّبي فاصدباره بوله ينجه اور يوسف شاً و نخان كا استقال كريمكے ما وتشاہ۔ کے فرمان کو بوسیہ ویا اور اسے آنکیه ن سے لگایاا ور قاصد ول کو شہریں لایا۔ پوسف شاہ نے اپنے فرزند حبد رخاں اور تنینج یعقوب کشمیری کومیش قیمت تخایف کے ساتھ آکسر با وشاہ کی پارگاہ میں روانہ کیا یوسف نثا کے قاصد ایک سال درباراکہ ی س قبام اکرنے کے بعد کشمہ واپس آئے ۔اسی سال تنمس جک ے رخبے رندان اپنے ما وُ<sup>ل</sup> سے د ورکی اور کمنوارکی طرف فراری ہوکر حید رکے سے جا الا یوم اس واقعه کی اطلاع ہونی اوراس نے ان باغیوں پر کشکرکشی کرے ان کی مخت ىف شا ومنطفه وگاميا ب كشميه وايس آيا -نہ ہے تی ہں حدر رحک وشمس حک کمتوار سے پوسف شاہ کے غیر کر گئے وشمن کے مقابلہ میں صف آرا سہوا یومیف نشا ہ حریف مرى نگر وايس آيا اور رائے كمنواركى مفارش سے مس حك كى خطا معاً ٹ کر کیے اُس کی جاگیرا سے مرحمت کی ۔حیدر چک حدو دکشمیر سنے کل کم راحیہ مان منگھ کے وامن ہیں بنا ہ گزین ہوا ۔ ر ہجری میں بعقوب فاں ولدیوسٹ شا ، اخلاص واطاعت کے اظمار کے بیئے طال الدین محدّ اکبر یا وشاہ غازی کے دربار میں حاضر ہوا ۔عرش آشیانی اکبربا دشا وسنح پورسکری سے لاہور پہنچے اور بیقوب فال نے اپنے بآب بوسف شاہ

تاريخ ومشتة 1 M. بوسٹ شاہ کوراجہ مان سنگ<sub>ھ</sub>ا ور سید بوسٹ خاں سہیدی کے ہمرا <sup>ہ</sup> کشم <u> محمصه هجری بین به گروه مهری نگرروانه موااس زبانه مین لوبهر میک</u> پیر کا فرمانروا تھا ہو َسف شاہ ہے اینے فرزند بعقوب خاں کو اپنے سے ترکشمہ روانہ کیاتا کہ امرائے کشمیر کو نو ہر کیگ سے مرکشتہ کرکے ایٹ ا أَبِي خُوا وَ بِنَا سِبِ . يوسف شاه سِاللُّوت بَينِجاً ١ وربلا يوسفِ خال مشهدى اور راجہ مان سنگھ کی مر دے راجوری بہنجار شہر پر قابض ہو کیا ۔ پوسٹ شا و راجوری پر قبضہ کر نئے ٹھٹھ بہنچا ۔ اس و تنت بوہر نے یوسٹ کٹمیری کو یوسٹ شاہ کے مقابلہ میں روانہ کیا لیکن تشمیہ ی لو۔ سے حدام وکر یوسف شا ہ کے بھی خواموں میں داخل ہو گیا یوسف مث اب طاقت حاصل ہوئی ا ورحمول کے راستہ سے جسب سے زیا و ہ دشواڑناً إه ب دهاواكرك قلعة سون بورين وافل موا - لو مرحك في عيدر حك و ں چک وہستی جیگ کے ہمراہ یوسٹ شاہ کے مفا بلہ میں وریا سے عبت کے کنار و اپنی فروڈ گا ہ تیار کی یےندر وزکے بعد فریتین میں خوتریز لڑا ٹی ہوئی اور یوسٹ نثاہ اپنے حریت برغالب آیا ۔ یوسٹ شاہ نتج کے بعد مری نگرروانہ ہوا ہو ہر جک نے قاضی موسی اور مخرسط دت بحت کے سے یوسٹ نشا وکی مِلاَ زمتِ حاصل کی لیکن یا دشا ہ اول تواجیجی طسسرے بيش آيا ليكن آخري لوسركو تيدكر ديا - يوسف شاه كواطينان حاصل موااور اس نے کشمیر کوا بنے امراء میں نقیم کرنا متروع کیاتیمس جاب ولد دولت جک یتے فرزند بیغقوب خاں وننز بوسلف خان کشمہ ی کوغمد ہ جاگے ہیں عطاکر کے بقية حصة الكركوخالصة واروما يوسعت شاه في بيض المرون كي ترغيب وكوش سے لوہر جیک کونا بناکر ویا ۔ مشک ہے ہجری بی مس جیب نے علی شیر چیب مخرسعا دُتْ بِحِت كُواْس كُمَان بِرِكه بِهِ الْهِيرِنْ إِو بِتْ بْرِاْ مَا وِهِ بْنِ قَبِّيرُ بب خال جیک خو ف زو ه ہوگر موضع کہنے کی طرف فراری ہوا۔ پیسف ولد على خاں چک جوبومٹ شاہ كا قيدى تھا اپنے چار وَں بھا ئيوَں کے ہم آو زندا سے

149 ا ورخنگ آز مائی کے بعد بوسعت شاہ کو کوہستان اطراف کی طرف بھگا دیا بدمهارك منطفرو كامياب كشميرمين داخل موهاا ورهلي خان ولديؤروزجك سے اُ بینے پاس ملا کرائش کو نظر سزد کر لیا ۔ فرقہ جیک کے دنگر لینی لوہز کاب حید رکیک و ہتی جک فیز خون کی وجہ سے بہلی مرتب نہا۔ با با خلیل وسید سرخرر داران امیروں کے ہاس اسٹے اور عبد دیمان کے بعد ن كورد مبارك فال كے حضور ميں لے سنے ميد ممارك في ان اميروں كو جاگیران پرمانے کی اجاز ننہ دی ان امیروں نے اثنا ہے راہ میں پرکے ں شاہ کو ملات کرے ایسے اپنایا و شا ہ تسلیم کریں امرائے مذکور ایک قاصد حلد سے خلد پوسف، شاہ شمے یاس روانہ کر ہے ایسے یہ برخامرد . هم اسینے کر دار پر بیجد یا دم ولیشیان ہیں اور آسیہ کو اینا مالک تسلیمر کر۔ طیا رمیں ۔ مید نمیارک یا خبر شکر ہیجد پریشا ان ہوا اور علی خاں جک۔ ہے آزاد کر ویا۔ پر میارک بنے تنہا خانتا ، پاناخلیل میں قیام کیا ۔حبدرہ نے علی فاں جگ کو پیغام دیا کہ ہماری تام کوششوں کا متمصد نلماری آز ہے ۔ پوسٹ حک ولد علی فاں چک نے البینے ہا ہیا ۔ هلاگها بو بیرهک وغیره حید رخان کی مجلس میں موجو دینھیے علی خال جا ی بینجا اورفوراً نظر سند کر دیا گیا ۔ان ایبروں نے یا ہم یہ کے لو ما دخنا و ښاليس په اسې د وراک پيس پوسم*ت کشا*ه کا کيورېښځا اور ہوا کہ امرا سے کشمہے فہ لوہر یک کوتخت و ناج کا مالک تسلیم کر نیا ہے بوسف مع وایل بہنچا اور آئے ہی فواہوں کوہمراہ کے کریٹا سے گزر تا ہوالاہوا يوسف خال مشهدي حلال ألدين اكبر با ديناه كم نامي امرايس سيعتها

من نثا ه را حبر مان نتکه یمی جمراه فتقیمه رسکری بین وارد مواا ور اکسربادشا ي جينور مين حاصر مهو كرطااب إماه و مهواً - غرش آشا ني اكه يا وشاه غازي يميشه فتح کرنے کے خواہشمند تھے باوشاہ دہلی کو یہ بہا نہ ہاتھ آیا اوراکیشاہ گ

گُس گیا اور علی شا ہ نے و فات یا ئی ۔ عت شاہ | علی شاہ کی وفات کے بعداس کا بھائی ابدال خاں میک ا بنے برا در زاوہ یوسٹ بیک سے جو ن ہے یا وشل مے حبارہ برحا *ضرنہیں ہ*وا بوسف شاہ نے میدمبارکے اور باباغلیل کو املال خا مِن تَمركت فرمائين أكراب مجھے مرعم با و ثنا و گاجانشيں تصور كرين توفيالار سب الطلب اتابهوں اور تعیں فرما نردا تسلیمر کرنے کے لئے طیار ہوں لیکن اگر سے کسی طرح کا نفضان مہنچے گا تو اس کا وابال تم بر ہوگا۔ سید مبارک فار س سے قدل و قرار کر لیناچاہئے ۔ سید سارک نے یوسف خاں سے کما بر بہنج گیا ایدال خاں نے مقابلہ کیا اور لڑائی میں کام آیا۔ سیدمبارک فزند حلال فان بعي اس حنگ من مل بهوا - دوسرك روز على مشاه كو یہُ اِمَّا میہ کے طریقہ کے مطابق بیوند خاک کیا اور پوسف شا ہ نے تَ حکومت برحلوس کما دویاتین آه کے بعد سیسا رک خاں وعلی خارجا ئے بہت کوعبور کرے بغا دت کی پوسٹ شاہ نے اپنے مقدم کا لٹکر ومحد ماکری کے ہمراہ ماغیوں کے مقالبے کے لئے روانر کما مخر ماکری۔ مِقت کی ا ورسا مٹھ سوار وں کے ہمراہ میدان حِنگ میں کام آما۔

کے پاس روانہ کیا اور اپنے جھا کو یہ بینام دیا کہ آپ ایس اور اپنے بھائی کی ورنداسهم اللبراكم وتخت طامز ب أب خود عنان حكومت ابني لم تع أي أي اور میں آپ کی اطاعت کروں ۔ ابدال خاں نے حواب وہاکہ میں توجارے ابدال فان ہے منجر ف تھا آئٹن نے کہا کہ تمر کو یوسفک شاہ کے پاس میلنا جاتا کہ ایدال خاں میری تصیحت قبول نہیں کرتا پیلے اس کا علاج کر اوا دراس نئے بعد یا دشا ہ کی نجمنہ ونگفین کی طرف متوجہ ہونے 'یوسف شا ہ فوراٌلدال فا رکھے یومنٹ شا ہنے امان طلب کر کے ہیں ہور میں قیام کیا سیرمبارک خال سنے یہ خبر منکر لشکر ترتیب دیا اور حباک کے اراد کے سے باہرا یا یومف شا حریف محے مقالبے میں زمہرسکا موضع برتمال دہرمل زسک برگن ج<sup>و جنگ</sup>ل میں واقع ہے بناہ گزیں ہوا۔ بیدمبارگ نے یومن شاہ کا تعاقب کیا

طدجهارم

لیکن امیرول نے بوسف کے عفو تعضیری با وشاہ سے درخواست کی اور علی شاہ مے یوسف چک کو سری نگر بلوالیا ۔ سخیں ہیری میں علی شا وجال نگری کی سیرے لئے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ اسی طریف گیا کے حیدر خاں ولد محکر شاہ جوسلطان زین العابدین کی نسل سے غهاء صد سے مجرات میں مقیم تعاطلال الدین محد اکبریا وشاہ نے مجرات کو تھے کیا ا ورحید رخاں با دشاً ہ کے ہمراہ مند وستان چلاا یا اور اس کے بعد نوشہر وہیں علیم ہوا ۔حیدرخان کا جیازا دیمائی سلیمرخان اپنی جمعیت کے ساتھ اس سے مالا على شاه ف ايك كروه كثير لومرجيك كى جمرابى بن نوشهره روانه كيامخرفان ما کم راجوری کو بو مروک کے اقتدار سے صدیبدا ہوا اور اسے مقید کر کے مع اس مجمع نشکرے حیدر خان کے پاس نوشہرہ بین جلا آیا ۔ محد خان نے حیدر مک سے کہاکہ اسلام خاں ایک جوا نمر د امیر ہے اس کو میرے ساتھ روانہ کرو تو میں کشمیر کو فتح کر لول گا۔ حیدر خال اس کے وام مکر میں گرفتا رہوگیا اوراسلاغا کو مخد خاں کیے ہمراہ روانہ کر دیا ۔موضع جکیم میں پنجگر محد خاں نے صبیح سے وقت اسلام فال كومل كيا اوربراه راست على شااه كے ياس بنج كيا على شاه نے اس فارست کے صلہ میں محد فال پر بڑی موازش ومہریانی فرائی علی ماکری وغده جوحیدرخاں کی ہی خواہی کا دم عبرتے تھے نظر بند کئے گئے تَهَ^٩ مِهِ بِحِرِي مِينُ كَشَمِهِ بِينِ عَلَيْمِ النَّشَانُ تَحِط بِيرًا بَشِهَا رَجَا نِينَ شدت اً کُرِینکی ہے ضابع ہوئیں ۔ رھ<u>موں ہے</u> ی بیں علی شا ہ نے مسجد کے با لائی حصہ میں ایک مجبس منعقد کی اور ملک بھے علماء و فقراء کو طلب کیا ۔ حدبیث مثیر لعیث کی معتبرتها بہ مشكرة الهابيج محلس مي منگواني كئي أورباب فضايل توبه مح معلالعه تح بيَّه یا د شا ہ نے موافق ارشا دنہوی صلی انٹر علیہ والہ واصحابہ وسلم تو ہو کی ا *وراس سے* بعد غاز وتلاوت قرآن مجيد مين مشغول ہوا ۔عباوت ہے فراغک ماصل کريے علی شاہ نے چو گاں باری کا ارا دہ کیا ۔ با دشاہ عید گاہ سے میدان میں چو گاں باز مِن مشعول معاكد نالى وزين بركراا ورزين كا نوكدار كونه اس كي شكمين

طدهارم س

إتغليمه وتنكديمركي اورثناه صاحب كونبت مين سكونت اختيا ركر نے يرمجه در إكريحاً بني وْقَلِّر كَا نكاح شا ه عار ن كے سائغه كر دیا ۔شا ه مباحب اكب زانخ انک تبت میں مقیم رہے اور اس کے بعد اکبریا دینا ہے حسب الطلب ہندونتان روانہ ہوئے لیکن اگرے ہنچتے ہی فوت ہو گئے۔ مرفح که پهجری میں علی حک و لد تور وزچک علی شا ه کی خدمت میں عاصر ہواا ورکہا کہ و وکہ نیے بیری جاگیریں اکر خلل بیدا کیا ہے اگر تم اسے منع نہ کرو کئے تو میں اپنے کھوڑوک کا بیٹ عاک کرڈا او ل کاعلی شاہ نے اس قول كوكنا يريمهول كيا اورسمجها كه على جك خوداس بح شكم كوياره کرنے کی دھمکی و ہے رہا ہے باوشا ہ نے نمصہ میں آکر علی عیک کو نظر بند لرِ کے ان کو کمراج روانہ کر دیا۔علی *یک کراج سے فراری ہو*کڑ میں قلی فا عا کم پنجا ب کے وامن میں بنا ہ گزین ہونے کا اراو ہ کیا۔ ملاقات کے اثنا میں صین قلی خاں نے رسم زیا نہ کے موانق علی چک کی تعظیمرنہ کی اورعلی چک لا بهورسے و وبار ، کشم اوابس میا معلی شاہ نے اس کو گرفتار کرے تقید کرویا علی حک تھے مڑے زیا نے کئے بعد قبید خانہ سے بھا گا اور نوشہرہ میں مقیم ہوا علی منا ہ نے اس پر الکرکشی کی اور اسپر کرے اس کا خاتمہ کر ویا۔ من فی پیچری میں علی شا ، نے کہنوا ریر حلہ کرکے ویاں کیے حاکم کی وختركوايني محل مين داخل كيابها ووران من الاعتقى وقاضي صدرالدين طلل آلدین می اکبر با وشاہ تی بارکا مسے بطور قاصد علی شاہ کے دربار میں آے اور علی شاہ کے اپنے براور زا دہ کی دختر کوشا ہزا وہ سلیم کی زوجیت کے لئے متخب کر کے عوس کو مع بیش قیمت تحاکیف کے اکبر یا واٹا ہ کے صور میں روانہ کیا اور ملک میں اکبہ ی خطیہ وسکہ جاری کر دیا۔اسی زماتے میں ا پوسعت خان ولدعلی شا ، نے بھڑ بہت کی کوسشش سے ایرام پیرفاں ولدغازی فا ا كو بلا با وشا مى منظورى عامل كئے بروئے تمل كر وا ديا - يوسف خال اپنے ہا ہب کے خوف سے محکمہ مین کے ہمراہ سری گرستے زاری ہوکر با رہ مولہ میں مقیمہ ہوا۔ علی ثنا ہ اپنے فرز نہ کے ان اوصاع واطوار سے اخوش ہوا

تاريح ذمث n ra حبین شا ه کا وتمل *سلطنت فوت بهوا او راس کی و فات کے تین* ما ه <u>س</u>مے بورحمین حیک نے بھی و نیا کو خیر ہا دکیا۔علی شا دحین شا ہ کے خیاز ہ پر آیا ا سے جبران بازار کے قریب ہو ندخاک کیا ۔ اسي اتناء ميں عارف نام ايك صوني ع ابنے كوشا ، طهاسب صفوى کی او لا و سے ظام رکرتے تھے تصوف کے لباس میں لا ہوڑ سے مشمرآئے يەمنصوت ورونش درخقىقت شىيەر نەپىپ كايا ىندىخفاادرىقىيە كركىمىنى *خابرك* علی شا ہ والی کشمہ ہے خو د نجی شیعی تھا شا ہ عارف کے ورو د کوبہت پڑی نعمت سمجها وراس فدراس كامقتدم واكدايني دختركو ثناه عارف مح حالة عقد ميں ويديا - على شا ه يؤروز چك وابرا نهيم حيك وغيره جسب ، مذہب المبیہ کے بیرو تھے ثنا ہ عار ف کو صفرات مہدی آخک والزماں رکے اس قدرمقنقد ہوئے کہ شاہ صاحب موصوف کوسجدہ کرنے لگے ر نے اراد ہ کیا کہ علی شا ہ کو سعزول کرکے شا ہ عارت کو ہا دشا ہ ى منى شَا دېيراخبار سنكه بيد رنجييده هوا - شاه عارف نے چوكيمه آگري اور نیج<sup>ل</sup> میں مشہور ورمعروف تھے اس امر کی شہرت دی کہ می*ں کشمہ بیں* قیام نہ کروں گا اور صرف ایک ہی روز میں لائمور یا کسی ووسے ملک کوروانہ ہوجا وُں گا ۔اس خَبر کو شا بھے کرنے کے بعد شا ہ عارف رو یوش ہو گئے تا مفتقدين بنهجيزكه يبروقيفه زمان غيبت سيجا ورتين دن تنح بعد معلوم د وانته فیاں ملاح کو دیکر ایک تنتی میں ہتھے اور بار ہ مولہ میں ہنچکر بھا قیام نزیرَ ہوئے علی شاہ نے شاہ عارت کے تعاقب میں اپنے ملانہوں کو روا پائن ثنا ہ صاحب گرفتار ہوگر با دشا ہ کے سامنے لا سے گئے اور شاہی سے نظر مند کر دیئے گئے ۔ نثاہ عارف بھرمقرور ہوئے اوراس مرتب له ه اکتان پرگرفتار کئے گئے علی شاہ نے آیک ہز*ار اشر*فیا ل اپنی دختر مبری شاہ عارف سے وصول کر کے طلاق حاصل کر بی ۔ایک خواج مرا۔ شُا <sub>و ع</sub>ارت کو با و شا ہ سے ما *نگ لیا اور*ان کو تبت کلاں کی طر*ن روا*مَّہ اردیا ۔ علی رائے والی تبت بھی مذمهاً شعبہ تھا اس نے شاہ عارف کی بجد

تول کرنے سے اکار کرکے عروس کوکشمیروایس کردیا ہے حبین کے يه خبر شكر بهار مواا وراسه اسهال خوني كي شديد شكايت بيب را موني -میں نثا ، تین اجار ، علیل رہا اس زمانے ہیں محکہ خاں نے یوسف جیک مشوره دیاکه سومنپور من اینے باب کے اِس جارہ اُ عت حک کے رواز ہوتے ہی تقبیرا مرا مجی یکے بعد و سیر سے حین ثا وسے علیٰ ہو کرعلی خاب کے گر دجمع ہوگئے جسین جک نے علی خال کو یہ پنام ویا کہ أخرتجهم سے كياكناه مرزد مواہم ميں تنے تھارے فرزنركو كاتني لحال مے تھارے یاس روانہ کیا اب ان امرا کا مجھ سے کنا رو کر کا کمامعنی رکھتا ہے علی خاں نے جواب دیا کہ تبیرااس میں کو کئی تصور نہیں ہے ہر بینڈ ہیں ان امرار لومنع كرتا بول كه تم سے على و بوكر ميرے كر وتبع نه بول تين يه لوگ ميرى مانعت يرخيال نہيں كرتے آخر كارعلى خاں نے سونيور سسے كوچ كيا اور سُری نگرسے سات کوس کے فاصلہ برمقیم ہوا ماکٹ نونی نوند بھی فراری ہوکر علی فاں کے پاس آگیا حین چک نے بھی شہر سے سفر کمیاا ورسری مگر سے ایک کوس نے فاصلے پر قیام ندیر ہوا احد و تحذ اکری بمی میں شاہ سے صدا ہو کر علی خال کی بارگا ، میں لفا صر ہو گئے۔ دولت چک سے صین ثنا ہے مقرب ورباریوں میں تھا اینے علیل فرازوا سے کہا کہ تمام امرا ہم سے کنا رہ کش ہوکر علی خاں کے گر دھیع ہو گئے ہیں بہتر ہیے کہ اب تاج واسا ب شاہی جو ما ہرالنز اع ہے علی شاہ کے پاس جآ ہے گا ا ورحقیقی ہے روانہ کروین حیین شاء نے دولت جک تے مشدر و برغل کمیاا ور پوسٹ جیک کی مہرفت آثاثہ شاہی علی خاں کے پاس ردانہ کریکے اسے يربيغام ويآك ميراكنا ه صرف اسي قدربے كداس مون بي گرفتار بول اس واتقے کیے بیدعلی خارجین شاہ کی عیا دیت کے لئے آما اور دو نوں ممالی لکے ملکزعوب رومے حیین ثناہ نے عنان حکومت علی خاں تھے اپنے میں دیکر ُ خود زین پورمین ا قامت اختیار کی علی خاک نے سخت مکومت برحلوس ک ا پنے کو علی نثأ ہ کے خطا ب سیے مشہور کیا اور کشمیر کامتنقل فرمانروا ہوگیا

۸۲۳

طدجهاره

بکجاجمع کریے فتوی طلب کیاان منررگوں نے جواب دیا کہ ازرو میں ایت سے شخص کوفتل کر ناجائز ہے قاضی صاحب نے فرما باکہ بیں زنرہ موں اس مخص کوفتل کرتا نا جائزے غرض کہ یوسف شیعی سٹاک سار کر دیا گیا۔اسی ورمبیان میں آنفاق سے ایک شیمی گرو و بعنی مربرزا مقیم مبربعیفو بر وغیرہ اکسربادنشا ہ کے دربار سسے بیلور قا صدکشمیروارواہوا ۔ پرجاعت يهنجي اوَّهِ بينَ شَاه منے خبرمہ وخرگا و نصب كرا ما حبينَ عِك كو معلوم ہوگيا كہ قا صد قریب السکنے ہیں اور با وشاہ نے خر کا ہ سے سرا مدہبو کرا کیجیو ل ۔ الماقات كى اس نقريب كے بعد قاصد حدين عيك كوزند كے مراه تشي مس بليمحكر شهرروانه مهو تقيضبن حك فيفود مركب مرم ہ نئے عین ماکری کے مکان بر قاصدوں کو آنا را بے جندر وز۔ مقیم نے جو یوسف شیعی کا ہم مشیرب ننا کہا کہ حین علمانے یوسف کے ش کا فتوی ویا تھا ان کو میرے گھنور میں طلب کروھین جک ۔ مے حکم کی تنہیل کی فاضی زین نے جو ندہیں ا مامیہ کا بسرو پھو نے غلط فنوی او یا ہے ان علمانے جواب دیا کہ ہم نے مجرم یہ طلقاً فتو ہی ہیں دیا ملکہ ہمارے فتوی کامقصہ دیہ تھا کہ ایسے ِ قُتَلِ کر نا جایز ہے۔ میبزامقیمرنے اسی محلس میں علماء کی توہین ے حوالے کر ویا فتح خاں نے آن علما کو بہت آز ارتبحا ما ن چک دریا کی را ہ سے کمراج روانہ ہو گیا اور محتم جیک۔ لم سے علما کوفتل کر کے ان تھے یالون می*ں رسی م*ا ند ہی اور ان کی لانشوں **ا** المرح كشت كرايا حبين حيك لن أيني وختر كومع تفيس وبيش یت تھا نئٹ کے قاصد وں شے ہمراہ حلال الدین محلب ڈاکبربادشاہ سے صنور میں روانہ کرکے اطاعت وطوص کا افلمار کیا ۔ على شاه است مهرى من يه معلوم بهواكه حلال الدين محداكر با دشاه رمل کہ اس نے بے گنا ہ علماً کے غن ناحق کئے ہیں قبل کرایا اور حکین چک کی وختر کو اپنی زوجیت میں

اپنا فرزندگیاا ور اسے مبارز خاں کے خطاب سے مرفداز کرے پر گنہ فتکل اس کو بطور جاگیر کے عطا کیا۔

ی بورو پیر سلطان ہجری میں حین شاہ مجے حکم سے احمد فاں نصرت فاں اور محد ماكرى بىرسە مەدار نا بىياكر دىنے گئے۔ فازى شاەاس خبر كوسكر بىيد غمناك

ہوا اور چونکہ عُرصہ سے بیار تھا اس واقعہ کے اطلاع یا تے ہی فرط رہج سے

مثلثیه هجری میں لو و نی لوند نے حیین شاہ سے بیان کیا کہ ہارزخا یہ کہتاہے کہ چونکہ یا وشاہ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے اس لئے مناسب ہو

اکہ خزانوں میں بھی مجھے اپنا بشر کی سمھمکرایک حصہ مخصے بھی عطا کرے ۔ مین نیا و چک اس خبر کو شکر بیجد رخجید و جوا اور ایک روزمبارز خال کے مكان يركبا إوراس كم طويك من بشار كهوات ويكفكراورزيا وه اس كى

طرت سے بدکمان ہوا جین شاہ نے مبازر خان کو نذر زندان کیا اور الک لوندنی لونداس کا جانشین بنایا گیالیکن تھوڑے ہی زانے کے بعد یہار ہی چالیس ہزارخروار شاہی کی خیاست کا مجرم ہوکر قید کر دیا گیا ا ورعلی کو کہ اسس کا

في بهري مين قاضي حبيب ع مسلم ديندار اورسني خفي المذهب تقي جعم کے روز جامع منجد سے باہر نکلے اور زیارت فبور کے لئے وادی کو ماران

روانہ ہوئے ، بوسف نامی ایک تنبی نے قاضی صاحب برتلوار کا وار کیا قِاضی صاحب کا مرزمی ہوگیا پرسعت نے دوسرا وارکیا اور قامنی صاحب کی انگلیاں کٹ گئیں اس وا تعہ کی بنا محض تقصیب مُذرہبی مخی ورنہ اس کوبیات

سے تطعاً تعلق مذعفا مولا نا کمال جو فاضی صاحب کے واما واور شہر ساکوٹ کے بڑیے فاضل مدرس تھے قامنی صاحب کے ہمراہ تھے بوسف نتیبی وووار

لر ۔۔۔ کے فیرا ری ہوا ہے بین نیاہ اگر جیرخو ویمبی گئیعی تیمالیکن اس نے پینجبر سنتے ہی چند سیا ہیوں کو یوسٹ کی گرفتاری سے تنفے روانہ کیا اور مجرم قبد خا یں بند کر دیا گیا جنین شا ، نے شہر کے علمار طا بوسعت وطا فیروز وغیارہ کو

مضات بالافارير تشرلف ركهين توبهتر بو كامن مجى تفورى ويرك بعد جامن موتا مول يرامرا بالاخان يربيني اورحبين شاه في اين الازمول كو بھیجگران مینوں کو گرفتار کر کیا جسین شاہ نے اس واقعے کے بعد علی فاں اور فان زاں فتح فال کو ایک جراد شکر کے ساتھ شکر یک کے لئے جراجوری میں مقیم تفاروانہ کیا۔ یہ امبرروانہ ہوئے اور شکر یک کوشکست و یکر کامیا ب واپس آئے خان زمال کا اقتدار بیجد بڑھ گیا اور سین ثنا ہے حکم دیا کہ تمام امرار وزانہ خان زماں کے آنتا نہ پیرحاصری ویا کرین ۔ سر کے اور سے باوٹنا ہ کومکما لرفے کا ارا وہ کیا یا وئنا ہ نے امروں کوظان زال سے طاتا ت کرنے کی عانوت كدوى - فال زال في اراده كيا كم سبرسي بالمرطاع في خال زال ما ما ن سفرورست كرر ما تما كرمين ماكري اس كم ياس أيا اورخان راس كما شهركيون حيور ت موحسن جك شكاركو كبا بواب اوراس كامكان فالى ئے ۔ تقور یہمت کر واورحین شا ہے مکان برطل کرتمام اساب وخواین یراینا قیفیہ کریو ۔ خان زماں نے اس را ئے بسے آنعات کیاا ورفتح خان جک ولو بسروائری کے ہمرا ہ حین ثنا ہ کے مکان پر گیا اور ور وازے س آگ لگاه ی فان زما ب نے إراد ، کیا کہ احد خاب و مخد ماکری و نصرت خاب کوند فا سے با ہر نکانے۔مسعود جاک انگ وانگری نے جوزنداں کا محافظ تھو۔ دیوانظایے میں یانی بہا دیا اور سارے صحن میں کیچٹر کی وج سے قد مرا رشوار ہو کیا ۔ دولت خاں جیک ترکش و کمان سلنے ہو کئے گھڑا تھا بہاورخا ولدخسيان زمان اس كي طرف برها اور اس يرتلوار كا واركماً ليكن مثمثه مرکش بریری و ولت فال نے ایک تربها درخال کے گھوڑے کی اکھ میں ارا گھوڑا جراغ یا ہواا وربیا درخاں زمین برآر مامسعو د مانک نے بہا درخان کامتر محمر کیا خان زمال جو مکان کے اور المراتفام فوربوك الرموواك في اس كا نباقب كري كافتار كرا اورحين يك مع حضور میں نے گیا حین شاہ کے حکم سے خان زماں کے کان ناک آور وست ویا کالکرحیم دار پر اویزال کر دیا گیا حین شاء نے مسعد و کیک کو

ناومرویشیان ہوا اوراس نے اپنے خاصہ کے لاز میں اور مغلوں کوطلب کیا اوران کی ایک جمبیت تیار کی حسین خیلے بھی فتال برآما دہ ہوا لیکن شہر ا و ر تصبات تے باشندے ورمیان میں آبڑے اور یہ فسا ذہریا نہ ہوسکاغازی کیا ہے مری نگر سے کو چ کر کے زمین پور بیل مقیم ہوالیکن تین ما ہ سے بعد بھے مہری گ وابس أياحبين چك كا پورا استقال ہوگیا اوراس نے کشمير كا مک ائے بئے مبي خوا بهو ب مين تقتيم كيا سلا علیہ ہجری این حین جک نے اپنے بڑے بھائی شکر میک کو راجری کی حکومت عطاکی اور نوشہرہ اس عی جاگیریں ویالیکن اس تقرر وعطیہ کے موڑے ہی روز بعد معلوم ہواکہ شکر جات نے بغا وت کردی کے حسین جاک نے منكركي حاكسرمجير ماكري كوعطاكي إوراجدخان فتح خال عاجه مسعووو مانك جيك کوایک جرار نشکرے ہمراہ منگر جیک کی اویپ کے لئے روانہ کیا شاہی نشکر کو فتح ہوئی اور حسین چاپ نے فرستاُ وہ امرار کا استقبال کیا اور ان کو بھی مہری مگر میں نے آیا ۔اس وا تعبہ کے بعد حسین جک کومعلوم ہواکہ احد خال محدّ خال ماکری اِور نصرت جک اس کومل کرنا چا ہے ہی حبین شاہ نے ارا وہ کیا کہان سازشیو کو گرفتار گرنے یا وشا و کے اس ارا وہ کی خبران امیروں کو بھی ہوئی اور یہ نوک یوری جمعیت کے ساتھ حیین چک سے ملاقات کرنے کے لئے روانہ ہونے حسین مثا ہ کومعلوم ہوگیا کہ امرار کواس کے ارا دہ سے اطلاع ہوگئی ہے اور اس نے ملک او ندنی کوان امیروں کے پاس شرابط صلح طے کرنے کے لئے روانہ اکیا که تاکیبرامبرایک عگرجمع ہوگرائس بات کاعبد وَبیان کریں کہ ایک دوسرے کو انقصان نہ مینجائے گا۔امراء مذکور احمال کے گھریں جمع ہوت اور مداراوہ کیا کہ احرخان کوجس نے چندروز سے حبین چک کونہیں دیکھاہے یا وشاہ کے مکان پر مے جائیں احد خار نے بیدا صرار سے بعداس امرکو قبول کیا اور نصرت جک لودنى بودند كينمرا جسين شاه كي ضدمت مي عاضروا قاضي مبيب جواهيان شهرس تعا مع محرماكرى كے حاضرموا اور ديوان نامة مرم كبر شورى منعقد بمونى . رائكا وقت كيا اورسين فاه نے مافر مجلس سے کہامیں آج رات بنبورہ بجا نا عابتا ہوں چونکہ قاضی ماحب یا بند شربیت ہیں آب

جلدجهارم

حریف پر حله کروں فتح خاں نے بلا تا مل احدخاں کا ساتھ ویا اہل بہت نے وشمن کامقالبہ کیا اور فتح طاب نے بڑی جامروی کے ساتھ تنہا وشمن ہے مقابله كما اوريهان تك لراكه ميدان كارزاريس كام آيا \_ غاذى شاهاس واقع كوشكرانين فرزندير بيدغضبناك بواا وراسي وايس باليا غازى شاه فے جساکہ بعدین بیان مو گا چار برس حکومت کر کے عنان حکومت اینے بھا بی خبین شاہ کے یا تھے میں ویدی ۔ خین مث ه احمین شاه غازی شاه کا برادرغینی ہے م<sup>رے ہ</sup>ے ہے ی بی غازی ثنا ہنے تتب کلاں کی فتح کرنے کامصم اراد ،گرے سے سفرکیا اور مکد کار میں مقیم ہوا۔ مرض جذا مرکے غلبہ سے نگاری شاہ ى الحيسَ بالل بي كار مولئيس غازي شاه نے جبروطلم كواپنا شعار بنايا اور وستى رعايا سے روبيم وصول كرنا شهروع كماية با وشاه كى اس روش سے نام رعبیت اس سے منحرت ہوگئی اور اعیان لک مے دوگر وہ ہو گئے ایک جاعت نے غازی شاً • کے فرزندا حدفاں کا ساخیے دیا اور و وہرایا رثنا ٌ تے ہمائی حسین جیک کا بھی خوا ، بنا غاری شاہ یہ ا خبار بنگر مہری نگرواہں آیا . با دننا و اینے محالی حمین جاک پر ہی دمبر بان تعااس کئے اسی گواینا جائشین مقرر کمیا غا زی شاہ مے وکلاو وزر احبین جائے کئے استا نہ پرجمع ہو کہ اس کے احکام کا شینی کے پندرہ روز بعدغا زی ثنا ہ نے اپنے تمام ال داہا ` کو و وحصوں می*ن منقسم کیا ایک حصه اینے فرزند و*ل کو دیا اور د د*اسراح*ص بقا لوں کو دیا کہ اس کی قیمت اس کے یا م*س بہنگا ویں حمی*ن چک نے اس *توکت* سے غازی شا ہ کومنع کیا غازی شا ہ بھا ئی سنے ناراض ہوگیا اور اب اس نے ار ا د ، کیا کہ بجائے حسین چک کئے اپنے فررند احمد خاں کو یا وشا ، بنا ک حمين جك كواس وا قعه كي اطلاع بهوئي اوراس في احدظال ولدفازي شاه ابدال غال اور نیز دیگراعیان ملک کو اینےحصور میں طلب کیاا دران سے عمد وبیان کیا کہ یہ اَمرا رحمین چک کے مطبع رہیں۔ غازی فال عکانی ترک کر کے

تاريح فرسشية

MIA تخت حکومت برجلوس کر کے اپنے کو غازی ننا ، کے خطا ب سے شہور کیا . ا غازی شاه اس بیتے بیشیر زی سے مرمن جذا میں متبلا عما اس زانے بیل جاری كُلُكُر كُرْ جانے كے قريب ہوكئى تميں دانتوں كي زخم بر سمے تھے ادر ور دكى وجه ميمدير بيثان رمتيا تما ـ رمژانگه هجری میں متع خاں چک اور موہر واکری غازی خا ں <u>س</u>ے یدگمان ہوکر کومتان میں پنا و گزین ہوئے اور فازی شاہ نے اپنے بھالی حین جک کو دو ہزار سوار وں کے سامتر ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ یہ زانہ برن باری کا تھا مردی کی شدت سے جشمنوں کا ایک کتیر گروہ کاک ہوا اور بقید افراد کشتوار کے گئے اور وہاں پریٹان ہو کر حین میک کے حضور میں ا حاصر ہوئے مین یک نے ان کے عفو تقصیری فازی شا وسے ورخوامت کی اور غازی شاہ نے ان کے حرابم معان کر دیگے منے ہے ہے میں غازی شاہ <sup>ا</sup>نے سری بگرسے کوچے کرکے لار ہیں تیاہ إكيااوراپنے فرزندا حَد خاں كو فتح خاں ميك و ناً صركنا نی و نيز ونگر امرائے ملك<sup>ا</sup> کے ہمراہ تبت کلان کے فتح کرنے کے لئے روانہ کیا مشمیر کے امرا نے یا پنج کوس کی را ہ کھے کی اور نتح خاں یک بغیرا حبرخاں کی اجازت کے تبت بہنچ کرشہریں وافل ہواالی تبت نے جنگ سے گنار ، کشی کر کے بہت بڑی رقم بطور میٹلیش ادا کی فتح فان تحالف این جمراه سے کر واپس آیا۔ احدمان نے خیال کسیا کہ فتح خان تنها تبت جاکر واپس آیا ہے اگر میں بھی ایسا ہی کر وں تواہل کشمیرمیرے ماح ہوں گے احدفاں نے تمنا سفر کرنے کا آرادہ کیا فتح خان جک نے کہاکہ تماکا تنماسفركر نامناسب ہنیں ہے بہترے كہ فرج اپنے ہمراہ ليتے جاؤ احد خاں نے اس كے تول كا اعتبار ندكيا اور كنتے خان كومنزل بير حيور كرخو ويا ينج سوسوارو کے ہمراہ روانہ ہوا اہل تبت نے احد خاں کو تنہا دیکھکر اس کو سرچھار طرف سے

کھیرلیا احکرخاں وسمن سے مقابلہ نہ کر سکا اور راہ فرار اختیار کر سمے فتح خاک کے إِلَى بَيْجِ كُيا - احدفال في فتح عِك سے كماكة آج تم مراول كشكر مؤتاكه من

تارسح فرمتشة جلدجماره 116

اس نے ظلم و جبر کو اینا شعار بنایا غازی جک کی اس روش سے تمام ر مایا کواس نفرت بيدا ہوگئی ۔اسی ووران بیں اسے معلوم ہوا کہ خو واس کا فرزند حبدر جاک عِنَانَ حَكُومَتِ البِنِّي لِي تَقِيمِي لِينِ كَاهُواستَكُار لِي عَازِي حِكَ فِي البِيِّ وَكُمْ مخرجنبیدا وربہا دربہت کو خلوت میں بلایا اوران سے کباکہ میں نے رینا ہے ک حيدريك مجه سے بغاوت كرنا جا سنا ہے تم لوگ است سمجھاؤكداس خيال ميال سے بازائے ۔مخرحنبیدنے حیدر خِک کو اپنے اس بلایا اوراس سے سنحت ُ فنگُو رنے کے بعد کالیاں دیں حیدرجاک کو عصہ آیا اوراس نے محرصند کی کم سے خنے زبردستی کھولا اور وہی خیے اس کے شکمیں بھونک دیا محد میں وہ*ی طفیڈ* اہوگیا نوگوں نے حید رجک کو گھے کر گرفتا رکرایا اور غازی خاں سے حکمے سے اس کوئتل لرکے اس کا جیمرزین گڈ ، میں واریر آویزاں کر دیا حید رجک کمے ساتھ اس کے نام ہی خوا دمجی تاتیج کر دے گئے ۔ مخلاف بهجری میں میرزا فیران بہا در ایک جرار نشکرا در نوعد و لا تھی اپنے ہماہ کے کرمبندوشان سے آیا اور مین ماہ کا لہ بور میں قیام ندیر رہا ۔میرزا کے ہمراہ نصرت چک ہے علا وہ کہکروں کا ایک گروہ مجھی بنجا کیزان بہا در کو ابات کا امید وار سالک کشمرے با تندے اس کا ساتھ دیں کے لیکن اسی انٹ اریں نصرت جک وغیرہ مبرزاسے منحرف ہو کر غازی خاں کے پاس جلے آئے اس وا تعہ ہے قیران بہا در کے ارادہ میں خلل بید ارسوا ا دھر غازی خان چک کشا سے روانہ ہوکر ً نور وز کو ط میں تبام پذیر بہوا اور پیا دول کا ایک نشکر پرزاقیان کے مقابلے کے لئے روانہ کیا ۔ میرزا قرآن شکست کھاکتہ ، وریا کے قلعہ میں نیا گزین ہوا۔ د ومہرے روزمر زاننے پھر جُنگ آز مائی کی سکن حربیت سے دوبار ومنواب ہوکرراہ فراراختیار کی اِ وَراسِ کے مِاتھیوں پروشمن کا قبضہ ہوگیا۔ صبیب شاه کی حکمرانی کویا ننج سال کاز مانه گزرا ۱ورغازی خاب نے اب اس شاہ شطرنج کو تاج وشخت سے بالکل علیمہ ، کرکے اپنے کو فازی شاہ ہے حفاب سے مشہور کر کے ملک میں اپنے زام کاخطبہ وسکہ جاری کہا ۔ غازی ستاہ اعازی جک نے تا بان کشمر کے رسم ورواج سے سطان

تاريخ فرمشته 114 مِعْلُونِ كَا ايكِ گروه محبى اس سے بالا ۔ اندِ صاوولت فتح حيك اور وقع حكي کے حملہ ویگر میہ مراور د ہ افرا داور نیز گوہر ماکری مجی شا وا بوالمعالی کے گرد جَمع ہو گئے مثلاثہ ہجری میں شاہ ابوالمعالی نے کشمیہ کارخ کیا ۔ابوالمعالی مارہ مولہ کے نواح میں تہنجا اور حیدر وک و فتح جگ جو راستہ کے محافظ تفخ فرارى موكر ما ذوكى مين بنا ، كذين مويك \_ الوالماني فالصا من كواليا شعار بنایا کہ اس کے سیا ہیوں میں کسی تفس کو میں رعایا برنالم وجد کرتے کی ، ندر بني سرا بوالمعالى باره مولد بن كا اوراكك موا۔ غازی فاں چک نے اپنے برا درحین چک کو ہراول سنگ کھنو د رکھیرور ۔ برگز ) ہیں اپنے جھے نصب کئے ۔ ابواکم الی کے بہی خوا ہ شمیرسے بلا ابوالمعالی کی اطلاع کے یا کر دیا غازی فاک خود بہاں مہنجا اور اس نے بڑی مروانکی محصالتھانے بموظن حرافةو ل كے أيك كروه كوفتل كريتے ابوالمعالى يرفتح عامل كى شادا بوالمعالى في برحال مليكه بلاحبُّك آزماني كغراه فإرافتياري له أثنا مع زاهين ابوالمعابي كالحورُّ الحلُّ لَّيا الك بنآنازه دم کچیرااسے دیا اور خو د ا بوالمعالی کے خستہ گھوڑے برسوار موکر من کھڑا ہوگیا اور سمیر کے باشندوں کو جوابوالیا کی تعاقب میں یے تھے راستہ ہی میں روک ویا ۔اس مل بہا در کا ترکش تیروں سے خالی ہوگیا اور اہل کشمیر نے ہجوم کر کے اس کوفشل کر دیا اس کشاکشس میں نے والیس موکر ما دصو کی منازى جك نے سواما فظ مرزاحسيني كے جوہا يوں يا وشاه بسرموسيقي مقا بعيبة خام مثل أمبيرون كوتترتيني كر ديا بيجا فظارل بعد غازى فاس نے نعرت مل كورندان سے راكد تم اسے جلال الدين فراکبر با دشاه غازی گے حفّہ رمیں روانہ کر دیا۔ نصرت چک بیرم فان کے متوسلین میں وافل ہو گیا۔ سنالی میں فازی فان کی طبیعت میں انقلاب بید اہوا اور

تاریخ فرشته طهرمارم

بہنجا ا در اس نے فیلیان کی انگلہاں دانتوں کے نیچے و مالیں کیکن فملہا ئے آخر کا راس کا میرن سے مداکر لیا یہ مرجبیب فان کے قیام گاہ مونع مد نامت میں دار سرا و سزا ں کیا گنا غازی خاک نے درویش جک آا و ے ان کو بھی بیجائشی میرجڑھا دیا ۔اس واقعے بضلته كهورته بامون أس كوجا كبريس ديا كمامه امرحك ن كرُّه اينے وفان كوردانه ہوگيا شكر حک فتح حا ونیہ بورس فیام کر کے فتنہ وفیا دکا ا ینے فرزند وں اور سائیول کوان کی تنبر رِوالٰهٰ کَبِدَ اوِر بَاغِي بِهِمَا رُبُونِ مِنَ جَا جِیجِهِ غازی طَاں نے ان کا تعا قبِ کرآیا ور فتع جك اس سيرورا مو كيم بن غازي خال . چلد گوتھ المون روانہ ہوا آ ڈرجھ روز کا ال اس بات کی کوشش کی *کہ ہب*رام میکن مکن په ہوا احد حورین سرا و رحید رجاب نے مہرام حیار احوحفه كنبون كام ىلن تھا يہنچا اور بہراگيوں *كو گرفتار كر*كے نے بیان کیاکہ ہم نے بہرامرما مے سیروکرویاہے۔ رثیان ایک گر کام کرتے ایں یہ لوگ ایک ہی احراجرین امیرزیناکے یاس گیاا وربڑی تلاش محم بعد بہرام چیک کو گرفتا ر کر سے مہری نگر لایا جہاں اس کو بیا تنی دیدی گئی۔ اِسی دوراِن میں شاہ ابوالم خالی جو لاپور سے بھاگ کر کھکرون کے ہا تھے ہیں گر نتار ہوگیا تھا یا یہ زنجر توسف حک کے کا ندھوں پرسوار موگ فيدفايه سع بالبزنكلا اوركمال فأل كقكركوا بنانهي هواه مناكر ميرزاحيدرتموك ى طرح كشمير منظم أني كرنے كاخوا ماں ہوا۔ شاہ ابوالمعاني راجوري بنجا اور

"مارسح فرمت 115 امن اراوء کی اطلاع ہوگئی اور و مبیب خال کے پاس جالگیا ر استعیل شاہ نے و ویرس حکومت کرنے کے بعد دنسہ اکو خبه باوكما اور لأزي خال جكم نقبل نثياه دِ نُوماَ مُزِواَ مِنَا يَا مُثَلِّكُ مِي جِي مِي نَصِيتُ خَالِ نَازِكُ مَكَّبُ ب وحشی خاں جاکس ایک حکم جمع ہو گئے اور بیمشور ،کما لہ آج غازی خاں نے دوا پیاہے اور اس کا بھا ای صین تیک قبید خانے ہیں تتے ب کو تغیریت ریا کر سے غازی خان کا کا مرتمام کر ویں ۔ غازی خاں طک کواس سازش کی اطلاع دوئی اوراس نے یوسف جک ومُنكر عيك كو زائني كركم ابينے ياس بلالباحبيب خاں جك نصرت بك نے یہ لیے کساکیہ مرملہا اور قضا ہ شہر کو درمیان میں ڈال کم غازى خان منتم ياس مائين كم أوراكرا يسانه بوكا توجم راه فرار إضم کریں گئے ۔ نصرت خاں بلانسی عہد و ہا ن کیے غازی جاے ایس گیا لرفتار کرے فید خانہ میں ڈال و ہا گیا جبب جاک اور نا زک جاک نے تما ہے اور غازی طاب نیے بغا و ت کی ہتی خان جائے ہاکہ ہ ٹرے گروہ کے میانچہ ان لوگوں سمے آبلاغازی خار سنے ترارلشکران لوگون مے مقالمے کے لئے روانہ کیا فریتین میں خون ریز لڑانی ہوئی اور غازی فال ك الشكر في طلب على الكراكشرياجي وتمن مع إلى من الرفار موك خاں کو فتح ہوئی اور وہ کوہ ہائمون کی طرمن چلا گیا غازی خاں جِک۔، ے مقالم کے لئے ڈومرہ روانہ ہوا اور مین یا جا رکشنسیا ل لرکتین ہاتھیوں اور تمن سوسواروں کے ساتھ حبیب خاں پر حکہ آور ہوا نے بھی دوسو سروار ول کے ساتھ حرایت کامقابلہ کیا۔ نتدید ست ہوئی اور درمائے جمریل وقسته استح كالمحوزا أيك فجكه مجينس كبا غازي خاب كااتك فيل ہ مہریہ بنج کما اور اپنے مالک کے حکم سے صبیب جک کامیرتن ۔ کی کا ما نزرصبیب خاله

MM مال عَنْمِينَ شهر كم ما شند ول كم سامنے بيش كردما نمبریں غطیمرا لشان زلز الم اجب کی وجرسے لک تشرتی کنارهٔ سلے غربی ساحل کی طرف متقل ہوگیا اور سوضع جا وراحو دامرہ میں واقع تھا پہاڑ کا ایک بڑاگکڑا گرنے کی وجہ سے ابہا تیا ہ ہواکہ تقریباً چھ سو آدمی رالاک ہوئے۔ ل شاه برادرا ابرا بهرشاه ی حکومت کویایج ماه کا زمانه گزرانیکن استیمی عمد درتظیفت د ولت چک کی ظمرانی کا زما نه مخیاب زیابته ئنے غازی خاں کا سانتھ ویا اور و ُولٹ جک نابینا کرکے بٹھا دیا گیا غازی فان کا اشقلال کمال کو پہنچے گیا آور اس نے ت النيخ إته مي مح كرس ف المهيل مناه كوسلا ويحى من کے فرما نروانسلیم کمیا صبیب خال نے اراوہ کیا کہ دولت حک کا سانھو۔ نے مروا کو ون کارخ کیا غازی ظاں نے نصرت جک سے کہا کہ بے براور کنے وولت جک کاماتھ ویا ہے مناسب یہ سبے کہ مے ورود کے قبل ہی تم دولت جاک کو گرفتا رکرلیٹ ورنہ ہے پہنچ جانے کے بعد معالمہ بہت مشکل ہوجائے گا۔اسی درما نتی میں سوار برو کر مرغابی کے شکار کے لئے روانہ ہوا غازی فات کے مہریہ بہنچ گما اور اس کے گھوڑوں کو گرفتار کر کما دولت ار برحرہ ہے گیا غازی فکاں نے اس کا تعاقب کیا اور امیہ کر کے دولت جکہ کو'نا ہناگر دیا '۔اس واقعے کے بعدصب چک پہنچاغازی خاک حب سے بدگمان تھا اس نے رولت جات کے براور زاد ومسمی نارک جگر متصل وکالت قبول کرنے کی ورخوآمت کی ۔ نازک جک اپنے چاکے واتعے سے غازی خاں سے نارائ تھا اس نے اس عمدہ کو تبول کرنے سے انکار کیاغازی فاں نے ارا وہ کیا کہ نازک چاپ کو گرفتار کرلے لیکن ناذکہ

حلدهمارهم تاريح فرمث ته 1/1 ہمراہ لارکی را ہسے تبت کلال پرحلہ کرنے کے لئے روانہ کما حب خال ان کے تعاقب میں روانہ ہواصیب خاں قلعة تبت ك منگ کر مے سردار قلعہ کوفتل کیا بقیہ افراد مفرور ہ نے اسی مصارمیں قیام کیا اور اینے چھوٹے بھوائی ورونش چک تو حکم ویا کہ ک برحلہ اُ ور ہو دروش جاک نے تفاقل کر کمنے یے خال سے قول مرحل نہ کیا حبیب خال یا وجو داس سے کہ اس کے زخمرتاز ویتھے اسی وقت سوار ہوا اور تبت کلاں کے عالی شان قصور و مكانات كے قریب بہنچ گیا ۔ شہر كے باشندے اس كا مقابلہ نه كرسكے اور مائی مفرور بهویکیجان مفرور وں میں چالیس آ دی حرکانات کی حیتوں میں لیٹ کر نہاں ہوئے تھے گرفتار عملے گئے ان قدر بوں نے بیجد عاجزی کے ساتھ خوان کی امان مانٹی اور اپنی آزا دی کئے عومن میں یا پنج سو گھوڑے ہزار یا رچہ بٹو بچایں کو تہ گائیں و وسو گوسفنداور ووسو توليے سونا وينے كانجى اقرار كيا ليكن ان كى در واست قبول ہونى كے سب دار برج العاديد كئے حبيافان في ووسي قلعہ کا رخ کما صب غال نے اس قلعہ کو بھی خواب کیا اور تبت ں نے تین سو کھوڑے یا ہے سو مارچہ میو و دستو کو سفند میں کو تہ سے خاں کی خدمت میں روانہ کیا اس کے علاوہ کا شخرتے بہتر کیا ے تبی وال تت نے گرفتار کر کئے جیب فاں کے پاس تینج ب ولد غازی حک نے اپنے رضاعی برا درمہمی کھائی کو حب خا واند كيا اور التسي مقام ومأكه الن تبت في يد كهورت عازي فان لئے تنے یہ جا نور میرے یا س بھیجد و تاکہیں کھوڑ وں کوغا رئی خاں کی خدمت میں روانہ کر وَوں جیب خاں بنے تقریباً دوطوسوار کھانی سے حنگ کرنے کے لئے روایر کمالیکن عن اتفاق سے خوریزی کی مزب نہیں آئی جب طاں نے نہ ی بگر

بینام دیا ہے کہ تم ہے استا ہوا ہے اسے مرہ سوں ب ہیں ہے۔
حقیقت میں تھار کے وشمن ہیں اسی طرح اس و بیندار نے خاری خاں
سے کہا کہ دولت چک صلح برراضی ہے کیوں آئیں ہیں جبکہ آزائی کرتیہ تو
دولت اور غازی چک میں صلح ہو گئی اور شمس زینا بھاگ کر مہندوستان
چلاگیاامی درمیان میں تبت کلال کے باشندوں نے حبیب چک برادر
نصرت خاں کے پرگنوں کے گوسفندوں کا مدقہ کیا دولت چک برادر
شکر جی ابراہیم چک حیدر چک اور دیگراعیان ملک کوایک جنمیت کئیر

کماکم یہ سرفر منامب نہ تھاکہ ہم مغلوب پراعتبار کرکے اہل کشمیر کو اپنے گ کہا تہ ہم ہر رسما سب یہ سات ہے ۔ ول سے فراموش کر دین غرضکہ اِ باخلیل کی چر ب زبانی سے صلح ہوگئی اور ل اپنے آنل وعیال کے ساتھ رخصت کر وسلے گئے م ستے سے کابل اور خانحر غانون کا شغر روانہ ہوگا مے بعد تعبی یہ معنوم ہوا کہ بہت خاں معلید خاں اور شہر ہاز خار ویڑ نبازی المراکشمیر فتے کرنے کے النے آرہے ہی اور پر گذیا تحال ہی کہنچا ئے ایں ۔ عیدی زینا وحسین ماکری وہرامریک و دولت چک وایوسٹ چک سبھو ں نے ہاہم اتفاق کرکے نیاز یول کے بالمقابل قسب آرائی تی سبت خاں نیازی کی زوجہ بی بی را بعہ نے جی مردانه وارجَنك كي اورعلي فيك بير لوارجلاني ليكين أخر كارسميت خال ـ سدخاں اور بی بی را بعہ مب کے سب اس جنگ میں کامرآئے ا الل تشمير كامياب وبامراد والبس بهونت امرائ كشمير ني مفتولول يريي پیرشاوسور کے پاس روانہ کرا دئے ۔ اس وا تھے گے بعد خو د امرائے ، بیدا ہوئی ان امیروں کے دوگر وہ ہوگئے ۔ عبدی زبینا فتح چک بوہر ماکری یوسٹ چک بہرام چک اور ابرا ہیج چک وغیروامرانے خاكد ه **بن قيام گ**يا إور وولت جاب غازاي جيڪ حين ماکري اِ ورريدَ ارايم قیمہ ہوئے ۔ دواہ کا مل اسی حالت بی گزر گئے اور درمف میک راہم چاک عیدی زینا سے جدا ہو کر و رکت چک سے ع چک نے اپنے گروہ کے ساتھ عیدی زینا برحلہ کیا اور کئے بغیر مفرور ہوا۔عیدی زینا گھ رکھے ہے گرااور وارب ف في كاآرا و ، كربى ربا تحاكه جا بوركے يا نوں مینه برانکی ۔عبیدی زیزاموضع سفاک میں بنیما ل ہوگپ اور وہی اس نے روفوت یائی اوراس کی لاش سے ی نگریس مقام موسی زیناً ہیو ندخاک کی گئی ۔ امرائے ملک سٹریر کے ٹا و شرطرنج آارک شاہ کومعزول کرکے خودمری کادم بحرنے لگے۔

تاريخ فترم 1.9

ہری فرقہ جس کے مسرگروہ غازی جانب اچھے جا نے اپنی بنی کا نکاح صین فاں ولد الک اچھے چک سے کر دیا اور ب کی وختر محراکری وارابدال اکری کے خیالہ عقب بیری آئی اور کی بہن غازی خاں جک کی از واج واکل ہوئی ان جدید فرا میون ے فرقہ کی فوٹ ہیںاضافہ اوراس فبیلہ کے افراد باہیم متنفق ہوگراد ہو ئے غازی خاں چکہ ماکر آیوں ننے باکل میں قیا مرکبا ۔عمیدی زینا اس انعا ری نگرمیں وم شجو و تھا اور وشرانوں کے استیصال کی تدابیرسونختار ما عراكها اورعيدي زينان صحرد باكه مرغ وبا دبخال كو يربول كي مرغوب غذا إنفي ايك ساتھ بكائتر نے ہرسہ مہانوں کویا به زنجیر کر دیا ۔ یوسٹ جک اس واقعے کی خ ى زینا كوحب معلوم ہوا كہ اہل تشمیر فرفہ جاب بمفرور بهوكر كجراج يهنيح اور دولت ج زمانے میل وولٹ چک میں میری ٹکڑ پینج کمیر غازی خان سے تمطاان دولوں اميرون في عبد كاه بين قيام كيا اور فرنيين بين مرارحبك آزمالي كاسلسلم جاری رہا ۔ یا باظیل عیدی زینا کے پاس آیا اور طالب صلع موااوراس نے

جلدجهارم تارنخ ونمث ور وازے کھل کئے اور اہل کشمہ نے میرزا کمے توشکنا نہ میں واغل ہرد کرنیس بش قیمت چنروں کو غارت کر تامیکر ع کیا ۔ بمیرزا کے اہل وعیال کوشن ي هوني من لاكر ملك كشمه كوانس مي تنتيم كميا - بركنه ويومرب ودا رِکنہ وَیسی بیافاری خاں پر گُنْهٔ گُرِاج پر بوسفان او ہرام جیک شیخ ق ایک لاکھ خروار شاتی میرزاحیدر سے وکیل خاجہ حاجی کے لئے مغر*د کئے گئے* تمرغموما اورخا فسكرعبيدي زبنا بني نمليه عامل كر ان إمبيروں نبے برامے نام زارَک شاہ کو با د شاہ سا یا لیکن حقیقہ زمنا حکمرانی کا ڈکمہ بچانے نگا یشنکر چکس پیسراھیے حک کو کو ٹی جاگیہ نہ کی یہ خلاف اس کے غازی جک جواشے کو اینے کو اقیفے جیک کا فرزند بتا التفا بصد عاكر كا الك تعا اس خيال كي مناء يرشيش بوي سي شكر حك في سے بابرتکل جانے کا ارا دہ کیا ۔اس اجال کی تنفیل یہ ہے کہ شکرہ خضي حك كا ذرند تها اور غازي خال اگرچه عوام ميں احيے جا فرزندمشهور نتفانئين حقيقتاً المساس كي فرزندي مسيح وكي تعلق مدتهاا التيم الك الصحيك في جب اليني برا در حن حيكس كى زوج سيسي عفاركما نکاح کے دویاتین جہینے مے بعداس عورت کے لین سے ایک فرزند بیداہوا جوفازی فاں بیک کے نام سے متبہو رہوا یختصر برکہ تنکر جگ ۔ اسی کوفت کی مناریر به اراده کیا که کشمه سی مکلرعیدی زینا مے باس طاحا ر مام طور میرشه در بهونی اور دولت خات جاک چک و غازی خا<u>ن چک نے</u> بیل کالن وہرء کوسوا فرا و کے ہمراہ شکر جک کے لانے کے لئے روانہ کیا اوران سے کہا کہ اگر وہ نہ آ کے تو زردستی واپس لائیں ٹیکر م لہتے سے والیں نہ آیا اورعبدی زمنا کے ماس طاگھا یعبدی زمناتے شمير سيصلح كرني اوربركنه كوخهاروكها وروغيره تظريبك كيداكم میں دید مے گئے اور اس طرح یہ فتنہ فروہوا ۔اس زماند میں اہل کشمر کے چارگرود تصاول میدی رسامت اینے کورہ سے ۔ درجن ماکری مع آینے مامشینشینوں سے دس کبوری امراض میں بہرام کی و یوسف وغیو تے

فلرجهار 1.6 مفی و سربیتر کا ریٹھا اینا ولی عہد مرتبرر کر نے تام اہل نشکر سے میعت رُاحِيدُراسِ انتظامر کے بعد شخون کے ارا وہ سے ماہر نکلا ۔ تفاق۔ وآسال پرمحیط ہوا۔اہل شکرخواجہ عاجی کے نبیرے قریب ک ص میرزا کا وکیل ا ور با نی فسا دیما تاریکی کی وجه زاحدرکا قورحی مسی شاہ نظرنا فل نے اس میں سے ایک حید پر کی اوا زمیرے کا بول تک بہنچی کہ تو نے علطی کی میں فورا میں کونئ تئیرمہ زاکےخو د لگٹ گیا بیھی منقول۔ رزا کی ران برآنیرها را ایک دومهری روایت به ی<sup>ن</sup> شريسيهم مدزاكه ملإك كبيالبلن يرآخر روايت صحج مغامفتول زمن برنزا يسيخوا ححاجي اس زخمی کی بالین برآیا اور دیکها که میرزاحبدرخاک پرزخی براموا میخواه حاتی راینے زا نہ پر رکھا میرزا میں تھوڑی جان یا تی تھی اس کے لیں اور فوراً تُحندُا ہوگیا منل اندر کوٹ کی طرف ہوا گے اہل و تی میں صاربند ہوکر تین روز برابر حنگ آز ما کی کرتے ر وز محرخان روی نے تانیے کے سکے تو یوں پرا میوکر نو اول کو سیم لوگ مقتول ہو۔ ی زوجه اور میرزاکی خوابرسیان خانجی نے مغلوں سے کما کہ حب سر ہی ونیا سے میں کیا توحیّات آزمائ سے کمیا فائرہ ہے بہتر ہے کہ سے انعاق لئے اہل کشمہ کے یاس روانہ کیا ۔کشمہری مجی صلیم میررائنی ہوگئے بعدنا مه لكهاقس من مضمراس امركا اقداركما كم مغلول كوكسي طن تمے مہ زاحد رہنے ڈس سال حکومت کی ۔ نازک شاہ کا بارسوم ما دشاہ ہونا اسرزاحیدرترک سے تقل کے بدنامہ

جلدجماره بِ تُورُكُر كُلا مُصِها مِّس اوراسي نقره كيرائج الوقت مسكة وهما ليحامُّ ميرزا. جآنگىراكىرى كوانيامعتر عاشنشس نباكرهين اكرى كى جاگيراسے وطاء كى حدر تزكه لوكه رئيس اورخرج و مرتشكر من داخل كياس خبيرك بعدى ايك، ووسرى اطلاع نیمی که ناعبدانله کشمیر روی کیخروج کی خبر سکر <sub>ق</sub>را حید رکنے خدمت اس ار ما تضاعیدانند وله ببنهاي متماكه ال كشميرني اسيرحاء كرك المت تمثل كما اور نينرير منتول آ ورمخاً نظیر راءِ ری میں گرفتار ہوگیا ہے<u>۔</u> المركليه سي كو چ كرك مهره بور مين جمع جو في مان واقعا ان عبوراً جُلُاز ما في كالراوة كريك اندر كوث سه كوچ كيا -حبدر کیے ہمراہ ہزار آ دمی تنصیر ۔ مغلوں میں عیدالرحمٰن ۔ ثنا ہذادہ خا خان میرک منکه خان وجرعلی وغیره حنکی نعداد سات سوتنمی میرزا حیدر بمبيح كئے وقت عيدي زيئا تھے ہمراہ بہيرہ يور دار و ہوئے اور پہاں تے موضع خالد کڑ ، ہیں جوہری نگر کے جوارانیں واقع ہے فیام کمیا ۔ کا انتقام لینے کے لئے بین برار سوار وں کے ساتھ اندر کو سے میں واخل ہوا اورائس نے میرزا کے تمامرمکا نات جو باغ صفا ہیں واقع ہے حلا دیا ۔ مسرزاحید رئزگ نے پیراخلار منا اورگماکہ مفائقہ نہیں ہے یں یہ عارتیں کا شغرسے نہیں لایا تھا یہ مکا نات و و ہ تامر مکا نات جو سلطان زین العابدین تے عدیر مرکانا ت کے عوض ہیں آگ کے مذر کر د ا ال تشکر نے عیدی زینا اور نوروز جک کے نمام مرکا نا ت یالیلن خو میرزاا بنے امرا اور اہل نشکراکے اس طرز عُل ۔ والمريبرزا حبدرخان بورمين اقامت بذبير مواا ورابل كش

فبخون كااراده كياب ميرزان إيني برا ورحب دعبدالرحن ميرزا كوبج شيحد

ولد برارم م شخالف کے سلیمشاہ سے باس سے کشمیریں وارد ہوا رترک نے شال اورکشرالمقدارزعفان قاصد کوعنایت کر کے اسے ا حدد تركب نے مدرا وابداور د قران به لری ورخاجه حاجی کو توان بها در کے بهمراه کرو ف سے کو جے کر کے با معنوں نے اس امرکی مدراجیدر ترک کو اطلاع وی م توحه نركى ملكه يدكها كدمغل قوم ابل تش مین اکری نے اپنے بھائی علی اکری کور سے اہل کشمیر سے عدر سے آگا ہ کیا اور یہ واسینے لشکر کو والیں بلا لیے ٤٢ مر رميضان المهارك كو اندر كوث من عظيمه الثان آگ سے بنرارھا کھے طکر خاک میا ہ ہو۔ راحدر مررگ نے ان کی انتجا یہ توجہ ندکی ں ناخواستیں پہر بل کا رخے کیا ۔ عبد ی زینااور تنا ہرا ل ہے وقت مہلوں کا ساتھ جھے ڈر دیا ان کو کوئی زخم نہ پہنچے مسبح کے وقت اہل مہر کل ِ لمورہ بڑتی میں پوشیدہ ہوگئے۔اس جُنگ میں اسٹی مثل ورمجڑ تظیر و قبران بہا درگرفتار ہوئے بقیہ نشکرنے بہام پناه بی میرزاحیدربزرگ ای خبر کوشکر بید

تاريخ فرمشته 1.5 خیمہ میں قیامہ بڑیراور دولت چک کوطل*ی کیا۔ د*ولت چک کے عُلَا كُمُ مَطَا بِلَقَ اس كَى أُو مِحَكَّت منه بهوى أور آزرده موكر مجلس سے اتھا اورجہ ہاتھی کہ نذر کے لئے لایا تھا ان کواینے ساتھ لے کر واپس ہوا۔ ررا مم الزين في اس كاتعا قب كرناجا بأ يبرزاجيدر في اين الأبن کو منع کیا ۔ تھوڑے زمانے کے بعد میرزاحیدر ترک تشمیر والیٹس آیا دولت چک کوغازی خاں جے چک اور بہرام جاک سے ہمراہ تجت خاں نیاز ک كم ياس جوسليم شاه سور سے شكت كھاكر راجوراي آبا ہوا مطلحة أے \_ لبرشا ہ نیاز بلوں کی سرکوی کے لئے ولایت نوٹنہر ہے مشہور مقام و فقيم مردا رمين وارد مواا وربعت خال نيازي نے اِسبنے ايک معتبراير سعی سدخاں نیازی کوسلیمے شاہ کے صنور میں روانہ کیا۔ میدخان سلیمشاہ کے وربار میں حاصر موا اور امل نے صلح کی گفتگہ ٹمر وع کی اور مصت خال كى مان اوراس كے فرزند كوسليم شاء كے حصور ميں ہے آيا سليم شاء نے مراجعت کی اور موضع مہر ہیں جامیالکوٹ کے نواح میں واقع <u>اسے</u> مقہ موا - اہل کشمہ نے ارادہ کیا کہ بھت خاں نیازی کوشہر بیں لاکر بجا . میرزاحیدر کے نیکازی کو فرآنروائے کثیمہ تسلیم کریں ہوئت خاں نیازی اس امركواييني لئے مكن الوقوع نه سمجھااور ايك بريمن قاصد ميرزاحيد ركى فيد يں روان كركے اس سے صلح كا خواستكار ہوا۔ ميرزا نے بھى اس بغام كا عِوابِ دِیا اور بھٹِ خاں نے کو چے کر کے نموضع تیز یا میں قیا مرکت نیازی کا یہ فرود گا و کشمیر کے علاقہ میں واقع ہے ہے۔ خاری کا یہ فرود گا و کشمیر کے علاقہ میں واقع ہے ہے۔ عيدال كشمداس عصصا بوكرسليمشاه كي فدمت مين: أنيج كت اور غازی خاں چک نے میرزاحیدر کی ارفاقت اختیار کی ۔ محصف ہجری میں میرزاحیدرنے سرط ف سے مطمئن موکر میرزدا نیدرنے خواج شمس معل کو قاصد بناکر سلیم شاہ کے یاس روابز کیا اور نثيرالمقدار زعفران بطور تخفه كم جميحا مركم في بجري مين خاجيهم ملیم شاہ کے دربارے واپس آیا اور اسی کے ہمراہ نئیین نام ایک ناہ

تاريخ فرمشته 1. p

جلدجاره تن سے مرحیاکیا اور مرکوخیج برعلم کرے میزراحیدر کی خدمت ہیں اس او بت سے خوش ہو گا۔ عیدی زینا نے مفتول کامیرد مکھا غضنی آکو دلیجے میں کہا کہ عہد ویجا ں کے بعداس طرح کا وہو کہ دینا سرگزروا بزاحيد ترک نے اپنے لاعلی کا برقسم اظهار کیا اور کشق ار ارحا سنتیم حظه مترجَم ) رخ کیا ۔ میرزاحیدر نے لندگان کوله محد ماکری میرزامی ا ورنجین زیبا کو میراول نشکر مقررگر کے روانہ کیا اور خود کشنوار کے فربیب مبوا۔ افسان ہراول نے شار اوسے دیوٹ آگٹ کا ب ایک دن میں طے کیا اور درما کے گنار ہ قیمہ ہو کئے یکشتوار کا نشکر ور یا گئے اس بار تھا اس کئے صرف ٹیرونفنگ سے امقابلہ ہوتار ما اور کونی تنفس مجی دریا کو عبورِنه کرسکا۔ و وہہ ہے روز نے را ہ راست سے کنار ہشی کمیا اور ارا دہ گیا کہ ہند کے بیامیوں۔ تقرار میں وار د ہوں مہرزا کے امرا موضع دھار میں پہنچے لیکن با د تہ طِنے لگی اور گرد وغبار کی وجه سے آنهان تیرہ ونار ہوگیا آبل دھارنے حلِه کیا اورامرائے حیدر ترک میں پندگاں کو گدمنے یا بنچ دیگراروں قتل کیا گیا بقیہ سپاہی ہزار وں دفتوں کے ماتھ میزراضی در کئے ھے وہ بھری مرزاحیدر ترک نے موضع وصار سے کوچ کر کے خ کیا۔ میرزا راجوری پہنا اور اس نے اس شہر کوکشمہ بول خابی کرا کے خوواس بر قبضه کیاا ورخمبری حکومت محکر نظیرا ور پرزاحید رنے اسی طرح عبداللہ کو بکلی اور ملآ فاسم خورد کا جا کم مقرر کیا اور تبت کلاں کو بھی فتح کر کے ملاحن نام ایک امری ، اچھے چک کے برا ور زا دہسی و ولت چک اور میرزا کے درمیان صلح وأشتى ئى بنيا د ڈانى ميرزا نے اوم كھكر كى النجا نبول كيا اور بير ہردوام

جلدجهارهم تأريخ فرمشت ۸-۲ کے وامن میں پناہ لی ۔ ملک اچھے اور زیکی چک نے میرزاحیدر۔ نیمال بر کریاندهی اور ملاه <del>ای</del> هجری میں منری نگر برحله *آور* ہو ہے زئی چک کا فرزند بهرام چک نما مرشهرون برقبضه کرنا موا مهرئ نگرینج برزاً خبدر نے بیٹر گائن گوالّہ اورخواجہ کا جی کشمیری کوحد دین کئے مقا۔ ے کئے روانہ کیا بہرام جگ سری گرے سے مفرور ہو! ا درزنگی بی فرزندگی نقلبیدکر کے ہمرام کلیہ واپس آیا کہ زاحیدر نزک نے بیندگان کولماور ے سرواروں کو سری نگر ہیں جیو را اور نو و لمک تست نتح کرنے برزاحيد رنے تبت کا ايک بيشه ۽ رقلعه يوشونام تنصفه بحری بین لک الصحیح دیک اوراس ت بین علیل رہ کرہ فات یا فی میرزاحیدرے ا مائوزندنی بسری ۔ ہ فوزند غازی حک کے ملرمہ زاحید رکی خدمت میں روانہ کر<u>د</u>یے تَفَقَيْهِ بِجِرِي مِنَ ايك قاصد مَلَك، كاشفر ( كاشغر تَحْ مفعل حالاتُ رم ویس فاخطہوں مترجم) سے آیا ۔میرزاا بنے امرا کے ہمارہ ا ملج کے استقال کے لئے قصبہ لار تک آیا ۔خواجہ ا دھیر نیسہ مسعود چکہ ال گھراج بیں کار ہائے نایاں اس نواح ہیں سب پر لور ہے وہ برگز کا انتخاب کروہ ہے اس 'ام<sup>ک</sup> س کوحان کی امال وی کبر و دیک ۔ برگن جان برزرگ کے درباریں آیا اور جان بردگ مع خنونكال كرغواجه تم شكم بي خنج عبو بك ديا به خواجه بيره یْج خورد منگل کی ظرک بھا گا! ورخان نبراگ ہے اس کا تعا قب کر

جلدجهار می*رزاحیدر ترک کی معرفت* با د شاه کی خ<sub>رم</sub>ت میں روانه کرم*ے تنمیر فتح* ترغیب مری ۔ جمنت آنٹیانی پرنے میرزا جید رکوکشمیر پرحلہ کرنے کی اعازت دی ی بعد خود بردارگی کا اراده کیا - میرزاهدر ترک، ابدال ماکری اورز ملی جک میرزاتسے آئے میرزاحیدر تن ياميار بنرار سوارول سنة زياره كالمجمع منهما ميرزاحيد رراجري بنچا در ملک اچھے چک نبین یا چار ہنرار سواروں اور سچاس ہزار مار ہے در ہ کڑل پرمقیم مواا وراکس نے موریل نفشیم کر ویا ہے۔ کے نے یہ ر ۱ و 'نزک کیا اور راہیج دینج برگزی کو روانہ ہوا مک ایجھے جک نے عرور و تکہریں سرشار ہو کراس راستہ کا کوئی خیال یا اور میرزاحیدر تصیه کشمیر سینے میدان میں بنیو دار ہوکر سری نگر ہر قالِقَ ہوگیا ۔ ایدال ماکری اور زنگی جک اپنی حکم منقل ہو گئے اور ان اول نے مہات ملک کو اپنے ہاتھ میں نے کرچیڈر ہر ا وئے۔ اتفاق سے اسی زمارہ یں ابدال ماکری کی زندگی کا خاتمہ ہوا لیکن اس نے اپنے وزندِ وں کو آخر وقت میرزاحیدر کے میر د کیا۔ برزاحيد رنترك تنمے تسلّط كے بعد ملك الجھے جيك تثير مثاه افغان كي بارگاه مِن إَيا وريائج ہنار سوار حين شرواني اور عادل خاں کے تخت اور و ب سنگی بطور امداد اینے ہمراہ کے کرمیرزاحیدر سرحکہ اور ہوا -میرزا ک کے ہمراہ حرایب کے دفیعہ پر کمر ہا ندھا فرسے بقین موضع ویا ویار و کوا ( وہنج وگوا -برگز) میں ایک ووسکرے کے مقابلہ میں صف آراء ہو ۔ یہ مهرزاحید رکو فتح ہوئی ۔ شیرشاہی امیروں اور الك الحص كوشكست موكى أور ملك اليصى مفام بهرام (برم كوله مركن حكه من قبام يذير بهوا - طا محكر يوسف منطيب جا مع مسجد لمبرئ مگراس واقعه ي تاريخ فتح المررتكالي -منقاف نہجری ہیں میزادیدر ترک نے قلو اندر کوطیس سکوت اختیار کیا ۔میزا زکی چک سے بدگاں ہواا ورزنگی چک نے ملک اچھے

مارح ورسته

جلدجهارم

شمر کوچیوژ کر زین یو رہیں قیام اختیار کیا اور ماک ابدال اکری وزمیر ، مقه ربهوا -انس حکومت آکانتیجه به بهوا که حکام وعمال نے جبرو طلم شروع کیا اور دا وخواہی کا درواز بیند ہوگیا ۔چندر وزسے بعد تجایشاہ یہ محرقہ عارض بولی اور با دشاہ نے تما مرنفتر و دلت راہ مدامن شا ئے وفات یا ئی ۔ مخرشاہ نے مجموعی حیثیت کسے بحاس سال حکومت الدین ارتبیمشاہ محرمثاہ کی و نات سے بعد یہ ظاہر تواس کا ور ندشخ من سلطان مخرمتناكه احكومت برمضا ليكن حقيقت ميں لك كاچي حك و الدال اکری حکماں ہوئے ۔ ما دمثا ہ نے وزرائے مشورتے طك اميروں ميں تقبيمركيا -ايل كشمر إبراہميم شا و كي تاج يوشي سي ہجد خوش ہو نے ۔ ملک کامی جگ وابعال اگری می*ل رنجش بیب*دائی اور ب یا دیتا ه یک بهمراه ایدال اگری کوتنا ه کرنے نئے کومیتان کی ۔ ابدال ماکری بھی بڑیے کر و فیر کے م*نا تھ حر*یف کے يقابله بين آياليكن ان هرو وامرايس صلح بهوكتي اور ملكب ابدال ماكري إيي پاگیریغی برگنهٔ کمراج کو روانه بهوا اور با دِشاه و ملک کاچی چک مهری نگر وابس آئے۔ چندرور کے بعد ابدال ماکری کے سریش تیحرسو داسماما او ا دبریاکر کے کمراج میں فتنہ کھیلا یا لیکن اس مرتبہ بھی آسانی ورخ وُمُتْ تَهُ كُوا بِرَاهِ بِمِرَثُنَا وِ كَيْحُ اللَّتْ كَا اسْ تُ د ه پیته نهین جلاا ورینه اس می مدرت حکومت کا کیچه علم بهوا <u>-</u> ب نثاہ کا باردمی نازک بٹا ہ نے اپنے باپ کی و ناکت کے بعترخت مکر راتحاكُ مزاحيد يُرك نے غلبه الليكر كى لك يرقيق كرلساً. بنت آنتیانی نعب الدین بها بون کاخطیه وسکه جاری موا . ش<sup>ین</sup> ههری میں جنت آشیا نی نصیراندین ہما یوں شیشاہ رُمِرِ قالصَّ ہونا افغان ہے مغلوب ہوکہ لا ہور تشریفیٹ لائے ماکسہ ابدال ماکری وزنگی چک و دیگراعیآن کشمیرنے عرابین

بے اتر ہے اور مغلوں کے مقابلہ ہیں صف آرا ہوے یخطیم الشان ت فرنقین میں ہوئی اور اہل کشمہ میں ملک علی میشن شیخ میرعلی اورم زار میں کا مرائے ایل کا شغریش تھی ایک کشرگر و وقتل مہوا۔ ا ب تصارکه معرکه کارزارست فراری برون المین ملک کاچی جکب وابدا مرد انلی کے جو ہر د کھا کے اور اہل کشمر کے ایک دوسم سے گردہ بب دی به طرفین سے بے شمار کیا ای م سے مرزمین ہے اسمے اور تھوڑی دیر تھوک رہنے کے راعبید منظری وج سابقاً مذاد رموطی مسیم نسم ری رہی 'رانت کی بیا ہی بھیلی اور طرفین نے اپنے اپنے یا کی توت کا اندازه کریکے اینے فره دلگا ه بیں قیام کیا ۔ د ونون ف مع خته و مایده مو کئے اور صلح میر مایل ہوتے [آن کاشفرنے صوف وسقرلاط و دیگر تنجا نف محکرشاه کی خدمت بربار دانه کر کے جد له عنیانی کی ۔ مخد شاہ نے تھبی ملک کا فی و ملک إبدال کے متورہ سیصلح نامہ بخر بیرکیا اور عهد نامئر مذکور ولایت کے نا درالوج و شخالف کے ہمراہ اہل کاشفر نے یاس بنہا۔ یا ہم یہ کھے یا کہ محرّر شاہ کی و ختر شا ہزادہ سکندرخاں کے حیالہ عقر میں و کی جائے کے قیدی رہاکر و نئے جائیں ۔صلح نامہ کے بشرائط کہل ہو۔ اوران كانتفرائيني وطن وابس حمير .. اس فتسزعوار وكبريسيم ويربشاني ب کشمه میں بیدا ہوئی تھی وہ امن وامان کے ساتھ مبدل ہو گئی اسی ينى مزيك مهرى و ودمدارنارے منو دارسوك تحط منو وآر ہوا ۔خِلق َ عَمْا كِي حانبين اس قِحِط بين ِتلعت ہو نيب إِ دِر اَكْثِر ابل نمه دور دراز مالک بس حلا و طن ہو گئے اور قتل عام کا فیمال باس فیمنیہ کے سامنے گو تنبیخ خاطر سے فرا ہوش ہوگیا یفسل میو اکا زبانہ آیا طک میں تھوڑی موفاہ وامن سیسے مدا ہو تی ۔ اِسی نشاہ میں فیک کاتھی پرکہ اور ابدال ماکری کے درمیان بحرر عش بیدا ہوئی۔ لک کاچی جا سے

چکتم یہ واپس آنے سے اس مہم ہر روانہ لیا ۔معلوں کا متعار سمیر پہنچا اور اہل کشمیر خون وہراس کی وج سے اپنا تمام اساب گھروں میں جھوڑکر کو مہنان کی طرف بھاگ گئے ۔ مغل کشکر نے شہر کو تا راج کرتے ۔ مغل کشکر نے شہر کو تا راج کرتے ۔ آگ لگا دی بعض ہل کشمیر جو کو ہمنان سے مغلوں سے حبگ کرنے ہے ۔ مخل کا درار میں کام ا ئے ۔ ابدال ماکری کا بہلے یہ خیال تھا کہ کاپی جک مغلوم ہوا کہ کاپی جک مفرل سکر سمے ہمراہ آیا ہے لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ کرتے اس کو سے اپنا مرد گار کرتے اس کو سے اپنا مرد گار کیا ۔ یہ اتحا واہل کشمیر کی قوت کا باعث ہواا وراضوں نے جبگ آزائی کر کے اسے اپنا مرد گار کیا ۔ یہ اتحا واہل کشمیر کی قوت کا باعث ہواا وراضوں نے جبگ آزائی گر کے اسے اپنا مرد گار کیا ۔ یہ اتحا واہل کشمیر کی قوت کا باعث ہواا وراضوں نے جبگ آزائی مشاہزاد ہ سکندر رضاں کو میرزاحید ر ترک اور بارہ ہزار سوار وں کے ہمراہ شاہزاد ہ سکندر رضاں کو میرزاحید ر ترک اور بارہ ہزار سوار وں کے ہمراہ شاہزاد ہ سکندر رضاں کو میرزاحید ر ترک اور بارہ ہزار سوار وں کے ہمراہ شاہزاد ہ سکندر رضاں کو میرزاحید ر ترک اور بارہ ہزار سوار وں کے ہمراہ تیا ہو تھا کہ لئے دوانہ کیا ۔ ال کشم

کا شغری سنگر کی توت و شجاعت کا شہرہ سنگر بلا حباک آز مانی کے شہر کو گا خالی کر کے کو ہستان میں بنیا ہ گزیں ہوئے ۔ اہل کا شغر شہر میں واخل ہو اور انھوں نے شا ہان سابق کی عالمیشان عمارات کو زمین کے برابر کرئے شہر میں آگ لگا وی ۔ اہل کا شغر شہر کے تمام دفینوں اور خزا نوں ہر قابض ہوئے اور ہراہل نشکہ و ولٹ مند ہوگیا ۔ اہل کشمیر میں سے جو انتخص کہ جہاں بنہاں ہوتا اس کو اسی حکم قتل واسے کرتے غرصکہ میں ماہ

عن رہبہ ں پہرہاں ہو اس واقع کی جد س ور سیر سے سر کہ یہ ہو گا اس کا میں ہو گا گا گی ہے۔ کا مل بہی ہنگامہ سربار ما ۔ ماک کا جی جاب ملک ابدال ماکری اور <del>دوس</del>ر نامی ہروار چکد رہ میں جاکرینا ہ گزیں ہو ئے کیکن حب بہاں کا قیام بھی نامی ہروار چکد رہ میں جاکرینا ہ گزیں ہو ئے کیکن حب بران کھی کھی رکھتا ان

فلاٹ مصلحت سجھے تو بارہ مولد میں قیام پزیر ہوئے اور کسی مجی کوشان من چھپکراپی جان بچا نے تھے۔ یہ امیر بارہ کے راستہ سے کومہان کے

696 تخت حکومیت برحلوس کیا ۔ اہل کشمیر مغلوں سے بیجد خو فر وہ ہورہے تھے نازک شا ہنے پریشان رعایا کونسلی دی آور ملک کے باضیند وں نے نازک ثنا بے حلوس سلطنت میں حد سے زیادہ اظہار شاو مانی کیا اہل کشمہ نے شہرسے لكُلُ كُرِيوْتُهُ بِينِ جِوْقِدِ بِمِرْزِ ما نه سے شا بان کشمہ کا تبخیگا و تھا تیا مرکباً یہ بار نے ہدال ماگری کو وزارت و و کالت کاعہدہ عَطَاکیا ۔ ابدال ماکری جن ہ تک ملک کاچی کا تعاصب کر کے واپس ایا با دشاہ کومعلوم ہوگیاکہ مکٹ کا ر کرنا شکل ہے اس نے اس ملک کی تقتیم پر توجری برخالصہ کے نسین رشيج بعد ملك جارتصول مي تقتيم كيا كيا ايك صدا بدال ماكري ورايك صرتنيخ ميرعلى كوعطا موااور دوحطي فوج محيم مصارت كے لئے مخصوتی کئے ۔ نازک شاہ نے پاہرا دشاہ کے ملازموں کو بے شارشحا نف وہ کو کے ساتھ ہند وستان جانے کی اجازت دی اور عناب آئی برنسسرا<sup>ن</sup> ب كاى مك ك نامروانه كرك محدراناه كواس في طلب كيا شيخ ميرعلي روانہ ہواآ ورمچھ شاہ کو قلعۂ لوہر کو ہے۔ سے آزا دکر کے معزول ہا دشا ہ کئے ہمراہ کشمہ وایس آیا فک کاچی جگ کوشہریس آنے کی اجازت ندہونی ا ورخيرشاه نياييجي مرتبه شخت برجلوم محرشاه كامآرجهم محكرشاه نے نتخت حكومت سرقدم ركھا اور نازك شاه با وشاه بهونا به " إكوء اليس سال آخه ما ، حكونت كرفكا تفا اينا ولى عمد منظ کیا ۔اسی مال فرو ویس میکائی بابر یا دشاہ نے رہ ا ورحنت أشاني نصد الدين محرّبها يون إ وشاه في تخبّ حكومت برحلوس کیا ۔ محد شا ویے ایک سال حکومت کی اور ملک کاجی چک جو کومتان میں یناہ گزیں ہواتھا ایک جعیت کثیر کے ساتھ کھرار ذکر کا برگزی سمے نواح ن مقیم موا ایرال باکری نے اس کا مقابلہ کہا ملک کاخی فراری موکرمہہ ) وارد مولا باس زمان من كامرال مرزا ملك بنجاب كا ما كم تحساك شیخ علی برگ ومحد خان خل نے جوابدال ماکری کی اجازت کے آئے تھے کامراں میزا سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو تشمیرے تما مرعاً لاتے

تاريح فرسسته

جلدهمارم من*نوزی نوجه فر*ائیس اور فد دی کولشکر و ا مانی سے کشمہ کو فتح کر کے اس ملک کو بھی قلمہ وسلطانی ہیں داخل کر لوں گا فرد وس مكاني كے امدال ماكري كيے من صورت وسيرت كو ملاحظ كركے زمايا لرسبجان الله حنگل بین بھی انسان رہنتے ہیں یا ہریا وشآ ء نے ابدال ماکری کو سے سے مہ فراز فر ماکرحمارلشگراس کے ہمراہ کیا! ورشیخ علی ہڑ ومحمه دخال کواس کشکر کااتمبرمقرر فرمایا ۔ایدال کو بیمعلوم خطاکه اہل کشمہ لوں سے اظہار نفرت کریں گئے اس نے مصلحۃ نا زک شاہ بن امراہ عرشاہ شمہ کا فرمانز واتسلیم کرئے قدم ا گے بڑ ما یا ۔ ایدال ماکری نواح کشمیر کمل نیا آورَ ملک کاچی چک نے ابراہلیم نٹا ہ کو اینے ہمراء لیاا وربیرگنہ بانگرا ملاح نام میں قیام ندیر ہوا ۔ ایرال ماکری نے کاجی کیک کے بجاکہ میں ابابر با دشا ہے حصور میں حاصر ہوا تھا اور اس کی املاد بہال حاصر مواہوں ۔یا دشاہ غازی سے جا ، وصفحت کا یہ عالم ہے کہ اہم ہوری کے سے فرمانرواکوج یا بنج لاکھ سواروں کا باوشاہ تعافاک وخون کمی الا دیا ہے۔ تھاری خیریت اسی میں ہے کہ اعلی حفرت غازی کاغاشیئرا ظاعنت کا ندیصے پیررکھوا ور اگر بدیستی سے بیر امر ظور نہیں ہے تو جلد میدان خباک نیں آؤاس کئے کہ اب کا ہی و ناخیر کا موقع نہیں ہے ۔ ملک کاجی چاپ سیدابراہیم خاں ۔ نثیر ملک اور مل سازی کو مین فوجوں کا مہردار مناکر حنگ کے لئے میدان میں آیا ۔ طرفین الشان لڑائی ہوئی اور بے شمار انتخاص لموار کے گھاٹ آمار سے گئے ے ای میروں میں ماکت ازی او زنبر ماک جن سے سرایک نہایت ملند مرتب ر نقائمدان عنگ بین کام ایمے ۔ ملک کاچی تریشان ہوکر شہرسے مفرور ونکہ شہر میں تیام نہ کر سکااس سے کو ہتات کی طرور سے بھا گا ى بابت يجه بناانبين جلتاكه اس مرتبه خاك نشين موكر كده اور ت انازک شا ہ نےجد وید رکے بعدکشم

تاریخ ذرت: 490 یریشان ومفط سکند رخاں کے نقش قدسہ پرروانہ ہوئے محکرنشا ہ نوش و خرم وابس آیا ۱ ور صاحب اشتقلال حکمران ہوا۔ اِسی اُثنا میں باوشاہ کا مراج منوں کی مڈکوئی سے ملک کاجی سے منحوث ہوگیا ۔ ملک کاچی یا وثنا سے متوج راجِری جلا گیا اور اس نواح کے راَجا وُں کو اینا مطیع بنایا ممکن رخال سے شکست کھا کہ فراری ہو گیا تھا فر دونس رکانی طہرالدین ہا ہے یا د شاہ کے معل لازمین کے ایک گروہ کے ساتھ آیا اور لوہر کونٹ برفائقل ہوگیا۔ ماک کا چی کا بھائی ملک باری سکندرخاں ۔ اس کامقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا ۔ سکند رماں گرفتار ہو کر محکر ثناہ کے صور میں سیج دباگیا ۔ با د ثاہ اس بھی خواہی کی وجہ سب لک کا چی سے صات ببوگیا اور است د و باره و زیرسلطنت مقدر کیا محمر ثناه نیستنم ندرا لونا بنیا کر کے اطبیان حاصل کیا فتح ثناہ کے فتن*نہ واروگیریں امراہ* مُكَرِّثًا ہ بھی اینے بایپ کے ساتھ سلطانِ ابر یا تھا ۔ ابراہم یو وی بنے محد ثنا ہ کو توایک حرار کشکرکے ہمرا وکشمہ مرد محاو نے کی اجازت کی تھی لیکن اس کے فرزنداِ براہ پیرائی یا راگا ہ بی رکھ لیا ـ لک کاچیٰ جک یا دمثاہ سے سکندرخاں آ نارامن تھا ۔ نُحاحیٰ نے اولاً تواموا ہے شاہی کو طرح طرح کی تدبیروں مے بعدیا و شاہ کومی مقبد کر کے ابراہم بن محدث آ ، کو ليم كيا مخذشاه فياس مرتبه كباره بهجرنتاه بن اارابهجه ثاه نے عنان حکوم الك كايلي حك بدسته رسابق وزير سلطنت ريلي وايلل ماکری بن ابرامیم ماکری جو ملک کاچی چک سے تنگ آگر سّان حِلالًا ما عمّا أَسْ زَمَا النَّهِ مِينِ فرووس مُكَّا نَيْ طَهِي الدّين با بر إِيا دِثنا ه كِي خِدِمت مِين حاضر بهوا اور با دِثنا ه كسے عرض كياكہ وتشكمنوں مس يريشان موكر با وتناه كى باركاه مبى بيناه لينه آتا مون أكر باومت ه

تاريخ فرمشته جلدحهارم 29 P لک کاچی نے عورت سے کہا کہ مہرے نز دیک توسیح کہتی ہے ادریہ تخص جو تیرے شوہرا ول ہونے کا دعوی کر ناہے در وغ کو ہے | ﴿ إِ ا ورخمور ایا تی اس دُواَت بن ڈال ٹاکہ میں اسی یا ہی سے نترے حق میں متبع كافيصله تخ يركرون كه كا ذب مدعى كو تجهه سے كچھ مبرو كاربا في مذر ہے۔ عورت این حکرست اعتی اور اس نے یہ قدر منرورت یانی و وات میں ولا لك الجيه في اورتهورًا يا ني ذا لني كاحكم دياً عدرت في ووبارهامفكا فليل يا ني وَ وات ميں وُ الاحس كَى اَمِيزش مِلْے رُو تناني مِسكِي مِهِ مِدنے يائے ا وراس مرتبه یا نی والیے بیں رہی احیتاً طسے کا مربیا۔ لک انصے نے عاصرین عدالت سے کہا کہ عورت کی اس احتیاط و دور ایدنشی سے نابت اہو گیا گہ میر عورت شو مرا ول کی زوجہ ہے ۔ عورت نے خو و بھی اس فیط کی تصدیق کی اوراس طرح جسگراغوبی کے ماتھ سے ہو کیا ۔ مُحَدِّنْاً ہ نے اپنے انتقلال کے بعد سبنی وانکری وغیرہ اسرائے . مُحَدِّنْنَا ہ نے اپنے انتقلال کے بعد سبنی وانکری وغیرہ اسرائے . فتح شاہی کو مناویا تنکرزینا اپنی طبعی موت ہے فوت ہوا۔ نتح شاہ کافش اس کی طارم مرا و اور مجری بین مند و سان سے کتمبر لا سے اور مجرد شا و خیازہ یر آما آور نت<sup>ح ا</sup>شاہ کو سلطاکن زین ابعا مدین کے سیلو میں بیو ندخاک کیا۔ نک کاچی نے چک سے ابراہیم ماکری کو نظر مند کر دیاجی کا نتجہ بیہواکہ راہیم نے فرزندا بدال ہاکری نئے سکندرخاں بن فتح ثنا ہ کو ماوشا وتسلیم ر کے کشمبریں اپنے ہمرا و لِآیا ۔ لکِ کا چی چک ملاق ہجری میں نورپورا (الوريورير كينيه منكل بركز) يركنه الهيك بين حريف سي معركه أمرا في كرفي عم لئے مبدان جنگ بیں ایا پیکندرهاں سے مقابلہ نه کر سکاا ورناکام کے قلعہ ب کاچی نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور حندر وڑ دییا ان أميروں كى بنيد كے لئے مقرركيا مكندرفاں تے نيل مرام فلقے ناكلہ سے قراری ہوا ملک کا چی چک قلعہ میں داخل مبوا اور توم ماکری کے افراد

تارسح فرمشتنه 29m ابراہ ہم ماکری کے بیٹوں نے ملک اچھے کو حوان کی نگرانی ہیں مقبد تھا نتل کر دلیا نتیج نظاہ نے جیزر وزکے بعد جمعیت عظیم فراہم کر کے کشم وصا وأكبا - محدُ شاه تاب مقابله نه لاسكا اور نوماه نورور طومت كريك ا وارہ وقن ہوا۔ فتح شاہ کا بار دومی فتح شا ہنے دو بار ہکشمہر کے تخت حکومت برحاوس کما با د نتاه هرونا به البهانگير مدري وزېرمطلق او رکننگرزينا و بوان کل مفرد کي گئيم فنح نثاء نے عدل وا نصات کے سانھ حکرانی کی جھکرشا ہ ست خورده سکندر رتناه لودی با دنیاه ورکی کی خدمت بس ماصر چوسکندیشا نے ایک بہت بڑا لشکراس کی امراد کے لئے ساتھ کیا جما نگر بدرہ فتح شاہ ، ہوکر محرشاہ سے ل گیا اور ماجدی کے راستہ سے شمیر پر وصا واکرایا . فتح شاہ نے جا نگر ماکری کو افسیشکر مناکر محد شاہ کے مقابلہ میں روانہ کیا فتح شاہ کوشکست ہوئی اور جہانگیر اکری مع اپنے وزند کے میدان حبک ہیں کام آیا۔علی شاہ بیگ وفیرہ نامی نتے شاہی برجيرشاه كيئي خواموں ميں وافل بر كئے منح شاه نے ناجار تخت سلطنت كو نرک کرے بندوستان کی را ہ لی اور دہیں فوت ہوا تنے شا ہے یار دوم ایک سال ایک ماه حکمرانی کی ۔ محكرنناه كابارسوم إروابت بسي كداس وفوجه يحرشاه فيتخت حكومت فدم رکھا تولک ہیں شاویا نے بچے اور فتح شاہ کا نائ شِنْ لَهُ رِینًا قرر کر ویا گها فیجد نثاہ نے لک کا جامکہ لوجه فراست ا ورعقلمندي ميهامشهور ومهروت تنفأ وزارت كالوبد وعناست یا ۔ ملک کاچی بھی مقد مات کا فیصلہ کرتے ہیں بیطولی رکھتا منا جنانجہ یہ ت نشبیوری که ایک محض کی زوجه نے اس کی عسارم موجو دگی ہیں مرى كرشمے ووسراعقد كرليا بهتھں فإمر ہواا در شوہراول وروم۔ در میاک مناقشه مهوا مَقدِمه ملک الصح کی روبر دمیش کیا گیا به فرنتین ایس اولي تعقى عبى البين وعوشى برشهادت كالل نه السكا اور مصله بيحد الله الرايا -

حایل اور مشمس کے رموز شمحضے سے قامیر تھے وہ مرشد کے دنیاسے رخلت کرتنے ہی مکمد ہو گئے ۔ ملک کاپیز حال دیکھمکہ امہروں میں باہمی ناع وئی اور مین و بوان خانه می اراکین سلطنت ننے ایک دوسہ ہے ب اچھے اور زینانے جونتے نٹا، کے نامی امر ولہ وارو ہوے۔ان امیروں نے مخرشاہ میںصلاح ینے تعلی پر نا دم ہوئے اور آرا دہ کیا کہ مخدر ثنا ہ کو و وہارہ ب رأت بسی طِرن فراری موکیا - اس واقعہ\_ طلاع بيوتني اوراما برکوایٹے اور ٹاک احجے اور زینا کے درمہ ئے ماک اچھے کو وزیرمطلق ا ورشنگر زہنے اکو ہم تصاچبانچہ روایت ہے کہ ایک مزمبہ روش ایک باریکہ في حقر اكرر ب ته اوربرستين اس سوك كا ۔ الحصے کے روبر وینٹن ہوا ملک ا مے کا حوالہ ویا۔ ملک اچھے۔ ) کوکشر پرجلہ کرنے کی ترغب دی مخدشا ، اور نتح مثا ، کے درم برجوني اورفتح شأه حرايث ا فراری مواکتیجین که نتح نناه نوسال حکومت المحيَّر نناه كا بار دوم إخرَ شاه نے يارد وم عنان حكوم ، اینے ہاتھ میں بی اور

المجارتها و ما بارور الحرماء عب بارور من سور مسابا مقرطاه المسلم المري كوابنا وزير مطلق نبايا مقرطاه في سكندرها الما دشاه بهونا مه المراجم ماكري كوابنا وزير مطلق نبايا مقرطاه في مهدرتفر كليام غونریز جنگر مهوئی سیقی وانکری فتح خاں کی طرف سے مردامنہ وار لڑے اور اور باوشاه کی حاسب سے سا وات نے دا دشجاعت وی حن میں سے ایک لروه معرکة کارزار میں کامراً یا ۔ مِن قدر مید که اس معرک<sub>یر</sub> می*ے زند*ه بیجے با دننا د اوَرِيها مُكِيرُو و نول ننا ه وزير كے محل اعتاد ہو كئے فتح خاں كو امِن سنبن ہوئی اور اس نے راہ فرارا ختیار کی فتح خاں نے بارسوم شمیر پیچلہ آور ہوا اس معرکے میں فتح خاں نے اپنے ناہ كابشره يا يا اور مختصَّه مناه بيحه وتنهأ ميدان جنگ سے بھا گاجا نگہ اُکر کا زخمی ہوکر گوشئہ گینا می میں پنہاں ہواا ورسید محدٌ من میدحن فتح خاں حمی س عامر ہوگئے جندر وز کے بعد چارشاہ کو زمینداروں نے کے فتح خاں نے ہیرو کیا ۔ مخرشا ہنے دس سال سات ما محکومة یں ہوا۔ منتح خاک نے محد شاہ کو اپنے بھائموں کے ہماہ ما اور غرر دنوش ونینر دیگرمنرورمات لامرکر دیا ۱ ورسعی وانگری تشخال کے خاص مصاحب ومشیر ہوئے فتحتناه بن أدم فالكل فتح خان بن أو مرخان نے متلا شرمیں فتح شاہ سے خطا باراول یا دنتاه سے تخت حکومت پر جلوس کیا ۔ فتح شاہ نے سلطنت کے تام ا ہم کا صبغی وا نکری تے سیر دکئے ۔ اسی زمانہ میں ثنا ا نوا راین کرد مخار نور شخش کے ایک مربد سمی مر مه وارومهوے اور بہاں آگر مرجع خلایت بن کیے انکے رستد کا ما زار یسا گرم ہواکہ الاک ومعاہد دیو ہرہ وغیر کے تمام او فاف کی تولیبت ه سيرو کر د ي کني - آم عار کرنے تھے اور کوئی ان سے ما زیرس ک عِلَقَا مِحْتِهِرِ بِهِ كَهِ جِندِ بِي وَزِينِ تقريباتنام الل كشمه خِصوماً فرقه حِك كَ ه مريد بهو کھے ان مريد واد

س کا ذہبب جہ درائسل علیمی تھا اختیار کیا اور اٹھیں منصوفین سے \_ سے شمیر کے اکثر باشند کے صوفی پرست ہو کرشیعہ ہوگئے جولوگ محکرشاہ کے مقابلہ میں جبہہ زن ہوا۔ طرمین مصفیں درست ہو میں اور معرکہ کارزارگرم ہواسب سے پہلے نتیج خاں کو غلبہ ہوا اور قریب تھا کہ اس کا نشکر پریشان ہو جائے لیکن جانگیر ماکری نے پائے نبات مضبوط کیا اور فتیج خاں کو شکست ہوئی کیا اور فتیج خاں کو شکست ہوئی اور قریب تھا کہ شاہزادہ جانگیر ماکری کے مانخو میں گرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ شاہزادہ جانگیر ماکری کے مانخو میں گرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ شاہزادہ جانگیر ماکری کے مانخو میں گرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ میں کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ اور قریب تھا کہ میں ہوتا ہوئی کو تا اور قریب تھا کہ میں کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ تا ہو تا کہ میں کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ تا ہوئی کی کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ تا ہوئی کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ تا ہوئی کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ تا ہوئی کرفتار کرفتار ہوجائے کہ اور قریب تھا کہ تا ہوئی کرفتار کی کرفتار کرفتار کرفتار کرفتار کرفتار کیا کہ تا ہوئی کرفتار کرفتار کرفتار کی کے ایک کرفتار کی کی کرفتار کیا کہ کرفتار کی کے کرفتار کرف

اور تربیب محالہ تیا ہنرادہ جہا مجیر ہاری سے ہاتھ میں سرمہار ہوجات مہ ایک دغا باز نے خبرورہ غ مشہور کی کہ سلطان محدثناہ وشمنوں کا مقید ہوگیا جہا نگیر نے پریشاں خاطر ہوگر نتح خاں کے تعاقب سے ہاتھ اٹھا یاسلطان اس نتح کے بعد کشمہ بہنچا اور ملک یا رہیت کو فتح خاں کی جاگیہ تاراج کرنے کے لئے روانہ کیا ۔ فتح خاں کشمہ کے ایک موضع بہرام کلبہ بر مقیم

رے سے سے دوالہ میا۔ ح کان سم سر ایک سور سے ہیں۔ ہواا ورایک ہبت بڑی جمعیت فراہم کر کے کشمیر فتح کرنے میدان خبک میں آیا ۔ جہانگیر ماکری ایک انبو ہ کشیر ساتھ سے کراس کے مقابلہ کے لئے آما۔ ناکا مرکمے ایک موضع کھوا کہ کے میدان ہیں داخل ہوا ۔ فتح خال کا

آیا۔ ناکام سے ایک موسع طوالہ ہے سیدان بن داں ہوا - ہوں ہوں ۔ خدمنگار مواقع پاکرشہر میں داخل ہواا ور اس نے سیفی اور انگزی وغیو امیروں کو جو نظر مبند نتھے قید سے سنجات وی جہانگیر ماکری سیفی اور رانگری کے راہوجانے سے بیجد رنجید ہ ہوااور ارا و ہ کیا کہ فتح خاں سے مسلح کرے

م رہوں ہے جدر بیدہ ہوں رہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہے گئے نتے خال آیا ہواتھا جانگیر اگری نے راج راج ری کوش کی امداد سے گئے نتے خال آیا ہواتھا بیغام دیا کہ راج نتے خاں کے تشکر ہیں اختلاف بید اگر سے جہانگیر ماکری ابنے اداد سے میں کامیاب ہواا در اس نے داجہ راج ری کے ساتھ استار کی منترین کی میں کو کا سے میں دیا ہوں کا تھا تھا

اُنْفاْق کر کے فتح خال کو فتکرت دی اورہیرہ پورتک اس کا تعاقب کیا فتح خا حمد پہنچا اور اس ماک کو فتح کرکے بہت طری جمعیت ہم بہنچائی اور ووبارہ کشمیر سینے کرنے کے لئے وصاوا کیا جہانگیر ماکری نے خارج البلد ساوات کو تسلی و دلاسا دیکہ ووبارہ طلب کیا۔ یا دشاہ اور فتح خاں کے ورممیان

تاريح فرمشنة 619 خِلَّ عظیم وا فع مہوئی اس نبرواز مائی میں بل ٹوٹ کیا اور طرفین ہے میشہ ں غرتل ہوگئے ۔اس واقعے کے بعد ساوات نے تا تارخاک حاکم بنجا د طلب کی نارخال نے ایک برت بڑالشکران کی امداد کے لئے بمکینی ا ر میں بہتی اور دہنش نام راج نے ان سے خنگر ں بنے یہ خبرگنی اور ہبجد وش م نائ سردار مثل کئے گئے بقیہ میدان جنگ۔ ایل کشمیہ نے شہرس اگ نگادی آگ کے شعلہ حضرت اس یہ وا قعہ *خلاشہ بیجری میں رونا ہوا*ا ور اس حنگ کے مقتولوں کی تعا دس بنرارشار کی *تی مید مخذین حی*ن گذائی نام ایک شخص کے مکان میں یوٹر وات کے حربیف و بوانخانے میں اجتمع ہوکر با وشاہ کے سلام ئے ہل شہرنے با وشا ہ بیہ قا بوحاصل کرکے سیدعلی خال کو مع كشمير شيخ أرج البلدكرويا برمهام مبي بأوشاه سع خصت

ہوا۔ اہل کشمیرین سرخص امیری کا وعدی وارتھا ایندہی روز بیان کے درمیان نالفت بیدا ہوئی اور کارخایئر شاہی ہے رونن ہوگیا ۔ فتح خان بن ا وہر خاں تا مار خان موری کی و فات کے بعد حالند مسے ردائید کولک مورد کی فظم كرنے كے لئے راجوري مقيم تھا ۔انقلاب سنداشخاص كروه كے كروه اس کے یاس سینجنے لگے اور شا بنرا دہ سے وعدہ ما مے آبیٰدہ کے علاقہ

انعام واکراہ بھی مانٹل کرنے گئے۔شاً ہزاوہ فتح خاں کو است رخمی کم سب سے پہلے جانگیر واکری اس نے پاس آئے گاریکن جانگیر مونی

اس خوف سے کہ اس کے مخالفین شاہزادہ کے پاس پینچ کیے ہیں فتح خال کی

جلدجماره تارمح درشة عبورکر کے بل توڑ والا اور دریا کے د وہرے ساحل مریکا ہو۔ مید محدٌ ولد سید صن ج یا د شاه کا مامول تھا ایک جمعیت اپنے ہما کیے با وشا مكى محافيظيت كے لئے ويوان خانہ بين آيا۔اس سنب كوامك بننگا ب یا ہوااور ہر حص اپنی نجیر مناتنے لگا۔ عمد زینا نے اراد ، کھاکہ دوست قا بن بهرام خان کو قبید خانه سے نجات دے نیکن سرعلی خاں نامرانگ امہ اس والحقه كى اطلاع ہو تى اواس نے زندان صبیت میں پوسٹ خاک كو. نەتىغ كىياسىدىلى خان نىنے تاج بھت كونجى جويوسىن خان كے مثل *ريج*د ا ظهارا فسوس كرر ما متا ته تبيغ كبيا - بوسعت خان كي والد ه ني جو ببوگي كي حائت میں نان جنیں کے تین لفتوں سے روز ہ اُ فطار کرتی تھی آئیے پینسیب فرزند کے مرد ، صبح کی تین روز ضائلت کی ۔ یوسف ہیوندخاک کیا گیا اوراس کی غرب مال نے پیٹے کے مقبرے کے قرب ایک جوہ تیار تیاا ورتا وم مرگ فرند کے قبر کی مجاور مبی رہی ۔ مختصریه که میدعلی خاک اور و بیگر مادات مخالفین سے حنگ آزماہو ا ورطر فین کے تبیر و خذنگ نے مخلوق خدا کے خون کی ندیاں ہما دیں۔ چر علاً نیہ شہریں آگر مما نول کو تا راج کرنے لگے ما دات نے شہر کے كر دخندق كهو وياورج رون سے اس طرح اپنے كومحفوظ كما بررون اینے دشمنوں کے مکانات کوجشہریں واقع تصفاک ہیں ملا وہااور اس قدرمغ وربوسي كم يورئ طوربر مفاظت بمي ندكرت ستح -اسی و و ران میں را وات محے هر بیندں نے جانگہ ماکری کو بوہر کوٹ سے طلب کیا سا دات نے سرحنیہ جہانگیر ماکری کو بیغآمرملے دیا لیکن وہ اس بات پرراضی نه جواایک روز واژ و بن جها نگیر ننے بل کو عبور کر تے ساوا سے جنگ کی ۔ واؤو خاں اور اس کے اکثر ہمراہی قتل ہو ہے ساوات نے اس نتل برننا دیا نے بچاہے اور خالفین کے مہروں سے ایک بینار تياركيا - وومېرے روزىيدول نے اراد ، كياكه بل كوعبوركر كے حريف کویا مال کریں لیکن مخالفین نے قدم آ مھے بڑھائے اور تل کے ورمیان

جرباغ وشهره مين مقيم تعق مل كروالا وابل غدر في وريائ بعث مح

جلدجهاره یمهروی کئی اور غرمیب شا مهزاده نے نامنیا ہونے کے میسرے بی دن ہمینہ

تحتے کئے اپنی آنکھیں مبند کرلنیں ۔ زین بدر جو سلطان زین العابدین کاوزیر اور فلک احد کا رقیب مقابرام خان مے نابیا کرنے میں بہت زیا و،

ا کوشاں تھا با دشاہ نے زین مدر کوئی اس ملائی ہے ندیناکر کے یا بر نجیر کیا اور اس امیر [

نے بھی تین سال کے بعدر ندان میں و فات یا تی - ملک احداسود کا ایب المنقلال ورجم كمال كوينيج كيا علين شاه في علك بارى ببت راج بمبت

برگن کوایک جوار لشکر کے ساتھ راجہ حبوکی ہمراہی میں وہلی کی طرف روان کیا ہے عیب و یو داجیت دیو برگز ) راجہ حموط ننر ہواا ور باری تیت نے

راجه جموع فح ممراه كوچ كميات تا تارخان ارتساء دلى كى جانب سے ولايت ا بناب کاحاکم تنا اجیت دیونے تا تارخاں ہے معرکہ آرا کی *کریس کی*لک کوناراج

كيا اورنبرسانكوت تطعماً تباه وبربا وكر وبأكياب

حین شاہ محے محل میں سیدسین بن سید ناصر کی و ختر کے بیان سے : و فرز ندیبیدارون . با و ثنا ه نیزایک فرزندمسمی مخبر کو ملک تاج مبت

کے مہرو کیا اور فرزند دوم شاہزاد جمین کی تربیت ملک نوروز بن ملا<del>ل</del>ے ہ میروکی ۔ اسی ووران میں ماک تاج اور ملک احد کے درمیان رشخش بیدا ہوئی اور یہ ہرد وامیرایک دوسرے کی تباہی کے دریے ہوئے ۔ پیدا ہوئی اور یہ ہرد وامیرایک ديگرامرا مين عي اخلاف ببيدا به واا ورخانه حَبَّلي منشروع جوني الك و فت

امیروں نے ہجوم کر کے دیوان خانہ میں آگ لگا دی یا وشاہ نے ملک احدا وراس مے قرابت واروں کو یا برزنجیر کرکے ان کا مال وارباب تاخت و ٹاراج کیا ملک احد نے زندان میں و فات یاتی۔

حیی*ن شاہ نے سید نا صر کوجو سلط*ان زین العابدین کے مقرب اور

معظم درباری تھے اور جن کو باوشا ، جہشہ اپنے سے ملند ملَّه بربیطا تا تھا ظامح الدل كرويا - چندروز مح بعد با دشاه ف بيدنامريد و وباره عابت فرا فئ اوران كوكشميه طلب كياسيد ما صربيهة بجال مينهجي اور واب الصول وفات یائی ۔ با دشاہ سے سیدسین بن سید آمرکو جو حیات خاتون کے

تاريخ فيسث حلدجمار 4 MB جن سيما*س کو کوچه* خو ف تنها نظر مبند کر ديا به صن نثاه نے سکندر بور ــ كونتى كريك نوشهره كواينا تختكاه تنإيا اورايني باپ داوا ورجيا كاندوخة خزانه بحرکر و ہا۔ یا وشاہ نے ملک احداسوہ راہوبرگز ) کو ملک احد کے مام اوراس کے فرزید نوروز کو جاجب ور مقرر<sup>ک</sup>ا یہ کے ہمرا ءکشمہ سے تکل کرمہند وشاین روانہ ہوا ہمامرہ یدین کے آئین جہا نداری کوجوحید رشا ہ کے زمانہ ہیں تقہ فسوخ ومرده ببو هيئ تصار مسرندرات اور زنده كرك نظام سلطنت مئن و فوانین پر محول کبایه اسی زمانه بن چند فتنه پر دا زارل در کبار بهرام سے جنگ آز مائی پر آ ما وہ کیا کیعض امیروں نے جیا مضمون کیے بہرام خاں کیے نام روانہ کئے ۔ بہرام خاں ولایہ سے واپس ہواا ور کرائے لی پہنچ گیا۔ ابا دشاہ اس زمالہ ہیں دنیا بور بغرض تفریح گیا ہوا تھا۔ بہرام خال سے ور و رکی خبر شکر با دشاہ اپنے جا سے مبلک کرنے کی غرض سے شیو بور وار د ہوا۔ بعضِ امراک دربار نے یا وشاہ کورامے دی کہ سرمند کی طرف روانہ ہو لیکن ماک احد نے ا دشا، کوجنگ کرنے کی صلاح وئی یا دشا ہ نے ملک احمد کی رائے سے ، تاج کوجرار تشکر نے ہمراہ بہرام خاں نمے مقابلے کے لئے ماں کواس یات کی امپیر تنفی کہ اثنا ہی تشکر اِس ہے۔ انہ کیا ۔ ہرام خاب کواس بات کی لمے گور ایکن معاملہ برعکس نابت ہوا موضع نولہ بور الولو بور برگر) بیں ریز خبک ہوئی ۔ آنفاقی سے ایک تیریوام خان کے منہ پرلگا اور وہ مت کھا کہ مرینہ پور دنیں پور برگن روانہ ہوگیا ۔ شاہی تشکر نے ہمرام کا تعاقب گیا ، بہرام اور اس کا فرزند ہرو و پدر ویسٹویف کیم ہاتھ بن گرفتار ہوے اور اس کا اساب تاراج ہوا ۔ یہ ہرو وقلیب دی بہ حال بریشاں با دشاہ مے حصور ہیں لائے گئے یا دشا ہ نے وونوں جرار

و نظر بند کر ویا تھوڑے زمانہ کے بعد بہرام خان کی ایکھوں میں سلانی

بلدجهارم مارنخ فرمشته LAF یا وشا ہنے بوبی نا مرایک حیا مرکو اینا مغرب سنایا اورا بسا اس سے تعت میں آگیا کہ اس محامر کے اشاراول پر جانے لگا بو بی حجام سے مصل سے حو و ناخرتر بهوتا ما وشاه كالمزاج بمعى اس سيم منحرت كر ديتالينما اس حيام نے رشوت نتانی کا یا زارگرم کیا اورحن خاں کیھی جیسے امیر کوحس نے دیگر ب سلے زیاد وحصہ لیا تہما یا وشاہ۔ اسی ووران میں آ ومرخاں نے ایک مڑا لشکہ جمع کر کیے ملک برقعیف کرنے کا اما د و کما آ د مرفال حمامین اللی اس ـــه ین حن خال کیجی کے قتل کی نبستنی اولینا اراد فسنح کیا اور ملک دیوراجہ حمو کے ساتمہ ملکر مغلوں مسے شک آزائی میں مشغول ہوا۔ اتفاق سے ایک نیراً دمرخاں کے منہ برلگا جواس کے یں میں ہوں ہو۔ د ماغ کے یار ہو کمیا اور آ و م خان نے اس زاخم سے و فیات پائی ۔حید رشاہ وت ایر بیجدمتا تر ہوا اوراس کی لاش میدان جنگ سے مقبر کے ترب بمائی تح ہم کوہی یوند خاک کیا۔ حیر شاہ تغرب ملم کی وجرمے مملک اماض کا شکار میواامرامے واربار نے بوست بدہ طور پر إَم خَالَ كَامَا تَمُّو وِيا اوْرَامِي خَيالَ مِي تَنْكَ كُهُ هُرا مِهْ فَالْ كُوامِنَا مِا وْنَالْهِلْمُ رُبِ كُهُ فَتِحَ خَالِ وَلِدِ إَدْمُ خَالِ كُوانِ وا تعات كي الْكُلِاعِ لِهِ فِي بِيرِ شَا مِزَادَ ه ما رَثْنا سے سمبندگیا ہوا تھا۔ نتح خاں نے سرمبند سے تطبع سرکر سمے مِشْعَارِأُمَالْ غَنْيِمِتْ بِمِرَاهُ لِيا اور بلد سے جلد کشمیراً نُمَا نِتَحَ خاں ملاحکیشاہی فتكاه وامين آيا تعالى الى غرض في اس كى طرت سك يا وشاه كن فوك کان عجرے اور شہزاورہ کی کوئی خدمت سجی شاہی دربار میں مقبول نہ ہوئی۔ ب روزیا وثنا ہ نئے کیکر وہ کے ایوان میں شراب نوشی کی اوراس سے بعد تیجے آنے کا قعد رکیا ہاوشاہ کا یا وُں نشد کی حاکت میں بھسلا اور نیجے لُركِر و فات یا بئی ۔عیدرشا ہ نے ایک سال وہ ما وحکم اپنی کی '۔ حسن مشاہ بن حسن شاہ اپنے باپ کی و فات کے اکیک ثبانہ روز کھے حیدر شاہ اجداموو کی کوششش سے تحت حکومت پر مبٹھا۔ ومسرے ون شامبراو ہ نے ان تمام ارائین سلطنت کو

تارنخ فرمشة جلدحار 614 طلب كرليا - طرحي خان و بوان خانه مير آيا اوريا و شاه مے طویل خاص ۔ قابع*ن ہوگیا ۔ عاجی خا*ں نے ہمت بڑی جمعیت فراہم کرے قلعے کے هر قیام کیا اور اراد ه کیا که با د شاه کی عیا و ت کو جائے لیکن و مخالفت کی دجہ سے قصر نیاہی کے ایڈر فدم نہ ریکو سکا۔ آ دم خاں نے حاجی خا ے غلے کا حال ساا ورکشم پر کے حدو وسلے تکل کرارا د مکیا کہ مارمولہ کی ند وشان کارخ کرے اسی اثنا میں آدمرخاں کے ملازمین ام<del>ی</del>ظ ول موكر شا بنراده مذكور مص عدا موكئ دزين لاكك نامي عاجي خان الك معتبر البرف أومرفال كاتعا قب كبيا أو مرفان في حياك مرداه ے زین لارک کے بھانی کیند و**ں اور فاست د**اراوں کو فتل کیا اور *مرحا* ، با مهرنکل کها به اسی زما نه مین حن خان بھی پنچه سب کشمه آیا اور اسپنج ما ت ملا فا ت کی جاجی خاں کی تورت میں *اور* اضا فیر ہوا اورانس کی جیست استقلال مرتبئهٔ کمال کو پہنچ گیا ۔سلطان زبن العابدین نے باون ہرس کھکا معشر ہوی میں دنیاسے رحلت کی ۔ والخصة سال كي عمرين آخر حاجی خاں المخاطب حاجی خان نے اپنے بائیب کی وفات کے حمین روز بعب ربرشاہ حیدر کم میدرشا و کے نقت سے سکندر یو رمیں اپنے اسلاف کے ن ناجبوشی کے موافق تخت سلطنت برملوس کیا حاجی خاں کے براور خر و بہرام خاں اور اس کمے فرز ندھن خاں۔ سلطنت باوشا و سے سرپر رکھالے میدرشاہ نے گراج کا ملک حن خاں کو بطور جاگیرعطاکر کے اسے آمیرالا مراا ور اینا ولی عدر مقرر کیا۔ حدر شاہ نے رامرخان كوتني ولأبيت ناكا مركاعاً كسرداره ونواح کے راحہ ھام ان کی شخت نشینی کے حکسے میں میا زکیا واو رمره میریا وثنا <u> شمہ ایمے تض</u>ے حدر شاہ نے ان سب کوخ مطاکر کے دخصت کیا ۔ یا دشاہ کی ہے اعتدا کی سے جند ہی روز ہیں امراہ سے نارامن ہوکراپنی جاگیروں کو دانس گئے یہ مید رشا واپیا ملک و دوکمت مے خبر ہواکہ اس کے وزرانے رعایا برطرح طرح کے مظالم شرع کو

تاريخ فرمشته حلد جہارم 41 مطلق توجہ نہیں کی ۔ آ دم خاں نے محالیوں سے علیے کہا' یہ مروں اور اراكين وريار سعمي عهد وسال كيا بهي خوا مان ملطنت ني بادشاه سے عرض کیا کہ شیرازہ سلطنت تکھر رہا ہے شاہ زادوں میں جس کسی کو بھی ضام اس لایق تصور فرمائیں عنان مکومت اس کے ہاتھ میں سیرونسسرائیں۔ ملطان نے اس معروضہ میرطلق توجہ نیکوئی اور معالمہ کو خدا کی سنیت کے حالہ کیا ۔ آنفاق سے ببنوں شا ہزا دے ایک عگہ جمع ج<u>و</u>ے اور آ دمر<del>فا</del>ل اینے دو بوں بھائیوں کے در میان ایسی غمازی کی کہ حاجی خاں اور ہلر فرفا ا بچروگر ایک و دمہرے کے وتئمن ہو گئے اوران کے باہمیء ہدو پیمان کا لع المع موسيا - آوم خال بانشاه سے اجازت نے کر قطب اُلدین بور روارز ہوگیا ۔ اس زمانہ میں صون بیری کی وجہ سے مز*ن نے اور ز*یا وہ شد اختیاری اور با دشاہ نے غذا بالکی ترک کر دی ۔ امہرا ورار کان وولت فتنہ و فساد کے خوٹ سے شاہراد وں کو با د شاہ کی عیادیت کے لئے ہمی اس کے قریب نہ آنے ویتے تھے اور تبھی تھی رعایا کی تسلی کے ائے با وشاه كوايك بلندمقام ميه بمهاكر مخلو ق كوياستساه كي صورت وكها ديتے اورا طہارمہ ت کے لئے شااد بانے بجا کہ ملک کی اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ مخصر پرکہ جاجی فاں اور ہلیم نے اتفاق کر کے آدم فاں کے وقعیبہ مر لمرحمت با ندهمی اور روزانداس ملیے حباک آز مانی کرتبے کرہے ان اخبار کوسکر با وشاه کی حالت بدسه به تر مهو تی جاتی تقی بیران تک که چند ہی روزیں اس مے حاس معطل ہو گئے اور طبیعوں نے جواب ویا۔ باوشا ویرایک ننبا مة روزغشي طاري رہي اور آدم خان ايکشب اينے باپ کي عيا و تڪ كے كئے قطب الدين بور سے منها كايا- أدم خال في اپنے لشكر كو کا نظمت کے لئے شہرے اطرا ن میں مقرر کیا اور وہ رات باوشاہ کے دیوان فانے میں بسطی جن فال مجھی نے جوایک نامی امیر تھا ویگرام او و فرزار سے عامی خان کے لئے بعث سے لی۔ دوسے دن ال امرو نے حیلہ سے اوم فاں کو کشمیر کے باہر کیا اور حاجی خاں کو حبار ۔۔۔سے جلّہ

ا ورشعو بورکوغارت کرکے خاک ہیں طاویا ۔ یا وشا ہنے یہ خبرتنی اورایکا حرار نشکه آنوم خاں مے مقابلہ میں روانہ کیا حط فین میں عظیمالشان اور ہوئی آوم خاں کے نامی سردار حنگ بیں کام اسنے اوروہ ت کھاکر مِماگا آوم خاں کے فرار کی حالت ہیں شیو یو رکایل جا دریا ہے ہے۔ ہے لوٹ گیا اُ دھر آ دم طال۔ ے ۔ یا وشاہ نے شیو بور نہنچکر و یا ب کی رعا یا کوتسلی دی اور آب بھو كه ايك كناره بريادشاه اور د ومهيه كناره برآدم خال خيمه زن سوا-ا مذہب طاقی خاں پیچہ نا مرا بکے اسوضع کے اپنے چوریٹے فرزندمسمی ہرام خاں کو حاجی کا کیے اسٹیصال کے لئے روانہ کیا ان میرو دیرا در نے ایک ووسر سے ہیت ، كا اظهاركيا -آدم فال حاجي فال يك ورود سي بهت دیانوه خون دوه موا اور شامنراه دشاه آباد برگزیسے گزرتا موا دریائی نیلا ہے کے سامل تک گبا ۔ ہا دشاہ حاتمی خاں کے ہمراہ واپس ہوا اور ُ عامی خاں پر ہیرمہربانی فرہاکراس کو اپنا و لی عہد مقدر کیا ۔ حاجی خاں نے یجی یا وشا ه کی خدمزت گزاری میں کو تا ہی نہیں گی اور ایپنے سا بعتہ قصور کی اس جدید خدمت گزاری سے خوسب تلافی کروی ۔ حاجی فال نے یا وشا ہ کیے ول میں ایسی حلِّه کرنی که سلطان نے اپنے تمام فرزندوں سے زیاد ہ اس کی آء تیر کی اور ا بنی کمری مرصع تلوارعطائی ۔بالوشاء سنے هاجي خان مي بهي خوآ مون كو مناصب وحاكسة مرواز وما ما حند روزك بعد حاجی حال اینی متساب خداری اور پایپ کی تقییمت مذقبعد وجه مسيميا دشاه مسي حياا وررشجيده موكيا ماس زمانة بي با دشاه كواسمال دموكا تروع ہوے اور ا دھرامسس کا مزاج جاجی قال سے بھی برکٹ تنہ ہوگیا ا ور مهات سلطنت میں آیتری تھیلی ۔ اراکین دربار نے با دننا مرسے یوشدہ إ ومرخال كوطلب كميا - أو مرخال با وشأه محي صوريب عاصر بهوالمكبن اس كا أنّا الأريرَ انا دُو يؤنّ برابر ناأت بيولاور بإ دنته ه نيخ آفيم خان كي طرف

دکچرات برگن ۔ کے شامہوں کا آدم خال کے ہمراہ روانہ کر کے اور ہ جاجی خات کے اغوا کرنے والوں کے عقبتی کر کے ائل وعَيال كو بيد نقصان بنهجايا اور كشير رقمران سي حاصل كي اس وجه سے اکثر سیاہی جاجی خاں سے حدا ہو کر آ وم ناں کے گر وجمع ہو گئے یا دشاہ نے اس واقعے کے بعد آ د مرخاں کوانیا و کی عہد مقدر آ نے جے برس بیحد جا ہ و حلال کے سا کھ زندگی بسر کی اوراسکا لگ اسی اثنار میں کشمہ میں عظیمالشان قبط بڑا کہ لوگ ایک ٹان ہوں۔ عومن جان مثیبین فروخت گرنے لکے آ و رچا ندی ا ورسو نے کو چھوڑ ک وا و و قد کی چه ر یی پیر کمر تهمت با ندهی غربیب اور محتاج رعایا کنے میمل کھاکر ضایع ہونے لگے مصوں نے سرے ما والوں بیر فنا صب کی ا وه تھی انھیں میں رزائیے۔اس وا تو ہے کا دشآ ہ ہمیشہ کمول اور عملین ر تھاا ورغلہ کا وخبرہ رعا ما ہرتقسے کرتا تھا یہاں تک کہ فدلنے رحمر فرما ما نے تھط کی بلاسے نجالے بائی۔ با دشاہ نے بیمن مقامات پر چه تھائی اورِ بعیض شہروں سبے سانڈان حصبہ خراج کا وصول کیا۔ آدمزخاں نے ولایت کچوات پر قابویا کر لھرج کھرح کے مطالم تنہرو ع وستبياب بهوتا زبروستي اينح قبصنه مي لأتا كحوات واونِها مِيا وثناه كے حضور ميں حاضر موت با وثناه عوصكم نافذ كرتا أوم خان اس کی تعمیل نہ کرتا تھا ۔ آوم خاں نے قطب الدین پلےرس سکونٹ اختیا كى اور با وشا ، يرحله كرنے كلے لئے ايك بڑا لشكر جمع كيا ، ما وشا ،اس سے وابس کیا ۔ ملطان زین العابدین نے آدم خاں سے محنوظ رہنے کے لئے عاجی خان کے نام ایک تعلی آمیز قرمان روانہ کیا اور اسے طد سے جند ا پیچے حضور میں ملکب کیا۔ اتفاق سے اسی زمانہ بین آدم خان گھراج سے روانہ ہواتھا حاجی خاں نے اس سے جنگ کی اور حریف کوشک

طدجمار 449 مراض فرماتے ہیں ۔ قیاس یہ ہے کہ حوقی اور سلطان زین العابدین کا واقعه مجى اسى تسمركا بهو كادالشاعلم بالصواب باوننا و كے زمانة ناساؤگار كے مزاج میں شاہزاوے فاند فنگی متلاتمنے ۔ یا د شاہ کا فرز نداکبرشا ہزا و ہ آدم خاں اپنے باب کے حکم کے بطابق تشمير مسطحة يا ا ورنسوار ون بيا و ون تويجيون تيبرا ندارون كي ايك جمعیت کے ماتھ اس نے تبت پر حلہ کرکے ماک کو آسانی کے ماتھ فتح كرليا اورب شار مال عنيمت انتيج بمراه الحكر با دست وكى مدمت بي حاضر موا ملطان زين إلعايدين اليني فرزند سيم ببجد خوش مبواا وراميه ہے انتہا ہر بانی فرائی ہا و شا ہ نے جاجی خاب کو کو ہر کوٹ کی مہم میر رہ اندکیا اورا ومرفاں کو جاجی خاں کے خدشے کی وجہ سے اپنے صنور میں ر ن فتنهٔ انگیز انشخاص نے حاجی خاں کو نرغیب دیگرا سے بلااجازت شاہی ، منتهمبری طرف روانه مونے برمجبور کیا - ما دشاہ رینے اول تو ا وراسے کشمہ وابس آنے کی حافت کی لیکن حب سرکا کیجہ اثریہ ہوا تو یا ولٹاہ ایک میرارنشکر ہمیاء نے کربلبل کے مبدان میں صفہ ہوا ۔ حاجی خان اپنی ناسعا وت مندی <u>سے تشمیز</u>ر ہ ہواا وراس نیے ارا وہ کیا کہ عفوتقصیر کے لئے با دشا ہ کے حضور میں حاصر ہولیکن اس کے اہل کشکر ما نع آئے اور اپنی صفیس ورست کرکے با وشاہ کے مقابلے میں سرگرم میگار ہو گئے۔ نامی سروار جانبین سے کام آئے ۔ آوم فال فے اس معرک کا رزار تین وب غوب جو ہسر مر دانگی و کھلا کے اور صبح سیلے نثا ہر تک اپنی *گل*ہ میر قامیم ر ہا هاجی خان مقایله نه کرسکا اور اس کی فوج <u>کیسیمه</u> و فرارانفتیار کرایم مهب کی راہ بی آ دمرخاں نے اس ارا دے سے تعاقب کما کہ عنتک حاجی خال كرفتار نهره طائ شمشرزني سے ماته نه روسے ليكن باوشا وف اسے ں ارا دے سے بازرگھا ۔ حاجی خال نے اپنے بقیہ سارہی ہمراہ لے کر م بير بورسے قصيبه بير كارخ كيا ۔ يا دشا ه اس فتح كيَّ بدير سمري والل مواا و روشمنوں کے سرسے ایک بلند منارہ تیار کیا با دشاہ نے عاجی خاک کے

تاريخ فرسشته 440 فاكسار مورخ فرمشته عرض كرتاب كدء نكدح كيون كا فرقدابل رماست فرقه موالسي عبن كي وعبر سه ان من أيك طرح كا صفاعت بأطن بيدا ہوجا تا ہے اور اکثرخار ق عا دات افعال کا ان سے طہور ہوتا ہے یہ آم ن ہوکہ اینے زوریا فن سے مسكات بين ولاحين كاشفي في تصنيف اورمشا يخ ہوکرمسسرہ وار ہیں وار وجوے مید بررگ اس تھ بحر ہوسیے اور طالبان حق نے ان کے مقدس وجو دِ کو ایک تعمیت ا ان کست فیمن ما طن حاصل کرنا نتیروع کیا ۔حضرت شیخ کواس بسيدصاحب سنع عرمحاسن كالمجمء يمتع ببحد محبت ببيدا موني جندروز مے بعد مید صاحب خیاب شیخ کی مجلس میں ما منری سے قا مربوے اور نے ایک شخص سے ان کا مال دریا فت کیا ۔اس ب دما کہ سیر ساحب کے وانتوں میں در دہیے جس کی فرما ياكه يشخص جان صالح بے علو ہمراس كى عيا دت كر اکیں پر تہنچے اور و گھا کہ میدمنا قب کے منہ پرورہ ہیں بنتلا پڑیٹان عال ستر رہنجوری پر پڑے توپ مرمن كى طرف متوجه بوساور فورك دان عبد مراقبه سي اس مِرض میں متبلارہے اور بعکر کو شفایا ب ہو گئے یہ کے بیران طریقیت قدس اللہ

464 خطاب ہے سے سرفراز فرمایا اورتمامہ کاروبار ملک اس کے تفویض ک ا ورغو دا طینان محے مرائخ میش و عکشریته بین شغول ہوا۔ جن روز شبیر

کوکہ نے ونیا سے رحلت کی با وشاہ نے ایک کر ور امٹر فیاں اس کی روح کو ب رسانی کی عرض سے خبرات کیے امبی إثنار میں یا وشاہ سخت علیل ہواا وراس کی زندگی سے ہاس

مكر حمارم

ہولئی ایک جو کی تشمیریں وِ ار دہوا اور اس نے بھی باوشا ہ کی مث مید مازی مزاج کی خبرسنی هر کی اراکین <sup>ما</sup> لطنت کے پاس آیا اوران سے کیا کہ تم ہوگ ما وشاہ کی صحت سے ما بوس مرد گئے ہو انگین مہرے یاس ایک

ا پیالٹکا ہے کہ میں با وشاہ کی بیماری کو اپر پنے صبح میں متعلی کئے نیٹا ہوں با وشاه كومنحت كلي حاصل موجاليلي \_شالتي مصاحب اس هو كي

سمحے اور حرقی کو مع اس کے شاگر مکے سلطان کی پالین پریے گئے ۔جو گی نے اپنے علم کے زور سے اپنی روح کو پاوشاہ ہ بدن میں متعل کیا اورخہ دیاوشا ہ<sup>ح</sup>می *روک*ح اپنے قالب میں ہے آماجو گی

سے کہا کہ مہرے جسم کو حوکم سے رکھ تاکہ خبیم حایوران صحائی کا تقلہ یہ سننے یا ہے ہیں یا دشا وی روح

لو تندرست کر کے اپنی اصلی حالت برعود کرا وُن گاجلے نے عوالی سے مف سي بيش مي نه كرسكتا مفاجرت سے بابنكالا

اور وزراسے کہا کہ مہرے اشا دیتے تھ جا رہے مالک کی بیجاری سلب کر کی ہے ہیں اپنے گرو کا ہد کن علاج کے لئے لئے جا تاہوں تم روگ اندرجا کہ ا بینے مالک محو و مکیمو۔ اراکین و ولت جے سے کیے اندر آئے اورا صوں نے

یا وٹا و کومیچے وتند رمت یا یا ۔ امیران سلطنت وگی کے کارنامے برحان ہوے اور بآ دشاہ کی صحب بآبی کے تنکریہ میں شن منعقد کر کے رقم نذر وخيرات مي مرف كي - باوظاه اس واقع كي بدرايك مدت تك

ونداه ربا ۔ ارباب علم و دانش نقل دوے کے مثل بی ان کا اسدال یہ ہے کہ رو<sup>م</sup>ح کا ایک حیمرکت و ومرسے قالب بین مقل ہونا خلاف علی وعلی ہے

تاريخ فرمشته

444

ان نتحالف سے ہی خوش دوا اور اس نیے نو دیمی اس کے جواب میں زموزان - قرلاش مشك - عطر كانب - سركه مبيش تمبت شاليس -ملور كيلكاور دومه ب كشمير كم عجب وغريب تنفي ما قان مذكور شمے لئے خرانسان روانہ کئے ۔ را ہر تمبت سرور مبنی و نبا کے شہورہ نن کے جە سنے جس کا یا نی کہیں تغیر قبول نہیں کر تا ً د ، کمیا ب با نور ہو راہے نہیں مے نام مے مشہور اور تبیا ۔ نوش تلن وخوب مورث شے مالیان رُینِ العاٰ پدین <u>بھے لئے</u> لیٹورشحفہ روانہ کئے یا دشاٰ وان حا اور وں کو دیکیمکہ می*جید موش جو*ا -ان تا یورون کی خانمیت بهتمی که درورد کویانی س الاكران كے سامنے ركما ماتا مقااور به رائ مس اپنی منقاب وود كے احزاكو بانى من على مرك فالس يانى بى ليتے ہے ۔ باوشانے غورامن تا شف کو دیکھا اور اب اسے اینین ہوا کہ عدمینا تان جانورو<sup>ں</sup> ہے کہمی کا بوں سے سنے تنمے اب آنکھوں سے بھی ویکیو گئے ۔ ملطان زین العایدین نے جبیا کہ اُدمیہ مذکور ہوا اپنے امتدائی عهد حكومت مين ابينے براورمحر نماں كو وكسل سلفت اور اپنا و ني عهد تقر ركما تھا۔ مجدفاں نے ما دشاہ کے سامنے ہی وفات یائی اورزین العابدین نے اس کے فرزند حیدر فال کو محد فال کا جائشین کر مے مہات ماک اس کے میبر دکر وبا۔ زین العایدین نےمتعود اور نتیبغاں و وشخصوں کو بنامعتد علیہ مَیایا یہ ہرووامیر باوٹیا ہے کو کے سٹیمَ نیکن ان می سٹ ، وومرے کا دُنمَن مانی ہو گیا اور شہرو نے موقع پاکراتین ے بھائی سعو د کوفتل کیا یا دشاہ نے سعود سے قصاص میں شیروکو مى تەتىغ كيا-زبین العابدین کے تین فرزند تھے آ دمرخاں جو فرزنداکیرتھا ہمنٹر

بایب کی نگاہ میں ذلیل وخوار رہتا تھا۔ ماجی خال فِرزند و وَمَرِیا وَسُآ ہُ کَا مخبوب ببیثا متعا اور مترا خاں پہنہ نئے دہبت بٹری جاگیر کا مالک تنعار۔ سلطان تنف الاوريا نام ايك منعص كير تؤازش فواكراس كو دريا خال

460 ه آشازی میں ایسی ایسی ایجا دیں کیں کہ نوگ اسے بیں تفنگ اسی نے رائج کی اور با دشاہ کے حضور بهبت سی د وائیس تیارتین اورانل شهر کوی اس فن کی تعلیم دی ۔ شیخ دم علا وہ فن آتشازی کے دیگر تام علوم میں نبھی آکمال تھا سلطان کی بارگاہ ال نغمہ واریا سے طرب سے جھن وجال اور خش آوازی و قوالی میں پگاہ خوش آوازی و قوالی میں پیانی روز گار و ورسسر كات وسكنات رقص ومسرو مين عديم المثال تع مہور رمنتی تھی ۔اس یا د شا ہے عبد ہیں ر قاصوک اور مہرو دیوں کی ہیجہ لٹرت ہوئی اور بعین گویئے تواپینے با کمال تھے کہ ایک راگ کو یارہ میروں مں اُ داکرتے تھے ۔ سلطان نے اکثر سازندوں کے ۔عود ورہا م وطنبور كومرصع يدجوا هركراويا تفابه ايك شاعرسبي س میں انشعار موز وں کرتا اور علم مهندی میں بیگا نهٔ روز گار خھالزین حرب 🖫 ایک کتا ہے یا دشا وکے حالااُت ہیں تصنیف کی اسی طیسر ایک کتا ہے یا دشا وکے حالااُت ہیں تصنیف کی اسی طیسر مرامك اورشخص با كمال نيج شامينا مرئه فرد وسي كام افظ تفاعلم موسيقي سنیف کی اور ایسے یا دنشا ہ کے نا مرمعنون کریجاس ىں انعامہ واكرا مرحاصل كيا - يا د ثنا ہ خو و فارسي ماندى ذهبتى وغيرہ زبانو<sup>ر</sup> کا بٹیا ما ہر خطا ور نام ریا توں میں ہے تکلف گفتگو کرتا تھا ۔ بیشمار فارسی رسی نتا بوں کا مہندی میں ترحمہ ہوا ۔ کتا ب راج تر بکنی ہوشا ہا ن تشمیر کی ایکہ ہو. طانا رہنے ہے اسی منے سرا مزوا کے عہد میں تصنیف ہوئی ۔ مہنّدوُوں می مشہور کتا ہے مہا بھارت کا ہمزری ہیے فارسی میں ترجیہ ہوا ۔حلال ارت کہ با کشاہ کے عہد میں مہا معارت کا دو بار ہ اور تاریخ کشمیر کا ہاراول صبح زبان میں ترجمہ کیا گیا ۔ منطان زین العابدین کے ہم عصرفرا نرواس کی دوہو می شهرت سنگر با و نشا ه سه شتان ملافات هوی اور اینے مالک -تحاً نُمْن و ہدایا با وشاہ کے لئے روانہ کئے خصوصاً خان سعیدا ہو سعید شاہ نے خرامان سے تیزرفتار گھوڑے قدی ہمکی تیزاور مضبو ما اورجفا کش جا نوران باربرداری با وشا و کے لئے بطور شخفہ روانہ کئے۔ با دشا ہ

یں اپنے تول میں کاؤب ٹابت ہوں تواس کی مندا میمیدی ائے یا وشاہ نے فرایا که اگر تواین دعوی سیجی ہے تعالی دربارے سامنے برہمنہ ہوعورت نے فوراً جیم سے کیرے آنار نے کا ارا وہ کیا با دشاہ نے اس عورت کواس عل سے بادار کھکہ فرمایا کہ حقیقی گنہد گار جو درہی ہے اپنی کرنیز کو تنا ہ کرنے كے لئے خوداس نے اسے فرزىد كوفتل كيا اوراس غرب كوفون نافى كا محرم ظاہر کیا ہے ۔ یا دشاہ نے حکم دیا کہ اس کو تازیانے لگائے جائیں تْنَابُیٰ حَکُمُ کَا أَمْیِثَالَ کِیا کِیا اِ ورعورت کئے اپنے جرم کا اقرار کیا ۔سلطان نے اس مظار کو قاتل بقین کر کے اس کو سزادی۔ اس بادشاه کی عادت تھی کہ جرروں کو تہ سینے نہ کرتا تھا بلہ جب ا یسے بوگ گرفتار ہوکر ایستے با وشاہ انہیں یا یہ رسجیرگر کے حکم دیتا کہ تھر عاريت بين يتحراورمني دُمعونين إور مز د در وب كا كام كريب إزين العايتي فطرتاً رحميهم ومهر بان تفايل مخطم عام ديديا تحاكه جا يؤراون كالشكارية كياجائه على - با ومناه با مهارك رمضان شريب بين گوشت نهاس كها تا تها ـ سلطان کی هر دوسخا کی دور دور شهرت مهو تی اور ساز ندے اور گویندے جوعلم موسیقی بین بیگانهٔ روز گارته اطراک و نواح سے کشمیروادد بهو۔ اس انن کے باکمال اس قدر کثرت سے جمع ہوئے کہ کشمیر ملک فرنگ کا نمونه بن كيار وخاجه عبدالفسا درمشهور صنف يعني لاعودي كانتأكرد حرامان سے با دشاہ کی بارگا ویں ماضر موااور أبساخوب عود بجایاکہ بادشا و بیدوش بواا وراسے بهت زیاده انعام دیا لاجمیل نام ایک حافظ بوشعرخوانی اور حن صوت میں عدیم انتظیر تھا ابا وشاہ کی تحلیس ہی جوب گاتا تھا اور باوشاہ پر اس کے گانے سے رقب طآری ہوتی تھی اور نہایت خوسی وخرمی سے وقت گِذرتا تھا ملطان زین العابدین اس قدر رقم کثیر ہرسال جیل کو عطاكر تاكدا مذازب سے باہرہ و الجبیل كے افسانے الله ان كے دكھيل کی طرح اب می کشمیرین زبان دوخاص وعامین -اسی با دشا ، کے عمدین رجب نام ایک انشار آیسا با کمال میدا بهواجل کا نظیر نه زمانه فے دیکھا

حِلد جِيارم

یه حضرت هما رسیم مرشد و تعیلهٔ مدایت می انھیں کی مدو بم پس په زین العابدین سندو جوگیون نی بھی تعظیمرو نو قیر غاص عبا دن گزارمها حب معابد ه مب*ن* آن کی عزت گر: ہے۔ یا دشاہ کسی گروہ کی عبب جوتی نہ کر تا اور بہی مصلت اختیار کر نیکی ب*ىد ر* كَوْمَا - زين العابدين كى فهم و فرامس**ت كاب**وعاً كم مخفأ نبجیدہ ترین میلیرص کے حل سے ٹرائے بڑے پڑے عقلا عاقراً ے با دننا ہ اپنی عمل و وانس سے فور اُاس کا فیصلہ کر دیما تھا ۔خانخوالگ ينرايني ابك كننر برخون ناحي كاالزام لكابايه عور ي طرح اس كوحاني نقصا نے مقدمہ اپنے فامنل دربار ہوں کے سپروکیا ۔ یہ علما اس مقدرمہ کا فیصلہ قصه رمعات کرون ورنه دروت مباین کی مهزا ۱ ورزیا ده محکنتهٔ بهوگی میگنا ه ب د ماکه با وشاه هِ حکم جا ہیں صَسا در فرما بیں تیکن حقیقا ہے کہ میں اس خون سے یا لکل ہے گئے بہوں باوشاہ نے فرمایا کہ اگر تو ہے تو برہمنہ ہوکراہل وربارے سامنے سے گزرتی ہو ئی اینے مکان واپس جا تا کہ مخلو*ق کو تیبری داستیا زی کا بقین آئے* ہے سل کی برجمبرت مجھ کوخون کے آنسورلانے کسلنے با وشاله ننے ایسے رہا کیا اور مجرمہ کوخو و اپنے حضولہ میں طلب کر گئے آئی سوال کیا کہ بھے کا قائل کون ہے مکارعورت نے جواب ذیا کہ میں نے کی نشاندہی کی ہے وہی میہے فرزند کی قاتل ہے اوراگر

رزج جائے ہو ویدر سے جا کی ہوں ) سے اسے جات ہوں ۔۔۔ ہوجائیں تو اٹھیں پرعارت کی تعمیہ شروع ہو ۔خیانچے ہی طریقہ اصتیار کیا گیا اور چھر باقی ہیں جند گرز لمبندی پر منو وار ہو گئے باد ثا ، نے اس سطح سکی عمارت تعمیر کی اور قصور و مساجد و با غات تیار کرائے ادر اس میں شبہ ممار کے دمیں راز خرم عاری کا زما ، نیا میں مدھ ، زمیں ہے ۔ ارزا ہے نے

زرخیز موافعنوات اس عارت کے مصارت کے لئے وقف کئے . باوشاہ تی بے نیازی کافیطانی عالم باوجو د اس شوکت و شمت اور عزت و شان کے کہمی اس کو اساب سلطنت کے ساتھا شغف نہیں رہا اور نہ اس نے خزانه نہ کومی گرفیے پیر تنوچہ کی ۔ گرفیے پیر تنوچہ کی ۔

و وق سلیم اسدرجه تک بینجا هوا منطا که ایک بیمی نشت بین جی برو قافیه و وق سلیم اسدرجه تک بینجا هوا منطا که ایک بهی نشت بین جی بحرو قافیه این اس سبیم فرمالیش کی جانتی فی اله بریهه اشعار نظم کر و بیا تنصا ا ورانسی

ماکت بیں شکل مُساکل کا جواب تھی اوا کرتا جاتا ۔ کیا دیثا واس یا کمال شاعرادر نیٹرو بیٹر علمائے امعلام کی بیجد تعظیم و نکریم کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا

تاریح فرست جلدجماره 441 ی اور نسزیه که معاملات خرید د فروخت بین غبن اور بد دیانتی ما دشاً ہ نے تمام قید ہوں کو حسلطان سکندر کے عہد میں نظر بند تھے ایک فلمرآزالو کیا۔ یا و شاہ کے آئین جما ں کشائی کا امک م ب فلتح كرنا تضابس كاخزايه اوراموًال عنيمت لشكر كوتعتبير تھا اور ج خراج کہ شختگا ہ کے باشد وں سے وصول کیا ما تا تھا وہی ال عمل مالک کی رعایا ہے بھی لیا جاتا تھا۔ یا دشاہ سرکشوں اور شورہ پیشتوں کو زر وا تعی *من*ا دینا تھا اور ان کی نخوت کھ خاک میں ملا دینا تھے نفيرون اورضعية ن برمهرباني فرما تا اوران كوصاعتدال يهتجاه زندكني ديتا ں طرح نگردانشت کر تاکہ نہ توامیروصاحب ررموکر باغی ہومای اور تدا فلاس کی وجہ سے گداگری کریں۔ زمن العابدین کی یارسانی کا یہ عالم يتحاكم نامحرم عورت كوشل بني مال اوربين كيه خيال كرتا قعساً ا وربيسي لرح مجى كلن نه تفاكه نا عوم عورب يرتظر بدوا ليني يا غير كم ال بي خيات كرف كآ خیال بھی اس کے دل بیل آسکے . باوشاہ جو مگ یان تقا اس نئے مروح کز اورجویب میں بھی ارضا فہ کیّ خابوتا به صرورنه تقاكه است مزاجى وى جاتى سكن حالفاظ لعنت السي نْتَصِ شَمَّ لِنَهُ إِ وشَا وَ كَيْ رَبِّانِ سَمِّ نَكِلْتَهِ نَتْقِ بَعِينِهُ إِسْ كَا طَهُورِ بِهِ مَا يَقَأَ دِشا ه ناراهن بهو ّنا تھا اس کو اینے ملک منے خارج السلد کر دبیّا تھامعتوب کو یہ معلوم تھی نہ ہوتا گئہ وہ تسلطانی عتا ب میں گزفتار سے ۔ زبن العابدین کے عہد میں ہزشخص اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی احکام بجالا الم تھا مذہبی تعصب کا اس کے عہد میں کوئی وخل نہ تھا۔ ج برہمن اور مبیند وکہ سلطان سکندر سے زما نے میں سلمان ہوے۔ زین العابدین کے جہد ہیں بھراینے آبائی نرمب کے پیروہوے اورسلما

علما ران کے إرتداوكي منزان كونه وي سكتے تھے - ملكان زين العابري نے کوہ ماران کے قربیب ایک نہرجاری کی اور ایک نیاشہرع یا بھے کوس کے گر دایا دکیا اسی طرح اور دیگر شہر بھی آبا و کئے ۔ شہر کا لیوراور دوسر

زين العايدين علم موميقي كابهي بإبدرغها اوراكتراو قات عمارتون كئةم أور زرِاءت کی ترقی سمے امباب مہما کرنے اور نہروں کے جاری کرنے میں منبهک رمتا بھا زین العابدین نے ایک عام عکمہ یہ جاری کما تھا کہ اس کھ ك بين صبي تحص كاء مال عوري عائد اس كا تأوان قريات اورقصبات ہ رئیس ا واکریں اس حکم سے میرقے کا جرءر اس مجے وائر ہُوحکومت میں تقریماً نابید موگیا ۔ و مڑی راسمیں شیو دیوجیت نے ایک میں جاری کی تقيل با ونشأه في ان كوبالكل مناويا ترخ كا الدراج منساكه نين العابدين کے عبد حکو ٹنٹ بیں جوا ایبا مابق میں کھے ہند ہوا تھا۔ اوشاہ نے اپنے وضع کُر د ہ آئیں وقوانین کو تانبے کے الواح برگندہ کرائے ہر شہراور بہ قرير من نصب كرا دياجس كانتيجه به بهوا كه مرانهم طليم قطعاً معدوم مو-كتيم بي كه مذكوره بإلا المواح تمسى كاعنوان يه تفاكه عشفى ان توانين ل نرکیسے امن بیرخدا کی لعنت ہو۔ یا دشا ہ نے مسری عبت طبیب ینے فن میں کا مٰل متما ہیجہ نوازش فرما ئی اور اس کی اکتجا کے موافق برہمنوں کو جوسکندر شاہ کے عہد تھکو مت ہیں شعبو دیو کے منطا کمر کی وج سے ا طلاولن مو من تم و ور و درازمقامات سے بلایا اوران کی جاگیریں اور اموال الحمیں شایت کیا - مهند و وں کے مندر وں میں پُوجا کے او قات مقدر کئے حزیہ کا حکمہ منسوخ کرے گا وُکشی کی قطعاً ما نعت کردی زین العایدین نے بریمنوں اورتمام مبند و فاضلوں کو دربار میں طلب کرکے ان سے عہد کیا کہ کہجی حمو ہے نہ یولنس سکے اور حرکیجے ان کی مذہبی کتا پول ے عمل میرایہ ہوں گئے ۔یا و شاہ رے بیشیانی برقشقنه لگانا مستی ہونا وغیرہ جند وگوں کے وہ عام مراسم جو سکندرٹنا کے عہدست مروم ہو گئے تتھاز سراؤائیس زیرہ کیا ا ورمیٹیکش حریانہ ومصاور ر توم عشقدار رعایاسے وصول کرتے تھے بالکل مند کرویا حكم فأرى كمياكه سو واگرء مال د ومهري ولايت سن لائيس اتا تعور سے منافع کیر فروخت کر ڈالیں اس ساب کو اپنے گھروں میں ہوٹیڈ

تا*رع ذر*شته 649

شميرسے يالكون أياج نكداس زماني بن جسرت كلكرصاحقران اميرتيورك قىد خائىنى سے بھاگ كرسمرقندستے پنجاب يہنج جيكا تفا ا وران كا استعشلال بحد كمال يمنع حكاتفا شابي خار نے حسرت منے دامن میں بناوی علی شاہ نے جرار فوج ہمراہ سے کر حبرت اور شاہی فان پر حِله کبان و کوں کو علی شاہ کے دصادے اوراس کے نظار کی نا تفاقی اور ماندگی کا پوراعلم تفاشاہی خاں اور جبیرت نے اسی روز کو ہتان کے درمیان صفیں آراستہ کیں ۔ عرکهٔ کارزارگرَم ہوا اورعلی شاہ کوشکست ہونی ۔ ایک روایت یہ ہےکہ رُت کے ہاتھ میں گرفتار ہوالیکن دوسری روایت کسے ہے کہ علی شاہ معرکہ حنگ سے بھا گا اور شاہی خاں نے انتکا تعاقب الرك ملائد بحرى مين أس ولايت كشميرك بالمركال ديا اس واتغ کے بعد شاہی خال کشمیر پہنچا ورجو نکہ رعایا اس کے طرز حکومت سے بحد خوش تھی ملک میں خوشی کے نٹأ دیانے بھے اور نثابی فال نے زین العابدین بن اشاہی خال نے سلطان زین العابدین کے لقب سے لتندرشا وبتضنن الشميسك تخت سلطنت بيرحلوس كبياا ورابك جرارلشكر ترت کے ہمراہ کیا تاکہ جسرت اس فوج کی مدد۔ دہلی اور بنجاب سرقصفیہ حاصل کرے جسرت با وشاہ دہلی کا تو کیا مقیا بلہ كرسكتا تفاليكن امن لشكر كي اعانت سي اس نے پنجاب كو زير نگيں كراما ہا دشا ہنے جمال کتبائی کا اراد ہ کرے ایک فوج تبت روانہ کی اورام ملک پر بو را قبضہ کر آیا ۔ زبن العابدین نے دریائے کرژنا کے آگئر مالک پر قبضہ کرکے ان تہروں کے با تندوں کو تہ تینع کیا ۔ باوشاہ نے اپنے براد رخور ومحدخاں کو مشر سلطنت مقرر کرکے تمام مہمات کامختار کل بنایا ورخه ومقد مات کے فیصلے میں اپنا و قت بہرکر اننے لگا، زین العابلا نے ہرطبقہ بے افرا و کو اپنے وربار میں داخل کیا اور چونکہ با دیشاہ خو و بھی ب علم وفقتل خفاً اس في بارگاه مسلمان او رسند و ففنلا مصمعه رزيتي تحي-

"ا*یریخ وست* جلدجهارم 444 غ دیرتماشه دیکھا مندؤ ول نبے تو اس و اتعے کو ا كرامهت برمحمول كماليكن سكندرشا ونے اسے ایک نوع کا طلستہج انبدام سے ہاتھ نہ اٹھا یا اور بیعالی شان عارت زمین کے راجه للتا دن کے طہوراس میں ایک متحکم تبخانہ تعمیہ کرا ما خطاراجہ کئے نجو ملوں۔ کما تھا کہ یہ عباکوت خانہ کیے تک اپنی اصل حالت پر قایم دہر تکا رلی جوہ نے اینے حاب سے یہ مکمرلگایاتھاکہ آج کی تاریخ ہے سال گزرنے کے بعد سکندرنا مراہک ما دشاہ اس عارت کومنہ دمرکہ مار د کی مورت کو جواس می*ں راکھی ہوی ہے می* حكمريح موافق بيراحكام بنجومي إيكسه وہ کورح اس عمارت کی بنیا دے شیعے دفن کر دی گئی ۔ بیمارت م ے و قت میں منہد مرکی گئی اور لوح مذکو رمیرآ مرہوئی با دشاہ کواس <del>لوش</del>تے کے مضمون سے اللاع انہونی اور اس نے کہا کہ کاش یہ لوح اس تجانے سب تی جاتی ناکہ میں اس کے مضمون سے اطلاع حاصل کرکھ ان احکام کے مخالف عل بیراہو تا۔ کے خطاب سے ماہ کیا حالئے لگا بہکنرزاہ ت عكم يرتجي تعاكد مالك واور نکزیہ کہ اس کے قلمہ محروسه میں متساب ٹی خرید و فروخت قطعاً نہ ہم تھوں کے مال ورآ مدیرآمد برمحصول نہ لیا جائے۔ و فرزند و ب میرخان نثایتی خان اور محدخان کوایک ہی وقت بن اینے یاس جمع کیا سکنِدر شا ہ نے بیٹون کوہیت والصحت کیں اور ان کو كلينے كى تأكيد كر كتے اپنے فرزندالبريونا الوعلى تناه عضلاب سے اپنا مانشین مقرر کیا سکندر شا ، نے بائیکن سال فزما ہ

عاق وخواسان و ما ورالنهر کے دانشمنداس کی جذمت بیں حاضر ہوئے حن کی وجہ سے علمہ وفغهائی واسلام کشمہ میں رائج ہوا اور شہبرعراق وخراسا ا بنو نه من گیا ۔ان علما بین سب کیمے تر گروہ سید محد نام ایک مزرک نے جن کی خو دسکٹ ریشاہ بیجد منظمہ ہے کہ مانتھا اوران کیسے احکامہ دین كابنوندين گيا -ان علما بين م لمیرهامل کرتا تھااسی اُنٹای*ں سکندرشا ہانے سبیت (شیود پوہم*ت) کوہ واق بربهن كأرنوم لمرتتهام طلق الهنان وزمرينا ديا اورمهات سلفت من ساراً بدار گار اسی پراموگیا ۔ نشیر دیونے اب سندو وں کی آزار دی اور ان کی تنا ، کاری پر کمر سرت ما مذھی شیو دیو کو اپنے اس خیال ہی استدر انہاک ہواکہ اس بنے با دشا ہ کوا نیا ہمزحیال نیا لیاا ورسکندرشاہ نے وزمرى رائے سے حکمہ دیا کہ کشمہ سے تنا مربریمن اور سندو فضلایا نواسلام لائي إوريا جلا وطني احتيا ركرين تبهنكه وول أكو حكم تهو كيا كه مرد ميشاني رفشقا نه لَكُامِنِ اورعورتين المبيني شوہروں كے ساتھ سنتى نہ ہو كنے يائين ـ تغیود یو نے چاندی اور نسونے گے اصنام کو گلواکر دارالفرب میں انکے سکے ڈھلو ایب ۔ شیو دیوگی اس سختی اور باوشا ہے احکا مرسے کشم ہمند وجو تقریباً کل قوم کے برہمن تھے بحد بریشان ہوئے اوربعضو ننے تو تبدیل مذہب اور حلا وطنی دو نوں کو بلائے جان سمجھکر خو کشی کی اور تعفیول نیے آوار ہ وطنی انتیا ر کر بی اور تعین ایسے بھی تنقیے حو دل ہیں ستد ورہے کیکن زیان سے اسلام کا افرار کرنے تکے اس و اتھے کے بعدسکند اثنا و نے تبخا بوں کے انہوامرسرکا یا ندصی اور اکثر بنخا نے تبا ہ کئے ۔ ان تبا ، شدہ عار توں میں ا عالى تنان تنخا نه تھا جومہا ديو كي طرف پنسوپ اور باغ بحارِاد ضلع برگز) ہیں واقع بٹھا مبرخیزاس شکد ہے کی تہ کھو وی گئی بہانتگ نی بھی برآ مد ہوگیا نیکن اس کے سنگ منیا و کا بتا یہ چلا ۔ جگد پوکا ت رکیا گیا اس تزکدے کے انبدام کے وقت زمین سے آگ تھے شقلے نکلے اور دھوال بھی نکلاسکنڈرٹنا والور اس کے اہل وربار نے

تاريخ فرسشته 440 اظهار خلوص سيع ببحد خوش ہواا ورسکنند رنتا ہے لئے طلا دو زخلعت اور اسئیب با ساز مرضع روانه فرایا اوراسه لکھاکه بنب سواری سیارک دملی نیجا ہے کو روانہ جواسی وقت سکندر شاہ ازمت صاحبقرا <u>ں س</u>ے ت باب ہو یہ حکم سلطان سکندر کے یاس بنظا ورب شارشحنے اور ن فتمت مدینی والہم کر کے سفر کے لئے نیا رسوا ۔ سکندر رشا ہ کو معلوم کہ امبیرتیمورسوالک کے رامست سے پنجا ہے آ رماسے سکندرشاہ نے ینگش ہمرا <sup>ہ</sup> یے کرصاحقان کی ملازمت حاصل کر ننے کا ارا وہ کر کے ۔ ریست سَفرکیا ۔ اِ نُنائِے سَفریں سکندرِ شِا ہ کو خبرلی کو صاحبفانی امرا اور قرا کا فول یہ ہے کہ مسکندر شاہ کا را د ہے کہ کم از کم تین ہزار گھورے اورائی الکہ طلائی انٹیر فیا ں صاحبقہ اں کے حضور ہیں بیٹ س کرے یہ سکنیدرانس ا فواهِ كوشكر ببيجد بيرلشان بهوااور دريا كي راه من وابير گماسكندرشاً ، نے ایک عربی مواحبقرال کے حصنور تیں روانہ کیاجس کا مفتون یہ تھاکہ امیرناً مدار کمی نذر کی لایق بشکش فرا همزنهس هو سکی اوراسی وجسسے میں چند روز کے بعد شرف الازمت عاصل کروں گا ۔امیر تیمور نے تطندرشاه كا نامه يرمطا وراسيه البيني بعن وزراكي تقريبه كالبحي علم بروا-حقداں نے فاصد سر سجد توازش فرمائی اور فرمایا کہ اس خیال سکت لازمن ماصل کرتے میں تا خیری ضرورت نہیں ہے سکند رشاہ ک یشے اورخطرے کے تغیر درہا رہیں کا ضرم دستنا کہے ۔سکندرشا وسکے مدکشمیر بینیجی اورامنوں نے صاحبقراں کا تول اپنے یا وشاہ سے بیان سکندرشا و ارشا و صاحبقرانی سکر بیجد خوش موا اور سا مان سفردرست لركے تشمیر سے روانہ ہوا سكند رشاہ قصيبہ بار سولہ تاك پہنجا تھا كہ ك علوم ہوا کہ صاحبقراں نے دریا ہے سندھ کوعد رکر کے سیرقند کارخ كيا ليه سكندرشاه كنه اينا ارآ و فينتخ كيا اور قاصدوں كو بے شارتحائف سے ما تدمیا حقول کی خدمت میں رواند کر کے خو دکشمر و الیس آیا۔ لكندرثنا وي سنَّا وَتَ كابه عالم تفاكه اس منه ع دو فا منكم أخبار مثلر

قتل کرایا ۔ اوصر سکندر کے ایک نامی امیر رائے ماکری نے جو مہانت لمنت تحامختار کا کل غفا یا وشا ہ کے جعا نی ہندیت خاں کو زہر سنے ذریعے الاک کما مکندرشاہ کولائے ماکری کی اس حرکت سے نفرت بیداہوتی تعنی بیخ کنی کی تدبیری سونچنے لگا را میے ماکری کا استقلال در جرا مال كوينيج حِكَا تِقَا وريا وْنْيَاه السِّي تَباه مذكر سَكْنَا تَعَمَا - رائب مُدكوركو با وثيا ه ليجي تنفيه كا حال معلومه بهوا اوراس نے اپنے كو باوشا ه كي آتش غفر صُوطُ رکھنے کے لئے سکند رظا ہ سے ء من کیا کہ اُگر حکم ہو تو فدوی تب نمہ کے جوار میں واقع ہے جلہ کرئے اس ملک رقیفیہ کر۔ با وشاه نے اس امیدیر کسٹ ید معرکه کارزار ہیں میرامقصود عامل ہو اور رائے مٰرکور خنگ نیں کا مرا نے اس کی درخداست قبول کی - را لشكركشي كراسيكير رفته رفته تمامرملك يرقبفه ، اپنے گر د فراہم کرکے مکندارثا ہ سے باغی، ہ ننے اپنی فوج جنع کرکے رائے اگری برحلہ کیا ۔ میرحد ملک میں فریقین میں حنگ ہونی اور رائے ماکری نے ایک مدت کے بعد زمر کھاکا ابنی جان دی ۔ ہوئی ہے۔ مکندر شا ہنے ماکہ ی کے فتنہ کو فرو کرکے لٹکر کی ترتیب اور نرمت لی طرف توجی کی اور تبت ا دراس کے اطراف کا بحد خوبی کے سانھوانتظام کیااسی زمانہ میں امیرتیمورصاحقداں گورگانی نے متندوستان فتح کینے کا ارادہ کیا اور ابینے قاصدوں کومع دوعد دکتوں سے سکندر شا مکے نے صاحنقاں کی اس عنایت پر ہجد فیز و مبا ہات لیا اور ایک عرصندامنت امهیرماً مدار کی خدمت میں ر**وانیرکر کے صاحت**فال تی اطاعت کا اظهار کیا اور دریا خت کیا که اسسے کہا ں اورٹس مقام میصافرگا لم ہوتا ہے 'سکنڈرشا دینے صاحبۃ اِں کے فاصدوں کو اعزاز داکراہ راً تق رخصت كيا .. تواصد اميرتبيور كي تعنور بين سيني اور اصو ل سے دیکھا تھا سا حبقول سے بیان کیا ایٹرور مکندرشاہ

تاريح فرسنسنه حلدتهارم 474 حطاب سے فرمانہ وائے ملک ہوا ۔ ر وابت ہے کے سلطان قطب الدین کے عہد میں امیر کمیر مرب علی برانی رحمتد الله علیه نشمر کے نواح میں تشریف لائے مضرت میر کے الك خط ما وشاء كے نام آرسال كيا قواب الدين في اس خط كا جواب بہجد أتعظيمه وتنكريمك مانخدا واكباا ورحناب ميبرسة تشمه تنشربين لانع كارتدعا ای ۔ ملید صاحب هانی مهری نگرین مہنچے اور با دشآہ صرّت کا استعثبال *رکے* ، اور نغطیم کے سائقوان کوشہر بیں لایا ۔ حناب میبر کے ارشاً و کا پیر عالم ہواگہ تام الاک طبیر آپ کے عقید ٹن سند ہوئے ۔ میرنا حیدر دو غلاث کتا ب رننیدی ہیں کھتے ہیں کہ عَلَيْهِ تَقْرِيبِآجِالِيسِ روز مهري نَكْرِين قِيام كركم آپنے وَلَنْ الوفْ قِرِبِهِ تَقْرِیبِآجِالِیسِ روز مہری نگرین قبام کرکے آپنے وَلَنْ الوفْ مورخ فرمشة زعرض كرتابي كه قياس سے ايسامعلوم ہوتاہے ك وخانقا وکه خارب میرنے مهری نگر بیں تعمہ کرائی تھی وہ صرت کیے زمانا فیا ہی میں نیار ہولئی تنی اس کئے یہ صرور ہے کہ حنا ب میرنے ایک زمانڈولار گڈ تری نگر میں فیام فرآیا ورنه ایسی عمار ن کا چاکیس روز کیں کمیل ہوجا نا لطان مكندريت كالعصالدين كالإصل نام شيكارخان يصعوايني مان بن قط الدین شاه ادسورت رانی برگزی سوراه بیگیری رائے سے با نہے کی ا و فات کے بعد تخت سلطنت ل بیٹا امیروں اورارکان نے اس کی پوری اطاعت اور فرما نبرداری کی مسکندر ثنا ڈسوکہت وعظمت اوركثرت لشكربي نخامرتنا مإن تشميرير فوقبت ركمتنا تها -سلطان لندركي والدوايني فرزند كطابتدائئ عهد ملومت مين مهايت سلطنت ببن وخل دینی اور نما مه امور کو بوجه احن انجام دیتی تھی اس سکم کومعلوم ہیں وحل و بی اور عام امور ہو ہو ہوں ہے۔ ہواکہ اس کا واللہ د شاہ محمد نا م سکند ر شاہ کا مجا لف اوراس کا دھمن ہے۔ ہواکہ اس کا واللہ د شاہ محمد نا م سکند ر شاہ کا مجا لف اوراس کا دھمن ہے۔ ورت رانی نے ٹنا ہ محدرا ورائس کی زوجہ کو جوغو و اس رانی کی پینسٹ کہ

ا خراج پرتئیرمنده موااوران کو دبلی سیے طلب کیا لیکن حن خان خیمو پنجاتما باب الدینَ نے علیل ہو کر و فات یا ٹی شہا ہے۔الدین نے بی*ں سال حکوم*ت کی طنب الدين بن سلطان شهاب الدبن في دنيا كو فيرباد كيا ا براس-إعمان حلومت اینے ہاتھ میں لی ۔ تطسب الدین تھی اخلاق صید و کا بھوعہ نھا اور اپنے احکام کونا فیذکرنے ہیں اس کوٹٹااط و تطب الدبن نے اپنے اخیر عبد ایں ایک سردار کو قلط مور کونا الني و سلط البشماب الدين تي بين امرول یفندمیں تھاروانہ کیا ۔ فرنتین ہیں خونر پزمٹھر کہ آرا ٹیا ل ہوئیں اور تر کینہ بدان جنگ می کام آیا بلطان قطب الدین نے خطوط رواند کرے اپنے براورزادہ ے اطلب کیا جسن خا<u>ں نے جا</u> کے حکمر کی ممیل کی اور مرحد ہر میں داغل ہوا۔ حاسدین کی ایک جا عت شنے با دشاً و کواپیا بھڑ کا یا و حن خال کی طلبی سے ول میں نا وم ہوا اوران عیا روں کی ترفیب سے ن کے گر فتا رکر نے برآ مادہ ہوا سلطان شہاب لدین کا ایک امیرسمی را نے دل مطلع جواا وراس نے حن خال کواس کی اطلاعدی حین نے فاری ہو ربرکوط من اللہ کے وشم کے وشمن حن فال کے ورو دمے قوی اور مضبوط و من آوشا ہے را مے ول کو گرفتار کر کے نظر مندکر وبا رائے ول فرر خانہ سے بھاگ کرمن خاں ہے یاس بہنجا اور اس نے فتش خواہیدہ نے کا ارا و ہ کسالیکن بوہر کورٹ تنے زمیندار وں نےحن اور مانتے ول دونوں کو گرفتآ رکر کے قطب الدین کی فرمت پرروانہ کر دیا ل کو ننرتیغ ا درحن خاں کو ما یہ زنجبرکیا ۔ جداے اخرعمریں با دشاہ کو دو فرزند عطا فرما کے مے کوہیت فاں کے نامہ قطب الدین نے ہندرہ مال یا نیج ما و حکومت کرنے کے یں و فات بائ با دشاہ کی و فات کے بعداس کا بڑا فرزند سکندرشاہ کم

تاريخ فرمشته طدجهاره 441 عصمت کے ساتھ زندگی بسر کی علاوالدین نے بار ، سال اکھا ، تیروروز نے کے معدوفات یائی ۔ ماب الدين اعلوالدين كي وفات ك بعداس ملظان عُسر أَلَّدُينَ إِنْ شِها بِ الدِين كَ لقب يا - يُه يا ديثاً ه بُرُّا شَحَاع أُورِ عوصله مند مُحَمَّا شَها فِ الدين اطلاق پسندید و کا مجموعه تصاحب*ن روز کوئی نئ خی* بنے ایام زیرٹی میں شارشہیں کر ثانتھا اُ ور آثارظا ہیر ہوتے تھے شہا للے بن نے مقبوضہ مالکہ کان کے قدیمرها کمہ ں کے ئي ـ شهما ب الدين كي سطوت كايه عِالم تقاكه قند حِالاً ورغز سے حوفز د و رہتے تھے ۔ با ولٹا و نے اسکرسے الروكشركوتة توخ كركي مندوكش ے والے راج نگر کوٹ جو دہلی کے بیش بوگنول تو ے بیشار مال فلیمت لئے ہوئے ار ہا تھا ر س واخل موكما - تبت كويك كاحاكم با وشاه بي صفورس عاضر موا اور اس سے النَّا فی کہ شہاب آلدین کالشکراس کے ملک کویا ال نہ کرے -لِمعبر رمقر ركياً - با دشأ ه نے اپنے دو نؤل فرزید ول بعنی عس خال ا ور علی خاں کو اپنی دورسری زوج کے اعزا سے عوان شاہزا دون کی ماں و و تقى و الى كل طرف فارج البلد كر ديا ميم م تنكرا ورسماب يوراس با دشاه کی یاد گار بین مشهاب الدین اینی آخر *می بی اینی فزرنش* نازی

تاريخ فرمشة 44. س الدن کے بعدال کے شورے سے تخت کومت برقدم رکھا جمشید کے براوروروائن الدين ماپ کی زندگی می بھائی کاشپر کی کا رتبعا اور ریایا اور نوج کو ران نموج على شمير وشاه منايا ج شيد شاه نير على شير پر تشكر کشي کې ۱ ور ميلے زمي اور ية انكاركما أور دها وأكرك جشدتاه سے تنگست دی ملطان جنتی کے مدنی یورکو کیا۔علی شہرکے ساہی ونبر کی خاطت پر امرا با فلاتحنا كل شركوللب كرئے تحقّا و أس كيرحواله كردي جلنيد شاواس نماردکش جوااور*چندروز کے* بدیر اس نے وفار سامال دوماه طومهنا کی ۔ الدين بن جشيد تے بعداس-ن الدين الله الدين كي خلاب سع عنان حكومت أيني لا تقر اخلو اکثر تلف برونی بولی وی کرده کر ر اپنے نام پر ( ملا بور) کی آرکیا۔ اس باوشا ہ نے ایک جدید قانون میر لەزانىءرت اپنے شوہر کی وارث نہیں ہو مینا پر ہیت سی عور تول نے اس گنا و سے کنارہ کشی اختیار کر کے

جلدجار 409 ت گھاکر ڈیمن کے ماتھ بیں گرفتار ں الدین کاخطاب اختیار کر سے خطبہ وسا ملو امارس \_ زمانه ه*ن قنا*ه کوا*سی طرح بنجازع*قو بین می**س کر نتار ج**ھوڑ کرن<u>ے</u> د أَلَ بَهُوْكُما دِيجِو ثَنْ مُكَ إِوْرَا بِلَ لَأَكَ بِرَقَالُم وعِرْكَيْ سے کشمیریں زیا دہ قیاکھ نہ کرر . ناهمس الدین کی شجاعت ا و**رنیکنامی تنام ا طراف و نواح مر**نش مُ كَامِنْتُنْ وَمَا مُرُوا مِهِوكُمِا - بِآ دِشَا وَ فَيْ كُرُوهُ إِبْهِ س کی مخالفت کرتے تھے گر فتارکر کے عايتي سيمس الدين شاه بوژمهاالوركمز وربوا ين و و نول فرزند و ن جشيد اورعلى شيركوا ينا جانشين بناكر عود كوشه عافیت میں بیٹھکرعیا دُت اللی میں مشغول ہوآا وَرَجِیدہی و نون ہے بعد وفات یائی شمس الدین فے بین سال مکومت کی ۔

تاریخ فرمینی ترایخ فرمینی تاریخ فرمینی تاریخ فرمینی ترایخ فرمینی ترایخ فرمینی تاریخ فرمینی تاریخ فرمینی تاریخ فرمینی تاریخ فرمینی تاریخ و ارداینا نسب نامهاس طرح این کرشاسیب بن نکودرا ورنکودر آنی بایت به کرمتا تعالم به میمنی ارجن کے نسل سے بے جومشہوریا ندوے کے نسل سے بے جومشہوریا ندوے

ناظرین کومعلوم ہے کہ یا ند و کاحال ہما بھارت میں جاکبر بادشاہ کے عہد میں فارسی زبان میں منظوم ہوکر ارم نا مہے ناہ سے مشہور ہے معضل مرقوم ہے ۔ مثاہ میرزائے مدت تک راجہ کی خدمت کی اور اس کے دل میں اپنی عبد کریں ۔ راجہ سے یہ دیونے وفات یا تی اوراس کا

اس کے وکی لیں اپنی حگہ کرئی ۔ راجہ سید دیو نے وفات یا ٹی اوراس کا فرزند را جار شخن باب کا جانشیں ہوا -ارنجن نے شاہ میز راکو اپنا وزیر بنایا اور مہمات سلطنت کو اس سے قبضۂ افتدار میں دیکر اپنے فرزند چیدرگی

اور ہمات عست ہوا سے مبصدا سداریں دیتر اپ ررمد ہیدری انالیقی بھی اسی کے مہر وکی - راجار نجن فوت ہواا ور راجہ مرحوم کے ایک عزیزا و دن نام نے قندھا رہے کشمیہ پر حلہ کر کے ملک پر قمیف کرایا ۔ راجہ او دن نے بھی شا ہ میرزا کو اپنا وکیل مزر کیا اور شا ہ میرزا

ر میں سرا اور ک کو چرم شید اور علی شیر کے نام سے موسوم تھے بھور کے گا ال سمجھ کران کو صاحب آفتدار نبایا ۔ شا ہ میر زاکے دو کبیٹے اور تھے جو مرات کک اور مہندال کے نام سے مشہور تھے ۔ شاہ میر زاکی نمام اولا وصاحب دعدی تھی اور چاروں بھائیوں کا استقلال اور افتدار صدسے

گذر گیا۔ راج اوون نے ان کو ایسے گھریں داخلہ کی خالفت کی ۔ ثنا و میزاا در اس کے فرزند وں نے کشمیر کے تمام برگنوں پر قبغہ کرکے راج کے اکثر طاز بین کو اینا نہی خوا ہ نبالیا ۔ شا و میرزا کا غلبہ روز بروز ابر هتا جاتا تھا اور راج کی حالت اسی اعتبار سے بدسے بدتر ہورہی

تھی اسی د دران ہیں راجہ او دن نے سختا بھری ہیں و فات یائی۔ راجہ کی زوجہ مساتہ کو لا و بدی نے راجہ کی 'فایم منفام ہو ٹی اور ارا وہ کیا کہ مثاہ میہ زاکو 'نبا ہ کرکے استقلال کے ساتھ طکانی کیے۔رانی نے اثناہ میہ زاکو ہمفام ویا کہ چیندر و بوہن راجہ رنجن کے تم ایک مدت تک نوں مکن نہیں ہیں ۔ جو نکہ ہا را حال اس بر ظاہر ہے کہ خوخو تی کئے بہ منه جری بربا

تاريخ فرمت ته ىلدجهار**م** 204 ان گراہوں کو سخت سے منحت منزا دیجا مے ۔ یہ نوسٹیتہ میرے پاس يهنها اور ميں نے اکثرا ہل کشمہ کوھ اُس اڑنا ديريايل تھے گروہ اَل حق مآانُ برنجمةُ ون ميں سے بنن نے توقعہ ف امن بین پناه کی اور این کومسو فی کے نقب سے ستہو رکبیا ہالا تکہ یہ یے وین ہر گرصوفیا کے کرام میں وافل نہیں ہیں زندیق اور ہمر رہی لمانوں کو گراہ کرنے کا بٹرہ اسمایا ہے۔ان کو حرام وحلال ن خبرہیں ہے ان بوگوں نے تقوی وعبا دت کومض شب ہیلاری کم خرا کی تک محد و دکیا ہے جریا تے ہیں کھا تے ہی اِ ورحزیں وتم مع کارمں ان کا قاعدہ ہے کہ اپنے پریشان خواب کو لوگوں <u>سے</u> ان کرکتے اور اس قسم کی بشیس گوٹیوں سے کہ آیند ، سال یہ ہوگا اور ال ان ان واقعات اکا ظهور ہے لوگوں پر ایٹے عرفان کا انظمار کرتے سرے کوسجد وکرتے ہن اور باوج دان مطات کے نتے ہیں -علما کے علوم کو سرا جانتے ہیں اور بلایا سندی تے ہں اور لوگوں کو مرکبر گراہ کرتے ہی ، اِلْاَلِ بِنَهِ نِيارَ ہِے غرضکہ اس طرح کے کمحداور واوركبس بالمح نبس جانته التد نقام اسلام إورالل بمصلم الشرعليه وسلم محطفيل من ان أفاك أدر ین آنتاب برستون کازور تیما من کو مقبيده كي هفائي كي وجه سيے ہے اور جارا وجو د سأتحد وجود كوكونئ تعلق ماتى ندله بعد كآاوراً كرآ فتاب آب فيين ۔ نہ کرے تو ہماری ذات سے وجود قائم نہرے ن کی وجہ کے مصموجہ وہیں کیکن بلا ہمارے اس کا وجہ دالور بغار ہر

جرارم تاريخ فرمشة 400 ا بل سنت؛ کے عقید ہے کے خلا ٹ اور شیعوں کے مملک کیر موافق ضرات اصحاب لنثه اورام الميمنين عابشه صدرتني ا دبیاں کرتے ہیں اور اہل شیعہ سے مشرب ہے خلاف ه احکام عبا دان اورمعا ملات میں اسی<sup>ا</sup> را فچرالح وف نے اس کروہ کے اکثر کملما کورکشٹا ب رسالہ مجھے دما اور میں نئے اس کتا ہے کو دہلیما! غ حالاً نكه به خمالُ تطعاً غلط يم اس پذرشخشہ کے خلاف اور متہرب اہل ً میں نے کتاب نقنہ ائھ طہ نام کے باٹ و <u>سے نغ</u>رت کا اظ*رار ف*ر مایا اوران کی<sup>ر</sup> ، مذکه رزند بق محض اور دائرهٔ س کتاب کے معد وجرکرینے پر قاور ہے الدوه ابني عقايد بالل عي توبركرسك مدر ت التدرعليه كي تقليد كرس نوفه والمرا دورنه إج الامتها مام الوحنيفه رحمتر

بليياره . 25 جے جیٹنہ وہر کہنے ہیں - اہالی شہر ہزاروں کشتیاں ک سے با ندھ دیتے ہی بہ نہر سرعد کشمرے گزرنے کے بیرا ب دنداند اور ابھا کہاتی ہے اور مکتان کے بالائی حصہ ہیں جاری مونی ہے جمال پہنچکر در بائے چنا ب سے مجاتی ہے اور اس کی تہربیاس سے منتقبل ہو تی ہوئی زاں بعد شہر مُصلہ کے وامن زمین۔ ر رقبی ہوئی در مائے طمان میں کرتی ہے پر ور دگار هالم نے اس تبرکوائیا جاروں طرف سے سمار وں کے إن خلق و ما سبے که بهاں کنے باکنتید وں کو اقوامرغے کے نشل وغارتگری کا قطعا ارندنشہ نہیں ہے اوآ ہا لیکشمہ زمن کے غوٹ سے کیا نکل آزاد ہوکہ ا پنی دیدئی بسرکر ستے ہیں۔ اس ماک سے بین *داہر کھلی ہیں* ایک غرانسان کوچا تا ہے بہ راہ وشوار گزارے اور اس راستے۔ مال وامباب کوما نوروں کی بیشت بر ہے جا نا نامکن ہے بہاں سنے ربر داری کے عادی ہیں اساب ایٹ کا غرحوں یہ ر کھکرایسے مقل ات تک بہنجا دیتے ہیں جہاں سے جاریا ہے اموال وامباہب کو لیواسکیں ہے و و مرتمی ما ہ ہند ومثان کی طروب ہے یہ راہے تدراد خراسان کی ہے بیحد دستوار گذار ہے ۔ تعبیری راہ جرتبت کی سمت جاتی ہے لهتهان *دوراستو*ل بهيما مان بب المكن اس *داسته بين* سواايك زسر على گھانس کے جا بور وں کے لئے اور کو ٹی جارہ میں نہیں آنا اور سوار اینی سواري کے تلفیدا ہوجانے کے خو ن منے اس رائے تنہ سے بھی سفر کر نبیع قامريس ـ رِ احیدرہ وغلات کیاب رشدی میں کھتے ہیں کہ کشر کے تنام مانی تصفیم شاہ کے زمانے میں انگ نام عراق سے آیا اور اپنے تو میر ورنخش سے نسوب کرکے ایک غیر معروف ندہمب کی تعلیمے شروع کی شمر الدین این مشرب کا نام وقبق ارکھا یہ ند تہب شیعہ اور سنی کے فرقے کے عقید۔

نارسخ فرسنته 605" عالمري بهترين عارتين لينئ سلطان يعقوب تبريزي ي بہرات کے باغ رأنماک باغ سفیداور باغ شہری تھے محلات اور سمرقب ملك راك أن فزا باغ وللشاياغ اور تولدي ماع كم كوشك منظر بی*ں ہرگز* اس کا مقابلہ ہمی*ں ک* لفرنا مدکشمر کاحال اس طور بربیان کرنا ہے کہ یہ ہشہورترین مقا مات ہیں ہے اور اس کا محل و قوع عج ہرا قلبے جہارم کے و سط میں واقع ہے بہ شہرایکہ ل هند ومثان مشهرق م*ین تب* سي منوب تك بيس كوس ں ہیں ایک تمے ہے انتہا یا شے جاتے ہی لطانت افزا سندے کی انتہ المركى آپ وہوائى غوبى كا بيرحال ہے كە يہان كاھن وجا یم بهارهٔ ول اور حنگلول میں سکترت میوه دار برووت بحاور برف بارئ په ويوامايل په يرمثلًا خرماً ناريخ اور ليموه غيره يهان نهين بيدا ه قربب واقع إن وال سن يه ن نہری کو بہت کہتے ہیں شہر کے درمیان ماری

604 عجائمات کشمہ میں اک ملک سے جدو بوہرو کیے نام ہے مقامر برایک بیجشتم بعبورت وس بے جس کا مربع بہمائة اطراف ہیں درختاں سایہ وار اور مرسبز بجد نوبی اور لطا فبیتہ سمے ساتھ لگے ہوئے ہیں اہل شہراس جتمہ سے فال بھالتے ہیں جس کی تعبیل یہ ہے کہ چا ول پکاکراسے ایک گوزہے ہیں سٰد کرتے ہیں ا وراس کوز ہے ہم حب فالکانام کھی کوزے کامند مٹی نے بند کر کے اس کوشیتے ہیں ٹیال ویتے ہیں کورہ ری تهمیں طوب جاتا ہے کو زہ یا بنج سال کہجی یا بنج <del>نہین</del>ے اور کہجنی یا بنج روز رنتین رہتا ہے اور اس کے بعد سطح پر منو دار ہوتا ہے کو زیے کوہ <u> چھتے ہیں اگر شخ</u>تہ جا ول اپنی اسلی حاکث پر بر فرار رہے ہیں تو ینہیک ننگون کی علامت بخیری جاتی ہے اور اگرجا نو لوں بب کچھ نغیر ہوجا تا ہے امرفال بدخیال کیآجا تا ہے دان تمام عجائب کانتنیسکی حاک حام صفحہ س اوا میں مرقوم ہے)۔ پېربين ايک تالا ښه ښځې کوا د لسر کښتې براډښ کا د ورسان کوس یان سلطان زین العابدین واتی کرشمه نے ایک عارت طیاری ہے تالاب بیں پنچہ بچھائے سے میں اور ، ہنچنے کے بعداس کے اوٹرایک بختاجتو تر ہ جبار سوگڑ مربع ا جيوتنه وبرنها ببت ولكشا اوزنفيس عارتين تعهيكراني ورعارت کے گر دسیایہ دارا ور فرحت ا فزا درخت تعب ہیں اس بیں ننبہ نہیں کہ ایسی مفرح اور دل کشاعار ت پر دئوز ہیں میروجود م<sup>ن</sup>طان زین العابدین نے ایک و وسریعارت شهر میبری تگرمیں تعمير کرائی ہے اس عارت کو اہل کشمیر کی لقب آمیں راجدا کی کہنے ہیں اس مكان بيب بيس درج إب اور بعض درجون مين جرول لفركيول اور والا نول کی تعدا دیجاس نک بینی جاتی ہے اور با وجو واس کے تام عارت لکوئی کی ہے۔

تابرتخ فرستسة 201 محطہ کیے اندرعارات ہیں جو تمام نرسکی ستو نوں پر قام ہں ان \_ طاق چارگزے تین گرنتک چوڑے ہیں ۔ تعین حکمہ ان طافق میں نفوش

جن كو ويجفكرنا ظرين موجيرت موجات إي . ورميان بي ايك سلى اور بلند کرسی ہے اور اس کرسی کے انراو کیا گذیبہ ہے مختصریہ کہ ان کی خوبی اور موء وه ونیامیں ان کامتل نہیں ہے

ب دشراً برگذر الله تا ہے اس ضلع بین ایک پیشتہ دیہاڑی ایک

ب سوراخ ہے وض تمام سال ختک رہنا ہے جب آفنا ب برج اوریں

واقل ہو تاہے تو حض کے سواراخ سے یا بی دن میں دو تین مرتبہ دہیں

بنے اس طرح کہ وص یاتی سے نیالی بھرجاتا ہے یاتی کاجش شد پر ہوتا ہے کہ اس سے زورِ سے و دیا ٹین میل قرب وحوار لى زمين ملتے لكتى ہے ۔ تحورے زمانے كے بعد يہ وش كم ہوما ألين

اور فقتل تؤرك أختتا مرك بعده ص فطعاً ختك بوما تايي اسى حالت بين رستا سط - مرحيد حوض كاسوراخ يخته امينون اور بتحراور چونہ سے مضبوطی کے سُاتھ میڈ کیا گیا لیکن جن زمانہ میں کہ یا نی شے بال کا وقت ہوتا ہے فوارہ کی پرجش روانی تمام چیزوں کو توڑ کر باہری

کن باوج واس کے آگر کو ٹی شخص اس کی ایک نثاخ پکوفاکر زیسے درخت مہرسے یا موں تک ملنے لگتا ہے۔

کی مابندی عبن مقامات پر تقریباً تیس گزاا ور بعض جلّه اس سے کم ہے

طنجاره تاريخ فرمشة L 199 چار قسم کی ہے ایک زراعت آبی کملاتی ہے جس میں دعقران بہت عمدہ بیداہولی ہے دوسرے صدکوللی کہتے ہیں سیرے صبیبی باغات نیں اور ویخسیا حصہ میدان ہے ۔ یہ متیدان وریا سے کنا رہ واقع ہن اور اس میں نبفشہ نرگس سنبل سوسن نسین ونستن اوریا ہن وغیرہ سے بھول بکثرت یا ہے جاتے ہیں اس زمین میں رطوبت کی وجہ ت اچھی نہیں ہوتی اوراسی کئے ویران پڑی رہتی ہے لیکن اسخطهٔ زمیں تے اس بگا زمیں تھی لاکھوں بنا و ہں جواریا ہے، و وق کو بیجد بھلے معلوم ہوتے ہیں یہ ہند وستان محے خلاف کشمہریں ایران تی طرح چارفصلیل ہوتی ہیں ۔گری کے موسوم میں حرارت آتئی معتدل ہوتی ہے کینیکھا ہلانے تی ضرورت نہیں ہوتی اورجاڑے کا موسم ماورو باری سیم ایساعده سبے که حرار ت عزیزی کو کوئی نقصان بہس کا بِ أَقْرَابِ ابر مِن مِوْمَا بِنِي تُو الْمِينَّةُ مُوادِثٌ مِثْرَابِ أَتَشْنِي لِلْهُ فنے کی صرورت ہوتی ہے۔اس ماک کی عارش ساج سی ہا تی ہی اور اکثر مکانات میں یا تے سے ہوئے ہی ہر صابی اور جو ت اور کھ کیاں اور آمد ورفت کی را ہیں بھی ہو تی ہیں اور وطرح طرح يح تفنش وتكارست مزين بهونة بس عن كاخوس كا ویکینے کے تعلق رکھتا ہے بار ارو آ شہروں اور کوچوں کے ہیں لیکن با زاریں عام طور پر کھلی ہوئی نہیں آ در سوانبراز وں اور ہ فرومنٹوں کے اور کوئی بیشلہ ور دو کان ہیں نہیں بھیتا ۔ نفال ۔ ر ميزا *درمي*و ه فروش وغيره جو بازار و*ن تي زيب* وزينته و کا نوں پرنہیں تنخفتے اورایل حرفیہ اپنے مکا نوں میں کام کرنے ہیں ساجا تا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ شہر خیتا نی امہروں کا قیام کا و ہے قیمہ کے کارنگر خلاف زمانہ سابق کے دو کا بذں ہیں بس بمبوه جانت میں مشہنتوت اکو بالو میلاس انگور - عناسب سيب ناشياتي بشفنا لو-بيته بيجارمغزاورانجيب روغبره تام اقسام سم

~ 5'A وسوال مقاله حکام شیر کے احوال میں این طول بن سوکوس ا ورعرض میں بیس سے وس کوٹ آگا يس سي جي بييد مرسزوشاداب سب علك ي عام زمين

494 ء أنفاق سيے خواج تمس الدين كوننه ب ملنان برسلطان دہلی کا کمتبتہ ہوا اُک سے پہلے تنا داور کیے بعد جلال الدین ا

284 قصدة مرده كاءمه عصب عال تحالين نے كاغذ براكمديا او رئ آگھول سے اب مجی آنسوچاری تنقے وزیرا۔ نے کہا ہاں ہیں ی دریا فت کلیا بهرے پدربزرگوارگا اور مرا نام میرے یا وں سے بٹریاں سین شا ہ ارغون کے باس نے کیا ا ورہمہے پاپ کاحال للم سے مرے والد نررگوارشتی کے بعد دربارتاہی ستقص وقبلت مولاناً إدنتاه کے دربار میں حامزہوے آ ورمنكى ماست كفتكه مورى تفي ينتا دسين نے مولا ماكو نعلق انسی نقرر کی که تمام هاهزین دربار مولاناً ه اسی و قت حکمه دیا که مولالها کے اساب میں ج کی گئی ہے وہ فورا واپس کی عالقے اور نہ ور ا دائی جائے میرزا نے پدر بزرگوار سے جمرا و طلبے کی ت کی مولانا یخے وات و ماکہ زندگی کے ون تمام ہو جلنے اب ورنسي سفركا وفقه مختصريه كه حصأر ملتان فتح بهواا ورميرزا شاه حيين فيضين لمنكاه كو ﴾ إيينے مول كے سيردكيا إورشجائح الملك رقمه وصول کی گئی به مکتان سهل سجهاا ورغواجة تنمس الدين وبالملتنآن اور لننكرخان توبيش وم لریجے خو وطینہ وابس ہوا کنگرخاں نے اہل ملتان کونسلی اور د لاساد بکر

جلدجياره "اریخ فرسته 696 را پیخسیا ہوں کوان تھے ل کرنے سے عانعت کرتا نتھا۔ ہرہ کو آیک سال جند ما و کا زمانہ گرزرگیا ایک روز صبح کے وقت ہجری میں میرزاشاہ صین کے ملا نے قتل اور غار تگری کا بازار گرم کیا اسبی جالت، بیں حریم ہے نیا زہوئے کہ اتنات سال سیے تیکریز ترور و کیتے ہیں شخص کیے رزیا وه توان کی جانی تھی ۔مولانا سعدامتہ لاہورتی ابناحال جو دانس طرح بیان کرتنے ہیں کہ حصار پرنشکرا رغونیہ کا مرعلی وفن کے درس وتدریس سے اہل ے مکان کی صفائی اورآرائش ی می متروع ی اسی در سیان بن الک یر میں ایک لکڑی کے شخت پر مبٹھا ہوا تھا یرے آیا <sub>تو</sub>ں میں بیٹری ڈال دی *جاسے* اور زہنج تیخت سے رابرآ نسوجاري تقص نخف د دنباره وضوكر كي تجهة لكفتا أثفاق ما ہی ہوا اور وزیر وضو کے لئے وط ل سے اُرطِما اس مِکان میں آ سوا اور کوئی موجو دیہ تھا ہیں شخت کیے قربیب گیا اور ایک

جلدجهار < 12 /2 جندروز کے بعدا ہل قلعہ بحبوک سے تنگ آ گئے اور ملتان ہے۔ ہیتی تنا مکن امریعنی شجاع الملک کے پاس جیٹے ہوتے ال شہر لوکیس <u>سے</u> مرو کی اسید ہو تی اوراس ام ليے شحاع الملک نے تجا وں نواس بارتِ کا اندا بیشه ۔ رهبین ارغون کا دم بھرنے للیں گے اور فلسل گرو ہ حرعز ت اور ناموس کانشدانی ہے وہ معدالدين لابهوري عواتيني زما\_ طتان مس تھے فرمایتے ہیں کہ ہیں تھی اس زمانہ ہیں صمار بدء د کئے کیے نہ تو یا ہرسے کو ٹی شخص حصار ہیں کچ تفااور ندار صارس ی کوئی فو و قلکھ کے ما ہرجا سیکتا منا مرفقہ رفتہ سے بلّی یا کتا بھی ہاتھ آتا تو لوگ اس کا گوشت اں کہ اس کے کمان میں غلہ ہوتا تھاتے تکلف وننكه ويتض قلله كع بابهر قدمرنكا لتاتفا وهريف ن تلوار کا فنکار ہوتا تھا لہزان اوگوں نے یہ تدبیراطیتاری کہ ایتے کو قلعہ کے اُدبیسے خندق بیں گرائے تھے اور میزاشا جَبین ان کے اضطاب

سے اسی طرح ت ہریم نام اور ان کے ورزند عو دیا و شاہ گی ضدمت بیں حاصر ہیں امولانا بہلول ل تقایر سے کچھ کاربراری نہ ہوئی اور بے نیل مراہر مجہود مٹاہ کی میں وائیں آئے اسی درمیان میں ایک رات محولتا ہ لنکا ہ نے تعفٰن مورضین کی را سے ہے کہ خابذان لنکاہ کے ایک غلام سمی لكرخال في محمود شاه كوز هرغوراني من المتك يهري بن الآك كبيا الم بين سشاه ثاني المحود شاه لنكاء تنه و فات يا ي قوم لنكاه كے اكثرافا ه من محمود شاه لئكاه " [اور نبير لتكافيان ينجو بإ دشاه كف مقدمه الشكر تنص علم بغاوت بلندكيا أورمر زاشاه شاهبين ارغون سيحالم أور ب دلخواہ نقومت حاسل کرنے مکتان سے اکثر قصبات بر فالفن ہو گئا لنظاء کے باقی ماندہ امیر حیران اور بربشان ہوکر مکتان روانہ ہوئے ان اہبروں نے محبور ثنا ہ لنکا ہ کے فرند کو حواناک ہالگل بحد تفاصین ومثبخ شحاع الملك بخارىء محبودشا ولزكاه كادااد تطبنت كوانجامرديني لكانتينح مثلجاع الملك ندنش ننے یا وجودا*س سے کو*لتا ن ہر بن محمود شاه کی وفات کو تنتح ملتان کا وسیله سمجهاا وراس ــــــنـهان کو ینے کو مضبوط اور قابل بنا ، تنانے کا تقعامو تع مندیا برزامسی طرسے طر جاع الملك كم سريران بني اوراس في قلع كامحاصره كرايا \_

امولا النے جواب دیا کہ بٹیرلیٹ انسان اینے و دستوں کے مال براس طرح کا تعرف نہیں کرتے مولانا کا کا کا دم جام یا بزید کے پاس آیا اور اس کئے به حواب آ واکیا جا هر بایز مدنے کبا کا تحقیراس نیغام کی مرکزاطلاع نہیں برمنده موے اور فرمایا که اس شخص کی گروک نو کے جس نے اِس طرح کا مذاق کیا ہے۔ آمولا ناعزیز انتد نغیرجام ماہز مدسے الاقات كئے ہو مے شورسے روانہ ہو كئے او رحب مك كدمام كو يولا نا کی روانلی کی اطسسلام ہواس کی مرصدکے یا ہر پہنچے گئے آخر کارھ کھے مولا نانے فرمایا تفا اس کاظور بہوا اور جال الدین قریشی سکندرشا ہودی ے دربارسے واپس آئے اور ایک رات رہیز برجارے تھے کیران کے یا وں کولغیش ہوئی اور سیجے گرے اوران کے گردن کی مڈی ٹوٹ *گئی۔* يُنْكُ مهر بجرى مِن لهر الدين بابر با وشاه نے بنجاب بر قبضه كر و می کا رخ کبیا با بریا و شاهٔ تنځ ایک فرمان میرزا شاه عین ارعون حاکم مُصْرِقَة كے نامرروانہ فرمایا حس كامضمون بہ تحفاكہ ملتان اوراس كے ان بہ کہویا دشاہ کی برکا سے عطابوے تھے فیف کرے برزاصین سے کوچ کر کے سارے نواح کوننسا ہ اور بریا وکرنا نژه وع کمامحه و شاه لنکاه بنتے به اخمار پنے اور مید کی طرح کانب اعشا ہ نے فوج کوجمع کیا اور شہر کے با ہرمکان ہیں مقبے ہوکرخضر لا مربها لالرين وكربا ملتائق رحمنتها تتدعليه محص سخاوه بها دالدین قریشی کو ایلجی مناکر شاهسین ارغون کی خدیمت میں رواند کمیا محمود ئنے مولانا بہلول کو تنجی عوطلاقت لسانی اور شیبرنی گفتہ ارہیں عربے الن مانتينح تطميم بمراه كرويا - يه فاف مدمیرزا حتین ارغون منے دربارہیں نے آ*یئے اور حا مزین کا مرع*ا بیان کیا اور اشا چنیل ارعون نے جاب دیا برس سفركامقصد تمجيه ونثأه كى ترميت اورجصرت تينح الاسلام جبته الندعلي ئى زيارت كى مولا ما بىلول نے جانب ديا كەكىيا خوب ہوتا حضور محدوثا ،

طريها 4 1/1 استغنال کیا اور بڑیءزت وحرمت کے ساتھ ان کوشہریں لایا اور اپنی جرم سراہیں ان کے قبیا مرکا انتظام کیا ۔ جام یانزید ننے آینے ضرام سے کماکہ مولا نا کا ماتھ دھلا کو ۔ بایزید کے حکمر کی تقبیل کی گئی آج نے اس یا نی کو حصول مرکت سے لئے مرکان کے جاروں کوشور ے وکیل نتیج حِیالِ الدبن قریشی ایک عجیب روایت سدی در تعلق زنهیں ابن أكر حيراس حكابت كونفس وأقعات سع كوي تعلق ثبايي کن صول عرت کے لئے والہ قلے کرتا ہوں کی كيتة بن كد مولا ناعز بنيرا متعد شور تكثر بيت لا يسي اور جاهر ما مزمد ني سے کہیں زیا وہ مولا آئی تعظیم ونکر بحرائی ۔ جاجہ یا بنرید مولا ناکوا بنی جرم سرامیں لے گیا اورا بنی کنیزوں کو حکم ویا کہ مولا ناکی خدمت گذاری کرس تنبغ طجال الدبن فرنيثي بن ازراً وتمشجرا يك أنتض كومولا بالحيايس بيهجا اورمنعاً رباکہ جام بایز مدنے دوا کہی ہے اور عرض کیا ہے کہ ان کنیزوں تے صفور بیں روانہ کرنے کا ننشا ہیں۔ یے کہ جو نکہ مولا نا بہان نبرا تشریف لا میے ہیں اس کے ان میں سے جس کو بیا ہیں اپنی خدمت سے لئے مختص فرا کیں له . دسر گزنے خدامعاه مراس حکامیت کا ترجی کیون قلم الاالکیا ہے اگر جیاس حکامیت کولفن وا قعه ناریخی سے کو بی تعلق نہیں ہے جیا کہ خو د سورخ فرمشتہ نے ذکر کر دیا ہے کمیکن اس روایت سعےاسلامی علماء کاز مر و نفتو کی ا وران کی روشن ضمیری کا پوراندازہ ہو*ر کتا* ب ليكن صاحب محدوح كى عادت سي كد ايين برادران ذرمب كى طرح أن تا مرحكاً يات كاتر حمد المنازرونيح بهي حن معيملانون كفال وكمال ان كرورو تقوى اورنيزان محمور تويت كا میے اندازہ ہوسکتا ہے برگزصاحب کے اگریزی ترجیدای اکٹراس قسم کی فروگزانشت کاھ الہ دباجا سكتا معاور اكرامياموا ب كراسطرح كى روايات كونظراندازكرد بين اسكان كضمن ويعن السيدواقعات مجيموض انفايس وجات إل وعلاده علم فضل ورز بدكمال كابين ثبوت بوف كاسلاك فوانرواؤن باملمان امراور علما يحضن سأست اورخبى نتظام اوران كي غربا اوررعايا وازى كيزنز اور منبق آم پرواتنائیس مر

45% ملتان ورجاه ما مزید کو قله پرمنتور وانس کیالیکن یا وجواس کیا ت خان لوادى كاساطيل القدر إميرورميان مين برامخا کچھ زیا وہ دہریا نہوئی انہیں واقعات کے درمیان ہیں (م میلے حس شخص نے اتان میں ذریب شیعہ کورواج دیا ويراكنفا كي ہے اور پر نہيں بتا ياكه اس کی اصل اور اس کا نسب کیا ہے آور نیزیہ لخفصريه كه ملك سهاب ووائ سلاط الے وامن میں بنا و بی ۔ جام مائز مد

لرکے تعور میں نو فن احتیار کیا ۔ان بزر توں میں نبص ایسے جی ھے ا بن کو چام بابرید نے خو و ملتان سے شور پی طلب کیا تھا جیسے مولا ناعزیزاں جومولا نافتح اونزر کے تناگر و رفتید تھے ۔جام با بنرید نے مولا ناعر نرامتٰہ لوخو د طلب کما اور حب مولا نامشور کے قریب بیٹنچے توحام با نرید نے انکا 4 8

نے کماکہ اے فرزند تیری اس حرکت نے محبکو دو یوں جہاں پی ، ما خھ سے چاخکا *حلد سے جار قلعہ شور کو روا نہ ہو گ*ا ور ے جلد 'پہاں روازہ کر تاکہ <u>محر</u> و نتاہ کے سامان حربہ بيريع واؤل عالمفال ۔ فریقین کی فوج ایک نے مادشاہ اسکندر ہودی۔ كباا وريا دشاه كوأيك عربينيه للمحكدا سيحقيقت حال -*ٺ قال بودي حاکم بنڪا س* رس مضمون کا روانه کیا که جا مرّ با تربد نے بھاری بار کا و بیں النّخا کی۔ ے نامر کا خطبہ جاری کر دیا و قت بایزید کو مدو کی صرورت ہو فوراً اس کی اعامنت کر کو جیند روز کے بدرمجو و شا ہ لنکا ہ نے اینا لٹنگر جیع کر کے فلعہ شور پر دھا واکیپ ا ب كالحريتيم نه نكلا تقاكه دولت غال لودي الادي رزار میں بہنج گیا۔ دولت فاں نے بھر دشاہ سے صلع کی گفتگو کی اوراس ترط برصلح ہوگئی کہ جام بایزیدا و رجمو و شاہ کے درمیان دریا می زاوی مدفامل رہے۔ ووللتہ فال نے محدوشاہ کو

6 KA عان کے مدکے مال منڈ واکران کونچے پرسوارکرا کے شہرس غَارُونَ كُومُو تِع لَى كَمَا اوْرَا بَعُونِ نِے سَلَطَانُ مِحَوْدِ ماست اب ببض بلاز بن خاصه تا و وبوآن خانے بیں ہمیں حا بیے صلاح و و لت بہ ہے کہ اس ریوانہ خانے بیل لم خاں کی تو ہُن کی جائے۔ یا لمرغاں مرد عاقل اورحن صورت میر دن تیں متاز تھا ۔ایک روز سلام کے لئے سلطان محمود کی بارگاہ بیل ماضر مواا ورحاصرین دربار میں سے ایک شخص نے اس سے دربا فن کیا کہ خام با بزید نے دربا فنت کیا فنا ک مقدم سے کیا ایسی تقصیر ہوئی کہ جام با بزید نے واكراس كى تواين كى الساف كالقاصديد ب كداس حركم وض میں تھارے سے پال مین نراشے جائش عالمرفاں نے لفتلونجيي نرمنني تنئياس تنخص كوحواب دياكه بدخوك تبيري به مجال بهل ب كه شأبي محلس مين محير سع اس طرح كي كفتركو كر\_ . کوختی بیم نزگر کا تھا کہ دس یا بارہ آ دی آکراس ، اخطون نے نیم کی کہ وشارعالی خاں۔ سے (تاریءالمرفاں نے اس حالت میں طری وقت کے ساتھ غلامہ سيخنج ئكالا اورابيا ماتحدا طهاياا تفاق سيخنج كي نوك باوشاه كيمثاني ورميان مين كمرا بنوائمقالك كني حريثة . سے بہت زیا رہ تون جاری ہوا جاگر وہ کہ ىت وگرىلان تھا بادشا ہ كىطرت متوجہ ہواعالمرخاں حصلا نگ مار کرجان \_ ينون سے سربرمنه بھاگا در شعلوم ہواکہ و رُتففل ہے عالم خاں نے اپنی توت سے در واز نے کو توراا طرابٹے نوکر سے دستار کے کر میر بر با ندوی اورابینے مکان کے طر راہی ہوا بارا ماجرا مام مایز بیرسے بیان کیا عالمرفان نے مکان پنچ کر

جلدجهارم

اسی وفت جامر بایزید کومپید که وزارت عطاکسا ا وراس کے علا و چھہ وخا ین فر در کا اتالیک نجی اسی کو مفرر کر دیاچیندروز کے بعد سین لنکا ، کے م<u>ث در ہری پر سوئی ہیں</u> و فات یا نی اس بادشا صاحب طبقات بہاورشاہی نے اس مقام برحدز غلطیاں کی ہیں

ے بیر کہ اس بے محبو د خاں کو شاہ صین لنکا ہ کا فرزاند ننایا ہے دو<del>ر ک</del>ے یہ کے ملطان فیروز کے جاوس کو محمو دخاں کے بعد تحریبر کیا ہے۔اس مولف نے فِرُوز نیا ہ کو تھے دنیا ہ کاہمائ قرار دیا ہے حالانکہ حقیقت ہی

محود شاه فیروز شاه کا فیرز ندسها ور نبیر به که محبود نے فیروزشاه بن سین شاہ لنکا ہے بعد شخت حکومت بر حکوس کیا ۔ فحمه دمثاه لنكاه إسين شاه لنكاه بينه و فات يا في اور دوري دن

العنى ننائيس صمفير كوجاهريا بزيد بنے امرا اور اركان دُولت کے مطابق محمِدہ و شاہ کو با ونناه تسلیه کمامجمه و نشاه خر د سالی کی وج سنے کمبینه بیرورین کسیه

اوباش وسنتكبه مزاج امتخاص كوآسيخ كمر دجمع كناا ذراس كاسآرادنت ہنسی *ذرا*ق میں گزر تا تھا ۔اس *طرز عمٰ*ل کانتیجہ پیر ہواکہ انتہا ن اوراعها ے نے با دشاہ کی محلس سے کنار ہ کشی اختیار کی او با شوں اور کمینہ

عت انتخاص تے مجود شاہ بر قابو یا لیا آور اپ وہ اس فکر س<del>ن ہو</del> کو حام ما زید سے منحرف کریں ان اتنحاص ہے اپنی اپنی

وع آئیں اور جام بایز بدنے بارہا پہن خبر سنی اور اپنے مکان مے حناب کے کنارہ ملتان سے ایک کوس کے فاصلے ممه اورًا ما دكماً كما تفامهات ملطنت كوانجام دينے لگا اور شهريں

نا بالکل مزک کر و یا ۔انھاں واقعات کے درمیان میں اما نے تعض قصمات کے خو وسر لوگوں کواد ائے مال کے لئے کے کیاآن مقدموں میں ہے تعیش نے مکرنشی کی اور جاھرہا پڑریا ہے

کراوی که با دشاه نے ہم سے سافان حرب طلب کیا ہے صبح کو تمام ساہی ا ساز وسامان سے آرا ستہ ہو کر مرکان برجاف ہوں غرضکہ سبح کے وقت جام بایزید اپنے گروہ کے ساتھ مسلح ہو کر دولت خانۂ شاہی برحاف ہوا با دھاہ نے عا دالماک سے کہاکہ وہ جاگر جام بایزید کا سامان ضروری معانینہ کرے جام بایزید نے اسی وقت اپنے کارگر دہ طاز موں کو حکم دیا اور انھول نے عاد الملک کو یا برزنج پرکر دیا ہے بین شاہ لنکاہ سے دیا اور انھول نے ا یاد شاہ کو اس خیال پر رنجیدہ نہ ہو نا جا ہئے خدانے ہر ملک کو ایک خاص خوبی کے ساتھ محصوص فرنا یا ہے جود رزُحيز ہیں اور و مل اساب عنش وع مانی اور خوبی کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں توخاک ملتان مرد مر*خیز* طاہرہے کہ بزرگان مثنان جس سرزمین میں گئے معزز ومخترم ک للاهربهاءالدين ذكريا ملتانئ رحمته المتدعلية كاشكرنب كهرصزت شيح الار خاندان غالی شان میں شہر ملتمان کے انڈراب تھجی ایسے بزرگ موجودیں مان او راس کے شورسی شیخ بوسہ رطرح يربينته وافضل ميں اسي طرح طبقته نجار بدميں جند بزرگ آ ذا دملتا يُن البيني مُوجِدِ د ہميں جوظا ہري اور باظني کمالات بين عاجي عبدالو ہار۔ رِفْضِيلَتْ رَكِطِيعَ بْنِي اسي طُرْح ِفْرَقَهُ عِلْماً مِن مُولا نَا فَتَح السُّما وَرَانَ مُكِيِّ شْاگر در شیر مولانا عز نز اللّٰہ تھی خاک یاک ملتبان سے بیدا ہوئے ہیں اِئی نہیں ہے بلکہ حقیقت برطنبی ا ور بالکل مطابق واقعَہ ہے عا والماک نے اس طرح کی نقر پر سے با دشا ہ کی کدورت رقع کی اور سُمْن ثناه لئكاه لثاش اور خُوش بروكها بـر زند نررگ فیروزخان کو فیروز شا ه کاخطاب دیگر خطب ، نام كاجارى كنيا ا درخود ترشئه عافرت بين مبطَّعكرعيا وت الهي من الماك الماك الأماك سنطه ندنخما فروزشاه لئكاه طال ولدعا والملك ح افضل اور حمله كمَّا لاّ ت سے آرا منتہ محمّا ہوشنہ م كُرْتا مِنَا فَرُوز شَاء كَنْكَاءِ فِي أَيْكَ مِرْتبه إليه ايك غلام سے كِباكه ملال اموال بآوٹنا ہی پر قبضہ کر کے اپنے تصرف میں لا تاہیے اوراس کاونی ما

244 لكهاكبا اورامرا اوراعهان ملك كي مهرب اس برثبت بيوني*ن سلفا*ن نے ملتا نی قاصد وں گوخلعت دبیر رخصّت کیا ۔ تعب*ض لوّت بہ تھی روا* رتے ہیں کہ سلطان حبیت بنطفہ ننا ہ گھرا تی سے بھی د وستی اور ریگا نگی کیط ڈالی طرقین سے رسل ورسائل کی رسم جاری ہونی اور ایک بين لنكا و بنے قاضي محجد نا نمرا يك شخف كو حوففنل وكمال يسه آر أ تحيا قاصد ننأكر ببلطان منطفه كأخدم قا*منی کوفهایش کر دی که رخصت ب*بو ننے وقت م رنا کہ اپنے لازبین کوتھارے ہمراہ کر کیے اپنے مکا نات کی تم *کو* - ملطان حین کا مدعا یہ تھاکہ سُلاطین کھوات ۔ فوتران کے قصور کے طرزعارت برخو دھی ایک مکان ٹیان من تھرکرے فاعنى مجر كجرات بهنجا اوراس نے تحائف اور برنے بیش كرے خصت وقت با دخا ہ کے تکم سے منازل سلطان کی شرکر نے کی درغواست کی معطان منظفہ نے اپنے کارمت کارول کو فاضی مجرکتے ہمارہ کر دیا اور

لجرات کے تمام منازل شاہی کی سرکرلی۔ فاضی محد کھوا ہے سے مکتان وایں

نے کے بعداس نے ارا وہ کما کہ تحوات کی عارتون وں کا تھے حال تھی بیان کرے فاضی محد نے بادشا ہ ہے کہا کہ کجراتی یو*ن کی خوبی بیان کرنے سے ز*بان فاصرے حضوراس وعاکو کی ب آگر تنام مملکت ملتان کا یکساله خراج اس طرح کی صرف ایگ ، تعمہ کرا نے ای*ں صرف کر* دیاجا ہے تو بھی اختال <u>ہے</u> کہ عارت

ن ثناه اس گفتگو سیے سجد ملول ہواعا دالملک تولکا ، بر فایز تفاح ات کرے باوشاہ شاہی روز افزوں یا دحضور کے حزن وہلال کا سبب

واب ویاکه شائی کا لفظ تو میسام کاحز و موکیا ہے سکین حقیقاً میں اس مرتبہ کی رفعت وشان سے مے ویم کررں اور اس ٹر مان تقییبی سے با وجود بھی روز قیامت میراحشرگر و ہ شا پاک ہیں ہو گاعا دالملک سے جواب دیا کہ

جلدجاره تاریخ فر 4 W M نے جامہ با نربد کو ولایت شوراور منب علمر وفضنل مفاا و لرنأكه فاضل مذكور وجو ذھواس طامیری کے مختل ہوجاک ب خزانه برآمد بهواجاعه بایز مدنے اس دولت بين لنكاه كي خدمت بين روانه كو بإبزيدتي اس دابانت یسے ہیجہ خوش اور اس کے اخلاص کا دل ہے مدح خوال ہوگی سلطان ببلول مودسی نے وفات مائی اورسلطان س ء خاصد وں کی معرف م صلح اور سکانگت کی بنیا در تسنی جای سلطا لنكاه كالمعروضة هو مع ای واور س خواہی سے کا مرلیں اور کسی فرلق کی فوج اپنی حد کی ند بہنچا ہے اور فریقین میں سے جس کو بھی امرادا و افکا سرائس بن دریغ مُذکرے۔عہد نامدان مشابط پر

444 اہل ملتان کے باتھا یا ۔ باریک شاہ اور تارخاں قلعہ جینہ مین ثباه لنکاه عمے تھا نہ دارکو قول و فرار کرکے فلیبہ تەتىيغ كماھىين شا ، لنگ<u>ا</u> ، اس فتح كواتنى غلق خيال زكيااسى دوراز . د ووالی برگزم هواتمعیل خان اور فتح خان کا با یب تھا ے نواح <u>سے حسین</u> شا و لنکا ہ کی خد<sup>ہ</sup> رکو سنگر بہت بلوچ اپنے لگ و ہوئے لکی اور اس نے نقبہ ملک کیا تھی وہ حصہ ہو دریائے سندھ کے ساحل پر واقع ہے بلوچیوں کو جاگیر و تنخواہ میں عطاکیا رزیرتہ رفتہ سینت پورسنے وینکو ٹ تک ساراحصہ بلوچیان وممتأز بءاورجام نندانووا مو نے کا مدی مخفا ہمیشیہ اینے برا دران

جام نظام الدین ائے اس ا مرکو اپنے گئے ایک تغمت سمجھکرجام بازید اورجام ارائیمے و و نول تقیقی بہائیوں کے نخالفین کا ساتھ دیا اورائسی بنا پریہ ہرو و مراور جام نندا سے کتابہ ، خاطر ہو کرھیں انکاہ کے وامن یں

2 11 فروكرنا انيا اهمر ويفديهمجهاا ورطيد لدین گوزندہ گرفتار کرکے اسے با ر رسانون نے با دشاہ کواطلاع دی

جلدجمارم 6 M. آر ماسے غازی خاں نے سامان جنگ ورست کیا ا<u>ور فلعہ سے نکل کر دس کوں</u> و فاصله برسین شاولنکاه نے مقالمہ بی صیف آرا ہوا ۔ غازی خار نے رکار ما میں مروانکی کے جوہرو کھائے لیکن آخر کارراہ فراراختاری یا ۔فازی خاں کے زین و فرزند وركيمبره روانه بوكر تھے ان لوگوں نے قلعہ کو میں وط ا ورستھ کھ کر۔ س امری منتظرر ہتے ہے کہ غازی خااں۔ شاب برمگراں ہیں ان کی امدا دکریں تیے ۔ محادرہ کو بحد روانہ ہوگئے جسن ثناہ لنکاہ نے حندر ولل كانتظام كما إوراس كے بعد نصبہ حسنوب روانہ رواہماں كهكر في حذر وزية الميني عزت وز تمان وأيس أيا اورجندر وزآر امركرك كوتنكرروانه موا اوراس نواح لوَّمَا قَلْعِهِ وَبِهِنْكُوتُ النِّي قَلْصَهُ مِنَ کثر *سلطان ب*ېلوک يو د ی\_ لووی خلاسے جلد طمان روانہ ہوئے کھٹن انفاق سے اسی زما تہ میں سلطان حین انکاہ کے ضیقی بہائی حاکم قلعہ کوٹ کرورنے اپنے اب الدين لنكاه مشهور كر صفح بالوشا و اسم بغا و ت كي حيين لنگاه

449 ما اور اینے معتبر ملاز موں کو در واز بخدبه اطبيان خاطرمكتان بيرسوكه برسء بالدين الحاس قلفيشور كامآ كمرتفاء غازي خال كومعلو مرتبوا كهضين شأه تحلعه كآ

650 لئے قدیسہ سوئی میسے ملبال آیا اور تنبخ یوسعة

676 لَطَان عُمْر بن مُحَرِشًا ، بن فریدِ ثنا ، بن مبارک (بن خضرخا*ل و*لمي كا فرما نروا هوا ا*وراركان دولت ل* 600 و تاراج کہا ۔ ملتان کا کو ٹی ھاکھ لہ اس کی تث*رح کی جائے اس لئے ا*شیا ف لوجو حصرت مطیخم کی حانقاہ کے متولی او کے تام کا خطبہ پار صاکبا ۔ شیخ یوسف خاندان عاکی نثان کی وقعت اور بزرٹی کا تحاظ کر کے تعام ا ہا کی ملتان میر لطف وعنایت کیا اور رعایا کو اینی طرف سے مطین کر کے زبیندار كي قلوب البين واتن بي الي التي - را-لتكاه كاسردازا ورفضه سوتي اوراس بح نواخ كأجاكسر دارتهاسيج بدمت لأعالبه عهائيه كالبتيني مريدا ورعقيدت ے دہلی ہیں فتشہ و ضاو ہریا ہے نے دیلی میں ایسے نام کا قطبہ وسکہ جاری کیا ۔ ہے کہ قوم لنکا و کا ول آپ را تھ س کیں اور اس نیاز مزر کو اپنا ایک وقت يرنيب تجي خاطرخوا ه جان نثار رر ه کو اور زیا د همتنگی کرتا هو ل اوراینی دختر کو آمییه لاعقد بن دیگرجینرت کو اینی وامادگی میں قبول کزیا ہوں تقییج دیسف امر سے بہت خوش وخرص وے اور اے سمرہ کی دختر کو سالطین مح مطابق این حال عقد میں ہے آئے ۔ رائے سر مجمی سجی

تاریخ نرشته جلدیمارم

المالية المالم

سلاطین ملتان کے حالا ہمی

ناطرین کو معلوم ہو کہ بلدہ مکمان میں طہور اسلام کی ابتدام گر قاسم کے جد سے سلطان محروز نومی کے اجد تک ملمان کا حال کسی تاریخ میں مرقوم نہیں ہے اور ندا غواہ عام میں اس ملک کے بایتہ کوئی روایت شائی ویتی ہے ترجیہ اپنے بینی میں اس ملک کے بایتہ کوئی روایت شائی ویتی ہے ترجیہ اپنے بینی میں صوف اس قدر لکھا ہے کہ سلطان محمو وغزیو ٹی نے ملاحدہ کوشکرت ویکر ملسان پر قبطہ کا قبطہ کیا اور یہ شہر سر الاین معزالہین محارسام نے بھر ملتان پر قبطہ کو اسلام منے بھر ملتان پر قبطہ کیا اور محد کے بدید بلا د ملتان پر قبطہ کیا اور محد کہ ایک میں طالف الملومی بہلی اسی وقت سے ملتان کو ایس مالی میں طالف الملومی بہلی اسی وقت سے ملتان کا راز ہیں کہ میند و تان ہیں طالف الملومی بہلی اسی وقت سے ملتان کا جد چیز نے نو محتار ہو گیا اور شہر پر ثنا مان دہلی کی حکومت نہ رہی ہی کے اور کو مت نہ رہی ہی کے بعد ویکر سے اس ملک پر حکومت کی ہے جد چیز سے اس ملک پر حکومت کی ہے بعد ویکر سے اس ملک پر حکومت کی ہے بعد ویکر سے اس ملک پر حکومت کی ہے بعد ویکر سے اس ملک پر حکومت کی ہے

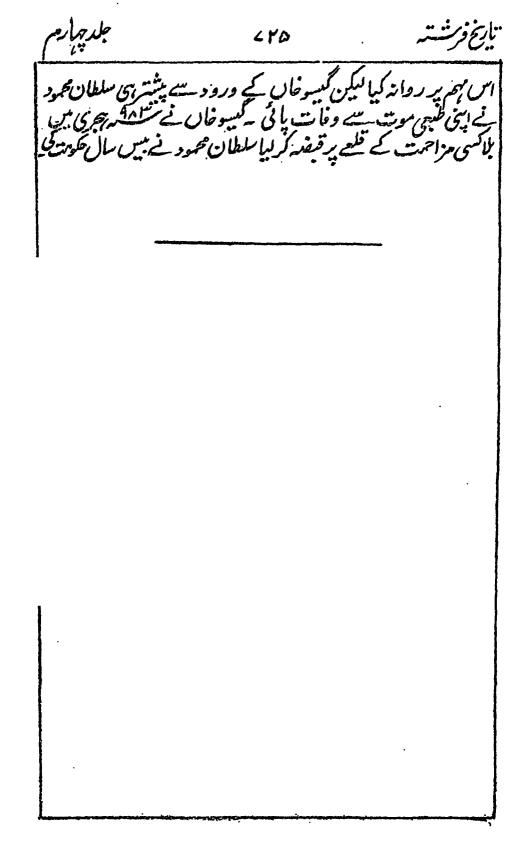

ارمح ورشية

منت جان سے زیا دوگراں ہوگئی ۔ میرزاعب الرحمہ نے مجبو ویم کما اور مختطر کے قرب پر گند جوان تیں مقیم کہوا ع نے اپنے من مازموں کو مہوان کے محاصرہ کے لئے روانہ کیا تھا مرزا مانی ان کو کمرفوت سجھ کران پر حملہ آور ہوا خان خاناں نے اپنے سہ سالار مُس پا کا ں بو وھی کو! یک لشکر کے سانچہ اس جاعت کی مرد کو روانہ کیا فیڈین ے خونر زلڑا ٹی ہو تی اور میرزا جاتی شکست کھاکر دریا کے کنارہ موضع ارسول قبم ہواا ورا ہے گرِ دایک صارِلینج ویا فان فا ماں نے دوِ نوں *طرف* لیاا ور مبرر وزخنگ ہونے گئی آس د فعہ ایل سندھ زندگی ۔ کئے اورغلہ کے نیہ ہو نے سے او منٹ ادر گھوڑے کے گوشت ہم ہو نے لگی ۔ممہزاجانی نے بیرحال دیکھ کرخان خاناں کو بیغام و ماکدین باوشا و کی فازمت کا ول سے خواول ہوں مجھے تھوڑے لیئے مہلت و وہیں تبین ما ہ کے بید در گا ، شاہی کوروانہ ہوں گا كلئ التجا قبول كي اوربيرزاجاني كي وختر كا نكاح اين فرزند روما ۔ نیرسات کا موسیم گزر نے کے بعد عبدالرصم \_ ہواک تصنم اور دیگر بلا و سندھ بر قیضہ کیا اور میرزاجانی کے ہمراہ سم<sup>ان</sup> ایس بُ يا وننا ہ مے صنور میں بہنج گیا ۔میرزاجا نی اکبری امراکے گروہ میں قال رعبدالرحم خان ُ فا ناتی مرانب اعلی بر فایز ہوا اور اسی زمانہ سے بیرھ با د شاکہ دہلی کے فلیرویش داخل ہو نئی اور زمینداروں کا کو ٹئ طان محمود ومحكري اسلطان محمو وسفاك اورمحبنون مضامعوني خطايرانسان ا توصل كرآ ما تضابه جلال الدين اكبر با دشا . نے مرخليفا سے بر مامور کیا ۔محب علی نے م ی فک پر قبصه کر لیا مسلطان محمو دینے پریشال ہوگرا، کے صنور ہیں روانہ کیا حیں کامضمون یہ تھاکہ سوامحب غلی نگاچیں ض كوحكم بهو مبن السي قلعه بهر حواله كرد ون - اكسر باوشاً ه -

64.40 الك اور فله تو ببلے ہى سے فتح ہوچكا تھا اس نے تھٹہ برا نده بر د ما وأكر نے كا الاد وكيا ميوه وي جي مي آريا دنيا تبل بهنجاا ورُخب فلقيق مرسات ے داستہ سزد کر و سے اور خان خانان کیا کے نظر میں ایبا قبط منو دار ہواکہ

حلدجهارم 277 ہ وامن میں اس نے بنا دری شاہ مین بهركي اورابني وختراس كيحيال محقدان ديركم باتهه كميا اوربال دو دلت سيماتكي ني اسيخ نام كاخطيه وسكه محي ماري ك ي بوني اس كا حال اجاتاب أتناضر ورمعلوم مواب كيسي فان ترفان غول كاسيه سالارتها ـ نے وفات یائی اوراس کے برزا محديا في ابني فالمنت. ما تی ہے اتحارہ ب یں بڑی عش وعشرت کے ر بخری ج \_\_این اگبه با دشا سرزاجانی اخبار اخلام کے لئے اس کی خدم كبرء نكه معاملَه اس مح خلاف

جلدجارم 471 برینچگر ماران کا محاصره کرایا ۔ نشا چسبن نے ننبسر کوایک سال مند ما ه ی فتح کر لیا ا ورئزلیا ہے ہے کی میں صبح کے وقت ملتان پر شا ہصین کا قبیز میا اہل ملتا ن مل واسیر ہوئے اور شاہ مین نے سلطان صبین کوم**ن**ہ ، مهربراً وردِ ه اميرَشجاع الملِك كو شكنج ميں وباكر فتا م ننا هسین نے ملتاک کی حکو مت خاجیمس الدین کمے سیرد کی اور فوڈھ تھ وایس آیا۔ شا حین کی واپی کے بعد اہل متان نے خواجہ سمس الدین لوشہر بدر کیا اور لنگرخاں کی طرف مایل ہوئے شا جسین ارغون نے کرے وقت کا لحاظ کرکے سکوٹ کیا۔ رسي مربح ي بين هما يون بادشاه شهرشاه كے غلبہ سے سنگ آئے رہ پیزند تھ کی طرف روانہ ہوئے باونٹا ہ تھیکہ کے نواح میں شورہ کے لئے فرمان طلب شاہ صین میرزا کے نامرروانہ کہا نثأ ہسین نے چند ہا ہ کبیت ولعل میں گزار دینئے اور اس کے ابور جسا کہ ن ہوجکا ہے دور از کارجواب دیا آخر کارجنت آشا نی ہوا ہوں بادنتاہ نے شاہ حتین کو نا دہب کرنے کاارا و مکیا اور حدو دھکر اپنے جانا صرمرزا سیرد کرکے خو و طبیحہ روانہ ہوہے ۔ ثنا ہ حبین ارغون حلیہ سازاور برانبير قَعَا اس نے وقتی کارروانی پیری که ناصر مدزاکو اینا دا ا دینانگا ره سناگر تھکہ اور تصفحہ میں ناصر کے نام کا خطبہ وسکہ جاری کر رہا اور خور ستے سے ہا یوں با دشاہ کے انشکر کے نواح میں بہنچا ورغلم ا ورتام ضروریات زندگی کی رسد ښد کر د ی ها بول یا و ثناه نئے بسرم [ ی را ملے سنے محبوراً صلح کر تی ا ورشا ہسین سنے کشتہا ں ا وربارٹر داری کے اونٹ کے کر وِٹھائی برس نواح سند ہیں قیام کرنے ہے جدورباکے سے قندصاری راہ لی شاہ حین کا مقصود واصل موگیا اوراس ناصر مبرزاكي ما تقريمي بدسلوكي كي اور وعده خلا في في تأصر ميرزا مهايون ما دشاً و سے سرگٹ تہ ہو کہ بعد نا رم ویشہان ہوا اور کا بل روا مرک ہوگیا۔ سلفور بيري بني كامران مايرزا تجنت آشياني سيده وزده بهوا

ں کا فرزند شا جسین باپ کا جائشیں ہوا۔ نا چسین نے اپنے باپ کے بعد مند حکومت پر قد

معلوه برونا

ھے شاہ صین ان بر قابض ہو ج ا<sup>ن</sup> مثبهٔ وع کمانس<del>انی</del> پر بھری مر ياملطان محمو وجأكم لمتهان إس وأق

67.

اس كا فمرزند ملطان هين متيان كافرا مروا بهوانتأجين رغون في ملطان عبين كويالكل فرصت قد دى اور طبر سي طداس كے

وللرجماره 419 . تھوڑے نے اپنے تک ارغیوں فر مانروا ملک پرحکومت کر ہے رہے ر بجری میں بدیع الزمان م ابع اتزال صرف ایک سال منده ر پر بے بھی بیش بأارغون شأه ببكسام رزوالنون كافرزنرب اورا إسلطان حبين مرئزا إوشاه وسرائت كانبيه سالايرا وراس رِ لَا اتَالِيَقِ عَلاَّ - شاه بيك كے ۔ اور زاہ کی حکوم يحري بين قندهارس داورماغر توما فرز ندسجاع بمك المشهور به نتأ ه بمك كوعطا كي اور تو بك ترخان کے سر دکر کے غور پر امبر فخ الدین ا نے اپنے باپ سے مخالفت کی املے ذوالیون سگر ی کنے کہنی بیٹی اس بديع الزمال بقبل مبواا ورقيذهاري حكومت ہ سک ہوں کے جیسا کہا ویر مذکور ہو بلکہ اور شہر سند کے اپنے باپ کی وفات کے بعد تقبیر ملاد ہے کی تدبیر میں نتہ وع کمین شا مبل وقت اور موقع کا متطوبی تعاک

جلدجهارم تاریخ فرمشته 4/1 منده کی مهرحد پرهنجا اور دریا فان کو حوجام فر وز کامختار کل مقاینا راطرح تأمر فك تسنده مرتا بعن أورمتصرف ووكبياليكن ، زمانه من وريانلان تام ساه تسفيد كا الك تحاا<sup>م</sup> - كا فرآنر وابنا يا اورجام صلاح الدبن نا دم اور ما كام تجرأ لطان منطفه فنے دوباراہ لشکر مرتب کرے بوم و مری می روما لاح الدين نے لوشكست وب كرخود منده كا فر انروا مبوكيا مرفر وزیز ہ مہنجا ا و رسا ہوان کے بواح میں خوتر ت فاں دو نؤں مرکز خیآ مر فروز کا دوار د نبصه دو کیا ۔ نتاہ ما برطرح باخة يا وُلِيّ مَارَ تار ما نيكِن لِحِهِ نتِحه نه نكلا او م کاخیال د<u>ل سے دور ک</u>ر۔ ن کی حکومت کاخاتمه ہواا ور مند هر پرارغوں کا قبضه ہوگ

ب*گزینه*ارد 416 مان طلب کر کے حصار وشمن کے سپروکیا ۔ ارغون نے قلعہ مجلہ کی حکومت لوکلتاش کے سروکی اور خو و قلعہ سبوان کی طرت رخ کیا ، اس کی ظُلُومتَ خواجہ س**ک کوخایت کی اس سا**ل ، قدر فتوطات براكتفاكي اور فند بار وانين گما -جامزنزلا ت صرف کر کے لشکہ جنع کیا اور ہر حید کوئنش کی کہ تلفہ سولا بر د وباره قبضه کر ہے لیکن ہرامہ یہ برآئی غیں کی وجہ بیھی کہ مندھ نے تعلیسی خال کے ترکی ہمرا مہیوں کی وشخواری کا حال اپنی عوں شے دیکھا تیا ۔ اور بنی وجرتھی کہ اِن کے تقابلہ میں آناکسی طرح گوارانہ کرتے تھے ایک مرتب کا زکرے کہ ایک ترکمان میا ہی نجے کھوڑے کا ننگہ ڈ ہملا ہو کیا تر کمانی کھوڑے سے بیسے اتر اور تنگ کو درست کرنے لگا ائی ورمیان میں چالیس سنرهی سیا جیون کا ایک گروه اس طف كررااوراس جاعت في تركمان برات الما في كاارادكيا - تركماني ا میاہی نے فرار کمے فقد سے رکاب نریا بنوں رکھا اور سندسی اس کے سأ منتے سے بھا کھے ۔ جا مرزندا ما سٹھ برس حکومت کرنے کے بعد آثار ازوال ربکه کرمریض هوا اواراسی حالت بیب و فات یا نی ۔ حامر فیروزین اَجام فیروز اینے باپ کی دفات کے بعد سندھ کا زازہ قرابت دارتها مبرجله اورمختارسلطنت مقرركما ماه صلاح الدين عوحام فروز كاركث ته دار اور نو د مدعى سلطنّت تفا اس کے مقالمہ میں ایٹا اور تیمت ہی لڑا کوں اور ہور خالینت کے با وجو د بھی اپنی کوشش میں نا کا میر یا ۔ حام صلاح الدین نے کجرات ي راه بي مسلطان منطفرتنا و گرا تي مي زوجاجا مرصب لاح الدين كي ج زاو بہن تھی سلطان مظفر نے ایک بڑا الشکر حام *الدین تحیر*اه ریے اسے تھ طھے بیر حلہ آور ہونے کی اجازت دی ۔جامرصالح الدین

414 نداننے جام سنجر کی وفات . فإم منذا نے ثاہ سک کی مقاومت کئے بید نے ایک دللهي تحيي شأه بيك رسے موكه آرانی إنزميراس فدرمضبوط عبى نرعفا فافرتان في الم

تارمح فرمت 110 اس قاعد ہے کے بیوجب کہ حس شخص کا باپ فرما ٹرواہو وہ ازروے ورا لومت کرسکتا ہے بڑی سعی و کوشش سے عنان سلطنت اپنے اتھ م لی تبکن حوبلاخدا کی عنایت تھے دنیا کا کوئی کام سرینہ ہ روز حکومت کر کے دنیا سے رضوت ہوا کم ط ی بعد قوم سمتنگان نے تعین با دشاہ کے لئے مشورہ کیا اور شر \_ قبل و قال کھے بعد نتح خاں بن اسکندرج قوم سمنگان میں ایک جلیل التب عور تفاحکومت کے لئے نتخب کیا گیا فتح خال نے بیدرہ برس بڑے نقلال کے ساتھ حکومت کر نمے د فات بائی ۔ لق بن اجام تظل اینے براور بزرگ کی وفات کے بعداس کا تیں ہواا ور لک ب وسلطینت کیے نما مرکامراتھی طب ح بامردے کرامس نے رعایا کو اپنے سے خوش کرکھا جو نکہ دہائی گا ر ونق ہوگئی تھی جام تنکش نے شا ان مجرات سے را کیے جا مرتنگوں کے بعد سے ئے اپنی سلطنت کو دشمنوں کی زو سے عُفوظ رکھتا تھا جام تغلق۔ نیس برس جند روز حکومت کرے دنیا کو خیبرا رکیا ۔ مِمْ الركبِ اعامر مارك عامر تغلق كارتشته دَار عَمَاصِ نِي عِطِ وبعبدالسينے كو قال حكومت سمجھكرغنان اینجاشیں فی لیکن حکمرانی اختیار کرنے کے تیسے می دور لتدرین امترا ف اوراعماں ملک نے عام ممارک کی حکومت زرجا نجات یا ئی ا در شجوں نے نہا بیتا خوشی ہے جام سکندر اوجوا وجود وراثت کے حکم ان کے لایق بھی تھا اینا كماطع اسكندرن إيك سال جيه مآه حكومت كي [جائیزیسل شاہی سے تھا اور سلاطین سابق کے عہ

ماربخ ذرست 418 ا دانل سر ما میر جکه جاره سهز و مثل داب موگیا ا دراس کے آتشر مان نەر **ا تۇفىر د**زرى**نا** ەنے ئەرسىندە بەخلەكيا جام بے مجبورًا یرمیتان سوکرد مان طلب کی نیروزشاء نے سندہ پر قبصنہ کرا کے مک پنے یا اور کا فی انتظام کر دسینے کے بعد دلمی روانہ ہوا اور مام سندہ کے چورسرط*یل کو ایسے ہمراہ کے آیا۔ تھوڑ۔* نے شانستہ خد ات ، انحام دیں اُورساطان فیرونشاہ ن يرمبر باني كركي سنده كي مرداري جام جاني أ ا مرجانی کو چتر تھی خمایت فرمایا اور جا ارت ا<sup>ا</sup> نا ان سکے س و تی هک بر دو بار ه حکمرا نی تمروع کی جانم کا پیارنه حیات بھی د اس نے بندرہ برس مکومت کرکے دنیا کو خرباد کی۔ تعامر تا جی من مام عاجی نے اپنے باپ کے مرتے کے بعد عنان م میں لی اور شرہ بر ما نه کے مکمرانی برنے کے بعد و فاتِ یا بی وس تما م فصوصًا تما جی کے نام سے فامر مو ناہے کہ یہ لوگ زناردار تھے۔ ولبدجام صلاح الدين فرمانه والهوا اوركباره برس مکومک کرتے فوت ہوا۔ ینے با بیصلاح الدین کے بعد یا دشا دہوا اور دوسال حیزرا و حکومت کرے دنیا سے زصت ہوا۔ ماتحه حكومت كي اوررعا ما كوسجد شأ دا در ب اور فزاقول سے یاک کر کے امن وا مان کا سکہ جاری کی الیک ایک - کی طرح طبد گزرگیا اور جامع علی تنبیر نے چھ مرس جیند یا ہ حکومت کر وفات یائی۔رعایانے اس موت کا بیجد ما

نادمح نرمشية 415 ز دینداران مزرز بنی واضح موکه رنده مین دو تسم کے زمیدار آیا دیتے ایک فرند تتمكان كاحال أكوسوم كان اور دوسه ب تبله كوستمكان كمت تيم . ز تمنًان آینے میرداروں کو جا کم کہتے تنے مخد ا نتعلّ ہوکر فرقہ سمنگان میں جیلے گئی اس فرقہ مے اکثر سلمان عاکم مثا ہ دہلک مطبیع آ ورخرا خَکِرَ اریختے البّام : کنیم کہم کوئی فرکا مزوا دبان سے نیا وأت کر کمے خور مختاری کا دُنځهُ بنځی بجا ما محا به شمکه بول کا فرقه اپینځ کو بیشید کی سل مّا آیځ نِناسنِمِ الْکِنَّا اینے میردار کو جام کے اقتب ہسے یا دکرنانو د ان کے م<sup>و</sup>دی کو ہم رنا ہے ۔اسلای زائد میں ال میں اسند، و مفعن کے مینے تکران موااس او نام جام ا فزاه حقاية شخص عقلبندا ورعباحب فبمرتها اورتنبي سال حيو ما وبكوست كيُّح . فوت ہوا رجام افزاہ بے بوراس کابھائی کہاج بنا اپنے برا در بزرگ کی ڈمیت تح موافق ابنی ممثل و دانش کی وجه سعیر رئیس تنهر مقرر موا جام جونائے پور آ سال ہیں طبر و داناتی اور انصاب اور عدالت کئے ساتھ سندہ برمکومت کرنیکے جام ما نی بن جام جام جانای و نات کے بعد جام انی نے اپنی مقل و وائن کی ال وج اے اپنے باب کی جانشین کا دوی کمیا اوران ماب كوا بنا بعي خواه بناكر جام جذاك بجد مسند بكومست . تعرم جام مانی نے ملطان ولی سے بڑا ویت کرکے میارے بکر ، زنیغ ر خرالع و بینے ہے ابھار کر : یا سائن ن نیر در مثل و نے ایک جرائر وقع نشرِکرے کر سال میں ہجری یہ اسلام نار شکر کشی کی جامہ ان مغذ ہ بایر **فروکش موا اورحس تُدرِ** جا یه و کی اس کرغیرور شنقی و داشت ياره كويم بني دوريا ارس انكار كرات س آک دکا دی سلطان فیروز جار و کی کمیر! نی شنے را جا رہوا ، برتی کلیف اور میسبت کے ساتھ کجوائت روانہ موگیا اور مرسات ممار، میسب

وج سے نشکر کی ہوامیں بدیوبیدا ہوگئی ہے مب کونٹل کیا اس کے بعد سشکر مغل من موت كا بازار كرم روب لطان عال الدين لي يونمرنه علوم وألي وينان في توران كى را مى مالاراحد حاکم کالبخر نے ملک کی تماہی کی املام ناصرالدین قیاجہ کو بھ اور ما وشا و بحد ملس موالكين ملك كي تتميين ازمير في كوشش شروع في -مسلالد بجری برسم الدین النمس فے نامرالدین کو تبا ، کر ف سے ے ہے چندمرتبۂ سندیر حملہ کیامس الدین اوجیہ پہنچاا ور نامسراا دین کمرکر کے خود برکی را ہ لیمس الدین نے اوجیہ کا محاصرہ کریے، نظامرانکہ ی کوہس کے کتاب جامعالیجانت کے ایک نام معنوان کی کے **غیرے کئے روانہ کیا ۔ اوچھ و و ما وہن روز میں نہتے ہوگیا اور** مرالدین نے یہ فبرِنظر اپنے فرزندہا، الدین بہرام بٹا ، کوشمس الدین کے اِس الم كے لئے و وانو كيا ليكن منوز جواب مبى زايا تھاك والى المعه پر خمتيول كما ا فنہوا نا *عبرالدین نشتی برسوار ہوا*ا وراسی نواح کے ایک چزیر عکور دانہ موا مکن کشتی در این غرق بری اور با وشاه کی حیات کا خاتمه ، وگیا ۔ المرالدين قباجه كے غرق درما مونے كى فيج روابت يہ ہے كه فات ا وجه سے بکرروانہ ہواسلطان مس الدین نے یہ مہم اپنے وزیر نظام الماک کے میوکی اور وہلی روانہ ہوگیا نظام اللک نے دویا ہ کے بعداد چو کو نتح یا اور بری شان ومتوکت کے ساتھ اکر روانہ ہوا نا تہ الدین نے سمجے رہ که اس برا دباراگیا ہے اور کوشش اور ٹابت فدی ہے نومیت زایل نہیں ً

ناصرالدین قباچ نے اپنے قراب داروں اور ور اریوں کوہمراہ کیا آ ورواہر اوراشرفیوں کے صند و قول کے ساتھ کشتی ہیں بیٹھکرامی نواح کئے ایف فریر کی طرف روانہ ہوا۔ حوادث زمانہ سے وریا ہیں زور کی اہریں اٹھیں اور با دشاہ کی کشتی غرق آب ہوگئی بقیہ کشتیاں سلامتی کے ساتھ ساحل مراو پر پہنچ گئیں۔ ناصرالدین قباچ نے سندھ اور ملتان پر بائیس سال حکمرانی کی

تاريخ فرسشت

41!

اس کا محاصرہ کر لیا ۔عین عالی کارزار میں ایک تیریا دیشا ہ کے ابتدیں لگا ر جلال الدئين نے حصار برکر نے میں اور زیا وہ گوشش کی با دشا ہ نے کے الم لی فلعیہ کو نفیہ تثیع کیا ۔ اس ر إيه مبال الدين كاخيال عقاكه احرالدين قب احير المسس كا ہوئیا ہے جلال الدین نے او پیکارخ کیا اور نا مرالدین قرا تا خراستگار موا نامرالدین سیمنغلوں کے آمد کی خرس کراس ةِوْلَ رَنْبُنْهِ إِبْحَارِكُما اورا نتقامِ كَا خواشْنُكَارِ مواسِلطان حلال الدين مجوراً سے واپس ہوآ بارشاہ اوجرا پہنا اور سان کے باشندوں نے تھی افاعت ہے : کار کیا طلال الدین لیے شہر میں آگ لگا دی اوراسے اراج کرکے بين جسهر وتصبه اصرالدين قباحيه أك زير حكوم ، وتما ه كركتي أصحَّ قدِم مرُّ ها ما تقا - حلال الدين تلوظه م بنجا . بیاں کے راچیس عیثی نے جوسومرکی قبیلہ کا ایک فرد تھا اپنا وال و متیوں برلا دا اور اپنے زن و فرزند کی عمراہ کریب کے ای*ک* بمعتم موا - حلال الدمن بلده تخطوه مي یا بڑی جارمے مسیرتعمیر کرانئ اور سندھ اور گوات کی تشخر کا کے بچے اور کران کی رائہ سے منط انسہ ہجری میں عواقر ں کی نفصیل تاریخ عمر میں مر قوم سے ۔ حیثانی خال معل نشکر یے تعاقب میں جآلی التان میں وار د موااور ناورلدین ا چیر نے اس قدر مبادری اور مرد انگی سے کام لیا کہ اہل متان کے۔ لین روز کے بعد مُنلوں کے محاصر سے سے نجالت یا بی خیتا ئی خا سے کیج ادر کران کی راء لی اور اس نواح کو ناخت و تا راج کرکے جا ڈیے کا ترهد دونا بخریں ہو دریا ہے سندو کے کنارہ پر واقع ہے بہرکہ احتالی خا نے کی یا جائیں مزار سند وستانی تبدیکنے تھے ۔اس مبانہ سے کوان کی

41. مال فینمت ہے کر وایس آیا حلال الدین کے گر و وس نہارسواروں کا اور با دشا ف نے رامے کھکرے یاس تاج الدین کیود بور قاعمد روانہ کیے اس کی مٹی کے ماتھ ہوند ر منکا یعنی کھروں کے راجہ نے بنی لال الدمن کی خدمت میں روا نہ کر ۔ ے مقالمہ من رّو کا مواروز یا ى جيماً ولى كوروانه موا - اثنا

ارمنج ومرمنون مده مرمنها فرممنون مده جلدجهاره 4.9. اسی زیا مذیر پر دینچی که ہندوشانی نشکر میں سے اس نواح میں تقریباً پتر نوجی حکام سندم کی طرف سے برہم فرا ولی ہیں مقیم ہیں سلطان حلالاہیں نے اپنے وں کے ساتھ اس گروہ برحلہ کیا اور اس میں سے نینت پر قابض ہوا **۔** انس وا تعہ۔ ا ہوئی اور ہے وریے اور اشخاص بھی اس کے پاس مبعے ہوتے ہ ب كمه بإ في سوسوارول كاليك وسنه بهوكيا مدايك عظيم لشكر طلال الدين

کے لئے روانہ ہوا سلطان حلال الدین نے اس خرک کو ما زیجرُ اطفال بحکراس جاعت کو پراگندِ ہ کر دیا اوران سے مال واسا ب پر قبضہ کر تھے جارہ ار سواروں کا نظر تیار کر لیا یے گیرخان نے یہ واقعہ سِااورِ اپنے نامی امیروں بن سے حنداف ان فوج کوطلال الدین کے مقابلہ میں روانہ کیا چگنے کی فوج نے دریا سندره کو علور کیا اور خلال الدین نے دہلی کی را و بی مغلوں نے اس بواح کو رکے اپنی را ہ تی سلطان طلال الدین تین جار روز کے بعد مرلی ہیں جا اور اپنے ایک مقرب الميرعين الملك كوسلطان مس الدين التمش كے ياس روانه كركے اسے کے لئے بخویز کر دو ٹاکہ تھوڑے دنوں پیاں آرام کرد اور اگر ہم جنبی کاخیال مدنظر رکھکر میری مدد کر و تو تھاری اعانت سے میں اپنے

مهمان کے ور و د کا کِمراز کم یہ نقاضہ ضرور ہے کہ مروت اور اپنے مر - َ بِيرَ قَالِصِنَ مِوجَا وُل مَّيْتَمَمِسِ الدِينِ التمشِّ حِلالِ الدِينِ يرسخ بي غور كر حكام اس كاليف جاريس مقيم بهو نامناسب بيم في ورجلال الأن

مد کوز سرسے تھند اکر کے اپنے اللی کے شارتحفوں اور مدیوں کے ساتھ ہے جِوْآ بِ السِّے عالی جا ہ فیرا نروا کے قیام ے لایق ہو ۔ حلالِ الدین *سلطا*ت التمش کے غواب کامفہوم سمجھ کیاا ور لا ہو ت<sup>سے</sup>

ن کی طروز ہے سساجلا آن الدین اس ملک میں مینجا اور کو و ملا لہ معاہر سرند و بیاتی نے اس توا

تاريخ فرمت تت الما جيارم Z • ^ كبكن باوشاه خودمات موسوارون كيم مائة قاب لشكرس كهيرا وإرشي ويت وتبايا سلطان المل الدين آخرين لا جار جوا اور المبينة زن و فرزند كے ياس أيا ورات خصت بهوکرایک تازه دمرگهورسه پرسوارا در مناون کی صنب پر دوبار جملهٔ ور ند مموساكر تم كه را دوزا تا مواور ماشي كنار بينجا ملطان طلال الدمن في هج شن آثار اا درا يناجتر د وركما اور كمو زير كن سركية الت گه که دس گزیا نی لمند نتا و مال سے گھوڑا ڈالا اور شیری خرج ساب<sup>ت</sup> جارہ ک<sup>ی</sup> کے ماتھ دریا کے اس مار پہنچ گیاسلطان حلال الدین گھوڑے۔ زین اور نمداور ترکش اور قیاسونفنے کے لئے دصوب میں سمال یا اور چتر کا زنین پرمایه کر کے خو د اس کے نیچے مٹھا اس اثناء نیں جنگیہ فال نمبی دریاگے ئنار و آگیا آور طال الدین کو اس خال میں دیکمیکر اس ننے آئیے وزند دیں سے کھاکہ بریاب کوچاتے کہ ایسا بٹا یداکرے بین سا ہوں نے اراد و کیاکہ دريا كوعبوركر كي ملطان طلال الدن توكر فتاركرس كنكن شنّانة فال في ان كو منع كما اوراس كى احازت نه دى ملطان حلال الدين نے جدال ا ورغسرني اي ان وو بول مملکوں سے نجات یا ٹی ا وراس کے یا بنج یا جیے لازم یا دواسکی خدمت میں پہنچے با دشا ہنے د وروز نیلاب کے ساقلی حکی من طیب جان بچانی اورانس درمیان میں اس کے بچاس ملازم اس کے گر وجُع ہوگئے۔ امبی دوران میں معلوم ہوا کہ اس مقام سے قرایب د ومیوا دی جمیع ہیں اور ان کے یاس اساب عیشل وعشرت بہلے زیاد ، مہیا ہے اور عُکَّ مِنْ ہوئے ما و میما جوالوں کے ہمراہ کوا دغیش دیے رہے ہیں م ینے ساتھیوں کو مِ کُل کیئن سوار تھے حکم دیا کہ بنزی کیا ا اعتمال کے کراس حبکل میں با وشاہ کے بتمآہ سطے حلال الاین نے غدار بہروس کے اس جاعت برچلہ کیا اوران میں سے اگٹر کو ہلاک کر دیا تقیہ لوگ بِمَاكُ كُرِفُكُلُ مِن بِنَا وَكُزِينَ ہوئے طِلَلَ الدین اسْ جاءت نے ہتیار اور ييخ سانهيول كوس ين سي تعيض يا بيا ده اور بعض وراز كويش مرکر و سنے اور اب اس کے گر دارک سومبیں سوار وں کامجمع ،

تاريخ ورمشته L.L وزرشکست کھاکر میدان حنگ سے بھا گا ۔ مخلالیہ ہجری میں اصرالدین فباجہ نے لاہور پرکشکرکشی کی اور رہند تک سارا لکبِ اپنے قبضہ میں کر لیا لیکن جب ایسے معاومہ ہوا کہ سُ الذين درياك كناره ببنجا اوراس في للانسي خيال كے دريا ايس کھوڑا ڈالدیا اس کے امیروں اورسا ہیوں نے با دشا ہ کی پیروی کج اور ایک کتیبر تعدا دغرق آ ب بوئی تو سلطان یا صرالدین تھوڑی تبرت جا آِ زمائی کے بعید مکتان فراری ہوا اور اسی دارد گیریک اس کابل و علم ملطا چُنگنزی طو فان جانسوز میں خما*ی*ان غزنی اورغور کے مرطب**ت**ہ کے ا نسے راد ناصراً لدین کے دامن میں بنا ہ گزیں ہوئے اور اس نے سترخ لواس کے مرتبہ کئے موا فق انعام واکرامہتے نبثاً وکیالیکن آخر ہ*ی مل*طاک حلال الدبن وكدسلطان محدغوارزكم حبيث كبلزخان كي خون آشام تلوارس ارنشان بتوکر بهند وستان بین وارد ابواا تناق سے ناصرالدین اور خلال الدین بین مربهطر هونی عیس کی وجه سیسے اس کا نشکہ اور ماک تیا ہ اور بربا دہواا وراس کی حکومت کا خانمنہ ہو گیا ۔اس اجال کی تفصیل <del>ہے</del> اکہ سلطان جلال الدین چنگیز طاں کے زمانہ میں تخزنی پہنھا اور وہاں ہے۔ لزرنے کے لئے آب سندھ کے کنارہ آیا جنگ خان کواس واقعے کی اطلاع ہوئی اوراس نے ایک بہت بڑا نشکر حبّال الدن کے مقابلیں ر وانہ کیا۔ اس فوج نے آب نیلا ب کے کنارہ جس کو اب دریا مے مند کہتے ہیں جلال الدین کو ہر جیار طرت سے گیبر لیاسلطان حلال الدین نے وكلحاكها سكيمانيني فبغ التشيأ ربيني المرثين كبيثت درياس وخاريا د نتاً ه نيه بتجد مردائلی کے ماتھ وشمنوں پر ملوار چلائی اور لا تعداد تا تاری عمیر ہو اوتہ تینے کیا اس میں شیہ نہیں کہ اس معرکہ میں سلطان حلال الدین رہنے وه جوہر تنجاعت و **کمائے کہ رسم وسام و نریا**ن کی وابتا نیں گر دہوئ*ن* ا وربا وجو داس کے کہ حلال الدین کامیماندا ورمیسر شکست کھاکر فسراری ہوا

تاريخ فرمشته 4.4 فرمانروا وُں کے *ساتھ لکھتا ہے* ۔ واضح ہوکہ ناصرالدين قباح سلطان معز الدبن بن محدسام كانزكي غلام بال عظمنه صاحب فهم وفرامت اورشحائح اوربها در فرما نروأا تنياان عبلول كم علا و ١٠ يك مدُمثكُ تك ملطا ك معز آلدين بن مجير سام كي خدمت مي ر جيئا تخااس کیے تواعد جا نداری اورکشور گشانی میں کمال مانسل کر لبا نتما پہلیا معزالدین نے بیٹندگان کی خلاہ بمعرکہ آرائی کی اوراس خلک میں ملک نا برانہ بن التمره أجيه كافاكمروار تفاقتل كيافيا بأدشاه نا وجيمه كالك ناعرالد بن قيا چر گوعنايت كيا ناصرالدين قيآچه سلطان قطب الدين ايبك كا داماً ونتماً اور اینک کی د وسٹال کیے بعد ویگر۔ ایسے سالا عقد میں لایا آلاین فباجشيها نيخا قاتمعزالدين ساميك جكرك مظابق قطب إلدين كي بهشه اطاعت اور فرمانبرداري كرتا رالي الورسمي كمجي وحيمه سن وبلي أكراد شأتي ملازمت كاشرك بجي عاصل كرتامها قلب الدين ايبك في وفات كے بعدنا صرالدین نئے مندہ کے اکثر قلعوں اور حصوں میر قیضہ کریے سومرکان قوم كوه أكثرمهمان إدر بعن غيرمهم ستصابسا ذليل اورتباه كياكه سواضي اورخنگل اورمیرصرکے سومرکوں کے قضہ بیں اور کچھ نہ روان زمیداروں نے زراعت کا پیشہ کرکے گوشہ تینی اختیار کی ۔ نامرالدین قبا میہ کے بعد متدریج سومرکون نے باروگر مرتبہ فرما نروائی ماصل گیا اور مندو کو سلاطبین و ملی گے اقتدارے آزا دگرالیا کے ناصرالدبین نے مندھ میں اپنے تامر کا خطبہ وسکہ یا ری کسا اور ملتان ندوكرام وغيره مالك ير دريا في سرطتي ك كناره تك ايناقص كيا -سلطان ٹائج الدین مکروزنے اس کے لک پر قبضہ کرنا جایا اور دیند مر تب غزنی سے نشکرروانہ کیالیکن ہر مرتبہ قباحیہ سے شکست تھائی ہے سلات ہے ہی میں خوارز کی بشکر نے جوسلطان ملال الدین کی طونہ مصغزنی یں تقیم تما سندوستان کے حدو دیر قبضیہ کر لیا ناصرالدین نے ان کے مقابلہ میں صف آرائی کی اور اگرجہ خلجی سردار قتل ہوا کیک غزنی کا

تاريح فرمشته حقیقی بھائی اور مین کا برتا ؤر ہا ہے اس نے کبھی مجھے کی جونکہ اس کے میسرے باپ اور قرابت دار و رب کو قبل کر کے ہماری قوم تو تباہ اور ہم کو غور شاہی کے مرتبہ ہے فلامی تک مینجایا مظامیں نے اس سے انتقالم ہے کراس پریہ تہمت لگائی اور اینے معتصدیں کامیاب مونی ولید به شکر بیمد شرمنده موالیئن چونکه تیرکمان-اب اس كا كو ئي جارهُ كارنه نُه ا -ے کو ی ہورہ کو است ہے۔ عما والدین کی و فات کے بعد *سندھ* کی حکومت کا حال کسی مشہورا**و**ر متدا دِل تاریخ بین مرّوم نین بیرتا ریخ بها دِرشایی بین البیته حکام سده کے کھے ہوئے ہیں ۔ نا ظرین کو وائنے ہوکہ حا دالدین کے بعدایک جامت ع كوتم بيم أنصاري كي ادلا و طاهر كرتى منى سنده بر حكم إن رسي ليكن ان فرامزوا وُں کے نام مورخ فرمشتہ کی نظر سے کسی تاریج کی نہیں گزرے. اس گرو ہے بعد گرداش زمانہ سے سومر کا ن کے قتیلے سے خِاندان متمکان میں جومند ہو کے زمینداروں کاایک دوسر آگروہ ہے منتقل ہوگئی ہرفر قبہ تنا مان جام مے نام سے شہور پر ان دو نول گروه مِراکے زمان بن غزیو ی غوری اور د ہلی بی شا ہان اسلام تھی تھی ان پر حلہ کرتے اور سندھ کے بعض شہروں بر قبصنه کر کے اپنے تختاگا ہ کو واپین جا تے تھے نسکین سلطان ناصرالڈین تمایہ نے اس ملک میں اینے نام کاخطیہ وسکہ جاری کیا اور اس شہر کو اُنیا تنظماہ مبایا **بهزاغر** نوی غوری اور دلهوی با دشاموں کے حالات سابق واستانو<sup>ں</sup> سے پہلے اصرالدین قباحہ کا عال مدده کاستعل واز ہے لکھا جا الب اور بعداس مجے مورکخ اپنے علمہ ناتص کے مطابق شا مان م بینی طبقه سترگان کے فرا نروا وُل کا ذکر کر<u>ا</u>ے کا ناصرالدین قباچه کا بهند و سستان سے تیام مورخ میں ایک ا دبی نسبت سندھ برحکومت کرنا کا لماظ کر بھے ناصرالدین قباع پر کاحال شا ہان و ہی کیے داقعات کے ضمن میں بیان کرتے آئے ہی سکین موج سمے برہمیر کر سے ناصرالدین کا حال مک مندرہ کے

جلدجياره تاريخ ومشة د ولر کیاں بھی تھیں جن کو محد قاسم نے حلیفہ کے لئے بطور سمند حاج کے محد قاشمەنے دیول کا تمامراک عربی اسروں س تقشیرکر دیا ا ور لمرمواكه ملثان يبرطبي واهركأ فبعند تنفا تؤمجيرةاسكمرني الزان لرلیااوران تهرکوشختگاه قرار دیرست. خانول کی ط یں تعمین حقاج نے یا وثناہ مزدھ کی بیٹوں کو ومشق روانہ کرویا یفہ کے حرمیں رہنے لیں ایک مرت کے بعد ملاف ہری ہ خلیفہ نے ان کو یا دکیا ولید نے ان لڑ کیوں کا نامروریا فت کیا ٹری ہی آ لِمَاكُهُ مِيراً نَامِ مِهِ بِيا وَيوى ہے اور روسری بہن نے اِجواب دیا کہ \_\_ برل ديوي كينظ بن وليد برى بهن بر واله وسيفية بهو كيا اور اسدا-من داخل کرنا قام مرا دیوی نے دعا وسنے کے بعد فلند سے وال لیا کہ میں با وشاہ مے محل میں واحل ہونے کے لایق نہیں ہوں اس سے بیشنہ محرر فاسم تین روز مہے یاس سے باش موصطا میں میں رسم کے کہ اہلے نو کر وست خیانت دراز کریں اور کئے سنے طور برخلیفہ کے پاس میس ولیدرنور من کربیجد خفاه وا و راسی وقت اینے تلمیسے ایک فرنان اس مضمون کا لکھا کہ محر قاسم جہاں مجی ہوانے کو گائے گئے چڑے یں بند کر کے تعظاہ میں عاضر ہو محمد قاسم غریب نے اپنے کو چیڑے ہیں لیبیٹ کر کہا کہ مجھے صندوُق میں بتد کراگے خلیفہ کے پاس رواً نہ کر دوعاً دالدین قاسمُرُ بہنیا اور ولیدنے اس دختر کو طفر کر کے اس سے کہا میں ایسے مجروں میآویوی نے دوبارہ با رشاہ کو وعادی اور ووسكت ووتتمن كي كفتكو بلاميزان عقل من تولي م تعلق اس طرح کا فران نه جاری کرے قلیف ای اس حرکت سے معلوم جواکہ و عقل سے بالک بے بہرہ سے اور محن نعديد كے بھروسے برحالان كرتاب محد قاسم اور ميرے درمسيان

تاريخ فرمشة 2-1 جلدجهارم ساعل دریایه دوباره خبگ تمروع بونی رائ دابرنے مرابانوں پر التى دورُ ايا نيزے اور تيريئے بہت سے ملا يون كو الك كيا اللي انناديس ايك تيررك دابرك الله ور راجه بالتمي كے بينے كوائين بہا دری اور مردانگی کے ساتھ بھراشا اورجس طرح ملن ہوا گھوڑ ہے يرسوار جوگيا - راجه كا ايك عرب بها درسه مقائبه جوا ا ورعربي سوار نے ایک ہی صرب میں راجہ کا کام تا مرکر دیا۔ راجہ کے وربارلوں اور اس کے عزیزوں نے یہ عال دیکھتے ہی ننگ ونام کا لحاظ منی نہ کیا اور راه فراراختیاری ا در صاراز ور غالباً ۱ وجعه دیرگز، بل پنا و گزین موکتے یے شار مال عنبیت مسلما بوں مے التم ایا تحد قاسم نے قلعہ آز در کے نے کی کوشسیں کی - را مے واہرے فرز مدمسی لمیسر نے اراد، الياكه تصاركوم دان على سے مضوط كركے خود كلے كے ما سرخك آزائي كرے ليكن راجر كے وكلا اور وزرا نے اسے ايسا نہ كرنے ويا اوراسے ما تھ نے کر برہم آیا و کے قلع کوروانہ ہو گئے ۔ راج داہر کی روحیانے عِبْرِي بِهِ اورعورت نعى اين فرزند كے ماتھ جا نے سے انكاركما ا وربیند ر ه مبزار راجیوت سواروک کے ساتھ قلعے سے اپیزیکی ادر المانو سے حنگ ازا کی کرنے کے لئے تیار ہوئی محد قاسم نے عورت کے مقالمه بین صعب آراہو نا با عث ننگ خیال کیا اور رانی کی طرت توجه نرکی - رانی اینے راجوت سامبوں کے ساتھ مصاریس ینا ، گزیں ہوئی اور دشمن کی مدا فعت تثیر و ع کی بے محاصرہ کی طوالت ہے ایل تلعه بیجدیر بینان ہوئے اور امنوں نے آگ کا ایک را انبار روش کیا اور اکشرراجیو تول نے اپنے زن وفر زند کو آگ کے نذر کما اور آزو کے ور وارز مکفون کر راجه واسری زوجه کے ساتھ حصار سے با ہرآئے اور اس قدر ارائے کے رائی کے ساتھ معرک حنگ میں کام آفے مکمانوں نے التلوار بنامين ركمي اور حياري وافل بروكرجه سزار رالجيوتون كوته تيغ كرم عبيل بتزار آدميون كو تعيد كيا - آن تعيد يول مِن رَ احب، والرك

طرحاره

میں پروصا ہے کہ فلاں تاریخ عرب میں ایک شخص رصلیٰ افتدعلیہ > دعویٰ نبوت کرہے گاا ورثمام عالم کو آپنے وین کی کی طرف بلا ہے گا اس خص کی رطت کے بعد ملائے ایجری میں عربی تشکر نواح وسیل میں مہتے گا سٹا ہے ہیں ان نہرس دار وہو کر تام ملک نیر قبضہ کر لے گا۔ رائے واہر اوج اس کے بار ہانجو میوں کے احکام کی آر مائیش کرجیکا تھا لیکن چے بکہ اس کا ہما نہ عمر لیربنہ ہوچکا تھا راجہ نے اہل ہنوم کی قہائیش پر توجہ نہ کی اور وسوين رمضان روز بنجنبه مائسه بحرى كوافيك آزماني كااراده كرلما وت اور مرزی اور ملتانی سوارجهم کئے اور ا پنے فرز ندوں اور قرانت واروں اور اعوان وانصار کے م برورمیان بس و پکرتیز قاسمر کے بالمقال صف آرائی کی مجرفاسھر نے بچھ ہنار عرب میا ہ عهماه مرتعت محيمتما لمرس المعت آرائي وابرسلما نون مطاشكر سنح قريب آيااور کی انزداکر تار بارا مرکے فرند وں اور ہواروں نے جائن شاری مكينء نكرتقد ير ركشته تفي تدبير مفترثابت بهوئئ آخركارا يك روزوا ل مغيد برسوار بروكر قلب لشكه من تطوا جوا اورميمينه إور ميسره اورمقت رئيلتنگر ے بچورکے سابق میدان حباک بین آیا مخد فاسم نے ر کر کے میدان کار زار کی را و کی پہلے مندھی اور عربی ہا؟ م نے فرد افرد اسینے جوہرمردانگی دھائے لیکن جب بار وا ایبا ہو شکا کہ ن نے میں مزدی میا میول اوجال کے مراثما بل مرحب ے کمیا توراج نے جاکہ مغلوبہ کر دی اورخود بھی مڑی ہادری کے بار ط راجه نے بہتوں اور سردار وں ننے بھی افک هِ امنیردی میں پوری کوشش کی ۔ امنی دو ران میں عرب۔ فع أنشين بان روي والركم فيل سفيديد ارا التحي إس ألك كم سے برو کا اور میدان سب مجا گا قبلبان نے ہرچیندآ نکس ار ن کوئی فائدہ نہ ہوا ہاتھی فیلبان نے قابوے کے آبہر ہو کر لب دریا بہنچا دریا نی میں انر گیا محرر فاسم راحہ کے تعاقب میں دریا تک آیا اور

جلدهاره تاریج فرست 4.1 حمار مجد قاسم کے میروکر دیا محد قاسیم نے اس شرکی حکومت ایک ملمان ہے میدوری اوارنشکر کی ضرور بات زندگی کا انتظام کر کے جند معند شہر کے بإثنند وب كوجمراه لياا ورسندَ وسّان كاجو في الحال سيُّوان سنِّي نا مرسيحٌ مُنْهبور ے رخ کیا سیوان کے باشندے جرمب کے سب فوج کے مرہین تنفے بینے ماکم جھوامے کے پاس جو وا سرکار مشتہ دار تھا گلئے اور اس سے ے مَدَمِب مِن مزا اور مارِ ناجا مُرنہیں ہے بہترہے کہ صب عاً والدين سبعه آبان طلب كربك اس كى اطاعت كريس مجھ ا كنے ا" سے بعد فضیناک موا اور بریمن کو مخت کوست الغاظ مے یا دکرنے لگا الما نوں نے شہر کا عاصرہ کیا اور راجہ حرایت کی طاقت کا اغبارہ کرکے ایک مفترے بعدرات کو راجبوت سام موں کے ایک گروہ کے ہمراہ فراری ہواا درحصارسلیھے کے راجہ کے پاس تنجکہ اس سے مدو کا خواستگار ہوا لیکن بر تمہنوں اور شہر کے باشندوں نے تقبیح کوجان کی امان طلب کرکے سحرمے میبروکر دیا ۔ محرواسم نے ال غنیمت میں سے خس زکال کہ کیر ماکی الا رانشکر کو تفتیبر کمیا و ورحصار کسلیمه کا رخ کیا عا دالدین نے اس تلا المركم اوريهال كا مال غنيمت بحلى برستورسا بن تقييم كريم ہر بین قبام کمیا۔ اسی اثنا و ہیں وابر کا بسد نررگ م ﴿ رَكُّن ﴾ وبكور شجاع الور دليه تفالينا لشكر مرنب كركي محير قاسم كے مقابلہ میں آیا مجر قاسم نے ایک مضبوط قیام گاہ پر اینے وسرے والے ، اسی زمانه میں بیجاگرانی موئی اوراکٹر جالور زلاک نیوے میں سے سلمانو کے نشکر میں پریشانی اور مدامنی بھیلی محجد قاسھ نے حجاج سے شکابت كى اوراس في دوہزار كھورك اصطبل خاصد كسي ميوں كے لئے روانه کے محر قاسم از مرّ نو تازه ہواا ور راکیے زا د ہ کا محاصرہ کراما فریتین میں چند مرتب حنگ آز بائی ہوئی لیکن پوراغلبہ کسی فریق کو حاصل نہ ہوا۔ رائے وامرنے اپنے ماک کے بخومیوں کوجیع کیا اور کشکر عرب کے آل کے بابت اُن سے سوال کیا افتر شنا نشوں نے جراثیب دیا کہ ہم۔ نے کتب تیج

طدهاره تاريخ فرستنته ہوچ کرکے بلدہ دمیل میں ہو وریا نے عمان کے کنارہ واقع اور فی الحال تعلیم کے ام سے متبہورے وارد ہوا ۔ محد قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا۔ ديل بين ايك بنخانه بتحاجوان إستحكامها ورساخت كحاط كالأسبح أكر قلعه کہا جائے تو بچانہ ہو گا۔ محاصرہ کو طول مواا ورایک بریمن جان کی امان ما صل کر کے محر قاسم کے یاس آیا ۔ محر قاسم نے اس بر من سے وہاں کے با تُندوں اور تبخانہ کا حال دریا فت کیا بربھکن نے جواب دیا کہ جا رہنرار راجیوٹ سیائ اور دویاتین ہزار کچی اری مریمن اس بتحا نے ہیں ہروقتُ موغرور سنتے ہیں ۔ برتهن فاضلوں نے امک طلسے اسابائی ہوا ہے کہ جب تک و، ' اونے اس تلعے کافتح ہونا محال ہے اور یہی وجہ ہے کا اُجتاب بہ تبخانہ فاتحین کے التمون سے محفوظ ہے محرقاسم نے دریا نت کیا کہ وہ طلسم کیا آب ہے بریمن نے حواب دیا كنولال جنندك كريزي ميامح واسمن حضوبيه ناما كالشخص كوجوعنتو إندارتما حكم داك اینے کمال نین سے ان جڑکو اروبارہ کرے جارہ نے تین ماتیب سنگ اندازی کر کے اس خرکو تور بر دیا اور طلبے باطل ہوگیا اس واقعہ کے بعد قلعہ محد راسے ہی زبا نہ میں فتح ہوگیا اور مچر قاسم نے گئید کی جار ویواری کومنہدم کرکے زمین کے برابر کرویا اور برہم کو اسلام لانے کی وعوت دی اس نے

اسلام فبول کرنے سے انکار کیا اور محد قاسھ نے ان کے لڑ کوں کر کسوں ا ورعوالن عور نو کو بطور کنیتر وغلامراسیبر کیا اوارسته و برس سے زیا وہ سے مرو وں کو تہ تینے کیا محار قاسمَ نے ان کی عور توں کو اَطرا ب ہیں رواہ کرکے ا ورخو دکشکر میں مسلما بنوں کی خارمت گزاری کے لئے مقرر کیا اور ما اعتمیت لوجو بهت زيا وه حاصل موا تحاوس طرح تقتيم كمياكه يا نجوال حصه مع بجيمتر نینروں کے حاج کے بائ*ں روانہ کیا اور بقیبہ ازل لشکر ہی تقتیم کر*نے ان كو فش كيا محروً فاسم نے ملدہ مراون كارخ كيا اور حاكم مرافين فوجي بن وابر کواس ارا و مرکی اطلاع بهوئی اور اس نے فلوزا ور شهرا من معتمد

دربار نیوں کے میسروکیا اور خو د قلعہ برجمن آبا و قدیم کو روانہ ہوگیا اور سانیان اور تلعے گامکا صرہ کرایا اہل قلعہ نے جان کی آلان حاصل کر کے

تأريخ فرمشة 494 رازب كم ماجركورنبت وكرفها مروامان مبتدوستان مصفيت اسلام ہونے کاجار موقع ملا اور پہاں کا راجہ صحاً بُہ کرا مربغوان اللہ علیہ ہے نہ لاحت مراخ ورفقيدت هي اوراكي ما شذے حاکم دیل مے حکم سے درمانیں کشت لکا یا کرنے ۔ اومع دگر لمات کشتول کے گرفتار کر کے اپنے قیضہ میں ہے آئے تا تثتى بين بحرابهوا تفااينا ليمخ بكر جيد مبلمان عورتون سرامذیب سے مج کے لئے روانہ ہونی تمیں گرفتار کر کے لئے جو انتخاص کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے بیچے وہ حجاج کے پاس حامنہ بروكراس سرسے وا دخوا ہ ہوسے ۔ عاج نے ايك خط وامرين صفعيد عالم استدر کے نام تھے کر محد ہارون کے یاس روانہ کیا تاکہ ہارون ایسے معتبہ فاصرفا ے . واسرنے يه خطير صروا ی مہر ثبت تنظ مکتوب الیہ کے یاس مجھیجد۔ میں کھاکہ میں تو مرنے اس جرم کا ارتکاب کیاہے وہ بحد تو ی اور طاقتور مرى كوشكش امكانى سے اس كرده كو دفع كرنا وسوارہے عاج رمن عبد الملك سع جما و مندوستان في اعازت عص کو تین منزار سواروں کے نیا ہو محبر دارون کیے إس روانه كيا اورا لا رون كو حكم دياكه ايك منزار آزمو وه ميا زي بدين. بمراه الل ديبل سي حا واومروا نثجئ وسيب كرمهمركم كارزارس شهدر بهوا حاج اس خبركو منكريورا بواا ورُلا في ما فات كو درنظ رهكر الميني جياً زا و بها ني اور وا اوتجا والدين محر فاسم کوج منہ و برس کا نوع عوان تفاقیم ہزار شامی امیروں کے ہم عرسب کے سب حباب ارمامیا ہی تھے قلنہ کشائی اور ملک گیری کے یا

ینہ بہنچا اور جندروز کے بعد وہاں کیے بنی مرحدى شهرً ديون ا ورورمس

جلدجاء 491 لين مندره اور ا فلا عبرة الحكايات معجاج نامه إور تاليف عاجي محرقندهار ه کے حالات اوغیرہ کتب تاریخ میں سندھ اور مشھیہ ہیں آغاز اسلام کی

اطرح مرتوم ب كرمجاج بن يوم سے واق ء پ موناً عبلاً إمران اور توران كالجي حاكم تما ملا دسمنكه وساك كيِّ راد و کیا ۔ حواج نے سب ارتشكر مح بهمراه كمران روانه كيامجر إرون نے ب فتنه الموجول كاس ہے حس میں کسے امکہ ۔ کی زُمارت اور متوں کی پرسس سے لیئے م

وورترین حصدٌ ملک میں بنا ، گزیں ہوا! وربہت تھوڑے ملک پرجس کامحصو رف یا پنج کروز محنا فناعت کر بی سلطان بہلول نے با وجہ و قدرت حاصل چھین مترتی کا تعاقب مذکیا ۔ باوشاہ بہلول بودی نے وفات پائی اورحين شاهن يحرقنا دبرياكها اور باربك شاه كواس امرير ستعدكياكم رہلی پر نشکرکشی کر کے ماک ملطان مکیزر راو دی کے تبضہ سے نکال لے مجرفظہ واقع برونی ا درباریک شاه میدان حبک ست فراری مواا در جونیور پرانج اس عرتبه ملطان مکندر او دی نے جونیور کی حکومت اینے بھائی بار کی ثنا ہے کے بی اور عین شرقی کو مایئر فسا دہمجکہ عیں گوشہ میں وہ نیا ہ گزیں تھا و ال سے بھی اسے بدر کر دیا حسین شرتی نے ملطان علاء الدین داکہ بنگالہ کے دامن میں بنا ہ بی سلطان علاءالدین کے حبین متسرقی کی خاطروہ ارآ کی اور اس کے لئے اساب نیش وعشرت بہما کہ دیاحیین تنہ تی نے اس کے بند کہے، فرما زوائی حاصل کرنے کا خیال نہیں متماغ فنگہ مراث پر بھری میں دلوت تثرقبيه كاخأتمه برواملطان مين تنمرقي ني انيس سأل حكومت كي أورشكت ا بعد جند سال بنگالہ میں زندی کے ون بسر کرے دنیا کو خیر با و کہا۔

روار وں کے ہمراہ دہلی سے رکھا!ور دریا کے کنار چمین مشرقی کے مقابلیر

ری سے درمیان دریا جائی تھا اس لیے تھوڑے دیؤں تو لڑا پرافرنتین سکے درمیان حمین مثرتی کے معبرداران بزرگ ملک کے تاخ ایک ری اسی درمیان حمین مثرتی کے معبرداران بزرگ ملک کے تاخ

زنی دریا کو عبور کرکے شرقی نشکر کو تاراج کرنے میں مشغول ہوئے چونکہ اوشا زُونا یا تیت ارزئیشی سے امیہ و بپا ہ خواب طفلت میں متبلا تھے ہرشخص نے رزہ فرارا ختیار ڈیر مشان ت حبین نے بھی مجموراً اپنی یاگ موڑی طکہ صادراور

تاريح ونمشته حلدجاره 790 ا درا مالی ملک کے قتل اورا سیرکہنے کا حکمہ دیا افویسہ کا راجہ اسینے مآلی کا ر بن بنيد مريشان موا اور عي وزآري ك سلواً وركو في جارة كارية وتمها. راجسنے اپنا ولیل حبین شا ہی خرمت ہیں روانہ کر کے اظہار ا طاعت شم ماتھ خراج ا داکر نے کا ویدہ کیا ۔ ہا د شا ہ نے اس کے ملک کی تعبیر التداعا بااورراج نے شکور ہو کوئیس عدد اعنی سو کھوڑ سے اور تفییر ا ورمِش قبیت ارباب ا در مصنهار نقد د ولت غیبن شاه کی غدمت این روا لیاحتین نثا ، کامیاب اورضیح وسالم هنبور واپس آیا ۔ برائشہ پہری میں حبین نثا ، کئے قلعۂ بنارس کی جوامتداوز امنہ سے خاب موگیا عنااز نمر نومرمت کرای ا در اسی مال اینے نامی امیروں کو اگوالیا رکی مهمر برنا مز دگیا مشرقی امیه و ب نے گوا لیار پینیج کرشهر کا محاصره کرایر راجه كواليا رطول محاصره سب عاهم الكيا ورايني كوحيين شاه كي ملفه محرث میں واعل تھا عین شاہ کی عظمت اوراس کا اقتدار اب انتہا ہے کمال کو بہنچ گیا اور آس نے اپنی زوج کے اغوا سے جوملطان علاء الدین بن جوزا ین فریدانا و بن میارک شا و کی دختر تھی ملئے شہری میں وہلی نقع کرنے کا اراده کیاصبن شاه ایک لاکھ چاکیس نیرار سواروں اور کچ ده سوما تنفیوں کی مبیت سے دہای کی طرف دوانہ ہوا مبلول او دی نے ایک قاصد سلطان محمود تھی سے یاس ر دانه کها اور اسه میغام دیا که اگر با دشاه اس و قت میری مدد فرمایس توبیانه کا قلعہ الوہی وائر أ حکومت میں واغل کر دیا جائے گا لیکن بهلول کے خط کا جاب منوز شاری آبا و مندو سے بہنما بھی مذمحا کر صین شاہ شرقی نے حوالی د ملی کے تمام عالاک پر قبضہ کر **دیا بہلول تو دی نبے نہایت عجروزاری** کے سابھ خبین مثر تی سے انتحا کی کہ دہلی نئے تمام حالک باوشا و کیے زمر گلیں رہیں گے لیکن اگر حناک اصل دہلی کو مع اعظارہ کروہ نواح شہر کے میر ہے [قبضه میں دیتے ہیں تومیں با دشاہ سے طازمین میں واضل موکر ملبدہ کی دارونگی ای خدممت انجام دول گاهین شاونے نهایت مکبروغرور می مبلول کی التجا قبول مذى سلطال ببلول نے مجبور ہوكر ضام مرمور مسكميا اورا محاره مزارا فغان

حلد جيارم

تھا اس نے کمان احدیں کی لیکن ہی ہی راجی نے محدشا و کے سلا صدار۔ سازش کر کے تمام تبروں کے بیکان جداکر دیئے تھے محدِرشا ہ ج تیرما تھ میں لینا اس کو ملا مرکان کے یا تا بھا آخر کار اس نے عاجز میوکر تلوار ہاتھ تیں یے بی آ ورجنڈا و می کو قتل بھی کیا لیکن اسی انباء ہیں مبارک گنگ کا <sup>ا</sup>تیہ عجد شاً ، کے گلے میں لگا اور با دمثا ہ کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ۔ اس واقعہ کے لمطان حين سي بهلول او ي في إس شرط برصلح كى كم مرد وفرايزوا عارسال میں میں جنگ وجدال دکریں کے رائے برتاب جاس سے قبل مجد شا ہ تھے بہی خواہوں میں واخل ہوگیا تھا قطب خاں کے اطبینان ولانے ریدی در این اول کی خدمت میں عاصر ہوگیا سلطان حمین نے قنوج سے سے سلطان بہلول کی خدمت میں عاصر ہوگیا سلطان حمین نے قنوج سے مفرکیا اور ہنرمینہ نام عون کے کنار ہ مقیمہ ہوا یا دشا ہ نے قطب حال ہوج لوحونبية زَّسِعُ للاِّيا اوراسي وطعت اور دُيگِرعنا يات ثنا ہی سے سرزاز ر کئے عزب وحرمت کے مان سلطان بہلول کی خدمت بی روانہ کر رہا بہلول او دی نے بھی شا ہزاد ہ طلال خال کو تعظیمراور تکریم کے ساتھے ا فعا ما بنے سے ول ثنا وکیا اور اسے حبین ثنا ہ بشر تی ای خدمت میں ما منر ا هونے کی اجازت دی اس کے بعد ہر فرمانر وا اینے ماک کو واپس إثميا محيرشاه مشرقي نے پانچ اه حکومت کي ۔ مین بٹاہ بین آحین شاہ بٹرتی نے جیباکہ بیان ہوچکا اپنے بھائی محمود شاہ مشرقی محمود شاہ کے تعدینان حکومت اپنے ماتھ میں ای اورببلول او وي سے صلح كر كے جونيور وابس آيا -مین مثیرتی اینے بھا تی کے حالات سے غیرت حاصل کر دکیا تھا لليل زما مذمين مياحب وعوى مهردارون كوحكمت وتدبير سيع فبدكركم بمسرے بلا دکی تسخیر پر کمر ہمت ما ندھی سب سے <u>بہلے</u> ہین لاکھ أوره و وصوفيل بررك في حكر كم الربيسه يه حله آور بهوا انتناء را ومين تربت لووبران كركم بأ دى كآنام ونشان بني باتى نه ركباليحبين شاه او بيسه ہنچا ور اس نے اطراف وجانب میں افواج روانہ کرنے مالک مجتارلج

تاريج قرمت 491 جلدجهارم عباری سے امیرا در ارکان دولت مجی خوفز ده ہوسے - ایک روز جلال فا ا در من خال محمو دَشاه کے دو بوں مھائیوں نے سلطان مثاہ اور حلال خا ابعود سی کے إنفاق رائے سے محدثا ، سے عرض کیا کہ بہلول بودی کم لشکر کا اراو ہ شبخون مارینے کا ہے ۔شاہی حکم کے مطابق شاہراد ہ حبین خا اور سلطان شہ اجرد صی نتیں ہزار سوار وں اور ایک ہزار انتھیوں کے ہمراہ وشمنوں کے سدراہ ہونے کے بہانے سے محدشاہ شرقی سے کے کتارہ مقیم ہوئے بہلول مودی نے یہ خبرشی اور الک دسته فوج کاان کے مقابلے کے لئے روانہ کیا شاہزاد ہمین طال ينداده كياكه طلال فان كوءِ نظريب روگيا تفاايني بهمراو ليحسين تخص کوروانه کیالیکن سلطان بہلول کی فوج ہم ان نے مقابلہ بن نامزد کی گئی تھی وہ یہاں پہنچی اوران کی حکمہ قیام نریر ہوا طلال خاں شاہزادہ حین کیے حکم مے موافق محکر شاہ کے نشکر سے نکا ترجیم رببلول بودى كى فولج كوحين خاں كالشكر سمجھاشا ہنرادہ جلال تُنْهِرِين بِهِنِيا اورسيا ہيوں نے اسے گرفتار کرکے باوشاہ کے ملاحظیر بیش کیا بہکول تودی نے طال خال کو قطب خال کے عوض نظر مندکرونا محدثنا وحرنيب سي مقابله مذكر مسكا اور تفذج روانه مواسلطان ببلول نے دریائے گنگا کے کنارہ تک محرشاہ کا تعاقب کیا اور کچے اسایب اور مال ننیمت سے کر واپس ہوا جسین ظاب اپنی والدہ کے پاش پہنچ ا بی بی راجی اور اراکین و ولت کی معی و کونیش سے سلطان حین جمنے نا مسيخت مِكومت بربيطا ور ملك مبارك گنگ اور ملب على مجاتي اور تامرامہ وں کو محدمثاً ہ مثیر تی کے مقابلہ میں جو درمائے گئا کے کنارہ م تفاروانه کیا سلطان صین کانشکرنز دیک پہنچا اور بعض وہ امیر بھی جو محدثا مے یاس نفے اس سے جدا ہو کرسلطان صین شرقی سے جانے محکمہ شاہ اپنی م گاہ سے بھاگ کراس نواح کے ایک باغ یں داخل ہوا مین شرتی الفكرف اس باغ كا بى ماصره كريا محدثاً وتشرقي برا قا در تيراندائي

محدشاه بن محوشاه محروشاه شرقی نے دنیا سے رسلت کی وراحیان لک نے بی بی عاجی محمورتنا ہ کی سیم ہے مشورے سے مرحم بادشاہ کے فرزند اکبر کوسلطان محلہ وشاہ سے خطاب سے الیا فرازوا تبلدكيا ملطان بېلول يو دي يېياس شرط پرصلح م، ني کدم و د ثنا ه شرني کي ساری سلطنت محمود شا ہ کے قضے میں آئے اور یا ونناہ بہلول اوری اینے مقبوصات پرمتصرف رہے ۔محمو دیٹاہ شرتی نے جو نیور کی راہ بی بادیثا و کی نالائقی سے امیر بیجد رہجیدہ ہوے اور ملکہ جہاں بی بی راجی بھی اینے فرزند کی خونخ اری سے بہت آزر دہ ہوئی ۔ اسی اثنا ، میں سلطان بهلول ہوئ قطب خاں کو فنہیں سے آزا دکرا نے کے لئے وہلی سے روانہ ہوا سلطان

محمود شاه نے بھی جنپورسے مفرکیا پر ناب نام اس بواح گا زمبندار جواس سے میته سلطان بهلول نودی کانهی خوآه نخا محمه دراهٔ ه کوزیاً ده طاقت ور دلیمکر اس کے جا لا محمو د شا ہ میرمنتی بہنچا اور بہلول او دی نے رابری میں جوا مرتنی سنے قریب ہے قبامرگیا جمعیرشا ہنے سرستی سے ایک فران کوہوا ج نیورکے نام اس مضمون کا رکوانہ کباکہ میرے بھائی حن خاں اور قِطب خاں لمِسلام خاں بولوی کو فور اُقتل کر ہے کو توال نے جواپ میں عربضہ لکھیا کہ نی بی راہجی محرموں کی ایسی حفاظت کرتی ہے کہ بیں ان کوکسی طرح نہ تہیج نہیں کر سکتا ۔ یا دشآ ہ نے کو توال کاخط پڑھا اور اپنی والدہ کو اس بہا نہ سے جونیورسیے طلب کیا کہ<sup>م</sup>ن خاں سے کد ورت رفع کر بے ان کو ملک کا کوئی حصہ جاگیبر ہیں ویا جائے گا۔ بی بی راجی دام مکر میں گرفتار ہو کرھ نیور روایہ ہوئی اور گو توال نے حن خاں کو تہ تینے کیا کہ بی بی راجی نے قنو نج میں من خان کے قتل کی خبر منی اور وہیں قبیا مرید بر ہوگئی اور محرسا ہے إِيسِ نہ تئی محد شاہ نے اپنی والدہ کو مکھاکہ ایک روز تمام عجا بُیوں کا بیجال بُوكًا ببنريه به كدوالده صاحبه سجو ل كالبكبار كى ماتم كراليس فيحرشاه كي

طدجمار تأرهج فرمت 441 با دشا واور تنهیج الاملؤم در نون سے ویر ، کرتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ا قا در شاه كن اولا وخصوصاً بفه خال كوكوني نقصان مذهبنجا مع كا ادراب اس کی فوج ہا رے ملک میں نہ واخل ہوگی اور نیزیر کہ جار نہینے کے بعد امر جمد اور کالی تھی وابس کر دے گابہتر ہے کہ آب حباب آز مانی فرہا نئ جائے ۔حضرت شیخ الاسلام کی ظاہری یا طنی توجہ سے صلح کم المرحجی اور ہشرقی قاصد شاہی منا بیوں سے میرفراز ہوگر دائیں آیا سلطان محبو د د مهذو والیس گیاا ورهمو د کشر فی نے جونیور کی را ولی نظ رتی نے اپنے نماک نفس باپ کی پسروی کی اور اسی گئے علمار فضل لأ کے نماعرطیقوں کو بھی اٹنی عود و سُخا۔ بُ كُونِتُكُرِ زُكُانِ سفرت أرام يا جِكا بُوْ بَا دِشاه فِي ون كارخ كميا اوراس نواح كے مفسد و ل اَ در مدكتُنُون كو تذ تميغ كما . ھیا و ن کے نتخا یڈ منرد ہر کرکے ہے شام مال فنیمت کے ساتھ جونیو روایں آتا ملاہ کر یہ کی بیں مجمود مثیر تی نے دیلی پر لشکرکشی کی اور تھو اوری د کمھاکہ درماعاں افغان جوباً دشاہ دہلی سے مرکشتہ ہوکرمٹنہ تی بارگادکا طازم ین مورکهٔ عنگه، شعبے فراری ہواہیے توامی نے بھی تو قت میں ، نہ دیکھی۔اہل دہی نے با دشاہ کا تعانب کیا اور ایک نامی مشرتی رفتع خاں ہلاک ہوا اور سات نیل حبگی حدیث کے ہاتھ آئے ۔ مورِ مترتی نے و دیارہ اس برحلہ کیا اور صباکہ اپنی مکہ ندکو رمودیا ہے فریقین ایک مرمنیا تک ایک و ومہرے کے مقالمے میں قیام پذیر ر کے سکھان بہلول اودی کے جیازا دہائی تطب خاں نے تشکر بڑ شکون ارا اور حریف کے ماننے میں گرفتار ہوگیا۔ لیکن امجی حبّگ سلطانی نہونی تھی کہ محبو د نثا ہ نترتی غلیل ہواا ورمیں سال حیٹ د ا ، حکومت کر کئے

کی طرفین سے سے بھر بہ کارمیا ہی مقتول ہو ہے اور ہر گروہ اپنی تیام گا ، ہروا، أيا ۔ و ومسرے دن صبح كوسلطان محمو دخلجي نے استے ايك اميرعما والملك لور وانہ کیا تاکہ میرا و قیام کرکے حربیت کے لئے راستہ بند کریک محمو و تُنَدِقَى كواش وا فعد كَى اطلاع الهوئي ا درامس نے اسى منزل میں جرا کیپ ہف اور مخیط مقام محقا قبام کمیا ۔سلطان محمو دخلجی کومجمو دمٹسرتی کے قیام گادیے امتحکامر کی اطلاع ہونی اور اس نے ایک گروہ کومتعین گرے اس نواح کو الوااراج كرايا اورب شار بال منيمت كروايس موا-برسات کا زمانه اگیا اورطرفین صلح کرکے واپس ہوے محمد دفلجی حیدیری روانہ ہوا ا ورمحمو دِ مثبرتی نے نو تع یا کر ملک بربار کوجہاں کے باننڈے محمہ وظلم کے طبیع *اور فرا مَنبر دار تھے تاخت و ناراج کیا ملطان مح*و دخلمی اس ارا دے طلع ہواا وراس نے اکم کرو ہ کواس ملک کے مقدم کی مر وکو روانہ يا - مَثْرَتَى فوج مَقالِه مُدَرَّسِكَى اورمحمو د منهرتى حايداينے لشكر سے حالا ۔ زيمے بعد ملطان محود نترتی نے ایک خط حضرت تبیخ الامسلام عام بن لده کے نام ویسے زما مذکے مشہور بزرگ تھیے روانہ کیا سلطان مغجوختي حضرت تنينج كأبيحد تمعتقة فتحاشنج الاسألامراس وقت كنسيد شاأدي آبار میں مدفون ہیں اس تے خط کا مضمون یہ تھا اُکہ طرفین سے خلق خدامقتول ہوئی ہے اور ہرفریق پر ترحم فرمایا جائے تومناسب ہے۔ قاصب عضرت بہج محے حضور میں حاصر ہوا ۱ آور اس نے زبانی یہ سان کرا کہ مانعل تصبئهٔ ابر جیمه اور کالیی بر محمو د متر تی کا تسبنه بو چکاہے و و بھی تبسیر طاب محمو دسترقی کے قاصد تصبیرخاں کو واپس کر دیئے جائیں گئے ۔ م ر ملے یہ تقریر کی حضرت شنج نے قاصد کو اپنے اہا ہر مکتوب ملطان محمود طبی کے نامرروانہ با اوارامک تصبیحت ایم کھی گئے کما کہ حب تک معمود نشر تی کا لیی والیں نہ کرہے مکن ہے۔ گفیہ خاں قطعاً خانہ بدؤش موجیکا تھا وہ پرگنڈراٹھے کی ت كوغنيمت مبحياً اوراس نے محود دخلجی نسے عرض كيا كہ محود شاہ را

909 ولدهماره ا کی خدمت بس روایه کیاجس کا مضمون پیر تھا کہ سلطان ہو تنگ نے یہ ملک مرحمت فرمایا ہے اس زیانے یں سلطان محمد د نشرقی کار ارہ ہے کہ ئے غلبہ توت سے کا لیی بر قبضر کر سے اس و عاکو کی حات یا دشا ہ پر لازم في ملطان محمد و فلي ني اس خطر كو برط هد كر محمد و تررقي كے نام ايك نام جن كالمضمون يه تقالد نفير فال حاكم كاليي في خدا كي تفضب اور باور ا این احال این توب کی ہے اور یہ محد کرتا ہے کا کھ بندى كرسي كا وركايل كو دينى مناطات بين دخل مذوسه كا يه ظاهرت كوملطان سيد بوشك في ملت قا درشاه كوعطا فراياب اور به خامذان و دلت مالوه كالمليع اور دست گرفته بهان امور بر كاظ اکرے امید ہے کمریاد نتا ہ نصرفاں کے گذمشتہ حرام معاف فرائن کے اور اس تے ملک کوئسی قسم کا نقصان مذہبیجا ٹیں گئے ۔ نصیرطاں کے سیلے عربینہ کا جوابِ دیا گیا ہی نہ انتقاکہ اس کی دِ وسمریء ضدرِانشت محمود جانجی کے ملاحظ میں گرزری میں میں مرقوم تھا کہ دعا گوسلطائن ہو تنگ کے مہروکو مالوه كاهلمة بكوش بهاس زمانه بي سلطان محمد درمشرتي نے دیر ئینہ عداوت کا انتقام ہے کر کا پنی پر حملہ کیا اور شہر کو اپنے قبینہ بر لطان رحمو وظبی کے محمو و تثیر قی کو نصیرخان کی تا دیتر ن هِ نگه اس کی هو. وز آری پی مد نے د ومهری شعبان سرمین مربی کو اجین سے کالی اور جند مرک نصيرطان تخ چنديري مي محمود ظلى الله مات كي اور موظلي لبطان محود مشرقی نے یہ اخبار سا اور معایلہ کے وا عظمه دخلی نے ایک فرج مشرفیو آ ر میم بعدامک دومهر کروه کورو أكرب اس كروه تن حله كما اور تاخت و تاراج كر كے حربیت كوپریشان ك اس کے علادہ جو فوج کہ تمقابلے کے لئے تنقین ہوئی تھی اس نے تنگ آز

حلايمارمه تاريخ فرست 411 اور رعایا کی امیدیں اس کے حن سلوک سے یوری ہونے لکیں ملک ہن عبد ابراہیمی کی رو تن تازہ ہوئی اور مجمود شاہ نے باپ کی بسروی کرکے اپنے ن انتظام سے رحمیت و سیاہ ہر طبقے کومطین اور ول شاوکہا۔ محاوشا ، نے بھین ہجری بی تحت وہدایا فاصد کے ہمرا ہسلطان محمو د فلجي مستحم ياس روانه كيا اوراً سع بيغام ويأكه عاكم كالبي نصيه خاك ولد قاورخاں نے شریعت اسلام کے دائر ہ سنے یا ہار قدم رکھ کر را ہ ارتدا د اختار ى بے منصرخال نے قصبہ ثناہ بور کو جو کائیں سے زیادہ معمور وآیا و تھا تباہ اور مریا دکرینے مسلما بوں کو حلا وطن کر دیا ہے اوران کی عور تو <sub>ا</sub>کو غییر ملم ں کے حالہ کر کے خدا إور رسول دونوں کے خون سے اپنے کو آزاد لہ لمانیے ۔ ملطان معید ہوشنگ کے زیانے سے اس وقت تک ہمارے ورآپ کے درمیان سلسلۂ ارتباط اور محبت قایم ہے اس کئے تقاضا کے عقل منى تقاكه بغيرا طلاع اور بلاا جازت دولت مثيرقيدكسي طرح كي کاروانی نمنی جامے اگر آب بھی میرے ہم خیال ہوں تو نصیر گراہ کی تنبیہ کرکے کالی میں دوبارہ احکام اسلام کورواج واجائے مسلطان محمود خلجی نے اس تے جواب میں لکھا گداس اسے بیٹیٹر بھی اس قسم کے اخبار غیر معتبر فراہیے ب سنجے تھے لیکن اب باوشاہ وین بناہ کے نامہ سے ان جبروں کی کا مل تصدیق ہوگئی نصیر جیسے فاجر کے فتینہ کو وقع کرنا ہرسلمان فرازوا کا **فرض ہے آگر و ولت تثبر قبیر اس فتنه کو فروکر نے گا اراد ہ مُرکز تی توالیقین** الوتكي فوج اس كام كوانجام ومتى اب حبكه أب جيبا دي بناه فسيازوا بي اس طرف متوج ہوا ہے تومیری بھی وعایری سے که خدایا یہ سفرمبارک ہو اور باوشاہ اینے ارادہ میں کامیاک ہو۔ مشرقی قاصد محمو و ظلمی کے وربار بور وایس آیا اوراس نے سارا ماجرا کا دنتا ہ سے بیان کیاسلطان وو بیجد وش ہوا اور اس نے انتیس باتھی شخفہ کے طور پر سلطان محدد ظیم تی خدمت میں رواند کر سے اپنا نشکر در سن کیا اور کا لیی رواند ہوا۔ نصرفان کواس دا تعے کی اطلاع نہوئی اور اس نے ایک عرافی جمہ وظیم

تاريخ فرمشته جلدتهارم YAY سمجھتا اور ہجد عیش وارام کے ساتھ زندگی سپرکرتا بخا با دشاہ وگراسب خوش وخرم تقفي اورحزن او امذوه كاطك مين ناَم ونشان نه بقايه ملتك يهرى بين محدفال عاكم ميوات ابرالهيم شرقي كي فررت بي عاصر ہوا اور ایسا با دَشاہ کو اٹھا راکہ ابراہتم نے تھانہ فتح کرنے کے لئے اس نواح كارخ كيا -مبارك شا ، بادشا ، دملى الراهيم مشر في مح مقاطع يرروانه ہوا اور نھا نہ سے چار کوس کے فاصلہ پر خند ق کھو درکر ہر فریق نے اپنے کو مخفوظ کیا دوروز مِنْرَ جانب سے طلعہ ل*شکر مید*ان میں آگر خباک گرتے رہے لیکن جنگ سلطانی کئے ابتدا کی کسی کو خبرتک نہ ہوتی تھی آخر کا رسلط ان مِنْ رَقِي خندق کے باہر یا وراس کے صعب ارائی کی سبارک شاہ ی عبولاً میکدان حبنگ میں آیا اور صبح ہے شام تکے جنگے آزائی ہوتی کیکن بازی فایم رہی دوسرے دن ابراہیے شرقی نےجونبوری اور ارک شاہ نے دہلی کی راہ لی ۔ سلائر بحری میں سلطان ابراہی شرقی نے کالی فتح کرنے مے الادہ سے بڑی شان وِشُوکت کے ساتھ سفرکیا انزا کے را ہ میں بآوشا ہ کو معلومہ ہوا کہ سلطان ہوننگ غوری تھی کالی پر قبضہ کرنے کیے لئے اُر ہا ہے رو نوں فرمانرہ اایک دوسرے عقبے قریب آئے اور حنگ آز مائی امروزہ فروا کے ارادہ پر مکننوی رہی اسی دوران بیں خبررسانوں نے اطلاع دی كەسكىلان سپارك شاەبن خضر فال جرار لشكر كے ساتھ د ہلى سے جنبور آرہا ہے

سلطان اېرامېم منترتي پريشان مړو کر جونبور وايس مواا ورسلطان مونسک نے مبارکپ ٹنیا ہو سمیے مفتر کر و ہ حاکم عبدالقا درا لم<sub>و</sub>سوم یہ قا در شا ہ کومغاہب لرکے کالی پر بلانزاع قبضہ کر لیا تتنت ہے جی میں ابراہ پیمرٹنا ویلیل ہوااور تھوٹرے ہی زمانہ کی

علالت کے بعد تبیشت بریں کو روالہ ہو گیا اس ما بسوز واقعہ نے جونبور کے متنفس كوخون محية نسو ولائه اورا لإليان شهرنے كربيان چاك ثركے

بأوسَناه كي خبازه بير نوحه و فريا وسب آسان كو ملا دُيااً برابهيم مشرقي في

جارجهارم

الشكرتش سابق كے دریائے گڑھا کے کنارے فروکش ہوئے اور چندروز کے بعد بلاحنگ از مائی کے جنبور اور دہلی واپس کئے سلطان محمد و دہلی بہنجا او امیروں نے با دشا ہ سے اجازت نے کراپنی جاگیروں کی راہ بی ایرام عرفتہ تی تنوج پر و و بار ہ جلہ آ ور ہواا ور شہر پا محاصرہ کرلیا حیند ما ہ کے بعد جبکہ رہلی سے مُد د مذہبتی ملک محمود ترمنی حاکم قَمُوج نے امان حامل کر کے قلعہ امراہم تشرقی کے میپرڈ گرویا ۔ابراہیم منسرتی نے موسم برسات قنوج میں ب سر بحرى أيرا و بكي فتح كر فط مح لئے روانه بوا مام او اورحادي الأول عقلمیزر عالی ہمتِ اورصاحب بخشتر فرما نروا تقعا دہلی کیے اکثر امیر تا تارخاں ولا رارنگ خاں اکب فاں غلام اقبال خاں وغیرہ اس سے آیکے ملطان ارام مخرفہ ا در زیاده و توی چوکرمنبل روانه موا اسرخال لو دی سنبل حیو زکر فراری پروانتاه ہم نے سنبل تا اما رخاں کے مہرو کیا اورغود اسکے بڑھا۔ یا دُنٹا ہ درماکے نارہ تنکیر جا ہتا تھا کیواس کو عبور کرے کہ اسے خبر کی کہ سلطان منطفر شاہ نجراتی نے سَلْطَان ہوتنگ کو تبید کر سمے الو ہ یرقیضہ کر لیاہے اور اسلطا محمو د کی امدا د کو آر یا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہواکہ منطفہ شاہ کا اراد ہ حدثیو ر یر د ها واکر نے کا ہے ۔ ابراہم تثرقی کنے یہ خبرشکرانیا ارادہ ملتوی کردیا اورحوبيو ربهنيج كميامحمه وشاه دبلي تمليمسنبل بهنجا اورشهبر مراينا قبضه كرلعاتا نازما م تشرقی فرانهی تشکران ىنبل ئىے زادگریکے ابراہم مرشدتی کے یا تر)آگیا ابراہ المسهجري اس بار ديگر دېلي فتح که با دشاه نے راستہ ہی۔ میں معاورت کی اور جونبیزر واپس آیا اور علمار اور شائخ سے اکشاب فیفن کرنے اور تعمیرولا بیت اور افزونی زراعت کی تدہیروں ىيى مصوف بېوا - ابراہيم تنمر تي كنے مدّت بك كبھي سنحت بسوارى نہيں كى اور ن حررت بالمارات من خدر إور طائف المله كي وعه علم ادا ائل کمال اس فدرجوکنپور ہیں جمع ہوئے کہ شہر دہلی کاجواب بن کیا بارشاہ علم میروزنے ہر شخص کواس کی حیثیت کے موافق انعام واکرام سے مالامال اوراد ل شا وکیا ۔جونپور کا ہر چیوٹااور بٹرا با وشاہ کے دھود کو باعث رکت

تاريخ ذرمشة 405

یهٔ دی اور به اُرزواینے ساتھ زیر زہیں نے گیا ۔سلطان الشرق مے متبی ب فرنفل نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور جن بور اور دیگر بلا درقبر کرکے کمال امتقلال ہم پہنچا یا اس زمانے میں مرکز ی حکومت بالک کمزور ہوگئی تھی اوروہلی کی فرمانہ وائی کا تفتریبا خاتمہ ہور م تفاطک فرنفل نے اینے اعمان ملک إفهان نوتج كيمشوره كيسيمهارك نثاه كاخطاب افتياركر بمختخت حكوم تطوس کما یسلطان محمد و کے وکبل مطلق مسمی اقبال خاں نے یہ خبرمنی اورمبارک کے غلبہ اور اس کے وعویٰ حکومت پر بیجر فضیناک ہو کرمٹنشہ ہجری میں اس شکرکشی کی ۔اقبال خاب فنوج بینجا اور مبارک نثا ہ مترقی نے افغا نوک مغلوں اور راجیو تول اور تاجیک قوم سے ایک بڑے گروہ کے ساتھ اس کا مقابلہ لیا ۔ دریا ہے گنگا کے و و نول اکٹاروں پر فربقین نے قیام کیا ۔ چونکہ درمیان امیں وریا حائل تھا دوما ہ کا مل ہرو و فریق خاموٹ*ن رہینے* اور کسی نے بھی *خبگ* کی ابتداوکرنے کی جاوت نہ کی آخر کا رو دِ و تون حاکم تنگ آکر بلاحنگ آزمانی ہے اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے ۔مبارک ثنا ہ جنبیور بہنے اور اسے معلوم ہواک سلطان محمو و مالو ہ سے وہلی واپس آباہے اور اقبال خات نے اپسے ا ہمراہ سے کر جو نبور کی تسنج رکے اداوے سے پھراد سرکار خ کیا ہے مہارک شا ہ في سَا مَان حَلَّكُ كَي تَيَارَي كَي لَبَكِن اسِي زَمَا مَهُ مِن اس كَابِيهَا مُعْمِر لَبِر بِهِ كَلِيا اورمبارک شا ونے ایک سال چند ما مطومت کرنے کے تعدم ایک سال چری میں و فات یا ئی۔ ایرا ہر بی شاہ شرقی امبارک شاونے دنیا سے رملت کی اوراس کا جھوٹا جائی ابراہر میں او کے خطاب سے شخت حکومت بر حلوہ فراہوا یہ با دشا عقل و وانش اور لحن ساست میں یکنائے روز گار تھا، وراس سے عِيد معدلت مِن مِن وسّان كے علماء اور فضلا كے علا و ماران اور توران سے اہل کمال بھی آمٹوب جمال سے پرنشان ہوکہ دارالا مان جنبور میں حامتر ہوئے اور با دشاہ کئے خوان تعمت سے فیصنیا ب ہو کر آرام و آسائیں كے مائن زندگی بسركرنے لکے -علماء اور اہل كمال نے اس باوشاہ كے

جلدحهاره تأريخ فرنمت ته 424 اسلام خاں ولد شیخ بدر الدین فتحبیدری حاکم نبگالداس کے دفعیہ کے لئے امور لیاگیا۔ آلین اس زمانہ تک ج<sup>ین نیا</sup> ہے کی سے انبک اس معاملہ کا فیصلہ یں ہوا۔ وشاہان تشقیہ کی مذکور ۂ نالاعبار ت سیے معلوم ہوجکا ہے کہ من فرمازواؤ مشاہان تشقیہ کی مذکور ۂ نالاعبار ت سید معلوم ہوجکا ہے کہ من فرمازر کر دفین ت کابیان کے نیور اور ترمیت میں حکومت کی ہے ان کو مورین ی اصطلاح میں سلاطین نزیر قبیہ کہتے ہیں۔ ملطان الشيرن إخواجه مه اكومنصب وزارت عطاكر شي خواجه حمال كا خاجرجها ن كي عكوم خطاب عطا فرايات اصرالدين محورشاه في خواج جال الوجا دي الاولَ منك يهجَري مِن ملك الشهرق كاخطابه ع بنور ترمیت اوربهار کا فاگر مقدرکها ۔خواحه هال نے جساکہ جا مئے انتظام کرے اس نواح کے راجا واں کو آینا مطیع ناکا اور كُه عُرْمُهُ لِهِ إِلَى قَيضَ بِيعَ نَكَالَ كَرَحْمَا بِ اوْرِتْهَا هُ كُرُوُالا تَعَا إِسْكَى کے تیجر بیر کار وں کے سیر د کیا اور ملک کوآیا وا ورمعمور کردیا صرالدَین تمجوو کی قوت کم ہوگئی اور خواجہ جہاں نے اپنے کو سلیطان سے شہلورکرکے کول اٹا و ہبراج اور کنبلہ بے پرکنوں کشرک کو زمر کرنے وہلی کی جانب سے برگنہ کول اور ابڑی تک آور دومهري جانب بهمارا ورترمهت تك تمام متمر دوں كو مغلوب كماسلطان لشه ق نے اقتدار کا اب یہ عالم ہوا کہ شا الان نبگالہ ولکھنو تی اس سے نری اور کائمت کا بر او کر کے اس کے لئے مثل ثنا ہان دہلی کے یا تھی اور محقفے روانہ کرنے گلے سلطان الشیرق کا افتد آرر وزا فر وَں ترقی کرراً تھا کہ ونعتیرُ قضا اس کے مسریہ نازل ہوئی اور اس نے چھ سال حید ما ہ عکومت کرئے سینٹ ہوئی میں و فات یا ئی ۔ مبارک شاہ شرقی اسلطان الشرق خواجہ جہاں نے چند سال حکومت کرنے سیسسے کے بعدیہ اراد ہ کیا تھا کہ خطبہ وسکہ اپنے نام کاجاری کے ٹا ہان پوربی کارج چنز اپنے متر پر سایہ گٹن کرے نیکن اجل نے ا<u>اسے مہ</u>لت

خانخاناں نے اہل قلعہ سے حبَّک اُز مائی مزنہ ورع کی اسی دوران ہیں ر با دشاه مجھی و ہاں پہنچ گیا اور داؤ د خاں نے بنگا ہے کی را ہ لی اور ئہ اور جاجی پور کے قلعے فتح ہو سیٹے اور واؤ دخان کے چار سو ماتھی معلوں منعمرخان بنح تمجي بزگاله كارخ كما ا ورگر هي بهنجا و ا و وفال عاجز ہوکراڈ سد کی طاف ہماگا۔ نعض اکبری امبرہ اوسہ کئے ہوئے سے واؤ دخاں کے فرزندمسمی صند خار سے شکست کیا کر گیا ب وانعه کی اطلاع ہو تی اور خو دا دلا میسه روانہ ہوا دا وُ د خال نے منع کاناں کامتھا کہ کیا طرفین نے اپنی صفیر*ں درست کیںا درعنطھ*ما لشان حنگ واقع ہوئیا فطانو ست ہوئی اور دا وُ دخاں نے قلبہ میں حدرایائے گڑگا کے کنا رہ واقع تھا یناہ بی واؤمضاں مجہور ہو گیا اور اس نے اپنے اہل وعیال کواسی قلعہ س تھوا أورخو دحنگ آز مائ کے گئے بھروایس آیا۔ داؤ دخاں نے آخر میں منتھ خان سے لا فات کرکے ملح کر بی خان خاناں نے اڑیسہ اور ننارس واؤ د خار کھے قبضه میں دیا اور باقی ملک برخود قابض ہوا متعیرخاں نے رحلت کاورکر ہا دشاہ نے خانجماں نز کمان کو بڑگا کے حکومت مربہ فراز کیا ۔ واؤ دخا<u>ں نے نعما</u>ں ی و فائٹ کے بعد منگالہ پر بھے قبصنہ کرلیا اس کئے سنٹن کے ہجری میں گرمھی اور الذرك ورميان فان جان كم مقالت البراصف آرا مواشد يد تراي ك بعد وا وُ دخاں دشگنه ہو کر حنگ میں قبل کما گیا اور اس کا فرز پر عنید خا اگرچه میدان حنگ سے وارٹر گیا لیکن و وہی تین روز کے عرصہ میں دنیا <del>ہ</del> کو پیچ کر گیا ۔اس حنگ کے بعد منبگا لہ اوسہ اور بنارس وغیرہ ملکت خان جما وشش سے فلمر واکسری میں داخل ہوئے اور شا ہان بور بی گی حکومت كاخاتمه بوكبا مافغاني امترهبين خال اور كالايهار وغذه حشخت مقامات بن ینا ہ گزیں ہو قلئے تھے زبانہ وراز کے بعد مغلول کے تسلط سے مغلوب ہوکہ بنگال تے مرحدی مالک کو چلے گئے ۔ حلال الدین اکبر کی و فات کے بعد عثمان نامرایک افغان نے خروج کیا اور نس*یں ہنرارافِنا لوِں ٹی جمعیت ہم ہنجا کیخط* اینے نام کاجاری کیا اورجیا نگیر با وشاہ کے ماکک کو مبی نقصا ن پنجا نے

طدحارم أريح فرمشته 41. ا بحیس ما ل حکومت کرنے کے بعد *بلاث* یہ ہجری میں و فات یا ئی۔ بایزید بن ایمان (بایزید اینے باپ کی وفات کے بعد بنگالہ کا ماکم ہوالیکن ایک تهینہ کے بعد بایزید کے جیا زاد عابی مانسونا م ا فغان بنے دیوان خانہ میں بایزید برحلہ کیا ۔ مانشوغو دنجی دیواسخانہ میل ته تمیغ کیا گیاا ور بایزید کے چھو لئے بھائی واقر وخاں نے عنان حکومت اسين إتويل لي -دا ؤُرخاں بن | داؤُدخاں اینے بھائی کے بعد نبگالہ کا حاکم ہواا وراموں سلیمان فال 🛴 کے فتنہ و منیا ڈکور فع کرکے اس نے ملک میں اپنے إنام كاخطيه وسكه جاري كميا داو وخال نتيراب خوار تفااور اس کی مجلس او بامنتوں کی کمچا اور ما وئی تھی ۔ جزنکہ اکسر با دشا ہے ممالک أيو تحجى اس كى وجه من نقصان بنهجا تقا با دشا ، نے منجه خاں خان خانان حاکم عنبور کو داؤوخاں کی مہم برتمقرر فرمایا ۔ داؤ دخاں نے لودی نام ایک انغان کومنعی فال کے متا کیے برر وائد کیا طرفین ایک دوسرے سے ملے اور چند روز معاکمہ آرائی ہوتی رہی لیکن آخر کارصلح کر کیے اپنے اپنے مك كو وايس كئے - أكبر با دشاه نے دو باره خسان خانان كو تبكالة كى مجربه مقرر كميان زمانه مَن واؤد خال اور لودى ظال كے ورميان جوالک بڑا انعَانیٰ امبیر بھانزاع واتع تھی خیا ن خآباں نے ملائمت<u> سے</u> كام ليا اوربا دنتاه كے تعميل فرمان ير تمريمت با ندھي داؤ د خاں يہ خبر سكر بحدار بشان ہوااور اس نے لو دی خاں کے نام بحر آمیز خطوط روانہ کرکے يهراش كواينارفنق كاربنايا - واؤ دخاب نے خلافات مروت بو دى خان خييري بها در اور مباحب سياست امير كوفتل كيا ا ور دريا ميرسون بين سرراه اکبر با وشاره کی فوج سے مقابلہ کیا ۔ سون اور گرنگا کے ملکم براطانی ہو کئے اور انگان شکست کھا کر مھا گے ا فغا بذں کی چند کشتیا ں مغلوان کے المتحالين اورمنهم فال درياكو عدوركرك رشمن كى تنبيه سكے لئے آ كے بڑھاا ورمِن قلصہ میں کہ دا ؤ دخان نیا ہ گزیں تھا اس کا تھا صرہ کرلیا یہ

تأرمخ فرمستننه 469 اظہار خلوص و محبہت کمیا اور ملک مرجان خواجہ سرا کے واسطہ سے نفیس پہا در جواتی کی معرفت روانہ کئے ملک مرجان نے مُلعدُ مندومیں بہا در گراؤ سے الا قارت کی اور ہا وشا ہ نے اسے طلعت عطا فرمایا ۔اسی زمانہ میں نصيب نثاه منے باوجو و دعو کی ميا درت فسنی و فجور اور ظلم وستم کوايناشا ہنا یا اور رعایا کے قلوب اس سے برگشتہ ہوگئے ۔ حدانے خلوق کی دعا قبو فرمانی ا ورسلطان الما لم نے سلامی رہری میں اپنی طبیعی موت یا کسی سازش في وجه سيم ونيا كوخير بالوكيا نصیب شا ہ کے بعد اس کے ایک امیرسلطان محمود منگالی نے نکالہ كما - مثيرشاه افغان نے جوآخر میں ہند وستان كا فرمانزوا ہوا جمليكيا تھے و نے بہا یون باوشا ہ کے دامن میں بنا ہ کی ہما یوں باوشا ہ نے *ہے ہو ہی* یں نڑانے کو نثیر نثاہ کے قبضے سے نکال کر شہر کور میں اپنے نام کاخطہ ئتُ حاصل نه کبا۱ ورمتیه نشأ ه د ومار ه نبگاله پیر قانص جوکمپیا رشا ه سور کاایک امپیر محرفان نام با دشا ه کی طرف <u>سے م</u>نگاله کا حاکم ہوا ن امرخاں کی وفات کے بعداس کمے فرزندنے سلیمشا ، سے نفاوت يني كو ملطان بها در كے خطاب سے مشہور كر م كے شہريں امنا خطب وسكه جاري كبا -یا برا درشا ہ نے تھوڑ ہے د نوں الک پر حکومت کی لیکن لنطائن مها درمثا ه ایمخر کا رسلیمه نثاه کے ایک دوسے امیرسی سلیان کرنی ا افغان کے مثلالے میں شکر ا فی افغانی اسلیمرشا ہ کی و فات کے مبدسلیمان کرانی منبگالہ کا <sup>ا</sup> فرازادا ہواسلیان نے ہر دنید کہ اپنے نام کا خطبہ نہیں جا کا باكنين اين كو مضرت اعلى محفظا ب سيامشهور كيي -يه اميرطا هريس حلال الدبن محمد اكبير با وشا ه كى اطاعت كااقرار كوُناا وركبي بھی تھے اور ہدیے بھی باوشاہ کی خدمت میں روانہ کرتا تھاسلیان تے

جلد جہارم ا

لِشوں نے با دشا ہ کی اطاعت قبول کی اوراطرات ملک کے راجہ اس کے یع ا در فرما نبردار دو گئے ۔ مختصر به که ملک میں ر فأ ه وامن کا دور و دره دو! بأ دشاه بنے گئی مونع حضرت قِد و ۃ المشایخ شیخ یغ ِرتسلیب ِمالم ِرمته ایڈ بل ه اخراجات لنگریمے کئے و نف کئے علا الدین آیئے تنظا مثہراکد والہنت حفیق ینے کے مزار پرا بوار پر تفسیر مبدوہ ریٹیڈوں حامنہ ہوتا عمّا ۔ باوٹنا ہ نے اپنی ً لَى وَوَامِتَ أُورِ مِن سَامِتِ سِے مدت نک نِما یِتَ الدیان کے ساتھ کا اِن کی کبکن اخر کارسنتالیس سال مکومت کرنے کئے بندسٹ ہے ہیری میں اپنی ہل بیعی سے و فات یا بی<sup>ا</sup> ۔ موں سے ہیں۔ مشاہ بن اعلالدین شاہ کی وفات کے بعد اوپیان ملک نے اس کے علااً کذمین مثلاً ه ﷺ انتماره فرزند و ن میں سے ولدا کبرنسیب، شاہ کو اپن فرما سروا بسند كما ينعيب شأه في سرب ايك بي كالرسد فلایق کیا اور وہ یہ کہ اَپنے تبا اُیوں کو نظر نبدنہیں کیا لِکہ جرکیے اِپ نے النِیْ ما تتماً نفیدب شاه نے اس بر و وکٹا اضاً فہ کمیا اسی بینا میں فرد وس مکانی ظہرا لدین باسر با دشاہ نے سلطان ابرا ہمر بو دی کوئتل مہ و ستان پر قبیصر کیا اکترامر کے فغان ہماگ کر نصیب تناہ کے دامن ) پنا ، گزیں ہوئے ۔ ابراہ ہم تو وی کا بہا بی سلطان محمود تمبی نرکا لہ وارد ینے مرتب کے موافق عطیہ جاگیرے سرفراز کیا گیا۔ ارامیم لودی کی منی هو برگالہ بہتے ای تھی تصیب شاہ سے حیالہ مغدیں آئی ۔ مصلفہ ، جری بب باہر با دِشا ، نے جو نبور پر قبضہ کیا اوراس کے نحر کا ارا دہ کرکے اگے بڑھا تضیب نثا ہ نے پریشان ہو کر ے سے اور ہدیے قاصد ول کے ہمراہ فردوس مرکانی کے حضور میں روانہ کئے اور بید غاجزی اور فروننی کا اظمار کیا با برنے ابی صلحتہ كالحاظ كركے صلح كرنى اور منظاله كى تسخير سے ما عقراطا يا ۔ فرووس مكانى كے بعدبها يول بإ دشاه نے نبگالہ فتح کرتنے کاارا دہ کیا یہ خبرتا میند دشان یں مشہور ہو نی اور نصیب شاہ نے الا اور ہری میں سلطان بہا در مجراتی سے

منطفرتنا ، قَمَلَ کیما کیما امیرول اور اد کان دولت نے با دشا ہے بار ہ ہیں مشورہ لیااور َ با لا تفاق بسعوں نے سید مشریف کو متنخب کیا ۔اس انتخاب کے بعدامرانے مبدیشریف سے کہا کہ اگر ہم تھیں اپتا یا وشاہ بنا بین تو ہوا دے سانخہ کسیاسلوک نے کہا کہ تھواری خواہش کے مطابق فرما نروائی کروں گااور جلد سے جلہ جو کھے ہیں کر سکتا ہوں وہ پر ہے کہ جو کچے تفہر ہیں زئین سے اوپر ہے وہ متھارے کیجھے ڈووں گااور جو کچے کہ زیر زمیں ہے اس پر میں قصا کروں گا۔ الغرص فاص وعام نے مال وو ولت کے لائج میں بر مثر طاقبول کی ا ور نتهبر کو رہے ناراج کرنے بڑا۔ ابنی مرتبہ ور ی میں مصرمر بھی سبقت کے لیے تفامشنول ہوئے سر شراہت نے اس اسانی سے چراپنے سر تنہر میں اپنے نا حرکا خطبہ وسکہ جاری کماچند روز کے بعد ایل ننہر کو تالج کرنے کی مانخت عی اور طب ناراجیوں نے بارشا ہ کے حکم کی بر واند کی تو ایک روزیں باره منزار تاراجًی نه تبیخ کئے گئے ۔غرضکہ شہری ناخت و تاراج مبرد ہوئی اور علاالدین شا وینے حتیج کر کے بے نثار مال وُ دولت پر قبضہ کیاجس بی ایک ہٹا طلائ کشتیا ب تھیں ۔ ملک بنگال میں یہ رسم تھی کہ ہردولت مند سونے کی ستی میں کھا نا کھا تا تھا اور شا ور شا دی بہا ہ آئی مخلو ں میں جو تحص جتنی زیادہ طلائي كشنتيا ں حاصر كر تاابنا ہى دہ بڑا آ دى سمجھا جا تا بھا چانجے بنگالہ كے زمیند ين انبك اسي يرعل درآ مرسم - على الدين شأه جونكه فقلمندا ورصاحب فبحرو فرامن تفایس نے شریب اور عالی خاندان امبیروں پر مہربانی کی اور الیطے خاص بوگون كوعده عمدسي اور لمندمرت عنايت كيئے ـسلطان علاءالدين تن پارکوں کوچو کی سے معزول کر کے صشیوں کو اپنے ملک سے خارج کر دیا ۔ نکہ صبنی امهر غداری اور تنهرارت میں مشہوراً فارِق ہ<u>و چکے تھے اِن کو ج</u>نبوراً در ہند وستانَ ہیں بھی حکہ نہ کلی اور انھوں نے کجرابت اور دکن کی راہ نی سلطان علاہ الدین نے منل اور انفان قوم بیرخاص مہر باتن کی اور اپنے عال اور کارکن جا بوام ويركن المنظام سے ملك بيل امن قايم مواا ورتز لزل اور انقلاب كے تباہ کن آتار جوسلا طین ماضیہ کے وقت میں انمو دار ہوے تھے روز مہو عظیے

جارجراره 464 اور میا و وں کی تنخوا ہو ں میں کمی کی گئی اور رویں خزانۂ مثابی میں داخل ہونے لكات آيك عالم إس سيدي إو شاه مي افعال يس ناراض مهو كميا وربيان ب نوست میزی که بهت سے امیر کیاس سے برگشتہ مروکر بائی ہو گئے منطفرشاہ نے آیا کی ہزار جشیوں اور تین ہزار افغانی اور بنگانی متواروں کے غه <u>تخلیم</u>یں بنا ه نی چار روز باجار ما ه ایل تخلصه اور ماغیوں بس مرکه اَرا ځی کا مله جاری رقل بهرروز ایک گرو و ند ترخی موتا متفاج شفس گرفتار مهو که مطفرشا م ما منے لا یا جا تا تھا کا دشا ہ قہروننسب کی وجہ سے اپنے کا بھر سے ارسے مل کرتا تھا جنا بچے خود با دیتا ہ کئے مِنفتہ کوری کن نزرا دجار ہزار تک پہنچ گ أخرروزمظفرشاء ليف بهمراميون كي ساخة على سع بالمرزكا امبرون سے ں ہیں مشربیفَ کلی بھی واخل تھا جُنگ آ زیا ہوا لرفین ہے بنسیں ہزاراً وی کام آ کے منطَفرشا ہ امبیروں اور اپنے مقیرب در بار لیوں کے ہمراہ تنل کیا اُ جاجی مجرِ تُندهاری کی روایت کے مطابق اس زانے میں اول سے اخرتک ایک لاکھ بیس بن*رار مبند و اورمسلمان کا عرابی منطف*رشا و کے بعد ميد متريت كى في عنان مركمت النيم ما تقديب داليكن تاريخ أواى مي تروي ہے کہ لوگ منطفرشا ہ سے برگشتہ ہوئے ا ور شریف کی نے بہمعلوم کر کے کہ ر عاما با دمثا ہ مے بون کی بیاسی ہے پارکوں کے سروار کو اپنا ہم خیال بنایا ایک را نت تبیره پایکوں تتے ہمراہ حرم سرایں گیا ا درمنطفہ شا ہ کوتنٹل کرہے صبح کو اینے کوسلطان علاء الدین محفے ناح سیے مشہرہ رکر سے اپنی با و شاہی کا نے بین سال پاینج اه حکومت کی مشرلفي كلي المشهور بشريب كلي ايني وزارت سمين رما ني سوكو ل يرا بني نيكسي بملطاك علاالدين أنونا بت بكرنے كا أرزومند تھا اور سم شيد رعايا المجى كها كورًا مقاكه منطفرشا وتنبيل اور بإ دشا ہي ميے لايق نهي*ت* میں ہر میدارسے امیروں اور سامیوں کے بارے میں تصیت کر ابوں سکیں ببری با توں کا اس پر کچیم اثر نہیں ہوتا اور روبیہ جمع کرنے میں مشغول ہے ۔ تُشْرِلُعِت مَلَى كِ ان اتُّواْلَ سِنَّ امراا وراہل نشكرا سے عزیزر کھتے تھے جُس لُم

جلدجمارم

حلوس كركے تختيكا و بعنی شہر كور میں قيام كيا اور عدل وا نصاب كوابنا شمار بیاکررعایا کو بیجد امن وا مان گے ساتھ زندائی بسرکرنے کامو قع وہا چونگہ اما<del>ری</del>ج زمانے ہیں اس نے بڑے بڑے کام انجام دستے تھے اس لئے اس نے فوج اور رعایا ہے کھی مرکشی نہیں کی فرواز شاہ انے بین سال بڑے جا ہ وجلال ور کمال استقلال کے ماتھ تھومت کرئے کے بعد موث ہے ی میں و فات یائ۔ محمود شاہ بن فروز شاہ فروزشاہ کی و فات کے بعدامیروں اور ارکان دو ات نے اس کے فرزندا کیرمہو دیٹا ہ کو یا دنٹا ہمیلہ کمیا محبودشاہ مع مدمیں مبتی طال ایک غلام مبنی نے عنائن مکومت اپنے ما تعولی سے کر طان محمو د کوشاه شطرتم بنا دیا ۔ سیدی بدر دیوانه نام ایک دوسمراصشی مِيْشِ فان كِتْلَطِيعَ مُنْكُ ٱكْبِيا أور اسْ نَعْصِبْنِي فَانْ تُوتَلُّلُ كُرِيمُ رَا مُسْلِطِنَة ا مینے ہاتھ میں لی ۔ تھوڑ ہے و نول کے بعد ہار کو ں کے میروار کے سالخدات کے وقت سلطان مجمو د کو بھی تہ نہیج کمیاا ورصبح کو ایٹے بھی خوا ہ امیروں کے شورے سے اپنے کو فہروز شاہ کے لقب سے حاکم نرکھا لہ مشہور کہا سلطان محمو دنے ایک سال فرہ نروا ٹی کی ۔ ه ایک سان فروسرون می -حاجی محیر تندهاری اینی تاریخ میں لکھتا ہے کہ سلطان محبرہ و فتح شا ہ کافرزم ہے ۔ با ربک شا ہ کے غلام مبشی خاں نے فیروز شا ہ کے حکمر سے محمہ وشا ہ کی تربیتاً کی ۔ فیروز شاہ کی و فات بھے بعد محمہ دشا ہ با دشا ہ ہوا مجہ د شاہ نے چیسال حکومت گی تھی کہ حبشی خاں کے سرمیں فرمانر دانی کا سو دا سایا ۔ بالاخر عبساکہ ەزكور بېواسىمىدى بەرد يوانە ئىخىشى قال كونتىل كىيا **ـ** يدى بدرحنشي منطفيرشا وحبثبي سفاك اوربيباك فرما نروامتياج علما اورمتنقي المخاطب تنطفینهاه انتخاص اس کی مکومت سے راضی نہ تھے ان سے کومنطفہ شاہ نے تہ تنبغ کمیااس کے علاو وجرغیرسلم راجہ کہ شا ہان بٹگا لہ سے محالفت رکھتے تھے با دشا ہ نے ان پر کشکر کشی کر کے سب کو تباہ اور بربا و کیا - تمطفرشا ہ نے مید شریف کی کوعہدہ وزارت پر مهرفراز کیے ا سے ملک و مال کا مختبار کل منایا کے شریب علی سے مشورے کیے سواروں

تإرنخ فرمشته 461 انحواينا دومت اوريجي خواه محماا و ركهاكها يتنخص فاميش روين زنده مول اوردريا كياكه ملك زيرل مبتى كيال بيع بنبي في فيوا بدياكه ماكسة في كالسناخ الومثا وكوفتال لروباً ہے اینے گھورداز موگیا ہے مار ماک شاہ نے اس سے کباکہ توبا ہو آگر فلال فلال میروں وجمج کرلے ایجو کمائٹ اندیل کے متفاہلے میں روا پذکریا کہانس کا سٹرفلمرکی کے لیے آئیر ر اور درواز وں کو نوبتی بہا در و ں مے سیر دکر سے ان سے کہاکہ مسلح اور مشار رمیں تواجی نے کہاکہ میں با و شاہ کے ارشا و کے موافق با ہرجا ا ہوں اورانجی سکا تدارک کئے رہا ہوں ۔ تو ای با ہرآیا اور اس نے آمیتہ سیے ملک اندیل کے کان میں سارا اجراکیدیا طاک اندال کو اچی کے رہا تھ بھراندر کیا اور خبر سے ہاریک شاہ کو بلاک کر دیا اور اس کی لاش اسی مخرن میں جیوڑ کر مرکان کا در واز ومقفل کر دبا ملک اندیل با ہرا یا اور اس نے فان جماں وزیر کوطلب لیا ۔خان جماں وزبرحاضر ہواا ور امیروں نے تقرر با وشا ہ میں مشورہ کیا۔ تَحْ نَتِاء ينج اولاء بين صرفُ دوسالُ كا أيك بجيه حِيورُا تِصَا ان يُوكُون فِي سوننچاکہ پہ طفل خروب ال نتا ہی کے قابل نہیں بہتے ۔صبح کو تما مرامیر فتح شا ہ کی روجہ کے یا س گئے اور رات کا قصہ ان کو سنا ہا اور اس پ می کرسن ہے عکوست کس تحق کے سیرو کرنا چاہیئے تاکہ و و انبراسس کے جوان ہونے تک کارسلطنت کو انجام دے بہگران امیروں ب کو سمجھ کئی اور اس نے کہا کہ میں نے خدا اسے عبد کسالھا کہ اپنے شوہر ہے قاتل کو اس ملک کا حکم اں بنا وُں گی ۔ ملک اندیل خبشی نے پہلے توحکومت تبول کرنے سے انکار کمیالگن آخریں جب تام امروں نے اصرار کیا توہی نے اپنے کو فیروز شاہ کے لقب سے مرکانے کا فرا نراوانشرکور کیا باریک نشاہ کا الكيزعبدة عهاه بابروايت ويكرفها في صيفين تام بوكيا -باريك ہے منگا کے میں رواج ہوگیا کہ جو مخص اینے اما کا ے اپنے کو با دشاہ مشہور کرے توسارے امیراور رعایا اس کے طك انديل عبتني المقاطب به فيروزشاه كي حكومت كا ذكر | فيروزيثاه في تخت سلطنت پر

461 باربک کو نخست شاہی برسونا پا یا اور اپنی قسم کو یا د کر کے غور کرنے لگا رواقيال دويؤن برزدا بان بين اعلى رس را نے حس کی ع ملك اندارك إلك اندل ب رہینے سکے کی اور اگر نفرص ے منعے ہزار آ وی تھی ولی تعمت ک مع اجھی طرح روشن بھی نہ ہوئی تھی کہ باریک شاہ خوف کی وج سے مخز ن بشی مخزن کے اندرگیا اور بار کم اندیل سمجھکر ایسے کو مرو دن کی طرح ڈال دیا۔ ملکہ

کہ عداروں نے ہمارے ماک کوفٹل کرکے بادشاہی کو بریا دیکر ویا ہے اِربکٹ

46

بد تے ہی خواجر الحواد ہر اگر برنتفرز اتھے اس کے گر دہم مو کیاس کن خصلت ، از استخاص کو اینے گر دجع کیا اور روز بروز کی مذلہ مزاج اشخاص کو اپنے گر دجع کیا اور روز بروز کی قوت اور شوکت بڑ ہے گئی باریک نے صاحب مجمیت امیروں کے استیمال پر کمزیمت با ندھی ۔ ملک کے امرا کاسر کرو و طاک اندہل مبشی میرحد پرتھا۔ اً مذيل كوان وافعات كي اطلاع موني أوراس في اراده كياكم تُختُكًا ه بنجکه اس تکا فرنعمت خواجه مه اکومیزا د ہے اسی انتاء میں خون گرفته با دشاہ نَعْ فُود الك الذيل كواس فرض سے كلاب كمياكدلسے يا مر زنجر كر دے -طک اندیل حبشی اسی امر کو لطبیقہ غیبی سمجھا اور ایک اچھی صبیت کمے ساتھ با د شا و تے حضور میں حاصر ہوا۔ ماکب عشی چو نکہ بید احتیاط کے ساتھ دربار میں أيا تقاه اجر مراكواس بر ما تحد والني كالمت بنه موئي تفي ايك روزباربك نے مجلس آرا میشر کی اور دس مار ہ مبرار آ دمیوں کو دار الا مار ہیں جربہت وسیع کمرہ تھاجیع کیا ۔ باریک نے در بار بڑکی شان وشوکٹ سے ساتھ آرا سنہ ب سے پہلے ملک ازمل کو اپنے سامنے ملا ما اور اس سے کھا کہ ب نے ایک گرو ہ کمیے ساتھ اتفا تی کر ٹمے با دشاہ کو قبل کہا اور خورنخت یتملن ہوا تم میرے اس قعل کوکیسا سمجھتے ہو ملک اندل نے یہ مصرعه برا م مرجوال فسروكند شيرس بو و مسلطان مثا بزارهٔ ملك انطاك جِواب سے بیجد خوش ہوااور فو را فک*ھت* خاص کمر منداور تنجرَ مرصع اور حیند ہے عنابیت کئے باریک نے قرآن شہر بیٹ کو در کمیان دخم ۔اٹھاؤکہ مجھے کسی شحرگا نقصان نہ پہنجا وُگے ۔ ملک اندیل غ قسم کہا کہ کہا کہ جب تک ما وشا شخت حکومت بر حلوس کرے گا ہیں إفسم كالزندنه بينجا ون كالمديج نكه اكثرخواج مساسلطان شاينرا ده سے تحقالورطك اندنل جي اس كأ فرنعمت كسه الميني آقا كالنتقام لينا جامیرا مقانس نے دربا نوں سے سازش کر لی اور موقع اور وقت کا ختاظم ر ہا ایک روز بار بک نے مشراب پی اور تخت شاہی بر سوگیا طک المریل حبشي دربا نوں كى رمنا ئى سے اسے اسے سل كرنے حرم مرام س كيا جبشى بنے

تأرهج فرمشته 441 خودان کوفصیل کرتا تھا یوسف شاہ نے سات برس حکمرانی کرنے کے لبد لمندر شاُ ہ کی امان یوسیف شا ہ کی و فات کے بعد امیبروں اور ارکان دولت اس كاعزل إينه ماغور و فكرمكندر شا ه كو تخت حكومت برمتكن كباج نكر لمندرشا ، اس لایق نه تھا اس لئے حکومت سے معزول لِیا گیا اورشا ، فتح شا ہ کی شاہی کا اعلان کہا گیا ۔ فتح نثاً ہ کی حکومت کہتے ہیں کہ فتح شا ہ صاحب علم و دانش تھا اس کے کا بیان ۔ اسلاطین ۱ ور با د شاہمون کا طربعت مراضتیا ر کر کے ہرام ی میثیت کے مطالق نوازش کی پیچے خواجہا ورصا ، نثاہ کے زمانے میں جمع ہو کرصاحب اختیار ہوگئے نقیے سے زیاوہ یے اعتدالی کرنے لئے تھے باوشا و نے ایتے ص ان کی اصلاح کی۔ اس ز مانے ہیں ملک نیگا لہ ہیں ہر رشمہ ، یا بچ مزار با یک پهره ریخ تصحیحوب با دشاه برا مرسو اً تو روہ آ داب و تمجرا بجالائے کے بعد برخصت کر دیا جاتا اور دوسراگروہ نفا منواجر سراوُن کاگروه جوایک مدت سے خو د سرجور مأتفا ہنے آبک ہمر قبیلہ نبگا بی اُمہرسلطان شاہزا و ، نام کے یاس آبا ۔ یَہ اب دِ ارْ ا ورمحلاً تَ مَنْانِي كَا كُلِّيد بَرِ دار تَكُما - إن تُوكُول نَصْلِطَانِ رنے پر اہرارا جو نکہ سلطان شاہزاد ،خو دبھی صاحب دعق ٹا تسول کی ۔ اُٹفا ق سے <sub>ا</sub>س زیانے میں خان جا ریام الامرا یاندیل ملک کے بہترین لشکر کے ساتھ نواح کے راجا وُں کے دفع ک یر نامز دیموا تھاسلطان شاہزا دہ کو ہو قع ل گیا اوراس نے بارکو *ل اورزوا* مراول کې مد د <u>سه نتح شاه کومکام په</u> پيرې ميں قبل کيا اورصبحکو ټو د شخت كُلُوسِ كُرِ مِنْ عُلِي المُدِنِ كَاسْلَامْ لَيَا فَتَح شَا وَ فِيهَاتِ سَالَ إِنْ الْمُؤْمِنَّ سلطان باربک اس بد ذات خواجر سراان اسے اقا کوقتل کر سے عان حکومت اینے ہاتھ میں تی باریک کے بارث ہ

اد ہرا ڈہریرا گنڈ ہ ہو گئے تھے ناصرالدین کے جلوس کی جبر شکراس کیے وربار ہیں حاضر ہو ہے۔ تھوڑے ہی زیا نہ میں ایک بہت بڑی جمعیت اس کر و فراہم ہوگئی آوڑ ہیر طبیقہ کے لوگ اس کے انتہا ن<sup>ی</sup> اوراحسان سے دل شا دہوکراناصرالدین کی معبت کا کلہ بڑے منے کئے ۔چونکہ سلاطین دہلی ا ور ذ ما زوایان نرگاکہ کے درمیان شا مان مٹر فنیہ جایل تنے ناصرالدین نے بیجا طبیبا اور آرام کے ساتھ متبین برس حکومت کرنے کے بعد ممالی پہنچ ی ں و ماتیا یار بکیا۔شاہ اناصرشاہ کی و فات کے بعدامیروں اور ارکان دولت نے ں گے فرزند ہار بک کو تخت حکومت برمٹھا یا اس یادنیا ہ العامدين رعايا اوراشكر أسوده حال ربايه باربك شاه وسّان کا بہلا حکمران ہے جس نے حبشیوں پر نظر عنایتِ کر کے ان کوعالی نے آ طو مزارصتی این درباری جمع کئے اور الک کے ل القدر عبد ہے تینی و کا اُنت وا ما رت وزارت وغیرہ ان کے سیر د ، ۔ گھرات اور دکن کے یا وشاہوں نے بھی اسی کی بیرو کی کی اور انس ع بنت اور توقیریں ہیجد کوشش کی یا ریک شاہ نے متبرہ برس فیش و کے ساتھ جکومت کرکے مھے کہ ہجری ہیں و فات یائی کہ پوسٹ مثلہ ولد ایوسٹ شاہ نے اپنے باپ کی وفات کے بعدعنان حکو ابنے موحد میں بی اور عدل وانصاف کو اینا شعا رہنا ہا۔ إبه بأ دشا • علمه وفقل سے آراسته ۱ ورسیاست اور وانوا یں بگا نہ روز گارتھا امر معرون وہنی منکر کے احکا مرصا درفنسپ راٹا اور اس کے عہد میں سی شخص کی مجال نہ تھی کہ علانیہ نتسراب نوشی کرنے ا مے احکا مرکے اتعال میں کا ہی کو دخل دے علمائے کاربرواز کوایک وریں بلایا اوران سے کہا کہ تم لوگ مثیرعی مقدمات کا فیصلہ کر۔ ر گزیمی کی ر عایت نه کر و ور نه ملهے اور تمهوارے درمیان صفائی نه رمیگا بين تم مص سخت بازيرس كرون كار بوسف شاه خود صاحب علم تها ك و بيجيده مقد مت حرقافيول سے على ند بوسكتے تھے أا دشاه

مبالغه نه ہو گاسلطان طال الدین نے مترہ برس چند ما و لکھنونی اور بزگالہ پرطو لریج مثلاث پیجری میں رحلت کی اور اس کا فرزند احد طلال الدین اسٹ کا ۔۔۔ لطان احدین سطا سلطان طلال الدین کی وفات کے بیداس کے وزیراحرثنا انے تخت مکونٹ برحلوس کیا احد نے بھی اپنے بایک کی جلال الدين ـ بوری تقلید کی اور کمال وا د و دہش کے ساتھ لک پر ہے رعایا کو ایناگر وید ہ بنالیا سلطان احد نے سولہ برس حکومت کرنے نتائد هرى ميں دنيا كو خير با دكہا ۔ ناصرالدین غلام اسلطان احد کی و فات ہے بعد ناصرالدین نا مرغلامہ كا وارئت ملك پرا|تخت سلطىنت بير قدم ركھا اور كفيان تعمت كواليا شارينا عام ورثاء ملک کے ثباہ اور برباد کرنے پر کمر مرت باندی خروج ۔ ا وراوین و ونیا میں روسیا ہ ہوا ۔غرض که ناصرالدین سات وزیا بر دامیت دیگر نصف یو مرکے بعد سلاطین تصکرہ کے امیروں کے انھی گرفتا رہو ئل كما كميا كيا سالدين كے بعد اناصر شاہ نے جوسلطان سمب الدين تحفيكرہ كي ل سے تھا اپنے آبا و اجدا د کے تخت حکومت پر حلوس کیا مرالدين بن ثناه إيرا مربعي دنيا كاايك عجيب وغربب وا قعه ميه كه سلاطين عِنكره كي طومت غام ہونے اور اس قيدر زمانه درار گزرنے کے بعد حکومت بھراسی خانران میں متعل ہوئی اورجاقیال رل ہو کر باعث تباہی تھا و ، پھرزندہ ہو کراسی خاندان کے ریہ سایہ فکن ہوا نا صرالدین شاء اس ملک کے ایک دہمقان کے بہا ہ مفیم بھا ا*ور زراجیت بی*راس کی بسراو قات تھی اس کے دماغ یں حکمرانی کاخیال بھی کیمی نہ گزرتنا تھے الیکن تنارهٔ اقبال عروج برایا اوربا دشاہالی ا هو کر تکههنوتی ۱ ور منگاله کی سی و سیج ملطنت برحکه اِن جوا - ناصرالدین اخلاق *حسنه* ا وربهترین صفات سے موصوت تھا ۔ ثنا ہان محکرہ کے تعلقین اور ضام جراحيه كائس اورسلطان حلال الدين مح عمد ميں اطراف ملك ميں حلاوطن مودكر

س الدین ثانی اسلطان اسلاملین نے دنیا سے رحکت کی اور امیرواعیان ن سلطان البلطین انے اس کے فرز رکوشمس الدین کے خطاب سے ایک فرمانرواتسلیم کیا ۔ یہ یا دننا هخر دسانی کی وجہ سے ماسمجھ مقاکائن نام ایک غیرسکرنے جواکس دربار کا امیر تھا اس کے عہد میں بیجد اقتدّاراور قات بیداگر ہمنے ملک ومال برحیا گیا کے سلطان میں الدین نے معد بجرى من وفات يانى اور كاس في مند حكومت يرحلوس كما -راچه کانش 👤 اراچه کاننس اگرچه غو دمیلمان نه تھالیکن منلما بوں سے بیجد ہبت اورخلوص کے ساتھ بیش آتا تھا راجہ کی اس طریقیہ سے اکثیرام او نے اس کے اسلام کی گواہی وی اور اس کے مرنے کے بعداراو ، کما کہ اس کی تحدید و تکفین مللا بذر کی طرح کرین ۔راجہ کانس نے سات برس بڑے جا ، جانال سے حکرانی کرنے کے بعد و فات یائی اوراس کا فرزندمسلمان ہوکرشخت حکومت پر مبٹھاً ۔ جن مل ولدکانش اچن مل نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تما مرا راکین دو

انی طب سلطان طالبانی کو طلب کبیا اوران سے کہا کہ مجھ پر بورے طور پر طا ہر ہو کما ہے *کہ فدمہی* اسلا ہ

میں علانمیہ آیتے اسلام کا اِطار اُکروں اُ رتحر لوك محقح انيا ولمزوا ہ سامجے قبول کرتے ہوتامی عنان حکوم ورئة مهرے مراورخرو كو با دشأ ه سناؤ اور تھے اس خدمت سے م

پیاکہ ہم با دشا و کے تا بع فرمان ہیں امور پیزاری سرو کارنہیں ہے جن مل نے لکھنوتی کے عکماء اور فضلاء کو یا اَ ورسبوں نے رو برو کلیہ شہا دت پڑ ہا اِ وراپنے کوسلطا

عرس أشبه وكرك نتخت حكومت يرقد مركها وأس إنثأ نے عدل وانصاف کوابیا ایکاشعار بنا یا کہ اگر ہم اسے نوٹزگروان نانی کم جلد پم*ارم* 

جا تَّار بِا مَقَا سَيْمَسِ الدين في جاجِنُكرت بهدت مصل بن سُرك حاصل كئے اور اين فك كووايس أيا - تيره برس ا ورحيد ماه شام ك ورملي يس مسي كولي غِیاْ مِرواہی اس کے ار ا د و کیں مانع ندآیا اور مس الدین بنے کا ل اقبد <del>ال</del>ے رانی نگانی کی به دسوین شوال *ساهیم بهجری کو نیروزشا* ، ایک جرار *شکر*ی سارته و وبلي من للمينوتي يرجله أور بهواشمس الدين تلعماكناله بين بيا وكزين وا اور لكصنوتي تطيمهارا ملك خانى كرديا ملطان فيروز بيني اكنالهارخ كيابا دمية نواح حصار بین بہنچا ورسمس الدین نے قلعہ سے تک کر با دشا ، سے صف آرائی ی ۔ طرفین سے بے شار آدمی حنگ میں کام آئے اور شمل لین فراری ہو کر قلعکہ بند ہو گیا ''میمس الدین کے اسمی جو اسے جا جنگرے وستیاب ہوئے تھے فیروز شا مکے قبضہ میں آے ۔اسی ووران میں برسان کا موسم اگیا اور با دشاء کر کی واپس آیا۔ بادشاء کرنے کے دربار سے بیش کش جوبا دشا ہوں کے دربار کے لایق تنجے شیریں زبان قاصد وں کے ہمراہ فیروز شاہ کی خدم ت میں ر وانرطیخ فیروزشا و نے ایلجیوں پر مہرانی کی اوران کو واپس جانے کی اجازت و الدين كو دوباره بع متمار تحالف کے ساتھ وہلی روانہ کیا۔ فیروز شاہ نے اس مرتبہ نہی قاصد و یرا ورزیا ده عنایت اورمهر بانی کی اورجند روز کے بعد امیان کازی و ترکی مع دیگر میں قیمت ہدیوں کے ملک سیف الدین شحنہ بیل کے ہمراہ ملطان ب الدين كے لئے روانه كياليكن سيمن الدين اور ناج الدين بهارسے بھی نہ گزر سے بھے کوسلطان میں الدین نے وفات یائی مک سیف الدین نے با دشاہ کے ظیم کے مطابق کھوڑ ہے امرائے بہار کونسیم کرد عے اورطک لل الدين يمي ويلي وايس آيا سلطان تمس الدين في سولد برس جيذا وحاوت كي يكندرس المراسط المرين شاه في وفات يا بي ا در الميرول اورافزان س الدین کوج کے مشورہ سے با دشاہ کی وفات کے تمییرے دن

بايريح فرمشتر جلدجها رم 440 نس الدین نے فخرالدین کو تہ تہیج کر کے خطبہ رسکہ اپنے نظام الدين احرنجشي اپني تاريخ ميں لکيتے ہيں ک لماح وارتها للعنوتي بي اين أفياً نثوكت سرقايفي ميوكما سلطان يتمي مقايله من صف آرابواليكن عربين توتى بهنجا اورعلى مماركه فخرالدين في ووسال اور حيدما و حكومت كي لارالدُنْ الشائع الربنگاله كارخ كياچند د نوں كے بعد ملك حامي ں نے مسئا آباد کیا ہوا شہر طاحی پورا سس کی یا دگار۔ مان علاد الدین کے کشکر کو اپٹا بھی خوا ہ بنا یا و دکھ بین ہو گیا حاجی الیاس نے علار الدین کو مثل کرکے الدین کے نام سے مشہور کیا علارالدین نے ایک سال برحامي الماس كا قيضه بهو كما اوراس \_ مے دلول کے بعد امبرول اورم رکے جا مُلکّر کا رخ کیا یہ ملک محد ختار کے بعد مسلمانوں سے قبضہ سے

تاريخ فرمنننه 475 علدجهار حاحصاا وراس کے گھوڑ ہے اور ماتھی حریف کے قبضے میں آئے فدرخاں ہ بہتن قیام کیا اور ہا تی امہ اپنی حاکیبر وں کو واپس گئے ۔ برسات کا مو*ج*ھ ا اور قدرخان نے اس خیال پُر روپیہ جمع کرنا مثیروع کیا کہ دہلی پنز کیراوٹا ما من زريخ وسفيد كا انبار لكا وي فخر الدين كو اس أمركي اطلاع بروثي أور في خفيه طورير قاصد لشكريس روا نهكة اورببت مع إيل شكر كو آينا نباليا اوران لوگوں سے وعد ہ کرنیا کہ قدرخاں پرغلبہ یا تے ہی خزانہ اور روپیہ اہل لشکر کو تقبیح کردے گا۔ فحرالدین اینے لشکر کے ساتھ حنگل سے نکلکرنیارگاڈتا ر وانہ ہوا اور تدر کا ں کے بائنی امیروں نے اتفاق کر کے اسے قتل کیا اور خزانه اینی ہمراہ بے کرفخرالدین سے جالمے ۔ فخرالدین نے اپنا وعدہ وفا ما اورروبیہ انھیں لوگوں کوعنایت کر دیا۔فخرالدیں نے نارگانوں کو ه منایا اور حکرانی میں م مصروف بهوا - اس اميرنے اينے غلام مخلص نام کو کھنے تی کے انتظام اور اس مرقعضہ کرنے کے کئے اسور کیا۔ قارفان معالص تشكر على مبارك نے ہمت سے كام ليا اور وفا وارى اور دولت غابی کے خیال <u>سے ایک گروہ کو انیا ہم خیال بناکر مخلص کے مقابلہ</u> وأراني كادرمونف كوشكت ومكر فتخنامه أورع نضه سلطان محرتعاق مے حصنور میں روانہ کرے یا دشاہ سے اجازت طلب کی کہ اگر حکمے ہو تو میں لکھنہ تی کا انتظام کروں محد تغلق علی سارک سے واقف نہ تھا اوراس لئے س كے خط كاكونا واب نه دے سكا اور بوسف شحنه دملى كو المصنوتي كا مقرر کرکے روانہ کیا یومیف شحنہ لکھنوتی پہنچتے ہی فوت ہوا اور ملک مبارک فابض ہوگیا ہے کہ امیاب با دشاہی فہماتھ علی مبارک نے بینے کو سلطان علاء الدین کے نام و خطاب سے نشہورکی لیکن اسی ازمود و كارسيام بيول كاايك بشكر موع د نفا لكصنوني برحله كركيسللان الله ل کیا اور آینے کوسلطان عمس الدین کے خطاب سے شہور کر کے مستجری میں سنار کا نوں پر ملاکور ہوا اور فخرا لدین کو زندہ گرفتا رکر کے

حلدجهاره تاريخ ورمشة 444 نیزمسلان مزمن کے نعاقب کے عوف سے یکیار گی دریا میں کو دے محاسختار مع مُعوسوار ول کے سلامت کنارہ پر بہنچ گیا اور ہاتی تمام میا ہیءَ ہی ور ہوئے ۔ محر نحتار نے اپنے ملک کی راہ لی اور دیو کو ط استحر رہنج ئى وحبرسىي بيمار تيرًا ا وريه بهنئه لگا كه شاپد سلطان معزالدين مخرّ سا، وا قطیش آیا اسی وہ سے زمانے نے ہم سے بیو فائی کی در مقیقتا سی زمانطین یا دشاہ مفتول ہو آئے تھا۔ اِس واقعے کی خبر مگر تحفیار کے ملک ہیں بھیل آئی ا در تلف<sup>ی</sup> شدہ ضبیوں کے اہل وعیال ایسے شوہروں اور عربیوں ک حال کی تحقیق کے لئے دیو کوٹ وار دہو ہے اور سرراہ کھرسے ہوکم مظر نجتنار کو گالباں دینے اور اسے کو سنے لگے متح کمنتا کرامی حال کو دمکھ بیجا علین ہواا ورسلام ہجری میں اس نے وفات یا تی۔ طبقات ناصری بین مرقوم ہے کہ علی مردان ظبی کواس واقعے کی خبر ہوئی اور یہ امیر دیو کو مطام نہا ۔ علی مردان محد کرنتیارے مکان میں آیا ہوتیا لوليبي على مردان في اس محصنه سيع جا درا تفاكر خنيراس كوشكم مين بھونیک دیا بہرحال واقعہ ہو کیجہ ہمی بیٹے دنجتیار کی موت کئے بعداس کی لائش بہارگئی اور و ہاں وزرخاک کر دی گئی مخد شخدتا ر سے بعد دیکر امرااورشاہان د ہلی ہے اس ملک تیر حکومت کی جن کا حال شال ان دہلی کے ذکر میں بیان الدمن المك فخرالدين حاكم نبكاله نعيني قد رخال كاسلاحدا راوراسكي مُسْرِقي كي الدار اليني إفرين ركفتا عفا - قدر خال مناركا نول مين وت ت برگایز امواا ور شعبہ بھری میں فخرالدین نے فدرخاں کے امیاب ا وعشم يرقب كرك الميركوفوالدين سلطان ك ر سے متنبور کیا اور خطبہ اور سکیہ این نام کا جا ری کہ لمطان حجر تغلق كوان واقطات كي اطلاع بهونئ اوراس من فرراعال حاكم لكمنوتي كمواعزا لدبن تخشى اوراميركوه وغيرفامي سردارول كيربيمراه فحرالدين کے مقابلہ میں روانہ کیا ۔ نیز الدین شکست کہا کر دور دراز دکھوں میں

446 گرومنقیم میوااورخواب عفلت سے بیدار مبوکراس ملک کے خصونسیات دریاً لرنا ننسرلوع میں پنج برختار کو معلوم ہوا کہ مہاں سے بندر بر کوس کے ناصلہ بر یشم رکرسین نام واقع ہے جمال بیاس ہرار خونٹوار ترک نیز ، بازابادین مرر وزبیندر وسو گھوڑے شہر کے بازاریس فروخت ہوتے ہیں جس قدر کھوڑ کے سنگالہ اور لکھنوتی وغیرہ میں جاتے ہیں مک بہیں خریدے جاتے سلمان راسته کی و شواری او کرجنگ آز مانی سے بیجاز حسته اور ماند و تھے اورات بڑے عرار کشکر مے مقابلہ من سن آرانہ ہو سکتے تھے تھوڑی مات ہا تی رہے وہاں سے کو چ کر کے واپس ہوے ۔ تبت کے بانندوں نے غیورکرنے کے مقامات پر آگ نگا دنی نتی ا ورغلہ ا ورجار ، مجی بہت کم پر ہوتا نھا ۔مخدنخنار بڑی محنت اورمشقت کے بعد کا مرود نینجا اور دکیما کہ لیل دِونول امبروں کے وجو دسے خالی ہے یہ امیرآیس میں نزاع کر کے جلے تھے ا ور اہل کا مرد د کویو نکہ ان و و نول اشخاص کے جید سکلیف ہونی نتی کا در کے باتندوں نے اہم آتفاق کر کے دوطاق بل سے گراو ہے۔ خیر خیمارز كى كردش سے بحد ير بشأن ہوا اور نهر كو عبور كرنے كى طاقت اس ميں نہ رہي۔ شورہ کے بعد یہ مظے ہواکہ لکڑی اوررئسی بہم پہنجائی جائے ۔ اور اس کے ذریعہ سے وریا کوعبور کریں اور دہیں تک کہ ما مان عبوار وستیاب نہ ہے وجوار کے ایک تغانه بين جربهت مكندا ورستكم نخيا قيا مركرين - اتفاق سے محد نجستاري پشآ احيه كامرو وكويمي علم مهواا وراكس اطاع بهوئي كه مسلمان فلان تبخابه ببن م یذیر ہیں راجہ مو نع کوعنیمت سمجھا اور اس نے اپنی فوج اور رعایا کو حکم و في كدمسلًا بون من ميدان مِن مقالمه كرنا ومشوارب اس العابكيار عي ا مرکے تخانے کے دروازوں کو بند کر دواور کسی شخص کو باسرنہ آنے دد ناکہ یہ موگ بیاس سے نلگ آکر ہلاک مہوجا ہیں محد نجنیا رکوراکبہ کے اس مکرسے اطاع ہوئی اور اس نے دریا کے کنارہ ضمے تف کرائے اور عبور المرنے كى تدبير سونچنے لگا۔اسى درميان ميں الكي سوار وريا ميں انزاا در نم ركوعبور كرتے اس پار بہنچ كيا لوگوں نے كمان كياكہ دريا يا يا ب

تاريح ومشت وبل جيار کے لئے اپنے ساتھ لیا۔ یہ تحض تھڑنختار کو ابرد بن نام ایک تہریں لاما اس تبہر کے سامنے ایک نہرجا ری تھی نہر دریا کی طرح مڑئی اور عرکفز عمق مِن كُنُكاكُ وكني تقى اس نبركانا مبيكرى تفاكية بي كرجب كشاسين تركستان كي رايست بهندو بتأن يرحله كيا توابروين شهركوا با وكرك أس ندی پرس پر سے گز رہے کے لئے وس روز در کار ہی ایک تختیل ماندھا اور دریا کو عبور کر کے کامرو دہنجا ۔ خارختار نے علی منبج کی رائن سسم مالات اس کے راستے کو اختار کریا اور درون اور بھاڑوں سے ا درمیاں سے راہ طے کرتا ہوا اس بل کے یاس بہنچ گیا اور اینے دوار فر لومن میں سے ایک ترک اور و *میراخلجی تھایل کی حفاظت میمتعین کیا اور* ، وار دېوا - کامرو د کاراحه څخرنځتا ږکې زېر دستي ے آگا ہ ہوا اور غائسا نہ اس کے ساتھ نرگی کابر تاؤ کرنے لگا راجہ کو خرہونی کہ مخرکفنار نے درباکوعمور کرلیا ہے اس کے یاس اسے ک معتقد الميركورداند كيا اورتبت كے رائستے كے خطرات اور وشوارى بہرجدی قلبول کے انتحاکا مرہے اسے اسے اگاہ کرکے یہ رامے وی کہ امسال نبٹ نحیر کو طنتوی کرے و وسمہ کے مال راجہ خود مسلما نوں کے نشکر کاراہ برہن کر تسنج مرین مُدووے گا۔ تَخْرِنمِیتا رَکے مهرپر ا دبار آچکا نتفااس نے داجہ کی تصبیحت وعلد تبنت روامة مبواا وريندره روزسخت بهارطو و ب كالمينة لے کرے موطوی دن ایک عظیم منگل میں بہنجا اسس کے بعدد کیمائد ملک معمور اورآبا دیے ۔ مختصر یہ کہ مسلما نول نے شہراور قلعہ کامحاصرہ کر کے تاخت وناراح لرنا بٹیروع کیا شہر کے باشنہ وں نے اپنی اُختای توت سے مقابلہ کیا اور صبح سے منام تک حنگ آز مانی کرے مسلما ہوں کے ایک گروہ کو زخمی کما اور قلعے اور اسے باہر نکال دیا۔ ان ہا شندوں کے متیار پارہ پار متھے جانچیوشن سیر و خو و وغیره کے مختلف قطعات ان کے صریر مند سطے ہوئے تے اور تیراندازی بن بیدستاق تے ان کی کمانیں بھر ملنداور فائد وار نقیں اور شاؤ و نا د رنیزه کا استعال کر نے تھے ۔ مخیر بختا را س رات فلعہ کے

ماریخ فر**م** 44. بزمن قدجل بسع علد طَبناتُه كا مرود او رَسُكُال كے سنزمری تنه واض علاوطن رہے نه اینچمورونی ملاک کی مفاقت نه گوا دای او رسمبندن کا ساخصنر و ایسی و برانین نخونجمته \_ یہ: نامرکا ہاری کیا طریخہ تاریے ننگالہ کی بہ جدر سکا کے ماہیم آباالر اور لوتبت اور ترکشان کے نتم کرنے کی ہوس ہوئی اور رح علی مرحان طبی کو تعبی جوایر ا ورخو دباره بنرارآ زمو ده کارمیامپول کی ب إلىنى زبان بولق بن جرات كا ورمهندى منع مكرنى ے محد مجار کا است منع قوم کے ایک زمیندار کو دیروڈی سند وسنان کا الانوں كيے أُوسِمتُ ميں كر فنار ہو كراسلام فبول كر حيا تھا راہ برى

طرحماره 409 يسررائ ك لكهر جكرال تفايمورمين نبس كەرائے تھيمن كانځنگا وللھنو تى كالما بسرتووما تفائراج كي زوج بحد تفلمندا ب فیمد و فرانست نفی بدرانی حافه مرونی اوروضع تحل کے آثار نایاں ہوئے۔ نو وہاکے وكازامي تياركرنے كے لئے على من حاضر و كارا الله تياركرو من من برها تولد مو گانوم استی اور بهسیب مرد کا اور اگر م يعد واقع مروكي تومولود صاحب أفعال مروكر عرصه كرياني في يعتر ميني اوركماكه اس كى دونيوں يا وب باند مكر ساعت سعيد كي أنية نكر وبزال کردیں رانی کے حکم کی تمهل کی گئی اور سائزیت سعی دیں و نے بچے کے بیدا ہوتے ہی وفات یا ئی اور راجر للم عكمراني كمرتار قارا جرككم مستدني انفيات كوانيا شعارينا بااورتهج بالجينكاس كيننخا وت كايه عالم تحاكه اس كاانعام تحج لاكم لەفلان تارىخ بەمل*اپ تىركون* مانه آل نز وبک آگیا۔ لواس كى اطلاع دى كمي اور راجه اور بريم نوب مي ايك تسورس إراضط بيدا ہوا اور و مسجھے کہ نوشنہ کتاب مے مطابق اب بلک کی تباہی کا د تت آگر جلدچهارم <u>جلدچهارم</u>

تلديمارم

مام کے عہد میں غزنین آیا اور تھوڑے ڑیا نہ کے بعد بہند وتنان وار دہوکہ ملك ملظم حسامه الدين تعليك كي ذرمت من حوسلطان شهايب الدين عوري بر تھالھاضر ہوا اور اس کی کوشش سے محاج نتیارنے کئے پر گئے میان و مائر ع حاکیر بیں حاصل کئے۔ جو نکہ اس کے جہرہ سے متجاعت اور مردا تکی گئے یٹٹا لی بھی اس سمنے سرو کر دینے کئے ۔ چرنجنتہ بے حد عاقل اور شخاع نھا اور اسکی ہمیت عجیب وغرمیب واقع ہو ٹی تھی خیانجہ تبخلہان غربیب کے ایک امریہ ہے کہ جب اپنے باعقون کو دراز کرتا تؤ حار مال عنبمه تب حاصل ترتنا أوراس بواح نتتے یہ و تاراج کر کیے ہے رکشوں کو یا بال اور تباہ کیا کرتا تھا تھوڑی ہی زیانے میں اس سے یاس ساب شوکت وعظمت بببت زیاد و مهوگها اورغور وغزنیں اورخراسان کی ب جاعت کثیر عربه ند و مثان میں آگر ا دھیرا و دھر پراگندہ تھی اسس کی مناوت کاننہرہ بکٹ ہوتے ہی محد نجة یار کے دائمن میں بنا وگزین ہونی سلطان قطبُ الدبنِ إِبِمُكِسِيبُ كُو تَجِي اس كَ حالَ سِي اطلاع بُولِي كُ اور اس نے محد تخیتار پر تطرینایت کر کے بوازم ٹایا نہ اس کے لئے بہار روانه کئے ۔ محد نجینا ریا دشاہ کی ایسی توجہ سے اُورٹریا دہ قوی ہواورانس نے ملک بہار کو نشکر یوں کے تا حت و تا الج سے صاف اور حصار بہار کو ننح کرکے آبائی شہر کو تو بریمن مرتا فی ۔۔۔۔تھے اور دائرھی اور مونچے منڈا کہ یہ کرنتے گئے نہ تیغ کیا ۔ان کی مٰرہی کتابیں ومتیاب ہوئیں کیکن ان کتا بول گایڑ سفنے اور شجھا نے والانہ ملا۔ روایت یہ ہے کہ بہاں کے ہائی ہے غدمسلے تھے اور حصار مے تما حربہ منے والے غیرسلہ رہے مدرس تھے۔ مندی ذبان میں مدرسے کو بہار المنے ہیں اور چنکہ یہ مقام مبندو ا علوم وفنون کا مرکز تھا ہما رکے نامہے موسوم ہوگما اس وانتے مے بعد محکر شختیار ہے شکار مال تفنیت کیے ساتھ قطب الدین ایہا۔ ای معدمت میں حاضر ہوا۔ دہلی بہنج کر با دشاہ کی عنامیوں اور شاہا نہ نوارش

تادین*ج فرسشن*ته

سالوال مال

حکام بنی فی اور افرین کو معلی ہونا چا ہے کہ منر تی اور بور بی دو بنون انفظ بور بی کے حالات مرا و ف بی ایک عربی ہے اور دو مرا ہندی ۔ المیان ہند و سان نے منر قی وہی کی حکومت کو بہت و سی دیکھ افران ہیدا کر ویا ہے ۔ حاتی بور ونر ہت اور دیگر اس نواح کے صاحب سکہ و خطبہ بادشا ہوں کو سلاطین منر تی کہتے ہیں اور ہنگامہ و سنار گاؤں لکھنڈنی ہمار اور جاجنگرا ور ویگر بلاد کے والیان ملک کو سلاطین پور بیہ کے نام سے موری مسلاطین پور بی ۔ میری نامیف سلاطین پور بی واضح ہوکہ ہند و سان کی معتبر تاریخوں میں سلاطین پور بی مسلوطین پور بی واضح ہوکہ ہند و سان کی معتبر تاریخوں میں سلاطین پور بی کی فائد کی اور تن میں اور بی کی فائد تاریخ الفی ہے جو البادی ملا احر شنوی کی تصنیف کی فیسنیف کی و در مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔ میں نے سوانس تاریخ کے دو مر بی رو اینوں سے ۔

شریم کے محصے معان فرائیں۔ فرحمتی کر کا ولایت اسلامی فرا نروائی میں حب شخص نے سب سے پہلے اس مارا ورمرکا کہ بر ملک کو فتح کر کے و ہاں دین اسلام کورواج دیا محد مختاظی فرچہے ۔ منہوں ۔

رُوا قعات میں اختلاف اور لخرش نظراً سن تو ناظرین

ماديمج وسن 40 F مونیٹ تمنی زائشنا کہ میں نوام حن ترتبی دبیان دارشہزا وہ دامیال کے ہمراہ قلعہ کے اور گیا اور قلعہ کی میرکی حصار کی اسل حالت یہ ہے کہ کیے بیماز نبایت لمند ے اوراس ہاڈنے اور آوھ کوس یا کھے زیا و دمسلم و ہموار زمین ہے اوراس تھے جاری ہیں ملا وہ ان میٹموں کے چند خونس ہی ہیں جویا نی کے ذ رَكُنْحُ كُنْيِهِ جِنِ كَامْتُنَايِهِ بِيحِ كَهِ أَكَّرِ أَنْفَا قِ سِيغْتُنْكُ. سَانِي مُوَّا ورخْشُرِ لِ كَاياً نَي م و جائے تو حوض کا یا نئ عراستهال میں اے اور اہل قلبی شنابی کی وجہ سے باک ن زمین مسلم کے دورر جربمالا کی وئی رواقع ہے ایک مسار نمایت باند و تنحأ تهر كما كمانيم اس عمار كالك عند آسا بسرير ابنانه مواب اوربقه سلاطهن فاروقیه کا تعمه کرده ب وافله کی راه ایسی وشوار گذار راه ب که ایک ما و ہے عدمحنت ومشفقت کے ساتہ قلعہ کے اور حاسکما ہے گھوڑا بھے اسی مدون میں بالسوارك اويرباسكما ب حيوال التحدول كورسيون سربا مرك فانتها اعتلا وضاكت كے ساتھ اوپر ليے جاسكتے ہيں حصار كے اندر خوش تنع و ملند عمارتيں ويرات باغ وعده حوض بشیار میں اورسجد جا مع ایسے تکلفات وآراتنگی نے ساتھ تعمہ کی گئی ے کہ بڑے شہروں میں بھی اس کاشل کمتر نظاء سے گذرا ہے یقہ ہن کہ اکبر با وشا ہ اس قلعہ کو نکتے کر کے اگر ہ والسیسس نشددین لائے اور ج نکہ با وشآ ہ غیراسلامی عقائد یہ مائل تحاس نے ایک فرمان اس مضمون کا کا کیما گرسی د کو تو ڈرکر سجائے اس کے بت نانہ بنیا ماجامے ٹرہزاد ہ َ وانیال نے ج<sub>ا</sub>یس وس برہان پور بیں موجو و تھا فرمان کے مفہر ن یوئن اور خفلٹ کے ساتھ ٹال گسہ غاکسار مو نفٹ نے ایک مرتبہ خواجہ ابوائس تربتی سے میں لئے مندوشان کے مظام<sup>ل</sup>ا قلعوب و کیما به سوال کیا که کوئی قلعه اس ایشکام کا تهباری نظریعے گذرا۔ ن ترشی نے جواب دماکہ قلعہ رہماس جو مشرقی مندوساً ن یں واتع ہے اس ملعه مصحبى زما ده ترشحكه ليكن ومعت مير ابس كا مِيّا بكيه فهر كرسكيّ قلد درتياً م ک اغرونی و معت پائی جے کومل ہے اور بار پر پنرار خبکہ وسیا ہی اس تملعہ کی ها ظری کرائے این بالل ان اس کے قلعہ امیریں ایک بزال کی با م تیام بریر ہے

تاريخ فرسشته 401

اموات الى بيم كے اثرات ہي غربن كر بها در فإن اور اس كے مقربين اس خركور بيدست وبالهو كلئے اور على سليم كو ماتھ سے كھو بنتھے اور انسان وهيوان كى كثرت تعدادكو ج وباکا باعث تھی کمی کرنے کی کولشش نہ کی علاوہ اس کے ہرچید کا فطان قلعہ نے اینے افلاس و بریشانی اور غلبه و او وقد کے کی کی شکابت علیمتی کی اتفاکی ایکن سادر فان نے ان کے مال پر کوئی تیجہ زرکی اور کار آمر وحنگی طاز مین کو اپنی ففلت ہے پر شیان مال رکها افر کاریه حافیت ننگ و عامرا کر قلعه کی حفاظت می تفاره ش موکی اکبری اروز نے محاصرہ میں سنمتی و تنگی سے کام میا اور قلعہ مالیگر رہوج قلعۂ آمیر کے متعمل ہے قالبن بہا ورخاں فارو تی نے یا وجرد اس کے کمروس سال کا ذخیرہ تلعمیں رکھتا تما اور صار نقه و واخباس وخرائن سے بہار و اتھا سکن ایک شی بھی کسی کونہ وی ان وجِ دِ کی بناریر ا مالی قلعہ نے اتفاق کر کے بیر قرار وا د کی کہ بہاور خاں کی خالفت کریں اوراس کوسے اس کے مقربین کے گرفتار کر کے اکبر با وشاہ کے حوالہ کرویں جہا ورغا ل اس رازسه اگاه بهوگیا اور این ارکان و دلت اصنت فال و میرداد بفروكبوال وغيره سے مشوره كيا اركان دولت نے بالا نفاق جراب ديا كه مرض واردات ميں *دون* بر وز تر تی ہو رہی ہے اور عزیز جانبی صابع ہورہی ہیں اب اس وگٹ فوج کوغسلہ و اساب و مدوخرچ ویکر بهر ساری و و باکو و فع نمیں کرسکتے اور ندان امور میل کرنے سے اکبرا سے مالی مرتبہ باوالقاء کے پنج بر فضب سے نبات یا سکتے ہی بہتریہ ہے کاتب جان و مال کی ا مان طلب کر کے بارشام کی خدمت میں حامز رو جائیں اور قلکہ باوشاہ بها درغان فار و قی کویه را مے بیندا کی اورغاں اعظمر میزماعز پر کوکہ کی وس<sup>الت</sup> سے اس فے امان طلب کی با دشاہ نے اس کی ورخواست قبول کی اور بہا درخاں اس ع غنیمت سمچے کرفیا ن اعظم میرزاعزیز کو کہ کے ذریعے مے قلعہ سے نکل کر باوشاہ کی ٹیٹ میں حاصر بہوا بہا درخاں کنے قلعہ آئر پر کوهن میں وس سال کا ذخیرہ اوراذ و قبر مرحورتما اور من کی قتم جبرا و قرا کے مبیک نامگن تھی من فزانہ کے باوشاہ کے الازمین مسکتے

نے بلد وشاہ پوریں جوخہ داس کا آبا د کیا ہوا تھا و فات یا ٹی اور با دشا ہفت*ے ہزاد ہ* دانرال اکوصوبہ دکن کی حکومت پر فائز فرایا۔ شہزا د ہ وانبیال دکن میں تشریف لائے بہا درخاں نے اپنے والد کی روش کے ملا ٹ عل کیا اوراینی بے عقلی کی و صب سے شہزاد و وانیال کی لا قات کے لئے نہ گیا ہما ، رخا نے اپنی رہنجتی مصحب زمانے میں کہ عملال الدین محدراکبر با وٹنا ہ خود منعنس نفیس سنے پر رکن ، لِيُح شاوى آبا دمند رميں تشريعينه لائے توبيها درخان نه استقبال کے لئے گيا اور نه طا قات کی طکه قلعهٔ آمه میں دافل موکرسا ما ن تلعه داری مهر اگر محے برج و بار وکونتح) کمیا ادراینی سفامت و بے تمیزی سے آئین سیاست کے غلامت ہوشاری و رورا ایشی سے کا مرنّہ لیا اور ملا و مسیام کوں اور شاگر دبیشیہ اور منروری لا زموں کے ایٹیار ڈا افرا د رعاما اوربقال وغره کو تھی تلعہ میں دانل کرے ہاتھی اور گئی ڈے اور کا میں اور تعینسیں اور مکریاں اور تبوش ورخرع وکر ترکو تھی قلعہ کے اور لے گیا۔ مونُّف كو المعت غال مهرزاحعفرا ورميْ رىشەرىپ سے معلوم ہوا كە تلعە كے نتح ہونے کے بعد حب ہم نے اہل قلعہ کو مثماً رکبا تدائتی ہزار کمرو وعورت قلعہ سے باہر نکھے ان کے علا وہ حالیس مزار انسان محاصرہ کے زمامہ میں نڈرائل ہو یکے تمے اسی رتمامہ حوانات کو باعثیاران کے اقسام کے قیا*س کر* ناچاہئے الفرض شاہی نشکررہا نیور میں آما اور با وشا ہ کو بہاور خاں کے عالات کاعلم بہوا یا د شاہ نے اُجد نگر کی ر وا نگر کیلت ی زیایا ا ورشهزاده وانبال اورغانخا مال كو احدنگر كی مهم رمتنین فرماكه خر در با نیورس قسیه ه فرما ہوئے اورا میروں کو آمیر کے محاصرہ کا حکم ویا ایام محامرہ نے طول تحیینی اور دس ماہ گذر کئے اور تلعہ کی آپ ہوا آگا دی کی کثرت سے متعن ہوگئی اور حصار کے اندر دیا جسل انسان وحیوان صابع مونے کیے جس سے الی قلعہ بے ورم فرارب موسے ۔ اسی اثنا، میں اہل قلعہ کو یہ خبر معلوم ہردی کہ اکبر ما وشا ہ نے ایک جاعبت کو جوطلسهات وافسون مع ما ہر ہیں مقدر کر دیا بیے کہ *حینر علمات مصرع* تراحہ کی فتح کا باعث موسکیں کا مرکبس اور با دمشا وخو د تھی تسنو حصار کی غرفن سے تسبیح بڑے رہے ہیں ال<sub>ل</sub> قلیہ گویه بھی معلوم ہوا کہ عِظل آفتا ب مصنقلق اور وشمن کی بر با دی واپنی فت<sub>ة</sub> حات کا بازی اورج باوشاه کے تجربہ میں بار ہا آچا ہے اُس پر اس زما نہ میں بھی کل فرایش اور یہ وہا و

401 ولات نظام رثا ہمہ کوفتے کرنےگے ارا وہ سے روانہ ہویے راجہ ملی خاں فاروتی سے می ِ علال الدين محرد اكبر با دشاہ كے عكم كے مطابق تن اپنے جرار نشكر كے خانحا فال كى ہمراہي افتا کی شهراه و ومیرزاعبدالرحیم خانخا<sup>ا</sup> نا ۱ احد نگری<u>ننج</u> ۱ درشهر کا محاصره کر بیا موسم برساست ئی و مرسع کوئی کارروائی نه لموسلی آخر کار شهزاد ، و خانخاناک ف اس شرط برصلح قرار وی ر برار بر اکبرشایی نبینه هو اوراحدنگر نظام شا ، سیمتعلق رہے ۔ اس صلح و قول و تسمر کے بعد تر اور ہانجا ماں برار یہ قابق ہو گئے اور راجہ علی فال کو آمیبروبر ہانپو ر عانے کی ا مارٹ دی قلیل مدت اس طرح گذری ہو گی کے وسو نے اتفاق کرکے اراد ، نمسا کر ہرار حنتالی مشکرے قبضہ سے نکال نیں وکئی ہوم کر۔ سمیل خاں خواجہ ممرائی مرکر دگی میں آب گنگ کے کنارے تعبیہ سون میٹ میں کیلجا ہو خانتخا نا سنے شہزاد ہ کو اپنے ہمراہ لیا آور راج علی خان اور تمام منل امیرون کے ہمراہ مہل خاں سے مباک کے لئے روانہ ہوا فٹاک کے بعد خانخا ماں کو فتے ہو ٹی *لیکن راجہ* علی خان فارمرتی جو دکنیو ں کی آنشباری کا مدمقابل تفامع اکثر خا مدیسی امیرو ں مےجاکم خاک بروگيا چانچه اس كى لاش بر مانيوريس لاكر دفن كر دى كئي راجعلى خار فارد تى نے اکبیں مال حکومت کی ۔ ذکر*حکومنت بها دخال|راجعلی خ*ال فاروتی *مشنش*ه بین فوت موگیا میزاعبدالرمیه فاروقی اور دولت خانخانا ل کی تجویز اور جلال ارین محد اکبر با دشاہ کے فرمان کے قارو قبیه مرم انبوربه کا مطابق راجه علی خان کا فرزند بایب کا جانشین مهواا وراس نے عنا حكومت ايني ما تحديب لى حو نكه بير فليف العقل و التحرب كارتها لهذا جنگ و بوزه وا فیون و مفواری کی علت می گرفتار م ابها در فان نغمه نوازى اورزنان مطربه كى سمبت كاب حدشايق تخابها درخال نيات

کے کنارے بر مانیور کے مقابلہ یں ایک شہرموسوم بربیا در یو رکی بنا ڈالی اوراس کی تعمیریں بے مد کوشش کی بہا در خاں با وج دسسیا منفل کی ہسائگی کے وولت وملک کے التلام وتدبيري غافل ہوگیا اور مبتر او قات زنان مطربہ وسازندوں کی صحبت میں

منیں ومکنسرت کے ساتھ زندگی بسرتانظا یہ فرمانر واروزانہ اسی طریق سے اپنی زندگی بسركرتا اورأسي كوعنتيت سمجمتها تتمايهيان تك كأسلطان مراد ولدجلال الدين محمداكه طورشأ

راجر على خان فاروتى كومغل كشكر كى طرف سسے الميسنان ہوكيا اور اس نے ميزا مِحْدُلَعَی نَظیری کورخصت کیا اورخرو بر ما نیور واپس آبا راجه ملی غال فارو تی نے ۱ س کے شکر برم*ن مِشّادِ رویمہ* فقرا وسنحتین کوتقییم کیا بربان نظام شاد نانی نے رکبہا کہ اِس تدبير موثرينه هوسكي اورمجيوراً اكبرباً دشا و كي فلمت ميں اپني (ندمي المينا لا محيماتيورکونية) مناهبه بين برإن نظام شاه كا فرند المعيل نظام شاه بحرى م وكن مي تما احد مُكركا فرمائر وابوابر ہان نظام شاء نانی مبیاكه اس كے مالاك بير مرَّوم برديكا ہے اينے ملک مورو کن کی طبیع میں جلال الدیرل محداکبر با وشاء کی تجویز سے ہندیہ میں جواس کی عائمے تقى واروبروابر بان نظام شاء فراحه على خال فارونى بع إيداد اللب كى راجعلى ما ال في ابرا بهم عاول شاه كي مشوره سے جواس زمانه ميں وكن كى بهات كا مقد ، كشاسمبها ما قاصاً الل امركوقبول كيا إوربر مإن تطام شامتًا في كى الداد كے لئے المركور البوجال خار مرد وى جواس وقت احد مكر كابا اختيار ماكمتما اسميل نفا مرشاه كو اين بمرا ، بي كرير إنبو مروار جوارا جرملی مار ، فاروتی نے اپنی ذاتی شجاعت و مردانگی کی وجه سے کشکر کو ورث كبااوربران نظام شاه كوايني ممراه ك كرمر مدرارى مانب رواندم وكراراحه على مال یے جب تک کہ حمال فناں پہاں سنتے براری امیروں کو وعد ، وحید کسیا تمر ہان نظامتا تانی کی جانب سے ملئن کرے امراکو برہان شام کے یاس سے آیا اس زمانہ برجال خالی مہرد دی نے گھاٹ رو منگر کو عبورکسیا اور فریقین ایکیڈ و مہرے کے قریب ہو گئے ہر زہتے ہے اینے نشکر وعمینوں کو درمت کیا اور بے مدشدید ونظیم انشان حنگ واقع ہوئی زیقین ٹابت قدم دہے اورمیدان کارزارسے قدم نہا شائے آلفاق سے بندو<del>ں کی گولی ماک فا</del> بهدوی کے جبر مر کی جس سے اس کا کام تمام ہوگیا۔ اور حربیت میدان حنگ معد فراری کیموست بر مان نظام متناه بحری تنانی اور داج على فان فاروقى كامياب وبامراد شبعين وعشرت مين مشغول برو كياحش كے اختتام كے بعدا یکد و مرسه سعه رخصت بروگر بربان نظام نتاه بحری احد نگرا ورراجه علی خان فاروقی برہان پور وابس آئے مستایر میں بریان نظام شاء نے وفات یائی دورشا ہزاد وسلطان مراد بن

يطال الدين مجد اكبر بارشاه وميرزاك بدالرصيم المفاطب نجانخانان ولدبيرم خال تركمان

طدحاره

حصول مقصد میں کا میابی کی امہید ولائی راحبہ علی حاں اکبریا ومثنا ہ سے خوف زوہ ہوااور ان ہا تھیں کو جو اس نے سد مرتضیٰ اور دیگر و کنی امیروں سے چین لیاتھا اپنے معتبر الزین ے ہمرا ہ با دشاہ کی صدمت روامہ کر کے اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور اپنے فعل بر ندارت کا اظہا رکر کے معذرت ما ہی جونکہ اس سے چند و نوں پہلے مرتفیٰ تطام بٹا ہ کا براور حتیقی می احدنگرسے اکبر با دشاہ کی خدمت میں حاصر ہوجیکا عما اور امداو طلب کی تھی راجہ علی حاں کے ہاتھیں سے روانہ کر دینے سے کوئی فائدہ مترتب نہ ہوسکا ۔ بادشاه في اسى وقت يعنى سنند بيرس بروان تطام شاه أنى اورسيد تعنى ا ور خدا و ندخا ں جستی ا ورتما م وکنی امیروں کو خان اعظمہ میرزا عزیز کو کہ عاکمہ ما لوہ نگے یاس روانہ کیا اور خاں اعظم کو مکی دیا کہ خاں اعظم حاعث مذکورہ کے جمراکی وکن میں داخل ہوکر طک کو فتح کرے خال اعظم شاوی آبا وسند و کے با ہر آیا اور ما لوئی اور دکنی امرا ونشكر كے ہمراه برار كا رخ كيا ۔ مركزام كارتقى نظيرى جوطعقه سادات سيعظا مرهني نظام شاہ کی جانب سے مسرنشکر مقرر ہوگر کمیرزاعزیز تکو کہ کی مدافعت کے لئے سرحب کہ خارنس میں آیا خان اعظم میرزاعزیز کو کہ نے عصد اکدولہ شاہ نتے اللہ شہرازی کوراجہ علی خاں فارو تی کے باس بھیجکر اس کو اکبر با وشاہ کی موا ففت کی ہدات کی اسی زمانہ میں میزامحد نقی بھی آسیر میں آیا اور راج علی خاں کو مرتضیٰ نظام شاہ کی جانب مائل کرنا جا ما راجه علی خاب اس معامله من متحربهو كما اور حند روز كے بعد شاه فتح الله شدازي سے معذرت طلب کی اورمع اپنے غام کشکر کے مرتفنی نظام شاہ کا ساتھ دیا راحیملیکاں فاروقی دور میرزا محد تفی تیس بنرار سوار اور مینیا ر توب خانه کے ساتھ بندید کی جانب جو مغل ا فواج کا تشکر گا ہ تھا روانہ ہوئے اور مغل تشکر کے ایک کوس مے فاصلہ رمقیمۃ راجہ علی خاں اور میرز امح رتفی نے باہم یہ قرار دا دکی کہ روسرے ون لڑا نی شروع کرہ اتفاق سے خان اعظم مرزا عزیز کو کہ انے اس وقت جُنگ میں مصلحت نہ و کمی اور رأت کے وفت سنتعلوں اور حکموں کو جا بجا چیوڑ کے دوسری راہ یہ سے برار کارخ کیا مغل فواج ما لا پور اور املیمه رکو تنباه کر کے اسی مگر مقیم تھی کہ میرزامجد تقی اور راجم علی نمال تعاقب اکرتے ہوئے اس نواح میں آئے خاں اعظم مرزاعزز کو کرنے ووبارہ مجی خبک ومقالم کو

مناسب خیال ند کمیا اور ندرباری راه سے الینے کشکر گاه کو واپس آیا -

افہار کیا کرتا تھا اُسی کے ساتھ شا ہان دکن سے بھی ارتباط واتحا دکو قائم رکھکران کو ہمی اپنے سے خوش رکھتا تھا یہ فر مانروا عا دل وعا نل و عال و شجاع تھا اور تام منہیات سے اپر ہمیز کرتا تھا راجہ علی خال اکثر او قات شفی مذہب علما و فضلا کے مجالس میں مثیبتا تھا اور

ماک کی اصلاح وامن وا مان کو قائم رکھنے کی کوشش کر تا تھا۔ راحبرعلی خاں المیبنان خاطر و فراغت کے ساتھ مہمات جہا نبانی میں متفول تھسا کہ ملاق یہ میں اس نبا پر کہ مرتفنی نظام شاہ بحری گوشنیش موجیگا تھا مرتفنی نظام شاہ بحری کے کی وکیلی السلطنیٰ صلابت خاں اور اکس کے سپیر مسالار برار سید مرتفنی میں نزل واقع ہرئی

ا دراحد نگرستے ہے کوس کے فاصلہ پرمہم کا خاتمہ جنگ بر ہوا صلابت َ خاں کی فتح ہو گی ا ور سید مرفعنی خاں رقع بارہ امیروں کے فرار می ہو کر برار میں آیا سید مرتفلی کو بیما ں بھی صلابت خا کے طافز مین کے تعاقب کی نبا پر قیام سیسرنہ ہوسکا اور بر ہانپور وار د ہوا۔

راجہ علی خاں جو نکہ عبانتا تھا کہ سیر مُرتفئی اور اس کے ہمراہی بالتیسیبن دا دخواہی کی غرض سے جلال الدین محد اکبر با دشاہ کے حصنور میں جائیں گے اور مغل نشکر کو بغر من انتقام ابنے ہمراہ نے آئیں نگے اس راج نے سید مرتفنی کو آگر ہ جانے سے روکا ۔ ریزنوی اس امرکونخو بی سمجه گیا اور بغیراجه علی فال کے مشورہ کے برما نپو رسے کو ج کر کے معامیاً ، واحوال کے اُگرہ روامہ ہوا رام علی خال نے نشکران کے تعاقب میں روامہ کما تاکہ نواہ بخوشی دخوا ه بچیرمِس طرح بھی مکن ہوان کو آگر ہ جانے سے مانع ہوکر وابس لا نمن فاریحا نوج میدہ ترتفنی کے قربیب پہنچی اور اس سےمعا و د ت کی اسّد عاکی مید مرتفنی نے قبول ن*ہ*کیا ا ور فریقین عمد آرانی کریکے خبک میں مشغول ہوئے اور خدا وند فال مو لد کی شجاعت وبها دری کی وجه سے خاندیسی فوج کوشکست مو کی خاندیسی فوج ان کی ممانعت سے بازآئی لیکن مربین کے مال وا مبا ب کے تا راج کرنے میں مشغول ہوگئی اور تقریباً سو بانتحیوں پر قبعنیہ کر نبیا *میدم تفنی مبینر واری اور خد*ا و ندخان عبثی کامیا ب و بامراد آب نربدا کے پار اتر گئے اور جلال الدین محد اکبر با د شاہ کی خدمت میں ماضر ہوئے یام پراجیلیجا فارو تی کی شکایت کوصلابت مال کی شکایت کاضمیمه مناکر بارتیاه سے دا دخواه ہ<del>وی</del>ے اکبر باوشاه مهیشه تسنیر دکن کے خیال دیں وقت فرصت کا منتظر تھا باوشا ہ نے

آلبر باوشاه مهیشه نسنی دنن میرهیان بن ونت وسنده سعره بارس و سه بیده ترفعنی اور خدا وندخان اور تمام دکن کهمیرون کوعده جاگیرین اور مناصب دیگران کو

496 ستاید بین مرتعنی نظام شاه بحری والی احد نگرنے بدار کی ملکت کوفتے کرائے نفال خاں کو مقید کیا اور والسی کا اراد مکمیا برارکے ایک شخص نے ابنے کو خاندان عوادشام سے منسوب کرتے میران محدشاہ فاروتی کے واس میں بناہ لی میران محدشاہ نے دہوگا لہایا اور یا بنج پر ببزاد کی خبعیت کو اس کے ہمراہ کرے برار میں روانہ کیا اور برار سے نظام سلطنت مين عظيم الشان غلل ببدا هوا آخر كار مرتفني نفام شاه بحرى خواج ميرك وبياصفها المخالب بدهنگیز خال کے مشورے سے وابس بواا ورمیران کارٹا و فارو تی کے تشکر کو راگنا، کرے بر ہانیو رہنیکیا میراں محدثا ہ مقابلہ کئ ناب نہ لایا ا وَر فرار ہو کر قلعہ آسیبریں بنا ہ گزین ہوا مرتفنی نظام شا وئے قلعہ کو فتح کرنے کا اراد و کر کے حصار کو گھیرلیا اور وگئی کٹ کر خاندیس تاراج کرنے میں مشغول ہوا میران مخذشاه فارو تی مندارب ہواا وراسی تقلیل کے ساتھ جیسا کہ قبل ازیں معرض بیان میں آچھا ہے صلح کی کوشش کی اور چید لا کہ منطقری لہ تقریباً مین لاکھ تیگہ نقرہ ہو تا ہے مرتضیٰ نظام شا ہ اوراس کے مکیل انسلطنتہ ٹیگیزخا اصفهائی کو ویکوانی کورضاً مذکر نیا احد نظام شاهنے محاصرہ سے اعداشا یا اور احد تگر مهره وسرمين ميران محدشاه عليل موكر فوت مواا در اس كا فرز زرحن خان فارقي وطفل نابالغ محاحكراں قرار يايا ليكن اس كے جياراج على خال فاروقى بن مبارك ف هِ عِلالِ الدينِ اكبر بِأُ ومثّاه كَي مُدمت مِن حاضر تُمَّا اينِے عِبالُ كى علالت كَى خبرسنى اور أكره سے خاندىس روان ہوارعا يانے اس كو اينا فرمانر وائسلىم كے صن خال فاروتى وكور إن واج على خار بن إراج على خال فاروتى في منت حكومت يرجلوس كميا ادري نكه اس زمان بارک خاں بن عظم عالم میں ہند دمستان ہے تمام شہور و وسیع صوبے نزگا لے ہے مندہ وہارہ عادل فان بن من قال و تحرات مك بلال الدين لحرّ أكبر با دشاه كے تبعنه ميں آ ميكے تعمر اج بن لعير خال بن فكراجه على خال فاروقى نے دور اندلشي سے كام ليا اور شا و كا نفظ ليني نا بن خات جمال فواروتی میں واخل نه کیا اراجه ملی خاب فارو تی اپنے کو مانا ل الدین محرر اکستار خا كاايك باملاار سمجه كرتخانف وبدايا ارسال كرك اينح غلوص كم

ائتاً دخان وكيل الملطنت كي تحركية مع سلطان مطفركواً ما و ، كركي ايني بمراد غدر باربين بے آیا جنگہ خال نے میران محد شاہ کے تھانہ کو اٹھا دیا جو نکہ کو ٹی شخص اس کے حالات پر

معتد من مذاتها اس نے قدم اسمے برمعایا اور فلعہ عفا بہے مؤاج تک قانفن ہوگیا إِنْ كَابِرْ خَالِ نِے حتی الام کان میران مجدشاہ فارو ٹی کی ملکت کو نقصان بینجا یا میران محد شاہ

نے تغال فان ماکم برار کو اپنی مدد کے لئے طلب کیا اور تفال فان کے انفاق سے جنگرز فال کے متابلہ میں آیا میران محدث او تخار مرکمے نواح میں جنگرز فال کے قریب ہو کر جا ہتا تھا کہ صَلَّك بيس مَشْعُول ہوكہ چِنگر خاں بر ہا وج وشرَّاعت وبہا دری کے امن روز ابساغو ٹ ورعب الادکا

ہوا کہ چنگیز خاں نے ایک وشوار تذار مقام فی فروکش ہو کرتوب و تفنگ محار ابوں کو ا بین گر و فرا بهم کر ایا ۱ ور رات تک اس حکر کست نه کی اس درمیان بس دات موکنی در

ا بنگیرخان انباب و اِموال کو جیمو ژکر بهبروین کی طرف فرار مهو گیافاندین آور دکنی لشکراس حال م

وا تعتُ جدے او مِنْكَیزِغال كے الباب وآلات حرب كو لوٹ كر اس كے تعاقب كی مُوشكى فاندسی دکنی کیا و نے اتشاری کے ارابوں کو اینے قیمنہ ہیں کیا اور والیں

مو مُنة طيل مدت مك كَبُرات ميں عدر قايم رما اور رعاانت كجوات كونهمو ما يقين أكبياكم إِنَّا د منطفرٌ كِمُواتَى سلاطين كُوات كے فارزان سُنهيں ہے ميران محدثيا و فاروتي نے ولايت

مجرات او این وراثت سبی کرے شارر وید مرف کر کے نشکر فراہم کمیا گجراتی امپروں کی مجی ایک جاعت بران محدشا، سے ل گئی میران محدشا ہ تقریبا تیس ہزار سوار د س کی مجمعیت

سے دار المالک احمد آبا و کوفتح کرنے کے غرمن سے روایہ ہوا۔ اس ز ماندین چنگیزهان احمد آبا و مرقابس موگیا تما اور میزایان بحی چنگیزهان

سے ل کئے تھے جنگ زخاب سات آٹھ ہنرار مسوار کی حبعیت سے احدا با و کے باہرا یا اور میان محد شا ، سے حِنْکُ کَی حَنْکَیْرِ فان نے میرا یا ن کی امدا دستے میران محد شا ، کو بدترین صورت

سے اسمر کی جا نب بھگا ویا اور میران محدثا ہ کے اسوال واریا ب اور با تھیوں اور زائد سلطنت يرتبند كركم الينه اساب بحشمت مين واغل كميا قليل عرصه سك بعد ممرزايان ركو

چنگیزخان سیمتوجم موکر گجرات سے فراری موے میرزایان آینے غلبہ و کا میابی کے خیال سے فارس آئے ؛ ور لک کو تاراج و تباہ کرنے میں کسی تسم کی کی نہ کی میراك

ورشاه كاراده تفاكد تشكر يجاكر كے ميزاؤل كى طرف متوج بوكم وليف ابناكام كركے

بازبها در مے استیصال کا قصد کیا اور خاندیس میں داخل ہوا پیر محد خاں بر انپورتک جلاکور ہوا اور قتل وگر نتاری میں کوئی کمی نہیں کی اس علم اوری کا تینی یہ ہواکہ خانریس کے تشریف ور ذیل تمام طبقہ کے لڑکے اور لڑ کیاں معلوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے اور وہ نىيادىچوھامىڭ ئېرىغىال ئى*ن ئىجىنى تىھاب*ربا ہوا مىيان مبارك شا ە ئىمبىرى*كے قلعە بىر*ىينا يەگزىي ہوا اور تفال خاں ِ ماکم برار کو اپنی مد د کے لئے طلب کیا تفال بڑی تیا ریاں کر کے رتعبل خاند آیا میرا ن مها رک میناه اور بازبها در بعی اس سے آلے اور بیر محد خان کی مدافعت برمتوجه بموث مئنل أميرا ورلشكوين كيرقعيف بين ببيتيار مال واساب آجيكا تفاعيش وعشرت ميزنمشول تحے منل لشکر حنگ و مقابلہ کی طرف ماٹل نہ ہوا اور وابسی کے لئے آما وہ ہوئے بیرمجدخال نے امیرون اور مروار ان ورج کی رائے سے اتفاق کیا اور عبوراً مالوہ کا رخ کیا ہرہے زمار وائے اِس کا تعاقب کیا جو نکہ عمد اُسفل سا ہ نے مال مینمنت کے بے جانے میں میریجا جا کی میروی نه کی اور رات و دن مسافت طے کرنے اپنے سید سالارسے پہلے مز بدا کوعیور کرگئے تفال فأن كو ان حالات كى اطلاع بوڭئى اوراس في نريداك اطراف مير مفل لشكرگاه ير حله کر دیا پیرمجدخاں استراً بادی نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نے دیکئی اورخیمہ وخرگاہ اور اموال وارباب سے قطع نظر كركے واربو كيا اور تفال فال بعملي يرجد عال كا تعاقب كرر بالمحقا اورا وصر كشستيون وبازبها ورك المازمين في ساحل سع ووركر ويا غذا يسر عدفان نے اسی صورت سے مع سواری کے اپنے کو نر مدامیں ڈالدیا اور صبیاکہ میشرمرقوم موجیکا ہے دریا میں غرق آب ہوا۔ بقیبہ تمام نشکر محفوظ و سلامت دریا میں عبور کر گیا اور خل کشکرکا تام البأب و مأل موث ليا كيا ميران مليا رك شاه اور تفال خار باربها وركم الدادي ور سے الوہ میں آئے اور مغل امیروں کو مالو مکے اواح سے با ہرنگالدیا باز بہا ور نے دوبار میران مبارک شاه اورتفال خاک کی امداد سے مالوه کے تخت پر جلوس کمیاا ور ہردو فرماردا ا بنی محکت میں واپس آئے میرون مبارک شا دنے جرار مشیند کے روز چرجا دی النا فی سکار كو و فات يا بي اس كا فرز ند ميران مؤرخال مهمات سلطنت كي انجام د هي مي شغول بواميان مبارک شاہ نے بنیں سال حکومت کی ۔ ذكره كورت مبا*لن محرثن*اه إمباءك شاه فوت هوا اوراس كافرزند اپنے باپ كاجانش بهوا ميان محرثنا

بن مبارك ثناه فاروقي في مها ت معطفت بي رونق بريراً كي درسي مال طوس مي فيكيرفال تجراتي

علدجها بم

تطرب شاه اور علارالدین عاد نزاه نیز میران مخدشاه فاروتی کی ایداه کے ارا و، سنے نشار کشی کی جنت آشیانی نصیرالدین مزرجها یون با وشاء نے میرزامان کی نا آنفاتی اور شیرشا و افغال سکے خروج کی و میہ سیے جنگ میں مصلحت نیر د کی<sub>ن</sub>ی ادر ما مذ*ین برجل* آور ہوئے اور ملک کوتاراج کرنے کے بعد شاوی آبا و مندور وانز ہوئے سلطان بہا در گجراتی نے میران محدثا ، فارو تی کومنل امیرول کے اخراج کی عرض سے کد جواب کک بالو : یں مقیم تھے متعین فرمایا میران محد شاہ نے ملوخاں کے اتفاق وامدا و سے شاہ ی آبا ر ىند <sub>؛</sub> كومهنل امپيرون ئے قبصنه كسيے نكال بيامپران محبرشا ، نارو تى مېنوزمانو و ہى مي*ن تي*ا لەسلطان بىما درگراتى اہل فرنگ كے ماغة سے شہيد ہواچونكه با دشاہ كە كونى اولا د نرتحى اس نئے سلطان بها در گجراتی اورجمیع امرائے تجرات سفے متعفقہ طور پر میران محرشا کوحکومت وسلطنت کے لئے متنب کیا اور میران<sup>ی</sup> فحد شاً ہ کاخطیبہ وسکہ غائبانہ گرات ہیں ماری کرکے اس کے نام محد نمار میں مفط شاہ کو بھی وافل کر دیا میران محرشاہ ا غاندان كاورل ستخص سبيحس فشأهي كإخطاب عامل كيامجراتي أثيرون نوسط بہا در کجراتی کا چتر و تاج مرجع میران مجرشاہ کے لئے روانہ کر کے اس سے گجرات آنے کی درخوامت کی میران محد شاہ نے تاہی سر پر رکھا اور کجوات حانے کا ارا و وکسا ما دشاہ يام ركاب بى تقاكه وفعتاً عليل بوكرتيره ويقعد مستاهم تركو وفات يائى اراكين سللت اس کی لاش بر ہانیورے کئے اور عادل فال فاروتی کے ظیرہ میں یہو ندفاک کمیا حو یان مخرِّر شاہ کتے فرزند وں میں کوئی فرو مکومت کے قابل مذفحا اس کا برادر ووم إن مبارك فان فا زيس كا فرمانر وا قراريا يا -ہمان مماز اسارک شاہ نے بلد و بر ہانیور میں اپنے بھائی کے و فات کی خبر سنی شاہ بن عاول خاں امبارک شا ہیندروز مراسم تعزیت کی بجا آو ری ایں شفول را پیجا ميران فنرشاء فاروقي كأايك فرز ندعبي حكومت يح بنئے موز دِ ز فاروتي نه تما امرا و اعیان ملکت نے اتفاق کر کے میران میارک شاہ او فرماز دانی <u>کے گئے</u> نتحب کیا میران میارک شاہ حکمرانی میں شغول ہوا اور اراکین ور <sup>با</sup>ر کے ماتھ اتھی طرح بیش آیا اسی زمانہ میں مجراتی امیروں نے سلطان محدود عجرانی میں شاہ لطیف خان کو وارث معیم تسلیم کمااور اختیارخان کوائس کولانے کے لئے گجوات روانز کی

ده مراسم منطیم بجالایا جومیه رست کئے باعث نیز ایں انواع استالت و ممایات شا ا نہ جو زمان کے مفداین واشارات سے بیدا ہیں میرے المینان خاطر کا باعث ہو کمیں فدوی حسول مقعمد واطاعت سے جو فرمان مبارک کا نشام ہے منتفید ہوا ہی تماکہ اسی اثناء میں نید ریم سے میں دور میں نادیاں میں میں میں شامی از میں دور میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

م کا تیب عالینما به محرر خان اکنا طب به میران محد شاه کی جانب سے جو اباعن جد ملکت آسیر و مربا بنور کا زراز داسیے فد وی کے پاس بہنچے جن کے خلاعتہ مضامین تمام و کمال با دشاہ کی قبید

و حصول معاوت کے انہمار بر مبنی ہیں نواب مدوح کی یہ ہمریا نیاں ہمیے برمف اس وجسے ہیں کہ ان کی امیدوارا نہ لگا ہیں با دشا ہ کی حن عنایت وکمال اشفاق ومکارم اخلاق پر

منھے و دابستہ ہیں -جماں بینا ہا قدرے حالات عو بینمہ سے حضور کے خمر پریہ نور میردوشن وظاہر ہو

بونکه اس د ونتنونه اور الیخباب مشاراً الیه میں مراسم مبت والغت عرصهٔ درارست قاعب اس لیج فدوی نهایت عرود درب کے ساتھ بار کا ، مطلب عرمی پردازے کرحنور کی ذکا

اس سے مدوی ہمایت جر وادب ہے ساتھ ہاری سے بیاس کری پر ارہ ہے۔ معلوک فرانس جرملاطین ماسبق سے جمائگیری :کشور سستنا نی کی حالت میں فہور ندیر ہواہی بالبندیم آئیب کے احداد معدلت شعا اسسے جاس درجہ نظیم المرتبت وعالی جا وہ ہیا

کرد میں اور میں ایک مناقب سے دوئن اور عصائبہ تاجی خلافت ان کی مجا بدانہ کارر وائیوں سے مزین ہے فدوی جان نثار تبلیغ آیہ کریمہ خاعفد واصفی اسے خواجتی یا بھانی الدنیٰ ا

العدى كونسب العين رائے جهان بنائى بنائى لىتى ہے كە نواب مدرح كى عقوبت انسطال ا اور بے اختيار اندخلى كواپنے رحم فاقى اور كرم صفانى سے مقابله فرمائيں اور ابنى بے انتہالطف دعنايات كى وجہسے نواب مدوح كو مطلع فرمائيں كەحفورا بنا ومست ترمرن

امهم تعف وصایات می وجرسے تواب مدین تو سین فرق بی مرسود بیس سے سرم اس کی حقبہ مملئت سے اٹھا کراس معاومنہ میں مزید عنایت در نامیت عطا فرا نمیں گے با دشاہ بالفدورانبے اہا وامداد داسلات کی افتدا فراکر دکام اطرات کے تلوب کو مسرور فرائیں گے مجھے امید سے کہ میرے یہ معروضات کمال خلوص دہی خواہی پر محسبہ ل

ر با یں سے بیاد ہے اور ان کو ہر ترجہ فیہ معروضات میں سوس دبہ ہوا ہی ہے۔ سے ہوں فر ہائے جا کیں گے اور ان کو ہر ترجہ قبولیت حاصل ہو گا اگر کسی و درسرے طریق ہدیہ امور لیند خاطر نہ ہوں تو بجرا لها عت کے اور کیا جارہ کار ہوسکتا ہے آئیند ہ جوار شا دہو ہہتہ واعلی ہے ۔

۔ اس واقعہ کے بعد نظام برہان شاہ بجری دابراہیم ماول شاہ سلطان قلی بارجهارم بارجهارم

وقايع من بيان وحيام ميران مورشاه كي من ندبير يد سلطان بها در مجراتي اور برمان نظام شأه کے در میران جب غائبا نہ اتخا و ہوا، در بر ہان نظام شاہ میران محد شاہ فارو تی کے مشورہ کے مواق رلطان بہا در تجراتی کی ملافات کے لئے برمان پور آیا سلطان بہا در تجراتی اس کے آنے سے مے صدوش مواا وربر ہان نظام شاہ کوجیروسرایر دہ منرخ و خطاب نظام شاہی محمت فرایا سلطان بها درنے کہا کہ بیں نے وکشمنوں کو خاک نئشیں اور و وست کوصاحب شخت وناج نبایا. ملطان بہا در کچراتی نے برہان نظام شاہ کو کامیاب وخوشدل احرنگر رواند کسیا ، ورخو و بار وگر مالوہ وابس آبا میران محد شاہ بھی سلطان بہما در گجراتی کے جمراہ مالوہ ابا آ و مرا فدات شار بسته بجالایا اس واقعه کے بعد میران محرّشاه رفصت ہوکر بر مانیور وار دہواہی د وران بین ملطان بهرا در گیرا تی حس و قت تناعه خبیتور بیر عمله آور بهوا۱ ورمیران محکدشا جهی اینے الشاركو ورست كرم باس البهنج اسلطان بها در تجراتی جزت آشیانی مح مقابله سے فرار بوكر مندو آیا اور مبران محرشاه سی اس کے جمراه تھا سلطان بہادر کجراتی نے مزر وسیے جینا برکارخ کمیا ا در میران حَمِد شاه کو اَمیر مِبانے کی اجازت دی اسی زبانہ میں جنت آشیا نی نصیرالدین ہما ہ<sup>یں</sup> بادشا ه نَهُ تُجِوات فَتَح كُرِلْيَا الْبِيحْمُعَتْدَامِيرَاقْعَفْ خَالِ كُوبِرِ بان نَظَامِ شَاه كَي انتَمَاكَت كَ لِيُحَ ا تدنگرروانه فرایا اور شیکش کے طالب ہوے جنت انتیانی اس وا قعد کے بعد ولایت خانیں ئوقتح کرنے کے غرض سے برہان یور تشریف لاکے میران محدشا ہ فارد تی نے مقطرب ہو کر منقد و المه بربان رفا مرشا ه بجری کو نکه کراس سے ماکسه کو محفوظ رکھنے اوراینی رہائی کیے بارے بیں مشورت کی بران نظام شاہ بحری نے حقوق سابقہ کے لحاظ سے ایک عربقیدیو شاه طام ونبدي مبنت أشياني كي باركاه كربان بدر دوانه كبيا عرفيه كالمضمون يرتقما -سنده وولتخواه بربان نظام شاه بعدا داے مراسم فلا مأند ازردے اطاعت وانكسار ومن بيراي كحب تك محارخانه ففها عالمرامبا ب كوان الله يامو بالعدل وكالحسا ك سون فيام واستركام ك وربيه يد محفوظ اورمدبر فلدر اعزاز طباريج بني أو مركونسسرمان بالهاالذبن المسنوكو نواقوامان بالقسطك اجراس مامون ركع صوركى باركاه مرج براه لین نامدار مو اصل مقدر پیسه که اس مبارک زمانه مین آی کا فرمان حو امن *اورامیزانگا ارکزسید و بوان سلطنشد سند آصف خان کے ہمراہ جو افتخا رمنی آدم باعثبار اخلاق وافعال* انسانی گرده بی منا زبین اس کرترین بارگاه صاوق العقیده کے نام مداور جوافدوی

تاريخ ذمشته 4 r. اس واِ قعہ کے بعد میراں محد شاہ اور عما والملک نے عاجزا مذسلطان ہما در کو آ کوائنی مدوکے لئے نکھا اور بے عد مکت وساجت کے ساتنہ المالب امداد ہوا سلطان بہادر گواتی مع خگوِ شکرکے بر ہان پوریں آیا اور میراں ممدشا ہ فاروتی کو ہم الے کر ولاميت برارمين واخل ; واسلطان بها در گرا تی جالسه یور وار د بواا در اس کو حزکن امگر ہوئی سلطان بہا در تجراتی نے اراد ، کیا کہ برار کو عاد الملک سے لیکہ اپنے الازین لومیرد کے اوراس کے بعد احمد گرمیزی بربان نشام شاہ کے مالک بر قبند کرکے طراف می*ں بھی اینا سکہ وخطبہ جادی کر شے عا* والمل*ک ملطان بہا در گی*راتی کو مللپ لرہے ہے حدیشما ن ہوا اور بمرا ںمحد شاہ سے سلطان بہا در گیرا ٹی کی ٹرکا بہت کی اں محدشاہ نے جواب دیا کہ اپنی شامت اعمال کا کو ٹی علاج نہیں ہے جو کا مرکہ ر نیکر تا جاہئے تھا وہ ہم سے و توع میں آگیا اب بحر عبیر و تحل کے کو ٹی یارہ کا نلبہ اتفاق سے اسی زمانہ میں ایک تقریب کے موقع کر میراں محدثاء في ملطان بہا درکھراتی سے عرمن کیا کہ ولایت سرار یا دشا آ کے قلم و میں وائنل ہُوعِکی لہذا اب اس بیں قیام کرنا ہے کارہے سلاح یہ ہے کہ باوٹنا و اپنے نام کاخطہ اس ملکیں جاری کرکے عباداللک کو اپنے ملازمین کے گروہ میں داخل فرمائیں اور احد بگر مینجکہ لمطان بهادر بجراتی کویه را مے میراں محدشاہ کی بیندائی نے برار میں تحطیہ اپنے نام کا جاری کیا اور عماد الملک کولینے امرایس دانل کے احمد نگر روانہ ہو اسلطان بہا دار احمد نگر سے ان دھ ہات کی منّاد بر حو بیشتر مذکو<sup>ر</sup> رومگین دو ایت آبا د وارد هواا در میران محدشاه کی <sup>حن</sup> ندببر<u>سسه نفام شاه وعما المل</u>گ سے باز پر ماہ وراپنے یائے تخت کو واکس ہوا 🛚 لطِان بِها درگجواتی نے مالوہ نتح کرنے کاارا دہ کیا مرا*ں محد ثنا* الطلب ملطان بها در گوانی کے یاس گیا اورمند وسے نتح کرنے میں بے مد وتشش كمن اورنتيك بعد رضت بوكراسي سال برانيوري وايس أيابران لظامرشاه مالوه کی فتح کی خبرسکر بے حدم ضطرب ہو ۱۱ ور شاہ ظاہر کو پرسم حجابت یجا تا که اینے من تدبیر سے فریقین بُن خلوص واشخباد تنا بمرکز۔ بها در گجراتی د و مرب سال مشاقی کریں بر با نبور آیا جیسا کہ بیشتر گجرا تا اور دکو

تاريخ فرمشة 749 عاول خاں المخالب برانظم ہما یون نے انہیں سال حکومت کی عاول خاں کا فرزندم ال مجانیاً فاردتی جسلطان بہا در گجراتی کی خواہر کے بطن ہے تھا اپنے باپ کاجانتین قراریا یا ۔ ذكر حكومت ميران اميراك محدثاه أيني بايب كي وفات رئ بعد مر بأنيور كالرمانروا محرشا ہ فاروقی بن ازار یا یا آخر ہیں اس نے گرات پر بھی حکومت کی اور شاہ کا ضاب عاول خان فاروقی اس کا جزواسم موا واضح بروگه اس خاندان بر بر براسخس ب امِس نے شاہی کا خطاب حاصل کیا اسی زمانہ میں نظام شاہ اور عما والملک کے درمیان میں قلعۂ ما ہورا ور و مگر رگنا ت کے بارے میں مزاع ہوئی عما دلملک نے میران محدیثا ہی وساطت سے سلطان بہا در خواتی سے امداد واصلاح کی التجا کی رلطان ببا در گجرا تی نے عین الملک حاکم پیٹن کو نہر مکر دکن کی طرف روانہ کیا تاکہ حالات کو ور یا نت کرئے نظام شا ہ اورعا داللک ہے در میان ہیں صلح کرا دے نظام شاہ نے ملطان بہا در گھراتی کی رعابیت کو مدنظر رکھکر اس سال عا واللک کے ساتھ مفعلی اُ صلح کر بی بین الملک وایس ہواا وربر ہان نظام شاہ نے دوبارہ ملک گری کا ارادہ ليابر مان نظام قلعة مامورير اوربيض ركنات برارير قابض بروكراعا والملك في عاجز و لاعلاج ہوکر میراں محد شا و فارو تی <u>س</u>ے مدوطلٹ کی سمرا*ں محد*شا ہ فارو تی سطونیر میں مع اپنے نشکراً ورہاتھیوں کے علا دالدین عا دشا ہ کی مدر کے لئے وکن میں آیا اور عا والملك بح ہمراہ ہر كنگ كے كنارے بربان نظام شاہ كے مقابلہ ميں صف آراء ہوا۔ مہراں محدشاہ فاروقی نے نظام شاہ کوشکرت دیکا کے شکر کومنتشہ کر دیا اوراہنی فتح ضال کرکے عاوالملک مے ہمراہ بے کمروائی کے ساتھ تمبیدان منگ میں کھڑا رہا خانٹیی اور راری لشکر کھے تعاقب ہیں اور مجھے غارتگری میں مشغول ہوئے ۔ بر ہان نظام شاہ جشکست کے بعدایک گا و ل میں بنا ہ گزیں تھا مع تین ہزار سوارہ وابس ہوکر ملیدان جنگ کی طرف بڑھا ۔ نظام خاہ نے ڈشمن کونشکر فراہم کرنیکی مہلبہ ندی اور قرمیب شام کے حله آور ہوا ۱ ور مهال محدشا ه اور علارالدین عمار شاه کو پسپاکر دیا ۔ برہان نظام شا ہ نے ہرو و فرمانر واکے توپ خانہ پر قابض ہوکر تقریب اُ چارتموس تک ان کاتعا قب کیا اورمشیار سیا مذو ں کو نتشل کیا اور میاں محد شاہمہ اورعا والملاك نهايت روى مالت مين كاول وامبه يهينج ـ

تاريخ ذرمشته عادل خال اس مکریسے مطلع بیوا ورایک شخص کو ملک حیام الدین شهریار کی طلب میں روامہ كيا الك عمام الدين عين وقت براس واقعه عصطلع بواأورجار بنرارسوارون كي ساقه ملک حسام الدین جوبر ہانیور کے نواح میں آبا اورعا دل خاں نے نین ہزار گھراتی سوار وں کی مبعیت اسے اس کا استقبال کیا اور اپنی محلسرا ہیں ہے گیا اور خلعت و بکرا*س کو* رخصت کردیا و وسرے روز عا دل خال نے اپنے محرم راز انتخاص سے برصلاح کی کہ اپ جس دفت ملک صام الدین ویوانخانه میں آئے اور لمیں اس کا ماتھ کر کر ضاوت میں لے جاؤں تمرلوگ اس امر کا اِنتظار کروکہ میں اُس سے گفتگو کرنے رضت کروں مرہ رخصت کرنے کے بعد ور ہا تہ گجراتی جوشمشہ زنی میں بے تال ہے فکے جسام الدین پرکازی فیر لگاکر اُس کا کام تمام کرے طاہرہے کر ماک جسام الدین کے مارے جانے کے بلاس کے فازمین بھی تہ تبیغ ہوجا مینکے عادل فاں نے اس وار داد کے مطابق ایک شخص کو لک حسام الدین کو ہوانے کے لئے " بھیما وکب حسام الدین اپنے انتہائی غرود کی وجہ سے مع اپنے لشکر کے آیا عاول خاں نے اس ملاتفات کی اورکمشورہ کئیے مطابق اس کا ہاتھ بکڑ کرخلونت خاینہ بیں داخل ہوا اور حین د باتوں کمے بعد یان دیکر اش کو رضت کر دیا دریا نڈ گھراتی نے تلوار اُس کے مریر لگائی جسم کو و و مکرے کر وہا ۔ عاول غاب كا وزيراعظم ملك برمان عطاء الشد حجراتي اس واقعدي أكاه موا اوراس نے گر اتبوں کی ایک جاملت کوجراس کے ہمراہ تھی حکم دیا کہ حرام خوار و ل کو میل کر و کیراتیوں نے شمشیرزنی شروع کی اور ملک ما کہما النا قلب منازی خال اور و بگرسوارجو ملک صام المدین المحاطب برشهریا رکے جمراہ تھے فراری ہوے لیکن جارمو کچراتی وَصِشٰی غلاموں کے جو دربار میں حاضر تھے اس کا تعاقب کر کے شکست خوروہ جاعبت فقبل وزهمي كبيا غازي خال اور ديكرامرا وبنتيما رمسيا ہي خاک وخون كالوُصر ہوگئے اور نصف ملک خاندیس عواس کے قیفہ میں تھا ان کے افتدار سے جا تارہا۔ غرض کہ تجرانی نشکرا بھی پہنچا ہی نہ تھاکہ ملک خاندس مفسد وں اور نما نفوں کے وجود سے پاک وصاً من ہوگیا عا دل خاں المخاطب براغطم ہما یوں ان واقعات کے بدر ایکروز فلعمُ البربی

عالمرخال اور ملك حمام الدين كي مد دك يخيجه ورُب اور خود كا ويل روانه ہو آئٹے سلطال محمہ و بکرانے آصف خاں اور عزیز الملک کو تع جرار تشکر کے لک جسام الدین اورعا لمرفان کی تا دیب کے لئے جو نعنٹ فاندنس پر قابض تھا ر وانہ کیا ا فواج وکن کومس وقت اصلف خال اورغ یز الملک کے اسنے کی خبر ہوئی دکتی شکر ماہ الماع مل حمام الدین کے کوچ کر کے اپنے فرما زوا کے عتب میں روانہ ہوگئے ۔ ب سے پشتر ملک لا دن نے جونفعف خاندیس پر قابض تھا آمیف خال کا استعبال کرنے ائیں سے کا فات کی آصف خاں اس کو اپنے ہمراہ محمہ د ہمکیا کی خدمت میں ے گیا لک حمام الدین نے اس خیر کوسنا اور ما لم خاں کو دکن ممبی کر خود یا وشا و کی تومموسی کے لئے تعالیز پر کا آیا سلطان محمود بگرانے ملک لا دن اور ملک صام الدین مرشا ہا نہ عنائییں فرمائی اور عبید الفیلے کے معدساعت معید میں مادل خال کو اعظر ہمایون کاخلا ديگرشاه مظفر هجراتي كي وختر كمبيا تمهاس كاعقد كر ديا اور بر بان پوريخ تخت مكومت سلطان محبو دمکرانے ملک لا دن کو خاں جہاں کا خطاب ویا اور موضع سٰیاس مو حواس كامولديتا الغامريس وطافر مايا بإوشا دف الك ماكها ولدعما والملك اسيري كو غازى خال اورملك عالم تمقانه وارتمعا ليزكو قطب خان اور ملك كوما فط خال اوراس بھائی ملک یوسف کوسیک خا سے خطا ہات دیکراعظم ہمایوں کے ہمراہ کمیااور جار ہاتھی اور میں لاکھ بنگہ نقد اس کو مرحمت کرے نقرۃ الملک اور مجا ہدالملک کو اس کی المادكے لئے چھوڑ كرخود معليان بوراً ور ندر باركى كر ن رواند ہوا با دشا و نے بہلى رمنیزل میں ملک مسام الدین کوشهریار کانطاب و بیکراس کوهبی واپسی کی اجازت وی به وْكُرْ حَكُومَتْ عَا وَلْ خَا الْعَاوِلْ خَالِ فَيْ الْبِيْحِيدِ مَا وَرَى مِلْطَانِ مُحْمِو وَمِيكِراكَ امرا وسي فاروقی ن نصرخِال | فاندىس كى حكومت ماصل كى عاول خاں بلاتا تل تھا ليز سے برمانيكو المخاطب ببرانظت مراأيا اورمهات سلطنت مين شغول جوا لك حسام الدين شهر كأراور اعادل فاں جو ملک لاون کے وشمن تھے بر ہانبورسے روانہ ہوکر بحايول اتھالیزیں مقیم ہوئے چندر وز کے بعد یہ خبرمعلوم ہوئی کہ لک صلم الدین بچرنظام شاه سے ل گیا اور اس کا ارا و د ہے کہ عالم خال کو بر مانپوری فرمانروا مبا

تاريخ فرمشته

بار کا ہیں روانہ کر کے خانزا وہ عالم خاں کوجوسلاطیبن فارو قبیہ کی اولاء بیں اور احد تگریس مقیمرتها طلب کیا عالم خاں بر مان بدر بہنجا اور ملک حسام الدین نے اِحد نظام ثنا ہ بحری اور فتح اللہ عالٰ ثنا ہ کے مشورہ شنے اُس کو اپنا فر مانروا ر کر لیا اور اکثر امراا ورسرداروں نے اس کی اطاعت فبول کر لی ۔ · للک لا ول َجَوْفاندنس کا نای امیر تقاعالمرخاں کی فر مازوا ئی پر رامنی نهوا ملك لا ون علظ البيرير قاص بهوكر ملك حسام الدين كي محالفت برأماده موا قلعه مين محصور مبوگيا انقاق سے اسي زمانه ميں جيگه غزيمين خال وہ روز ہ عُکوم*ت کی علت میں* و نیاہسے رخصت ک*یا گیا عاول خا*ل فاروتی بن نفیظ<sup>ن</sup> فاروتی نے جوسلطان محمہ و بیکرا کا نواسہ اور تھا پنر کی سرحد میں تقیم تھا آپنی والدہ کے مشورہ ہے ایک عربینیہ اس مضمون کا سلطاً ن محمود شاہ بیکلا کئے۔ اُ لکھ کر گھرات رویا نہ کیا کہ وواؤ وخاں نے وِخان یا ٹی اور مہما نے سلطنت ہیں کا مل خلک پیدا ہو کیاہے اس صورت میں اگر آبا نی حقوق مھنکہ مرحمت ہوں تو عین زرہ بر وری ہے سلطان محود سکرانے عاول غاب فاروتی کی اتدعا کو نسول کرنیامی د بسکرمنا مله کو بخو بی سمجه حیکا تھا ا وراس کوعلم تھا اس معاملہ کا تصفیہ بخیراس کی موجو دگی کے نامکن کے با دشا و خو د فاندایس روانہ ہوا حبام الدين مضط بهواا وراحد نظامرشاه بحرى اورفتح الثدعاونيا و یا*س فاصد روانه کرکے اس درجه مرنت اُسماجت کی که ہرو و فر*ما نرو ا مع آینے لشکرکے اس کی مدد کھے لئے برہا نیور وار دہوے سلطاً ن محبو دمیکرا نے اثناً، را ہ مں غازا و ہ عالمہ غاں سمے تخت نتینی کی خیراور ملک لاون کی نخالنت کے واقعات سنے اورا ب ٹربرہ کے کشارے ماہ دمینان کولسرکھ شوال بیں اگئے ٹرھا سلطان محبو د میکرا نفیا لنر بیں ایا اور معالم شد نتمانہ وار حدار نے عزیز الملک تھا نہ وارسلطان ورکے ویلکے سے باوشاہ کی ملازمت حاصل کی اور قلعہ کو فالی کر کے شاہی ملازموں کے میروکر دیا نظام شاہ اورعِا واللِّاک نے نشکرخا ندیس کے وور نگی کی یہ حالت ویکھی اور نیٹرگجرا تی ساه کی شوکت و تعداه کاخیال دل مین آیا ہرود فرما نروات عار ہزار سوا

احدنگر وائیں ہوا ا قبال خال نے جیند ٌ وز بر ہانپور میں قیام کیا اور داوُد خاں سے مطاب نامرالدین کے خطبہ نے نے امرار کیا داؤوفال جو نکہ ممور تھا اس نے م*ک میں مل*طان ناصرالڈین کا خطبہ مُرْصوا کرا قبال خاں کو رامنی ک<sup>ویا</sup> اور خیکس ومشمارتحا نف اور د وہاتھیوں کے ہمراہ اس کو شا دی آباد مسن دو والیں کر دیا ۔ د آوُدخاں نے اکٹے مال یک بہینہ و ور وزعکومت کرکے *میش*نہ

کے ون غرابی الا ول ت<u>کا ف</u>یستر کو و فات یا نی ملک حسام و ومیگرار کا اسلامت نے اتفاق کرکے وائو دخاں کے فرزند غزنین خاں کو ہا د شاہ منا دیالمپیکن

وس روز کے بعد ملک حمام الدین نے ایک امر کی مبنا پرض کا غذا کو علم ہے غزمین خال کو زہر دیکرائس کا قدم ورمیان سے اٹھا دیاچیز کہ داؤ دخالِ کے كوئى وومها فرزند مَه تقا لك صام الدين نے چند قاصد احد شاہ بحري كي

طديمارم "ما*ریم فرست* 444 عاول خال نے اس حصار کے ور واز ہ کی سمت ایک و وہر آ قلعہ تعمر کر کے دروازہ دوم بھی نصب کیا اور اس پر مالی گڑھ آباد کیا ۔ ووسرا دروازہ تھی نصب کرکے عادل فاں نے اس مصار کو اس طریق ہے تعمیر کمیا تھا گہ مصار کو سرکر ناکسی طرح بران عَيْنِ المخاطب بِهُ عا دِلْ خَالَ صَغْ بلد ؤبر ہانیورے پہلو ہیں اب تینی کے کنارے قلعہ اورعظیم انشان عمارتیں تہ كرا بيُن ما دنشا واكثرًا و فات اسي قلعه مين مقيم ربتنا تقاعا ول خاب نے ابنا كفتت سلطان جعار كهندى يعى شاه كوبستان جعار كهنلا اختيار كياجها ركه فنذابل سندكي اصطلاح میں ایسے سنیت شکل کو کہتے ہیں جس سے انسان کا گذر نا بید دشوارہ کو ہتا ن جھا و کھنڈ کی تفییل اپنے مُقام پر بیان ہو کی ہے۔ بران مین المخاطب ببغاول خا<sup>ل</sup> کی شوکت ومشمت اینے آبا *واحد*اد ہیں زاید تر تی کرکئی اور یا دشاہ مغرور ہو کر اینے اسلان کی روش کے خلات عمل کرنے لگا عادل خاں نے عرور وَتکبر کے عالم میں مثلی وصاحب می سلطا ائجرات کی بار گا ہ میں نہ روانہ کئے ۔ سلطان محمو د سکرا اس کی سرکشی سے فاف إوشا ه محبو د نے توم<sup>م</sup> میں ایک حرار نشکر خامذیس روانہ گیا امرامے خاندنس بیشتر توحنگ کے ارا دہ سے مقابلہ میں آئے لیکن آخر کاربوچنگ آزانی مستحریے گئے اتنی فشکر کے مقابلہ سے فراری ہوکر تھا لیٹرا و رامسیہ کے دائن ہیں ے محتجرانی لشکینے ملک فایذئیں کو بیجد نقصان پنجایا اور قبل وغاتاً یں رمہ د من ہوئے عا دل خاں فارو تی ء قلعۂ اسپریں مقیم تھا اپنی جنگ رشی برنا وم ہوا اوراعیان لک کی ایک جاعت کوسلطان کمجمو د سکرانی بارگاہ ر روانه کرکے اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور حند سال کے مشکش ایکیار کی روانہ کئے کچراتی فرما نروااس کے ملک کی تماہی سے باز آیا اوراینے وطن واپس عاول خاں نے چھیالیس سال آٹے مہدینہ بارہ روز عش وعشرت کے ساتھ حکومت كر كے جمعہ كے دن چو وہ رہي الاول شرفيمير كو وفات يائى اور بني وسيت مح مطابق بلرهٔ بربان نبور کے محل د ولتمندان میں مدفون ہوا آباوشا مکے کوئی فرزند نه مخااس کا تجانیٔ میران داؤد خان بن مبارک خان فاروتی

بار بهارم به

اینے با یب کی وفات کے بعد تخت حکومت بیر علوس کیا ملک التیار کی مل<sup>ان</sup>خت ں ہوا میراں عا دل نے چندا شخاص کور وانہ کر کے گیرا تی امیروں کو يُلِ طلب كِياً ملك التماريخ مِن في قليمة للنَّك كا محاصر، كُر رَكُما تَما جب ا اسلطانیورنے نشکر کے آنے کی خبر سنی اور دکن پیلا گیا میران عادل نان مہمات ملطنت میں مشغول ہوگیا اور تین سال جھ مہین تئییس دن مہمان سلطنت کے اتنطام بين مشغول ا ورخمت حكومت يرتهكن رما ا ورحبعه كه د ل دين دي الحج رگر کو بلد ہ بر ہانیور میں شہادت یائی ہے میران عادل فایب نے اپنے فرز ندمبارک خاں کو اینا جانتین کیا اس فرما نروا کی شہاوت محفیلی واتنات سے مولف کو علم نہ ہور کا اس لیے معرض بیان میں نه لاسکا بیراں عا دل خاں کا جناز ہ کہی تھا بیزر وانہ کیاگیا س کے بایب اور دادا کے پہلوہیں دنن ہوا۔ بارکرخا امیران مبارک خاں فاروتی نے اپنے بایب کی و فات فاروقی من عادل خاکے بعد سترہ سال جیر مہینیہ نوروز رقیب و دشمن کی نخاافت ب خاندنس برعگمانی کی مران مبارک خان فارو تی نے جمع کے دن گیاره رجب ملتشَهٔ کو اینخ اسلا ف کی طرح دنیا کو وكهاا وراس كا فرزند ميرال عبينا المخاطب به عاول خان فارو قي اس كا ينِ ہوا عايدل خال نے بھی اپنے ہائيں کی اکسٹس تھا ليترروانه کی اوراس لے چو تھے فرمانہ وا نے بھی اپنے اسلات کے پیلوئیں عبَّہ یا تی ۔ مسته إميران عيناالمخاطب برعادل خان نخبس استغلال اِل عبیا المخاطب اساتھ فرمانز وائی کی اس کے اسلاف میں کسی فرمانز واکو ہ عادل خال فاوتی انعیب نہیں ہوئی عا دل خاں نے اطرا منہ کے *داجا<del>ؤیں</del>* بارک خاں خراج وصول کما اورگونڈ واڑہ اور گڈمہ کے مقدمول کو فارونی ۔ اینامطع بنایا اس فرا نرواکی سامست وصن انتظام سے و بی اور مجیل تومیں جوری اور واکہ زنی ہے کناران ہو میں علاوہ اسس معار کے جس کو آسا اسیرنے دکوہ الیر، پر تعمر کماتھا

تاريخ فرمشته 771 قلعهٔ پر ناله میں بنیا و گزیں ہواا ورایک *فعیل عرضداشت سلطان علادالدین* کی بارگا ہ میں رواینہ کی براری امیروں نے لک میں نصیرخاں کا خطبہ جاری کرکے قلعہ کا محاصرہ کر لیا سلطان علارالدین نے بیٹھار سجٹ ومیاحتہ کے بعد لک التجار حاکم و ولت آبا و کو ہمەلشکر کرکے مع مغل امروں کے نصر خاں کے مقابلہ میں رکوانہ کیا نصرخاں نے لک۔ التجارے مقابلہ کرنے کی ظائت اینے میں زیائی اور مع براری امرا کے ملک کے باہر طلاحمیا طک انتجار نصیفا کے نعاقب بیں بر ہانپور کی طرن چلا نصرخاں فارو تی نے جو نکہ *سلطا ن*اح*ڈ ف*ا لِمُواتَى ہے كمك طلب كى تفى لِهذا قلومُ تلنگ كى طرف روانہ ہوا ۔ طك، التحار بر ہانپورس آیا اور عظیم الشان عاراتِ كو ملاكر خاك ہے كر ديا ملك الجارنيص وتت يرساكه سلطان يوتراأور ندريا ركا تشكرا ور ما لو و كي مياً خاندیس میں وار دہوا چاہتی ہے یہ امیر ملدسے طلد علائے تلنگ کی حانب روانہ ہوا تاکہ فوجی کمک کے ہینے سے پہلے ہی وسمن سے معرکہ آرائی کرے جس دن که لژانیٔ شروع هو تنے والی تنی ملک التجار امیری روز رور ورازراه مے کر کے ختہ و ماند ہ کمع تین ہزار مغلی تیراند ا زیح تلنگ کے نواح میں بنیا نصیفاں فار و تی نے کمک کا انتظار نہ کیا اور مع حرار لشکراورنقیباً یارہ ہنلا ہوار وں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا آور حربیف سے شکسٹ کھا گ<sup>ا</sup> نصبرخاں کا امباب حکومت مع بیس عد و یا تھیوں کے وشمن کے تبعنہ میں آما آور کا دشا ہ خو د بحدمشقت کے ساتھ للنگ کے قلعہ میں بناہ گزیں ہوا نصرخاں اسی غمر وغصہ کی وجہسے مرمفن ہوکر صاحب فراش ہوا اورجیندروز ع بعد تمرى ربيع الا ول مسنه مذكور مي اس في وفات يا ي نصيرفال ، فرزنداکبرمیران عادل طال نے اپنے باپ کا تا بوت متنا لینر روانہ کیا اورلاش لک راَجہ کے پہلو ہیں ہیو ندخاک کی گئی نصرخال نے عالیس مال جهمهید جمهین روز مکومت حتی به رملطنت میرن عادانی میران عادل نان منار و تی سلطان موسسنگ کی بن فیرخان فارد تی خواہر کے بطن سے پیدا ہوا تھا میراں عاد ل خال نے

جلدجهارم

میں جعظیم الثان فرہا نر واہے حاضر ہو نوتیین ہے کہ وہ تیری ایدا د کرکے تیرے لک مور ڈٹی کو گھرا تیول کے قبضہ سے نکال لینگا اور اس بارے میں میں ہمی ا کمے مفارش نامہ یا وشاہ کی ضدمت میں روا نہ کر وں گا راجہ کا نہا مطابروم تسے رنجیدہ ہوا اور برمان پورسے روایہ ہو کرسلطان احد شا ہ بہنی ہے واوٹوا ہواسلطان احدشا ہمبنی نے تغیرخال کی ناطرع نی کی اور اینے بعض امرول کورا جرکا پنماکے ہمراہ جا لوار ہ روانہ کیا ۔ رانجه کانہا اور ہمزی امیرندر بار کے نواح میں پہنچے اور فتنہ وفیا و بریاکیا اسی د وران می*ں گجرا* تی نشکر *هی آب*نجا ۱ ور فریقین میں حنگ ہو لی<sup>م</sup>ہنی لشكر كوشكست ہوئى اوراكثر ميا ہى گريز كى خالت ين تىل ہو بے سلطان اخد بہنی اس نقصان کے تدارک گاخوا ہاں ہواا ورشہزاد و علاءالدین کو مع جرار لشكر كے روانه كبيا ثبېزا وه علاء إلدين وولت آبا ديكي وار و ہوا اور نعه يفال فاروقی اور راحه کا نها بھی اس کی خدمت ہیں وولت آبا و ما مز ہوئے اور جیسا که سابق میں مرتوم ہو چکا ہے بہنی تشکر اس مرتبہ بھی مغلوب ہواندنیا اور راجہ کا نہانے کو ہستان کئی ہیں ء لک خاندیں کے ایک حصه میں واقع ہے فرار ہو کرینا ہ بی اور گجرا نی تشکیر خا مذمیں کو غارت و تیا ہ کرکے واپس کیا وشمن کی واپنی کے بعد نصیر خاں بر پانپور آیا اور ملک نظم ہیر میں نصرخاں کی وختر نے اینے شوہرسلطان علارالدین کی بدسلوكيون سنه نصيه غات كومطلع كميا اورنصيرخان اورسلطان علارالدين بيا با بحرنزاع و اقع ہو ئی نصر خال نے سلطان احمد مجرا تی کےمشورہ سے ولایت بلا نتح كرانے كا اراده كيار براركے امير جواينے مالك سے ول ميں كينه ركھتے تھے

اس امرے اگاہ ہوگئے اور نصیر خان کو برار آنے کی ترغیب دی اور بیہا کا در اسے اگاہ ہوگئے اور نصیر خان کو برار آنے کی ترغیب دی اور بیہا کا دیا ہے اسکا دیت ہوئے کہ خان جال سے الآت کی خدمت گذاری میں مرتبۂ شہاوت حاصل کریں خان جال سے الآت وکن وبرار جو دولت بہنے کارکن عظم مقا امیروں کے نفاق سے مطلع ہوکر

تاريخ ورسسته 419 کے گئے ملطانیور پہنچے اور ملک صبیب جاگیر دار قصبہ نے قلعہ بندایک لطان احدثنا ه گُوا تی کی خدمت میں روانہ کی '۔ بىلطان المحرشاه كجراتى اس خبركو سكر بتيدغضيناك شتعل بهوتنی ا دراسی وقت مع عظیمرالتنان وجرار *لشگرنے کو چیر* ارتا ہوار دانہ ہوا احد شاہ تھے اتی نے لک کھمو د کومع بشمار *شکرے بیلے رو*آ لیا ملک محمد د ننرک کے آنے ٹی خبر رشمنوں تک پہنچی ا ورغز نین خاں تواہی مند و روایه هواً ورنصه غال قرار هو کر فلعم تفالیه بین پنا ،گزیں ہوا ملک محبو دینے تھا لینرپہنجگیر قلعہ کامحاصر ، کرلیا اورسلطان أحدشا ه گجرا تی سلطان یو رہیں فروکش ہوآ نصبہ خال غمر واَضِطراب میں متثلاً ہوگیا اور آینے کومضبوط شکنے میں گرفتاً ہر دیکھی اُحدمثیا و گھا تی مے دریارہ وربشار روبيبه وبكران اميبرو بكيسفارش كريني اً ما د ه کیامقد بین نے موقع و محل دیکھگر سلطان احد شًا ہ کجراتی ہے تذکرہ ور آنسی کوشش کی کہ با دشاہ نے نصیہ خال کا قصور معات فرمایا ہے نصه خال کواس وتت تک ملک نصّه گنتے تھے سلطان احمد شا نےاس کوخطائب نصیرخانی و چتر دسمرایر دع شرخ مطا فرمایا نصیرخاں۔ ست ہاتھی اور جاکیس عربی ًوعراً تی گھوڑ کے و دیگر بیش قیمت تھا وہدایا نذر دیکر احداثا ہ کو اینے الک سے وایس گیا جندسال کے ب ا خدشاً وبهمنی نے اپنے معتمد امیروں کی ایک جاعت کو بر ما نپور روانہ کیا ا ورنعیہ خال کی وختر کو اپنے فرزند کی زوجیت کے لئے طلب کیا نصر خال نے اس امر کو اپنے لئے موہب تقویت خیال کر کے قبول کر نما اور نظامات ها ة زمينب كي يا لكي محراتبا وسيدر روايز كر د كي فتن کے بعدائی وحترم مسيميم بين رائيه كانها جورباست عانواره كارام کے حلہ سے فراری ہو کر اسیرایا اور چند ہاتھی پیٹیش کر کے مد وطلب یا نصیرخاں فار و تی نے غلوت میں راج سے کہا کہ مجھ میں اس امرکا نہیں گئے میں گجرا تی تشکر سے دشمنی مول لوں اگر تو احدثنا ہیمنی کی بأرکاه

تاريح ذرشية 4 Y / اس کو اینا دار اللک قرار دواورد و سرے سائل پر جہاں ہیں مع گرو ، فقرا مے مقیم بیوں ایک مسجد اور قسبہ آیا د کرکے قصبہ کو زین آیا و کے نام سے موم اگروتا که اس طریق سے شعایر اسلام نبی ان دو بزن مقامات رى ہوں اور اس فقیر کا نام ہمی زیدہ رائے نند پر طال فاروتی جیمہ برور هوااورامی و تت اینج امرا د امیان و ولت کو مگررماکه ماد، رمانمور إور قَفَينَةِ زين أمّا وكي تعمه وآبادي كاكام شروع كرويينه في الشّغول جون شیخ نے فاتحہ مبارکبا وی پڑھا اور دوسلہے دن دولت آیا درواہ ہے۔ شبهروتسيه علدسه جلدانا وومعور دوكئ اوربلدة ربانيور ببساكه تيني کی زبان تمبارک برجاری ہوا ننما سلالین فارو تبیہ کا دار الماکِ قرار ما یا لومت متقل ہوئی اور ایس نے بلحاظ وہ در وٹیں در کلیے بخید درا قلیم کنمند کے مصداق برعل کر ہے ارادہ کیا کہ فلع تبانی ینے چھو سے ہمائی ماک انتمار کے تبینہ سے لکا اگر ایا ترکت غربے عكمه انی كان<sup>ا</sup> نكه محا<u>سب ميم ك</u>مه اسس مكي متن كاليور مونا بغيب رسلطان الو**ا** کی امداد ومشور ہ کے ممکن نہ تھا نصر خاں نے اپنے مانی انضمہ سے منطان ر و شک کوجواس کا مراورنستی تا اطلع کیا سلطان بو شک نے اس رامے سے اتفاق کیا اور اس کی کارروائی کی ابتدا کی گئی۔ نصیرخاں نے *منٹشیر میں قلعہُ تھا لیز کا عامرہ کیا ا*کا۔انتخار معطا احمد شاه کچاتی سے امداد کا طالب ہو سلطان احَد شاہ گحراتی اسا ب مغیآ درتی میں شغول ہو اا ور روانہ ہو نے کی لکری میں تما کہ غزیمن خاں ولد لا فا ہو ٹنگ بیندرہ ہزارسوار دِل کی جمعیت سے نصہ غاں کی امداد کے۔ أيا قبل اس بجكرا حد شاه گجرا تي پينچے غزنيں فاق نصير فا ں۔ كلاً من فتح كريبا اور ملك أفتار كومقيد كريك قلعه اسيرين مبيديا غزنین فال اور نصه خال نے اپنے انتہائی غرور کی وجہ سے اس امر کا اراوہ کیا کہ سلطانیوراور ندر بار کوعال کچرات کے قبینہ سے نکالکرملکت ما لوه میں شامل کریں غزنین خان و نصیرخان آینے مقصد کو حاصل کرنے

تناريخ فرسشته 476 قلعهٔ اسر بنجا اور از مرنو قلعه کی تعمر میں شغول ہوا واضح ہوکہ اس واقعہ کے ایک سونسی سال بورشیرشاه افغان سور نے قلعی رشاس کوسی اسی طریقیر پر تعتع کمیایدام ہور سے کہ حکام فار و قبیہ نے امیر اتسا اہیر کے اموال میں کوئی نصرف نہیں لما اورکل مال مجینیله ا مانت رکھا بہوا تھا پیما ک تک کہ اکبر یا دشاہ اس مصار لونتح کر کے امانت مذکور ونینر دیگرخزائین فارو قبیہ پر متصرب ہوا اور چاندی اور سونامسکوک و غییر *مسکوک داراً لعَن*رب مین صحیحکر حکم و یا که اس کو گلا الغرض نصيرخال كويه غطيم الشان قتح تضيب مهو ني ا ورمحذ ومتيغ وولت آبا دیسے مبار گیا د کی غرض سے خاندس روانہ ہوئے نصبیرخال قلو ك بيج آيا اورمع اپنے تمام امراضل وحتم كے استقبال مح لئے رواند موا نصيرخال نے اب سبتی اسے كناره برجلال اسوقت زين آبا و واقع ہے شیخ سے ملا قبات کی اور تبنی ہے قلائڈ اسپیریں تشریف ہے طینے کی ورخواست کی تینے نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں ہے کہ بیں اب تبیتی کو عبور کروں نصیہ خال تیج کی اجاز ٹ سے لوائیں ہوا اور و وسرے کِنارے یر مس حکه بلد هٔ بر مان پورآ ما و ہے خیمہ و فرگا ہ نصب کر کئے فروکش ہوا ا ورروزانه بانج مرتبه نتیج سے ملاقات کرے ان کی صحبت سے فیضاب ہوتا تھا دوہفتہ اسی طریق سے گذر کئے اور تینے نے وولت آباد واپس جانے کا ارادہ فرمایا نصرخاں ہرطرح کی خدمیت بجالایا اور حضرت سے التماس كمياكم اگر اس ملكت سے فلاک قصبہ ویرگذ كو اپنے مصارف خانقاً کے لئے قبول فرمانیں تو باعث برکت وسرفرازی ہو گا تینے نے اس امرکو قبول نه فرمایا ۱ ورارشا د فرمایا که نقیرو*ن کویر گذات ۱ ور*تصبات ۱ ور وظائف سے کیا سرو کار نصیرخال نے مکر الٹاس کیا اور شیخ نے ارشا دفرما ما كه بين اس مملكت بين مرف اين بقائه تنام كاطالب ہوں تم دریا ہے اس ساحل برجها ں کہ یا دنا ، و غاز یان الله می قیام گا ہے ایک اشہر شیخ برہا ن الدین نے نام سے مع مساجد و منیا برآیا اوکر کے

ار ادہ رکھنے ہیں تھانویہ کے فکید پر میبرے باپ کی وصیت کے مطابق لک افتخار فابض ہے اور النگ کے قلعہ برجو دشمنوں کے وریب ہے میں امتاد نہیں کر تنا ان وجر وکی بنا پر میری یہ خواہش ہے کہیرے عیال و اطفال کو تم اینے قلعہ میں حگہ و و تاکہ میں اطمینان کے ساتھ وسمن کی مدافعت كروان أساابهم نے اس بيام كونوشى سے قبول كركے اپنى اطاعت كا انبسار کیا اور قلعۂ اسیر بین ایک وسیط مکان ارائین شاہی نے قب م <u> المح</u>صوص كر ديا نصيرخا<u>ں نے اول روز چن</u>د ژولها ں عور تو <sup>س ت</sup>ى را<sup>ھ</sup> ب دوران کوحکمر دیاکه اگرائسالیمبری عورتیں تھاری ملا قات کے لئے ائیں تو ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فر دگذاشت نہ کرنا نصیبرخاں نے مرے روز ای دولیال مها کر کے روسوشجاع جبہ یوش سواروں کو دولیوں ر مسلاکرا وراک کو سرقع سنا کریه خبرمشهرور کی که نصیه خال کی والده عرم قلط اسری طرف روانه مهور ہے ہیں جس و تن دولیا میں آٹا ایسرنے حکمر دیا کہ درواز و کھولگر درمان کنا رہے ہوجائیں اور ڈو وتیاں بلاکشی اعترافل وگفتگو کے قلعہ کے اوپر واخل ہوکر احا طمہیں پہنچ کمئیں اس وا تعہ کے بعد تمام لیوار دفعةً د ولیو آپ سے باہر نکی آے اور نلواری نکال کرا سا اہمہ کے اسکان کی حانب متوجہ ہوئے أنفاق سے آسا اہیرا وراس کے تمام وزندج کمال غفلت کی حالت میں دوچار ہو کے اور وہی خاک وغون کا ڈھے ہو گئے اہل قلعہ نے جس فو آسا اہمیادراس کے فرزند وں کو مقتول دیکھا تو ہنا یت عجر و زاری۔ ا مان طلب کی اور اینے زن د فرز ند کا ہاتھ بیٹر کر قلعہ کے بارتکل گئے نصیرخان فارونی نے تلوز تلنگ میں اس خرکوسا ا در رتبھیل تمام

جلدجهاره 770 یناہ لی گونڈور ہ میں اس آہیر کے دوہزار انبار غلہ کے موجو رتھے اس کے گُاشتوں نے غلہ کو بیجنا مثیر وع کر دیا ا درقیمت آسا ا ہسر کے پاس روإ نہ نے رکھے آسا اہیر کی ہوی صاحب خیر محتی اس نے اپنے شوہر سے کہا ک غدا وند کریم نے ہمکو مال و نیاسے ہے نیا ز کر ویا ہے اور ہمیں غلہ کی فمیت لینے کی حاجب یاتی نہیں رہی اب ہمرکو ایسا کا مرکز ناچا ہے جو دنماً وَٱفْرت میں مکونک نام و سرخر و کرے آسا اہر انے اپنی زوجہ سے اس کا ارا دہ دریا لیا عورت نے جواب و پاکہ اطمینان ونیک نامی نو اس امر مرہنجھ ہے کہ اس بها الربرايك حصارحويذا ورمتحصة تعمه كردا ورآخرت كالمنحصاراس امربيب كمه جس فدر غلبہ ہمارے قبضہ بیں ہے اس کے الگ لٹکر خانہ قائم کر کے تھا نامخاہ اور فقيرول كوخيرات تقييم كرو آما اہمرئے زوجہ کے مشورہ برعل کیا اور خاندیس اوراس کے اطرا میں لنگر خانے قایم کئے اور جار و یواری قدیم کو نوٹر کرایگ حصار بے شاو سے تعمیر کرایا یہ حصار فلعہ آساہیرے نا م سیامتہو رہوالیکن رفتہ رفتہ استعال کے سب سے مرف امیر کے نام سے یا دکیا جانے لگا۔سلطان رہے یا د کیا جانے لگا ۔سلطان فروز ان تمامرحالات کی اطلاع ہو ہتے اور پادشلا و نے اپنے اس توہم کی نیا پر کہ میا دا اسالهمراس قلعه کی وج سے نحالفت و مکشی کم ا بک فرمات لکھکہ اس کو ملامت ومیرزنش کی کہ تو نے ایک اہکر کو گیو ل موقع د ما کہ اس نے ایسائے نظئہ وم ی بعد ملک راجه فار و قی خابذیس کا حاکم مقاری و اسازمیرنے خیرت اسی کھی کہ بلک راج کی اطاعت کرے ملک راچہ قار و فی اگرچہ قلعُہ اُمبرے نے کی فکرمیں تھا لیکن جونکہ آسااہسرکار ہن احسان سانی سے فتح کر لینا بیر ظاہر وشوار ہی نظر ہوتا بنعا اس کیج اینے اراد ہ کوعملی جامہ نہ بہنا مکا ۔ لک راجہ فوت ہوا آورائش کے جانشین نصبہ خا<sup>ں</sup> نے اپنی تنام کوششوں اور ہمت کو اس حصار کی تسخیر برصرف کیا اور ارہے ابندائیٔ زبانهٔ حکومت میں ایک ندبیر سونجکر آسا آبهیر کو یہ پیپام دیا

تاريخ فرمنت 776 فهرست میں داخل ہوا۔ نصیرخاں بے سرار وہ مہرخ تیار کرکے چترانے مرم کر لیا ۱ ور فلعه اسبرکوا سا اُنہیرے فیضہ سے نکالکر شہر بریان یُور کو تعمیرہ ا ہما و تمیاحی کا تفصیلی بیا ن مندر جه ویل ہے ۔ فاندیش کے بہاڑناکٹ وہیآماہ کے آیا واحداد نے جوفا ندیس کامفتیرز بیندار تمااینے گلو ک اور مال کی حفاظت کی غرض ہے ایک حصاریتھرا ورمٹی سنے تعمیر کیا تھا اوراسی . فلعه مِن اینے زید کی بسرکرتے تھے ۔ سویرس کے بعد اُ سااہمیرانیے اسلِا ٹ کا فایم مقام ہواا وراس کا اساب ونیزاس کی طافت حد سنے گذر کئی حتیٰ کہ پالنے زار طنبیس اور یا نخبر ار گانیس ا درمیس میزار مکریاں اور بھیڑیں ا درایک ہزار تھوڑیاں اس على مركار مين جمع موكنيس إور الازبين كي تعدا وجو موستيد ل كي فدمت ارتے تھے و وہنرار سے زائد ہوگئی ایا تی کو ند وارہ و فائدیں کوجب احتیاج ہوتی تھی آسا اہمیرے یاس آگرغلہ و نیز و نگر منروریات زندگی کے لئے نیر رقم قرض نے لیتے نئے اسی طرح اس نواح کے امراک جب ذخر یاعمر ، کھو ڑائے کی حاجت ہو تی تو و ہمجی آسا اہمبرای کے ذریعہ سے اپنی مطلب براری کرتے تھے ان وجرہ ہے با وجوہا س گے کہ آ ساتوم کا اہم ترخا گرمشا ہیرزما نہ ہوگیا۔ اوراس کے اقتدار کا میہ عالم ہواک<sup>ے</sup>س و قنب دو تنف یا دو مِخْتَلَفَ عَفَا بُدِسَے فَرَقُول مِن مَخَالَفَت مِيدارُونَي يَا كُو بُنُ سَخَتُ مَسَكُل مِيشِي ٱتَّى تَو بترخض البینے معالا سنت کو آسا اہمیرسے رجوع کرتا ناکہ وہ مسل کا وا نا فی وفراست سے فیصلہ کرے ۔ کمک را جہ فار و تی کے درود سے بچھ قبل مؤکست خاندیں و الوہ و برار ا در ملطا نيورندربارمين عظيم السشان فخط نمو دار مبوأا درمبيتها رهخلوق فذاكيح وسننياب نهولنه سے ہلاک ہو ئی جنا بخطونڈ وارام و غیرہ میں اس قدر ایسان ضایع ہوئے کہ صرف ووتين مېزاركولى اورينل زنده ي كيئ اسى فرح خا نبرې كى رعايا بى مېناد باكبونى ورو افراد كدان معايب سنزنده وسلامت ده من المنظم الناكول في اساابير كه وان ين

تارنح زرشنه جلدجهاره 475 ولا دمین جانناهه ۱ وراینا *سلسادنسب اس طریقته پر حفزت ملیفه* و وم بك بينيا تله ملك راجه بن خاك جهان بن على خان بن عمشهان خان بن تمعون شاه بن اشعث شاه بن سكندرست و من طلحه شاه بن وانيال شاه بن اشعث شاه بن ارمياشا وبن سلطان الناركين وبربان العارسين ا براه بیم شاه لبخی بن ۱ و هم شاه بن محمه و شاه بن احمد شاه بن محد شاه بن محد شاه بن عظمًا بن اصغرابن محدا حدين محد بن عبدا منّد بن اميرا لمومنين حضرت عمرٌ فارو ق ابن الحظاب رضى الشرعية ب ملك راجه فاروتي نثيخ الاسلام والدين تبنيج زين وولت أباوي كا مريد ہے اور اپنے مرشد سے خرقہ ارا دات بھی حاصل کیا ہے ملک راجہ نے یہ خرقہ اینے فرز نداکرنمیرخاں فارو ٹی کو جواس کا و ٹی عہد تفاعطا کیا اوراسي طرح و وسوسال يعني جب تك كه خاندس كي حكومت أس خاله ان میں رہی خرقی اراوت بھی بیٹے بعدر ویگرے ہرولی عہد کواس مے باپ کی مانب سے عطا ہوتا متھا یہاں تکب کہ نعتم الملوک، بہا درخسا کی فاروقی بن را میرعلی خان نے بھی خرقۂ مذکور وراثنت میں مایاماک راجہ فارولی نے انتیس سال حکومت کی۔ و کرسلطنت نصیرطا نصیرخاں فاروتی ہے ہمد ہیں اس فاندان کو غیرهمولی فاروقی من ملک جناتر تی هَوبی ا ورعِزتِ و خیان روبا لا هوگئی ا ور نصیه خار خ اس امر کا ارا ده کیا که دیگر سلاطین کی طرح بهترین افراد کو فاروق \_ این بارگاه میں یک جا کرے چنا بخیہ با دشاہ کی قدر دانی ہے اہل علم و ارہاب کمال خاندیس میں ضع ہو گئے نصیرخاں نے حی الارکا ہرایک کو وظائف وجاگیر عنایت کی اوران افراد کے وجو دیے اس غاندان كو لميند و بالاكبيا نصيرفان كو اثا يُرْسلطنتُ وخطا بِنصب يَطاني

سلفان احدِثناه مجراتی نے عطا فرمایا نصیرفاں نے خاندیس میں خطبہ آ۔ تام کا جاری کیا اور وہ آر زوحس کواس گابا ہا اپنے ہمراہ قبرس نے کیا ت**غا**ا*ل کے فرزند* کے وقت میں پوری ہوئی آور خا نڈان حسکمرا بنوں کی

تارمح فرمضته عارجها ره 471 وكن كى موش كى مطابي طائ فالله في في نجرون سے مزين ا ور على كى رفكار نكب سته كما اور نقو و واثيا واسساب كو اونسول يربارك ا وران پر بھی محل وزر بغت ہے ہا لا پوش ڈالکر تمام اشا ما وشاہ کی بارگا ہ میں روار کیں بہادی ماہیکے شاہر کی فی وار اسٹی کے ساتھ با دشا ہ کی نظرے گذرا اورسلطان فروزف ميره ش موكر فرايا كره فدمت حكام دكن \_سيم منعلق تھی اس کو ملک راج فاروتی کالایا ۔ فیروزشا و نے لک راج کوسد ہزاری منصب وطعت عطافه ماکر میںالاری خاند میں کے عہدویر فایز فرمایا لک راح کا شارہ اقبال عروج پر تھا اس اقبال مندامیسے تھوٹٹ عرصہ میں بارہ ہزار سوار کارگذا سرام كرسيك ولايت فاندس كالحصول اس تشكر مي افراجات و لئے کا ٹی نزھا لکب راجہ فار ورقی ہیشے کو نڈر وار ہ اور دیگر داجئوں للكت يرحله أوربوكران سي بيكيش وصول كمياكرتا بقا\_ غرضکه قلیل مدت میں اس نے یہاں تک ترقی کی کہ مرتبہ ہماں نجاکہ جاجنگر کے راجر نے یا وجو و تعدمیا فت. اس کے سأتحہ افلا ومبت كا أجماركها اور ملك راج في ايئ هن تدبير و قوت بازوت مرتمیّهٔ فرما نروائی حاصل کر نیا ۔ ملطان فروز ثاوكي وفات ك بعدم ولاور فال عورى مالوه ت پر مامور ہوادلا ورخاں و طاک راجہ میں ہے انہما خلوص و بدا بهونی اور با هم و و میستانه و مرادرانه سلوک کرنے کیے آخر میں مرد و فرماً نروا میں قرابت بھی ہوگئی خِانجیہ ملک راجہ کی وختر کا ہؤننگ کے ماتھ عقد ہوااور ولا ورخاں غوری کی دختر تضییرخاں ولد ملک مراج فاروقی سے منسوب مونی ۔ اسی و دران میں سلطان مضفر نے گھوات کے تخت حک جلوس کمیا ۱ ور داک را جه فارو تی کی تلکت نتی قدرے صل براہو لك راج في فرصت وموقع يأكر ولا ورخال عوري كي ابدا و سيس

جلدجهاره

فیروزشاه کی نظرایک سوار بربیر بی جس کے ساتھ و وٹازی کتے اور چند ووسري ما يؤسقم باوشاه في ويجماكه به سوار مثل بن شكار كي عقبي كنوم ر ہاہیے یا وشاہ محدک ہے۔ تاب ہو جاتا تھا اس سوار سے موال کیا کہ آیا گھانے کی تعمر ہیں سے کوئی چیزائی کے یا س ہے یا نہیں سوارنے ور ویشانه طریق پره کچه موجو زخما باوشاه کے سامنے رکی ما اور خو دادب مے ماغ فروز شاہ نے یا نین کراہوگیا۔ بَاوِتْنَا ، فِ كُمَا نَا تَنَا وَلَ زِمَا يَا ورسوار كي هن كُفيّار وآداب تُعَدُّ باوثناه بحد غش ہوابا د ثنا ہ نے سوال کمیا کہ تو کو ن ہے اور کما ں رہتا ے اکترام نے اور کے مان عرفن کیا کہ میں فال جال فاروتی کا ؤرثد ہوں اور میرانا مر ملک راجہ فارو نی ہے اور با د ننا ہ کے لاز مین خاصيه مي واخل ۽و گربله فرازي حاصل کرنے کامتني ڄواب جو نکه با دشا ه خان مهاں فارونی کوبخر ہی ہانتا تھا اور نیزیہ کہ نک را جہ کی خس خدمت ہے بیکرخش ہوا تھا غیروز ننا ہ نے اپنے ایک مقرب سے کہاکہ مں رور دربار عام ہواس کو بھی میرے ماہنے حاضرکر۔ ر -ماکک را جریا و شاه کی خدمت میں جا بنیر ہوا اور سلطان فیروزار کا دولت کی طرف منوج ہواا در فرما یا کہ اس تحص کے دوش میرے ذرین ایک حق تو برنی سنامان کا ہے اور و و سرااس خدست کا جو یہ شکار کا دمیں ا الريابا وفيا هدف يومنسرايا اوراسي مكس من ملك راجر كومنصب د ومنزاري اور جاگيرتها لبنر او ركر و ندج كلت خانديس بين واخل ۱۰ دون کی مرحد ہیں واقع ہے مرحت فرماتی لكب مراجه ملائير مي ايني جاگير برگها ا و ران حدو د كے ضبط وانتظام ہیں کو نتان ہوا لک را ہر فارونٹی نے را جربہار جی کومس نے اس وقت کی ملطان فیروز شاه کی اطاعت نه کی تنی اپنے زور تعمیرے بالمُكذار منايا يا بني منظيم والمجشه اور وس كوتا ، قامت بإنقى اورعد ، آشاً والسباب وسيتهار نقور ببطور خيلش وصول كئه ملك را حبه في من تصيول كو

تابخ فرشته ۱۱۹



ب سے اول اس خاندا ن میں جنھی خاندیس کی حکومت پر فائز ہوا ماکب راجہ فار و تی ہے اس مے والد کا نام خان جایں فار و تی تف اس کے آیا واجدا دیا دشاہ علارالدین خلجی اورسلیلان محمد تغلق کے نامی ڈبغز امرایس داخل تھے فان جاں فاروتی کا فرزند ملک راج زمانہ کی گروش سے مرتبہ امارت یر فائز نه ہوا اور کمال پریشانی و افلاس کی حالت میں انی زندگی بسرکر تا تھالیکن یا وجووان حالات کے اس کوشکارسے بید شوق تما لهذا كبيمي كمي صبدا قلني مين مشغول موتاتها -اسی د وران میں سلطان فر در ننا ه مند و کی را ه سے مجرات یں ایا اور ایتے مخصوص در با بوں کی آیک جاعت کے ساتھ ایک شکار کے تعاتب میں چوو و بیندر و کوس تک چلا گیا یا وشا و گرست، بهوالیکن چونکه آبادی دور تھی اورامس سے ہمرا ہیوں سے پامس بھی کو نی جیب کھانے کی نہ تھی یا وشاہ تتاب ہو کر درخت کے سایہ میں میڈگ ا

مبلد ہمارم م

بازبهاور کاچھوٹا بھائی میال صطفی بھی اکبر بادستاہ کی فلاستیں ھافرہوا اور مرتبہ امارٹ پر فائز ہماجس زمانہ میں حکیم ابوالفتح افغا نان یوسف دن کی تا دیب کے لئے مامور ہو املک مصطفیٰ بھی اس کے بھراء گیا اور یوسف دل کے ایک معرکہ میں کا مرآیا سلطان باربہا درنے سے ایام تزلزل وانقلاب جلہ سترہ سال حکومت کی مرعق تہ سے تا ایند م کہ مشاند کی سے ملکت مالوہ بادشاہ وہلی کے قلم و میں واخل ہے۔

حلدجهاره اس کی تحریبهٔ و تکفین کا حکم و یا اسی دوران می ا در حم خان معزول ہوا ا ور بیرمحدخار شروانی ما تو و کی حکومت پرستاین ہوا بیر محد خال مشروانی نے مواد ہے میں باز بهاد کے استیصال کے لئے جواس وقت مالو دیکی سرحد میں مقیم تھا نشکرکشی کی مازمها نے تفال خاں حاکم برار اور میراں مہارک شاہ فارو ٹی اوالی برمانیور۔ مد وطلب کی اوران کو اپنی وشکیری کے لئے طلب ممب تفال فال اور میران مبارک شاہ فاروتی نے بازبہا در کی اِنتجا کو قبول کر بیا اور تشکر فراہم کرنے میں مشفول ہوئے بسر محد خان اس امر کوسمجھ کیا اور ملکت کی اخت و تاراح میں شنفول ہوا اور ہر ہان بور پہنچ کرفسق کے ارسکاب وفسادانگیزی کوئی قیق باتی نر کھا اسی اُنٹا دہیں ہرسٹ فرطنرواؤں نے اپنے جرار مشکروں کے۔ يبر حمد خال كي مرا نعت كا اراً وه كيا يسر حمد خال معجبل وايس بهوا ا ورا ن زُمَّا مَرْ و اوْل نْتِحرىيْك كا نْعَا تْبِ كُرْ نْتْحَ يَسِ ما مْدْ كَالِ كَحْ مَثْلِ وْمَارْتْ كُرِ ف میں کوئی کمی نہ کی بیر محد خاں جنیا کہ سلاطین وہلی کے حالات میں مرقوم ہے عین فرار ہونے کی قالت ہیں آپ نرید ہ ہیں غرق ہوا اورمسیاہ و ک ما بوہ کے تعاقب کی وجہ سے ا مراہے اگیری کو ما لوہ میں توقف کرنا دشوار مو گیا اور شاہی فوج مالوہ کے باہر ہو تکی ۔ با زبها درنے بار و گرنخت حکومت پر حلوس کیاا در میا و کی فراہمی میں شغول ہوائیکن ہنوزا*س نےاپنے کو درست نہ کیا خاکہ عید* المندخا ک اکبری ر من مع جرار تشکر کے حدود مالوہ میں واخل ہوا سلطان باز بہا ور و نکه قبیش وعشرت کا ماوی ہوچکا تھا حنگ کی مشقت کو گوارا نہ کرسکاادر ال حنگ از مائی کے فک ما موہ کے باہر طائلیا باز بہا در ایک مدت تک مالوہ وغاً مذنب ودکن تھے پہالموں ورحنگلوں نیں سرگر داں تھے 'نار ہا اور سرا ہر مغلوں کے ساتھ نبرو ان مائی ہیں مصروف رہا باز ہما ور کی کوئی تدبیرکارگرز امان نامه حاصل کرگے اکبر شاہی بار گا ، بیں فاضر ہواا ور و وہزار می صلیہ پر فائر ہوکر امراکے گرو ، میں واغل ہو گیا اور اپنی زندگی میش وعشرت و فراغت کے مائنہ اسی ہم نتانہ پر مبسرو ختم کی ۔

ارجما رم ن

اس معذرت کے بعد اوہی رات کو ایک شخص رویے تنی کے موان نہیں ا اور اشتیاق یا فات فابر کمپاروپ نتی او تیم نمان نے <u>حیلے کوسمو کنی د</u>یو بنکھ روپ متی با زبیا در کی ماشق زار نتی اور اس سه در قلی متی که می بیز: تیرے کسی فر دہسے محبت وموا ففت نہ کہ ول کی اس مورت نے ہجی اجمرنیکا کو و حو کا دیا اور قاصد کے ساتم زری و نیا طر داری سے بیش آئی رویے تی یما مرکے نکلا مرہے اس امر کو بخو بی سمچہ بچی تمی کہ اگر میں اس امرا بہت بول ز گرون کی تو ساجیمه کو مزو رئے جایش کے لیڈاس یا و فاعورت نے الحار مست کے بعد جواب ویاکہ میں مطبع مکم ہوں اور مجمع آنے میں کوئی مذر نہیں ہے مکن اگر لوا ب خو د اِز راء ذر میْروری میرے منان پر انشه ایٹ لائیں تو کالءزت ازائی ہوگی۔ نرمب بنا دہ انتخامی واپس جو ئے اور تمام وا تحہ لیے نمر و کاست بسا و هم عالَ عس برست جوان متمااس مِزْ و م<sup>ر</sup> کومکنکر بیمدخوش موا ۔ او ر ا دحمہ خال نے اس خون ہے کہ ایسانہ ہوگہ باوٹنا ہ کو خبر ہوجائے لیا س تبدل کیا اور مرت و وتین اشخاس کے ہمرا ، شب کے و تت منزل تعمز کی طرقت رواینه و آادهم خال مکان میں داخل ہوا اور منزن سے رویا تی اکو دریا نت کیاکنیز دں نے جواب دیاکہ روپ متی بینک پرسوری ہے ادهم خال ینگ مے قریب کمیا اور چا درگواس نے منہ ہے سے امرایا اور د کمیا کہ رو لیے متی نے میما رخوشیو ٹیات جسم پر لگائی ہیں اور میولوں کے ہا رکھے ہیں و اسے ہوے بشرخواب پر درا رہے ۔ او عرضاں نے محبومہ کو غورہ و کما علوم مواکر شبسم میے جان ہے خبر میں رو نے :ام کوئی نبیل ہے او تیزان تیم موااور رومیتی ہے فتم كارول مصافالات دریانت سیلے الازین سے جواب ریا کہ الب مے خارم اس كی للب میں آئے اور حواب سکر واپس مٹنے اس وا قعہ کے بعد روپ متی یا زبها ورکی یا دبیس بیحد رونی ۱ ور قد رے کا فور ۱ ور روشن کنجد کھالیا اس با و ناعورت کا حال متنغیر ہونے لگا اور اللہ کرمانگ رسور ہی ۔ ادهم خاں نے روپ متی کے حن وا نیمائے مند برآ فریں کی اور

تاريخ فرنت ته 410 اضطراب كي حالت بين زخي كبيا اور ان كوكشة ومرد مسجيكرو دسمرے مرم كَ قَتَلَ كُرْ فَي يِرِمتُوجِ مِوسُ عِي لَمُ حَرِم كِي وَيُكُرُا فِرا د ف روبٍ متى وغيره کی حالت اپنی آنکور ن سے ویکھ لی تھی ہر آیک اپنی جان کے خوت ہے ایک طرف کو بھاک تکلی قاتلوں کو تفتیش کی فرصت نہ تھی ہمذایہ جامت بھی بازبہما ورکے عقب میں روانہ ہو گئی ۔ أوهم خال تنبريس واغل بهواا ورتحام فرارى متتورات كويجا كرمح رويمتى كامتعلق عِرْمُهم عُ آفاق متى سوال أكبا ان سنورات في جواب ویاکہ روب متی ووسری یا تروں سے ساتھ فلاں محل میں تمل ہو گئی ہے ا وتقم خال بنے ان کی تصبد تین کی غرص سے چند آدمیوں کوروا تہ کیا آور ر دیامتی کے حال کی تعتیش کی آخر میں ادھے خاں کو خبر معلوم ہو گئارو ہے ادر و در مری عورتیں زخمی ہوگئی ہیں لیکن ان کا ارمث میں میات بالی سے اور فوت نہیں کہو ئی ہیں اوھم خاں بیجد مسرور ہواا ور فریب کی راہ سے رویٹی و پیر بیام دیا که تو آینے علا<sup>ل</sup>ج میں کو تاہی م*ر کر ہیں شفا حاصل ہوجانے نے* بعد المکونیز ک تامرباز بها در مے پاس بھی ا دو*ل گا رویے متی کے جبم بی اس* مرْد ہ کوئنگر جان آگئی اور اسی حالت میں اُس نے ادھمرخاں کا ننگر یہ اواکیا اس واقعہ کے بعد رویت تی کے زخم اچھے ہوئیے اور اس نے ادھم فال ہے پاس یہ پیام بیا کہ میں آب کی مہر پائی سے اچھی ہوگئی ہوں اور تو کت رفتار مجھ میں پیدا ہوگئی ہے اب مقتضا ہے الکڑیم اذا و عد و فااگرا پ مجھے بار بہاور کے پاس مبیریں اور اپنے قول کو آیفنا فرمائیں توگویا آپ نے مروه کورنده کریے میحانی کی ۔ اس سام کو سنگر ادهمرخا ب کوحرص دامنگر بهویی اورجواب دیا [كه اگر بازبها ورّیا داشا ه كی اطاعت كرتا اور شا چی با رگا ه میں حاضر بهوجا تأ تواس و قت میں بلاکسی کماظ کیے تیرے سوال کو قبول کر لیتا اب جو نکہ بار بہاور باغی وحرام خوارے اگر تجھکو یا وشاہ کے بلا فکم کے اس کے پاپ روانه کئے دیتا ہوں تو بہ کارروائی بارشاہ مے خلا م مزالج ہوگی ادھم خالنے

717 تاريخ ذرشته فوج كابيث يرصيبة قتل موا اورتمام اساب سلطنت اور بقييه لشكرراني کے قیصنہ میں اگیا باز بہا درہزار کو تت وخوابی سارنگیورہنیا اور بغراس کے کہ اپنی شکست کی اصلاح <sub>ا</sub> ور تلا نی کی فکر کرے رفع کلفت کئے گئے سکے علیش وعش ہے کہ فن موسیقی میں اس کو کا مل ہمارت تنی اس نے گانے والی عوزو ار وجیع کیا ا ور انتظامات ملکت سے وست بر دار ہوگیا باز بہا ور کوایک گانیوا تی مسا ہ رویہ متی سے جو فن موسیقی میں کا ہل تھی تعشق اقلق سدا ہو گیا اس عشق و عاشقی کی شہرت تمام بلا دہند وستان میں ہو کئی أس تعلق خاطر کا به عالم حوا که تحب و محبوب ایک لحظه مجی بلایک و ورہے فرًا زوای غفلت اورلٹگرالو ہ کی بے سروسا مانی کی خبراکبر با دشا ہ تک بہنجی اور با دِ نناہ کو اس ماک کے نتج کی قلیم وامنگیر ہو کی عُرش اٹیا نی نے امرا دیار گاه کی ایک جاعت کوشر فیرین دهم خال گی ماتحتی میں ما لوہ فتح رنے کے نئے متعین فرمایا ماز بہاور اپنی کمال طفلت و بے شعوری سے اس حلست اس وتفت وا تفف مهواجب كد عنباني تشكر ما لوه مير، وأقل موجها تحابار بها دربے حرکت مذبوحی کی پنامرا اور نشکر کو اطراب سے یکجا کم مغلوں تکا کشکر سے انگیور سے ایک کوس کے فاصلہ پر رنگیا اور بازبها درینے اپنی م نکھ خواب عفلت سے کھولی اورمستورات کی حبت سے اٹھکر جنگ آزمائی کے لئے تیار ہوایہ نا ً عاقبت اندلیش میدان جنگ کوہی بزم عشرت سمجھا وركال برامتندادى اوربے سامانى كى حالت ميں ميدان خبگ كى طرن جلا ـ بازبها وربن وثمن كالتقابله كياليكن ولفي كحله كى تاب نه لاكر ككت كح إيمانها وشکی جانب فراری موکیا- بازیما در کا اندونته میات سواان کانے والی عور تو *ل کے جن کونر دول* کی اصطلاح میں پاُتر کہتے ہیں د وسرا زرتھا اس نے میدان داری کے دفت ایک جاعت کوساز کیو مي اس غرض معين كرديانها كالركتوكية سبرتوان بحاربوں كوتمي تتربيغ كرس باز بها در كوشكست مِوْلَكُمْ مُعْسسِرِره گر وه سنے تلوار ول كوكمينيك<sub>ا</sub>ر وب متى ا ور و تيگر يا تر ول كو

"ا*يرغ فرمشته* 411

اراده كيا اوراجين روائه موا بايزيد في تمام إفرا وست نطابر توميه كما كديس تعزيت ا داكر بين ميال وولت غال كي خدمت بين جاتا بهول اورول میں و ولت خال کی تبا ہی کا اراد ہ کہا و ولت خال خون گرفتہ لک بازید کے مرسے غافل تفاوس کے ماتھ سے ماراکیا ملک بایزیدنے وولت خال كامر سادنگيور روانه كياج وروازه شهريد لشكا دياگيا اور طك بايز مداكثر بلاد ماکه ه پر فایض بهوا ـ سلاور میں ملک بایزید نے پیتر کو اپنے سر پر سایہ ملکن کر سے خطبہ اپنے 'ام کاجاری کمیا اور اپنا 'ام باز بہا در قرار دیگر اس صوبہ کے أنتظامات سلے فارغ ہوا باز بہا در انے اب رائیس کارخ کیا لاکم صفح ء ہور نبجاع و دلیرتھا مقا بلہ میں آیا فریتین میں حنگ ہوئی لیکن متعدد معرکہ آرائیوں کے بعد الک مصطفیٰ نے شکست کھائی اوررائیوں اور بھیلسہ پر باز بہا ور قابض ہوگیا باز بہاور نے ان واقعات کے بعد كدولم كا اراده كياج كماس كے تعفق مرداراس كے ساتھ محاد بان سلوك رتے تھے پار بہا درنے ان کو گرفتار کہا اور کنوئیں میں صناک اُلن کو الاک کر ڈالا بار بہا در نے اس جاءت سے جو کد والہ بن شی منگ کی ا ورسشار کوشتوں کے بعد اس کو فتح کر لیاجس زبانے ہیں کہ باز بہا در محاصرہ میں شغول نفا ایک گولہ اس کے خالومسمی فتح خال کے لگا اور فتح غال فوت ہو گیا باز بہا درنے اس کی ظُر آنتے خال کے فرز زر کو مقرر کیا اور خو د سارتگيو روايس آيا -سار مجبور واپس ایا ۔ جندر وزکے بعد باز بہاور نے راج کہنبکہ کے ساتھ حنگ آز ماتی کا الهاد كما ورنش كركوتر تميب ومكر روانه بهو كميا با زبها درجب و لم كن بهيجاتورا ني در گا و تی نے جو اینے شوہر کے فوت ہو نے کے بعد اس الک پر حکومت کرتی تھی کو مذوں کو جمع کر کے گھا ٹی کے اویر حبال شروع کر دی رانی كي بياو ول كى تعدا و بيور زائد تفى ان بيا دول ف بازبها درك

لشكر كوچاروں طرف سے گھيرليا اوريہ جيران ہوكر فراري ہوا اس كی

تاريخ فرسشته 414 مبازر خاں عدلی نے تیخت حکومت بر علوس کیا عدنی نے بھی اپنے اسلاب کی روش کے مطابق شجاع خاں کو ما اوہ کی حکوم نے اس محکت کو اپنے فرزندول اور بہی خواہوں پاس طرح نفشیر کیا کہ اُجین اور يولا بي و ولت خال اجالا كو ا ور رائينين ا ور يعينسه لك فرزند کوعطا کریے خو وسارنگیو رمیں اطمینان کے ساتھ مق اسي حالت ميں گذر آئي اور وہلي كي سلطنت ميں خلل بيدا ہو گيا اور سر بشرخهٔ و مختاری یک خواب و طیفے لگا شجاع خاں نے تھی روش والوار مثا أنه اغتيار كريك اوراس اراده من تقاكه لك مين سكه وخطه ايني ناء تنظ میں قوت ہو گیا اوراس کا فرزند سیاں بایزید با زہرا در کے خطابہ باید کا قائمقام ہوانتجاع خال نے اول سے آخرنکہ رأثارتني ولابيت مأنوه

مخال خانصہ پر ملک بائیزیہ قابض ہو اور دائشین اور بھیا۔ اور دیکر محالات جواس نواح میں واقع ہیں ماکب مصطفالی جاگمب میں. دیسے جائیں اس صلے کے بعداری مترا کط کے طلے ہونے کے بعدم کاری کا

411 تارنخ ذسشة م کان واپس آیا شجاع خال نے اپنے ملاز مین کو حکم دیا کہ اینے اساب آتها میں اور کمی دوسرے مقام پر فروکش ہوں اس الیے کہ پر جگر غلافت. ... الورہ برو كئي ہے تمام ملازمين البيت اساب كوسواريو ب يرلاد يك اور خودسلم نیار ہو گئے شجاع خاں نے نقارہ بجوایا سوار ہو کر گوالیا رہے سارنگیورکی سيحرثنا ه سوراس واقعه كو ديكه كرغصه مين أكيا ا ور ايك حصنه فوج كو شجاع غال کے تعاقب کے لئے معین و مایا سلم شاہ سکر کو تبار کر کے خودہی اس کے عقب میں روانہ ہوا شجاع خاں سارنگیوا ہیجا ا ورنشکر کی فراہمی کا اتطا رفى لگاشياع خال فى سليم كى امداد كى خبرىنى اورار أده كيا كەنسىرودگا ، وبدل دے بعض افراد نے شیاع خال کو حنگ کی ترغیب وی سیکن اس نے جواب دیاکسلیشاه براآقازاده بعین اس کے ماتھ برگر خنگ نکر ونگا ویں اس امرسے مي نيس راصي إلول كه وي تحض ام ت مكاخيال هي اينه دل ين لا ي تنجاع خال شهر سے بالهرآ بااورا ينفذن وفرزند كوسيتيروانه كركيحودهي بالنواله فلأكيا ليمثا فهورمالوه برتابض اور ما موروم عبي إتمى اور دو برار سوار كے اجین بن تعین كر کے خودگواليار میں وار د موا۔ شجاع خاں نے با وجرو قدرت و قوت کے ولایت ما او ہ کوکسی قسم کا نقصان نەپىنجا ياسبىمە ثنا ، سور كا افغانا ن نيازى كے فسا دات كى منايراراده<sup>ا</sup> تفاكه لا بپوردوانه بهوللين سليمر شا ه كے محبوب و ولت خان نے شجاع خال کی تقعیبرات عفو کرنے کی با دشا ہسے درخواست کی سلیمرشاہ نے دولت کیا کی درخواست قبول کی شجاع خاں سلیمرشا ہ کی خدمت میں حاصر ہواسلیرشاہ اس كا قصور معاف كيا اورايكسوايك المورس اور بشماريار جرمات رتشي اور ايك جور طشت و آفتا به طلائي شجاع خال كو مرحمت ننسرما يا ما دشا ہ نے ان العا مات کے علا وہ شجاع خال کو ولایت رائیسن اور سارنگیور اور بعض و بگرمحالات *جاگیرین و یکر* ولایت مآبو و کاسیه سالار مقرر فرمایا اور ما لوه جانے کی اجازت عنایت فرمائی -اسی و وران میں سلیمرشا ه اپنی اجل طبعی سے فوت ہوا ا و *ر* 

تاريخ ورست شجاع نهاں نے سلیمتنا ہ کویہ بیام دیا کہ میں با دشا و کا علام ونمانہ زا دیوں اور ت کسے تعلق نظ کر کے مساکہ ایک عالم راروتن -نتخاص کی امرا وسے آپ کی سلطنت فاہمر کی اور علمہ و واکٹ کونے ت رہ گئی تو ایک روزمیں یا وشاہ کے کا مراون کا ری گر: ارش پہہے کہ با دشاہ تلوے نیجے تشریف لانے کی زحمت نے گوا ت مبارک میں مامنر ہوں گاھے نکہ شواع خال ہ تھا। دراس کے بے ٹھارخو ڈن یا دنتا ہے ذمہ تھے سلہ نتا :شماع فاُ ا وراکم الی گفتگر ہے اسل حقیقت سے وا نف ہو گیا سلیم ثنا کا نے اسروز الیکن و ورسے و ن شجاع ماں کی عمادت کے لئے اس کے مکان پر ما نیخ فال نیزشجاع فاک کا ہم راعف اور اپنی تو ت مبانی وینچه تنبی کے انقیا ع عامرا فراد میں ممتاز مقابلیم شاہ کو و کھاکہ تنہا سرایہ وہ میں واغل ہو کیا ں کئے فتم خاں نے سلم شاکر کے ساتھ ہیو فائن کا اراو ہ کیا اور اس معالم میں تنجاع خال کے فرزند اکبر کیاں بایزید کو جو باز بہا در کے اسم سے تفق كربها ميال بايزيد في على اس معابله ميں نتح خال كل يؤع غاں اس وا تعہ سسے وا تعن ہواا در فتح غاں کو اس بہانہ۔ تھے یا بہرمیمید باایک لفظہ کے بعد شماع ف ں کیا اور بھات الفاظ میں یا دثیا ہ۔ کہ اس کے بعد یا وشا و تشریف وری کی تحلیف محوارا نہ فرمانیں کیونکہ م اس امرکالحاظ کرتا ہوں کہ ایسانہ ہوکہ میرے برسوں۔ لملنت مكمه حائب اس وا تعب کے جندروز کے بعد شجاع فاں ت کما اورمثهار صد ٔ قات وخیات ار ب ل کے دوریب روزشواع خاں سلی ٹنا و کے سلام کے لئے گیا سلیم ٹنا وا۔ ت سيمين آيا محاع خال نے اس حیا لموسی میں نفاق کی جولک یا نی اور تھوڑی ویربین کر جلد سے جلد اپنے

میں اما ننسیے برکزوہش کوالاشحاع خال مے حکم سے اس مے وو نوں ما تھ کا طے ڈاکٹے عثان خال زنده برح گیا اور گوالیار میں جوسلیم شاه انغان سور کا دارالملک عصا يا دشاه سے تمام ما جرا عرض كرتے وا وتھ ا ہ ہوا با د شا ہ نے جواب دیاكہ توجا اور يه خبرشجاع خال کومعلوم مونی اور وه بهت بر بهم مهواا ورشیرخال کو برا بھلا کہا شیاع خاںنے اس حالت! برجمی یا بندی نہ کی اور ایک روز یا کلی میں ملا ہوکر قلو گو المیار میں سلام کے لئے روانہ ہوا یا للی ور واز ہ ہما پول کے قریب ہنچی ا در شجاع خاں نے دیکھا کہ عثمان خاں وو کا بن پر مبطیا ہواہے اوریک بکترکرز مِنْ ابنے کو لیٹے ہوئے ہے شواع خاں نے جا ہا کہ اس کے حالات وریا فہن ے اور اس کی تسلی کرنے عثمان خا ں و و کا ن سے کو داا در نہایت جالا کی مے ساتھ ایک زخم شواع خاں کے لگا یا شجاع خاں کے سلحداروں نے جویا لکی لِحَاطِونِ مِن جار لمِن عَنْ عَمَّا لَ عَالَ كُو فُوراً بِكُوْ كُرُمْسَ كُرُوْ الْاسْلَىدارُولَ مِنْ لھا کہ ایک ہاتھ تو ہے کا نیا کر قطع شدہ ہاتھ کے بجاے لگایا گیا تھا اوراسی جبتی ہاتھ سے عثمان خاں نے صرب لگائی تھی شجاع خاں واپس ہوکرا پنے مكان برایا اس مے وزندا ورسعلقین نے قبار کو اس مے جسم سے آمار كرونكھا ربایاں پہلو زخمی ہوگیاہے جونکہ شجاع خال کے باتھ بیں توت مزعمی دست ال کے جیوڑ ویا اس کے ملازمین نے مشورو غوغا ملند کیا اور اشارہ و کنابہ ب سلیم شا هٔ ا قَعْا ن سور کو برا ببلا کهاسکیم شا ه ان وانتعات سے مطلع ہواا ور مقتد راکرا داعیان و ولت کو شجاغ خان کی پرسش ما لات کے گئے روانہ کمیا لمرشا ، سور کاغو دہمی ارا د ، ہو اکہ شجاع خان کی عیا دت کے لئے جاسی شحاع خاں کو بیرخیم علوم ہوئی اور و ، سلبمرشا ہ کو آنے سے مانع ہوا شجاع خا واقت تفاکہ اس کے فرزنہ وعزیز ومصاحب اس جرات کوءِعثمان خال ظهوريس اني سيسليم شاه كى تحريك يرجمول كرتے بين بيراميراني وزندون دغیرہ کی ببیائی دیے اعتدالی ہے اس امرکا لحاظ کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مب فساوبر باکر دیں اور معاملات میں طواکت بیدار ہوجامے ۔

چو نکرنتے و نصرت کوشش برمنحصر نہیں ہے نصیرخا ل نے شکست کھ<sub>وا</sub> گئا ورکو نڈار<sup>ہ</sup> تیں بنا ، لی اور شجاع خان کو جبکہ منہ اور باز ویریا نجے یاچے زخم اکئے تھے اس کے بی خواہ اسی حالت میں انتھا کر نشکر گا ہیں ہے گئے ۔ شجاع خاں مے زخم موزاچھے نہ ہونے بامے تھے کہ حاجی خاں عاکمیروارومار كاخط اس مصمون كا آيا كه سلطان قا در مع بنيثار نشكر كے ميرے مقابله ميں آيا ہے۔ ا ور آجے ہمی کل میں حنگ ہونے والی ہے شجاع خاں اسی روز ہیاری کے پا یں پاکئی میں میم کر و ہار کی طرف روانہ ہوا اور آخر حکرتب میں مع ایک سوپیا ا سوار وں کے حاجی خال کے شکر کا ہ میں پہنچ گیا شحاح خاں نے حاجی خال کو جواس و قت سور ما تھا بیدار کر کے اسی و قت نے تا ل خبگ کی تیاری شروع كروى اورسلطان تفاه ركوشكست ديكراس يربينان عالى كے ساتھ المحرات كى جانب بھىگا ياكە بھرور بار ەسلطان قادرسىرندا نھاسكا شجاع خاپ کی قوت وشوکت روز بروز کیا د ہ ہونے گلی اور عام رزین مالوہ بلانر کرتے تھے اس کے قبضہ میں آگئی جو مکہ شہر نتا ہ سور کشو رکشا کی کالبید حرص تھا مین قلبر کشامی کی حالت بن قلع کا لنجر کے نیجے نوت ہوا اور سیلیم شاہ اس کا قائمقام ہوا ۔ ملیمشا، شجاع خاں سے ناخش و کدر تھا لیکن شجاع خاں کا سر سدرشا، مرخوا مذه و دولت خال سليم شاه كالمقرب تعااس وجهي سليم شاه نشجائج غاں کے ساتھ انتفائٹ ٰ ظاہری کے کام بیتا تھا اور اپنے الب کے ز مانٹر حکومت کے مطابق اس ملک کی حکومت کوانشجاع خاں کے ربیروٹر کے إم كي عزت وتوقير من كوني و قيقه المانهين ركهنا نفااسي و وران مين أيك فص منا ن خال نامی ایکروزشراب یی گرشیاع خاب مے دیوانخان میں یا اورائیں کے منہ سے تھوک فرش پر بار بارگرا فراش مانع ہوا مثان ہاں ات ایک گھونسہ اس زورے اس تم منہ بیر مارا کہ آواز بلند ہو لی شاع خا اکویہ واقعہ معلوم ہواا ورشجاع خاں نے کما کہ اس خص ہے چند گنا و سرزو پر ہوے اول یہ کہ اس نے مشراب بی وو مرسے یہ کہ نشہ کی عالت میں دیوائ

جلدجيارم

خارجار 'يا*رخ فرسنن*نه: 4.6 واقعہ کے بعد اس کو گرفتار کرے اس کی تقصیبرات کے اعتبارے ہیںاس مناه ول گا آنفاق سے تبا ورشا ہ کو فرصت اور تمو نع مل گیا اور پیر فرار ہوگیا ننیرشا هنایک جاعت کواس کی گرفتاری کے ایستبر کیا یہ جاعت قا درشاہ تے قریب نہائے سکی اور واپس ہوئی شیرشا، سے می البدیہ یہ مصرمہ برصعا۔ مصرعه با ماج کر د دیدی ملوفظا مرکبیدی به شیخ عبدالمی بیسر نتیخ جال شاعر سنے جوششاه كامصاحب تها فرادوم اموع كمدرام معدة ليست صففي الاخيرن العبيدي تا *درشاه کے فرار مہو نئے کئے چیندرو زبور کئے۔ سٹیرشا ہ ا*نقان نے ابنین ہے تھا مرکیا اور ولايت ما لوه كوا مراير تقتيم كركي تصبيح اجين وسار تكيورا ور ديگريدكنات کوشجا عت فا*ن کی جاگیرینن دیا اورائس کو اس ملکت کاسیه سالار مفرز کیا اور* غرد کوچ کرکے تلازر تنفیور بہیں وار دیہوا شہرشا ہنے دہلی۔ ابہور تک ہے۔ یوس کے فاصلہ پر سٰراغیں تعمیر کیں ا درحکم ویا کہ مسافہ و ں کو کھانا دیا جا برنتاه نے قاور شاہ کے قرار ہوئے تے بعد مفل اس خیال سے کہ ایسا نہو كه شكتُد رخال بھی فرار ہوجائے اس كوبھی مفید كر دیا سكندرخاں كا فرزندیفیزخا ں سے تشکیر جمع کر کے شیاع خاں سے جنگ کے لیئے آیا اورا پیٹے ہی جاہز اور مدو گارو سے کما کہ شجاع خا س کو زندہ یا غذیب لا ناچا ہے تا کہ ہیں اس کوسکندرخال کے معا وضد میں اپنے یاس رکھوں اور اس ترخمیب سے مکندرخاں کونجات ولا وُں بس عین جُنگ کی سرگر می میں نصیرخاں ۱ و ر اس کے میض ملا زمین ومصاحبین نے اپنے کو شیاع خاں نک تینجایا اوراس کا ئر میان اور پال بی<sup>رو</sup> کر نشکر کی طرت ہے جلے اس اثناء میں مبارک خا**ں ٹی**انی اِس جال سے وا تفت ہمواا ورائیے کو شجاع خا*ل تک پینچایا اور مردانہ وا*ر خنگ کر کے اس کور ہا کر ابیا لیکن اس کوشش کی حالت بیں ایک یا وں ممارک خاں شیر وانی کا بینڈ لی سے قلیم ہوگیا جونکہ میا رک خاں پرضعف طاری ہوچا تھا یہ طور سے سے گریوانصر خال کی میا ہ نے ہجوم کرے ادادہ کیاکہ اس کا مرتن سے جدا کر ویں راجہ رام راج گوالیا رہے مع اپنے راجوں مے حلہ کر کے اس کو بچا لیا نصیرطاں حق کوشش اورجو امردی بجا لایا لیکن

تاريخ وسشته 4-4 بید مهربانیاں فرمائی شیرشا ہ نے قاور شا ہسے دریا نت کیا کہ کس مگر پر مقیم ہے

قادرتنا و نے اپنے جائے قیام سے اطلاع وی اور شرشا ہنے اپنا بلنگ خاصم مع جا منه خواب ا ور ابباب تو خلخارنه اِس کوعرطا فر ما یا شیر شاه و وسرے و<sup>ن</sup> کوچر کھے امین روانه ہوا اور شجاعت خال کو تیا گید حکم ویا کہ ہمان عزیز کے خبر دار ہے

اور حس شے کی اس کو صرورت ہو سرکار شاہی سے دیا مے ۔

نثیرشاہ امین آیا اور قاورشاہ کی امیدے غلاٹ شیرشاہ کواس ملکت پر قالض ہونے کی طبع وامنگر ہوئی اور وقتی تعمیل کے لیا فات سے سٹیرشا ہنے قاورشاہ کو گھنوتی کی حکومت پر 'نامز د کیاا ورحکم ویا کہ اپنے متعلقین اورانل و میال کو

وما ل مبحر غو وحاصر خدمت رہے قاور شاہ نے صحب رکر گول یا ن اور مجبوراً اپنے اہل وعیال کو امین سے طلب کر کے ایک باغ میں جو قصبہ اور نشکر گا ہ کے درمیان

میں تعامقتی ہوگیا ای زمانہ میں سکندرخاں میواتی کے فرزند خواند و معین خال نے

شيرشاه في الأزمت حاصل كي شيرطان في اس كو سكند رخاك كا خطاب اورعده جاكير عطاكي

امک روز قاورشاہ اینے مکان سے شرشاہ کے دربارمیں جارہا تھا اتناء

راہ میں قادرشا ہنے ویکھا کہ مغلوں کی ایک جاعث جن کو افغانیوں نے گرفتار کر لیا تھا بیلداری اور گلکاری ہیں مشغول ہے اور چیشہ لشکر گا ہے گروضد آ

تیار کرتے ہیں قا درشاہ ان اٹھا سے قریب سے گذر رہا تھا ایک بنل نے پیر موم پر مطابہ میا می بیں بدیں احوال و فکر خوکشین میکن ۔ قا در شا ہ ستنبہ ہوا اور

خیال کمیاکه اگر میں شیر شاہ کی رفاقت اختیار کرتا ہوں نواس امر کا احمال توی ہے کہ تجھے گلکاری کا حکم وے گا قا درشا ہ ترک رفاقت پر تیار ہوگیا اور فرار ہونے کے فکریں کرنے نگاریٹرشا ، اسی وقت فوراً اس معاملہ کو بفرامست

سجھ کیا اور شجاعت خال سے کہا کہ میں اس کے حرکات نامناسب سے ہید ازروه خاطر مهون اورمین واقت مون که تنا در شا د میرے ساتھ وِفاوا ری

نکرے کابچ نگ یہ بے طلب حاصر خدمت ہواہے میں تی اکال اس کی تاریب إنيي كرمكما اس وقت اس سے كھ نه كمنا جائے تاكه ير وفع بروجائے اس

تارنخ ومث فلدهاره 4-0 اخلاص کا تقاصنہ یہ ہے کہ تم اگر ہ کی طرف متوجہ ہویا اپنی ایک فوج اس نورح مین خلل بید اگر و وا تاکه مغل مضطرب بهو کر اس ملکت سے باتھ اتھا ہی ا ورمجه کو مشورتنا نی کی جملت جاصل ہوسلطان قا ور شہرشا و کے فران سے بیحد خفاہوا اور اینے ننشی سے کہا کہ تو بھی جوا سے ہیں ِ فرمان لکھ اور اس پر *مہر کرجنا غیبر لمال عبر ا*لقا ور سمے منتی نے فرما ان لکھا اور مہر کرے روانہ کیا سلط<sup>ان</sup> عبدالفاور كا ايك نريم سيف فال وبلوى نام بهيست ركتا في كے ساقھ سیجی با نوں کو یعے تکلف کہدیتا عمّا اس نے عرفِل کیا گریہ مثیرشا ہ ہاُ یه ۱ وزاس فدربسیاه و تو مت رکوتابه که یا وشاه ویلی ک مقایلہ بین صف آرا ہوا اگر اس نے ہم کو فرمان لکھا اور اپنی مرواس سرکی 'نورالرحسيه انگیز نہیں ہے قادیشا ہ نے جواب لو پاکہ آگہ و ہ با وشا ہ سرگالہ جو نہو ر یتے تو بیں بھی مذاکمے کرم سے ملکت الوہ کا فرمانز وا ہوں جب و ، طرنیق ا دب کو ملجو ظانهیں رکھتا کو مجھے کیامنر ورہے کہ میں اس کی عزت کا کھا ظ رکھوں غرضکہ فا در شا ہ کا جوابی سنسر مان شیرست و کی نظریے گذرا نبیرتنا و نے بے انتہاہی وتا ب کھایا اور مبر کانشان کا غذہ سے منا کے اس کو یا و دانشت تے طور ختیر کے غلات میں رکھ لیا کہا کہ انشاءا نتاجہ میرا اوراس کا میامنا ہو گا تو اس گشاخی کا جاب دو لیا گا اس وا تندیکے بور مَب. مثبيرشاه ويلي كاما وشاه مبوكرسوا واعظمه بينيد ومبستان يرقابض اس نے مالام میں مالو وفت کرنے محاراً وہ سے کو چے کیا شرشا م سار بھیور کے نواح میں آیا قا در شا ، اپنی اس ہے اوبی سے بیحد خونیہ ز و فکر مند ہوا فاور شا ہ کے مصاحب سیعث خال دہلوی نے کہا کراب ہترتیا تربيريه ہے كه جب بهم بين اس كے مقابله كى طاقت نہيں ہے تو مكو بيخہ علدی تصدار نگیورجا کر شارشا و سے ملاقیات کر تی جاہئے قا ور شا ہ کو یالئے لیندائی اور اجنین سے کوچ کر کے سارنگیور پہنچا اور شرشاہ کے دربار میں حاصر پہوا در با بنوں نے قا درشا ہ کی آرمدست بشیرشا ہ کومتطلع کیا شیرشا نے قا در شاہ کو اپنے حضور میں طلب کیا اور خلفت خاص عنایت کر گے

تاريخ ورمضته اور زبانہ کے انقلاب کا تما شہ اپنی آکھو ل ہے و<sup>کی</sup>ر کیا ز وال رول**م نظمه ا**بیض کت می عمتیق کے ساتھ مرتو مرے کہ سطان محمد وقعی رسلطان مهاور کے بعد سلطان بیا درخورتی کا نلمہ ککٹ بالو دیر جوارماء اور لے سلطان بہا در کرانی کی اطاعت تبدل کر لی اور بارشا نے ان پر مهر بانیاں فر اگران کوخوش اور واشاء کیا یا وشا<sup>ھے</sup> ہدی یورمبہ کو بوجہ آس کے کہ یہ مب میردار وز میلے *ملطان میا در قرا*تی کی خدمت میں مامنر ہوا تھا اہین اور ساریتی و راور رانسین کے پر کنے جاگیریں دیے لیکن آخریں بسیاکہ شایا ن کھوات کے لات میں مروض بہاک میں آجیاہے ملطان بہا در کے حیائب جنسہ بر لرفتار ہواا درقلۂ پرائشین میں جو دکتئی کی اور اس کا فرزند <sup>ہ</sup> ملطان بها ورُكِما تي مبين پر وريا خاك لو دهجاه رئالينين مَيْ مالمه خال خَدْرَ وليني أهِ شاوى أباديراغتيارخال كونامزوكر كم خوومجما أبابين نيرس أيان واقعات ك اجدهنت أثياني نعیرادین ہایوں بادشاہ نے گرات کو نتح کیاا ورملطان ساہ رکواتی نید روس کی عانب فراری مبواجنت آشیا بی شاوی آما دمند ومیں آئے اور خطیبه وسکیہ اپنے نام کا جاری کر<sup>ی</sup>ے تاوي آيا وكواي بي جوابول تحواله فراياسي ووران يرجساكه اف القام يرتوم ىنت آشيانى ألرونين تشراعيت فرما موے اور ماومان بن موغال نے بوجنت آنيا في تانكيمي غازمر اور يرتما قوت حانسل كي إور ما يو و كو آزا د كريك اينا نا مرسلطان مملكةً" ورسلك سع اب نريد وتك قالف مواا ورسكه وخليه الين نام كا اری کیا ہونیات اور بورنمل کیسان سلندی قلعہ جمیورے نکل کر قامع اپیسین آور اس کے نواخ بر قانبن مبو کئے اورسلطان تنا ور کی ا لا**ت** کرکے عبدالقاور كاا تنذإراس ورجه ترقى يذير مواكه شييرشا وانغان ورنے جن زما نہ میں مبنت آثیا ہی نصیرالدین آمایوں بھا لہ میں شیرنا ، ا فغان كِي مدا فعت مين مشغول تم شيرشا و في عبد القا دركوابنا بهري إيك زان روانه کیام کامضمون یه تحاج نکه متنن سپا ملکت نبگاله می دانل مرکزی

کے جویا پر با وشا و کی ملازمت میں تھا اور کونئ وارث اس خایذان گا با تی نر ه گیا ا ورسلطیت خلجیه ختم ہو ئی ا ورحکومت شاہا ن گجرات کیے

خاندان میں متقل ہوگئی ۔ ملاقیت نک مالو ہ کی سلطنت اہل گھرات کے قبضۂ اقتدار میں رہی بعداس کے جیسا کہ زمانہ کا وستور ہے کہ حکومت وست بدست منتقل ہوتی ے مُناہی اکبر ہاوشا ہ کے قبیعثر اقتدار میں آگئی اور ہرخص نے دنیا کی حِلاَئری

تاريخ فرسشتنه 4.1 ا کرمیلطان بها در سے ملحاتے تھے شرز ، خاں عاکم دیار مبی *ملطان بہ*ا در۔ منلفرآ با ونعس نيمه ميرآ ايا اور تلعه كامحانيز كرتمح مورض تقبيم كئے ملطان محمو وفلجی تین ہزار نوج کے ساتھ قلمہ میں ایک مرتبه نمام مور حیو*ن بر*نباتنا ننماا در سِلطان غیاشال<sup>ین</sup> ت کرتا تھا با دشا ، کو آبا بیا ن فلیے کے نفاق کا علم ہوا اورسلطان محمو وخلمی مدرسہ سے اپنے محلات کو نیلا کیا اورعیش وعشیر میں شغول ہوا بعض نیک اندیش افرا و نے با دشاہ سے عرش کیا کہ یہ لمطان ممود غلمى بني جراب زياكهاب فتت نوشعبان سلامرس مبح ك وتنت سلطان بها درنے قلعه فتح كراما اورچا ندخاں جہ مایئر نسا د و نزاع تھا قلیہ ہے نہیجے اٹر کر دکن کی مانب لطان محبو دفكمي مملح بهواإ ورنكيل جاعت أياً كيكن اينے ميں مقابله كى طاقت نرياكر وائيں ہوا چونكه دولت فلمب ك أنتاب اقبأل عروج سے بہتی کی طرن مائل ہوجیکا تھا اس لئے سلمان و ك تلويس تكل كر وسط واليت ں قیام نہ کیا بلکہ ہزارسوار و ل کے ساتھ اپنے اہل وعیال کے تتل هٔ محل میرا تک گیارسلطان محبو دعلمی اینے محل سازیں آبا ا وراراہ ، میکن ایک جاعت ما نغرنبی اور کهاگه سا وس شاہی کی بخو بی خانلت کر ہے تکا بہتریہ ہے کہ لشكر ذا ہم كرينً اور دشمن كى مدا فعت ہيںمش بلطان بہٰا درگراتی محلات کے اطراف میں آگر تعلی کل وجيحكر سلطاً ن محمو دخلجي كو الملب كميام ردار برل کو اسی مقام پرهیو ژا ا درخه و سات سوارو <sub>ل</sub> کو همراه سنبلان بہٰا درگِرا تی کے یا س آنیا شلطان بہا درنے اِس کی تعظیم ا دا کی اور بغل گیرہوا اورنشبت کے بعد درشتی وسنحتی سے کچھ گفتگو کی اورکمپرخاموش

تاريخ فرمشتنه جكدجمارم 4.1 معلومرہوئی با وشا ہجی استقبال کے لئے بلا اور سارنگیو رہنچے گیا سکندر خاں بوت ہوجے گا نخا با دشاہ نے اس کے یسرخوا ندہ معین خاں گوج ورامل ایک رؤن فروش كا بیٹا عقا سبواس سے اپنی مدو كے لئے بلایا اور مسندعالی كا خطاب وبكر مساير وم مسرخ تحتى جوسلافين كے كئے مخصوص معطفا فرمايا با وشاء نے سلمدی یوربیه کوئی رانگیبن سے طلب کیا اور دیگر پر گنات کا بھی اس کی جاگہ ہیں اضافه فرما باسلمدى يوربسه سلطان ممو وضلى سيع متوجم بوا اورمين خال کے ہمراہ رشنبی رانانے یاس کیا اور بھوبیت ولد سلہدی پور برائے ہمرا ہمنیا میں سلطان بهاور کی خدمت میں حاضر ہو کر ولی نفت کی سرملس شیکایت کی ۔ تغلطان محمو دخلجي مضطرب بهوا اور درماخال لودهي كوسلطان بها در کی خدمت میں بھیجکر یہ بیا مر دیا کہ ایس کے غاندانی حقوق میرے اوپر مبتیار ہی اورمسافت اب كم يا تى كى برانشاريه ك كرين آي كومنت الديام ہو کوسلطنت کی مہا رکہا و اواکر ول سلطان بہا ورنے جیسا کہ اس کے مالات میں لکھا جاج کا ہے مروت وانسانیت سے جواب دیا اور متواز کو ہے کر کیے ات كرخى نم كنارے فروش ہوااسى منزل ميں رتنسى اورسلىدى إدر بريانے سلطان بها در کی خدمت میں آگر معلطان محبود کی شکایت کی رمنشی اسی رزام سے رخصت بهوكر این مكان وایس جلاگیا ا در ملمدى پوربه سلطان برا در سلم لشکر گا ہ میں سلطان محود خلبی کی آمہ سے اِنتظار میں تقیم ہوریا اتفاق سے سلطا حجو دخلج نے خو واپنے یا توں پر تنمیشه زنی کی اور ملا قالت کے اداو ہ سے پشیمان ہوا اور سکتدرخاں کے مازمین کی مدا فوت کے بہانہ سے سیواس روانہ ہوگیا أثناءراه مبب ايكدن سلطان محمو وشكار كليلنه مين مشغول مو كمياستكار كي مالت میں ہاوشا ہ گھوڑے سے گریٹراا وراس کا داسنا ہاتھ ٹوٹ گیاسلطان مجمود کھی [اس کو فال بدسمجعا ا وراینا ارادہ ملتوی کرکے وار الملک شاوی آباد بیر، إيا اور اسباب فلعه داري مبياكرفي يرمشعد بهوا -ملطان بہاور گرائی سلطان محمو وضلی کی طاقیات سے قطع فطر کرکے تناوی آباد مندور وانہ ہوا ہر منزل میں سلطان محمود کی کے طازمین گردہ کے گرد

يريرتا نع مهواا وربا ونثاه كي اطاعت قبول كي سلطان محمو د ت شیحها اور دارالملکِ ثنا وی مها و مندو وابس آیا۔ تراقير من حب گران کی حکومت سلطان بها در شا و سيم ہوگئی نثا ہنراد ہ جاند خاک بن مسلطان منطفر گجراتی فراری ہو کہ شادی آبا ہن ق بَنِ أَيَّا سَلْطًا نَ مُحْدِهِ وَمُلْجِي سَلْطًا لَ مُطْفِرَ لَجِمِوا تِي كَا مَرْمُونَ مَنْتُ تَحَا با وشا وشهزادٌ عا بذخان کی بحد تنظیمه و نکر بحرمجا لایا اور مروت و مهدر وی بین کو ئی وقیقه با تی نرکها اسی د وران بین ایک معتبر گجرا تی امیبر رضی الملک نام سلطان مبا ف سے فراری ہوکر فر و وس مکائن ظہر الدین محر بابر با وشاہ کے وات میں بنا وگزین ہوارمنی الملک نے اپنی تمام کوشششیں اس امریہ صرف کیں کہ سلطان بها در کو مکومت رہے معزول کرکے طاند خاں کو اس کا قائمقام نیائے رضی الملک اینے اراو ، کوملس کرنے کی عرض سے اگر ہسے شا وی آیا وسلے شورہ کرمے بھراگرہ واپس آیا یہ خبرسلطان بہا درکواتی مرہو ٹی سلطان ساور نے ایک خطّ سلطان محبو دخلج کے نام اس مفہون کہ آپ کی محبت واخلاص سے بیٹھے تعب ہے <u>ک</u> آزادی و بے رکھی ہے کہ جا 'رفال کے پاس آگرفنتہ ا آگرہ کو وابیں جاتے جائیں آنفاق سے رننی الملک نے فرو ویں مرکانی کے ار کان و ولت سے بھر کھے گفتگہ کی اوردوبار ، شادِ ی آبا د سندوآگر آگرہ کو لطال بہاور نے کچھے نہ کہا اورس کی فکر ہیں مشغول مواجو نکہ رولت خلجیہ کیے زوال کا وقت وہیب آجيکا تصاسلطان تحمه رخلجی نے اس کے علاج و تدارک کی کوئی محکریز کی ۔ اسى دوران ين ملطان محمود خلج كومعلوم بواكه را نا منكا فوت بهو ا ا و روسسي متوفي یں کا قائمُقامر ہوا یا دُنشا ہنے شیرز ہ غا ک کوروا نہ کیا شہز ہوا میر ربر حله اورابواا وراس نے قصبات کوغارت وتبا و کیا جِ لَهُ رَمْسِي سَطَانَ بِهِأْ دِركِي رَخِيْسَ إ در بِ الشَّفَاتِي كُوبِهِي معسِلوم كرحيكا نفا ا کشکر کو پیچا کرے الو و کی طرف روانہ ہواجس وقت یہ خبرسلطان محوو کو

تاريخ ورششته 099 تاج مرضع کو ان اساب بین ند کیجکواس کی طلب کاسوال کیا سلطان محمود ظبی نے اِس کومبی طلب کر کے راج سے حالہ کر دیا ان واقعات کے بعد با دشا و کے زخم اچھ ہوگئے را ناسٹگانے اپنی جراغردی کے لحاظ سے چھ ہزار راجیوت ابادشا ہے ہمرا ہ کرکے اس کو نہابت اعزاز واحترام کے ساعة ننا وي آبا ومندوروانه كيا -ملطان محمو وظبى في تميسري مرتب بنخت سلطنت يرحلوس كيا با دشاه امور وانتظا مات برہم شدّ ہ کی درستی میں شغول ہوا چونکہ ما بوہ کئے اکثر تُنہ امراا وریاغیوں کے قبطنہ ہیں تھے رعایا جیسی کہ جائیے یا دشا و کی اطاعت ندکرتی تھی جس کی وج سے حکومت میں خلل بیدا ہوگیا تھا امراکی مغاوت ركشي كابدعا لمرتفا كدمكن رجال سيواسي مشيار يركمنون برعابض بوتح مشقل فرمانروا بن كنبا تفاادله بیدنی رائے چند بیری اور کا کرون اور دیگرجاگیرات بیرخنگ اورغلت سے فیصنہ کر کے یا وشاہ کی اطاعت نہیں کرتا نھا اسی طرّے تعفی دیگرا فرادیے بھی اطرا ن ملکت و مهر مدین اپنے قدم صرسے اسے بڑھا و کے تھے ہیں وجرفظ كالملنت مرضعف وخلفشأ ربيداكليا ناظرين واقف بي كه سلطان بوذهبي نف سلطان محمود ما منى انارا مله برمانه كي روطش كے خلاف ا سور مشلط منتف محو مشيرزني برمنحصرر كها اور تدبيروعقل سے كام ندنيا جس كے نثائج دوال محدولا و سر میں سلطان محدوسلمدی بورسد کی مدا فت کی غرفر سے روانہ ہواسلہدی بوربیہ نے بشما رراجیوت بھا کرسلئے اورمیں فی آرا سے بھی مدد لی اور سازنگیور میں نشکر موتر تیب دیکر بادشاہ کے مقابلہ ہی صف آرابولیل سلمدی پوربید فے تشکر اسلام کوشکست، وی او راس سنے سیابی ناخت وماراج من شول ہون ملطان محموظ تحلیل فوج کے ساتھ قطب آسا اپنی مگر نابت قدم ضابا وشا ہ نے فرست و موقع باکر سلمدی پور میہ برخلہ کرد اور اِس کو بہت بری طبعے پر شکست وی اور تعاقب کی حالت میں چیمیں ہا مقید کرائے اور سار بھیور کو المدی کے قبضہ سے نکال لیا المدی راجوت

جلدجهأرهم تاريخ ذرتشة 391 أعض كماكمه أج كے روز حنگ از مانی كرنا نفضان و ہ ہے سلطان محمود حلجی نے جو بالکل عقل سے خالی تخاان کے معروضہ کو قبول نہ کیا اور ہے ترتیب ا فواج کے ہمرا و حنگب میں مثغول ہو گیا جس کا نیٹھ یہ ہواکہ طرفتہ انعسین یں تبیں مزارمع بمثیاً رشکر کے قتل ہو گئے اصف فال عجراتی بھی جس کوسلطان منطوفہ نے سلطان مجمہ د کی کمک کے لئے ما لوہ ہیں چھوڑ دیا تھا مع یا نجسو گھراتی سوا<del>ر ق</del> فاک وخون کا فرصر ہوگیا غرضکہ مالوہ کے نشکر میں بخر سلطان محمو دخکجی اور دس سواروں کے آیک فردھتی میدان پس باقی شرہ گیا۔ سلطان محمود نے با وجود اس امر کے علم کے کہ دس سوارول کے ساقه اینے مقصد کوحاصل نہ کرسکے گا انتہائے دلیری سے کام نیا اور بے فائد كفاركي نشكر برج تغريباً بجاس منرار سوارتصح عله أوَربهوا اس أمرس بادشاً کا ارا و محض حصول شہرا وت تھا سوار پہلے ہی جلہ ہیں مارے گئے اورسلطان محمہ وخلی نے اپنے مجمور شب کو بڑھایا اور وشمن کی فوج میں ڈوب گیا اور اس قدر لا تعدأ و وتمنو ں کوفتل کیا کہ تما مرراحبوت انگشت بد ندا ں جیان ر و گئے سلطان محمو دخلجی کے جوشن پر سوزخ پنتیج یا دشا ، و وجوشن کینے دیے مفابحاس زخم د وسمیرے جوشن سے نبی گذر کا اسکے بدن پر سنھے نسکین بادشا نے اس حال میں بھی دعمن سیسے منہر نہ موڑا اورجب تک طاقت خبیر اس ماتی رہی میدان حنگ کے باہرنہ کیابیاں تک کرراجیو نوں نے اس راہجوہ کمیا ا دریا وشاہ گھوڑے کی کیشت سے زمین برگراراجیو تول نے محموہ قلجی نوہ جا نا اور یا وشا ہ کوزندہ رانا سنگا کے پاس نے گئے ذیءزت راجوتوں نے با وشاہ کی ہے حد تعربیت کی اور پر وانہ وار اس کے سرمے گر و بھرنے اور با دشا ، کی بہا وری کی تعریفیں کرنے لگے۔ راجه نے با دشاہ کومنائیب مقام پر ٹھلا یا اور غود وسٹ کیستہ اس مے سامنے کھڑا ہوا راج نے باوشا ہ کا تعظیم و تکریم وخدمتگزاری میں کوئی کئی نہیں کی اور یا وشا ہ کے زخموں کا علاج کر ایا چونکہ لڑا ڈی کے دن غام اساب وسامان سلطنت پر راجه کا قبضه پوگها تخاراجه نے سلطان پوشنگ کے

096 فتح کی خبرسنی اور چند بری کی جانب فراری ہو گئے سلطان محمو و تکبی نے ابتا سامان و انتظام درست کمیا اورسلطان منطفه کے پاس وهار میں حاصر ہوا اور عرض كياركه أيكر أوز ك لي أب كليف فرما مح مندوس تشريف لأكس ق میرے لئے کمال سر فرازی کا باعث ہو گاسلطان منطفہ نے تشکر کو وحارس جھوڑ دیا اور خود قلوی شاوی آبا د مند و وایس آبا سلطان محمود نے کمر خدمت باندها بروقد اشاده بيوكرتمام بوازم ضبافت سجالا ياسلطان ممرو سنحثن وضیا نت سے فارغ ہونے کے بعد سلطان منطفہ کو باغات ا ورعمہ ومقامات کی سیرکرائی اور رخصت کے روز بہترین شیکش ندر دیکری نواضع اور مہانداد اواكما سكطان محمه وجيد مزل برسم نشائعت سلطان منطفر كيهم اه كيا سلطان منطفہ ہے اصف خال کراتی کو کین رہزاار سوار و ل کے ساتھ سلطان محمود کی مدد ا اور محمود شا ہ کورخصت کر کے مند وجانے کی اجازت دی لطان محمد ومندو وايس ايا اور امور جهانباني يس مشغول بروا -چونکہ چندیری اور کا کرون میرنی رائے کے اور فلعہ راہ تجیلسا ور سارنگیو رسلمدی بور بید کے قبضہ میں تھے سلطان محمد وگا مانعت کی فکر میں مشغول ہواسلطان تھو دیے پہلے قلط کا کرون پر نشکر کشی مهد نی رائے اس مرتبہ کھی را نا سنگا سے امدا دکا ملتجی ہو اا وراس کو بیشے کے ساتھ اپنی مدد کیے گئے ہے آیا آ تفا ق سے جس روز حنگ ہونے والی تھی ملطآ و دنشار مزروں کو طے کرتا ہواسات کوس کے فاصلہ پر را ناسنکا کے تفایلہ میں فروکش ہوا ً یہ خبرا ناسنکا کومعلوم ہو ٹی اور راجہ نے اپنے امرا کو طلب سے کماکہ بہتر بن مصلحت یہ سے کہ ہم اسی و تت خستہ و ما ندور ہم برط آور ہوکراینا مقصد حاصل گریں اس قرار وا وے ملطابق راج مسلح ہو کرجنگ ب مسلماً نوں کے نظر گاہ کے وااور تعجيل اس طرف جلارا زبيب بينحا اور تشكر كوترتيب ديكر نمو داريهوانه لطان مجمه وخلجي جونكه بفي تبرخا سوار سو كرنشكر كا و كم بابرا امرا ورسياه اس حال سي مطلع بهوكر با دشاه كي خدمت میں حاضر ہوئے اسف حاں کجراثی اور دیگر امرانے ہر دنید سلطان محمہ دستھ

تاريخ فرمشت جدجارم 090 تقیق اس امر کی ہوگئی کہ میدنی رائے میراخیرخوا ہے اور اس نے اپنی كمال خيرخوا بي كي وجه سعراجيو تون كو ب اعتدا كي و نساد سے باز ركھم ا رالباہن جَوعْصہ وسختی کا باعث تقاحدا کا شکرہے کہ جان ہے ماراگیا انشامنا أبند وسن الورسلطنت به خوبی انجام پائیس منظم ا ور کونی ناگوار امرش نه میدنی رائے نے نظاہراغلاص واطاعت سے کام لیاا ور گذمشتہ واقعات كاايك حرف زبان برنهي لايامبدني رائ ابنى حالات ست واقت ہو دیکا تخطالمِذاجہ قت بادشاہ کی خد تمت میں حاضر بہوتا یا نجسو آ دبی مسلح اس سے ہمراہ ہوتے تھے میدنی رائے کی اس حرکت سے سلطان محمہ دخکجی تنگ آگیا بادشاہ نے ایک روزراجیو تو ں کوشکار کے بہا نہ سے خستہ و ماندہ کیا اور اسی شب اینی محبوبه را نی گنیا . اور ایک بسوار اور چندیما د ول کو همآه کیکر قلعہ سے باہرِ نکلاا ور مسرحد کھرات تک چلا گیا چکا مرکجرات نے اس کے ساتھ عده برتا ذکئے اور سرایر که اور گھوڑوں پر دیگر ضروریات زندگی اس کے کئے ماضر کر ویا اور سلطان مطفر گھراتی کی خدمت میں عربنداشت روانہ کر کے سلطان محمو دخلجی کی آمدے اس گومطلع کیا ۔ سلطان منطغرنے قیصرخاں تاج خاں توام الملک، اور دیگر مقتدر امیروں کو استقبال کے لئے روانہ کیا اورِع بی گھو اڑے اورچند ہا تھی اور الباكب توشكفانه وسرار وعمرخ اور ديگر سأز و سامان ع ملاكلين مم ينه لازى ہن دوانہ كئے سلطان منطفہ خو و بھی حیند منزل استقبال كيے ليے آیا محبودشا ہے ملاقات کی ملاقات کے بعد ایک ہی مجلس میں ایک ہی تخت پر ہر د و یا د شا ہ نے جلوس فر مایا سلطان منطفہ بنے بزر گا نہ طور میٹالا کی رسش فرمانی اور اپنے آئین جواغروی اور مروت کے لحاظت مہر اُن وتطفت يئي بين آيا اوراين عام رمت كو راجيوتوں كى مدافعت اور سلطان محمو وفلجي كيامداد برصرف كرك طلدست حلدسا مان تشكر كمشي وإسم كرني أيا سرام ہے ہے ہی میں سلطان منظفر سلطان محمو د سے ہمراہ مالوہ روائے ہوا کہ یدائ

*جلد*یماره تاريخ فرمشته 095 راجو توں کاگر و ومیدنی راعے کے مکان میں جمع ہوا اور بلاا جازت مینہ ہی آ كے جنگ كے لئے درباركى طرف جلاسلطان محمود فلجى أكرج الا بقل تما أمكن حرات وبها دری میں اپنا نظیرنه رکھتا تھا با دشاہ سولہ سوار اور چند مسلما ن یما و وں کم بھراہ شہرا دت کی نیت سے رولت نانہ سے باہرآیا اور کئی ب*نزار کا فروں کے ماتھ جناگ آز ما ہی ہیں شنول ہوا ایک راجیوت ج*ے وہیری وجانبازی می شبهور تھامسے سے پہلے میدان میں آیا اور با وشا ویر وارگیا با د شا ه نے اس کی ضرب رو کی اورائیٹی تلواراس پر اتنا ئی که و ونکڑے موکّنا وومراراجوت مبيدان مي آيا اور باوبٽنا ۽ سے مقابلہ کسا اور پرجھا بادشاء یر لگایا باد فناه نے بھاحی کو ژویس مجی کہتے ہیں المواریر روک کے راہوت کو کمر سے و و ٹلخ ہے کر ڈالا راجیوت اس وا قعه کو وکیم کریلا انتظار اس امر کے کہ خنگ مغلوم جو فراری موکر میدنی را مے کے مکان میں جرایک وسیع اعاطر بھاینا وگزمن ہد گئے راجیو تول نے و و بار و لشکر فراہم کیا اور میدنی رائے سے مبلک کی اجازت طلیب کی منیدنی رامے نے کہا کہ سلطان احمود نے اگر بیرے قتل کا ارا و مکیا تو و منبرا مآلک اور میرا دنی نعمت ہے جو کھے باوشا ہنے کیا کو مین حق ہے تم پوگ تمبری حایت ترگ کر د و ا وراینے مکا نوں کو واپس ملے جاؤ میدنی <del>را</del> جاننا تقاكم آگر ملطان محود ماراگيا توسلافين اطراف باالخصيرض سلافين كمرا وخاندنیں وہزاراس کے انتقام کے لئے اپنے کھڑے ہوں گے اس ۔

اس سے ایک طرزت تو را ہیو تول کواس لطرح مجبور کیا ا در و و میری طرن منطان محمود طبی ہے یا می یہ بہام بھیجا کہ جونکہ میں نے اب نک مالک کی نكسة هرامي ندكي تقي ان زخمون كسي محفوظ وسلامت ربا أكر في الواقع مير مل سے انتظامات سلطنت ورمت ہوجانیں تو مجھے اپنی جان نٹارکر نے تیں من ایں ہے۔ اسلان محمود فلی ج مکد واقت تعاکد میدنی رائے ان زخوں کی وج سے مرز سکیکا بنداملی وظامیت سے بیرایہ میں فرایا کہ اب مجھے کال

ا ورجان نثاری بی لمی بهیں کی اور میشدعد ه خدات بجالام بهم کوختر می کرس جرم کی بنار باوتاه مم برعتاب فرمارها ب آس وا قعه کے بعد راجو توں نے سلطان محد و کے قتل کا ارا د ہ کیا لیکن رائے راہال مید نی رائے نے اپنے بھی حوا ہوں سے کہا کہ ہمارا غلبہ اس قدر بڑھ کمیا ہے کہ اب ما لوہ کی حکومت فی الحقیقت ہماری ہے یا ورکھو کہ اگر ہاو ثنا ہِ کا قدم در میان میں نہ ہو گا تو سلطا ل منطفہ كُواتى نوراً ولابت ما لو ه يرقبعنه كر لبيكا للنداايني ا ور اسيخ تسلط كي بقائح كئے ص صورت مع مکن ہو سکے آیئے ولی نعمت کے رضاء ٹی کی کوشش کرنا چاہئے۔ مدنی رائے باوشا و کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنے تقصرات کی معانی مانگی ا ورگنا ہوں سے نو یہ کی سلطان محمد دخکجی جو نکہ مجبور ہوجیگا تھا اس کیج ان شرابط بررائ را بال مے تصورمعاف کتے کداول تمام کارخانوں کا انتظام کلان ملاز مین کے سپروکر وے و وسرے یہ کہ امہات ملی می قطعاً م*داخالت نه کرے میسے به کوغیرمسلم اِ فرا د مسلما ن عور توں کو اپنے گھرو<del>ں م</del>* یا ہر نکال دیں اور منطا کہ ہے بازاکٹیں مید نی رائے نے ان <sup>ت</sup>ام شرائیط کو قبول کریا اورسلطان محمود کی بیجد مرنت وساجت کی بیکن سالبا ہن یور بیہ ءِ ایک متندرراجیوت امریخااطاعت سے منحوف ہوگیا اورنسی صورت سے اینے اعال بدسے باز نہ آیآسکطان محمود فے اپنی کماک شجاعت سے با وجود اس کے کہ وہ سوسوار وں سے زیارہ و مسلمان اس کے پاس سوجود نہ تھے اپنے بعضَ مخصوص ا فرا دیسے یہ تو ار وا و کی کہمیں وقت با دشا ، شکار سے وایس م اورمیدنی رامے آور سالبامن رخصت ہو کر اپنے مکا نوب کی را ولیس تو واپی کے وقت ان ہروومپرند وامیروں کورا وہیں یار ہ یار ، کر ڈالیس یا وشا ، بنے د وں سے ون جاعت موعو د کوجا بجا مقرر کیا اور عو د شکار کے گئے گیاا وروا<del>ہ</del> بوكرخو وطوشخانه مين واخل مواا ورميدني رابع اورسالما من كورخوت ا کو دیا اس و قت تناہی فازم کمین گا ہ سے با ہر نکلے اورمرد و قض کو جی کرڈالا امالیا ہن اسی جگہ خاک وغول گا ڈھیر ہو گیا میدنی را نے کے کاری زخم رالیا جن در سے ان میں نہ ہے کہ کراس کو سالما اور مکان لے گئے **ذلگا نخفا اس کے ملاز مین نے ہیجوم کر کے اس کو بچا کیا اور مکان لے -**

طدحماره

تاريخ فرمشته 04 T معزول کئے گئے اور میدنی رائے کے اعوان وانشار ان کی جگہ پر مقرر ہو بأدشأ وشك اسعل سے اكثرامرا و مبردار و لا زمین شكسته نماطر موشنیز ر اینے زن و فرزند کو ہمرا و کیگر ترک وطن کرتے و و مرے مقامات م طے ﷺ قلمۂ شادی آیا دمندُوجِ اس لک میں دارالعلم اور مکها و نفغلا و رشًا كُنُون كامكن تفاغ ملما فراوكا وطن بن كيا - مندورول كا قنداركا برعالم ہوا کہ دریانی و فیلمانی کھی راجیو تول کے حوالہ کر دیکئی اور راجیوت لاز من ملهان و وشینره لزاکیو ب تی مصمت دری کرنے گئے ۔ علی خال جو قدیم امیرا در حاکم شہر تھا کفار کے نلیہ ہے رہجید ہوااور اُس نے مخالفت مشروع کر دئی ایجراز باُ دشاہ ننکار کی غرض ہے اہر کیا ہوا تھا علی خال قلوئرمنکہ و ہر قالبن ہوگیا اورا ہا بی مندیھی جو راجپو توں گے . علیہ میں آزر و ، خاطر تھے نملی خال کے ہمر نوا ہوئے سلطان محمو دعلجی نیے س خبرکوسنا اور تبعیل والیس موکر قلعه ک<sup>ا</sup> محاصره کر لیا باد شاه نے محصور نگ وعامز کرنا شرفع کر دیا علی فاں مع اپنے معا ونین کے قلعہ سے نجیے انزاا ور فراری ہو گیا سلطان محمو د قلعہ میں واخل ہوا اور راجیو تول تی ایک جاعت کوعلی خال ہے تعاقب میں روانہ کیاعلی خاں منڈوول کے ہاتھ میں گرفتار ہو کرفتال کما گیا ۔ ان وا قعات کے بعد *میدنی رامے اور زبا دے مطلق العنان ہو*گیا اُور میدنی راے نے تمام امرا ومنصبداران مالو ہ کو اینا بہی خوا ہ مینا لیاا وِرُخَا بِی لازمان غاصہ سے سے کی و وسواروں کے اور کو ٹی مسلمان باتی ندرہ کب سلطان محمود راجبوتون مح تسلط سے متفکر موگیا جو نکدا بل مندکی رسم ہے لەجب اپنے لاز تبن یامهان کورضت کرنے ہیں تواس کواس و فت پان وسیتے ہیں با دشاہ نے ایک ظرت بیٹرہ اور یان سے بھر کرآرایش کا كر ما يقد بن ديا اورميدتن رائ تح بأس جيجا اوريه بيام دياكه ائیند وسے محیں رخصت دیجاتی ہے تم میری ولایت کے باہر کیلے جاؤ راجبه توں نے جواب دیا کہ ہم چالیس ہزار سوار وں نے ابتک ہنی خواہی

صاحب خاں اور بہجت خاں کے قول کے مطابق مبتمار کشکر لیکر دہلی سے شاوی آیا دمند و آر ماہیے سلطان محمو و نے حبیب خال اور فخر الملک مومع امراکی ایک کنٹر جماعت کے جوسب راجبوت تھے محافظ فارِل کی مرا نعت کے گئے تنتیبن فرمایا ظفرایا دیے نواح بین ہر دو نشکر ہیں حباک آزمائی ہوئی اورمحمه وی نشکر غالب آیا محافظ خاں اپنی کفران تغمیت کی شامت کی وجہ ے ہاراگیا اور تہجب خان اور مخصوص خان کشکر دہلی کی واتسی اور محافظ خا کے مارث جانے کے بعد اپنے افعال پریشیان ہوئے اور صاحب فا س صلح کے طالب ہوئے -صاحب خاں نے صلح کو قبول کر لیا اور شیخ اولیا مام ایک فاصل کے توسط سے صلح کی پاہت با وشاہ سے عرض کیا سلطان تھے والنے اس امرکو خدا كالطعف وكرهم خيال كبيا اور قلبيئه رائسين اور نصبته بهيلسا اورياموتي اور وتنی تعمیل کے لجا فاسے وس لاکھ ننگہ مصار ف کے لئے اور بار ، باتھ ممت فرائے اور فرمان المان بہمت خال وغیرہ کے نام روانہ کیا بہمت خال نے بارہ ہاتھی اور دولا کھ تنگر خود لے گئے اور یاتی ملامان صاحب خال کے حاله کر دیا فتنه انگیز ۱ فراد نے معاجب خا*ن کب پیخیائی کہیجت خا*ں کا منشاء بسے کہ تھے کو مقدر کریے طاجی جایں خوف زوہ ہو ٹمر سکندر ہو دھی کی خدمت میں عومینوز سرحدمیں تھا لیا گیا ہے۔ خال اور دیگرامرا نے امان ما صحاصل كئے اور باوشاہ كى صديمت يون عاصر موسے باوشا ہ نے ان کوخلعت اور جاگیر بی مرحمت فرما میں اور ملطان جمیو و نے کامیاب وبامراد اینے دار اللک کی جابب مراجعت کی ۔ با وشاہ مید نی رائے بے استصواب سے امرا و میرداران تشکر کو تش کرنے لگار وزانہ ایک شخص ہے گنا کسی ناکر وہ جرم میں ماخو ذہوکر بة تبيغ برونے لگارفتہ رفتہ بہاں تک نوبت بہنی که سلطان محمو و خلمی کام ا بمنيع أمرا ملكبه تنام مسلما يؤن سنتح بركه شنته بهو كميا اورغقال فديم جوع صنع ورازي

ی امرا بلند تنام مسلما موں سے برگٹ تہ ہو گیا اور عمّال فدیم جوع مع ورازے کار عیاتی و نامر شاہی میں اپنی مذابت و یوانی بجالا رہے تھے فدمات

"ارنخ فرمنت 09. الک او د ہ کے یاس آیا اور تبدم وسی کے بہانہ ہے آگے برہمامیا ہی نے نمخ أبداراس كے بيلوير مارا اور ملك لوزه كو الاك كر ذالاسكندر فان ان وا تهات کومنکر مراجعت کی ا ورشاہی نشکر کو پراگٹ ، کر دیاا ور پیونلیم<sup>ا</sup> وناى بائتيون كوبه طور مال نينمت ليكر سواس علاكيا \_ سلطان خمر و خملجی نے میدنی راہے کے استفعوا ب ہے اس میم کو دہم وقت پرملتوی کیا اور نو دہمت خال کی مدا نعت کے لئے چندیری روانہ ہوا لطان محمه ونملجی نه انتهار راه مین سه ناکه صاحب خان نزونک آیینجا ۱ ور بنصورناں نے اس کا امنفال کرکے بتتراس کے میریر سایہ نگن کیا ونیزیہ کہ لشكر و بلي عاد الملك يو دهي اور سعيد خاك أورما فظ خاك نواجه ساك عماجي میں صاحب خاں کی امداد کے لئے قریب ایکا ہے سلطان میموواس خبرگو منکریر بیشان نعاط ہوا کہ و فعتۂ صدر خال اور میفیومی خاب اس کے لشک<sub>ر</sub>سے *جدام وگرصاحب غاں سے ل گئے معاصب خا*ں نے ممر*و کوانر انٹکر کر کے معانکیورروا نہ کیا مح*ہ وسالیا شکرے معلوب مواا در بدترین طراقیہ پر فراری موا۔ اسی درمیان میں عا داللک مو دھی اورسعید فال نے ما ذا فال خواجه ساری مشوره سی مهجت خان کوید پیام دیا که تم ملک میں سلطان مکنیر مر کا سکر خطبہ جاری کرو بہت نمال نے تعصد کے موا فق جوا ب نہ دیا كاواللك وغهره سفياس امركو بهانه نباكر كوي كرويا اورجود، كوس تحیے بٹکر مقیم ہوئے اس واقعہ کے بعد سلطان سکس ے وغیرہ وہاں روانر ہو گئے۔ اروابت بہ ہے کہ چندیری میں خطبہ ملطان مکندر کے نامر کا یڑھاگیا جو بکہ تقریبا چالیس ہزار راجیوت ملطان ممود کے نشکر میں بھا <del>ہو</del> للطان سكند راس امرسے اندبشہ ناک ہمواا در فرمان طلب اپنے امریخ ٔ نام روانه کیا بهر تقدیر سلطان محمو ذایمی پر ندا کی عنایت نازل ہون<sup>ع</sup> ا ور بارك وغِداً كانتكر بجالايا ورشكارس منتغول مواجندروزبا وشاكوشكارك مثغله میں گذرہے نیے کہ اسی درمیان میں خبر ان کہ محافظ خاںخواجہ سرا

تاريخ فرنسشة 219 بشفار ملاز مان قدمم كوقتل كراا درجر جاعيت كم اس و قت تك محسوظ بيد فرار بهو کر اطراب وغرانب مین منتشر بهوگئی سے سلطان محمود مبدنی را نے صاحب اختیار کرنے اپنی حرکت پر مادم سیسے لیکن وا ہمہ بیں ایسا متلاہے کا نه هم جان شار ول بر اعتبار کرزا بینه ا درند بهار <sub>س</sub>ب پاس آتا ہے بلکہ می<u>ر فی ل</u>ائے ، المبار على كركے بقيبه ا مرا كونتى تيا ما كرنے كى تُكريس مصرو ف ہے احكام ندمہی کی تو ہیں ہورہی ہے اورمساجد و مدارس ہید بنو ل کے گھ ہو طبخہ ہر ک بے کہ را مے رایان ولد میدنی را مے سلطان کو درمیان سے اٹھاکہ غو وَاسْ مَلُك بِرِ فرمانر وا ئِي كريب إكر با ونثا ه اپني فورج اس جانب ر و فرائیں جو صاحب خال کو تحت حکومت پر نظملا سے تو ہم وعد ہ کرتے ہیں گرچندیری وغیرہ میں آپ کے نا مرکا خطبہ جاری ہوجا ہانے گا۔ صاحب خال محافظ خال کے ہمراہ کچرات سے دکن جار ہا تھا راہیں عافظ فال صاحب خال سے جدا ہو کر دیلی ملا آیا تھا اس امیری کوشش سے یارہ وارعا دالملك اورسعى دخال لو دخى كى ماتحتى بين اس مهم بير نا مزد يهويم أورسلطان مخدر كالقنب وخيطا ب تهي صاحب خال كو مرحمت مبوااس ونت طان منطفہ کجراتی بھی مع لشکر اور مبتیار یا تصبول کے دھاری بھی وَ وَ مالِم عِنا وت بر یا ک جس کی وہسے ملک ہنگان غیابیوؤری بریا نہو امیدنی رائے محالفین فد ببولا ورسلهم سركر دكو قلعه سه بامبرلايا اورراجبوتول شكست يركزي ورسلطان منطفراس كو فال مدمجها ے کے نواح میں آیا ہوا تھا اورايل ما لوه پر احسان رکه کر خو و اينے ملک کو واپس ہوا ملک لوده و نبا ہ کرینے کیے وقت سکند *ر*خال ہے بھی کا ایک سیاہی میں محے زن و فرزہ فتار ہو گئے تھے اپنے اہل وعیال کی گرفتاری ٹی خبر سکر واپس ہواا ور

ثاريخ ونسشته سكندر مال كى مدافعت كے لئے نام و فرايا سكندر فال دار السلطنت ب فارى بوكرنك مين مغاوت برياكرر بالنفاا وركمند وبرسط قعب شهاب آباد تأب قانين ہو گيا تھا۔ ا جس ہو تیا تھا۔ چونکہ راجگان کو ند وانہ و نینر بیٹیمار لشکراطرا نہے اس کے مقابلہ کے لئے یکھا ہو گئے تھے منصور خال مفایلہ سے عامز ہوا اور ائں نے اصل حقیقت سے باوشاہ کومطلع کیا میدنی *راہے جو*نگو ملاز مان قدیم کی تب بی مے دریے ہو گیا عظامنصور خال آوجواب میں لکیما کہ با دشاہ نکااتبال ڈٹمنن کی مدا فغت کے لئے کا نی ہے تم کو قدم آ کے بڑھا نا جا ہے منصور فال لیے مَالَ كَارِينِ حِيرانِ ہُوا اوْرِمِيوْرْ ہُوكِرِجِيا زَفَالَ كُيِّ النَّا قُ سِيْمِ وَلَيْكُ متقتدرامہ نھاتبجت، فال کے پاس حلاکٹیا سلطان محمود اس خیرکومسٹنگر ردھارر دانئر ہواا ورمیدنی را ہے کو مع بیشما راشکرا وربحاس باتھ و ل کے سکند رخاں کی مراہنت کے گئے نامز د زمایا میدنی رائنے کے ہمرا، تقریباً دس ہزار راجیو بنہ تھے اس نے مکندُ رِغاَل کو برلیٹا ن کمیا ا ورمنگندرغال نے مجبور ہوکر منکع کی اور امان المماماس کر کے مید نی رائے کے یاس عِلا آیا اور اینی قدیم عاکیر پرمامور ہوا ۔ <sub>پ</sub> ررین مدیر به بیریون و را بود. میدنی رائے کا متعلال حد سے گذر کیا اسی زمانہ میں جب کہ سلطان محمو و وارالملک ہے باہر تنما شادی آبا د مندو کے نتنہ انگیز گرو نے ایک مجبول السب شخص کو اینا با د شا با اور پترسلطان غیا<del>ت ا</del>ک<sup>ین</sup> كى قرسے أثار كراس كے سرير سايہ كلن كر ديا وار دغه نے اپنى بہا دري سے ترکشوں کی مدانعت کی تبجت فال نے میدنی رائے تھے اکتفال ا ورسلطانُ مجمود کی ماحزی کی خبرسنی ا در جید خالفت ہوا ہجت خال نے ایک جماعت کو کاول بر وایه کر کے صاحب خاں کو للب کیا اورایک عمیر سلطان مکندر او وهی با دشاه دبلی کی مدمت سی اس مضمون کا ارسال كمياكه كفارراجيوت في مسلما نون يركامل غلبه عاصل كرليا يج ميدني داسم اس جاعت کا نبرگروہ ہے ہیدھا دیب افتیار ہو کیا ہے اس شخص نے

عین موسم گرمایین جس کی شدت کی کونئ انتہا نہ تھی بر ما بنیو رسے شادی آبا ومندوروا تہ ہوگا ا درایک ولن اور رات بین تمیں کوس مسافت طے کی چونکه ان کوصاحب خاب ا ور محافظا جال محي فرار كى خير معلوم ندحى لهذاا قبال خال اورصاحب خال نے كسى حكمہ قبيام نه کیبا به جمیل نمام راه طے کرنے اسے نمازت آفنا ب و تکا ن سفر کی وجہ سے سلطان شہاب الدین کامزاج اعترال سے مخرت ہوا اور اس نے و فات یا ئی اقبال خ ا دُر مخصُّوص فَهَا بِ فَحَ سلطا ن شہرا بِ الدِّين كے فرز مذكے سرير حيتر كو ساية فكن كيا اورسلطان ہوتنگ کاخطاب ویکراس کو ایٹے ہمراہ لیا اور وکانیت مالوہ میں داخل ہوئے اقبال فاں اور مخصوص خاں نے سلطا*ں محمو دسے شکست کھا ہی اور* فراری ہو کر ہمار وں میں بٹا ہ گزیں ہوئے چند ز'وزکے بعد ا'قبال خال ا درمخصوص خاں سلطان محمو رضلی کی ت نیں حافیر ہوئے اور خلعت اور جاگیرات قدیمرا ن کو مرممت ہوئی بیدنی رائے چونگہ اینے استقلال کاخوا ہاں تھا اس کے با دشا م*سے عرض* ا کہ انقل خاں اور اقبال خاں نے صاحب خاں بھے یاس خطوط روامہ بارش کرر ہے ہیں اور جاہتے ہ*ں ک*ے فتنے جواب یہ وکو ر دگر بیدارگرین سلطان محمو د میدنی رائے کوسیاتسجها ۱ ورحکم دیا که جس وقت افضل خاں وغیرہ سلام کے لئے آئیں نوراً کتل کر دئے جائیں د وتمرب ون افضل خال وغيره<sup>ا</sup> بدس اور ہرد کو امیروں کو گرفتار کرئے ان کے مبیم لار ہ یار ہ کر دیے گے ملطان محمو و نے مید نی را مے کی تحرکک چندیری اور دیگرامرا کوطلب کیا مجت خان سے یا وجود نمک خواری مے مید نی را عے کے استفلال سے خانفن ہوکر موسم برسات کی آمد کاعذ کیاسلطان محرو نے اس و قت جیم بوشی کی اور منصور خاں حاکم جیا اکو

ی فوج پر ببتیجار حلے کئے اسی اُننا ریں ایک ہا تھی مسلطان ممہو ، کی طر ن چلاسلطان محمو و نے ایک تیرفیلیا ن کے سبتہ بر مارا جو فیلیان اور ہاتی دونوں ئی میشت سے گزرگیا اسی د و ران میں مید نی رائے نے راجبو تو ں کی جاعت کے مساتھ جو برجھا اور جرھر کے ضرب سے نماحب خال کی فوج کویا ہا أن لرد ما تعاشد يدّ حله كيا صاحب فاك اس عله كي تاب نه لا سكا اور أيك جاعت کے ماتھ قلور مندو میں پنا ، گزیں ہو کر محصور ہو گیا ۔ سلطان محمه و نے حوض حمین تک ان کا تعاقب کیا اوراسی تفام فرولش ہوا سلطان محمو د نے اپنے پہانی کو بریبامر دیا کہ سکڈر تمر کا لیسانلا صروري ہے میں قدر مال کہ توجا سہاہے مجھ سے کیلے آور جرمقا آجھے کو پسندمو میں تبچھ کو دینے کے لئے متعدہوں ریر کینیجت برعل کرا ور قلعۂ واری کے خیال کو ترک کر و ہے صاحب خاں قلعہ کے استحکا مریر مغرور متما اس نے اس پیام کو قبول نه کیا سلطان محمه و محاصره میں شغول ہواا وراس للعب نحتیاں کرنے لگا بعنے امرانے ء قلعہ کے امذر تمے تماحب فال محافظا خا کی نخالفت کی اورسلیطان محبو د کویسام دیاکه هم لوگ فلا ل مقام ہیں بادشا ہ کو قلعہ کے اندر وافل کرلیں گے محافظ اللہ اس خبر کومنکر مبتاب ہوگی ا وربيش قيمت عواهرا ورمبثهار نقو د همراه ليكرصا حَب عال كو حيوز كريخافية رات بیں محا نظافاں اور شا واسمعیل با دشا ہ امران کے ایلجی <sup>کے</sup> ورميان نسأ وبيدا ہوا يه نزاع نساه محا فظ خاں کی ندامت کا باعث ہو تی

اوراس کا قیام گجرات بی بھی دشوار ہوگیا اور محافظ خاں بلاا جاز ت سلطان منطفر کے اسپر حلا گیا محا فظاخاں اسپرسے بین سوسوار و ں سے ہمارہ

عا دالملک کے پاس کا ویل پرنجا اور اس سے بد دطلب کی جو نکہ سلطان محمو وا ورعا دالملك مين بالهجم محبت و موا نقت تفي عا دالملك نے چند قریبر اس كى يد دخرج كے لئے مقرركتے اور امداد كا وعده كما۔

کتے ہیں کہ صاحب خاک کے شا دی آبا دمند وسے فرار ہونے کے جا

مے سرمیہ ماری اس میزب سے خواجہ سا کا مسر ڈوسٹ کیا اورخون جاری ہوا عافظ فأن اسى مالت مَنْ مِلس سے با ہر حَلا كُيا أُور النِّيِّ بيي هوا ہوں اور د وسنوں اور بلاز مان خاص کو جمع کرکے اتنی روز با دشاہ کے قتل کیے فصد سے درباریں آیا مفتدرا برانيجوغو دبحي اسي قسم كم امور سمي هوا ما ل تمي ففلت كام ليا اور ايث محرول سے باہرزائے سلطان محمود مجی اپنے مقربین اور غِاصِدُ فَتَالِ مِي ایک جائعت کے ہمراہ مِن میں عراقی و خراسانی وعشی شال تھے فنگ کے لئے آیا وہ جوا محافظ خال ید وائٹ دولٹ فانڈ شاہی سے وار ہوگ برائل گیا اور بکیار حی بغاوت برآیا د ہ <sub>?</sub>و گیا سلطان محمو دینے بیود منت ومشفئت غميم ساغة وه ون بسير كياء تكداس حرام زور كي معيت تسحظه بلحنظه رَائْد ہو تی جاتی تھی اور ایک شخص بھی بادشا ہ کی مدر کے لئے نہا نا تھاسلطان محمود ف توقف كرنامناسب نه سمجها اوراسي شب كوابك جاعت كيهمره فلعدس بابرطاكما ما فظفا ل خواج سرانے سلطان محمد دے سائی صاحب خال کو قید سے با ہر رنکا لا اور اس کو اینا یا دشا ،تسلیم کر لیاسلطان محمو دخلجی ہیں ج وتسط ملکت تیں قیام کیا اور نشکر کے فراہم کرکنے میں مشغول ہواا ول جُمِص امراییں سے سلطانِ محلو وکی خدمہ میں حاصر ہوا میں نی رامیے تھاج رہم اپنی توم اور اً عزاکے با و ثنا ہ کی ضرمت میں حاضر ہواائس کے بعد ہجبت خاں حاکم خید ہج کا وزند کشرنه ه خاب با وشاه کی خدمرت بین آیا اور اب نوج نوج لشکارگرا وجِوانب سے اس کے گر دمع ہونے لگا سلطان محمود کو تقویت ہوئی اور با وشاه نے اکثرامرائے یائے تخت کو مجی اپنے شا مارہ و عد و س کی امسیب مرولا کم صاحب فاں سے برگشتہ کر کے اپنے پاس بلولیا۔ صاحب خاں ومحافظ خال نے خزانہ کو صرف کر مے بشار شکر جمع کیا سلطان محمد و خلجی مشوکت و توت تماهم وارا لملک شاءی آبا و مندوروان<mark>ه</mark> ہردا اور فریقین میں مرکہ آز مائی ہو تی صاحب خاں نے بھرات تا پہلطار جھٹ

ج اہر و مرواریدا ور روہمہ اور ایشر فی اِس کے چتر سے نثار کہا گیا م فقرا و حقین کونفته مركر وي كني تا مرامراً اورمسروارا ن تشكر بنت راک کو واخر دسما بی سے از ما نہ سے مکطا ن جمور کی خدمت میں بھا اس و ہمریزگہ ایسا نہیو بینخص تقرب وتسلط جال کر قتل کر ڈالا اور با دشا ہ سے گُڑین کیا کہ رائے مذکو رکا ارا وہ تھا کہ امرا سیا ہ کو برنلن کر کے اِنتظام سِلَانت کو درہم و مرہم کرے بندگال شام نے بہی خواہی کو مدنظر رکھی اس کو قتل کر ڈالا امرائے با دشا مسے یہ بھی رمن كما نقد اللك مي جمعت لكايسروب بمايت مكار ب الرباداه ملکت کو اس کے وج وسے بھی پاک تریب تومنامب ہے۔ سلطان ممروب نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نقدالملک کوامراکے یا سیجی یا ۱ ور فربایا که ایس کوبجائے تن کرنے کے شہرستے باہرنکال دیں اور أمرابيغ بأوشاه كے حكم كيفميل كي اور نقدالملك خاترج البلد كر ديا كياسلطا محمود أمراكي اس طرز على من آزروه بهوا -كافظال غواه سراني جوعا كم تهراور نفاق بيند واقع ہوا تقا ہمات سلطنت کو اس حالت میں ویکھا اور اس کے دیاغ میں بھی استقلال کا وعو کی بید اہو گیا ایکر ن محا فظام اں نے نا وانسکی کے عالم میں ملطان مجمہ وضلجی سے کماکہ بادشا ہ کے و و سرا در شقی خلومیں مقید آ وروقت کو صبت کے نتظر بیں ان کا اراد ، ہے کہ با دشا ہ کو درمیان سے اٹھا دس اگر دشا <sub>ور</sub>کوسلطنت کرنا مقصو و ہے تو ان کوفتل کر دیں ورنه خو داس کا از ہ تفکتنا بڑے گاسلطان ممہو د کو محافظ خاں کے یہ کلیات اوراس کا موافق ويبند مزاج نهرموا اوربا دشاه نے جواب دیا کہ تھا ہے ا فراد کی یہ و نقت نہیں ہے کہ پاوشاہوں کی غوں بیزی کی کوشا یں اور مجلس شاہی میں ہے او بانہ وکستا ظانہ گفتگو کریں تحافظ فا ل غاجر مرا بيجد منغ ورمقاً و ، يمر كلما ت بيهو و ، زبان پرلايا اورسلطان فيو عضبناك موكر شمثيره واس كئم ماتحه مي تقى مع غلاف كي تحافظ هال خواجبرا

جلدجهارم تاريخ فرسشية ٣٨٣ یه خبر با دمثاه و کومعلومه مونی ا وراس کی زبان بر بیمصب رعه جاری موا مصرعه - تخمیکه در موالئے توکشتیم خاک خرویه با دشاِ ه داراللک شادی بازمندً کی حاسب ر و آمه بهوگیا سلطان نا صرالدین کنرت مضخواری وگندگی وخرایی آب و مهوا می وجہ سے تب محرقہ میں مبتلا ہوگیا ناصرالدین سجار کی مشدت سے ایسا یر بیتان ہواکہ با وج<sup>و</sup> د جاڑے کی فصل مے ٹھنڈے با نی بیں مبھا اور فلیل ہدت تک اسی عالم میں رہا اس ہے احتیاطی سے مرض نے تشدت اختیار کی اوربا دشاه مختلف امراض کا شکار ہوا حکما وا طباکے معالیم سے کوئی فائدہ نەببوسكا ـ باوشا ہ نے اپنی حالت دگر گو ل یا نئ اور تما مرا مرا واراکسر طابت مے حصنور میں اپنے تعبیرے فرزند سلطان خمرو کو موضع بکرشت پور ہی انیا و لی عهد کیا اور لواز مروسیت بجالایا اس واقعہ کے بعدیا دشاہ نے ا پنے گناہوں سے توباکی اور ایک ساحت کے بعد فوت ہواسلطان نا صرالدین خلجی نے گیارہ سال چار ما ہتین پوم حکومت کی۔ معلط میں مسلطآن اسلطان ناصرالدین کے نوٹ ہونے کی خبرمنتشر ہوی ور مُوتُما في رضط طان الملطان شهاب الدين نے دہلي جانے كا اراً وہ مكتوي کیا اور واپس ہواملطان شہاب الدین ووسری <del>راہ</del> معرف می افتار مندوروانہ موااور قبل ہنچے سلطان مجمود فلجی کے نصرت آباد نعلیہ میں بینچ گیا محا فظ فاں خواجہ سرراور خواص فال نے قلعه کے در واز ہ کو بند کر ویا اور غیا ث الدین کو را ہ ندی اسی دوران میں سلطان محمو د تھی توریب ہنچ گیا آ ورسلطان شہاب الدین بلا داسیر کی جانب فراری ہوا سلطاً ن محبود بلائز حمت کسی کے فلعہ میں واغل ہو اا ور اس نے تختِ زریں پر جوجوا ہرویا قو ت رمانی ہے مرصع دمکل نفاادر صفة عرض مالك تين تجعاً يا كيا نفأ جلوس كيا -سات سو با تقی من پر تھبولس مفمل و زر بعنت کی پڑی تھیں در بازیں پر عزز شا عاصر کئے گئے نمام اکابر واعیان ملکت دربار میں عاصر ہونے اور بے شمار

ملدجهاره تاريخ فرمشته 0 41 رظلمه وسنحتی کے لیا اس وا تعبہ کے بعد ہمیشہاس کا و نت میٹیواری اورخول ریڑ مِن گزرتًا خااورملاز مان فدیم کو نشونزاب بین حیله و بها نه سنے قتل کرتا تخسیا ما وشا ہ کی ظلم لیند طبیعت نے رہایا کے مکانات تما ہ کئے اور روزانہ ظلم وجور کی گڑم بازاری ہونے لگی ۔ ایک وان حرم سرا کے اندر حوض کالیا و ، کے کنارے ستی کے میں با و شاہ وگیا با کوشا ہے کروسٹ بدنی اور یا نی میں گر گیا جار کنزیں ء حالمتر تقبیں انھوں نے با دشا ہ کا ہاتھ اور سرے بال می<sup>وا</sup> کر اس کو بے حد مشقتنہ وگوشش سے سابقہ حرص سے نکا لاا وراس کا لبانس بھی آناد کرد وہلم لباس تبدیل کر دبا با د شاه مهوشیا ر هوا اور در دمه کی شکایت تی کنیزول نے اپنی غذیمت کا اظہار کیا اور دعا ڈننا کے بعد امکیل واقعہ کوبا دشا ہ سے غرض کیا با دشا ہ کمے خیالات و وسری جانب متلل ہوگئے اور بیجد غصه بهوا اور بلاتا بل تلوار تحفينيكر فوراً ان چارَ ون نا مرا دعا جز و ولسور وجهرا انبەزول كو بەطلىم<sup>قىل</sup> كرۇللا س<sup>ې</sup> سلطان ناصرالدین مشفیر میں ولایت کھوارہ برحلہ اور سونے کے لئے قصبے تعلیہ میں وار وہوا با دشاہ متواتر کو نیج کرکے قصبہ آگر ہُنجااور پیمال کی آب وہو ااش کو بیند آئی بادشاہ نے ایک قصر وعارت عالیشائن ہو عَمَا سُبِ رُوز کھار ہے اِس مقام بر تعمہ کرانی اور ولاً بت کیھوارہ کو تنا ہ وہریا وکرکے مراجعت کی سلطان ناصرالدین فلجی <del>'9.9</del> پیر میتور کی طرف روانه بیوا ۱ ور را حبر رنمل اور تمام زیتندار ول سے پنشکش وصول کیا جیوینداس جواجہ ایل کا قرابت د ار کمقا اس نے اپنی دختر کوبادشاہ کی نذر کمیا سلطان نا لمالڈ نے رانی صوری اس کا نام رکھا اور وائیس موااتنار راہ میں بادشاہ كومعلو هربزواكه اح لنظام شاه بحرى معلن واقعات كي تبنا يرغضبناك بهوا اوراب ولایت لربان بورابر حله کرے اس کو تباہ کر رہا ہے اور دائو دخال فارق قلع*ڈ اسیریں محصور ہے احد فطام شاہ بحری کے مقا*لبہ بی*ں صف آرا ہو*سے

رفاقت ترک کر وی اور سلطان ماصرالدین خلمی سے جاملے سلطان نے متیرخا کا تعاقب کیا اورشیرخال سارنگیور کے تواح میں وابیں کیا شیرخال تے بادشاً: سے حنگ کی اور شکست کھا کر ابر حیر حلا آیا سلطان ناصرالدین جندیری میں وارد ہوا اور حذر وزتک اسی شہریں مقبر ریا ۔ چندیری کے تیج زا دو پر نے ایک خط شیرخال کے نام اس مضم<sup>ان</sup> کہ اکثر میا ہی اور امراا بنی جاگیر ول پر چلے گئے ہی اور برسائت کی وحبر سے مثکر کی زاہمی جلد مکن نہیں ہے اگر تم ایرجہ سے چندیری چلے آؤ توہم اہا لی نشر کو ا<u>نے سے متنفق کر</u>کے یا وشاہ کو قی*د کرلس ب*لطان ناصرالدین آ تنفجُ زَا دِ گَانِ مِندِیرِی کی سازش سے واقت ہو گیا اور اقبال خال اور ملوَّفال کو ایک خلُّجو نشکر ۱ ورمست یا تھیوں کے ساتھ شیرِطا کِ کہ افعیت کے لئے روایہ کیا اقبال خاں اور ملوخان نے چند پری سے و وگوس ہے فاصلہ پر متشرخا ک سے مورکہ آرا ئی کی انتناء جنگ میں شیرخاں زخمی ہو گیا ا ورأس كا بهتر كن بهم قوم سكندرخال ماراكيا اس واقعه كے بعد مهابت خال شیرخال کو ہاتھی کی عاری ٹیں ڈالکرفرازی ہیوا۔اثنا رزاہ میں شیرخال فوت ہوگیا اور ہمایت خال اس كى لائمشس كود فن كريح توداط النيه مالك بي فراري وكيا. تعلطان نامرالدین خبی حباک کا ہ بیں آیا اور شر خال کے ہے کلواکر حند مری روایہ کیا ٹاگہ وار پر لٹکا دیں سلطان نا مرالدین۔ جندیری کی خکومت پرهمت خال کو نامز دکیا آورخو د متواتر کویج کر ۔ تستداليورين واردبتو انتلطان ناصرالدين كومعلوم بهواكه تتينح حبيب إلله المخاطب به عالم خال إرار ، بغاوت برتنل بهوا سے بالوشاہ نے عالم خال کم مقید کر کے اپنی روانکی ہے قبل شا دی آبا د مند دمیجا اورخو دمی کمتعاقب دار الحکومت کو والیس آیا سلطان ناصرالدین ظبی اینے بایب مے قدیم<sub>ا</sub>لاگین وولت سے توہم رفعات کی وجرست ریجید ، ہوا اور اپنے فاص طار مین ی پر ورش شرور*عا* کی اور سلطان ناصرالدین اینی والد و را نی خورمت کے ساتھ ہے او کی سے بیٹی آیا اور اپنے باآپ کا خزانہ حورانی کے پاس تما

ناريخ ونسشته جلدجياره 069 متو ہم تھے یہ بھی جاکر شہرِ خاں سے ل گئے شیرِ خاں جو نکہ وا قعنہ تھا کہ سلطان با میالدگین نشه مشراب سے محمور ولائفیت ل ہوگر اپنے والد کے امراا ورا کا ہر کوفٹل کرتا ہے اور ہرروزاس سے ظالمانہ افعال ظبور میں آتے ہیں یہ امہیجی با دنشاہ سے خانف ہوا اور اس نے اپنی مخالفت کا اُکھیار کر کے جندیری کا رکح کیا اورسلطان ناصرالدین کی مخالفت میں کوشان ہوا سلطان صرالدین نے مبارک خاب کوشیرفان کی تسلی کی غرض سے روانہ کیا لیکن شرفاک مطائن زہروا ملکہ مبارک خان کی گرفتاری کی فکریں کرنے لگا عالم خاں اپنے گھوڑے تک پہنچ سکا اور فرار ہوکر یا ہرلکل گیا مبارک خال گرفتار ہوگیا اور اس کے ووہمرای مارے سنے ۔ نیخ صبیب ایندا کمخاطب برعالم خال سلطان نا صرالدین کی خدمت<sup>ین</sup> آما اورتمام واقعه عرض كياسلطان بإصرالدين غفيناك بهواا وراسي سال ماه شعهان میں کو شک جہاں نامیں فروکش میوااس و وران میں سٹ بیرخاں اجین وار و ہواا ور مہاہت خاں کے اعواسے واپس ہوکر دیبالیور پنجااور اور قصمے بدیہ کو تناہ وغارت کہا سلطان ناصرالدین نے اس جر کوسنااور فوراً کوج کر کے کو شک دھا رہیں مقیم ہوااسی اثناء میں پیعلوم ہوا کے سلطان غیا شالدین نے رصلت کی چونکہ مقتد کرامراسلطان غیاب الدلین کے ہی خواہ اورسلطان نامبرالدین کے مخالف تھے تمام امرا کو اس امرکا نقین ہو گیا سلطان ناصرالدین ملجی نے باب کو زہرے داریعہ سے آغوش محرین سلایا خاکسا رمورخ عرض کر تاہے کہ یہ امر بار ہا تخربہ میں آجا کا سے کر بدرکش ایک سال کے بعد ندزندہ رہ سکتاہے اور ندکا میاب ہوتاہے برخلاف اس کے سلطان ناصرالدین نے ایک مدت وراز تک فرمازوائی کی اس سے مکن ہے کہ باب كے قبل كا الزام نا مرالدين پر صربتَ تهمت بهوآمند ه خدا كوعلم ب-لطان نا صرالدين علمي البيني باب كي وفيات بربهت رويا اورتين دن تک رسم تعزیت آ و اگر کے جو تھے بروز شیر خاں کی ملافعت کے لئے چذرای راوانہ ہواعین اللک اور دیگر سرداروں نے شیرال

بلدجهارم بن

ونقة وبادشاه كيمريرت نثار كمياكها فقراا ورابل استقاق كونسيم كماكميا سلطان ناصرالدین نے بھن خاں بقال اور بحا فظ خاں ا ور مفرح عبشی اور دیگر امرا کوج اس کے نالف تھے قتل کیا۔ آی زمانہ میں شحاعت خار مشہور بعلادالدین بھی تنتل کما گیا سلطان ناصرالدین نے رانی خورشید کو موکلوں کے سروکر ویا با د شاه کوان اشخاص کی حان سے اطبیان حاصسل ہوا اور اس نے اپنے مجھے سے کوج منجعلے میاں کے نام سے مشہور تھا اپنا ولی عد کر کے مطاب شمالین كاخطاب عطاكيا سلطان ناصالدين في شيخ حبيب المشركوعا لمرخال كاخطاب عطا ذما کے اس کو امرا کے گروہ میں واخل فرمایا اورخواجہ مل خواجہ میرا سیرمالارک عمدے یہ مقرر کیا با دشاہ نے اپنے دیگر ہتی عواموں کو تھی انْ كَي جَاكِيرًا تُ وَمَدِيمِ مُرْحَتُ وَمَاكُر مَعِزْزُ وَكُرِمِ فَرِمَا يَا سلطان نامرالدین تیره حماری الثانی کو الینے والد کی خدمت میں عظم ہواسلطان خیات الدین نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور بہت رومااور اس کے میرور وہر بوسہ دیکر میدمجد نورخش صاحب کی عطبہ فیاے ٹوئیز ءِ وَرِبارِعام وَ دِيگر اہم ايام بين بہنى جاتى تقى سلطان نامرالدين كومرمت فريانى سلطان غيا ٹ الدين آنے تاج سلطنت فزند كے سربرر كھا اور خزانے کی تنجیاں اس تھے سیر دکر ویں اور تہنیت ومبار کیا وسلطنت ویکر اس کو صت کیا اور محل میزائیں جانے کی اجازت وی سلطان ناصرالدین نے سنه مذکور کو تما ئے موئیٹ اور کناہ د ولت اور بیس ہا تھی اور ه هورنس ا در گیاره چترا در دویالگی اور نقاره اور سرایردهٔ مسرخ اور مبس لا کھ تنگہ نقر مصارف کے لئے سلطان شہما بالدین کو بھی عطا زائے ۔ چذیکه اسی سال مقبل رخان حب کم مند سور نے سرکشی اختیار کی نام الدین نے ہما بت فال کو اس مے حاظر کرنے کے لئے روانہ ذیا یا۔ مہا بٹ فاں کی کوشش ہے انر ٹا بت ہوئی اور قبل خاں سلطاں با والدین کے نمید سے خانف ہو کر شہر خاں حاکم چندیری نے دامن میں پنا ہ گزیں ہوا علی خال اور دیگر نثورید و نخت افراد حراینی سابق بداعالیو رسمی وجیسے

تأريخ ذرشته 044 مصلی مرحبت برصلاح وبرتری دیکی اور فلندے اتر کر اینے نشکر گا و بی طاآ ما ا ورجن ا فرا د مسع كوسش مطال شارى طهور مين الى تقى براكيب برتازه فوارش وعنامت کی اوران کوتسلی دی ۔ جندر وزيمے بعدا ولا وشرخاں بن مطفرخاں ما کم چند بری بنرارسوا ا در کیار ه یا تھیوں کی جمعیت سے سلطان نا ص<u>را</u>لدین سے آنل سلطان ماطرار نے مجلس اول میں بیسر بزرگ کو جسے شیرخاں کہتے تھے نطفہ خال اور دورتہ وزند كومعيد فال كاخطاب ديا چنديري كي فوج كي آجانے سے لشكر كو تَقُومِت ہو ئی اور بعض ا ہالی فلعہ منصور سے سلطان ناضرالدین سے اِسمالت الم أنبي كئے تھے اس وقت ماصر خا ہ كى برى خواہى ميں كو شا ب ويمر كرم ہو مے اور محافظان در واز و یا لا پورکے *جاسسی گر* و و کے افرا و تھے سلطا نام الدین کوپیام و بکراسی ور واز ه پر طلب کیاسلیلان ناصراکدین ساخ يوبس رئيع الثاني كوتليخ حبيب النزا درخواجههل ورمواق خال كوبالايور كم دروازه كي حام روازگراوشنج مبیب اسر سے یہ فرار دار کی کرمب و قت محافظ خال کی فوج ور واز میر بہنچے زبردست فال بن بزرخال فلد مے وروازہ کو کرام اعن ناصر شاہی کو قلع میں واحل کر دیے شجاعت خاں اس واقعہ سے واقف ہوگیا اور طبیح عبت کے ساتھ اس جانب گیا اور حبّگ لرکے فراری موا اور ملطان غیات الدین کے دولت فاند میں بنا و تی ۔ شیخ حسب ایند نے انگینہ ی مجا کے سلطان نا صالدین کو طلب کمیا ا ورسلطان نا صراً لدین فوراً آگر ان کی جاعت میں شا ل ہوگیا اس وا تعہ کے بعد فلحد کے امرامبار کیا و کے لئے حاصر ہوئے اور ہج معام کیا اس منظامیں تنهرتباه بونے لگا بہان تک که تعض عارات شاہی بمحل طلا و مگئیں'. ناصرالدين تنمي حكم سے رانی خورشیدا ورشجاعت خاں سلطانی محلسرا سے ما ہیرلامے عقبے ا ورسلطالی غیا نب الدین صفیر عرض ممالک سے محل سرسی من کو اس نے عیش وعشرت کے لئے بنایا متا تیام نیر ہوا۔ سلطان باصرالدین نے متاعمیرویں ربیع الثانی کا مجمعہ سے دن تخت ملطنت يرحلوس كيا أورنسكه وخطبه ايني نام كاجاري كمياجس فدرجا سردمواز

عتبہ ومبوں کی جاعت ہمرا ہ لیگر قلعہ کے برج پرا ہا آ ورحنگا وا اس کے نیروک کی حزب سے ہتا گین ا فسان فوج مار کھے چونکہ شبحاءت فال کو تحظہ ملج ظر کمک بہنچ رہی تعنی سلَطان نا مُرالدین نے طدجماده

سلطنت تھارے میروکر دو**ںگا۔** 

سنطان نا صرالدین نے اواے جواب پر توجہ نہ کی اور ذیقعدی مذكورين إجين سے تصريح وسارين آيا اور جندر وزيها ب قيام كميا سلطا بن نا صرالدبن کو معلوم ہوا کہ تھی خاں جونسا و و نمالفت کا ہا عث ہے ا نسر لٹکا

وکرتئن بزار سوارول کی جسبت سے حنگ کے لئے آتا ہے نامرالدین کے ، عطاکو یانچیوسوار و ل کی جمعیت ہیں مقابلہ کے لئے روانہ کیا فریقین

میں موضع مانسپور ہیں خبگ آنر مائی ہو ٹی کھن خاں کے ایکسوسیا ہی ماریے كئے اور ملك عطا كامياب ہوا مكفن خال فرارى ہوكر مندو واپس كياليكن

بار دگررا نی خورسشد تی ترغیب سے ایک فرج کو ہمرا ہ لیکر قلعہ سے باہر آیا اور اس مرتبه بھی تا صرشاہی فوج سے شکست کھا کر فراری ہوا ا ورمندو

میں واحل ہو گیا

مرات ناصرالدین بائتیبویی ذی *انجیرس*نه مذکور کوشک جمال نمایس ش ہوا جاسوس یہ حبرلائے کہ سلطان عنیا ش الدین نمرا ت خو و فرزند

نبلی کے لئے بہال آئے کا اراوہ رکھتاہے نا مرالدین ہجد خش ہوااور اینے والدے ور و د کا منظرر ما شجاعت خال اور رائی خرر شیرسلطانی معافد المفاكر طفرآ با دنعلير روارز بهون الكرسلطان ناصرالدين كوبادشاه کی لا قات کے بہاً نہ سے قلعہ میں وافل کرنے سے اس کا تحام تا مرکزیں

سلطان غنیات الدبن وہلی در واز ہ کے قریب بہنچا جو نکرہا وکٹا ہ بی د ضیف و کمز در ہوجیکا تھا اس نے اپنے مقربین کے سوال کیا کہاس کو کہا ل کئے جائے ہیں بیفن إفراد نے اصل وا قعیرہاً دشاہ سے بیان کیاسلطا

عَماث الدين نے كماكرين كل جلوں كا آج وابس جلوف متكار بجوريو كرواي سوے را نی خورسشید نے خیال کیا کہ یہ امرسلطان نام الدین کے ہوا خالن<sup>و</sup> یے سرز د ہوا ہے را نی نے اس جاءت کو طلب کر مے گلمات سخت والخ کے اور کبا دشاہ می مراجعت کا سبب دربا نت کیا سبھول نے با لاتفاق

کہاکہ بادشا ہ خود اپنی رائے سے واپس ہوئے ہیں اور کسی ووسرے

يدار

انا ارخاں کے اس امر کا کوئی علاج نہ تھا قلعہ سے نیچے از کر کمبا پر ایس آیا اور مال کاریں منفکر ہو اکدکیا کرے کیونکر اگر ہم گاگیا ہے تو ناصرالدین کی فرازوا کے عالم میں اس کی کیا عالمت ہو گی اور اگر بلاجنگ کے واپس جا تاہے تورا نی خور شید کو کیا جو اب وے گا تا تا رخال ان خیالات میں متلا تھا کہ ملک مہتداور ملک ہم تداور مالک ہم تعدر امیر ناصرالدین سے ل کئے اور انکے مقدر امیر ناصرالدین کی قدت وشوکت اور زاید ہوگئی ۔

الطان ناصرالدین کوچ کرتے تعبیر ماویہ میں آیا مولا ناعمسادالدین افغنل فال اور بعض زمیز دار اس سے منفق ہوگئے اور عید کا ون نا سرالدین نے اس منفام پر سر سے ماویر میں تیرکو اس منفام پر سر سے ماویر میں تیرکو اس منفام پر سر سے ماویر میں تیرکو اس مناومی است مناسب فی اس انداومی است مناسب فی است مناسب فی است استاومی ا

ینے سر پا سایہ نگن کیا آورا مراکو خلعت فاخرہ عنایت فرائے اس اثناد میں پنیر آئی کہ شجاعت خاں کی فوج خبگ کے ارادہ سے کنکا بوے سے آگئے دھکر قصئبہ کند وہر تک آگئی ہے سلطان ناصرالدین نے ایک ممو د کو ایک دھکر قصئبہ کند وہر تک آگئی ہے سلطان ناصرالدین نے ایک ممو د کو ایک

ہما در نوج کے ہمرا ، وشمن کے مقابلہ میں روانہ تمیاج کہ اس کی حکمرانی کاڑآ قریب آر ہا تھا خنگ آز مائی کے بعد 'اصرابدین کی نوج کا میاب ہوئی اور ملک محمہ ومشار فنیمت لیکر قصبۂ حاویہ میں 'ماصرابدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔

سلطان ناصرالدین سولہ شوال مشاقہ ہجری ہیں اس مقام سے کوئے الرکھ اجین روانہ ہوااور منزل بمنزل امراد حکام مع انواج کے اس کے نشکر ہیں شامل ہوئے گئے یہاں تک کہ اجین میں ناصرالدین کے گر و مبتیار نشکر بھی ہوگیا شجاعت فال اور رانی خورسٹید نے تمام واقعاست کوسللان بھی ہوگیا شجاعت کوسللان

عباث الدین خبی سے بیان کیا اور یہ کہا کہ عنقریب سلطان ناصرالین مندو اگر قلعہ کا محاصرہ کرنے گا سلطان خیات الدین نے شیخ اولیا اور شیخ برہان اورد عایا کے طبقہ میں بیجد مقبول تھے برسم رسالت ناصرالدین کے باس روانہ

کرکے یہ پیام ویا کہ عرصہ سے ہمات سلطنت کی باگ میں نے ہتھارے ہاتھیں دیدی ہے اگر افلاس ویکا نگت سے کام نوا در مجمع اوباش کوجہ ہتھارے کر دجمع ہوگیا ہے رخصت کر کے میرے پاس چلے آؤتو ہیں دوبارہ افتیارا

تارخ فرمشية 0 6 M صدمه ورنج نهينجا ہو تو پدستور قديم تمرميرے ياس آو کيونکه مجھ ہيں آپ اس سے زیا و و مفارقت کی طاقت نہلی ہے نا ضرالدین نے با وجو واس کے کہ قید کے خطر ہ رہیے مامون نہ تھا ولی نقمت کی فدمبوسی حاصل کی اور پدرو ید عرور می اور کے غبار کلفت کو دلوں سے دور کیا ناصرالدین ازىمرنواينى خلامات كى بچا اتورى بين مشغول مواا وربيرد وزجد يدالطات وعنا یات شاہار سے سرفراز ہونے لگا۔ 'ماصرالدین نے شاہی محلسرا کے قریب ایک عارت منوانی تاکھیو اِس کاارا و مہو یا دِشا ہ کی ملازمت کاصل کر سیکے رانی نوربشدید نے موقع یا کر با وٹنا ہ سے کماکہ ناصرالدین نے اپنے مکان کی حیت کو کو شاک جمار ا قی چیت سے متصل کر ویائے با ساب ظاہراس کا ارا دہ غذاری کرنے کا ہے سلطان غیات الدین نے جو بوجہ بسرائر سربالی عقل وحواس کھوجکا نفا م الم المرين غالب خال كو توال كو الموركبيا كه ناصرالدين مے مركان أو منهدم كروے نا صالدين غلجي اس امرسے آزر و ه خاطر ہوا اور مع اپنے اعوان والضار کے وعار کو جو میں میں واقع ہے روانہ ہوگیا شیخ مبیر اور حواجر سہیل نے وصار میں اگر اس کی ملازمت خاصل کی۔ را نی خورمشیدا ورشجاعت خاں نے سلطائن غیات الدین کی لاعلمی میں تا تارخاں کو اس خدمت پر بامور کما کہ 'ناصرال بن کو دلجو ئی کر کے شہر تر ہے آھے تا تا رخاں نے اپنی فوج کو کمبین گا ہ میں مفتی کیا اور ملک ففنل اللہ ہر شکار کے ہمراہ ناصرالدین کی خدمت میں حاضر ہو اناصرالدین نے با دشاہ لوالك ويفنه للمكرتا تارغال كو ديا تاكه نو وجاكر عربينه كومسناع اوروا ا تنا تا تا تارخال فوج کے ہمرا ، برجیل شادی آبا دمند وروانہ ہوا اور علینہ کے مضمون سے بادشاہ کومطلع کیا آلین تا تارخاں کو منوز جوا ب نِهِ الله تَفاكر رانی و رسيد في ملطان فيات الدين كے مزاج ميل كامل وليل ہوگئی تھی جارمن مالک سے یاس حکم صا در کرادیا کہ ''ا تا رخا ں کوسلوا ن نامرالدین کی مدانعت سے لئے متعیل کرنے ۔

ہیں اور فساوہریا کرنے پر آبا وہ ہیں۔ ه في نكر سلطان كي صحبت كا مذار مستورات برعما لهذا با بمثاه نے ن وتحقیق ان کے قتل کا حکم دیا اور ان تمے گھروں کو برباد کر دیا اس واتعہ کے بعد سلطان ٹامرالدین کے اپنی آمد ورفت کم کر دی اور دریار ببرياسلام کے لئے بھی حارفر نہ ہو ارا نی خور شیر ا در شجاعت خال مشہور تعبل الدين نے تمھن طاں اور م<del>ویی خار</del> کے ور بعہ سے با دننا ہے کا ب بھر دیئے اور استقلال کے ساتھ مہماً ت ملکی کے انجام دینے میں مشغول ہو گئے اور خزانہ پر تيخ صبيب المنداور خواجر مهيل خواجه مرامنے موقع پاکر م<del>ونی خال</del> بقا کو جو فنتنه و فنها دکا با عث بخما قتل کر ڈالا ا ور شائ<sup>ی</sup> حرم *سرایی وافل ہو گئے* را نی خورشد نے اس وا تعہ کو میا گفتہ کے ساتھ سلطان کنا کٹ الدین قبلی ہے بیان کیا اسی نبایر با وشا ہ نے تھی فال کو حکم دیا کہ قاتلوں کو سلط ن نامرالدین کے مکان ہے گرفتار کرنے ہے آئے تیکن رخصت کرتے وقت انهمسته سنع كهد ياكه ناصرالدين كيءزت وحرمت كاكامل لحاظ ركيح شيخ ب المندا ورخوا جسهيل أس وا تعد سے مطلع موے إورسلطان ناصرالدین کے منکان سے نکلکڑنگل کو چلے گئے یہ اشخاص راہ میں پر کہتے حارہے تھے کہ ہم قاضی کے مکان برجاننے ہیں جس شخص کو <del>موتی قال</del> کے خون کا دعویٰ د. خاک ناصرالدن کے مکان برایا ۱ وربیرسام و باکہ <del>موتی خال</del> کے قاتلوں کو میرے عالہ کر و ناصرال بن نے جواب دیا کہ شیخاصیب آمیڈا ورخواجہ مہیل نے میرے حکم سے <del>موتی فال کوفل نہیں کیا ہ</del> اور میں اس ام سے مرد وشخص کہاں فراری ہو گئے ہں تھی خاں بقال نے

بنی وا نف ہیں کہ یہ ہر دو عن ہماں واری ہو ہے ہیں ان عال ہیں۔ یا وجو دیا درشا ہ کے علم تے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا را نی خورمشید کی تحریکے ہے تین روزتک ناصرالدین کے مکان کومصور رکھا سلطان غیا ہے الدین چونکہ مجبور ولاعلاج بهوج کا تھا نا صرالدین کو بیرسام دیا کہ اگر تمھارے ول کو حو لئ

جكدجهارم 061 اختر سناس گروہ نے اس کے طابع مسعوہ برمکھر لگا کر تمام آیندہ وا تعاست بوضاحت بیان کئے محد وظبی نے ساتویں روزاس کو گو دیں لیا اور بزرگان ہے کی خدمت میں ہے آیا اور مولو وعبدالفا در کے نام سے موسوم کیا گیا ناصالہ بن سن بلوغ كويبنجا ورسلطان غياث الدين نه اس أكو ولي عبد كليا عمد في وزارت اس کے میبروکر ویا ناصرالدین کا چھوٹا بھا کی شجاعت خاب انشہور بعلاء الدين سَبَابِ طَاسِراتِينَ بِرْبِ بِهِا يُ سِي مُتَفَقَى تَفَالِيكِن نَفَاقَ بِاطْنَى مِن کوئی و قیقہ فروگز انٹنٹ نذکر نا تھاسلطان غیا شہ الدین خلجی کے *اخرعبد حکو*ت میں شجاعت خاں نے ایکر وزخلو نندیں با دیشا ہ سے عرض کیا کہ ایک جاعث او باشوں کی سلطان ناصرالدین سے متفق ہوئئی ہے اور یہ افرا و ناصرالدین الومخا لفن ملک گیری کے متعلق ترغیب و نتیج رہتے ہیں واقعہ کا علاج قبال و توع کرنا صر و ری ہے سلطانِ غیابٹ الدین خلجی نے اول فرزند کو گرفتا رو مقید کرنے کا آراد ہ کیا لیکن ج مکہ اٹار سجا بت اس کی بیشانی سے طاہر تھے سلطان غیاث الدین ملحی نے برارادہ ترک کیا اور فرزند کو سندہ لطف کو احسان بناف كا تهيدكيا با دشاء في اصرالدين كم منصب وجاكيريس الماند کرکے عارض ممالک کو حکم دیا کہ وہ مع تمامی امرا اور سرداران نوج کیے سرصبح کوسلطان ناصرالدین ختی سے ووتتکدہ برجاکراس کے ہمراہ بارگاہ شاہ میں عاضر ہوا کریں . الغرض نا سرالدین استفلال کے ساتھ مہمات ملکی و مالی کا تصفیہ کرنے لِگًا اور سِرِمْقاَم يه اپنے گمامشتے مقرر کروئ عال پر گنات فالعدموتی فال ومکھن خال کو برطر ق. کر یے ان کی خدماً ت پرشیخ حبیب الشدا ورخواجسہیل مامز د کیامولی فاک اور مکھن خال را نی خور*سشید* مسے وا دخوا ہے ہو ہے۔ راینی حیوسے فرزندشجاعت خاب المشہور بعبارالدین سے زیا وہ محبت بنی آخی اور فرز نر اکسرے اس کی طبیعت صاف ندھی را نی خورمشہد نے عاعت خاں مُشہور نعِلَاءالدین کے مشورہ سے با دشا ہ سے عرض کمٹیا کہ لكساخمو د كو توال اور سونداس بقال مكارّ و غدّار من نا صرالدين ينه ل كُمُّ

كى دينتر تمي اينے فرزند كوچك كي ٻهي حوا ه ہو گئي اورامرا كو معي شجاعت خا ل سے متعنی کر و ما ملکہ نے یا وشاہ کو ناظر الدین کی طرف سے برطن کر کے ایک جاعت کواس کی گرفتاری کے لئے معین کیا ناصرالدین اس وا تعہ سے آگا ہ ہوا اور من في مندوس فراري بهوا اوراس كأمال ومتاع شجاعت غا ب المعروث تعلا دالدین کے قبضہ میں آگیا علار الدین ناصرالدین کے قبل کے دریخ ہوگیا ناصرالدین اس وا قعہ سے آگا ہ ہوا اور وسط ملکت میں قیام ندیم ہوا امراک اطرات وجوانب اس کے گروجمع ہو گئے اولاں نے تقویت عالمل کی اور ماط الدین کی طافت اس درجه طرح گئی کهاس نے چتر کومبر سریسایہ فکن کیا اور فلعہ مندو کے نیچے اکر شہر کا محاصرہ کرایا ناصرالدین نیے جو نگہ ایک مدت تک وزارت کی نقی اکثر اشخاص اس کے ہمز ہان ہو گئے و نعتہ قلعہ کا در وازہ كحولديا ناصرالدين بيخبرشهرين داخل هوا أورشجا عت خاں المعرون بعلإراكية ءِ حفاطت قلّعہ کی غرض کے قیام پذیر تھا فراری ہو ااور اپنے ہائپ کے گھ میں بنا ہ بی ناصرالدین نے بے انتہاجہارت ویے اوبی سے کام لیا اور ایک جاعت کو ہامور کیا کہ رانی خورکشید اور علاء الدین کوبا وشا ، کے قیام گا ، سے نطله وسنحتى بإبسر نكال لاكمين احالدين كي حكم كتمبل الكركة اولاس كي عكم يسه علا والدين اولا وزنداکر بو*ل کی طرح و بح کر دیب گئے ناصرالدین نے تاج ج*ہانیا نی مبر*روط* حكمراني مشروع كى سلطان غياث الدين جوامو رسلطنت مبيره كركے گوشدشش حِيًا نَهَا انْعَيِن حِنْد رنول مِين نوت مواا درسلطان نا مرالدَّين اينے باپ لوز بسر دسینے کی علنت میں تمام عالم میں رسوا و بدنا مر ہواسکطان غیاث الدین تنينتين سال ڪومت کي۔ *ر ملطنت ملطان انا حرالدین کی و لا دست سلطان محمو دخلجی کے حیات ہیں* تاصرال میں بن اواقع ہوتی محمد دخلجی نے مسرت کے عالم میں ایک ۔ بلطاك غياشالينا أنك جن عشرت منعقدر كلما اور اپنے پولتے كو ديك كربيد خوش ہواا درائس نعمت کے شکر بیرنیں تنام رعایا گوعمہ آ ا ورعلماً ونفغلا كوخاصكرايني انعا مات سے بهروند كىيا

تاريخ فرشته

عِردُ عَلُومت بين ايك رقم كِينْ عِيثاً ش كى ارسال كرتا تنا ليكن اس زِمارُ بي سنا كماسب كم اس في جراءت كرك قصيرً يا لنيورير وست ورازي كى لطب ن غمات الدين في اس خركومسنكر فوراً شيرخال بن مظفرخال عاكم حنديري كو لگھا کہ نشکر بھیلسہ ا ور سارنگیو رکو ہمرا ہ لیکرسلطان بہلول ہو و نظی کی گواشا کی کے لئے روانہ ہو فرمان کے بہنچے ہی مثیر خال نے افواج کو بیجا کیا اور بہانہ روانہ ہوا سلطان بهلول لو وضي نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت مذیکھی اور بیانہ کو محیورًا دہلی چلاگیا شیرخاں نے اس کا تعاقب کہا اور دہلی کی طرف روارز مہواملطان بہاول لووھی نے مصلحت کے میاغہ بدیبر ویکر شہرخاں کو واپس کر دیا شرخاں ئے از سرنو تصیم یا انہور کی تعمیر کی اور چند ہری وائیں آیا ۔ ملطان غياث الدين فلجي فيراج جينا نركى التواكم مطابق ماردة ر خ کو تغلی روانہ کیا اور خو دلجی شہرسے باہر آگر تصریبا ن نا ہیں فروکش ہوا ۔ سلطان غیابٹ الدین نے علما کو طلب گیا اور اساب سفر کے متعلق ان سے وال کیا علما نے ہالا تفاق جواب دیا کہ کا فرکی حابیث نا جائز سے بادشا ہ *تذمیز*دہ سوا اور واليس آيا <u>ـ</u> نظام الدین احد بخشی نے اپنی اریخ بی اکھا ہے کہ محدث سرس زحل بشتری برج نحقیب بیر ایک متحر و رحبه و دقیقه میں بیکجا ہوئے اور کواکب مِیکا مذکعی ایک ہی برج بر مجتمع ہو گئے اس دجہ ہے نخوست کا اثر اکثر مالک میں ظہوریدیر ہواخصوصاً مالک خلیمیہ بیں کواکب کے اثرات سے اختلال عظیم واقع بهواچنانجه سلطان بهلول کو و صی کی آمید اور یالنیور كى تبابى سب انعين اثرات كے تائج ال كمياره جاو كالأخرم البرير ميرك شيخ المحدثين والمفسيرين قدوة وتفقين شیخ سعندا میں لاری الشہور مبند وی نے دفات یا نی اور مِلطا ن محمد وخلبی ک كنيدس مرفون ہوئ اس وا نعہ كے بعد ستن شرير ميں سكھ سلطان غيا شالا نلجی کمز ور وضعیف ہو جیکا تھا اس کے فرزندِ ول نینی ناصراررین اورشجاعت المهروت بعلا والدين مين محالفت بييدا موكئيان كي والده را ني خَرَرَ شير جرا مِلكاً

آبا*ریخ ذر*سته منی علمہ السلامہ کا ہے کر آئے اور با وشاہ نے اسی قیمت بیران کوعی خریکا انفائق سے ایک شخص اور مجی سم لیکر آیا ا در اس نے بھی دعو نی کیا کہ سیسر م فرعیسیٰ علیہ السلام کاہے با درشاہ ا*س کی خریداری کے لئے بھی متعد* ہواا ور<sup>ح</sup> ویا کہ اس کو بھی بیاس ہزار تنگہ دے جائیں ایک مقرب نے عرض کما کہ ثیابہ عبرلي عليه السلام لحمَّ كُد مص كم بلانج يا وُس تقيم جويانچوسَ سم كي نبيت مبي اسی قدر ا واکی لجاتی ہے سلطان نے جواب دیا کہ شاید پر راست کو ہوا در معرش خص نے غلط بیا نی کی ہو۔ شرکسی خص نے غلط بیا نی کی ہو۔ سلطان غيات الدين كوشكار سے بے مدشو ف تھا با دشا ہ نے بشا آہو خانے سوایے تنتے ا ورجلہ ا نسام کےجا نورا ورطیوران ہیں پیجا کرنئے تتے یا و شاه مستورات کو جمراه لیکرسواار بهوتا ۱ ورآ هو خانه میں شکار کھیلتا تھا ے نکہ یا وشا ہ زنان صاحبَ حآل کی صحبت ا وران کے نغمۂ ورقص پر ہیجد مَا مَلِ تِمَا اكثرابِيا ہوتا كہ با دشا ، صرف ايك لمحہ كے لئے برآ مد ہوكر تخت پر جلوس كرتا اور امرا كاسلام ليكر عظهم ألشان وضروري إموركا تصفدفيه ببرماتا اور بفنیه مهات کو و کلا و وزرآ میلی سرد کر دیتا عقاکهی ابسامی بهوتا که با وشآه ایک با و و مفته تک برآ مدنه هوتماکیکن ارکان د ولت کو عکم تفاکه عظیم الشان احکام حومملکت میں جاری گئے جائیں پاکو ٹی عرضدا شت جو برمداسے ایسے اس کو حرم سرا کے اندر فلا ت محص کے یاس بھیجد ماکریں تاكه با دشاه ان كاجواب باصواك تخرير كرف اوراس طرح عيش وعشرت كاانهاك لوازمرجانیا نی کے اوا کرنے میں مانع نہ ہو-مبان ہے اوا مرہے ہیں ہائی ہے ہو۔ سلطان عیاث الدین کے جمد حکومت میں کسی قسم کا خلل اس کی ملکت میں ظرور پذیر نہیں ہوا صرف ایک واقعہ جرمندرج لڑیل ہے ہیں آب موث مرمی سلطال بربلول او وصی با دشاه دملی نے یا لنیورمذ تنفيدوننى شهرنوس بدنظمي بيداكروي بيخبرمسندوميني ورسيخض نيس نہ بھی کہ اس کی باہتہ با وشا ہ سے کھی*ے من کر سکے نماین آخر کار احس خا*ل کے ایک روزموقع باکر با دنناه سے عرض کیا کیسلطان بہلول بودھی سلطان سعیدمج<sub>ه و</sub>یکو<del>؟</del>

تاريخ فرسشته 046 ما يوس بهو كربا وشاه كى ملكت كو دابس أيا ليكن حن انقاق سے إبك مقام يرايك ارتکی اس کی نکا و ہے گذری و خرا مال خراماں جارہی تھی لڑکی کی حالتِ رُفتار وصن قامت نے اس شخص کو فریفتہ کرایا لڑکی اور امیر مذکو رکاسا مٹا ہوا اور امیہ ومعلوم مواكه ص شف كا وه خوا ما ل تحااس سے يرخفه بزار درجه بزتر سے مقرب نے چیر راوز اس موضع میں قیام کیا اورجس میلہ سے مکن ہوسکا لڑگی کو وہا ہے لے جاکہ با وشا ہ کی ضرمت میں حاضر کر دبا اور با دشا ہ سے صرخیش ہوا مقرب نے عرض کیا کہ بیں نے اس کو کئی ہزار نگہ کے معاوضہ میں فریدا نے لڑی کے اعزاجتو کے بعد واتف بھگئے کہ عظیمی اس موضع میں جندروز کے لئے مقیم وا تھا وہی شخص لڑکی کولے گیا ہے لڑکی کے والدمین وا وجواہی کی غرص سے مُكُنْدُ ہے بلکہ یہ امر جارے گئے باعث سران وسعا دت ہے بادشا کا نے علما ہے کہا یا و کٹا ہ کی سا دم لوحی اور اس کے حن اعتقا و کے متعلق پر روایت

آئے اور مرراہ میں مقام سے باوشا ہ کی سواری گذیرتی تھی کھیسے ہو گئے اور بادشاہ سے فرمارگی با وشاہ ایس واقعہ سسے آگاہ ہو گسیب اِ فرراینی سواری ر وک کر اسی مقام بر میچه گیا غیا شالدین نے علماء کو طلب کر کے حکم دیا کہ ہا دشاہ پر مترعی حکم جاری کرنیں وا و تیوا وحقیقت جال ہے مطلع بہوئے ا ورعوض کیا کہ دا دخواہی اس غرض سے کی گئی تھی کہ لڑی کوشخص مدکورانیے گئے گیا ہے جبکہ یمعلوم ہواکہ لڑکی با دشا ہ کے حرم میں واخل ہوگئی ہے توہیم کو کو ٹی گلہ نہیں لہ اگرجہ اب وہ میرے نئے مباح ہے لیکنِ ایا مرگذمشتہ کی تلا فی میں حرحا تشرع ہواس کو بچالا و اگر جیر و اقتل ہی کا حکم کیوں نہ ہو علمانے جواب دیا کو جوامرنا دانستیه و قوع بین آئے وہ شریعیت میں قابل عفوہے اور *کفار م*سے اں کی تلا فی ہوسکتی ہے سلطان یا وجو داس حال کے اِس امرے بے حید ترمیز ڈ ہو ۱۱ ورحکم دیا کہ آئیند وسے جلر اشخاص عورات کے مہیا کرنے سے ہار آئیں ۔ بھی شہورہے کہ ایکدن ایک شخص گدھے کا شم لے کر آیا اور کہنے لکاکہ میھ غرعيني عليه السلام كامي سلطان عيا ث الدين في علم وياكه بيجابس هزر تكريبا اس کے معا وصنہ میل و بکر اس کو خرید کر لیں بعداس کمے و دعمین اشحاص ووسے

اس شفس نے باوشاہ مے عکم سے منبر برج طعکر گیہوں بادشا ، کے دامن میں والدع با وشاء في اس كے حال ير مبر بانى فرمائى اور اس كو برقسم ك اندا كيت بيك كم ايكدن سلطان غياث الدين نے اپنے مقربين سے كها كه رے حرم میں کئی ہزارعورتیں صاحب جال موجر دہیں لیکن و ہ حن وصورت جَن كويميراً ول عام الله عن اب تك وستياب نه جواايك ورباري نے عض كياك جوالازم اس *فَرَمت پر* ما مور ہیں ان کو من وصورت کے ثنا فت بیں کا ل تمیز نہیں کہا گرمکنواراس فدمت پر مامور فرما یا جائے تومکن ہے کہ کونی عورت با وشا، كى بيند كے موافق لمجائے بادشا منے فرمایا كه تمحاري رائے يں غربصورتی کا معیا رکیا ہے اس مقرب نے عرض کیا کہ فدوی کے خیال میں كمال حن يرب كم الرحبين كاايك عضو يُظرا أجائ تو اس عصو كاحن وجال وتكيف والے کو دوسرے عضو کی تمناعے ویدارے ہے نیاز کر دے مثلاً اگر کو نی تحق

علدجهارم

اس کے قامت کو ویکھے توالیا فریفیۃ ہوجا سے کہ پھراس کا چہرہ ویکھنے کی ارزو نركب بإدشاه في المحصن تميز كوليند فرمايا اوراس مقرب في بادشاه كاامارت ت عام مالك محروسه و ويكرمقا مات كاسفركيا دربارى الميرن برجيد عام قام یرستجرکی نیکن کو نک عورت حرب خواہش دستیا ب نہ ہوٹ کی ہے در باری الم د زنتگه ۱ در دومن غله بوزن مشرعی عطاکر تا تفا ۱ در بسرایک جا ندار کوجه ممل سرایس موجه به تفا اسی طرح و و تنگه ۱ در دومن غله و یا جا تا تقاچهانچه

045

طرطی مینا اور کبوتر کار وزینه اسی مقدار میں مقرر کیا گیا تھا۔ ایک دومہری روایت ہے کہ محل سرایس با دشا و کو ایک جو یا نظر

ایک دوممری روایت ہے کہ س سرایں بادس و و بیت ہو ہا سر آیا بار شاہ نے اس کے لئے بھی و و تنگہ اور دومن غلہ مقرر کر ویا اس خدمت اکو ایک کہنر کے میر د کر کے اُس کو عظم دیا کہ ہر روز غلہ جے سیے کی بل کے

ہا و اما ہ سے ہر جسی ایاب ہموں تقبر مو دیا تھا تہ ہمر ہ ریا ہے۔ اس کے مرصانے تکبیر کے نیچے رکھی جاتی تھیں اور علی الصنباح محما ہوں اور فقرا کو تقتیم کی جاتی تھیں ایک مقرر ہ یہ تھبی امر تھا کہ حس و قت با وشا ہ

تعربی میمن میں میں ہیں صرف ہے۔ کی نظر زن اور مال وامباب پر پڑے اور باوشاہ خدا کا شکر ا داکر سرے توجس وقت لفظ شکر باوشاہ کی زبان پر آئے اسی وقست

برامرس پیچاس منگر مختاجول کو د بے جائیں باد شاہ کا بہترین معمول یہ تھا کی *جن دوز* پر بار کرتا یا سوار ہوتا تو میں شخص سے گفتگو کرتا خوا ہ و و مزاہویا حیوٹا ہزار

دربار کریا یا سوار ہو یا تو بن مص سے سلو کریا ہوا ہ وہ برہویا ہوں ہو۔ تنگہ اس کوعطا کرتا ۔ با دشا ہے بحل میں ایک ہزار کننہ جا فتط قرآن موجو وتھیں سلطان

بی رسی است می بیات میں است میں است میں است میں اس میں اس وقت علی اس وقت علی میں اس وقت علی میں اس وقت علی میں اس میں وقت علی میں است باتی رہتی با وشاہ اُکھ کرعبا و ت اللی میں مصروف ہوتا ایک کھڑی رات باتی رہتی با وشاہ اُکھ کرعبا و ت اللی میں مصروف ہوتا

اوژین نیاز کوعجز وانکیار کے ساتھ زمین پر رکھکر مصول مطالب ومقاصد کی بار کاه خلامیں دعاکر تا تھا سلطان غیاث الدین نے اہل حرم کو تباکید پر حکم دیا تھا کہ جس و قت نماز تہجد کے لئے با دشا ہ کو بیدار کریں تواگر

یہ صمر دیا تھا کہ جس و فت کار بہجبرے سے با دستاہ تو بیدار رہی توارر منر ورات ہو تو یا نی با و شا ہ کے سنہ پر چیر کیس ملکہ با وشا ہ بینے رسوتا ہوتا

سراسكيں معتبرا فرا دیے ذریعہ سے جس طرح مكن ہو سکے پکھا گئے جاتیں غرضِكه بأوشاه كي حرم مرام كنيزان سازنده ورقاص وصاحب جال بشارجع ہو کئیں ہے نکہ ان کی تعدا تربیں روز بروز اضافہ ہو نار ہتا تھا لہذا یمیں تومیب دس ہنرار کے کنیزیں اور دختران راجراس کے محل ختران راجه وأمراكو مناصب مرحت كرك بسرون حرم ومقرر فرمايا اورتعض صدررد مدرس وحكم ونديم ومح وِما فَكُلُّ كُے عَهِدُوں بِر مامور كى كُنين اسى طریق سے گفینر و آپ كو ہنراور صنعت رائج الوقت كى تعلیم د لوائی اورایک جاعت كوزرگرى والهنگری و فخل ما فی و تسر گری و کما ن گر کی رو کوز ه گری و جامیه با نی و ترکش دوری وگفش دوزی ورَرگری و مخاری و کشنی گیری و شعبده بازی اور دو کے منہر وں کی جن کی طوالت عبث ہے تعلیم ولا کران کوچند حا سيحركها اور أماب لغیا بنہ الدین نے یا نجیہ تراکی کننروں کو لیاس مروانہ ہ ہے کر ا ور ترکش کو کمہ سے انگا کرات ہے تاکہ کنزوں کو ہاتھ ہیں۔ وصبتی کنیز دک کویمی مروانه لباس پینا کرتفنگ اندازی و على أور مسيره البِ محمد حواله فرماياً بأوشاه في ايني حرم مرا قایم کیا اور حکم و باکہ بیناں بھی جلہ اشا اسی زرخ کے کی شار کے بازار می فروخت ہوتی ہیں پوڑھی اور پڑتکل مستورات ان غذمتگذار وں بیں شامل نہ خبیں اگریمسی وج سے کوئی انسی یو رسفی عورت حرم سرا میں تھی تو و د با دشاہ کی محبس میں حاصر هر شکتی تقی ا ور سب استے عجیب ترین امریه تھا علوقہ کا ی البیزر س متورات غیر مسردار و منصب دار کا پیکسال مقرر تھا با دشاہ ہرایک کو

تاريخ فرمشهرته 041 ا ماکرتا اور بعد اس کے اس مال کو مقامی حکام سے وصول کر لتا تھا اسی

سب سے ہرمخاج و دولت مندجواس کی ملکت میں آنا جنگل ہیں بھی تیم وكر أيينے جانِن و مال كى حفاظتِ نہ كر"نا محا آتفا ق سے ايكد ك آيك شيرما بہ نے کسی منافر کو بھار ڈالا اس کی زوجہ اور فرزند باوشاء سے دادخوا ہ ے ملطان محمو وضلجی نے ہرجیار جانب فراین روانہ کئے کمتبردیرد بگر ورند قتل کراد سے جائمیں با وشاہ کا حکمۂ تقاکمہ اگر اس فرمان کے بید *کسی حکر ب*ٹ نظراً جائے توبجائے شیرمے مقالمی حکام قتل کئے جائیں اس روش سے اس تے سارک مدسی بلکہ اس کے عہد حکومت کے بعد بھی ایک برت بک کسی شخص فے والایت مالوہ میں شہریا و وسرے در ند ول کو تنہیں ویکھا۔ وگرملطنٹ لطان|ملطان|ملطانمجوو نوت ہواا وراس کے فرزنداکبرسلطان عیا<sup>الیہ</sup> غماث الدين بن الجحب وصبت اپنے والد کے تخت بلطنت برعبوس سلطان محمود خلجی کرکے تمام رعایا وعوام کو خوشدل کیا در تم کثیر کہ اس کے چتر میز شار کلی گئی تھی با د شاہ نے اس موسملتین ترتقبیم کر دما ملطان حیات الدین علمی نے اپنے برا درخر د فدائی فاں کو شہرنوا در و گزرگڈ کی حکومت برجن برو ہ سلطان محمو و خلمی کے زما نہ سے قابض تھا بحال وبر قرار ركها با د شام نے لینے فرزند اکبر عبد القا در کو نا صرالدین سلطان کا خطاب ویکراییا ولیعہدمقرر کیا اُ درمصلحاً جلد ہے طبداس کو عبد ہ وزارت عطا زما کے چترا ورباره بنزار سوارول کی جاگیر مرحمت فرا نی \_ جن حكوس ملطنت ختم هوا أورباً وشا هيف جميع مناصب اين معتماور تے باکار امیروں کے میروکر کے فرنایا کر ملطان مرحم کے زبان میں میں نے چِنْتُیں مال کشکرکشی کی ہے اب میری اسائش کا واقت ہے یہ ملکت<sub>ہ</sub>

سلطان مرحم سے ترکہ بیں مجھے تلی ہیے میں اس کی ما نظمت میں کو شاں ہو اور اسی پر قابلغ ربہوں گا اس تقریر کے بعد با دشا ، میش و مشیرت میں شغول

ابهواور حكمة وياكم ملكت بين جس قد رابعاب عيش وعشرت مهيا بوسكيس فرابهم الخيجا مين اوار حوسامان نشاط و و سرے مالک نعنی ایران و توران و روم می

ہمں جھوظ رکھیں تو ہمراس کے معاوضہ میں فلیئر بہا نہ سے اس کے معنیا فات کے بطور سیناش کی زور کریں کے اور میں وفت آپ آپ وارالملک سے روانہ ہوں گے جھ ہزار گھوڑے فراہم کر کے آپ کی عدمت میں ارسال کریں ہے جمود نلمی نے جواب ریا کہ میں و قت سلطان حسین وہلی کی طرف روانہ ہو گاہیں ہی علد سے جلد متھاری مد و کے لئے وہلی بہنچ جا وگ گا حمہ د خلی ہے اپنی اس زاردا مے مطابق ایلییوں کیے حال پر مہر بانیاں فرمائیں اور دارالملک شا دی گادمترو ی جانب روایهٔ بهوایونکه بهوانبایت. گرم تنی راه بین کثرت حرارت کی وجه سے اس كامزاج اعتدال سے منحرت ہوگیا اور روز ہر وزَ مرض میں ترتی ہونے گی یا دشاه نے انبیسوی ذیغ*عدہ سطے ہے۔* ولایت کھھوار وہیں و فات پائی محمود مل<sub>ک</sub>ے ویس سال و مانروانی کی با دشا و کی برجلوس ا دراس کی مدت و مانروانی کا *رابر* بونا ایک جیرته ہتے امیر نثیرورصاصفراں گور کا ن نے کئی چھٹیس سال کی عمریں تخت سلطنت لِوس ِ فَرَبِا مِا عَمَا اور نَیز به که حیتنیں ہی سال حکومت کی یہ وَاضّع ہو کہ سلطان ۔ وظیم کے ڈیکرفتو حات بھی بیشار ہی جن کو مولف نے پینو ف طوالت آلم انگ ردما بتى سلطان محمو دخلجي عا دل وضَّجاع ونبيكو اخلاق سنى فرمارُ وانتما بإرشأه مے تمام عبد فرمانز وائی میں رعایا کا ہر طبقہ کیا ہمنے و اور کیامسل ان روزبرد ا اس کے گروید ہ موتے جاتے تھے جمہو دخلجی نے افار حکومت سے تا بومروہات مال گزرابو گاجس میں کشر کشی مذتبی ہو بلکہ اپنی راحت وآسائیل کو لشكركشي وحباك وحدل بمى برعني سمجعتا نقامحه وخلجي بهميننه تجربه كارسباح ل اور جہا نڈید ہ مورضین سے سلاطین سابق کے کارناموں کو معادم کر کے قواعیہ جِمَانبِ أَن وضع كرمّا تَهَا شَا إِن ماضيه كم عالات ميں جو واقعات اس كے مند خلاطر موتے تھے اس کو اپنے قلب و و ماغ بیں محفوظ رکھتا تھا اور اپنی مجالس مں امراسے ان کا تذکر ہ مرتا تھا محد وضی ان امور سے جوسلاطین ے زوال و وکت اور خاندان کی تیاہی کا باعث ہوئے ہیں پر منر کرتا تھا اس کی تنام ملکت میں کو لی شخص چور کے نام سے بھی واقت رز تھا اگراتفاق سے کسی ناجرایا فقبر کا مال جوری جاتا تو نبوت کے بعد اس رقم کو اپنے خراز سے

حكرهماره

009 اللی کی دجرسے اس کے ہمراہ تھے راج کھیراء کے فرزنرکے واکد کر دیا ہے اور راحبر تصریر تھے و آما دیر تا بعن ہوگیا ہیں اور اس نے اگن تام مسلما بذر کو جونلوریں منوطن منفح قتل کر ڈالا اور گروہ کو ندان کو اپنے سے شفق کرے راہ کو مسد و و کر دیا ہے سلطان محبود فلجی نے اس خبر کومسٹاادر تاج فال اور احرفال کو اس فیادگی مدا نعت کے لئے روار کہا اورغو دنجی آٹھ ربیجے الآخر کومسنہ مذکوریں كلفراما د افلحه میںمقیم ہوا ۔ سلقًا ن محو وظلمي مجي حيزر و ركي بيد محمو وآيا و روامز مهو اأثناك راهي باوشاہ کو معلوم ہواکہ تاج خان رسرہ کے ون جربر مہنوں کا ہنا بہت مقدس روز ہے ستر کوس بکرام کوچ کرکے وہاں بہنجا تاج حال کو معلوم ہوا کہ را میں زاد واس وتت كما نا كما ني يس مرشفول به نائج فال في كما كه فعلت مي عالم بي وتمن برحله آور ہونا داریق مردانگی سے بعید ہے اور ایک شخص کور اسے ڑا دہ کے پاس جھیکراس کو آپنے ادا و ہ سے مظلع کیا راج زاد ہ نے اپنا ہاتھ کھا لے ج سے اعظالیا اور اپنے ملاز مین بے ہمراہ سکے ہو کر جنگ کیے گئے آیا اور ورتیبرزنے ايسى جانبار يون تي ساخ كوشش كى كه اس ي زيا ده كوشش متصرر زيري موكى ہے آخرالا مرراجہ زا وہ کے اکثر لماز بین مار سے گئے اور راجہ زا و ہمرویا برسنہ فرار ہوگر گر دہ کونکان کے وامن میں بینا ہ گزیں ہوا تاج خاں مقبول خال نے ہاتھیوں ا ور دیگر مال نتیمت و محمد داآبا دیر قابین ہوگیاہے ۔ اسی اثناء میں عربینہ تاج خاں کا پہنچا محمد دخیمی نہا بیت عش ومرور ہو ا ا ور ملک الا مرا ملک وا ور کو گر وہ کو ندا ن کی 'نا دیب کے لئے روارہ کیا جس وقت منصرطا تفتی کوندان کومعلوم ہوئی گروہ کو ندان نے زاج زا دہ کو مفید کر کیے "آج خاں مے پاس روانہ کر دیا محد دغلبی نے اس نتے کے جیزر روز کے بعد محمود آباد كاارا ده كما ا ورجررجب كو قصبه مازيكيوريس فروكش مواچرر روزك بعد خواج حال الدین استنزا با وی برسم ایجی گری بریرزاملطان ابوسعید کی جانب سے مع تحقه وسوغات مے ہند ومستان وار دہوے محبو دخلمی خواجہ جال اہمین کی طاقا سے بے مدمسرور ہوا اور خواج عال الدین کو عنابت خسروا مذہبے عشدل کر سمے

"ياريخ فرمشته ا کے جاعث کوجنگ کے لئے متعین کیا اور خو دایک قلیل گروہ کے ہمراہ کمیں گا میں خفتی ہو گیا خریقین مرور کہ اُز ہائی ہیں ہشغول ہو گئے اور مقبول خاں کمین گا وسے بابر كل كرحمله أوربهوا - فاضى خال شكست كلما كرا يلجيور فرارى مهوا -تقبول خان في الجيور تك اس كاتعا قنب كيا اوزراه مين بنيس معتر مهردار قاضى خال كے ترتیخ اورتین سروار گرفتار كئے مقبول خال نے المجبورسے مراجعت كى اور كامياب ومامرا وعمر وأباً د والبرسايا . جادی الا دل *کائی تر*میں والی دکن اور مالو ہ نے ایاب و و سرے کی بارگا ہ میں قاصدر وانہ کئے بے حد گفتگو کے بیدایں شرط پر صلح قراریا نئے کہ والى دكن الليحيور إور ولايت كوند واره يا بقول وكير قلع كميرلة تك سلطان ممہ وظمی کے حوالہ کر دے اورسلطان محمو دفلجی اس شرط کے الفاہونے کے بعد بحرتمتي سلطنت وكن كومضرت نديبنجاع مه محروظی نے برشرط می زار وی کہ وقتر کے حماب تاریخ قری کے اعتبارے مندرج كَيْرَابْسُ اورتاييخ تتمسى كار واج وقوف كباجات ربيج الاول مسنه فدكور مي ایک متبح ومشربه رعالی شیخ طلارالدین نواح شا دی آبا دمیں وار و بهوے اورمحمود فلجی تخ حوض را نی مک بن کا استقبال کہا ہر د وحضات نے اسپ سوارہ ایکد وسرے لا فات كى اور بغل گير ہوكر نهايت اعزاز واحترام كے سائق بيش آئے . ملئے میں ما ہذی الحجہ میں مو لا ناعجا والدین مید ٹھر ڈورنحش کے قاصد سلطان محمود طبی کی خدمت میں ما فرروے اور سینے کاخر فرتبر کا با دستا ہ کے لئے اینے ہمارہ لاعي باوشا ،نے خرقہ کے ورود کو نعمت غیرمتر قبہ خیال کیا اورمولا ناعما والدین كمائة بطريق احن مين أيا محمد وفلى في كمال مرت كي ساعة خرق كوزب حبوكم اورتما می علمار ومشائحین علکت کوجه اس و فت بارگا ه بس عاضر تھے اپنی سنا وت بخش سے ہرہ مندکیا ۔ مرم منت میں جا سوسوں نے باوشا، ی فدست میں عرض کیا کر مقبول ما ارکشتہ بخت کھر وآبا و کو جو اس قت تک کھیرلر کے نام سے مشہور ہے خار نے اگر کے والی وکن سے بناہ وامداد کا ملتی ہوا ہے مقبول خاں نے جند ہائتی بجسلحت

ناريخ فرسشته ہوا اور قلعہ پر فابض ہوگیا لبکن قابض ہونے کے بعد اُسی روز لطا م الملک بھی یہا دگال راجیوت کے ہاتھ سے اراگیا۔ سلطان محمود خلی نے اس خبر کو سن کر مقبول خاں کو جار منرار نوج کے ساتھ لمرلہ روار کیا اور حو و آنتقام ہے نے کی غرض سے و ولت آبا در وانہ ہوا <del>تنا ۔</del> را و کیں راجہ سرکیے کے ملاز ملن اور راجہ جاجنگرے و کلایا نسونیس ہاتھیوں کا بیشکش نے کرحا منر بہو ہے۔ سلطان محمو دخلجی نے و کلا کو خلعت وا نعام دیج رخصت كبيا اسي زمارنه ئبين جبكه سلطان محمو دخلجي موضع خليفه آبا دمين فروكش بلقيا ابک فاصد إمیرا لمومنین بوسف بن مخدّ حیاسی کا فرما *نِ سلطنت اورخلعَت حکوم* مصری ہے کر سکطان محمو دخلجی کی بارگا ہیں حاصر ہوا با دشا ہ نے کمال مسرت کے رہاتھ فرمان وخلعت کا استقبال کیا اورخلیفنہ گے خا دم کی ہے حدعزت و تو قدری ا ور قاصد ول کو خلعت زر د وزی آور گھوڑے ملع زین ولجام مرصع سكطان محمه وظلجي وولت أبا دك خريب بهنجا اوراس كومعلوم مواكه سلطان می و گجراتی با وشاہ وکن کی مدو کے لئے آرہا ہے سلطان محمد و فلجی کے بالکنڈہ کا ارا و و کبیا اور جنار مواضعات برحله آور ہو کے کونٹر وار ہ کی را ہے اسپے اسینے دارالملک شا دی آبا دمند و کو واپس آبا لبکن صبح روایت بر ہے که سلطان محر<sup>شا</sup> بهمنى نے نظام الملک ترک کوسنے ثبر میں روانہ کیا اور نظام الملک تلعدیر قامن ہوگیا ناطرین اس اجال کی تفصیل شا ہان ہمینیک حالات میں ملاحظہ مرب ۔ سلطان محمو دخلجي في جندروز انتظار كبيا ا ور ربيع الا ول ملئث يرمي تقبول خا كوايك فوج كے ہمراہ اللج يورير حمله أور ہونے كے لئے رواند كيا مقبول خال اذاح اہلچیور بر قالص ہوا آ ورشہر کو تبا ہ کر دیا ایک گھڑی رات گزر نے کے بعد اللحمور كا ما كم ابنے بهسا يه حكام لعنى قاضى فال يكل كر يكى كر كے ويروه مزارسوار ا وربیات شاریبا و و ل کے ساتھ حباک کے ارا وہ سے آیا پرخبر مقبول خال کو ہوئی مقبول خال نے مال عنیمت واساب کوایک فوج کے ساتھ روانہ کر دیا اور عدہ ويخربه كازسنيا بيبول كونتخب كركي ايني ساتھ ليامقبول خال نے اس فتخب فق

تاريح وتست 004 ور نظامِ شاه تهمنی کوتمرا ، نے کراحد آبا وسبیدر روامذ ہوا اور معالم س ہوگیا ہمنی سیاہی و غار تگری میں منتول تھے ارے کھنے ر مبکہ جہا آل والد ۂ نظام نثاہ نے امراکے کر اندلیٹ سے ربید رئی حِفا ثلت کے لئے ملوخاں کو مقرر کیا اور خو و نظام نثاہ کو المنيئة بمراه ليكر شهر فيروز آبا ديس تيام بذير ہوئي ملائر جہاں نے فیروز آبا دے ایک خط سلطان محمر د گراتی کے نا امدا د طلب کی سلطا ک محمو دنگجی نے تعاقب کیا ا *ور شہر ہیڈر کا محامرہ کر*اہا ج*ی ق* زاری لشکہ فر وز آباد میں نظام شاہ کے گر دجیع *موگیااد میل*طالم محود فلمی کو معلوم مواک لک التجار ترکشکر نظام شاہ مع بے شہار نوج کے منظام شاہ کی مدو کے اللے . ہے کہ جلدیا روشاہ بک پنچ جائے گایا وشاء نے امرا مِشور ہ کیا ا ورآخر کاریہ فراریا یا کہ چونکہ موسم کر با شروع ہو جیکا ہے اور نیز به که ما وصیام می آئے ہیں اکنٹ یہ ہے کہ اس ملکت کی نتح کو ایندہ سال يرموقو ف ركحكر مراحعت كى جائب سلطان محمد وفلجي ايني ملكت كي حانب روانه ہوا اورراہ مں جو واُنعات اس کو ٹیش آے اس سے مازامن واقف واُگاہ میں : سلطاً ن محمہ و خلجی ھونکہ وکن نتح کرنے کے خیال میں منہکہ کے ہاتھوں سے جرکھے اس برگزری تھی جا ہتا ہتا کہ ان تکالیٹ گذمت تر کا بھی مختث میں و و باز ،اشکرکٹی کا سامان کما اور طیفہ آبا دلغلم نروكش بهوا بإ دنتا ه مهنوز ظفراً با و بي بين مقيم تفاكه مراج الملك تصاَّنه وأكّا سرآیاجس کامضمون برتفاکه نظام نناه بهمنی کنے نظام الملک کو مشار برامز وكمياس اورجندر وزمين وميهال ببنجاجا ستأب محمه وخلجي اس خبر كو سنكر بتعمل تفيانه واركفه له كي امدا د مستح منظم ماز مرسو إ یے را ہ میں سکطان محمہ دخلج ، کو معلومرہوا کہ میداج الملک تھانہ دارگے نوشی مِي مُشْغُولِ و بِي خِيرِ تَعَاكُه نظامِ اللَّكِ نِي أَعْيِهِ لِمِينِيكُ تَلْعِهِ كَا مِحَاصِ وَكُرلِها سراج الملك كأفرزند قلعبه سك كإميرايا اورحبك بني بعد فرارى بوانلام الملك نے ان کا تعاقب کیا اورشکست خور و مجاعت کے مائوخود تی حصار ہیں دافل

اربخ فرسسة 000 وبير يططان دا ذعري كير لئي سلطان محمو وخلجي كي غدمت بين حايشر بواسلطان محمد وخلجي نف الذراه حمت ارأوه كياكه عاول فال كومزاوت باوشاه اسيري عانب روانه موا اور عاول خال بنے اپنی عامزی و بیجار کی کا اَطِهار کر کے مبر وُقطب عِالم زیر ایخ والدين مسعو و فمكر من رحمته الميد علم كوسلطان مجمو و فلجي كي فديث برين ميشكش رواية كميا اوراييخ كنابهون سے تو به كى سلطان عمه و خلجيءُ و رُوافف نفحا كه فلوندار پيرواکس مربیرسے فتح ہونا مکن نہیں ہے علاوہ اس کے اس سفر کا اصل مقتمد وکن کی تنخه تفابا وثاه نے عاول خاں کا قصور معات کیا اور آبند ہ کے لئے اس کوفصیحت ا کرتے خو د ولایت مرار و ایلیمور کی طرف روانه موا۔ سلطان محمو وطلجي ما لا يُور بينها أور جاسوس خيراا من كه وزرام نظاه شاه رحد وں سے نظر کو طلب کر کے فوج کو ایک جا فراہم کر ایسے ہیں اور دوکرور ننگه خزانه سے نکالکر مرسم در وخرج امرا اور نشکر یوں کے حوالہ کر دیا ہے اورا مکسوکا عظیم الجنٹہ ہاتھیوں کو ہمرا ہ اسے کر شہر کے با ہر فردکش ہیں سلطان عمو دفلجی نے اس خرکوسنا اورا فواج کوترتیب دیگرمتواتر کوچی کرتا ہوانظام ثنا و بہنی کے مقالله من فروکش موا وزرائ وکن نے نظام شارہ مے سربیص کی عراز شمال كى تقى چىتر كەرما پەقلىن كىيا اور نھاج جمال طاك شارترك كو با دُشا ە كامشىر مقرر لرمے بنبہرہ کا انتظام طک نظام الملک ترک اورمیمنہ خواجرمیں رنگیلا فی طالتھا کے حوالہ کیا اسی و ورال میں ملک التاریفے پیٹیدستی کر کے میمنہ محدو ی برحار کیا اور مهابت فال حاكم چنديري اور فليراللك وزير عرصيره محووي كي مروار تھے مارے گئے میمنڈ محمد دی میں منتشر ہوگیا اور کشکر مند وکوعظیم انشان مکست ہوئی حرایت نے وس کوس تک ان کا تعاقب کیا ا ورسلطان محمر دخلیج کے لشکرگا كوغارت وتباه كر دياسلطان محبود خلى ايك گوشير مخي پروگياتها اور وقت وصت کا انتظار کرر ما تھا یا دشاہ نے دیکھا کہ کتیر تعدا دسیاموں کی غاز نگری میں شغول ہے اور نظامہ ثنا ہ چند سوار و ل کے ہمراہ میڈان میں گھڑا۔ ہے سلطان ممہ وخلمی د وبنرارسوار لوں تھے ساتھ *نظام شا*ہ کے عقب سے نمو دار ہواا ورشہور روایت مع موافق خواجه جا ن ترك في جو قلب الشكر كا مردار تما في مد كوكشس كى

اسخت جنگ ، و في آخر راجونون كوشكست مهو في اكثر سيابهي مارے كئے اورايك جا اس نے اینے کوخندق بیل گرا ویا تھا گرفتار ہو گئی شہزا وہ فدائی فال نے روز اول ي فليه تحوايي زور باز و وشجاعت سے فتح كيا تنهزاد ه اس عطير عظمي كامشكر الاما اور این معتبرابیر محسیر د کر کے خو و کامیاب و با مراد دار للک شا دی آباد ين بارشاه كي فدمت ين عاضر بوا .. سلطان محمو د فلی مزانت ته بس و و بار ه داجیو تو ل کی تا دبیب و گوشالی کی غرض سے روانہ ہو کرموض اہا رہیں فروکش ہوائیبٹرا و ، غیاث الدین کوان بلا و اکے تاخت و تاراج کے لئے نامز د فرما یا شہزا دہ ہے اس ولایت کو فاک سے برابر الرك نول كو تلمير ترجى حله كيا شهزاد وغيات الدين باوشا وكي فدمت العاما اور تلد كو الممركي بي حد تعرفيت كي سكطان محمو وظلى و ومرس روز كوتلم كي جانب روامة ہواا ور را میں جس قدر بتخانے تھے ان کوسمار کرتا ہوا سفر کی منزلیں طے کرنے لگااور جلدسے جلد فلوے نواع بیں پہنچکر فروکش ہو اایک روز بارشاہ قلمہ سے ایک کوم کی مسافت پرمشرق کی جارنب سوار ہو کرآیا اور شرکو و کیماا ور فرمایا کواس الله كوفي كرنا بلاچندسال محاصره كئے مكن نہيں ہے سلطان محمد وفيجي دورسدروز کوئی کرکے و ویکی وارد ہوا ور شام واس راجہ و ونگر پورنے فراری ہو کر کو زیبار میں بناہ لی راجہ نے عاجزی کے ساتھ دولا کھ تنگہ او ربس کھوڑے بیشکش ار سال كُهُ بِأُ دِشَاهِ نِي بِيثِكُنْ تَبُولِ كِيا أور وِاراللاك شاوى آبا و وابس آيا .. مر المرات مي وكن مي ايك الفل خروسال نظام شا و في تحت مكومة يرطوس كيا امرائ نفام شابئ جيبي كم والمع با دشاه كى اطاعت نه كرت يق ملطان محمو وخلی نظامرا لملک غوری نے اغواہے متوار کو چے مرکے بلا روکن میں ایا با دشا ہ نے وریائے نربرہ کو عبور کمیا اور اسی اثنا رمیں جاسوس خرا اے کدمبارکا عاكم اسيرفوت بهواا وراس كافرزند غازى فالاللقلب بعادل فال ايني بايكا

حاکم امیرفوت ہوا اور اس کا فرزند غازی فال اللقائب بعادل عاں ایسے ہاہے۔ حالتیں ہوا عادل فال نے عمان سلطنت ہا تھ میں لیتے ہی چرر و قعب ری کو اپناشغار بتایا اور مید کمال الدین وریدسلطان کو ناحی فعل کر کے ان مظاہوں کے مکان مباہ وہر با دکر دیے اس خبر کے چندر وز بعد مید طلال برا درمید کمال الدین

تاريخ ومشته 000 ظهور میں آئی ہے اور برسات کا موسم بھی قریب آگیا اگر با وشا ہ چرندر وز کے لئے وارالملک شاوی آبا و مند و میں نیام فرمائیں اور امور صنر وری کی ورستی کا تنظا فرائين اورختم برسات المين عزام نثا لانه سے اس قلعد كوفتح فراكين تد سٰأمسب ہو گاسُلطان موجی امرا دے معروات کے مطابق مند و واتس اُیا اوجیٰہ ر وز وارسکومت میں مقیم رہا ۔ جميس محرم النكريم بين سلطان محمود في فلعم مندل كده ك مجامره کارا وہ کیا اور مک کے ہر ہنا نہ کو ڈھا کے خاک کے برابر کر دیا منڈل گڈہ ببنيكه باونثأه كاحكم تقاكه ورُمَّون كوحِرٌ من كاب والبن ا درعار توں كو دُهادٍ ا ورا آیا وی کا انز تاک با تی نہ جیموڑیں بعداس کے نشکر عمودی نے قلبے کا حامر ا كيااوروريل كوخندق سے يار كر بح قلعه كيمتصل كر دياسلطان محمو وظبى نے تَلْيِل مِدْتُ بِينَ قلعه فتح كُرْ لِيا اورابكَ كَنْكُر وه كُوْفَتْل كَيّا - راجيورت ايكه وسي قلعہ میں جو پیما ڈکی چو تن پر تفاعصور ہو ہے اور غ<u>ر</u> و رکرنے تکے یا ت*ی مے و*ئن و فلد کے اوپر تھے تو یب کی آواز سے زین میں انر کیئے اور جو یا نی اول فلد میں تھا وہ نشکر محمد دی ہے قبعنہ میں آگیا راجیوت ہے آبی نی وجرر ونے لگے اور انتهائے میرنشانی میں امان طلب کی اور وس لا که روبیه پینکش فیول کرے تلعہ با وشاہ کے سیرو کر دیا اور یہ عظیم الشان می بجیسویں نتی الحیم سلاشد ہیں واقع ہوئی سلطان محمد وظلمی نے خدا کا شکرا دا کیا اور دوسرے ون قلمہ میں واخل ہو گیا اور میں فدر شخانے تھے ان کو خراب کرکے ان کے سامان واسا مته مها جد تنیار کرانیں ۱ ور قامنی ا ورمحتسب خطبیب، اور مو ذ ن متقبین فرائے . سلطان محمر دخلجی نے بیندرہ محرم سلائے یہ بیں جیتنور کا ارا د ہ کیا با دشا نے نواح میننو رمیں پہنچکے شہزا د ، غیاث الدین کو ولابت تھیلوار ، کو تبا ہ وفارت كرنے كے غرض سے روانه كياشېرا وه بنے اس ملكت كوتيا ، كيا اور مشارقيدى اینے ہمرا و لے کر واپس آیا سلطان محمود علی نے چندر وزکے بعد فدائی خاب اور تأج خاں کو فلعہ کو ندی کو سرکرنے کی غرض سے معین فرما یا شہزارہ و فلائی فا قلق کو مدی کے نواح میں بہنیا اور رَاجیوت بھی قلعہ سے باہر نکلے فریقین میں .

کی کام آئی اور بیٹنا کر راجیوت بھی مار سے گئے جب، رات ہوگئی دونوں لشکر اپنے مقام براترے دو سرے دن صبح کے وقت امرا و دز را سلطان محمود خلجی کی بار کا دین جع ہوئے اور با وشاہ سے عرض کیا جو نکہ امسال کر رلشکرٹشی بدارجمارم

و قربامته کوغارت و تباه کیا اور شادی آبا د مند و میں واپس آیا ۔ اسی سال سلطان نمر دنیمی کوم جاد مرہوا کہ راحبر بکلانہ رائے ہا لو کا فزرند

، فی حال مستونا کی سود ہی ہو ۔ در م ہور مدید جست میں میں است ہے۔ سرمہ حاضری کا اراد و رکھتاہے اور میران ممارک نال فارو تی حاکم اسپراس کی ولایت میں وائل ہو گیاہے اور راج کے ڈرزند کو آلئے سے مان ہے ملطان محمود فلمی نے

یں داخل ہو کمیاہت اور رہا جہ کے ڈرند کو آیا ہے سے مان ہے۔ ملطان تمہود ہمی ہے تمہزا و دغیا ٹ الدین کو مب<sup>رم</sup>ن میراں سمارک غاں فار و فی کی عدا نفت کے لئے والے کرد نے مصل میں کا کرمی کر اور مصرف کا مامس ہے کی منز نظامہ وہ

ناُورَ و کیا به خبرمیرال مبارکه بخور کی اور و م فوراً واپس ہو کر اپنی ملکست کو دیا گیا رائے ہوگا سنے کو دیا گیا رائے ہا اور ام کیا تہ کا فرزند نیشکش ہے کہ خدمت میں عاضر ہوا سلطان میں دیا گیا دائے و دیا گیا دائے ہو اسلطان میں دیا ہو اسلطان میں دیا ہو گیا ہو اسلطان میں دیا ہو گیا ہو

ئه و بنیمی نے امپیر مزازش زبائی اور نهایت فخر داعزاز کے سابنہ اس کو واپسی کر ابازنت وی شہزاد ہ نیاٹ الدین رہ توریس آیا اور انتیب ایام میں سلطان مجمود ناز

نگنی ولایت بستیورئیں دار دہوارا جہ کو پنیشا مصانحت و نرمی سے ساتن بیش آیا اور فلین تعداد میں دوبیہ اور اشرنی بیٹکش کے لئے بھیجا چونکہ یہ راجہ کو پیٹھا کیے سکتے سے یہ امرسلطان ممرو دنیمی کے از ویا و غصہ کا باعث ہوا یا دشاہ نے اس سے

میشکش کو دابس کر دیا ۱ ورشای نشکریت اس کی ملکت کو دانمنا ۱ ور فارت کرنا مشروع کر دیا بهان تک که آبادی کا انریک باقی نه ریکها به

سلطان مموونگی نے منصورالملک کو ولا بیت مندسور برحملہ کرنے امور غربایا اوراس غرض سے کہ تھانیہ وار وں کو اس مملکت ہیں منتقبن کرے سلطان مجمہ و خلجی نے ارا دہ کیا کہ ومبط ولا بت ہیں ایک قصیہ خلجی یور کے نام سے آبا و

تج<sub>و</sub> دیبھی سے ارا دہ نیالہ و مط ولایت بیں ایاب تھید بی پورے مام سے آبا د کرے راجہ کو بینھانی ہے صدیمز و انکسار کے ساتھ سلطان محمو دفیلی کی خدمت میں پیام و یا کہ جس قدر سٹیکش کے لئے حکمے ہو مجھے منظور ہے اس کے بعد مہمی میں آپکی

بھی خواہی سے دست بر دارنہ ہوں گالبکن شرط صرف اس فدرہے کہ با دشا ہ قصیّہ عبدید آبا د کرنے کا ارا د و ملتوی فرما دیں چونکہ برسات کا موسم قریب عقا ملطان محمو دخلجی نے خاطر خوا ومثیکیش وصول کیا اور شادی آباد مندو میں واپس کیا

اورایک عرصہ تک وارالحکومت میں مقیم رہا ۔ مارے میر میں میراطان محمود مجمی مندسور کو فتح کی غرص سے روانہ ہواا ور

ا فوان كواطرا ن وعرانب مين رواند كيا اورخد و وسط ولايت مين مقيم بهوا برروز

لکلانہ پر ج گرات اور دکن کے درمیان میں واقع سے حلہ آور ہو البے راج لکل<sup>ان</sup> سلطان محمو وظلمي كامطيع وبالكذار تضاسلطان محمو وخلجي نے اس كى إيدا د كوواجب و لا زم تجه کر اتناءراه ہے مکلانہ کی جانب پروانہ ہورا وراپنی بروائلی کے لیا قبال گا إور يوسكف خال كور وانه كيا ميرا*ل محدٌ فارو تي مبيتار لشكر نه كر متفا*يله مين آيا ور

جنگ کے بعد فرار ہو کر اسیر ہنتیا سلطان محمو دخلجی نے بلا وامیر کے بعض مواصفاً

079 إركها ہوا تھا اٹھا كرجلد سے جلد اپنے لشكر كا وكو وايس آباسلطان محمو دخلج كے و بان ج جدم زار سوارجع مولية اوربا وشاه في بريشهوركياكه أج شب كو شکر کھے ات برشنجون مارے گا لیکن ایک صندشب گزرنے کے تعدسلطان ر وظیمی شف خون کے بہانے سے مستعد ہوا اور براہ راست مند وروانہ ہوآلیکن را ہ بی کو لی اور سیل نے لشکر کونے صرفقضا ل پہنجا یا ۔ سلطان محمه دخلجی کواینی حکومت کی ابتدا سے تا اختتام سلطنت سراس کس*ت کے اور کو ٹی شکست نہیں ہو ٹی سلطان محم*و و خلجی شا دی آبا و *من*دو یهنجا اور انتظام و تربت سا ه سے زاغت حاصل کی اسی د وران میں خماد ہ غَنَانَتْ الدِّمن سندُ رُسورت کے نیجے مرمنا مائٹ برحلہ آ وربیو کر واپس آبا آفا قائٹ زبایه سے مشیرالملک الماطب بر نظام الملک وزیر ( وراس کے قرز ندول کے بار سے میں مگر و لغا وت کی خبرسلیطان محمو دظیجی کے گوش ز وہو کی اور یا وشا ہ کے حکمہ ہے ان کو سزائیں دئی کئیں ہے عدم کر میں سلطان محمد دخلی نے مار وارشے فتح کرنے کا ارادہ کما ي*ونكه ب*إ وشا ه سلطان *قطب الدبن گُيرًا تي كي جا نب سيے مطمئن نه تھا اس آ*مرو بَہْتُرسیجیاکہ ا ول سلطان قطب الدین گیجرا ٹی سے صلح کرے بعد اس کے حہ کو بنہا کے ملکت کو نتح کرنے ہیں مشعول ہوسلطان محمو دظیمی نے اینا ارا ده ول میں مخفی رکھا اورلشکری تیاری کا حکمہ دیا اورشادی آبادمندو سنّے فضعتہ وصار منبحاً سلطان محبود خلجی نے فصیر وصار سے تاکہ خال کوحرار لشکر کساتھ سرحد کھوات کی جانب روانہ کیا تا کو صلح کی تبید کرے تاج خال نے قطب الدین کے وز راسمے نام خطوط لکھکر اہلچیوں کے ہمرا در وانہ کر کے یہ پیام دیا کہ جانبین کے فيا و وعدا و يُن مخلوق كي يرنشا ني كا باعث بهن ا ورفيقين تي صللح و اسخا دان امرم و فوائد مرمبنی ہی سلطان قطب الدین تجراتی نے گفتگو کے بعد صلح کیاجا وی اورط فین سے آگا ہر و معارف نے درمیا ان میں آگر عبد وقسم کے ساتھ وی اور ترین کے اور اور اور اور اور اور اور اور کی کر راج کوینہا کے اُن اشہروں کو مصالحت کی منیا د کومنتحکم کرکے یہ زار دا د کی کہ راجہ کوینہا کے اُن اشہروں کو ءِ مِمَا لَكِ كُمِرات سے متصل ہیں عبا كر قطبی تبا ه كرے ميوائت واجمياً وراك<sup>ہ</sup>

0 8/2 اورجو و قلب لشكرس قما مركر كے جنگ آز مائی نبچ كے متعدیوا ملطان قطب الدین نے بھی کشکر خجرات کی صفول کو ترتیب دیا اور جنگ کے لئے میدان کی طرن وانہ ہوا سلطان گجرات کے لشکر کا مقد مؤلشکر سلطان مالو ، شِے مقدمہ منابلیں فراری ہوا اورسلطان قطب الدین کجراتی کے نشکرے لگیا وبثرت منطفه أبرا بهيم حوجنديري كامتفتد رامير ننفأ ببسره مالوه سيحدا رات کے میمنڈانشکر پر حلہ آور ہوا گجرا تی میمنہ اس کے حلہ کی ب بنه لا سكا اوريسيا بهوا ملك بشرت منطفه ابرا أيمرن سلطان قطب الدن کے نشکر کا ہ تک اس کا تعاقب کما اور تارائے وہر بالد کرتار ما اورسلطان ،الدین کے خزامہ پر قابض ہوگیا ملک شرت مطفر ابرام بیم ص تدر خزابه که اینے ہمراہی ما تصبول پر بار کرسکا ہے گیا اس سے ما تھی تمام خزانہ لولشكر كِا وَمِينِ بِهِنَاكُم والبِّسِ إِلَي الرمنطِفرابرام بيم ف ارا و وكما كه ووباره ما تصبول كولا وكر فتزامر اينے تشكر ميں روانه كر دے تبكن!-كەسلىلان قىلىپ الدىن گجراتى كى ايك فوج نے شهزا و ، فداتى خال كو عاحز و یدحال پاکر اس برحله کیا شهزا و ه فدانی خال اس حله می ناب نه لا سیکااور فراری ہوکراینی مبان بچا کی منظفرا براہیم نے بھی اپنے ہا تھیوں کوغار ترکیری سے روکا اورزو و مع نوج اور ہاتھیوں اکے ایک گوشہ میں ینا ،گزمر سلطان محمو دخلجی اینے لِشکر کے پراگند ہ ا ور کشکر ورچالیں سوار وں کے ساتھ نہایت ثابت قدمی کیساتھ بہا دری-ے تیراس کے ترکش میں باقی رہے سلطان محمہ دخلجی کماندار ركتتار ماجب نكر ، الدین گجر اتی واب تک مع جرار نشکر کے ایک گوش میں مخفیٰ تھا کنل کر سلطان محمد دخلجی کی طرف بڑھا سلطان محمد دخلجی لئے ہمادرگا کاحق ا داکیا اور مع تیرہ سوار وں کے میدان حبائی کے باہرنکل کیا اور سلطان قطب الدين تے تشکر گا ، ميں جرميدان جنگ اور حرلیت کے سرآبر دہ خاص میں داخل ہوا اور تاج و کم

084 تاريخ فرمشته ہواتو ا ما ن طلب کی اور سلطان محمو دخلجی کی ضدمت میں ما منر ہوگیاسلطانیں مجمو دخلجی نے اس کے اہلِ وعیال کو قلعُہ شا دی آیا د مندور وانہ کیا اوراس ربی که وه مهمی لینے مالک سے منحرف نه بهو گا سلطان محمد دخلجی نے اس کو مبا زرخاتی کا خطاب دیا ا ور مفدر شکر برنا مر د فرمایا او رمتواتر کو چے کرکے احجاً ہار واپنہ ہموا اثنائے را ہ ہیں سلطان محمو رطلجی کو معلوم ہوا لمطان محمو دثيا ه گجراتی فوت ہوگیا اوراس کا فرزندسلطان قطب الدین ینے بایب کا قاممقام ہواسلطان محمود خلجی کا اگر جد ارا دہ تھاکہ وہ وارالملکہ ت کو نتح کرلے میکن کمال مردت کی وج سے ایک نامہ سلطان تطالبہ نام لکھکے رسم تعزیت وتہنیت حلوس ا د اکی لیکن اس کارروا ٹی کے یا وج دملی قصیّه با و در ه کوخرا ب کرے غارتگری میں کو ٹی و فیقیہ ما فی مزجیو ا در کئی بنرار سند و و ل اورمسلما اذ ل کو قبید کریے چندر و ز تک قصیمهٔ مذکور ب قیام کرکے احد آبا وی جانب روانہ ہوا با دشاہ بغیل را ہ طے کر رہا تھا که نا*ک علاد* الدین سهراب جو و فت کا ننتظر تضا فرار ہو کر سلطا ن فطب الدین مے یاس طلا گیا اس نے قسم لینے کے وقت عبد کیا تھاکہ اپنے مالک کی سحرای نہ ترے گایس وہی قدیم خیال اس کے ول میں تمااورانیی کا ال نک حلالی سے اپنے الل وعیال کو بھی خدا پر حیور ویا۔ سلطان محمو دخلجی سرمجے ہیں جو احد آبا دیسے یا پنج کوس کے فاصلہ ہے فروکش ہو اور قطب الدین گجراتی نے تصبیّہ جان پور میں جرمہ کیج سے مین کوس کے فاصلہ یہ ہے قیام کیا جندر وز تکب ہرو ولشکر ایکد وسرے کے بقایلہ میں قیام ندیر رہے اور پچاصفرستہ مذکو رکوسلطان محمود فلجی نے تبخون كااراده أليا اور اين لشكر كا وسي بابر تكلا يبكن رابهر في راه فراموش کر دی ملطان محمو د تمام شب ایک وسیع منگل میں گوڈار ہ ملطان محمد وخلجی نے علی الصباح المیمنه کو تشکر بارنگیور سے ترتیب دیگ اس کو اینے فرزنداکبرسلطان نیاث الدین کی اتحتی میں دیا اورامراوچنیری و بیسره پر مق*رر کے اس کو اپنے فرزند خر دِ شہزا د* ہ فلاگ*خاں کے میکرد کی*ا

جلب

فلعت زبیج میم کیا اور ملطان محمد فیلمی کی صفت و ثنایی مرکزم ہوا محرفاں نے اضلبہ وسکہ حویث ترام کا مرام کا برفطاجا تا تھا فرمانہ واسے مندو کے نام کا برفطاجا تا تھا فرمانہ واسے مندو کے نام تردیل کرنے اس کامطیع و ما حگذار ہوگیا ۔

مہدیں مرسط میں مقامی ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہیں مسلطان محمد وظبی نے اس خبر کو شکر اپنا اراد ، ملتو ی کیا اور اثنا مے راہ میں قصبۂ ہنور کو جوزتھ نبور کے قریب واقع ہے نہتے کر کے تاج خال مسبیر سالار کو مح آٹھ ہزار سوار اور چیس یا تھیوں کے قلعگر چیتور کو سرکر نے کیے لئے روانہ

کو مع آگہ ہزار سوار اور چیس ہا بھیوں سے معنز عیبور یو سر برہے ہے۔ روسہ کیا سلطان محود خلجی نے راجہ کو نڈسسے ایک لاکھ بجیس ہزار منگر پینکش ہے کر تناوی آبا د مند و کا ارادِ وکیا ۔

تاوی آباد مند و کا اراد و کیا ۔ مفریم میں راجہ گنگ واس والی فلعہ جبینا نیرنے بیشیکش ارسال کر عرضداشت کی کسلطان مخدشاہ بن اچرشاہ گجراتی نے قلعہ جبینا نیر کا محاصرہ کمیاہی چونکہ میں جبیشہ اسی بار کا ہ سے ایدا و طلب کرتا ہوں لہذااہ بھی وسستگیری کا امید وار ہوں سلطان محمد و فیلجی گنگ واس کی امدا دیر متوجہ ہوالیکن راہ میں خبر ملی کہ سلطان محمد شاہ گجراتی میٹیش وصول کرنے کے غرض سے اید ر

روانہ ہو آسلطان محمہ دخلجی اس وافعہ سے مطلع ہواا ورعین را ہ سے دائیں ہوکر اب ہمندری کے کنارے نو وکش ہواگنگ واس سے کا کھ تنگہ نقد اور حیند کھوٹے کیا رہے سلطان میں دفلجی نے کنا رہے سلطان محمو و خلجی سے اس کو قبا کمے زرو ذری و خلجی کے اس کو قبا کمے زرو ذری و کی رخصت کیا اورخود دارالماک شا دی آبا ر مند و وابس آبا سلطان محمو د خلجی نے اتنا کیے را و میں راجہ ایدر کو یا پنج مست ہا تھی اور اکیس کھوٹو ۔۔۔

نہجی نے اتنا کے را میں راجہ ایدر تو یا چی ست ہاسی اور میں مور — اور مین لاکھ تنگے نقد انعام دیجہ والمبی کی احازت دی اورع صد نگے۔ تنا دی آبا د مندو میں قیام کرکے نشکر و ملک کے انتظام میں شغول رہا۔ مصیری میں سلطان محمد دخلجی ایک لاکھ سے زائد کشکر ہمراہ لے کر

گجرات کے فتح کرنے پر مستعد ہوا اور قصبتہ کاتی نوالے سے گذر کر سکطان پور کا محاصرہ کیا سلطان محدشا ، گجراتی کا گئرام شبتہ ملک علاوالدین سہراب چندروز تک

کا محاصرہ میا معطان حدما ، جرای ہ سا سعد مصد میں ہرب بدررہ۔ متواتر قلعرمے باہر آیا اور معرکہ کار زار گرم کیالین جب کمک کمنے سے ایوس

تاريخ فرسنسة جلدحهاره و لا و اورکشفسے دکراہات ہی شہور تھے سلطان شرقی کے استصراب سے ایک مام صلح کے بارے میں سلطان محمود فہلی کی خدمت میں کر وار کیا اور شیخ کی کومشش سے ان شرائط برصلح ہوئی کہ بالفعل سلطان شرتی فضیّرراند اور مہو بہ کونصیطاں کے حوالہ کرنے اورسلطان محمد د حجراتی کی معا قددت کیے بھد جس و تت جار ما ڈگذر جائیں خطر کا لیی سے بھی وست بروار ہوجائے سٹرائط صلح میں جار ا و کی بیا اس كئے مقرر عى كئى كم اس مرت بين نصيرخان كى حقيقت وين وملت بروبي فلابربروجائے کی اس قرار داوکی نبایر سلطان محمود طلجی نے اپنے وار الملک شاوی آبا و کی طرف *مراجعت کی* موسى مركب مركب ملطان محمود في ايك شفاعانه قائم كما أور عند مواضعات اس کے خرج ا دوبر اور ماسماج کے لئے و نف کئے اور کھیم اکر آمولانا فال مربضول اور دبوانول کے ممالح کے لئے متعین فرایا۔ سے میر میں سلطان محمو و خلجی ایب جرار سنگرے ہمراہ قلعیم مندل کلاہ ئی تسخیر کے اراوہ سے روانہ ہوا اور منواز کوچ کرکے اب ساس کے کنارے وَ وَكُشُّ مِهِوا رَاجِ كُونِيْعِامِينِ حِيرِنكُهِ مِقَابِلَهِ كَي طَاقت نَهْجَى لِهِزَا تَلْعَدِمِنْدُ لُ كُنْ<sup>و</sup>هِي محصور ہوگیا راج کی مصوری کے دویاتین روز بعدراجیو نوں نے فلعہ سے لكل كرحن شجاعت بها درى ا داكبا ليكن آخر كا رمجهور بهو كريشكش ا دا كرنا قدل كماسلطان محمود ضلى في مصلحت وقت كے لحاظ سے صلح كى احازت دى اور ابینے دارالملک کو واپس ہواسلطان محبود خلجی نے قلیل مرت گذر نے کے بدر از نربه نولشکر کو تیار کیا اور قلعهٔ میاینه کومسخر کرینے کے لئے روانہ ہوا یا دشاہ دو کوس کے فاصلہ بر قلعہ کے قریب بہنچا مخدخاک حارکم قلعہ بیانہ رہنے ا۔ فرزند وإحدخال كونتع ايك سواسب أورايك لاكحة ننكه نعتدر سميشك ممو وظیمی کی خدمت ہیں جیجا سلطان محمو و خلجی نے واحد خاں کو خلعات خاص عطاً فرمایاً اوراس کو وابسی کی اجازت منابت فرمائی سلطان محمود خلجی نے محرُ خاں کے لئے قبامے زرووزی و تاج مکل بحواہراور کم بند زریں اور لمورسع با نزا دمع زمین ولجام زرین واحد خان کے ہمراء رکوانہ کئے محذات

ولد منبد ماں کو جو اس صوبہ کالسّتنی ما کم تھا مقدر کرکے اپنے ہمراء لے کما مبلطان محمو د شاه شرنی اس عگر سے اٹھ کرچوں جس کی را ہ ننگ تنی اور وشمن کواس میں وافل ہونے کی مجال نہ تھی مقیم ہواا ورایٹے لشکر کے اطراف كومتحكم كياسلطان محمو وظلجي بے سلطان تارق ہے أو أن تعرش نه كبياً ا وركاليي أروامه موكيا محمو دخلجي كي روائلي كي تجدر عمو وتشرقي عجي

تعاقب میں کالیں روانہ ہوا اسی آثنا رمیں فلجی بہا در وں نے مہمہ ومٹا ہ ٹر آنے کے خزامه وامباب برحله آور موم لوث ليا اور بيتار مال ننيمت مياه ماكوه

کے واتھ آیا۔

سلطان محمو ومشرقی بھی اپنے ملازمین کی ایدا دکے لئے واپس ہو کر جنگ میں مشِغول ہوا شام تک معرکۂ قنال گرم رہا اور عزوب آننا ب کے

بعد ہر د ولٹکراہیے فرو دکا، پرمقیم ہوئے اس وا قعہ کے د وتین ر وزبعد چونکہ برسات کا موسم فریب آگیا تھا سلطان محبو دنملجی نے کو بی فائد ہ ونگ بیں نہ دیکھا اور کما کئی کے تبض مواضعات کو تبا ہ کرے نتح آباد کی

ا جانب وايس آيا اور قصر مفت طبقه كي نيا دوالي -

اسی زمان میں رمایا وا مانی قصیر آیرجہ نے مبارک فاب حاکم تقب

کے تعلم و تعدی کی شکایت کی اور دا دخوا ہ ہوئے ساطان محمو دملمی لنے لك الشرف تظفرا مراهيم ما كم حيذيري كومع مثيار لشكرك ايرحه روانه كيا ملك الشرك منطفراً براميم ايركم بنهجا أوراس كومعلوم مواكيلها ن محمو وثرتي

نے ملک کا لو کو اس کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا مظفر ابراسم نے آگے برُم كر حرایب سے مقابلہ كيا تصنير راتبہ بي ہرو د الكراكيد وسرے كے مقابلير صف آرابوك ليكن ملك كالوسن شكست كما في اورميد أن سے

فراري مهوا ملك منطيغه ابراسيم ولابيت كي محا فظت كو اير جه كي فنع نينمت سمجھا اوران حدو د کارخ کیا ملطان شرقی کے نشکرنے اس خبر تو منا اوروایس ہوکر براہتر میں مقیم ہوا چونکہ ہرو والٹیکر کی معرکہ آزائی نے

طول کمینیا اور طرفین کے میٹیار مہل ک کام آئے شیخ ما بلد صفحیا کاروقت

BOY طدجيارم بنيتران مي زر د وزي خيس امراك شكر كوعنايت فراكي سلطان شرتي كا تاصد َو نبور بینجا اور جواب با وشاه سے عرض کہا سلطاً ن شرقی مے صد*م ڈر* مِو ا ورمیں ما تقی دِرگرتما لئٹ سلطان محمہ دخلجی کی فدمت ہیں روانہ کرے خو ایک جرار تشکر نے کر کالبی روانہ ہوا۔ سلطان شرقی نے نصیرین عبدالقا در کو کا لیی سے خارج کیا اولھ بن عبد العادر نے سلطان محمو دخلجی کی خدمت میں ایک عریفیہ ارسال کیا مَن كامضون برتھاكہ بين سلطان ہوننگ كے زبانہ ہے اس وقت تگ مطبيع وبالكذار آودبهي خواه رما ابسلطان محمو دنثرتى نحاني غلبه كي وصت تمام بلاویر فابعن ہوگیاہے میں ابتداسے اسی آشانہ کا نباز مندموں اور اب ایمی انسی در گاه کو آینا ملجی و ما و کالسجه شا ہوں عدو د جیند میر ی میں حافظ ہوا ہوں جو حکم عالی ہو اس بر کاربند ہو ں سلطان محمد دخلجی نے علی فال کو تھا و مدایا سرکے ساتھ سلطان عمد بن برائیم شاہ شرقی کی خدمت میں روانہ کیا اور الند عاکی که نصیرخان بن عبدالقالورآپ کی بهترین معی و کومشش سے اپنے ا نعال ذمیمه سے تائب ہوگیاہے اور زا ہ نٹریعیت کو اختیار کرکے شعار اسلام کی یا بندی کو اینا فرنس سمحقاہے ظاہرہے کہ یہ امیر سلطان سعیب ہوننگ شا ہ سے زیانہ سے حکومت ما کو ہ کامطبیع ہے مجھ کو امبیہ ہے کہ آیا اس مقوله پر که تحوگنا و سے تا ئب ہو جا تا ہے اس سے گنا ہو ب کی پر سے ہمیں کی مانتی "عل کرکے نصیرخال کی تقصیرات کو معان فرمائیں گے اور اس کے مالک اسے داتیں کر دیں گئے علی خاں جونیور بینجا اور بدیں محمود شاء متبرقی نے جواب با صواب ا داکرنے میں لبت و لعل سے کا مرایا سلطان محمو وفلجي ازر ومص حميت وبها درى نصيرخال كي امداد كو مقدم مجيلاً اور و ومهری شوال مرسم سے میں چیذیری روانہ ہوا۔ نصیرشا ہ نے صرو د یندیری بن سلطان محمود خلجی کی بلاز مت حاصل کی سلطات محمود نلجی نے بلاتو نقت ابر جهرا ورغفا مُذير كابرخ كيا معلطان محمود وشا ومشرقي اس وانتعه سے آگا ہ ہوا اور شہرسے باہر نکلکرار جہ میں فروکش ہوا اور مبالرک خاں

any "اریخ ذرستسته جلدجهادم بشتران میں زر د وزی تھیں امرائے کشکر کو عنایت فریائیں سلطان شرقی کا قاصد عونبور بہنجا اور جواب با وشاہ سے عرض کیا سلطاً ن شرتی ہے صر*م قر*ر ہو ا ور بیں یا متی و گرتنجا لئٹ سلطان محمہ دخلجی کی فندست ہیں ر و انہ کر کے خوث ایک جرار تشکر نے کر کالی روانہ ہوا۔ سلطان شرقی نے نصیرین عبدالفا در کو کالی سے خارج کیا اویضہ بن مبدأ لعا درنے سلطان محموٰ دفانجی کی فیدمت میں ایک عربضیہ ارسال کیا من كامضيون برتفاكه بين سلطان بوننگ كے زماندسے اس و فت تك مطبيع وبأحكذار اوربهي حواه رما ابسلطان محمه وتثرتي تحانبي غلبه كي وحبت تمام بلا دير قابض ہو گياہے ميں ابتداسے اسى آشانه كا نباز مندموں اور اب ایمی انسی در گاه کو اینا ملجی و ما و تاسمجها مهو ن صرو و میند میر ی مین ماینیجوا ہوں جو صکم عالی ہو اُس پر کاربند ہو ںسلطان محمہ د خلجی نے علی فال کو تھا و مِدا ما سبك سائف سلطان مودن برا مهيم شاه شرقي كي خدمت ميس رواية كيا اور التد عاکی که نصیه خاں بن عبدالقالور آپ کی بهترین معی و کومشسش سے اپنے ا فعال ذمیمه سے تا ئب ہوگیاہے اور را ہ شریعیت کو اضیار کر کے شعار املام کی یا بندی کو اینا فرض سمحها ہے ظاہرہے کہ یہ امیرسلفان سعیب ہوننگ شا و کے زما نہ سے حکومت ما لو ہ کانمطبع ہے مجھ کو امید ہے کہ آپ اس مقدلہ برکہ جو گنا و سے تائب ہو جاتا ہے اس سے گنا ہو ب کی برسش ہٰمیں کی مانی "عل کرمے نصیرخاں کی تقصیرات کو معان فرمائیں گئے اور اس سے ملاک۔ اسے وابس کر دیں گئے علَی خاں جونیور بینجا اوربعبی محمه وشاه متبرقی نے جواب با صواب ا داکرنے میں لبیت ولعل سے کامرلیا سلطان محمو وفلجي ازر و من حميت وبها دري نصيرخال كي امدا و كو مقارم محط اور د ومهری شوال مهم سرین چیذیری روانه موا - نصیرشا ه نے عداد د یتندیری بین سلطان محمود خلبی کی بلازمت عاصل کی سلطات محمود نلجی نے بلاتو نقت ايرجه اور نفا ندير كارخ كيا سلطان محرو وشاو مشرقي اس وانغه سے آگا ہ ہواا ورشہرے باہر نکلکرار جبیں فروکش ہوا اور مبازک خاں

كامياب نه موسكا إوربلا وحبر بشيار راجبوت كامرائ اس وا تعدي دومه ي سنب بی ملطان عمو و ملجی نے ایک حرار نشکر کے ہمراہ راج کو پنہا کے نشکر شخوں مارارا حيركو ينهازخمي مبوكر فراري مبوكيا اورمبننا رراجهوت تتل بوي سأطان محمد وخلجي كمحه بشكري مآل غنيمت بير قالفن هو كتّے اور با ذشا و نے خدا كا شكرا داكيا اور هیتورکی فتیح کو سال آیند و پر نکتوی کرنے خو د محنوظ وسلامت شاوی آباد مندویں واپس آیا سلطان محمو دخلجی ہے آخرندی الجیسال ند کور میں مدرمسہ ا ورایک منارهٔ ہفت منظری موشنگ شاہی کی سبد جا سے محا و میں بهمير ميں سلطان محمد و بن سلطان ابرا مہيم شير تي کھا ايلجي مع مڌين ہن و مدایا کے سلطان محمو وضعی کی خدمت میں حائشر چواا ورشخا بین کو میش کرکے زیانی یہ بیام اواکیا کرنسیرالموسوم *برنصہ شا* ہن عبدالقادر نے مذہب مے مخرف ہوئے زناد قد وآلحا و کو انتیار کرلیا ہے اور نماز و روز ہ کو ترک کر دیاہے نصیبہ شا ہ عورات مسلمہ کوہند و سازندگان سے حالہ کرتا ہے تاکہ رقاصی کی تعلیمہ ومیں حرنکہ سلطان ہؤنٹگ کے زمانہ میں حکا مرکالبی ثبا ہان مالوہ کے مطبیع اور بالعِکّذار رہے ہیں میں نے ناسب خیال کیا کہ پہلے اس کے حالات آپ برنظام کر دول اور درخواست کروں کہ اگرا بٹٹو اس کی تا دیب و طوخها بی کی وصت نه ہو تو مجھکومطنے نرائے تاکہ نصر خاں گرشتہ کی گوشمانی اس طریقیہ سے کی جا ہے جور وسر وں کیے لئے جسی عربت کا بات ہوسلطان محمود طبی نے جواب ویا کہ میرے کشکر کاسب سے بڑا حصیف ال مناو

کی تا دیب کے لئے گیاہے جو نکہ آپ نے آمداد دین کی جانب توجہ نوبائی ہے آپ کو یہ کارخیرمبارک ہو ۔ سلطان محمو ذلجی بنے رسم سلاطین کے موانق محمود بن ابراہیم شاتھ تی سریں

کے قاصد کو اسی مجلس ہیں ملعت وز رعطا فرما کے اس کو والیں جانگے کی ا اجازت مرحمت فرمائی اس واقعہ کے قلیل مدت کے بعد سلطان محروضلی نے ا اینے فرزند وں کا جشن عروسی مقدر فرمایا اور اس حشن میں ہارہ مہزار قبانین کے

011 تاريخ ذرمشيته حدجارم بحالا با اوربستوري عانب رايي بموا -سلطان محمود خلجي نواح جينورس آبا اور غلنه كوعو صتورك وامنكوا میں داقع متعاجباً کہا گئے سرکر لیا اور ہیٹار راہیوت قتل کئے سلطان محبود فلجی جدیدورک معاصره کے لئے آماً ده مو می رما فضا کہ معلوم ہواکہ راحر کو نہا قلعه میں موجو ونہیں ہے اور آج ہی قلعہ سے نکل کر کو ہا کہ کی جانب ہوامی نول میں ہے فراری ہو گیاہے سلطان محمد دخلجی نے اس کا تعاقب کیا اور کچے نوج جدا گرے راحی کوئیب کے عقسی میں روانہ کی آنفا ت ت ایک شاہی فرج سے راجہ کا مقابلہ ہوگیا اور خریقین میں سخت لڑائی ہوگا را چەتىكىست كھاكر قىلۇچىيۇرىس واپس أيا سلطان محمد دفلجى نے ايك ومست نوج کو خلید کے مواصرہ پر نا مزو فرمایا اور خر د ملک کی مسرحد پر قباح پذیر ہوا ا در سرروز ا فواج کوتا خت وتارائح کے لئے روانہ کرنے لگا مکطان محمود تلجی نے اعظم بھا بول کو طلب فرمایا آلکہ اعظمے ہما بوں ولایت جسّد تاریج اطراف مندسور بل و اتنع ہے قانبتی ہو خان جراک اعظم ہا یوں مندسور ہنچکر بہارہوا ا در اس خداری سنے و فات یا ئی سلطان محمد و خلمی اس خداری سنگرین حد طول و عمکسن بوا ا در بصحد کرید وزار ک وسینتر اوبی کی اور قلعه مندسور سین کی اب کی لاتش كو مالوه برواند كيا ــ سلطان عمد وفلي في تلح فان كواس كادا ما دا درعارض تشكر تقسا اعظم ایوں کا حظائیہ وے کر اس نشکہ کوج اس کے مرعم باب کے ہماہ مندسلور میں آبا تھا اس کی ماشتی میں تعین کرسے خود اسٹے لیکر گاہ کو واپس آیا ہے تکہ برسات کا مرسی آلیا تھا جمہ فلی نے ادادہ کیا کہ اگرکسی مقام رکوئی صر ملند زمین کا لمجائے اتواس مقام پر نیا مراه تبار کر ہے اور برسانت کا موسی گذرجانے کے بعد روبار وجیتور کی محاصرہ کرسے ۔ راچ كونهاف شب جرع تست ين سلطان مي اسك نشكر باره بنرار سوار اور حجه بنزاريها وول ئ جعيب سے شبخون باراسلطان مهود نے ایسی ہوست اری واَمنیّا ط مے ساتھ تشکر کی حفاظت کی ک*دراج* ایسے معملہ

و سبد ل مورت بن اس بنارت کے مسار کرنے کے بعد جس کا سلاطین کھان معبو وکو انوش کرلیں اس بنارنے مسار کرنے کے بعد جس کا سلاطیان محمود خلجی ندا کالنگر کو با وجو وطول مدت کے محاصرہ میں میسر نہ ہوا تھا سلطان محمود خلجی ندا کالنگر

تاريخ وستسته 049 کا اظہار کیا اورصلحاء وعلما کی ایک جاعت موصلح کے لئے سلطان محمد فلمی کے یاس روانہ کیا سلطان محمو دخلجی سین ما سیاب طام رحریف کوزیر بایمنت کیا اورخو د مالو ه روانه بهوگیا ۔ سلطاب محمد دخلجی کو را و این یه خرسعلوم مونی که اتفاق سے اسی شب کوا و باشو ل کی ایک جاعت نے شا دی آبا د مندو میں سا و و تغاوت بریا کی تھی لیکن اعظم<sub>ه م</sub>ها یول کی کوششش <u>سے ب</u>رید بغاوت **فرو** ہو گئی بعض کرنتیب 'نواریج ہیں پیجی کو تو م سے که سلطان محمد و خلبی نے اس خبر کی ً بنایر که سلطان احدشا دگیراتی نے مالوں کارخ کیاہے مراجعت کی آوریه رو این زیا و ه صحیح ہے ۔ القصہ سلطان محمو و خلبی شا وی آباد مند و میں آیا ۱ دراہل استحقا ت کو اتعام و اکرام سے مالا مال کرویا ۔ سلطان محمه وتنلمي اسي سال ظفراً ما د نعليه ميل آيا اورايك باغ كى منها و طلكه اس باغ مين كنيد عظهم التقان اورُحيند مقامات برعالي ٹنان مکانا ت تعمیہ فرمائے سلطان مجمواد خلجی نے تکنیل مدنٹ گیز رہے کے يعدار مهريد لشكر كو درست كيا اور المنتشريس من راجيو تول كي كوشغالي كي غريس كي جيستور رواية بهوايا وشاه كونصيه ولدعب القا درصا بطركالبي کی بے اِعتدالیوں کی جو اپنے کو نصر شاہ مے لقب سے سوموم کر مے متقل با دستًا « مُثَلَّما نَوْاخبه بهو يَيُ اورْ اما لي والكاَّبر و لا بيت بمح متواتر خطوط مبي آئے کہ نصرتنا ہ نے صراطمیتفیم سے با ہرقدم رکھا ہے اور راہ زندم والحاد اختیاری به عمرسب ایالی ملکت اس کے ظلم وتعدی کی آپ کی بارگا ، بیں فریا دکر نے الی سے سلطان تمحمو دنلجي نصيرشا ومحي مدا فنت كومقدم سمجهاا وركالبي کارخ کیا نصر شا ه سلطان محمو د خلعی بحارا د و پیصمطلع مواا در اپنج معام علی خان تو مع نخا لقن و بدایا اورا نواع بیشکش نیمی سلطان محمود ظبی کی خدمت بیں بھبجا اور عرضدا مشت پروانہ می کہ جُرا مرکہ ان کو کو کے میرے بارے میں بیان کیا ہے سرامرکد ب وافتراہے بارظا ہ برلازم

امرا با وثنا ہ مے حسب الحکم و لی سے حنگ سے لئے اسریکے اور لمک بېلول لو د *ځې چ*واس و قت سلطان *اعد م*سارک شا ه کا بلازمرا ور تسراندا كى مترين فوج كا حاكم مقامقد مرد الشكر كى بمرا د ميلا سلطان المحود ملى ف حس وفت یہ مناکہ یا وشاہ وہل ہے یا سزہیں آیا اس نے مبی حیند سوار ا پنے لئے نتخب کر لئے اور تمام لشکر کو اپنے ہر دو زرز ندسلطان میافتہ اور قد نحال کی ماتحتی میں حبک کے لئے روانہ کیا جنا بخے ظر کے وقت ت تک وظیمین کے نشکر سے بہا درمیدان میں آگر معرکہ آز ما کی تے رہے آخر کا رِعانبین سے ملبل بازگشت بجوا مے گئے اور سومین فروتش بہوے اُنفاق سے اسی شب کوسلطان محر خواب میں و مکھا کہ جیزیری کے جندا و ہاش و ٹ وی آبا و مسند و برحلہ کیا ہے اور سلطان ہو ننگ کے مزار سراتار كرايك مجبول السي شخص تح سرير ساير تكن كرويا بصلطان آن تممه دفلجی اس خیال میں متغرق ہوا کہ کما تد ہیر کرے کہ سی کی صورت بیدا ہوسکے اور یہ محفوظ وسلامت ماکوہ پہنچ جائے كه وفعتتُه سلطان محدمها كُلُّ نناه نے جوبزول وخفیف العقل تمایرنیتاً نی

مارخ فرمشت 046 حلدجها دم اینے اہلِ دعیال اور مال وابباب کو اپنے ہمراہ ہے کر ارو و کیے بازار سے گذرین تاکه ونیا پر با وشاه کی خوش کر داری و یا بندی جمد کا حال منکشف ہوجا عے محصور بن نے اس مشرط برعل کی اور محفوظ وسلامت فلعہ کے بالمرتكل على ملطان محمو وطلحي في أن صد و دكاكا ال أشفام كميا اور مندو وابس ہونے کا ارا وہ کرہی رہا تھا کہ جاسوس خبرلائے کہ ولو تگر سین نے راج گوالیار کے ہمرا ہ آگرشہر نو کا محاصرہ کر لیا ہے سلطان محمو دخلجی با دجود اس کے نیشکر مرسات اور محاصرہ چندیری کے طول سے سریشان موگیا تھا متوار کو چ کر کے گو البار کی جا ب روانہ ہو گیاملطا ن محمہ دخلجی گوالیا بہنجا ا دراس لئے ملک کو تاراج وثبا ہ کرنا نشروع کر دیا ایک جاعت *راج*یوزل<sup>و</sup> ئ تلعه سے باہرآئی اور خباک میں مشغول ہو لئے دیکہ راجیو تول میں کشکر محمد دِ ثنائی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی فرار ہو کہ قلعہ ہیں وافل ہو لگے د ونگرسین نے اس خبر کو سنا اور اطرا ن شہر سے اُٹھکر فرار ہو ا اور گوالیاً طِلا گیا جِ نکہ سلطان محبود کی غرض یہ تھی کہ شہر نوکو آزا وگراے اس کتے اس نے گوالیار کی تسخیر توجہ نہ کی اور شاوئی آبا وممن دو کارخ کیا سلاك يرس سلفان محمد ديے سلطان ہوشنگ كے رومنه حى عارت مسجدهامع کا جو قریب در واز ه را موی واقع ا ورانهائیس ستونول برشتل ہے تعمیر کا ارا و و کیا قلیل مدت میں یہ عارت یا ٹیکٹیل تریم میں امراعے میوات وا کابر ومعارف وہلی کے *عوالف* متواتر سلطان ممو دخلی کے حضور میں آئے کہ سلطان محدشاً و رسارگ) امور ملطنت كو برخوتي الخام نيين ويسكنا اور وغاياز وظالم ظلم وحور کررہے ہیں ملک میں امن والیان کا وجود تیسیس ہے جوں کہ پروروگار نے باکوشآہ کو صفات فرما نروائی تمام و کمال عطافرمائے ہیں اس ملک ک رعایا صفرت شاه کواینا فر ما نروا تسلیم کر نے کے لئے جان و دل ہے آما دہ سے سلطان محمو و المخرسال مذکور میں مع ایک جرار نشکر سے وہلی سنتے

تاريخ فرسشته جلدهمأرم oro محمو دخلجی نے ایک جاعت کو برسم قراو لی روانہ کیا تا کہ دشمن سے و قت خبگ کا تقرر کرکے واپس ہوں اور نیز عمر خاں کے نشکر کی نعداد اور طافت کا اندازہ اس وانعد کے بعد سلطان محمد وخلجی نے نظام الملک و ملک احمد سلاصدار و دیگرامراکی ایک جاعت کومقام حنگ کے اُنتخاب ومعائمہ کے لئے روانه كبا ا ورهلي الصباح جار فوج ل كو ترتبك و يجرشهذا و ه عمال سيحنگ کے لئے روانہ ہوا۔ شہزاد ہ عمرفال نے بھی سلطان محمد وقبلی کی روانگی کی خرسنی اورمقابلہ کے گئے ہاگے رطوحا اورا فواج کوآدامستہ کرتے سلطا ں محرق انجی کے نظر کے مقابلہ میں روانہ کیا اورخود مع ایک جاعت کے بہاڑ کے عقب کمین گاہ میں قیام کر کے سلطان محمد دخلِّی کی افواج کی آمُر کا مُتنظرمها اتغاق سے ایک فتخص رنے سلطان محمو وضحی کو خسروی که شهنراد وعمر خال تع الک نوج تے بیں کو ہ کمیں گا ہ میں معفی سے سلطان محر وظبی نوج تیار كر كے شهزا د ه عرفال كى جانب جلا اور شهزاد ه عرفال كے اپنی فوج سے کہاکہ ملازم کے سامنے سے فرار ہونا کسرشان وعزت کا ماعث ہے اور فتل ہونا فرار ہو نے سے بہتر ہے شہزاد ہ عرفیاں مع اپنے ہما ہیوں کے سلطان می و فلجی کے قلب نشکر نرحلہ اور ہو کر گرفتار ہو گیا سلطان محمد د فلجی کے حکم سے عرفاں قتل کیا گیا اور اس کا سرنیزے براویزاں کرکے عمرفان مسلمے لشکر کو و کھا یا گیا سر داران لشکر میند کری اس وا قبعہ محی شابڈ سے متھرو مدہوش ہو گئے اور سلطان تھمود خلجی نے یاس بیا م بیجا کہ آج آپ من مورو مداور) او من مرحا صرفه من مورکه این کو ایناً با داشاه از این مرحا صرفه دمت مورکه این کو ایناً با داشاه از این کرلیں گے اس قرار وادیے مطابق ہروونشکر اپنے قیام گا ہ پر فروکش ہو شب کے وقت شکر میزریری اپنی ملک کوروانہ ہوا اور کمک سلیمان بن ستيبرالملك غوري كوحةً نهزّاده عمرخان كا قرابت دارتها سلطا ن شبها بألدين مح خطاب سے اپنی حکومت کے لئے نتخب کیا۔ سلطان عمود ملجی نے ایک تشکران کی مرافعت کے لیے نامزو فرایا

جلدجها رم : ،

فراری موا ا ورسلطان احد شا ه گجراتی کو ب**یه نتب**ردی که سلطِان محمو<sup>د</sup> مسلمِی تلعيمند وسعے سارنگيو رروانه ہوائے سلطان احمدشا ، گھراتی نےایک، . 'فاصد شهزا و دمخذ ما زرکے باس سار نگیو رمیں جیجاتا کہ شہزا و «تمیل م سلطان کھی وظیمی کے اہین آجا سے شہزا و ہمحمد خال نے قامیر کے پنجھنے کے بعدیے انتہا ہومشیاری کیساتھ *سارنگورے کوچے کیا اور سلطان احد* ثنا گجراتی کی خدمت میں ابین بنیج گیا ۔ طک اسسواق بن تخطب الملک حاکم سارنگیور نے ایک عربینہ سلطان محمو وخلبی کی مدست بین ارسال کر کے اُسٹے کنا ہوں سے نوبٹر کی اس عربینیه میں تبریقی مرتوم نشا که شهزا د ومخذ نبان سلطان مجرد دفیلمی ستمے آنے کی خبرس کر سار نگیور اسے اِمین میلاگیاہ کی نیس مہزاد وعرفال نے سارنگورنی فتح کے اراد ، سے نشکر کو قبل ہی روانہ کر دیا ہے اور خود مجنی عقب این عنقریب وار د ہوا جا سنا ہے سلطان محمد د عربینہ کے معنموین سنے واتعت ہوگر ہے عدمسرور ہوا اور ملک اسحاق کی نتشہرات معاف کیں ا در ناج خاں کو اپنے میشتر ملک اسحاق کی اسمالت کی غرز کے سے سارنگیورروانه کیا ملک اسحاق نے معتبرامرا کے ہمرا د سلطان محمو ونکھی کا استفتبال کیا سلطان محمو ذخلجی نے ملک اُسحاً ت کو اس کی مصول ماہمت کے بعد و واتیے خال کاخطاب اور علم و مورحل و زروووزی تباش اور وس نبرار تنکی نقدمرهست فرمای اوراس تکاملونه و جبسه مقرر زمایا ملطان محمود طحی نے ملک اسحاق کے ناا وہ اکا برین شہر کو تبی حیث ے اور پیاس ہزار نین انعام مرحت فرمایا ناکہ سب با ہم تعتبہ کر کیں منطان محمو وغلجی سازنگیور بینجا ۱ ورجاسوسول نے پہنجبر بیا ن کی که شرزاد ، عرانا ن تفسیم بعینیکو حبلا کر سار نگیور ڈپنیج حیکا ہے اور ملطان اح بشاہ گجراتی می نیس ہزار سوار اورتین سو ہا تھیںوں کی جمعیت سے اجین سے نکارسار نگیوری طرف روانہ ہواسلطان محمد وظلمی نے عرضاں کی مدائندے کو مقدم خیال کیا او یاخر حصر کے شب می روار مواسرو و نشکر می حید کوس کا فاصله آیاتی رو گهااورسلطان

سرسو 🗅 ناريخ فرسشت کے طازم تھے شیخون کا ارا دہ کیا سلطان ہو شنگ کے دواب دارمسی نصرخا اس وإ تعاسمة أكا و بهوا ا ورأس في حقيقت حال سے سلطان احد شا و گراتی سلطان محمد وظمی کی فوجیں قلعہ سے منتیج انزیں اور سلطان احراثناً کھاتی کے نشکر کوسامنے موجو د نہایا اور راہوں کو مندیا یا لیکن یا وجود اس کے بھی فریقین مقابلہ میں آکرجنگ ازمائی پیامشفول ہو کے اور صبح صادق کے منو دار برو نے تک ہر وولشار کشت فنون کرتے رہے ایک گروہ کشر کام آیا اور بے شمارسیا ہی زخی ہوئے سلطان محمود خلجی سیم کے وقت تعلیدایش واض مهوا <u>-</u> حندروزك بعدجا سوس خبرلات كم شهزاده عرفال عبمندوس كجرات وروبالس سے راجرى ملكت ميں بين كي مقدر أور فرصت كانتظر تفا مالو و کے اختلال کی ضرم نکر حید سدی میں و آرد ہمکا اور رعایا و است کر چذیری نے ملک الامرا حامی کالوسے نیا وت کر کے عرفاں کوانی إِ طُومت كے لئے نتھے كيا ہے شہزا د ، محبود خال بن سلطاك احرشا ه کیراتی بھی یا نیمز زر سوارا در تین سو با تقصوب کی جمعت سے سارنگ بور من مقیمی بردا اور بهلی ہی جنگ میں حاکم تنہر کو قتل کر ڈالوسلطا ل محروظ کی میں مقیمی بردا اور بہلی ہی جنگ میں حاکم تنہر کو قتل کر ڈالوسلطا ل محروظ کی نے اس خرکورسنا اورمشورت سے بعد سطے یا یا کہ ملک مغیرث المخاطب نبر أعظم بها يول فلعشر شاوى آبا ومندوني قيام كرم عثهركي حافلت کرے اوارسلطان جمود خلبی قلعہ سے یا ہرآکر درسیانی حصر عمر ملکت میں قیام اورملکت کی محافظت کرے ۔ یں میام اور سنت می حاصف مصف میا میار اور سنت می طرف رواند سلطان محود ضلی اینے اراد و کے موافق سار مگیور کی طرف رواند ہوا اور تاج خاں اور سنصور خاں کو اپنی روانگی سے میشتر کیسیج دیا جو نکم ملطان احرشاه گھواتی نے ملک حاجی علی کو محا نطت راہ کے غرفن سے إس مقام يستعين كرويا تقاتاج خال إور منصورخال بني سلطان محودهي مے پہنچنے اسے قبل اس مفام رہنجیکر ملک حاجی سے خبگ کی ملک حاجی

حلدجاره

اغطه جايول كوانثناء راه مين معلومه بواكسلطان احمر مجراتي مالوه تتح كرسف كح بطيئ آربايه اورثيا بنراده مسعودخال عبى جرساطان محموظبي يير امان ماصل کرکے کچرات جلا گیا تھا لشکر عبار اور بیس ہاتھیوں کے ہجراہ سلطان محمد وفطحى سے حباک کرنے کے لئے قریب پہنچے کمیا ہے اعظمہ ہوا یو ل تفکیر روانہ ہواا ورسلطان احد شاہ کجراتی کے نشکر سے چھ کو س کا فاصلہ دیکے

ور واز ه تارا په رست قلبتهٔ مندو میں د اقل بهو گیا ۔ ملطان احد ثناه گجراتی قلعهمند رسے میچایا اور مصار کامام پررہ

رليا محود شاه فلجى اليث باك أيرست بيحد مرردر بواادر لوازم لر ر جالایا سلطان محدو تنظی بسرر وزنشکر کو قلعه سے با بہجیجکد سفرکہ کار زار محرام ر کھتا تھا با دشا ، کیا اپنی شجاعت و بہا دری کی وجست اراً دہ تھا کہ تلعہ

سے باسر کال کر شکر کھوات کا مقابلہ کرے سین امراعے ہوتنگ شاہی کا نناق اس امری امازت نه دیتا تها ان واقعات سے بادشا دیمے قلب ان وبهم ونطَره پیدا هو گیا که اینے اعزاد تزییت یا نیته افراد کومجی اینا

سلطان محمو دخلجي جوتكه ساحب غشش وسني تقسا اس محاصره كي

عالحرمين مجي تحاهر رعايا كومظمين وإفارغ المبال ركحتا اورانيارخا بأسلطاني فقدا كوعز بالكوغله انقتيم كراتا اور لنكر خايئة فائمر كركي فقدا كوطعاه سخيتهرو و خام بھی عطا کرتا تھا ہی وجہ سے رہایا اس کی جال نثا ر پروکٹی تھی سلطان تمجیود

کی سخالوت کی برکت سے قلوز میندو میں برنبوت احد شاہ گجراتی سے مشکرگا مے غلہ ارزاں تفاسلطان محمود طلجی نے معن امراء گجرات مانند بدا حدو صوفی خان ولدعا والملک و فک تشرت اور لگ محمر دین احدسلاهدار اور ملک قاسم اور ملک، تیام الملک کو جوملطان احدیثیا ، گجراتی کے مخالف دبدمواه لتصبحد داناني وتدبركي ساته نتدر وجاكيرتم وعدد

ا بنی خدمت بیر، بلالیا اس واقعیست سلطان احدشاه گوان کی کارروانو مين قدرسي خلل يركيا ايك كرده كي صلاح من حسلطان أحدثناه تجواتي

"ایخ فرمشسته حلدجهارا اجزن خو د حصار سے نیجے اتر کر اعظم ہما ہوں کے نشکر گا و ہیں جا! آیا اور فلعہ اسی روز فتح ہوگیا اعظم ہا یو ن بھی اسی ول کوچ کر کے ہوٹنگ آبا وروانہ ہو آفوامرہاں ہو اینے نصور کسے بخو می واقعت تھا مبین راہ بیں اعظم ہا یوں کے نشکر کا ہسے فرار ہو کرمھینیں کی جانب جلا گیا اعظم الایوں نے ملک آجہا دی مدانعت کو مقدم سمجو کر ہوشگ آبا و کا رخ کہا ملک جہا دیے اپنے بیس مقابلہ کی طاقت نه وبچھی ا درِ اپنے تماع اساب و اموال کو جیوٹر کرٹرو ہ با بُدِیکو تاڑواڑ ہ کی جانب رایی ہو ا چونکہ ا یا کی گوانڈ واڑہ کومعلوم تضا کہ پینخص اپنے مالک ہے منحرت پوکر بہا *ں نم یا ہے ر*عایانے ہجوم عام کر کھے فراری اسپر کی راہ روک بی اور ملک جہا د کومقید کر کے اس کے ارہا ہ واموال کو غارت اور خو و اس کو اغظم جا بول اس خبر کو شکر بیجدم سرور مبوا او رقلعهٔ مهونشگ آبا د میں دخل ہوا اوراشہ رکا اُشطام کرکے اپنے ایک مشار کے سیر دکمیا اس واقعہ مے بد اعظم مایول نیاضات خال کی حوشمالی کے لئے میندیری سے ویب بہنچا نصرت طاں عامز ہوا آور استقبال کے لئے آیا نصرت فاں از راہ جا کیے چاہتا تھاکہ اپنی بدکرواری کومھی رکھے لیکن اعظمہ ہا یوں نے ساوا ت وعلماء واكابر شهركو طلب كريح محفرتيا ركياا ورشهخص يست نصرت خال کے حالات دریافت کئے ہرفرو نے ایک مختلف روایت بیان کی میکن ٹذر مشترک ہسر رہ ایت کی ہی تھی گہ نصرت خاں نے اپنے غرور وتکسری وصر ہے نباوت ومخالفت بریا کر رکھی تھی افظمر جا یوں نے نفرت خاب کو چند ہری کی حکومت سے معزول کر کے ملک الامراحاجی کا کو کے میرد کوما اغظمه جابوں بھینسہ روا مذہبوا و رہر حنید اپنے معتبہ ملاز موں کو تواوخا مے یا س جھی کاس کورا ہ راست برلانے کی کوشش کی لیکن فائد ، نہ ہوآا خرکار توامرالملک عاجراگیا او ربھینیہ سے نکل کر فراری ہوااعظم ہایوں نے چندروز بهيسليس قيام كمياا وربيها ب محاتنظامات مصطمئن و فارغ بوكردار الملك شادی آبا و منداوروانه ہوا۔

شهذا د ، احدخاں نے اسلام آبا وآکر بغا دست شروع کی اور بو گانیونا اس کی طاقت و نشکر ہیں ترتی ہو نے گئی اور فسا دین طول کھینجا اعظمہ جایوں نے بیشترسلطان مجہ دیے حسب الحکوشہزاد ہ احدخاں کونفیجت کی پڑنگی ہال لمطان محماً وُنے تاج خاں کوشمذا در احدفاً ارتصبحت کارگر نه بعو فی ۱ ورا کی مدا فعت کے لئے 'مانہ و فر ایا آج خاں ایک مدت تک تحلوم اَسلام اَما ِ و لومحصور کر کے بہاں مقبمہ رُ ہالیکن کوئی تدبیر موثیر نہ ہوئی اور تاج خارج ایک عربینیه سلطان محمه و اُکی خدمت می*ں ارسال کر کے* یا وشا ہ سبے مروبلا*پ* کی اللی زمانه میں جا سوس خبر لائے کہ الک بھا و نے ہوشنگ آیا د (ورنفرت فا ں نے چندیری میں بغادت کی ہے سلطان محمہ و خلمی نے ملک مغیب الخاطب براعظمر ہا یوں خان جہاں کو انسس بانی لروه كى تا ديب كے لئے روانہ فرايا اعظم بها يون الله مرآباد سے دو ل کے فاصلہ میر متبحہ ہوا آماج خاک اور ولیگرا مرا اس کی اطاقات کے لئے مے اور تماعر حالات بیال کئے اعظم پیما یوں نے دوسرے ون اس سے کو کی کیا اور اسلام اما و کے اطراب کا محاصرہ کر کے موجلوں شم کیا اس وا تعد کے بعد اعظم ہما ہوں نے علماء رمشایخ کے ایک ثروہ ا کہ آجہ خال کے پاس رو اندکہا تا کہ اس کونصبحت کریں ،وریآبت ی سر با وی عمد شکنی سے بازر کھ کر جدید تول وجددیر اس کو قایم کریں علماد ومثالخ نے ہرجیدنصیت کی نیکن ووسٹگدل نرم مذہوا ورتما اسیتن مقابلہ میں عجیب دغریب خواہات اوا کئے احرافاں نے اپنے شا المصول كو زحدت كركے ان كو قلعد كے بابركر ويا۔ تولعرخال نے بھی جوایک مقتدرا میر تھا اعظمہ ہمایوں کی مخالفت کہتے اپنے موردیں سے کچھاسا ب واسلح نشکناوہ احدفاں کے یاس روانه رکنے ا درایتے خلوص کوجهد و پیمان سے منتحکم کیا محامہ طول مینی دیکا تقالیکن ایک روز ایک مطرب نے اعظم نمایوں کے اثریا بوجو هأت و بيگر شهزاره احمد فان كوشَراب مين زمېر د يكر ملاك كي اور

تاج وستة جارجمازم 8 F 9 ص وقت بهات ملطنت كه انتظامات متحكمه برعم عن ملك قطب الدين سمنانی ا ور ملک نصیرالدین و ببیر حرجانی اور سکطان بروشنگ می امرا ی ایک حاصت نے حمد کی وج سے ملک یوسٹ تو امراللک کے اتفاق سے منیا دیت کاارا د مکیا اور اپنے اس ارا و می انتمیل کی غرض سے ایک روزان لوگوں نے بام سجد رہم عبشا ہی و ولتا نہ سے متصل تفا ریشها به لگالمیں اور اُن بربیرہ ہو تھئے امرا اس ملکہ سے محلسرا کے صحن بی اَتَرْ اَسْیِ اور مرتبره و بینے که اب کیا کریں که اسی اثنا مہیا قیمووشا ه ظیمی و م**ان آگیا محد دشاه طلجی عواینی کمال شجاعیت کی** دجه سے صرف کش کمر سے لگامے ہوئے تھا محلسلا کے باہر نکل آیا اورخانہ کما ک اُن تيرو ل كو ركه كرجيندا وميول كو زخمي كيا اسى درميان بير،مشيرا لملك المخاطب به نظام الماكب إدر بلك محمد خضراس عال سے الحا و موب اور سلاحداران نوابتی کی ایک مسلح جاعت کے ہمراد بہاں پہنچے ماعی مراکی جاعت جس را ه سے آئی تھی اسی را ہ سے عبالگ کر با ہر تک گئی ليكن ايك شخص اس عاعت كاجر تير كي منرب سنة زحمي موريكا نهانه فرار ہوں کا شاہی طارم اس کو پیکو کرنے آئے اور اس تخص نے تمامرافرا ک کے اسماجواس نیا دن میں شرکیب سے قلمدند کراہ ہے سلطان محمد وفلجي في ملى القساح باغيو ل كوطلب كركه سد کو *منرا دی سلطان زا* ده احمدخان بن سلطان پرمه تنگ ا در طکب یوست قوام اللك اور ملك نصيروبيريني اگرج اس *غدر مين* كايل تمركت كي تھی لیکن اعظم بھا یوں نے سینا رش کر ہے آن کی تقصیرات معاف کاری ا ورشا بنرا ده الحدخا ب موجه به تعبیل بریا ن بدر سے آیا تفا قلع اسلام آباد ى حكومست يرمتعين كرا ويا اور طك يوسف توام اللك كي لئ خطآب توام خانی اور جاگیر بھینسدا ور طک جہا دیے گئے اقطاع پوٹنگ آباد اور ملك تصبيرالدين كوخطاب نصرت خاني اورماكير دينديري كيمتن مونی اوران کوان کی حاکم است برجانے کی احارت عطاکی گئی ۔

بلدجها رم ----

خصوصاً مزفوم ہے کہ سلاطین غزر برگی حکومت ختم ہونے کے بید سلطان محمد و خلجی نے دونشنید کے روز انتیسویں شوال کشک پر کوا درنگ حکومت مالو ، بر حلوس فرماکر تاج فرمانز وائی کو سرپر رکھاا وراپنی ہمت ہے متنا میں کامیاب ہوا جلوس کے وقت سلطان محمد دخلجی کی عمراس و قت چونتیس سال کی تھی ۔۔

بلاد مآلو ہ میں سکہ وخطبہ اس کے نام کا جاری ہوگیا اورسلمان محمود خلجی نے تنام امرا کو افداع عنا بات سے گذشدل کر کے ہر فر دسیے منصب وجاگیبر میں اضافتہ کیا اور ایک گرو ، کونتخب کر کے اس دخطا با

عطا و باسٹ منجلہ ان مے مثیر الملک کو نظام الملک کا نطاب دیا اور ، عہد ﷺ وزارت پر نامز د فرما یا ملک برخور دار کو عارض مالک سے نہدہ پرمعین فرما ہے تاج خال کا خطا ب اس کو مرصت فرمایا خان جہاں کو ذہبہ

ام آلا مرائی پر فائز کر کے حکومت مالوہ کے بہترین خصے اس کے مبیر کئے اور خطا ب اعظم ہما یوں دچتر و ترکش سفید جواس و قت سلاطین کی

شان تنی مرحمت فرمائے ۔

فطیرالتّان صومیت فان جاں کے مئے یہ بھی قراریائی کہ نقیب ویساول طلائی ونقر کی عصا م تھ میں کے کر حس وقت اعظیب ہما یو ب سوار

طلانی و تقرف می جاری سے تر بر رسی، سیم ہی ہوں و۔ ہو بینہ مراللہ الرحمٰنِ الدّکے بیٹر جو خاص طریقہ سلاطین کا ہے یہ آو از لمبتہ کہیں ۔ سلطان محمود خلجی کی ملطنت خاتم ہوگئی اور اس نے اپنی مہت

علىا و فضلا كى پرورش پر مبندول كى جس كمقام سے كسى اہل كمال كى خبر اس مے گوش زوہوتى با دشاہ نوراً روپىيدارسال كر كے اس كوطلب

کر لیتا تھاسلطان محبود نے اپنی ملکت میں مدر سے قائم کر سے علماء و فضلا وطلبہ کے وظا گف مفرر کئے اور درس و تدریس ایج جاری کرنے معطمہ این فرار ارالان میں خلیم سم راہ دیکر مرحب میں رہاد الدہ شک

کا حکم صاور فرمایا سلطان محمد و خلبی کے ایام حکومت بیں بلاد مالوہ رشک شیراز کو سم تعند بن کیا۔

جلدجهارم 014 تاريخ فرمشية دولَّخَارُ ثناہی کے قریب بینجا اور طرفین نے تیبرو نینرہ سے ایک دور پ يرحمله كرنا نثيروع كبيا تنتب تأب منتكامه كإرزار كرم رديا اورغروب أفتاب مے بید شہزا و اور مسعود خال علیہ سے نہیجے اتر کر فراری موا اور مسعود خال نے شیخ حاکملا کہ کے وامن میں بنا وتی بقیبہ امرائے بھی گوشتہ عافیت ہیں چسپ گراینی مان سجائی محمو دخان صبح مک مستن*عً د دسکع د ولت*غانهٔ شاهی کے تربیب کھرار ما اورسیبید مصبح کے ممودار ہونے کے بعد اس کومعلوم ہوا کہ قصر شاہی خانی ہے اور مخالفین گوشیوں میں بنہاں ہیں محمو دخا ں نے تصرف اسی میں واخل ہو کر علد سے جلدایک خط اپنے بایک فان جا اس کے نام رواند کیا کر منصب فرما ندوانی آب سی کاحق سے جلد آ مے اور تخت مطنت برحلوس فر ائے محمود خان جان محال موبد بیام مجی واکر شخت سلطنت کا یاوشا که عے وجود سے خالی رہنا افتینہ وفیا د کا باطث ہے طاہرے کہ ملکت مالوہ ایک وسیع سلطنت ہے جس این فرندونسا د کا پیداہو نا ہروقت ممکن ہے تیکن غنیمت یہی ہے کہ ہنوز سکش اور فتنه انگیز انتجاس خواب عفلت سے بیدار نہیں ہوے خان جماں نے چواب دیا کہ جب نک فرمانر وا عالی نسب سخی شجاع اور صباحب ہم و فراست نه سوامورسلطنت بمیں رونت نہیں بیداہو تی خدا کا شکرہے کہ تمام صفات زمازوائی فرزند غریزی وا شریس مین ہیں چا سٹے کہ نوراً شخن کوست کر تندم رکھکہ فرمائروائی کا ٹونکہ بجائے قاصدیہ جواب ہے کر وايس أما اور تمام ادرا الحراعيان سلطست في خان جمال كي اس راهي ای تعربین اور اسل کے نول کی تصدیق کی محمود خاں نے نبحومیوں کی مقیرر أكمده وسأعت مين شخت سلطينت برجلوس كبيا ا ورتمام امرا و ا كابريني اس ما تفرکه بوسه دیکن منیت و مبارک با دعن می مسلطان محد شا ه غوری نے ایک سال چند ما ہ عکومت کی ذكرسلط بن سلطان يه امرناظرين ير يوستده نهي ب ككتب تواسخ سند محمود طلحى .. ايس عموماً أور تأريخ الفي مولفة النافي ما اخرتنوى ين

نے سوال کیا کہ سلطان ہشا رہبے یا مست بڑا ہو ا ہے امراسمجھ کئے کہ یہ کیا کہتاہے اسی وقت فوراً عمر و خاں سے ملازم محروں سے ، پڑے اورسب کو تبدکر کے موکلوں کے سروکرد ما بُونگه اس خبر مجمع شهر را بو نے کے بعد شہر او ومسعو وحال تے بہی خواہ امراکم و ماغ نشانی رتب سے مرزمار ہو کیے تھے ان امرا نے اربنی ا فو أج نمو فه اجهمر كرتے كشكر سلطاني كو بھي تيا ركر ليا اورسلطان ہوننك مے مزار سے چنزا وتار کر شہزا دئے مسعودخاں کے میریہ سایہ فکن آ بنا اور سوار بهوكر شاهي محلساكي

رواته ہوا ناکه شاہرا و مسعو و کو گرفتار کرے ابنا کا م کرے محمود خاں

ولرجارم تارشخ فرمشته 010 ا بن حرم سرا کے اندر سے گیا اور اپنی بیگم کو بھی جو مجو و خاں کی ہشیر تنی اسی مقام بياليا يا وشاه نے محدى بيكم كو خاطب كركے كماكه بي محودقال سے اکتابوں کم تو میراتصورمعا ن کر دے اور مجھے امید ہے کہ توسیھے بضرت ما نی زیمنجا کے گاریس امور ات سلطنت ہے نزاع و مخالفت تھے کو ممارک ہوں محو دخاں نے کہا کہ شابد براحدر تسر سلطان کے ول سے و اموش ہو گیاہہ جو اس فتحری گفتگو زیان پرالا بتے ہیں اگریسی نیانت نے اغراض ڈائی مے اعتبار سے ان امور کو با دشا ہ کی حضور میں وض کیا ہے تو بقین ہے کہ آخر کاروہ نادم و تنہ میندہ ہو گا اگر ہیری جانب سے می قسم کافیزشیا و نشا ہ کے ول میں بیکدا ہو گیا ہے تو میں نی الحال تنہا ہو اور کو فی شخص بیان اس وقت موجود نهیں ہے کہ میسری حلیت بیل بادشاه کی مزاحمت کرسکے ۔ محروفال كي تقري شكرسلطان محد في معذرت للب كي اور زیقین ایکد وسرے کے ساتھ نرمی وجا پیوسی سے ہیں آئے جو نکہ كطان محدخفيف انعفل نفا اور وابهمه اس يرغالب آگيا مقابرلخظه اس سے ایسے مرکات جید اعتما وی برمبنی ہول طبورس آتے تصفحود فال مے بولالین صول مطلب کے لئے انتہائی توشیں کرنی تنہ وع کس اور ملطان محرسم ساقی کو بیٹیا ر روپید ویکرایں امریہ آماوہ کیا کہ تئیراب میں زہر ملائرسلطان محرکا کام عام کرے اور ساتی نے باوشاہ کا کام عام کرویا۔ امراج اس واتعه مصمطلع بوے خواجہ لصرافیدوز برمشیرالملاکہ اور لطیف وکریا اور مف*ن میرداروں نے* اتفاق کرئے سلطان *محد کی وفا* ی حبر کومجنی رکھا اور شمنرا دومسعد دخاں بن سلطان محدثنا و کومس کی عمر نیرہ مال کی تھی حرم سرائے باہر لیے آئے اور تخت سلطنت برجھلا ویا اس مے بعد امرائے باہم یہ قرار داد کی کدش علہ وہما نہ سے عمن ہوسکے محدد خال کا قدم درمیان سے اُمٹا دیا جائے امرائے بایزیڈ بوطائب محمود الخاطب بدمجوادخال کے یاس روانہ کیا اور بربیام دیا کہ

ٔ *جلدج*یارم ٦٢٣ تاریخ فرسسته ا البیعت کی اور لواز مات نثار وایتار مجا لائے سلطان ہو شنگ نے تیس سا کومت کی مندومیں با وشاہ ایک حظیرہ کے انذر دفن ہے جوج نہ اور پتھر سے تعمیر کریا گیا ہے حظیرہ کے اندر جیشہ یا نی ٹیکٹا ہے مولف نے جی اس حظیر کودیکھا ہے با ساب طاہر ہوا پھسٹر کے سورانھل میں دالل سوجاتی ہے اور میں ہوا یا نی کے قطراتِ سکر ٹیکٹی ہے لیکن اہل ہند اس کوسلطان ہوننگ کی کرامت خیال کرتے ہیں۔ ز کرسلطنت سلطان اسلطان ہوننگ فوت ہوا اس سے فرزند غزنین خات غزنين المخاطب إگماره ذكالحجة مرسم سرميس ماك مغيث المجاطب ببلك فيزا برمجيزتنا وبن سلطان اور ابتمام الملك المخاطب برمحبه دخال كي سعي سسے برونناً المعادي - إناج فرما نراوائ مرير ركها اور سلطان محدشاه تحالقب اختیار کیا امرا نے طرعاً وکر ماً اس کی بعیت کی ہرامیرا في جاكيرا دراس كا وظيفه بدستور قديم مجال رما اوركسي قسم كالتب مرك لك مغيث المخاطب به ملك مثسرت ا ورمحه دخال كحن ندبير سے رواج ورونتی تارہ پیدا ہوئی اور تمامرعایا نے محدشاہ کو اپنا با دشا ہ تسلیم کیا اور اس کی مجبت رعایا کے قالوب میں ببیدا ہو گئی سلطان غزنین نے ملک مغیب المخاطب بر ملک تثیرون کومسندعا بی کانتطاب دیگرعهد و زارت اس مے سیروگر و یا اور ملک مغیث سے فرزند ملک محبو والمخاطب برمحمه وخال كواميرالا مرائح جهده يرنامز و فرماياسَلطان غزنین نے اپنے جلوس سلطنت کے چندر وزیدانی جمالیوں کے تسل كا اراده كيا اوران كانون ماح بها دالا اوراي بصبح اورداماد نظام خاں کی آنکہ میں مع اس کے تبینوں فرزند وں کے سلّا ڈیجیٹراد ان مُظالم سے خلایت کے قِلوب اس سے مُنفِیر ہو گئے اور ان سے ولوں میں ابجا سے محبت کے عدا وت بیدا ہو گئی برا دران مظاوم کی خوز زی اس محت میں مبارک تا بت نہ ہوئی اور فلیل عرصہ میں فسا دہر ماہر گیا

جلدجيارم تاريخ فرمشتنه DYI انتھارے کوئی دومداہری خواہ نہیں رکھتا آپ کومعلوم ہے کہ سلطان نے ترکش کوطلب کیا تھا ہیں محض تو ہمے پر کہ کہیں ایسا مذہبو کہ با دشا وجھکو گرفتار کرے میرے معالمیوں کے ہمراہ قبیاکر وے نشکر کا مسے یا سرطیاکیا ہوں محمود خا في جواب وياكه مركز تم سف وي احرفلات مرضى سلطان فيهورس نبيب آیا اور پیاس گھوڑوں کے طلب کرنے کا قصہ نیس بوقت مناسب بازشا سے عض کر دوں گا۔ تغزنین فاں نے دوہا رہ عدۃ الملک کو مجو رفاں کے یاس بھیجا که اگرچه و زارت پناه بنے میری دمستگیری کی ہے لیکن ہیں جانتا ہوںگ خواجہ مراؤں نے یا دمننا و می حضور میں میری بیجا شکا بیتیں کی ہیں لہذا مجرم خون غالب آگیاہے می وخال نے جواب ویا کہ ان شکایات سے کوئی اندلیشه نهیس شهزادهٔ غزیمن فال کوچائی که بهت جلد نشکر گاه ایر دال ہوجا عے اس کئے کہ وقت نگ ہوجا ہے اور آفتاب قریب غروب محود خال نے ایک خطع دہ الملک کے سامنے ملک مغیث کے نام روا نه کیاجس کا به مضمون تھاکہ با دشاہ شہنراد ۂ غزنین خاں کو ایناولیوں و قائم سقام مقرر کرچکاہے اور اب مرض نے با وشاہ کی عالت التردی ے دار مقد باین با وشاہی ، حیات سے ما یوس ہو چکے ہیں آب پر لازم کے کہ شاہر آو ، عنمان خار کی مجا فعلت میں کوشش فرمائیں حب و فت عهرة اللك نيطتندادهٔ غزنين فإل كي خديبي عاضر بهو كر مجه وخال كابيام ا داكيا اورخط كالمضّمون بيان كياتنهنراد وْغزنين خان مسروروشا دالهُمُؤلّا میں واغل ہو کیا۔ خاں جہاں عارمن مالک اور خواجہ مسراؤں نے جشا ہزاد ہمان خا ے بہی خواہ تھے اس امر کا اندازہ کر کے گد اب بادشا دُجن کیے ک ا مہمان ہے با ہم یہ صلاح کی کہ و وہرے روزصبے کو بلااس کے کہ مہر دفال کو اطب لاع ہوسلطان کو پاکئی میں سوار کرتے بہ جیل متدو کی طرن

ا و هبی زونش بواامراسلطان برزنگر کی زلست سے ایوس برکٹے اور ملک عثما ن جلالی ک ے منطقہ خاں نے ارا و ہ کیا کہ شہزا د دعثمان کے محافظوں کومنف**ق کرک**ے سے نکال ہے جائے طفیرخاں اپنے اسی ارا دہ کی نبا یه خرماک مَجَو دخال کومهاو مربهونی اوراس نے فوراً شهزاره ین خال کومطلع کیا غزنین خال لنے ان واقعات کے ندارک کی ش می اِ در ملک احن واکسه برخودار کومتعیان کیا که اصطبل سے بیاس ڑے مبدا کریں مہ اعرشہ او ڈیتان کا ہوا خوا دینیا اس نے جوانم کہ ہدنوز متلطان زند کو ہے میں بلاحکم شاہی ایک گھوڑا بھی ندول گا ی و قت روانه سواا ورایک معتله خواجه مسراسے که و وقیح تنه بازهٔ يا نَ خال كا بهي خوا ه تھا اس وا قنه كو بهان كياغواجه سَرا نے اس آم سب شاما نه اور اعتراض سِلطانی کا باعث تَصِور کر کے يلهم دئ كم بادشا و محم بلنگ كے قريب ماكر بآ واز ملبند كہوتا كه بادشال سنے اور اس کے قلب میں خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں لا مذہ ں اور شہزاد ہی غزنین خال میرے انساب ہیں تصرف کرتا ہے نے خُوامیر بمراکی تھیجٹ پر طن کیا ملطان مونشک قدرے ہوش میں آگیا اور کہا کہ ى، وقت تمامراكو طلب فرماياً امَرامحفر اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ یا رہ اہ قوت ہوجے کا ہواور عُزنین خا ید وقتل کریے یا وشاہ کی خدمت میں حامز بنہ ہوتے يه خبرغرنين خال كومعلوم ہوئى اور دون ورعب طارى جوگيا جونكہ شَابِهٰ أَوَهُ مُعْيِفِ العَقَلِ تَعْمَامِهِ أَمَا تَتَ كُوبِخُ بِي ذِيمِنِ نَشْيَنِ مَهُ كُرِيمُ اور لا كرون مين جرين منزل لشكريت وور مقاع ماك كر حلاكما غُزنین خاں نے عمر ۃ الملکب کومحمہ دخا ک کی خدمت ہیں جم دیاکه تنامراً ماننهبراً د هٔ عثان خان کی حکومت برمتفق ہیںاً ور میں تجیز

تلائخ فرمشته 019 پاس ایم می محمو دخا ب عمدة المبلک کوخیمه گاه میں چھوڑ کرخو و باہرآیا اور ا بنی بار گاه بین بیشا تاکه جرگفتگو در میآن مین آئے اس کوخد عمدة الملک جی سند ملک مبارک غازی نے شہزاد ہ عمان ا در امرا کی باب سے بدر الم جب سے امر حکومت و زارت کا دنیایی وج د ہے ایک ل كونى و زير مسند وزارت پر نهيں بيٹھا ليكن ہم رب كو اس أمركا بيجد عب ہے کہ با دجو د اس سے کم عثمان خال شجا فیک وسنجا دیت دادگیتری ازی کے صفات سے متعمق ہے آپ نے ولیدہدی کے لديم و فان فال يرغ نين كو ترجيح وي ب م ما سوا ا عُمَّان خاں ملک مفیت المخاطب بر ملک تشرون کا داما د بھی ہے اور اس اعتبار سے شاہزادہ عثمان فان کے فرزند ملک مغیث کے می فرنند ہیں اگر سلطان پرضعف رطاری نہ ہو نا اور اس کے قولمیں فرق نه پیسیدا بوگیا بهوتا تو وه بسرگزاس امرکزاراده نه که تا اب تمام اکابر اس امری ایب سے ارتد عاکرتے میں کہ آپ اپنی توجہ مث اعمّان خاں کے متبائی مال رکھیں اور اپنے دست شفقت کواس کے بع مكبر ملك وتجود المخاطب بالمحوو فان كايد نمثناء تفاكه تنهزاده عیمان خاں کا جو نی الحقیقت شالبیته سلطنت سے وجود ور پیان میں الني إن إلىذا محورها ل في جواب ديا كر مند ، كو مند كي سي كام و خواظی و خداویدی کووه جانے جواس کاستی ہے بین نے مدت العمہ بالكه جوكيمه تحمي البيخ كانوں سير سان اس اس ل كى خدمت يل عرض كر دوعدة الملك ب كي خدمت ميساط منر جوا أور تمام ما جرا تهبراده يه لیاً غزنین فال کو محمو د فال کی جائب سے اطلینان فاصل ہوگیا آدر

تاريخ فرستته 016 واتعه کے چندروزکے بعد سلطان فیروزشاہ نے ونیلسے کوج کیا بہراخبال ہے کہ میری عمر کا بیما نہ مجی کبریز ہوجھا ہے اور چند نفس سے زیارہ ہا تی ۔ عضار مجلس نے دعا وثنا کے بعد عرمن کیا کہ سلطان فیروز شاہ نے یه بات کمی تھی اس وقت اس کی عمر نو وسال کی ہو طی تھی اور بادشاہ ابھی جوان و قابل فرما نروائی ہیں سلطائن ہوئنگ نے جواب دیا کہ انفاس عمرے لئے کم ومش کی قبید لازمی نہیں ہے اتفاق سے چندروز کے بعد ملطان ہوشک مرس سلسل البول میں متبلا ہوا با دشا ہے موت کے آثار مثنا بده کئے اس و کقت موننگ آباد سے شادی آبا و مسند وی ط ن متوجد ہو الكر ور انتاء راہ ہي ملطان ہوننگ نے دربارعام كما اورامرا اور مهرداران لشكر كي موجو د كي بين مهرسلطنت فرزند غسب زيين خال كو ں سلطان ہو تنگ نے غزنین خاں کا باتھ لکے محمد دالمجا طب محمد دخا مے ہاتھ میں ویا محمود خاں نے توازم آواب بجالا کرعن کیا کرجب لک رمتے جان میرے صبح میں باتی ہے بیرل خدمتاً ڈاری دمیاں ُٹاری میں کوتا ہی نه کر در گاسلطان هواننگ بینه امرا و و زرا سیم عمو مگا وصیت فرانی که مِرا فرا دِیا جی نما نفت و وتسمنی کبیوجب سیسے ملکت کوتیا و نکریں سکالیا بِوْنَكُكِ جِنْكُه يه امر بفراميت دريا نبت كرچكا تھا كەمجى د فال اس امركا مدى ہے كەسلطنت اس كى جانب منتقل ہو جائے لېدا مكر بضائح اس نوش گذار كروى اور ا بخصوق تربيت اسى يا دولا كركباكسليان احرشا وكحواتي صاحب تتمشهرو باشوكت فرمانر داست اور بسروتت يسنجه الوه كاارِاده اپنے قلب و و مأخ میں رکھتا ہے اور و قت فرمت كا نتظر ہے اگر مہات ملکت کی انجام دہی اور سہا و و رعیت کی رہیت اور پر درش میں مستی وغفلت واقع ہوتی اور تہذاو و کی مراعات کا لحاظ نه کیا گیا توبقین جا یو که سلطان احمد گجراتی مصمم اراده تسخیر الوه کا

"بارتيح دممت ته 014 اس بارے میں مشورہ کیا ملک مغیث نے ونس کیا کھیے نکہ اس قسم کے حرکات اکثر شہزادہ سے طہور ہیں آئے ہی اور معان فرمانے میں اس مرتبہ مجی صنور شیم بوشی فرائیں تاکہ شاہراد ہ آکر نشکہ سے لمق بوجا سے سلطان ہوشک سے تفاقل سے کا م فرمایا اور شاہراد ہ عثمان کا مقدمات كى تمهدكر كے تشكر كا و مير آياسلطان موشنگا ابين مينجا اور ما وشاه نے ایک روز ور بار عامر کا حکمہ دیا اور اس محلس میں قیان د اور فنخ خاب اور بنیت خاں پرعتا ب کرکے اِن کو موکلوں کے مہرد کر دیا ہیں وا تعدیکے تین روز بعد ملطان ہوٹنگ نے ان تمینو <sub>ک</sub>ے ایک لویا ترزیجر کر مے ملک منیث مے حوالہ کیا اور قلعهٔ شا دی آیا دمندو ملطات ہوتنگ خودکو ہ جا ہیہ ہے سرکشوں کی تا دیب د گوشھالی کی طرف متوجه ہوا اور بعجیل کو د جابیہ پہنچکر حرین مجیم کے تبد کو توڑ ڈالا ملطان ہور شنگ نے بھیم وس منے منی معجیل سافت کو مے کرے ایں نواح کے پیرکشوں کو کیا مال وتبا و کمیا کو وجابیہ کا راجہ پیا دو جُنگُل میں مِعالِک کیا اور مفرور راجہ کا تام مال اور اِس کے زن و فرز نہ ملطان ہوستنگ کے ماتوائے اور شہر براباد کر دیا گیا رعایا کے الطرك اور الوكيا ل بھي نظر سند ہوئيں أسلطان موفقاً وايس يا اور قلع المي الله وين موسم برسات كوختم كيا - سلطان موشك عين برسات كے موسم بي الكيد ن شكار كے قصد سے موار ہوا انتنائے ر بین معل بدختانی تامیج سلطانی سے نکل کر گریڈا اور تین روزگذرجا تے بعد ایک پیاد و نے یا و ثنا ہ کے نذر کیا اور یا بچیو ٹنگے ا نبام مع ملطان ہوننگ نے اس تقریب پر آیک فکا بت بیان کی كم ايكدن أيك تعل ملطان فدوزشاً و يح تاج بيع جدا بهوكر كريرًا اور ایک بیاد ، اس کونے آیا فروز نظا ، نے یا نیجسو منگے اس کو انعام ویا اور فرمایاکه برآفتاب عرک عروب بونے کی تشیید ہے اس

مارنح فرمشة 00 اور د وسرے فرزند اس کے احد خاں عرخاں اور ابداسحا ت کے نامہ سے موسوم تھے آخرا لذکر ثنا ہزا ووں کوسلطان ہوٹنگ کے و لداکیہ غزنين خان كمص فلوص واتحا وحاصل تتحا لبكن عثلان فال اورغز نين فأ میں ہیشہ سے نز اع جلی آتی تھی ایک جاعت امرا وسے ا کی عثمان کا کی نہی خواہ تقی اور دو سری جاعت غزنین خاں کی ہواخواہی کا دھ بھر تی تھی سلطان ہوننگ کو اپنے فرزند وں کی یا ہی نحالفٹ ہے بیجد کلفت یریدا ہوئی ۔ فک مغیث اور اس کا فرزند محمہ دخال بیجد عافس ل اور ذی فہم اور تحربہ کا رہنے سلطان ہو نزاک کی حوشنو دی طبع کی کومشش کرتے تتنط اورمها ملات ببنديده وخوشگواريش نظر كركي غبا ركنفت اس دل سے رور کرتے نتے چنانچہ مگر رسلطان ہو تنگ نے اپنی زبان سے کہا کہ محمد دخارں اس تابل ہے کہ ہیں اس کو اپنا و ابہد کر ول مک منیث عاجزانه عرض کرتا تھا کہ شاہزادوں کی عمر کی نقبا ہو ہم مند گان دولت ہیں ہارے قلوب میں کوئی اور خیال بجز کا ب نثاری وفد مثلااری كنس بي سين كاليي كي راه بي ايكدن عنمان فال في اين برادر بزرگ نزنین فال کے ساتھ بڑی ہے او بی کی یعنی اینے ایک طازم كوسلطان زاوه غزنين خال تم حرم بي بهيجا طازم غزنين خال ك خرم يركيا اورغزنين فان كو كالبال وين برحيد مكيها نون اور غاجه مرأ وسينف منع كمياليكن عنمان فالاكاللاز فراتبني حركت سس باز نہ آیا آخر کا رعثاین خار سے ملازم اور غزنین خال کے ملازموں ہیں مارىيىڭ كى نوبت ئاڭئى شېزا د ەعثان خاں اپنى بدا نغا بى سىيىمطلىغ ہوا اوراینے باپ کے غصہ رسے ڈرکرنشکرگاہ کے باہرطلاگیا اور و ما ب د میر امورید کا بھی مرتع اللَّا بنراد ، امراعت الما قبت اندسش كووعده المن دل فوشكن سے ویفت کر کے یا رشاہ سے ہو فائی کرنے لگا ۔سلطان ہو نشک ان حرکات سے مطلع ہو کر بیج دغضبناک ہوا اور ملک مغیث سے

بیدا ہوے تھے جن کے اسمار بہ ا*یں عثمان خاں نتم کناں اور ہیست خا* 

تاريخ ذرشة a 14. طديمار کھے لدینجا اور ملئے کھیرلہ کے فتح کرنے یں مصہ ہوا ما کو صمار بینی برسستگرا غے مقتول کے فرزندنے جوسلطان ہوئنگر سے کیاں کا حاکم تھا ایکی معبی سلطان ہوتنگ بعلمان ہو تنگ فلصہ کھلبرلہ کی جانب روانہ ہو اسلطان ہو تنگ ولید کھیرلہ ب بہنچا اور دکننیو ک نے اسی وقت کو چے کیا اور اپنی محلکت کی والبس مو مصلطان مورشنگ نے اس امرکو دکنیول کی کمروری وعاً فِرَى بِرِحْمُولِ كِيا اور رائع كھيرار كے اغواسے ان كے تعاقب ميں مشغول ہوگیا پرلطان احد شاہ ہمبئی مع اپنے امرا و خاصد تمیل کے کمیں گاہ میں پوشدہ ہوگیا اور بقیبہ لشکر کوسلطان ہوننگ سے مقابلہ میں حبگ کے کئے حکمہ دیاسلطان ہو تھنگ مہاکہ مرتبا نت مسافت طے کررہا تھا کہ انتا نے را او بیں اس نے وکنیوں کی فوج کو حنگ کے لئے ستعدیا یا اور ان کے مقابلہ میں کھڑا ہوگیا سلطات ہو شنگ نے وکنیوں کی قلیل فوج کو ویکھا اورعقب کے نشکر کا انتظار نہ کر کے لڑائی می*ں مشعنول ہوگیا* ملطان احدشا ہمہنی نے تدبیر کو تقدیر کے موافق یا یا اور کمیں گا وسے بالبركل كرسلطان موننگ مے عقب بین آیا اور حربیث برحله آور ہوا سلطان ہوتنگ جو اس واقعہ سے بالک<u>ل ہے خبرت</u>ھا ہے صدم <u>فیطر</u>ب ہوا ا در ابنی عادت مے مطابق د کنبول سے بھی مشکست فاش یا فی سلطالا ہوننگ نے اپنے احمال واتقال کو اسی مقام برحیور اور نبو و فراری ہواسلطان ہوتنگ کے اہل وعیال دکنیوں کی اہا تھ میں اسپہرہو سکتے سلطان احدثنا مهمنی اس جاعت کی گرفتاری سے واقف ہواا ورازراہ مرو شنخواج مهراا وراميرو ل كي ايك جاعت كومتعين فراكر ہوتنگ کے دن وفرزند مے دوازم صنیافت وہما نداری کو اداکر کے ہرفردکو ملت زري جامره وزلحطا وزائ اوراب معتداين امرا اور سیا و تھے ہمراہ سلطان ہوتنگ سے باس رواند کر دیا ۔ نظام میں سکطان ہومشنگ کا نبی کو فتح کرنے کے ادادہ

جلديبارم

باہراً یا اور مجرا تیوں کا تنا متب کیا سلطان ہوشنگے۔۔نے اس حند کشکر سے جوعفتب میں رہ گیا تھا ہے شارسیا ہیوں کو بلاک کیا سلطان احد شا دیجراتی بریسبورهٔ لوٹ پرطاا در دولوں کشکروں میں جنگ تسروع پیوگئی ادل تا میں مالمان مجبوراً لوٹ پڑطاا در دولوں کشکروں میں جنگ تسروع پیوگئی ادل تا میں مالمان بوشنگ فے خریف سے مقدمہ کشکر ہے اکترمیا ہموں کو قتل کر ڈالاسلطان احمد نے اس حالت کامشا بدہ کمیا اور خو دمیت دان جنگ میں آکر اس تدر کوشش کی کہ اس کی نتی ہے آنار نا یال ہونے گے سلطان ہوناگ سے بازوئے شجاعت تحک گئے اوراس نے دوبار مسارنگ بورکے قلدیں ینا ولی سلطان ہو شِنگ سے جار مبزار سیابی اس روز میدان جنگ اور حالت فُرارى مِن مارے كَا ور بوشنگ كے اسباب شاہا مذ بر تجراتيوں كا تبسف پوگیا سلطان اجدمتا ه مجراتی اینی سر*حدین بینجا اور سلطان بوتنگ* متا دی آبا دمندویں داخل ہو اسلطان ہوشگ سے جاج نگر جانے اوراس کی شادی آبا ومندوکی والیسی کے مفصل وا قعات سے بارے بن ایک رومسری روایت بحقى موجود ہے چوبچے یہ روا بیت صنعف سے خالی نہیں ہے لہذا اس روا بیت كومولف في وقائع تجرات من كهراسى باكتفاى اوراس مقام برووباره اسے بیان بنیب کیا سلطان ہوشنگ نے اسی سال قلنہ کا کروں کی فتح سے النے تیاری کی اور قلیل رت یں اسس پر قابض ہو گیا با دیتا ہ نے اسی زما مذمیں ووبار و قلب گوالیار سے نتج کر نے کا ارا و ہ کیا اور بے در بے کوئے کر کے قلعہ سے قربیب بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا اس وا فعہ نے جند روزبدرملطان مباركست وبن خصر فال نے بیا ند كى دا و سے راج گوالیار کی ۱ مدا و کی غرض سے نشکر کمشی کی حس و قت بیه خبرستشر مو ٹی سلطان ہوشنگ نے قلعہ سے محاصرہ سے ہاتھ الحالبا اور وال بور سے تاکا سب کا اور ج كر كياس واتعد سے چندر وزمے بعد ہر دو با دستا ہوں سے درميان ملح سے بیا مات جاری ہوسے اور ایک نے دوسرے کو تخاکف دئے اور ا یت داد الملک وانیس این این مراس مراس المان احد شاه مهمین والی وکن نے قلعت کمسرلہ کی رہتے ہے ارا و ہ سے روانگی کا تصد کمیسا

حكدجمادم 011 گُذر کر سارنگیبو رمیسی آیا سلطان بهوتینگ دس وا تعبیه سے مطلع مواا وروور می سے پر تنجیل فلعظ سار مگیرور میں بنیج کمیاسلطان ہو شنگ نے ازراہ فریب ملطان احدشاء کے یاس بیام بھیجا کر حق اسلام ہارے ورمیان بی ہے ہم کو ایک و جہرے کے مالک کو تباہ کر نا اور یومایا کی خون ریزی کرنا اليخ سروبال آخرت ليناه مناسب يرب كقبل اس كے كم اس تىم ئی تبانی وخرابی واقع ہوآ ہے۔ اینے واراللگ کوتشریف ہے جائیں آگے نشریعیت ہے جانے کے بعد ایلی مع پیٹکش کے عدمت مبارک براہنے ہائیگا سلطان احدثنا وگجراتی نے اس کے اقوالی پر اعتما و کیا اوراس شب كومحا فظت لشكر وبررمشياري والتباط ببرمشني سے كام ليا سلطان پومشنگ و قنت و موقع کا منتظم تھا اس نے بشب دِ واردہم ماہ محم رييسية ببن كسشكر تميرات برشبون ماراء نكه تجزان كزيانل لخامتيكم ال کجرات مارے کئے منجلہ ان کے سلطان احد شاد گرانی کی مارگاہ تھے مت را جه ولایت د ند ه<sup>ح</sup>س کو فی الحال عوام یک محادر<sup>°</sup> ی کہتے ہیں معیانسو راجیو ت کے کا سرایا سلطان احمار شاہ کھراتی اریر و کا خاص سے باہرنکلا اور اس نے جالات وگر گوں و مکھے ہ صرف ایک آ دی تھے ہمراہ منگل میں اکر کھیڑا ہموا قریب صبح سے م لشکر کھرات سلطان احد شاہ کے گر دجہع ہو تنہا اور سلطان احد شا نے قریب مبع ساوت کے ملطان ہوٹنگ تنے مشکر رحلہ کس

ورَمعرکِه کا رِزار ایساً گرمهواکه هردو با وشایه بندا شد خاص خباک کے لئے ستعد ہو گرزخمی ہو سے آفر کا رسلطان ہو تنگ کو شکست ہوئی اور

اس نے فرار ی ہوکر تلوہ رارنگ، بور میں بنا ، لی سات ہاتھی اور شار مال نسنبت مجراتيو ل كے يا جھ آيا چو و صویر ربیح الثانی کو سلطان احد گیراتی نے کو چی کا ارا دوکیا

ا وربقتم و فروزی گرات کی جانب ردانه مهرانگیان موننگ کواس کی اطلاع ہوئی اور یہ بے انتہاعزور و دلبری کے ساتھ قامدیسارنگیورکے

2.9 متعول ہوا یا نی شدت سے بر سنے لگا اور رعد وہر تل کی آوار سے ہاتھی بھا گنے لگے اماب عزز بین پر بچھا ویا گیا تھا ہاتھیوں نے یا وُں کے نیجے یا مال ہو نے لگا اشکری عیسو واگر در کے نباس میں تھے شورو غل ممانے کیے سلفان ہو تنگ نیسو داگر وں کی رسم سے مطابق کچے ہال انی ڈاٹرھی کے اکھٹر ڈانے اور کہا کہ جب میرااسا کے تباہ وربادہ کیا تو میں زندہ رہر کیا کروں گاسلطان ہوتنگ اسی جاعت کے ہمراہ الگو طوں پر سوار ہو کہ راجہ کی طرب متو جر ہوا راجہ مضطرب ہواا و ر مجوداً لڑنے نگائیکن اول ہی ملمن شکست یا ئی اورچند مسبیاہی اس کے مارے ِ گئے اور بقیہ شہر میں فراری ہوئے اور راجم زندہ ملطان ہونا ك إلى كر نمار موكيا سلطان بوننگ في راج سے كماكه بين سلطان ما او ہ ہوں اور ماتھیوں کوخرید کرنے کی غرض سے آیا ہوں حب اسا ب میراتباه ہوگیا اس وقت ہیں نے مجبورا تھے کو گر نتار کر دیا راجہ ملطان ہوٹنگ کی اس جر ات سے متعجب ہواا ورایک تنص کوانے اداکی*ن دربارگے یامن جیجکہ پی*ام دیا کہ تھام بہترین ما خصیو*ں کو روانہ کر دیں راج* کے وزیر وں نے بچھتر الم تھی مطبطان ہو شنگ کی فدمت میں بھیجے اور معذر بت جاہی ملطان ہونتائی سے راج کو اپنے ہمراہ لیا اور دایس ہونے کا ارا و ہ کیا ملطان ;و تنگب راجہ کی مرجد کے باہر آبا اور راج کو جست كرد يارا به اين تهريب بنياليكن اس كوسلطان بوتنگ كي جرات بجدلبیندانی اور راجه نے چندعمده ماضی دوبار و سلطان ہوتنگ کے لئے دواز کئے اورمعذر شخا ہ ہوا۔ مِلطان ہوتنگہ، نے را ہ یں سناکہ ملطان احدشا ہ مالہ ہ کو ظالی ماکر طک برحمله اور جواہی ور با تفعل شا دی آبا د مند و مے محامہ د میں مصرو ٹ ہیے ملطان ہوتنگ و لایت کہر لہ پہنچا اور اپنی احتیا کی و و ور اندیشی کے محاظ سے اس ملکت کو فتح کر نے کا رواد در کیا ساتا

ہوننگ نے کہیرلہ کے رام کو گرنتا رکر کے تید کر دیا اور قلعہ کہرای

مبارجيبارم وستاع مے معاوضہ میں ماتھیوں کا انتخاب کر سے ان کو ہمارہ لیجا ہے اوراس فوت سے سلطان احمد شاہ گرانی سے اپنا انتقام کے ۔ رسمان ہوننگ جاج بگر بہنجا اور ایک شخص کو جاج نگر کمے راجہ کے پاس بمیحکراس کو اطلاع وی کم ایک سوداگر ہاتھیوں کو خرید کرنے کے بلتے آیا ہے اورامیان نقرہ رنگ اور مبنرہ رنگ اور کیو د وقماش و دیگر سامان مجی اینے ہمراہ کا پاہے رائے ماج نگرنے کہاکہ سوداگر شہرسے اس قدر فاصله يركيوك فروكش ب قاصد في جواب دياكم اس مع جمراد بیشار سو داگر ہیں ایس بنا پر اس نے اب صحیرا کو دیکو کر اس مگبہ قیام کمباہے اس شهر کی رسمہ پر نتنی کہ اگر تمو ٹی سو داگر معتبراتا اور اساب واسپ ملاتھ لآاتو رائع پہلے اپنے ایک طازم کوجیجکہ یہ پیام وتیا تھاکہ گھو ڈوں پر زین رکھے اور اساب کو زین پرانجھا دے اور اس کے بعد راجہ سوار ہوگر و ہاں آتا اور اسپ و اشیا کو ملا ضطرکر تا تتما جرچنے کو اس کو بیسند ہوتی اس کے معاومند میں ہاتھ و بتا یا نقد روہیہ او اکر تا تقا۔ اسی قاعد ہ کے نبایز را ہے جاج نگر نے ہوشنگ کو پیام و یا کہ بیں فلاں روز قافلہ ہے اُوگا سو داگرون کو لازمرے کہ گھوڑو آن کو تیا ریھیبن اوراشیا کوزمین بر یمها وین تاکه بیب ا<sup>ل</sup> کو دیکیمون اوراگر و ه انکے معاونیه میں باتعی <sup>ا</sup>لمب ریں تو ہمتر ہے وگر نہ میں نقد تیمت ا داکر وں گا قامید والیں آیا اور ملَّفان مُوتْنَكُ نِي اين ممراميون سس عمدليا كمو يحد راحب كي اس مے خلاف ند کریں اور مقرر و روز کا ننظر رہاجب روز موعود آیا راج نے چاکیس ہاتھی اپنے آئے سے قبل قائلہ میں روانہ کر دمے ماگہ سوواگرا ن کو دنیمیں اور اپنے آئے ہے ہیں اطلام ویکہ بہ پیام دیاکہ ابنا لوزمین بریجها دیں آور گھوڑ وں کو تیار رکھیں سالیان ہوئنگ لنے عذر کیا کہ آج ایرونا و ہے ابیہا نہ ہوکہ یا نی بر سبے اور ہمارا اساب نمایج ہوجا سے لیکن راج کے الازمین نے بجیراساب کھاوا دیا اسی اتنارمیں راج مع یانسو ہم امپیول کے قافلہ بن آیا اور اسٹیا کے میلینے میں

تاريخ فرنمشته

طدجها رم قصد و بائیں سلطان احدشاہ گھراتی اس قرار داد کے مطابق وحار سے روانہ موا اور کھرات میں آیا ۔ ر اسی سال سلطان ہومشنگ نے ملک منمٹ کے فرزند ملک هجمه د کوش کی بیشانی سے شرانت اور کاردا نی ظاہر ہمو تی تھی محہ دخاں کاخطاب ویکراس کو اس کے باپ کے ہمراہ مہمات ملکی ہیں نشریک كر دياسلطان بهونتنگ جس و قت كهنين ها تا مقعاً مأك مغييث كوقلعه تين چیوڑ دنیا خنا تاکہ مہانت ملکی کوفیسل کرے اور محمہ دخاں کو اپنے بمراہ مصحاتًا عمّا اسى سال كي أخر سلطان احد ننا وكراتي في اراده كيالكم ولا بہت مالو ، میں واطل ہو کرجو کھے اس سے ہو سکے اوس میں کو تا ہی نرکے سلطان ہوٹننگ احدیثاً ہ گھے اتی کے ارا دہ سے مطلع ہوا اور فاصدوں کو معرشحا نف و ملایا کے روانہ کر کے صلح کا طالب ہواسلما احرشحراتی نے بیشکش تعبول کیا اور اسی و فتت احداً باکی طرف روانه موا-سُلِّانِينَ يَنِي سَلِطان بُومِتْنَكَ فِي قَلْعَهُ كَمِيرِلَهُ يرجو بَراري مرجد یے نشکر کشی کی حاکم کھیر لہ نرنگ را نے بچاس ہزار سوارا ورساد وسطے سلطان ہوٹنگ کے مقابکہ کے لئے آیا سخت لڑائی کے بعد سلطان ہوٹنگ نے فتح یائی اور نرسک رائے مارا گریا سلطان ہو شنگ سنے تعلقہ سازنگ فرڈھ کا و زنگ رائے معمقلق تھا محامرہ کر کے فتح کرابیا ادر خذاتہ اور چراسی ما تھی اس کے ما تھ اسٹے سلطان ہو تنگ نے زِئناً۔ را ئے کے فرزند کوج فلوہ کھیرلہ ہیں تھا اپنا مطبع دامگذار کیااور غود محفوظ اورسا لم شاوی آبا د میندو و آئیس آیا ۔ معتشد میل سلطان ہوتنگ نے ایک سرارسوار اپنے اشکرسے تتخب کئے اور سوراگروں کے ساس میں ولامیت جاجنگر کا جوایک ماہ کی راہ ہے رخ کبیا اور اسپیان نقرہ رنگ جس کو بہاں کا راجہ بجدعزیز رکھتا تھا اور چند دیگر اسٹیا دجن کو اس ملکت میں ہوگ پر خریت خرید تے منقے اسپینسماولیا اس سفرسے سلطان کی یہ غرض نفی کہ اسپ

رخ كميا أتفاق بيئته اسي زار بربسلطان احمد مؤاح سلطان بور ندر بارجي آيا غر نین خال مالوه کی حاسب فراری بهواا ور نعیدخان آمیز حلاکیا -سلطان احمد شا وکو یه خبر معلوم ده نی که سلطان بهومشنگ جهرا میں آگیا سلطان احمد اس کی مدا نعت کوجہیج یامور پرمقدم مجھکر بھجیل م منوجه بهوااور باوء وكثرت مارش فليل مدت ۔ آپہنجا چاسوسوں نے سلطان ہورشنگ کو سلطان احمدشا و کی آ مدسے لیا سِلطان ہوٹنگ مضطرب ہوا اور اُن زمینداروں کو خصوں نے يفن بحيجكر فنتذ و فساد برياكيا نفا اين صنوري طلب كياسلطان **ہوننگ** کو اس بذنیتی کاحالی معلوم ہوا اوراس نے تمام زمینداروں کو بیحد ملامرت کی اور برا بھلا کہا اور حن راہ سے آیا تھا اُس کی سمت سے تغموم ومتفکر وابس ہوا۔ تغموم سلطان احد کجراتی نے چند روز مہراسہ بیں توقف کیا تاکہ شکر سے آگر ملجا سے سلطان احد شاہ کھائی سے اجتماع تشکر کے بعد اہ غیر ملام میں مالوہ کا اراد ہ کیا اورمنتوانز کو چے کر کیے کا لیادہ کے ح بیں فروکش ہواسلطان ہوتنگ نے حنگ کاارا وہ کیا اورحذ نزل آتھے بڑھا لیکن آخر کا رشکست کھا کر فراری ہو اا در قلعیشا دی آباد منڈ ی*ں محصور ہوگیامل*طان احد شاہ کیرا تی کی مسساہ نے قلعۂ شاوی آیاد م وروازے تک ان کا تعاقب کما اورسشہار مال المنیمت ال سے ما تقوم ما سلطان احمد تھی عقب <u>سسے ط</u>فہ آیا د تغلصہ تاک گیا اور**جن**دروزیما تحكمه تتفامجيه رأً واميس بوكر وبها رمير، آيا سلطا ن احد كا اداوه مخلكه اب اجين كروانه موليكن جونكه برسات كاموسم أكما تقساا مراور و زرا نے عرض کیا کہ صلاح ووکنت یہ ہے کہ اس سال حیا ں بیاہ اپنے وارالملك كومراجبت فرمائيس ا وران مفسد و س كي جواس فنتنه ويشا ركي تعقول حموشماً لي ويجرسال آييند ه بخاطر جمع محلكت ما يوه وكي فتح كا

مستريس سلطان موست نكب كويي خبر معلوم مونى كيسلطان احرشاه گجراتی را جه جالوا ره برحله آور بموکر جالوا ره مین تقب رئیس اسی زماین شین راجہ جالوارہ کا خطائعی طلب ایدا دمیں آیا ور را جہرکے ایمی بنے بھی بحدا قرا رکیا سلطان موسٹ نگے نے معاملات سابق کو باکل فراموش کردیا اور لشكر تنيا ركركير گجرات كی طرن جلاا وراس ملكست كو بيجد نقصال ننيجيا يا سلطان المحرشا وگجرا تی نے حبک و قست اس خبر کو منا فوراً سلطان ہموٹنگٹ کی مرا فعت برآ با ده بهواً۔ فریقین ایک دو سرے کے قریب یہنے اور راجہ جالوارہ کی مدوسلطان ہو شنگے تاک رہنجی ا ور ہمو شنگ ہے اُ ختیارا بینے مالک کی جانب وایس ہوا اسی زیا نہ میں نصیبرخال فازّوقی نے ارا وہ کیا کہ قلعب تھا لینزکو جواس کے بارپ نے ایسے جھوٹے فرزند ملک افتقار کو رہاتھااس کے قبصنہ سے نکال لے نصیر فعال سلطان ہوسٹ نگے سے مدو طلب کی ا ور *سلطان ہوست ناگ کے اجسے فرز ند غنر نین خال کو بیندرہ ہزار موار ول* ئی جیبت سے اس کی مدد کے لئے رواُنہ کر دیا تضییر خال فارو تی سے غزنين خال كي ا عانستِ سبے قلعہ تھا ليزير قبصنه كيا اور بواح سلطان ليور ميں عِلااً کا سلطان احد شاہ کچرا تی نصیر خال کی تا دیب کے لئے روا م<sup>ی</sup>موازمیندار نَجُراتِ خصوصاً راجه جالوا ره راجه محمَّدًا بأ و جينيا نيرا ورَراجه نا دوت ا درا يدر <u>ن</u>نے موقع یا کر کررع انفن سلطان موسٹ نگٹ کی خدست میں دوا نہ کیئے جن كالصَمْون بيه تحفاكه اگرا ول مرتبه نعد شكذاري بين تجابل وست بل واقع بهوا تواسس مرتبه جال نهشار کی میں کوئی و قیقه فر د گذاشست نه مودگا اگراً نجناب مجراست کی طرف توجه فرانیس تو ہم میندر اِرمبروں کو آپ کی خدمت میں روا نذکریں ناکہ کشار کوائیں ک<sup>وا</sup> ہے۔ اسے کے جائیں کرجب تک نوج گرات میں ندیہنچے سلطان احد نشاہ اس حال سے دا تفن بذہو <u>سکے جو</u> نکہ سلطان ہوسٹ نگٹ کوسا بقدمِدا ویت کے علا وہ اب خجارست تھی حاصل ہو جی تھی ایسے اس ارا وہ کو کمل کرنے کے غرص سے نشکر کی تبیاری میں مفرون بُواا ورسائث برمیں تبوکت تام مَہراسہ کی را ہ سے گجرات کا

حلدحيهارم

لیکن سلطان بوست نگاس بها دری دعقلمت ری د بروبا ری میں ایت زما مد میں بےشل ا دراس ملکت کا وارث حقیقی ہے اوراس نے میری مال کے کنا رشفقت میں برورش مائی ہے بہتریہی ہے کوعنان فرما نروانی اس کے دست اتست در بہیاں آنا سے اس در مسال آنا سے اس

رائے پر ملک مغیست کو تحسین کی ا در ہرد و ا میر شفق ہو کر شب کو قلعہ سسے ینیچا ترداور مراطان ہوشنگ سے جا کے ۔ سلطان ہوشنگ نے مک مغیث کواپنی نیا بت کے دعدہ سے

خوشخال کیا موسلی خال بیا خسب و فست پیخبرسی اینی امیدول سے اپوس ہوکرا ہینے مال کا رمیں متفکر ہوا اور آخر کا رفلعہ کوخالی کرسکے با ہر حسب الگیا سلطان م وشنگ قلعد شا دی آبا د مند و میں داخل مبوا ۱ در دا را لا مارنت میں نسیام فرا یا سلطان ہوسشنگ نے مک منیت کو مک شرف کا خطاب

دیگرانس کو و زَارت پرنا مزو فرا یا ورتا می ا موریس اس کواپناکائب دقائم مقام بنا دیا ۔ سنا شریمیں سلطان مظفر فوت ہوگیا اور سلطنت پراحی شناہ بن ناس در ان مظفر ضاہ

محدثنا ه بن مظفر نناه قالبن موا فيروز نفال ا ورمبيب خال بسران منطفرت ه گجراتی نے بہرو نے یں مخالفت وُ بغا و ست نشروی کر دی ا وُرسلَطان ہونٹنگ سے طالب ا مدا د ہوسے سلطان ہوست نگ سے مظفرت ای حقوق تربیبت واحدسشاری ا عانت کونا فرانی سے مبدل کیا اوراراد ہ کیا کہ ملکت گجرات میں داخل ہو کر ملک کے انتظام و قوا عدکومختل کرہے سلطان احد شاہ نے بیر خبر سنی ا ور جرا رکٹ کرکے ساتھ بہروج میں وار د

مواسلطان احدف قلعر ببرو الاكامامره كيا فيروز فال اور اليبت فال نے خوف وغلبہ وکنڑت سیاہ و حملہ آ و ری سے خونٹ زدہ ہوکرامان طلسب کی اور احد نشاه سے مل کئے سلطان مروشنگ را ہ سے دابیں مروکردھار پہنجیا ورم نورایک جرم کی ندامت باقی تقی که د و باره د و سری علطی کا مرکسب موا

مِس کی تفصیل حسب زیل ہے ۔

تاريح فرمشة 0-1 کواپی سرداری مے لئے نبتحب کیا سلطیان ہوٹنگ نے پیراضار سنے اور اك عريض إين فلم سے لكه كر مطفر شا مجراتي كي ضرمت بي بيجاجي كا یہ مضمون تفاکہ سلطان سجائے میرے عمر ویدر سے بیں جو امور کہ منبقی اہل غرض نے ملطان کے حضور میں عرض کئے ہیں ضدا واتف ہے کہ بالکل ظاًف واقعہ ہیں اس زمانہ ہیں سائلیاہے کہ آمراء ما اوہ نے فان اعظم کے ساتھ ہےائندانی کی ہے اور موسلی خال کو اپنی سرداری کے لئے منتھ لیا اور موسی خاب و لایت ما اوه پر قامین ہوکر استقلال کا وعوی کرر ہائے اگر ملطان مجه کوقید ہے رہا فرما کر ممنون اصان فرمائیں تو مکن ہے کہ امس ملكت يريس باروكر قابض بهوجاوس -پیدیں ہور سر ماں ہوباوں۔ سلطان ِمنطقر نے ایک سال کے بعد ہونگے۔ کو قبید سے رہا کیاا ور اس سے عبد نیکراس کے معاملات کا انتظام فر اکر الشہر میں احدثا ، كوسلطان موننگ كى ايداء كے كئيروانه فرمايا احدِ شاه مے د مارد نواح دمار کوامرا کے قبضہ سے نکالکرسلطان ہوتنگ سے سیروکر دیا اور غور کھرات می طرمت دانس بردا سلطان برونتنگ نے چیزد روز دہار میں قبیاء کہاتواہ خاصتمل باوشاہ کے گر دجمع ہو گئے اور ہونتاک فے ایاسہ قاصر الوقاعہ شاه ی آیا د سندو پر جیجگر امیرون کو این جانب ران اور امراکه این ياس طلب كياتام الهرمسرود فوشحال ملطان يوثرنك كريي وا وبهو كي نِهِ نکه تمام امرا تے اِبل وعبال تکنه میں تھے لِمنلا مراسلطان ہمژننگ گی *فات* میں حاضر نہ ہو سکتے نفے سلطان ہوشنگ محبوراً رجیند ہی خواہوں کے عراد تقبيهٔ و دارُ سے تصریم مهریں آیا اورجنگ کی منبا د ڈالی سلطان ہونتنگ ہے۔ الازم مرروزهر وخ مِوْتَے تھے اور کو ٹی کارروا ٹی بیش نہیں جاتی تی بیا نے سلاح اسی میں و تکھی کہ بہراں سے کوچ کرکے وسط ملکت میں قیام کم اورايني امراكو قهمات ويرحمنات مي روانه كياتاكه ان يرقالبن توجاك اسی انتادین ملطون موترنگ سے بھوی زاد بھائی ملے فیٹ نے ملک خضر انشہور مبیان ما سے مشورت کی کہ اگر جیے موسی فاں شامیتہ جوان اور میراچیا تا دمھائی ہے

ماريخ فرنشته جلدجيارم ا جوابدایت بین سے جس قدراس کوچتیاج عقی وه لیکر بقید قسسهم و لا و رضال کو وایس کردی ۔ تنتششته میں محمو و شاہ نے ولا ورخِاں کر رضعت کر دیا اور خوصیب التاس امراء دبلی دبلی می طرف متوجه جو ابهو مشنگ اس خبر کو شکر اینے باپ کی عنقريب معرض بيان مين أكراكي -سلطان ناصرالدین فوت ہوا اورسلطنت وہلی کے انتظامات میں غلل وا قع هوا ولا ورخاً رستقل باوشاه من گيا إور مالوه بن اپنے نام *كانط*ه جاری کرمے چتر و مبراپر وہ سرخ تیار کرایا کہتے ہیں کہ ولا ورخاں کے احدا و میں سے ایک شخص غور سسے آیا تھا اورسلاطین وہلی کا ملازم ہر کردیا نر دت موااس كا فرزند مرتبهٔ امارت بربهنجا اوراس كابوتا ليني ولأورخال غوري فيروزشا ومحيجهكه مين مقتدراميه بهوا برلا ورخال غوري مسلطا رجمة با دشا ہ 'مرہی کے عہد حکومت میں ما توہ کا جاگیر دار ہوا اور اُس نے آداب ملک داری بیں سلاطین کی روش اختیار کی اور سالها سال یک کا میایی کے ساتھ ا حکومت کرنار ہا۔ ولا ورفاں شنگہ میں فوسنہ ہو، بعض تاریخوں ہیں بیمبارت میری نظرسے گذری ہے کہ ہوشنگ کی کومشش سے اس کو زہر دیا گیا ولا وُرخال عوري نے بیس سال مکومت کی منجسسا۔ ان کے بیا رسال اس نے بن دلا ورخان عوراً امند صكومت برجاوس كبيا اورا يناخطاب سلطان بيزاً-تزار دیاا مرا والکابرملکت نے اس کی بیت کی او اس کے مطبیع ہوئے لیکن ہمؤر اس کی سلطنت مشتکمہ نہ ہونے یا ٹی تھی کے جاسوں خبرلا مے کہ شا ہ منطفہ گیراتی الب خار سے اپنے باب ولا و رخال غوری کر

تایخ فرشته ۹۹۹ طدچهارم

مقالت المعدد في الموه ومندوكي مان من

ناظرین پر به امرحنی نہیں ہے کہ بلاد مالوہ ایک وسیع طکت ہے اور اس ملکت میں ہروقت حکام فریشان کا قیام رہا اور راجہائے کہار اور رایان نامدارمنل بکر ماجیت جل کا آغاز سلطنت تاریخ مینو وکی ابتداہے اور راج بجوج وغیرہ جوعظیم الشان راجہائے مہندومت ان ایس مالوہ

کے فرمائر و استھے ملطان محمہ دنگر نوی سے بعد اسلام مند وستان بیشالیے ہوا اور سلاطین وہلی میں سلطان محمد مین فیروز شاہ کے عہد حکومت تک مالوہ با دشامان وہلی کے تصرف میں رہا و لا ور خاں غوری جس کا اصلی ماح سین ہے اور سلطان شہما ہے آلدین سام عوری کی اولا و میں ہے سلطان محد بن

نروزت، کفتل ہونے کے بعد اس ملکت کی حکومت پر فایز ہوا اور منتقل ا با دشاہ بن گیا اسی زمانہ سے فرماز وایان ما لو ہ سلاطین وہلی کی اطاعت سے آزا و ہو ہے اور گیارہ سلاطین نے یکے بعد ویگرے سوجہ تک اس مملکت پر حکومت کی ہے اگر جہ اس زمانہ میں جند روز کے گئے باشتنا اس مملکت پر حکومت کی ہے اگر جہ اس زمانہ میں جند روز کے گئے باشتنا ان گیارہ شخصوں کے سلطان بہادراور جمنت اسٹیا نی نصیہ الدین محد ہا بوں بافشا

ناريخ وكشنة فرمانروا ئی کی جلال الدین حجراکبرباوننا ، نے مطابق میں عبدالرحیم ولد بيرام خان تركمان الخاطب بيفائن خاناب كوسلطان منطفرني ماقعكت كَيْ متعين وْ ما يا عبدالرحيوخال قليل لشكركم ساتحة كجرات بهنجا ا در ملطان منطقه هِ نَاكَدُهُ وَ كَي طَرْتُ فِرَارِي هِو كَيااس واقعه مَنْ بَعِد كُجُرات بار دیگر حلال اکدین محد اکبر با دشاه کے قبصہ میں آیا اور اب تابیہ اس وو و ما ن عالى شاك ك قبصله مين ب سلطان مطفر في سفة شفت بشين ہے کرعزل حکومت تک سترہ سال چند ما و فرما نروائی گی ۔۔

کے جالات میں مرقوم ہمو چکے ہیں اکبری نشکر بیٹن گجرا سے میں داخل مِواشِيرِ خال فولا دي جواس و قست احراكاً وكا محاصره مستميَّ بموسي تضا بدحواس مبوکرایک جا نب بھاگا ورا براہیم صین مبرزاا دراس کے تجها ئی برو در ہ اور بہر و چ کی جا نہب چلے گئے اعتا رخال اورمیزاالوتراب شيرازى اورا نع خال مبشى اورجباز خال أورا ِ فتيا را لملك احرام ما نده مكم ورد ولست سلطانی پر حاصر بموے اور بارشاہ کے بھی خوا برول میں داخل مہو گئے سلطان مطفرتعي نثيرخال فولأدي مسي علنحده بهو كرسسلطان جلال الدين مخز اکبرا د نفاه کی *خدمت میں حا حنر ب*مواص کا نیتجہ میر مموا کہ د وِرمثنا ما*ن گجرا* ہے کی صکو منت کا چو وصویں رحب <del>کو د ک</del>ے معنیں خاشمہ مہو گب ا<sup>م</sup> آ و رکھو بہ اكبرا وشاه كے مالك محروسه میں داخل موگیا اكبرا وسف و سے اسى پورش میں قلعہ مب*ن در سور ب*ی کو تھی گھڑ صین میرزا کے اومیوں کے قیصنے سے تکالکرا بنی قلمرو میں شا ل کیا ا کبر با د شاہ لو قسن مراحبست میں و قست نواح ببروی می تشریف لا منظیر خان کی والده با رسف و کی خدست میں حاصر ہوکروا دنوا ہ ہونی کہ بیر ہے فرزند کو جہا زخال نے بلا قصور یں میں ہر ، رر در در رہ ، رس کہ میر سے سر مدر کو بہور ماں سے با مساور قبل کیا ہے سلطان جلال الدین محد اکبر با دشاہ سے جہاز خال پر جو بادشاہ کے ہمراہ رکا ب تھا صحم قصاص صا در فرا یا ا در سلطان مظفر کو ابسے ہمرا ہ آگرہ نے محصنعم خاں نے ملکالہ کا سفر کیا اور با دیشا ہ نے سلطان مظفرگواس کے میروکر دا یا منعم نمان نے سلطان مظفر کے ساتھ اپنی دختر تہزا دکی خانم کا عقد کر ویامنعم خال چندر وزکے بعد سلطاین مظفر سسے بدركمان بموكبيا ا وراس كوقسيب ركرو بإسلطان مظفرمو تع بإكرقسبكه خانه ئ<u>وم ف</u> میں سلطان منطفر گجرا سنے میں آیا پہراں پہنچکراس نے بیٹا رکشکر فراہم کیا ور قطب الدین خاک حاکم گجرا سنے سے خِنگ کرے

بیمارسیر فراہم میارر سب الدیں اور است کے بعد دو ہارہ احداً ہا داگرات پر اسس کوفش کمیا سلطان مظفر لؤسال کے بعد دو ہارہ احداً ہا داگرات پر قابق ہوگیاا ورسکہ دخطبہ اپنے نام کاجاری کرکے چندر وز تکسب اس سے نہ

تاريح فرنمشة M90 م امتقل بهو گئے اور پر گئے کنیا بیث اور پر گنه جله د و بعض ریگر پر نبضه كركيا ميرزا ؤرب كوموتع ماتع آيا ا دريه ايرا فلخه حبينانيرا ورقلع ا ورويكرمقا ات يرقافن مو على رستم فال كے قلو روج میں محصور ہو کر میرزاؤں سے جنگ کی لیکن اُخر کار اہان طلب م ریا ہے۔ کی اور قلع جرایت نے میرد کر دیا ا ما لى جُرات ب مأكير بوكر شهرست نظلے اور الغ خان سے ل كئے الغ فاں ئے نہا زفان سے کہا کہ چ ٹکر مسیاہی شہرسے با ہرکل آئے ہیں لہذا ائتماد خاں کے پر گنا ن بین سیجا بک پر گند کو ان کی جاگیہ ويديناجا بشيجها زخان نيجواب دياكه وحكه تحراش عاءت كورينا فانبتة ہواس تو مجھے دید وتم اس گردہ سے جو توقع الطقے ہواس کوہن بورا کر د ورا گا اس مسکلہ ہیں اپنے خاں و جہا زخاں کے درمیان بھی مخالفت بیدا ہوگئی اعباد خاں نے فرصت و نمو قع یا یا اور جہاز خاں کو مکروز تح ما فقر وصوكه ويكر البينة يأس طلب كركيا اس طرح حشيول كأنوا ببن فتور فظيم بيدا موكميا چنائي اتغ ظال عبتي اورسا دات خان بخاري تیرخاں فولا دای سے بل گئے ۔ منظر موالیک ون فیل ارمغرب با دشاه کورکی کی را وست با سرنگلاور اور حنَّا بیت پور میں جو تسریج کے قربیب وا قع ہے الغ خاں کے وائرہ میں وافل ہو االغ خال نے اس سے بلاقات نہ کی اورشیرخاں کے یاس گیا اور کہاکہ سلطان منطفہ بلا اس کے کہ مجھے قبل سے اطلاع دے ے مکان میں آیا لیکن میں نے اب اس سے ما قات ہیں حی برخاک فولا دی نے کہا ج نکہ سلطان مطفر تھارا ہمان ہے لہذا تحجاؤ اورحقوق ضدمت بجالا وُ د ومسرسه دن صبح کواعنا دخاں کا ایک خط اس مضمون کاشیرخاں فولا دی کیے نام آیا کہ سکطان تنطقہ سلطان محود کا فردندنہیں ہے اُبندا میں نے اس کو ملک باہر زکال کرمغکوں کو للگیا

وفت اس سے عاری اور ای علامی رہ رہ ہے۔ کے گھر کی محافظت کریں اور اس میں قیام کریں اور قابق ہوجائیں اب سلطان شہریں داخل ہو گیا ہے تم ساوات خاں سے کہو کہ قلعہ فائی کر کے سلطان کے سیر دکرے ۔ فائی کر کے سلطان کے سیر دکرے ۔ شیرخاں نے اعتما و خال کے ان حقوق کی رعایت سے اعتماد خا کے قول کو منظور کیا اور بہد رکوخانی کر دیا سلطان منظفر اپنے محلسا ہی

491 ناريخ وممشة اعمادخاں کے معموراً یا د کی طرف روانہ ہو ہے اورمعموراً یا دہیں اختیالللگ كِمِاتِي سے ملاقات كر كے تمام افراد نے بالا تفاق احدا ما و كارخ كب الغرطاں وغیرہ حوص کا کریہ براجوا حدایا دے تربیب ہے پہنچے او تمام راد تبدل لبائس کی غرض سے سلطان محمود کے باغ میں مقیمہ تہو۔ جنگیرَخاں اسی وقت استَقبال کے لئے گیا اورالفےخاں اوراخکتارالملک بہرے طبشی امبیر وں سے باغ میں ملا قات کی اوران کی دلجوٹی کج الغ خال اورجها زخال سے کہا کہ تمام عالم بر ظاہر ہے کہ بھرسے لطا محروتا نی کے غلام وخانہ زادہیں اگر حکومت ہم ہیں سے س یاس منقل موجائے تو ہماری اس نسبت پی اکوئی فرق واقع نہیں أبوسكنا اوريلا قات كي حالت مين اس نسبت كي رعايت مد نظر ركهنا الازی ہے مناسب یہ ہے کہ بندیائے سلطانی ہیں سے وہ افراد جا بنی مزیدخدمدت کے اعتبار سے متاز ہیں اوراس وقت م وجورہ وقت کے بعد حب کبھی ایکدوسرے کی ملاقات و وسلامیر کی غرض سے آئیں تو جا جہان در واز وان کے مانع نہ ہویں ۔ لُمَهٰ خاں نے ان کی تواضع کر کے اس امرکو قبول کیا اور تمام لو آینے ہمرا ہ لیکرشہر میں آیا اور مکا نات خابی کر کے ان کے لئے ایک مدت کے بیدایک جاسوس الفے خال کے پاس آیا اور خبر دی کہ جنگہ خال تھارا اور جماز خال کا دشمن ہے اور میر امر قرار یا ہے کہ صبح کو تھ کو اورجہا زخان کوج گان با زی کے میدان میں بلا المس اقتل كرؤا بي سي الرهنگرخان كل كاكريه كے تالاب برو کان رازی کے لئے کیا تو کوئی خطرہ مہیں ہے کیونکہ اس مِقام بِ حَنظُل بہت وسیع ہے اور انسان ہرطرت بھاگ سکتا ہے اور ر ہیڈر کے میدان میں جو قلعہ کے اندر ہے گیا تو النتہ اس کے لئے جان با نا دِشوار ہے مہور جا سوسس اس گفتگو ہے فارغ مذہوا تھا کہ ایک لنرفال کے پاس سے یہ سیالمب کرا یا کہ جنگز خال بعد مقاکے

جواب دياكه رتم جاگيرست وصول موتى يده وهمسب بزطابريدا ورتم كويري

معاوم می کدسالا داکتنا صرف ہوتا ہے یہ شہر بھی نہیں ہے کہ دولمرے انتخاص کین فرض لیکر و یا جائے اس جواب شنے النے غاں و دیگر صبتی امریہ أزر وهرعبو سي چنگيز خال اس امرسته و انتف مهواا ورخطوط امتمالت من نام الميكران كوايني ياس باليا -

الغ خال وجهازخان أورنسيف الملك و ديگر عبشي ملا اجازت

مبارج بأرمه

مے لئے احرآبا و آنا بیا ہتا ہوں اِ ورلیس ہے کہ اگر مخالفت و وشمنی بیدا موبائے گی بہتر یہ ہے کہ شہرے ابہر جاکر تنہا بیروں کے مانبزدابنی جاگیر ہیں سکونت انبتیار کر د ا ورسلطان کوابنی یا۔ سیمآزاً وکر د ناکه و ه ۱ بینی مالک موروثی مین اینی مرتنی کیم مطابق رمامه منحز کے نشکر کا امتظامہ کریج تھاجیہ پ يهنجا تؤسبجة كماكه اس بيآم أزمأتي سب كيامقويد بيجا فتزا وخال منطفه تتر ر مُع مِيتراور ما دانت خال امنجاري إورانستار الماك. اور م*لك.* نتمه الغيضان أورجهاز خاب اورسين الماكب كيميز بمراد ننربه بسنه بايهرلا يأمحية إ منه چند *کومن کی مسافت ب*ه مونت کا دری بیر، فرنیتین نامتنا بله جوااهماونا کا نگاہ چنگہ خاں کے نشکر ہریڑی ھے مکہ اس سنتہ پنتر میرزاؤں کی شخآ وبها وري كأمال منلوم كرحك تخا لهذا تام سيا ؛ كز قالبن ارواج سمج يُم قبل اس کے کہ لا ارنبالم سے باہر نگئے دُو گر بور کی طرف فراری ہوا کے امیروں نے بھی احتما د فال یر آفریب کی اور به بسی ندنمسی طانب فراری بهوا میا دانت خال نیجاری د نار و قد ۱ ور عمورآباد جلئے ملئے اور الغ فاں اور جہاز ناں اور و : میر میشی امیبروں نے سلطان نشفیر کو استے ہمرا و لیا ا در احد آباد آ ہے۔ چنگیرخان اپنی اس عیبی فتح کو دیار کربست خوش اور میوه مین

چنگیزخال اپنی اس سیبی فتح کو دیکه کی بیت خوش اور میوه میں مفیم ہوا دو ممرست دن تنبیح کو النے فال اور جہا زخال اور دومرسے مبشی امیروان نے سلطان منطقہ کو اپنے ہمراہ لیا اور دروازہ کالپیورسے نکلکر

ہیں کو را در معمورا یا و کی طرقت روانہ مہوسے جس و قتت سلطان منطن شریح باہرا یا چنگینرخاں احدا با دہیں وائل ہواا وراعتا و فاں سے مکان ہیں تھیم ہوا شیبرخاں فولادی نے قصینہ کری کے نواح میں یہ خبرستی اور حنیکینزاں کو پیامے دیاکہ یہ تمامے جاگیرائِتا و خال کو مصارِ من سلطان کی غرض سے

و بیام دیا کہ یہ تما مرجا کیراعظ دخال کو مصار من ساطا ال می غرص سے دملی تھی اب تو تنہا اس جاگیر میہ قانفی ہو گیا ہے یہ حرکت ائین سروت

تاريخ فرمشت طدما 816 بارى سي آينده اصل واقعات يرفكري طاسك چنگیرخاں اعما دخاں کے فربیب میں منہلا ہو گیا اورشکر کی فراہمی و تیاری متروع کر دی تنشین میں جنگیز قان کوچ کر کے قصیبہ نڈر ہارتی طرف روانہ ہو ااور قصبۂ ندر پارپر قنف کر کے قدم کو آگے بڑھایا 1 و ر تفاکیسرتک میلاگیا و تفاق سیماسی زمانه پس پرظیرمنلوس د فی کدهجد ایرا تفال فان حاكم برارك محراه جناً السني جي لئم آنا الني جنَّك أن أنع الني تشكر کے ایک، قطعهٔ زمین پرجهٔ خراب، رنا ہموار تھا فروکش ہوا اور جس جانب زمین مهموارشی اسی طرب ا را بدل کو زنجیر سنیم با نده دیا محرشا و ا و ر تفال خاں مقابلہ میں آے اور غروب آفتائے نگرے مع اپنے مشکر کے كوا رسي بليرفال البنع وائره سع بالهرندا يا سكن غرور ونفوت کی سُٹانت نے اس کو ذلیل کیا اور رات کے وقت مع اکینے تمام نشکر بے فراری ہواا وربیروج واروہوا محد شاہ فاروقی کو نے انتہاالل میمت کم تھ آیا اور خیرگیز خاں کا ندریا رتک تھا قب کر کے تصبی ندایا ير فابض ہوا أسى أننا رمين سلطان مجر ميزرا كميجة فرزند يعني محرصين ميزالع مراحبين تمييز المسعو دحسين ميبرزا شآه ميبرزا خلال الدمين محمداكبيربا وشأه تے خوت سے فراری ہوکرسنیل کے خوت سے ما توریش پنا ہ گزیں ہو سے محت 20 میر عبادل الدس محراکید کے انکر نے والوہ کی سروین پر فار مردکھا فراری شاہزاد سے لاعلاج ہوے اور جنگ برطاں سے ل کئے جنگ بنال ان نے ایک نفتو بہت کے لئے غائباً ندمیراوں کو سلطان نطفه تح امرامين وأغل كرلسا اوجهتد مركنته ابنيءاكير بينحان كوعمايت كنيجتمك فأ لے اسی مال مرزاؤں کے انعاق سے اعتباد خاں رکننگر کشی کی اور مستہ مرددر دیر نوجریک سے خابس ویم ما ینگیزخان محمد دآبا د بهنوا اور اعتما دحان شے پائس یه سام کملاجیجا رتمام عالم پر کا ہر ہے کہ نشکست مفانسیسر کا اِصلی سبب تیجارا تفاق ہے۔ رنم خودمیاری مد دیم کئے اپنے اشکر کوروان کرتے توہر گر فراری موقع كامعيوب وصبر مبرس دامن برنه أأااب بن بهنيت ومهارك باد

تاریخ فرسسته MAD جلدجيارم ا حاجی خاں ہمارے یاس جلا آیا ہے مناسب بر ہے اس کی جاگیراس کو ويد و اعتماد خال يني اس بيام كو فنول نه كيا ا وركها كه وه مبيرا نو كر مقاجب يربياس سے جمال كر طلا كيا تو يس اس كى جاگير كيونكر وليكيا ہوں موتهای خال ا ورشیرخال نے جمعیت فراہم کی ا ور حاجی خال کی جاگیریں الوسی طال اور میرطاب بیل مقیم ہوئے اعتما دخاں نے بھی لشکر فراہم اداخل ہوکر قصیہ جو تھا نہ ہیں مقیم ہوئے اعتما دخاں نے بھی لشکر فراہم كيا ا ورمقا بله بين آيا فرنقين جار ماه تكسدايك دوبمري كي مقابله مين مقا رسيئة أخركار معركم أراني مهوني اعتما وخال اس مرتبه بجي فنكست كليا كرا بهروج بیں بنگیز فاں کے باس چلاگیا اور اس کو اپنی امداد کے لئے ہے بدان میں آیا تیکن جنگ آزبانی کو تبد کارسجھ کرضلے کو بی اعتما وخاں عاجی خایس کی جاگیر کو واپس دیگر احراباد میں آیا۔ چنگیزخان نے مجی نتفل ہو کر اعتماٰ دخاں کو پیام دیا کہ بیر مجی خانہ اس فاندأن كابول اورحرم سلطاني كے جميع امور سے اواقف ہوں المحمو دشاہ ٹالٹ کے کو ئی فراند نہ تھا اب اسی لڑکے کو تو نے مرعوم با دشاہ کا فرزند کمکر تخت نتینی کی کارروائی کی ہے اس کے کیپامعنی ہیں کہ نواس کی تحلس میں بیٹھتا ہے آور تیریب ملاز بین اس کی نگیمانی کرتے ہیں اورجب یک توجا صر نہیں ہونا کوئی تخص اس کے سلام کے لئے جأتبين سكتما اگر وه في الحقيقت سلطان محمود كافرزند به تو بخد كو تنبي بمثل تمام امرا وخاصة خيل لؤبهي اسس كي خدمت كرب او رحب وفك عام امرا وربار میں مبیسی اس وقت توجی ان کی اتباع کرے ۔ اعمادخاں نے جواب دیاکہ میں نے طبوس کے دن امرا و اکا بر تہرکے روبروقسم کھانی ہے کہ یہ اوکاسلطان محمود کا فرزند ہے اور ا کابر نے میرے قول پر اعتما د کر کے تاج شاہی اس مے مربر برکھا اور بیت کی تو بھی عوام کی طرح مجھ سے لائینی سوالات کرتا ہے بھے کورنوا معلوم ہے کہ برنسیت ویگر امرائے میری عزت و وقعت جنت آشانی كى صنور مين زائد تقى تواس زمائه مي سجيم تضا مأن اگرتيراباي عاراللك شابي اوروہ بر گنے جواب سا برمتی اور مہند ری کے درمیان میں ہیں۔ اعتمار خاب کی جاگنر بیں آئے مندرسورت اور نا دونت اور مجمد آبا د جینا نیریر ترکی نیل حَنَّا فِنَاں بن عادالملک قابض ہوگماچنگہزخاں کے بھانچے پہتھمفاں کوبہر وج جاگیرں ملااور دلفہ اور وندوقد مبدميران ولدميد رخاري كى جاليرس مقريه اورسورت دين فال غوري كى عالمه من داكرا ابین خاب خوری کجراتی امیروں کے اتنان سے کنارہ کش ہو گیا اعماوخال سلطان منطفر کو اپنا قیدی مانتا تھا اور اس کو دریار کے روز ر مثلاً كرخو داس كے عقب ميں منتصنا تھا امرا راے بہت شخت م لام كو حاصر بوت تے جيند روز اسي طريق سے گذر كے جنگ زخال ا شہر خال فولاؤی تہنیت ومیارک یا دسلطنت کے لئے اخترا کا د آ<u>ئے</u> اس کوا تھ کے ایک سال کے بعد فتح خاں شیرخاں فولا دی میں جن کی جا ې لمي ہو فئي قبيں با جم خالفت پيدا ہو ئي فتح خال شک اً وخالَ کے پاس ایا انتما دخال اس المرسے بیجد خصہ بیوا اورکشکر جمع ر کے غلبہ کے ساتھ فولا و بول برحملہ آور ہوا کولا و بول نے قلد ہیں ہیں ، رہوگر بحز و ندامت کا اظہار کیا اعتما دخاں نے قبول نہ کیا اور مارہ الگاج نکه افغانان فولا وی بیجدعا مزاور تناً اکئے تھے ن نوح ا نوب کی ایک جاءت موسیٰ خاں اور نثیرخاں فولا دی کے إس أنئ اور كبينے لكى كەحب حربين ہما رے عظ وانگسار كو قبول نہيں تے تواب بجر منک کر نے اور جان وینے کے آور کیا جارہ کا رہے ص کیار کی قلعہ کے یا بیرنکل آئے موسلی خاں شیرخان فولا وی تھی اپنے کشکر کے ساتھ ہے تعداد میں بین ہزارسوار وہ کے باہر ککل اسمے اعتما دخاں مع لشکر تحجرات کے جو تیس ہنرار سے زاید نظامقابلہ میں آیا اورصفیں ورست کیں نولادیوں نے اعتاد خاں کی فوج خاصہ پر حلہ کر کے ان کوشکست دی سلیم نتا ہ بن ٹیر شام کا غلام حاجی خاں جواعتاد خاں کے نشکر کابہترین فرد تھکیا فرار ی ہوکر فولا وا یوں کے پاس چلا گیا فولا دیوں نے اعمار خاص کو بیکا

r/nr تاريخ درست تاب نہ لایا اور یال کی طرت جو محد آبا د جینانیر کے نواح میں سے ذار ہی ہو گیا اعثماً دخارل نے بشکر فرا ہم کیا اور قربیب تھا کہ فریقین خار ہی ہو گیا اعثماً دخارل نے بشکر فرا ہم کیا اور قربیب تھا کہ فریقین من حناك بوصائب ليكن تعن اشخاص نے درميان أين آكر صلح كرادى اور امر و کالت کو بدستور قدیم اعتما دخان پر بجال رکھا و لابیت پردج اورمجراآبا وصنيانيراورنا ووت اور دبيجه بيركنات كوجواب متندرنيأور نربدا کے درمیان میں واقع ہیں عا د الملاک کی جاگیر میں دیے گئے اور ایک ہزار یا نیج سوسوار کے مقابل جاگیرخاصہ سلطان احدثنا ڈمانی کے گئے تفررکی گئی سلطان احد اس مرتبہ جی اپنی کم عقلی کی وجہسے علانیہ اپنے ہم نشینوں کسے اعتمادخاں کے قتل کے بارے میں مشورہ کیا کرتا تھا ا و ر ینی کمرسنی کی وجہ سے ورخت کیلہ کو تلوار سے د وطکڑے تر تا اور کہتاتھا له اعتما گرخال کیواسی صورت سے د و یار ہ کروں گا اعتماوخال ال مالا سے وا قف ہوگیا اور بیشید متی کر کے ایک دل مثب ہیں ملطان احد شاہ نَّاذُ رَكُونُ كُر دُّالًا أوراس كے جيم كو تلد كى ديوار سے وجيد الملك كے گھر بحے مقابل وریا کی جا نب محینکلہ یا اور یہ رخبر مشہور کروی کہ سلطان احدایک کو نڈی کے نئے وجیہ الملک کے تھوٹنس کیا تھا نا وانسفیل ہوگیا مرست مكوست اس كى المحد سال ب . وكرشاري سلطان المعمير كي تحريب احقاد خال ايك لا مح كوك لفرشاه تا فی بن امرائے گجرات کی محبس میں ایا اور کقیسمر کہنے لگا کا هج<sub>ه</sub> ومَثّاهً مَّا فِي رَوِاتِي إِيلِان مُحود ثانى كا فرزند بيم حِس وقت اس كى ما ل حامل ئاتھی با دشاہ نے میریتے میرونمر ویا تاکہ اسفاط حل کراد و عِ ں کہ زمانہ حمل کو یا نج ما ہ گذر چکے کتھے ہیں نے اس حکم کی تعبیل نہ کی امرا مبور ہو ہے تھے انھوں نے اس لڑکے کو یا دشاہ تسلیم کیا اور تمام ککت کوا کینے گروہ یں تقسیم کر کے کمال اشتقلال پیدا کر لیا ولایت آتین تایر گ کدنی موسی خال اورشلیرخال فولادی کے قبضہ میں آئی اور را دھن بورر اورتر وار و اورمورجيور اور و ومرسع يركنول يرفتح خال بلوچ قابض بوكيا

تارخ ورست امم اکثراوقات علما و فضلا کی صحبت میں میسرکرتا تھا اور تنبرک ایام مانند روزمداودوه فات حضرت صلى التدعلميه وسلم اور ابيني آبا وحداد كيايه و فاستداورد وسرے متبرک آیا م بی ففشیار او مساکین و متعقین ولی تقییر کرآنا تھا اور خو د طمنت و افغا به با نظریب نیکر تمام صاصرین کے ہاتھ برا ومساكبن وستنقين كولق وطلنا تھا اور یارجہ وغیرہ جواس کے لباس کے لئے مقارتها پہلے ان اٹنا الراسية فقرائكم لئے وتئار وجاميہ منا دينا نفا \_ سلطان محرو فتانی نے اب کہارندی کے کمارے ایک آمہوفانہ شا ماجس کی و بیدار طول میں سات محوس تھی اس آبہو خادی کارات عرم فیوا اورقرحت فزا بارغات نصب کراے اور ہاغیانی کی ضرمت برصاحب جال عورتیں مقرر کی نیں یا وشاہ نے جلہ اقسام کے جا نور اس آموانہ میں چور وسع تقع و توالد اور تناسل كيوم اس بكثرت بهو كئے تھے۔ ملطان فجمو دثا فيصميت عوراث كالبيه حدَمريض نفا اكثرادوات ینے تھام حرم کے ساتھ اس شکار کا و میں شکار کھیلتا اور جو گان بازی بر نا بھااور درخت جواس جہار و بواری کے اندر تھے ان کو منیزاور سرخ مُنْل سے لیپٹوا دبیا تھا تکہتے ہیں کہ سلطان محمو د تانی کے کوئی فرزند نه تقا اگر اس کی حرم میں کو ٹی عورت حاملہ ہوتی توبا دشاہ اس کے النقاط حمل كاعكم وبتالحقا اعتما وخال سلطان محمو وثاني كالهمتدي غلام تقسيا اورسلطان كواس بربورااعقا دنفا اعتادفان كوابيغ مرمرا میں واعل ہونے کی اجازت ویکر آرایش محلات کے انتظام کواس سے ھالہ فِرما دیا تھا اعتمار خاں نے نبظرا صبّاط کا مفرر کھا کر اپنی توات رہی<sup>ہ</sup> کو زائل کر دیا تھا ج<sub>ے ن</sub>کہ گھرات ہیںءَ رات کا مزارات پرجا <sup>و</sup>ا اور ہر بہانہ سے لوگو ل کے مگر و ک پر جمع ہور نبے کا رہبت ر واج ہوگیا نفا اور تی وجور بزرلررسم و قادت کے ہوگیا میں قیاحت معرض بیان بِن تَنْهِ لِل أَيْ طِالِمُكُتِّي سُلطان مجمود نے ان مراسم کوادا کرنے کی مانت کاوران اشخاص کے امتحان کی غرض سے با دشا مجہول لوگوں کوان کے

حلد حيبارم ا ورتجه کوطلب کیاہیے تاکہ تجھ کو خدا وندخال کا قائم مقب م بناہے ریخلعت وزارت تیرے کے باوتنا ہ نے بیجا ہے عبدالسماد سندار زی المخاطب براتل خاں نے کہا کہ حب تک میں یا د شاہ کو ندر یکھ لوں گا خلیت ایسے جلیل القدد عہدسے کا نہ بہتول گا بر إن بے بے مدسالغرے ساتھ احار كياعب الصمد مثيرازي المخاطب برانفنل خال في ايك إلحة أمتين بي والأ ا وربا دینیا ہ کے سرگ قسم کھاکر کہا کہ دوسرا ہاتھ آمتین میں نہ ڈالوں گاجی تاکم م با و شاه کی صورت نه دلیچه لو آگا عب دانصد کو اس مقام برجهان با وشاه کی لاش برگی موی تفی لے آیا ور کہا کہ با دِشاہ ووزیر وامیرسب کامیں نے کام تهام کیآا ورمجه کو وزیر کرے افتیارات کلی و جزوی تیرے سیروکرتا بول عبدالقی نے گالیاں و بنی شروع کیں اور آوا زملیت د کی اس نا یاکب کے عسب اِلصمر كوميى جويبر مفتا دساله تفاشهبيد كردالا بران فيسترس سيابي اور ا و با شول تو مجو اس شب میں و ہاں حاصر بینے خطاب ویکرا مارست کا امب واركميا ورتخت يربيتها وسيح كاسب زرتحيني مين متفول وإبر إن شامي طویلے انتھیوں اور گھوڑوں کواو اش لوگوں پرنشسم کرسکے نوی دل پروگیا۔ لیکن او شاه کی شها درت کی خبر منتشه مروکشی ما دا املک ترک یدر جنگیزنان درا نع خاصشی ور ذیگرا سیه را تنان کے ساتھ ایکیا ہو کررمان پر تملهاً ورموسطُ اه ربر بان کا فرنست چنتر *سرپر د کھ کرمع* اینی جمعیس<del>ت</del> بح ان میروں کے مقابلہ میں آیا ور پہلے ہی حکہ میں تنب ہ ہوگیا بر ہان کو شیروان خال نے قبل کیااس کے بعب ذرسی اس سے یا وُل میں با اند تھ کر محلات وربازار میں تشهر کرایا گیا مدست سلطنت سلطان محمودست و نانی کی اعظاره سال د و ما همیت که روز تین انفاق سیے اسی زبا نه میں کیمست ه بن نتیزینهاه عاکم دیلی و نظام الملک بحری حاکم احد نگریمی <del>الاق می</del>ین سلطان محمه ودناني نبيك نيت وابينديد هاطوار فرما نروا تخف ا

خشک کرنے کے بہا نہ سے جو لے انتہا بڑے تھے آ کے بڑھا اور بارشاہ کے الول كو التفريس كيور كنيفي و ولت في إوشاه كوكمال بي تبري كالم مي إيا دولت نے اس کے سرکے بالوں کو ملینگٹ کی لکڑی سے خو ب صنبوط با ٹارھ دیاادر بادشاہ کی شمشیہ خاصہ کو غلاف سے نکالکراس کے صلقوم پرر کھا با دشاہ مہوستار مہواا ور استطفے کا قصد کیا بچو تکہ با دشا و کے سرکے بال بلنگ کی لکڑی سے مضبوط بند سے ہوے نتھے اس لئے ہا و شاہ اپنی نیگہ سے ندا مٹھ سکا ہا د شاہ نے دفع معزت کے کھاظ سے ایسے رولول اِنتھوں کو تلوار کی با ٹرمہ پرر کھدیا با دست اُہ کے روبول ہائے بھی گئے کے ساتھے کٹ گئے جس و قت دولت ایسے کا م سے فارغ موگیا بر إن جو در دازہ کے قربب کھڑا ہوا تھا شعیدہ باڈی و مگاری کے ساتھ اندر داخل ہوا ہر ان نے خبال کیا کہ اگر بعض ا میرول کو مجی قتل کر ڈالے گا تو یفنیناً سلطنت اس کے اِنتھ آجائے گی برہال محظہ بخط ما ہرا کر اور مقاہ کا حکم بہنوانے لگا ول حکم جواس نے با دست ہی مانب سے ديا يه تقاكه مغنيان بأوا زلبت ركائين واوسرائكم به تفاكه دس وي شيرستس یا د نشا ه کی فند مت میں حا حزر میں ۔ بر إن فے شیرسش حوکیدار ول کوائل بہا نہ سے اندر بلا لیا اور متياران كوربيحرمناسب مقام يركه طراكر ديا جنا بخه نصف سنب گذري فتى كغضنفرآ قا ترك المخاطب تمخدا وندخال اوراصف فال وزيرها عزبوب بريان بردو موخلو مت میں سے کیا اور قتل کر ڈالاا ور اسی طرح و و دیگرمفس*ت در*ا مرا کو تھی <del>ک</del> طلب كريم ان كويمي قتل كروالا برإن في ايسة قاصد ول كواعماً دفيال کے اس مجی کراس کو طلب کیا اعتبار خال نے دل ہیں سونجا کہ اوشاہ ہر گز اینے وقت میں ہارے ایسے ارکین سلطنت کو ہمیں طلب کرا سے اس میں نتیا ید کو نئی را زینه ہمواسی انتناء میں ایک د و سرا اَ رمی اعتمار خال كو بلا نے كے ليئے آيا اسحاد خال كا خدشه اور زيادہ بڑھ كيا اعمّا دخال ردگيا ۔ برإن في عبدالصرمشيرازى الخاطب بأفضل خال كو بلاكركها كم با دست وغفنفراً قا ترك المخاطب برانصل خال سے رنجب دہ ہوگیا ہے

جلدجيأ رم

ایک خاوم بربان نام حس نے اینے کو صفات حسنہ سے منصف کر سے مخلوقات برظامبركر وأياستفا اورأكثرا وغات عبادات يريشنول ربتناتخا ا ورنشکار ہے و ثنت سلطان کے میراً ہ نازمیں امامت بھی کر تا تخاسطان یے نتل برمستعد ہوا۔ تقفیل اس اجال کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلِطان محمو د ٹائی نے ا يك تفعير كى سنا ويراس كو ويوارس حينوا ويا تتفاليكن اس كاجبره كهلا ہوا تھا تلیل مدت سے بعد ہا و شا ہ اس طرب سے گذرا بر ہان مہنوز زُندہ تھا با دشاہ کی جانب اس نے بگاہ کی اور حبیم وابر وکی حرکت سے سلام کیا یا دینتا ہ کو اس پر رحم آگیا اور اس کی تفقیر معاف کردی ا دراس عذاب سے بخات ولوائل چوشحداس کے اعضاء کے زخموں سے بید کھلیف یا گی تھی ایک عرصہ کک اس کے جسم پر مرم لگاکراس کو رو گئی ایک عرصہ کا کہ اس کو رو گئی ہے۔ رو گئی کے سے کا اور با دیشاہ دو گئی ہے گئے گئے گئی کے اور با دیشاہ ا كا بارد گر مقرب بُوگيا نيكن با ديناه كى جانب سيكينداس سے دل بي باتى رہا انفاق سے فشکار گاہ ہیں اس سے دوبارہ گناہ وغلطی سرز وہوئی سلطان محمو دسنے اس و فعد تجھی اس کو گا لیاں دیں اور بنیایت مشد ست سے تبدید کی با وشاہ شکارگاہ سے والیں ہوا اور قربیب شیام عسل كرين مسكرات كااستعال ابني خوامش سيرزيا وه كيا اور بلنگ بر ستراحت سے لئے وراز ہوا سلطان محمود سنے بیس آ دمیول کو جوشیرسے جنگ کرکے اس پر غالب آئے تھے اور شیرش کے لقب سے یا وسکئے جاتے تھے بر ہان کے سپرد کہ ویا تھا تاکہ شکا رگا ہ و نا زک مقامات پر یا و شنا ہ سے ہمراہ رہیں بر کان سے ان کو ا مارست و مناصب بزرگ ہے و عدے پر البین سابھ منفق کر لیا اور و تنت فرصت کا متظرر یا بریان اس روز با وشناہ کی ہے اعتدالی سے واقف ہوا اور ا بینے بھا نجہ ودلیت نام کو جو با وستا ہ کے قریب خدست پر امور مخفااس سے با دیتا ہ کے من سے ارے میں مشورہ کمیا روانت راضی ہوگیا اورباوشا ہے مسرمے بالون کو

خداوند خال کو بهال کی حکومت عنایت فرمانی اور محم دیاکه سورت میں قلعہ تیار کیا جائے خداوند خاں حسب الحکم قلعہ سے تلمیر کرانے میں شغول ہوگیا اس زیا نہیں چند مرتنبہ فریگی کشتیول پرسوار ہو کر بقصد ما نعست سورت میں ا نے اور شخت جنگ سے بعد مرمرتنبہ فرنگیوں کوشکست ہوئی۔ تلود سورت ایک محمار ب جورو طرف شکی سے سال ب جیاں خندق بنی ہو تی ہے خندق کا عرض سیس گزیے خندق میرو تب یا نی سے بردوجانسب مجری رمنی ہے خندق کی دیواروں کو متجمراور چونہ سے بنایا گیا ہے عرض ان دیواروں کا بجیس گزاور ببندی بیس زرع ہے سب سے زیا و ہ تغیب انگیزا صربیہ ہے کہ ہتھروں کو فولا وی کڑوں سے سنگھ کرکے سیسہ گلاکر اس کے سورا خوں اور درزوں میں بھرویا ہے سنگ اندازی اسس طریقہ سے کی ہے کہ عقل حیران ہو تی ہے کہتے ہیں کہ میسا نیو*ن کا جب لڑا*ئی سے مقصد حاصل نه ہوا نری اور ملتح سے پیش انے گئے اور خداوند خال کو ایک رقم او اکرنے گئے تاکہ رشوت سنانی سے حصار کی تعمیریں ملل اندازی کریں پیکار واٹی تجھی امو شرید ہوئی اور فرنگیوں نے کہاکہ اگرتم اس امرکو قبول نہیں کرتے ہوتوچند کندی کو بطریق پریگال نہ تغمیر کر وجواتم ہم نے قلعہ را تعمیر کر نے اس کے لئے تا کہ رائے سکے بعدی کی سے ا تتعاری فد مست میں تیں کریں کے فدا وند فال نے جواب ویاکہ با دشاہ لی مایت سے مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے میراید مین مشاہم کی تحواری خواہش کے برعکس چو گندی بناکرا سینے لئے تواب جمیل عاصل کروں فداوند فال نے بیشار توب و خرب زن جورومیول کاندوضت موناگڈ مدیس تخيير اورجن كوسلياني كنفي شفط طلب كيب اور فلعدُ سورت مِن جا بجانفس کر کے قلعہ کوسٹھکم کر ویا ۔ راو ہی کے ابتدائی زما نہ کک سلطان ممو داستقلال کے ساتھ محومت

كرتاريا اوركسي جانب اس كاكو في مخالف وتنمن بذريا اسى سال ملطان ممو دكا

444

جلدجهارم

سطان محمو و کی خدمت یں رواہ کرکے اس کو طاب کیا۔ وریا خاں عوری نتح سے بعدا بنی منزل ہی میں مقیم تخاکہ فام، و س ين احداً با وست اكر دريا فال كوان واقعات سے مطلع لميا دريا فال يف بهتمیل احداً با و کا رخ کیا جو بحد امیروں کے اہل و هیال شہریں ہے۔ اکٹر امیروریا خال سے جدا ہو کر عالم خال او دھی کے گر و جمع ہو گئے اور اس و تستَ سلطان محمور مجی سنبریں داخل ہوا دریا فال خوری نے اس خبر کو سنا ور فراری موکر بر با نپورکی را ول دریا فال خوری بر ا نپوری بھی تیام بحر سکا اور شیرشا ہ کے یا س جلاگیا۔ تنبرلتا ہ نے اس کے ساتھ بحدر عابت کی دریا فال فوری سے

جانے کے بعد عالم فال خدمت وزارت پر نا ٹُز ہوا عالم فال بھی اپنے کمال غرور کی وجہ سے جا ہتا تھا کہ دریا فال فوری کی طرح بارمشاہ تے ساتھ سلِّوك كرے سلطان محمو و نے الميروں كو اينا ہم خيال بنا ليا اور عالم خال کی گرفناری کا اراد ہ کیا عالم خال بھی ہوستیار ہوگیا اور شیرشا دیے پاس مِلا گیا شیرشاه نے اس پر بیار ہی نوازش و منابیت کی ۔

سلطان محمو د باغی امیرول کی طرف ہیے مطمئن ہوا اور با وشا ہ نے

انتظام سلطنت اوركتزت زرايمت اور ترسيت وتسلى سبياه كى جانب توجه فرا نی ا وشاه کی توجه سے تبیل مرت یم ولایت مجرات دو باره این العلى حالت براكني باوشاه من امراواكا بروا حيال شهرك ساته عده

سلوک سے اورا حمد آبا و سے بارہ کوس کی مسا فت برایک تنهرممور آباد ميم نامست آبا وكميا ليكن ييشبراتام كوين بينيا تماكه با دست وفات

سلطان محمود كي عبدي ساعل بحرعان يرفقه فيه ين زيرا نتظام منتفر اً قاغسة م رَك المخاطب به خداوند خال ہے ابنتام میں ایک تعدیمیے ا کیا گیب البل اس سے کہ تلعبہ تبار نہ ہوا تھا افریکی ہرطرح کی

بھیف۔ سورت کے مسلما بو ل کو پہنچاتے تھے ملطان محمود نے

جلد خيها رم

یں مرا خلت مذکر نے دیتا تھا۔ وریاکا اقتدار رفتہ رفتہ اس فدر بڑھاکہ اس نے سلطان محمودستاہ کو شاہ سطری بنا دیا اور خود حکرانی کرنے لگا۔ سلطان محموه ایک شب کو جرجیو کبو ترباز کے سمراه الدارکس احدا با و سے با ہراکر عالم فال لو دھی حس کی جاگیریں دو لقبر اور ونہ و فیتفسیا یا من آیا عالم خال لو دھی نے با دست و کی ہے صد تعظیم کی اور اینے تشکر کو جمع کیا چار مزارسوار اس سے گرد فراہم بو گئے در یا فال غورنی نے محافظ خال اور دیگر اعزاکے اغواسے آیک طفل مجہول النسب کو مطفرتا ہ کے نام سے موسوم کرے با دستنا ہ بنا دیا ا در ننام امرا کو جاگیروخطا سب سے نام سے موسوم کررے با دستنا ہ بنا دیا ا در ننام امرا کو جاگیروخطا سب سے اضاف فد سے مطین کر سے اینا ہم خیال بنایا عالم فال لو دھی نے سلطان محمود کو ایک جرار نشکر کے میمران میدان جنگ میں جیوڑا اور خو و حریف سے مقابله بین صف آرا بو کر حبنگ آز ما ئی مین شغول بیوا -لود صی امیرنے حمار اول ہی میں دریا خا*ل غوری کو شکست دیکر* ا س کی نوج خاصہ پر و صا واکیا اور اس حلہ میں بھی حرات و مردانگی ہے کام میکرمعرکہ جنگ سے سیح و سالم عل آیا ہے عالم فال مع بهراً ويا يخ سوار باتى ره كف اوروه اين آل كار میں پر بیشان تھا تیکن و نعتاً اس کے دل بیں یہ خیال آیاکہ حماد آول میں ور یا خال فوری کے مقدمی تشکر کے سیابی احدا با و فراری ہو سے ربب گان فالب یه به یک دریا فال کی شکست کی خبرتمام شهری عیال آئی ہو گی حبس طرح مکن رہو جلدسے جلد شیمر پہنیا جا ہے ۔ عالم خال شہریں داخل ہوا اور تصرشانہی بیں ہنچکر ہسس نے ایسے کو تتحمند ظامیرکمیا ۔ اہالی احدا یا د اس واقعب سے ایک لحظ میٹیزہی دیا خا مے مقدمت سیرکو پریشان و فراری دیچے بتے سے اس کو غوری امیر کی شکسستے کا بقین آگیب اور حجراً تیوں کی ایک جا عت عالم خال کے كرد جمع موكئى ـ لووصى المبرين وسح دياكه دريا خال غورى كامكان لوط لین اور سے ور وازوں کومسٹی کم کرویں۔ عالم خال نے قاصم

لاا و تمنی کے بعد سلطان محمود کی ملازست حاصل کی۔ درائی فئی لی علا والملک کے حافے کے بعد قوت پاکر قوی ول ہوا ستام مہانت میں ومالی کو ایسنے قیصنہ میں لیکرنسی البیر کو اسورسلطنت

مخدو منہ جہاں کی یہ فرا نبرداری ک*ی کہ کوچ کے* و قت مع ایسنے ملازمین کی جمعیت کے گجرا سے کے خزا مذیر حکمه آور بھوادر اس سوصند و ق طلافزا مذ سے بھالکرخود ایک گوشه میر مخفی بهوگیا اس کے تعب را بره مزار مفل و مبندوستانی سا ه

گِرا تی ا میبراس حبدید فننذسسے مصنطرسیا ہو سے اور منیا ہ سکے معین کرنے میں باہم متّنورت کر نے لگے میراں تھے شاہ فاروتی سلطان ہمادر کا بھا نخبر تھا اور سلطان بہا درنے اپنی مرست حیا ہے۔ میں بار ہا اس کی ولیے ہدی

کی جا نب اشار کھی کیا تھا نام ا میروں سنے سب ستجویز مخد و مدّجہال اس کی فرا زوائی کے لئے اپنی رضا مندی نظامیری اور فا نیابنہ ملک میں اس کے

نام كا سكه و خطبه مبارى موا ابيران كرات في ايك تخص كو بيرال محاشاه فاروتي کی طلب میں قاصدر وا نہ کیا اور عا دا لیگ کو بیٹنا رکٹ کر کے سامنے محدزال میزا كى مدا فعت كے لئے نامز دكيا محدز مال ميرزا جوسيش روسنت وفراغست

طلب تھا قدر ہے جنگے ابعد سیدان جنگ سے قراری ہوکرول بیت منده میں داخل ہوگیا اس وا قعہکے بعدمحدز مال میرزانے کو نی محتہ جنگے۔

وعدال میں ہمیں لیا۔ میرال محد شاہ فار وقی حب کو سلطان بہب ارب نے لشكر مغیتانی کے تعاقب میں الو مجھیجا تھا خطبہ سلطنت کے ڈیروہ ماہ گذر نے

کے بعد الوہ میں اصل طبعی سے فوت موا۔

ذكر سلطنت مسلطان محمو وبن تطيف نهال بن سلطان منطفر گجرا تی

میرال محدشاه فوست بمواا ورکونی وارست تخست و تاج بجزممهو د نمال بن شا ہزارہ تطیف، خال بن سلطان تنظفہ کے باتی ندرہ کیا محمود خال جو مکہ مرعی سلطنت تضانس سنے حسب انحکم سلطان بیس دروطن سے دور

يرها بنبورمين ميرال محرشاه كياس مقيد لتضاا مرائي اختيار خال كومه وخال کی طلب میں رواً نہ کیا میرال میارک برا ورمیرال محد شاہ نے محمدو نمال کے

روان كرف من ال كيا ايران كرات في اشكر ترتيب و يجربه بيور بر حله کرنے کا را رہ کیا میرال سار کے شاہ کوجب پرخبر معلوم ہمونی اور

كنتيال لنگراندا زنخير بينجا -بر میرور میں ہوئیا ہے۔ بار شاہ فرنگیوں کی ایک بڑی کشتنی میں داخل ہو گیا جو نکہ بادشاہ كواً الركرك معلوم موسداس في اراده كياكه والسيس مو إ وشاه فريكول گئشتی <u>سیراینی ک</u>شتی میں جانے کا ارا وہ رکھست ہی تخصا کہ اہل فرنگٹ سے بچالا کی اینی مُثنّی مِثا لی ! د شاه اینی مُثنی میں نه اَ سکا ، ور دریا می*س گزااً و ر*ایک غوط کھیا کر سیجرا سیجرا یک فرنگی نے جہا زیرسے ایک نیزہ مارکراس کے سرکوز تمی کر دیا اوراسَ مرتبه ! دشا ه ایسا دٔ و باکه مچفرنداُ مجفرسکا گجرا تی نستنگر یه ماکت دیچه کرا حمراً با د واکس آیا و رمبندر دبیب ماه رمضان آکیا رک ستام فيرُّ مِن فرنگيول كِ قبضه ميں مِلاگيا -ملطائن بها درگی مدست بحکومت بیندره سال تمین یا دبیس مئولفه تاریخ بہادر تنا ہی نے اپنی کتاب کوائی با دشاہ کے نام سے معنون کیا ہے جو نکحہ مُونَّفُ كُوكتا ب كى اصلاح كا موقع نه طلاس لئے بيتاؤنلطيا ل كتا ب ندكورميں موجو د وی من کی و مبرسے کتاب براعما دنہیں کیا جا سکتا۔ و کر حکو مست اسلطان بها درفوت مواایبران گجرات مع مخدور دربال من من قد اوالدهٔ سلطان بها در کے مبندر دیب سے احداً بادیس محد تشاه فاروقی اسے اننا ورا ہ میں می و مزجہاں کو معلوم ہوا کر محرز مال میرزا جس كوسلطان بهب در نے منعف وانتشار سلطنت كے عالم ميں دہلى ولا ہور کی حانب روارد کیا تھا ماکہ سلطنت ہند دستان میں خلل لیمیا کر کے مغلول کو پرکیٹان فاطر کرے اب لا مورسے والسیس موکرا حداکا دسی

وارد مواہبےمحدز ان میرزاکوسلطان بہب درکے فوت کی نبرمعلوم موڈئی اور بیحد گریہ وزاری کی اور اظہار افسوس کے بعید لیاس مائم بینکراب بغرن اداہے تعزیت آتا ہے ۔ بغرن اداہے تعزیت آتا ہے ۔

چندردزکے میں محدز ان میرزانشکرگاه میں آیامخد ومزجہاں نے بو کچھ کہ اس و تیت مکن ہو سکتا مخدا اسباب بہانی محدز ان میرزائے ہیں

بجيجاً وركباس تعزيت كو تبديل كراد إمحدز ان ميرزا في بناه سعادت مندي

جلدحيب ارم

قبضه كربي - اس قرار دا د كم مطالق عسكري فال كيبي خواه صوبه مجرات كويواس قدر شفت كوشش سے فتح میوا تفامفت ایسے انتقول سے برما دکرے مخدآ با رحبنیا نیر رسی آئے۔

نیروے بیگ خال ان کے اراوہ سے طلع ہمواا ور قلعہ کوسنظکم کرسنے لگا اورمغل امیرمجبوراً ولیت و بے عزتی کے سائحة اگرہ کی جا نسب رواً نہوئے

سلطان بہٹ درنے گجرات کو نما کی بایا اور نیروے بیگ نمال کی ملافست

کے لئے محراً اِ رجینا نیرکار خ کیا نیروے بیگ فال مب قدر فزارہ اسپے بمراه بعجانکاانکولیکراگره کی طرف روایز بمواسلطان بها در نفیزر وز محدا با و

جينا أيريس قيام كياا ورانتظامات سلطنت يس شغول جوا -جنت است ان کے فلید کے زا نہ میں تعلطان بہا در نے عاجزی

بیجارگی کے معامحة فرنگیا آب مب در کوه ۱ وربٹ درجیول ۱ در بیگے۔ اور بنده سے امدا د طلب کی تھی لکین اب اس کولقیمین مہو گیا کہ فرنگی گجرا ست پر جو

حرلیف کی فوج سے فالی ہو چیکا ہے قالص ہو جائیں گے اس بنا ء پر لطال ہار

في تحداً با وجنيا نيرسے معجيل ولايت سورت وجونا گذه كارخ كيا تاكه فرنگيول ے آنے کے بعد میں طرح پر مکن موسلے ان کو والیس کرد سے سلطان بہا در

چندروزان حدو ومیس سیروشکار میس شنول تفاکه بایخ جه بنرار فرگی کشنیسول نیس

سوار بندرو بہت میں وار دیموے

فرنگیوں نے سلطان بہب در کے استعلال وغلبدا ورہنت اسٹیانی کی مراجعت کی خبرسنی ا ور ایسنے ورو د برنا دم دلیشیان ہو ہے اور اہم

يەمسلاح قرارياني كەخبى ھىلەسىے بىچى تىن مېومېنىڭ ردىيب برقبصنىر كريك اہل فرنگ کے سرداریے مصلحت و تحت کے لیاظ سے ایسنے کوبہار بنائرا بنی علالیت کی خبر شهور کردی سلطان بب ادر نے مرز قاصدال کی

طلب میں روانہ کیا لیکن میروار فرنگ سے بھی جواب سناکہ جار بھول ا ور قو ت رفیت از بین ہے ہو جا حرکور بار کیوں سلطان بہا در سے محض اس

نحال سے که فرنگی اس کالمحاظ وا دیب کرتے ہیں خو دجیندا کرتیوں کوایسے ہماہ لیک ا ن کی سلی کے کیے کئے پر موار ہموا اور اس مقام برجیب ال کہ فرننگول کی

جلد جيمأرهم

شکست ہو ئی ا ورمبشارلشکر سے ہیماہ میدان جنگ ہیں کام آیا

اس وا قعہ کے بید حبنت اُسٹیا نی احداً با دیں تشریف لائے اور یبان کی محکومت عسکری میرزا کو ۱ ورمین گجرات کی محکومت یادگار نا میرمیرزا کو ا ور مبروج کی قاسم حسین میرزا کو اور نوجین و محسط مدا با د جنیانیر کی نیرونے

بيگ خال كوعطا فراكر خو د بر بإن بور تشريف لا ئے جنت آشا بي سينے مفلحة بيبسال تو تفسِّكرنا مناسب مذسمجها ا ورستنا دي آبا ومندو كي طرنه

اسی انتاءمی سلطان بہا در کا ایک امیرخان جراب شیرازی نے ایک

تشكر بخع كرك قضدته تؤساري برغابين موكبب رومى خاني بندر سورست سے آکہ فان جہاں سے ل گیا۔ ہرووامیراجم بہروج کی طرف متوج

ہو سے قاسم حسین میرزانے ایسے میں مقابلہ کی طاقعت مذیا تی اورمحرّا ہاو جینا بزیں لیزوے بیک فال سے یاس ایا اور تام ملکت مجراب بیں قلل د ضعف رونیا موا اس صوبہ سے منلید مخطانے اطھے گئے اور عَسکری میرزا

كاليك المبرموسوم بدخفنفر بيكب فراري موكرسلطان بهاورك بإس بنیا ا در اس کو احراماً و است کی ترغیب دی جیساکه اینے مقام پرمعرض

تخرنریں آجکا ہے۔

تام منل امیبر بجزینیروے بیگ کے احدا با دیں بیجا ہو ہے اور سلطان بہب در نے تجرات کا رخ کمیاعسکری میبرزا اور تنام احرا نے یا ہم یہ صلاح کی کہ چو بحتہ سلطان بہا درسے مظاملہ کرنا دسٹوار ہے اورجنت اسٹیا گی

شادی آبا دست وی قیم بن اور شیر فال افغان نے بنگالہ بن بغا وست پر پاکر دی ہے مناسب کہے کہ محرًا آیا و جینا نثیر کا خزارنہ اینے ہمراہ کسیسکر اگره کا سفرگیا جائے اوران حرو و پر قابض ہو کر خطبہ میرز اعسکری کیے

نام کا برط حفا جائے ۔ اوروزارت بندومیک کودی جاسے۔ ان باعي اميرون بن بايخ بندلي سط بإياكه وزارت بندو بيكب

کو دیجائے اور دیگر مغل ا مرایں بھی اپنی مرضی سے مطابق جا گیروں پر

تايخ فرشت 449 جلديجهارم مخراً با د جینا نبیروالیں آئے جنت اسٹیانی نے محدا بادکا محاصرہ کمیا اوراسی الربير وطريق سے جيساكم مفسل حبنت أينياني كے حالات ميں بدئينا ظرين كَيْ كَنِّي تَلْمَه بِيرِ قَالِقِن بِهِ سُے اصّبار خاں مُجَرّا تَى حاكم مُحِرّاً بَا و جِيناً بِنِير سِنْ فِرار ہو کر قلع ادک میں جو مولیا ہے نام سے ہوسوم اسے بناہ تی لیکن آخر کار امان طلب کر سے جنت آشیانی کی ضرمت بیں حاضر ہوا۔ يو نكه اختيار خال أبيئ مزيد نفنائل وكما لأت كى وجدسے تجرات کے امیروں میں ممتاز تھا جنت استیانی نے اس کواپنے فاص امراکے گردہ میں داخل فرایا سلاطین گجات کے خزائن جن کوان فرا نرواؤں سنے ایک عرصهٔ دراز میں جمع کمیا تحفا جنت استیانی سے قبضہ یں ا کے آوررومیی سا ميول يل تقسيم كرويا كيا يه

ستستورين با وجو ديجه حنت آشياني حوراً باد جينا يزين قتيهام فرما تح ر عایائے گجرات سے خطوط متوا تر سلطان بہا در کی خدمت میں يهنج كم الربا وسشاه ابيئ سي فازم كوتخصيل مالكزاري يم ليغ متين فرائين لَوْ مَا لَكُرْ ارْمَى بِطِرِيق مناسب خزار ميل داخل موجائے گی۔

سلطان بها درنے اپنے ایک غلام موسوم بدیجا والملکی کوچومزید شجاعت وحمن تدبیر سے متصف تھا جرار لئکر کے ساتھ تھیل مالگراری کے

کنے روامذ فرمایا عا والملک نے نوجین فراہم کرنا تنسروع کیں اور بجاس منزاد مياه سيد احد آباد بين آبا اور احداً با دست ألينه على كو اطراف ؛ أنواخ میر بجیجر تحصیل مالگزاری تنمروع کر دی ۔

یه خبر جنت استیان مک بنجی اور جنت اشیانی نے خزا کن کی محا نظت ا بینے ایک مقتدر معتمد امیر نیرو نے بیگ خاں سے میرد کی اور جياً آباد جينانيس احرآباد كى طرف روانه بهوت بايون با دستار سن

عسكرى ميرزاكو كم يا دِگار نا صرميرزا اور ميرزا بند وبيگ سے ايك منزل بیشیتر روایه کیا عسکری میرز آا درعا دالماکس سیح درمیان محمو د آبا د یں جو احمد آبا دستے بارہ کوس کی سمانت پرہے سخت جنگ ہو ٹی عادالملک کو

سلطان بها درنے دیکھاکہ اب تو تف کرناگر فتاری کا باعث ہے۔ شب کو اپنے بائے معتبر امیروں کے ہمراہ بن سے ماکم بہ بان پور ماکم مالوہ سے شام تھے یہ اس کی شاہی سرعت سے مامداکستا دی آماد مندو

مجی شال تھے سرابر و ہُ شاہی کے عقب سے با مبرآ کرست وی آباد مندو کی طرف بھاگا۔ جنت اسٹیانی نصیرالدین محد ہایوں با دشاہ نے قلدست دی آباد مندو

کک سلطان بہا در کا تعاقب کیا اور را ہ میں بیشا رسبیا ہیوں کومش کیا حید رفال ہے شار نشکر کے ساتھ عقب میں جار ہاتھا اس سے اور سبیا ہ منل سسے ٹا بھٹ ہوگئی اور سخست جنگ از مائی کے بسیدید یہ عجی زخمی ہو کہ

فراری بوا -

سلطان بہا درت وی آباد مندویں محصور ہوگیالمیکن گلیل مدت سے بعد بندو میں محصور ہوگیالمیکن گلیل مدت سے بعد بندو میک داخل بعد بندو میک داخل

ہو گئے سلطان بہب در سور ہا تھا بد دواسس الحقا کجرا بیوں کو مضطرب اور بھاگتا ہوا یا یا جد سواروں کے بھاگتا ہوا یا یا جد سواروں کے ساتھ مجد آباد جینا میر دوانہ ہوا حیب د خان اورسلطانِ عالم حاکم رائسین نے

تلدہ سو بھر میں میں آ ہی اور دوروز کے بعد المان طلب کر کمیے جنت آشیائی کی خدمت میں عاضر ہو سے حیب در خال بھی زخم خوردہ جنت آسٹیانی کے الاز مون میں داخل ہو کمیا سلطان عالم حاکم رائسین سے چو بحد افعال اشائسة

تہوریں آئے جنت آسٹیا نی سے حکم کسے تتل کیا گیب سلطان بہا در کو یہ ا خبارات معلوم ہوئے ا در اس نے خزا نہ ا درجوا ہرات کو جو قلعہ محلا آبا د جینا نیریں سے بندر دیب میں روا نہ کہ کے خو د کنیا یت کی را ولی جنت اشانی نے مہند دکوا پینے معیتر آ دمیوں کے میپر دکیب ا در قلعہ محکد آبا د جینا نیر سے

کی طرف روا نہ ہوئے سبر ریوں سے جبر ہیں اور میشار فنیمت سپا ومثل کی طرف روا نہ ہوئے بلدہ موراً با ولوٹ دیا گیا اور میشار فنیمت سپا ومثل سے ہاتھ آئی جنت اسٹیانی نے یہاں سے بہتجیل کنیا بیت کارخ کیا سلطان بہا در نے تا زہ دم گھوٹر سے ساتھ لئے اور بندر دیب روا نہ ہوا۔

جنت امشاياني كنبايت يتنبي اورسلطان بهاوركو وبال مذياكر

تلندکو فتح کیا اور بیشار راجپونت قتل سکے اور ان مہات سے طمئن موکر د نفتاً حنت آسٹیا نی سے مقابلہ کے لیئر منوجہ بودا وربیشیار روسہ لٹنکہ یوں م

جلدجها رم

جنت آستیانی سے مقابلہ کے لئے منوجہ ہواا ور بیشار روسید لشکر ہیں ہر تقسیم کیا جنت آستیانی نے بھی سلطان بہا در سے استیصال کا ارا دہ کیا ساماری میں اسلامی اور کا میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامات اور کا میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی

ا ورعد المد مست دسورت نواح میں فریقین میں مقابد ہواسلطان بہادر کاہراول سید علی خراسانی مجرات سے نشکر سے بھاگ کرجنت اسٹیانی شے نشکر سے

مل گیا گجراتی اس وا تعدکو دیجھکرشکستہ خاطر ہو گئے ۔ بادشنا ہ نے اپنے احرا در تجربہ کار سرداروں سے مبلک سے لیے مشورہ

کیا حیدر فاں نے کہاکہ ہم کوئل جنگ کرنا جا ہے گیو تکے ہما راسٹکرجیپور کی نیخ سے تو فروہ وہ توی دل ہوگیا ہے اور ہنوز ہماری نوج سبیا ہ مفل سے رعب سے فو فروہ م ہنیں ہوئی رومی فال انسر تو بخا نہ نے سلطان ہما درسے عرض کیا کہ اس قدر میشمار توسی و تفاقی کا ذخیرہ مرکارسٹ ہی میں جنع ہوگیا ہے کہ سٹ ید

بیشمار توسب و تفنگ کا ذخیرہ سرکارسٹ ہی میں جمع ہو کیب ہے کہ سٹ ید قیمر روم سے علا وہ کسی فرما نر واسے یا س نہ ہومسلاح یہ ہے کہ کشکر سے گر و خند ق کھو دکے دوزا نہ جنگ آز ما ٹی کریں تاکہ منل سپاہی توب و تفنگ ر

لى فرب سے بلاك بول .

سلطان بہا در نے اس رائے کولیند کیا ادر سنگر سے گر وخت تی کھد وا وی انتھیں ایام میں سلطان عالم کا لیے کہ جسس کو سلطان بہا در نے رائین وجیت ہے کہ وحت ایک سلطان بہا در نے سے سنگر جرار کے ساتھ ستاہی سنگریں آفا و و ماہ کک مہر وستگر ایک دوسر سے کے مقابلہ میں جے رہیں اکثریں آفا و و ماہ کا درسر ایک ایک و وسم سے رحل کی موتے تھے لیکن برسما ہ

اکثرا و قات بہا درسیا ہی ایک و وسرے پر حل اً در ہوتے تھے لیکن سیبا ہ مفل اپنے یا وشا ہ کے تحکیمی سیبا ہ مفل اپنے یا وشا ہ کے تحکم سے توب و نفنگ کے مقابلہ میں بہت تم ما تی تھی۔ میں چار مزارمنل عیرا ندا زنشکرگا ہ کے اطراف پر حملہ اً در ہوئے جس

کی دجہ سے قل وزک رکی را ہ بالکل مسدود ہو گئی تھی جب دروزاسی طریقہ سے گذر ہے گجرا تیوں سے کشکریں قط نمو دار ہوا ا ور قرب د جوار میں قدر قلر متھا ختے ہوگیا مغل تیرا ندازوں سے غلبہ کی د جہسے سی کی یہ مجال مذخصی کہ

سر مل مراب من المراب المراب المرابع ا

جنت آخیاتی نصیرالدین عدّ ہما یوں بادشاہ نے ایسے جھیوسٹے بھا ٹی مندال مبر زاکر جاتار خال کی مدا فعت کے لئے روانہ کیا میندال میرزا حدود میا نہ کے قریب پہنچا اور تی باز افغال جوتا تار خال کے گرد جمع میو کئے تھے براگندہ مہوں

تاريخ فرشته

کے قربیب پہنچا اور تینی باز افغان جو تا تا رفال کے گرد جمع بھو گئے تھے براگندہ بھوے اور دو ہزار سوار سے زیادہ کی ۔ اور دو ہزار سوار سے زیادہ کی جعیت اس کے پاس رندہ گئی ۔ تا تارخال بیٹیار رو میں۔ ان افغانون کے کشکر برصرف کر حیکا تھا۔ ان بے وفاؤل کی اس حرکت پر اس قدر نا دم بھوا کہ نہ تو سلطان بہا در کی

فدمت میں جاسکا ورنہ اس سے مدد طلب کرسکالیا میرمجبوراً جنگ کے لئے اور نا تا رہاں سے میندال میرزاکے قلب آمادہ ہواد واول مقرراً ہم سلے اور نا تا رضال سے میندال میرزاکے قلب

آ ما دہ ہوا دونوں مقتلر ہا جم سے اور تا تا رضاں سے مہتداں میرر اسے سب نشکر پر حلہ کیا اور مع تیں سو نا می افغا نول کے سیدان جنگ میں کام آیا اور

قلعه بياينه بر مِندال ميرزا قالفن مِوكيا -

جنت آمنیانی نقیرالدین عراه ایول با دشاه نے اس کوفال نیک سبحها او دہبا درشاه کی مدا فعت کے بیخے سخ مرہ دکر کشکر کئی کی سلطان بہا در فعت سے اس وقت راجہ برلشکر گئی کئی اور تلعہ کا محاصرہ کئے ہو ہے کقا ما مارے مارے جانے اور جنت اسٹیانی کی لشکر کئی سیمضط با مار فال کے مارے جانے کرنے لگا اکثر امراکی را سئے اس بر قرار بائی دمحاصرہ کو ترکب کر سے با دمشاہ کو دہلی کے مقابلہ کے لئے جانا جاہئے کہ محاصرہ کو ترکب کر سے با دمشاہ کو دہلی کے مقابلہ کے لئے جانا جا اس خواس کے اگر اس وقت کو فی سلمان با دمشاہ ہواری لڑا فی سے لئے آیا تو گویا اس نے مارک اور یہ کلمہ قیا مت کہ محاصرہ کے لئے آیا تو گویا اس نے جائے گا مناسب وقت کو فی سلمان با دمشاہ ہواری لڑا افی کے لئے آیا تو گویا اس نے جائے گا مناسب وقت کو بی سرک کہا فی امراک اور یہ کلمہ قیا مت کہ محاصرہ سے با محقہ نہ اسٹھا کیس او رضیا ل فالب ہے کرجنت ہم ہے ابی مجی ہا در سے مقابلہ کے لئے نہ آئینگے ۔ فالسب ہے کرجنت ہم ہے ابی مجی ہا در سے مقابلہ کے لئے نہ آئینگے ۔

قانسب ہے دہبت اسٹیاں ہی ہارسے مع بدے ہے۔ ۔ کہتے ہیں کہ بھایوں ہا د فنا ہ سار نگ بور نک آئے اور یشلاح آپ کے کانوں تک بہنجی جنست آسٹیا نی نے اپنی کمال مردست اور مردانگی سے سلطان بہب در کی ملکت میں کسی طرح کی مدا خلت نہ کی اور جندر وز تک سار نگپور میں قب مے فرا اسلطان بہب درنے سا باط تیار کرکے جبراً دقہراً

نہ کی اور وہ کلمات جواس کے شایان خبان مدیقے زبان پر لایا۔

الغرض ملطان ببيا درجنت أتمشياني نصيرالدين محمد زايول بإ دمشاه کے برنکس محدز مان مرزاکی بیجانعظیم کرتا تھا اور یہی اس کا قعل اسس کی تنب ہی

و بربا دی کا باعست بهوا - اسی د وران میں سلطان بہب درمییو ربہنجا اور را نا تولعه میں محصور ہو گیا ا ورمحاصرہ میں تنین ماہ کی مدست گذر گئی اس درمسیا ن میں

طرقمین سے ہیں اور میدان میں آستے اور شجاعت کاحق ا داکرتے ہتھے ا ن معرکوں

ين اكشرا و قات مجراتيول كو فتح زيوتي تقى آخرالامررا جدفي جبور بهوكر حساجزي والكباري كے ساتھ مشكش قبول كيا اور ان جو كرست درصع جواس في سلطان

محمود فلجى حائمم ما لوه ويسع لبيانخفا مع جبند المسب وقتيل وويجر بمش قبهمست تخا کف کے شا ہ مجرات کو دیکر إ دست و کواپٹ ملک سے واپس کردیا . تمخ جیمپور و محدر مان میرزای اس مدا ور بهلول او دینی کی ا ولا د کا کیسس کی خدمت

میں جنع بروجا نا مسلطان بہب اور کے غرو رکا باعست ہوا سلطان بہا در سنة عزور مے نشریس سرسف رہوکر جنب آسٹیانی تضییرالدین محد ہالوں

إ دستاً ه سے جنگ كى سلىلەجنبانى كى اور دېلى پر قابض موسىنے كا

آرز ومست پیوا ۔ سلطان بہسا در نے بہلول او دھی مے ایک فرزندسی علاء الدین

کی سیسد عزست کی اور اس ہے بیسر اتا برخاں کو گروہ و امیرا میں داخل کسیا ا در مِنوز دبلَ فتح تعمی نه مونی تنی که آس کواپین ا مراس نقیم کردیا سلطان بهادر فے ایسے اس ارا وہ پر عل کرنے کی غرض سے اتار خاک کی جو شجا عست ک

و جه سے ایسنے ہم عصرول میں ممتا زیھا اسس طرح ۱ مدا و کی کہ می<sup>ن</sup> کرو ر مظفری بر بان الملک ماکم الهركو عنايت كيس تاكه بر إن الملك: اتا رخال

کے اکفاق رائے مے نظر میں کرسے جند روز میں میالیس ہزار سواتا اسفال مريح كروم موكئ اورتاما رخال جنست أمن ياني تفييرالدين محدة اليول بأ دسشاه كے اطراف سلطنت ميں وخل دراندازي كرسنة لكا ور ادار فيا ل

قل*نگر*ہسیا نہ بر*جوا گرے ہے* نواح بیس ہے سل<u>ان</u> یم قالین ہوگیا۔

سلطان بہا در نے رقیع الملک المخاطب بعما والمالک اورانسیارہا کو چومقت در امیر تھے قلعۂ رسور کی فتح کے لئے نامزو فرمایا اور بادشاہ خود شادی آبا دمیندور وانہ ہوا۔

ا و مندور و اندہوں عاکم رسور بھی راجہ کا گمامت تنظم یخص بھی قلعہ خالی کر کے

فراری ہوا اور اس طرح صرف ایک ماہ میں تناوہ کاکرون ورسورسلطان ہما کے قبصنہ بیں آگئے سلطان بہا در نتا دی آبا د مند و سے فرگلیوں کی مافعت کے لئے متوجہ ہوا بادشاہ بندر دیس کے قریب بہنجا فرنگی بادشاہ کی آمد سے بھاگ گئے اہل فرنگ کی ایک تنظیم الحبثہ تو یہ خس کے برا بر کوئی توب ہندومستان میں نہ فتی با دشا د کے قبضہ میں آئی اور بادشاہ نے جرفیتل سے اس کو محد آبا و حبینا نیر روانہ کیا۔

ما تو عد ابار جینا بیرردار مربیا ۔ با دِشا ہ چیتور کی فتع رکے ارادرہ سے سندر دبیب سے کنیا بہت دارد

ہواا ورا نیخ اسلات و مشایخ کرام کے مزارات کی زیار سند سیفین پاب ہواس دانعہ مح بدر ملطان بہا در نے تشکر وں کوفراس کیاا در مع تریخاً سمے بندر دیب و گجرات کی راہ سیے جمیقو ر روانہ بہوا ۔ ، ) منتم 1 مرح میں محد زماں میرزاءِ اب تک فلنہ بیا پڑین تعید نخما

مسلکہ تھیں عدر ماں میرراءِ اب مک صعد ہیں ہری سیدھ جنت اُٹیا نی نصیرالدین محمد ہما یوں با دشاہ کے خوت سے مباکس کر سلطان بہا در کے پاس بینا ہ گزیں ہوا جنت اسٹیا نی نے ایک قاسہ

سلطان بہادر کے باس بھیجکہ محد زماں میرزاکو طلب کیا سلطان بہا۔ر نے اپنے عژورکی وجہ سے حواب ندیا ہما یوں باوشا، نے باروگرایک نامہ اس مفہون کا بہا ورکے نام روانہ کیا کہ اگر تم محد زماں مہزار

تو میرے باس نہیں بھیجنے تواس کو آبنی ملکت سے بالر نکا لد وسلطان نے جس پر ا دبار آجکا تھا آتین ہے توجبی سے کو کی توجہا و ایے جواب کی ط<sup>ن</sup>

بارخ درمشته 444 لک علی شیرنے ہر حزید ووستا نصیحتیں کیں لیکن اصلا مفید نہ ہوئیں طل علی شیر کے جواب میں مہدی نے کہا کہ ہرروز ایک کرور یا ن اور چند مبیرگا فور تمیرے حرم بی صرف ہوتا ہے اور تین سوعورتیں ہر روز نئے كيرك بدلتي بكياً خهركه ادوباره يونيش وسامان نشاط مبسر بويانهين اگرس الينجابل وعيال مح سأته مارا عاؤن أورعزت كم ساته مرول تو زت غرض کہ اس تقریر کے بعد سلمدی پورسیہ نے عوہ رکھیا اورلانی ورکاؤ وخرزان سکاد و لو کوں کو ہیراہ نے کرے ہریں ان کا ورسات سویری پیکرورو کے ساتھ جل کر خاک ہوگئی سلمدی پورسیدا ور ناج خاں اور گھن اور دوسر اعزاء سب مجموعاً ایکسو اِ فرا و تھے متصیار کیکر باہر نکل سائے اور کچھ بیبادہ سلمان عرفلعہ نے اویر گئے تھے او نسے جنگ آیز مائی کرنے گئے۔ یبرخبرسٹکریں نبہنی مسیاہ گجرات نے بعجیل فلند پر پر مفکر عربیت م عَلَ کیا سلطان بہا در کے چند نمسیا ہی بھی شہرید ہوئے <sub>س</sub>ے اسى زمانه مين ملطب ن عالحرها كمركاتين مبنت أميشيا في محيمايو یا و شاه کی ا فوج سنے شکھنٹ باکرسلطان ابہا وار نمے یاس بنا ہ گزین ہواا در ملطان بها در نے ملطان مانم ماکم کالبی کو فلعبر رائسیں اور چند مری معے ا ن کے مضا فارت کے جا گیر بمل عظا کئے شلطان بہا در شا ہ نے برال محرفاروں کو قلعۂ کاکروں کی فتح کے گئے جرسلطان محمد دخلجی کے زماینہ سے راجہ کے قبینہ میں نفامتعین فرمایا اور با وشاہ خو مر ہا تنقیوں کے شکار ہیں مشغل ہوا سلطان بہا در نے سرکشان کو ہ کا لو کو گوشائی کی سزاد نیکہ اپنی خال کے مأوثناه اسلامرآما و وهومشنگ آما و متما مرملا و مالوه پرجوز میت زرول کے قیصٰہ میں جا چکے تطلے خو د قانص ہوا اور ان حالک کو اپنے ام اوستوری ا ي جاگيرين ديا ميران محرشاه فارو تي کا کرون کي طرت روانه بي و آتفاکه با دشاه غُور می نبخبیل کمی نواح بر ایک کردن کردا به گی جانب سے ایک میں

اب یہ امر دسوار سے مر دوراجیوت قاصد راج کے یاس بینے اور انھوں نے اپنا عینی مثاہد ہ بیان کیا راجہ اور مجوبیت یا وجو دائسس شوکت وجمعیت کے نین چارمنز ل کو ایک کر کے میدان سے فراری ہو اسی آتنا دمیں معلوم ہو اکہ آلع خان سے تیس ہزار سوار و تو بخا نہ برات کے قریب آپنیجا ہے سلطان بہاور نے اپنی غایت شجا ہوت سے ا تُغَمَّال کے ورو دکا اُنشظار نہ کیا اور اپنے موجودہ کشر کے ہماہ ستر کومس راجہ کا تعقب کیا راجہ نے جبیور میں بیا ہ بی اور با دشاہ نے اس کے تا رہیں، و گوشما بی کو د ومہرے سال برخمول کرکے خو و قلومر انسین وار

من اپنی کمک سے ما یوس ہو گیا اور آخر کار آخر ماہ رمضاک

مذكور مين ايني صورت بلاكت كامعائنه كريجان داه عجزوا بحسار بادشاه كي

آگاه ہوکر فوراً برج کو تیار کرلیں تھمن نے کچھ جوا بیندیا نیکین سلہدی كالمطلب بخوبي سمجه كيا بالمهدى بطابهروابس آيا اوركهمن في قلعه كو مفسوط کرنے کی کوشش کی اور رات کے وقت وروہزار بوربیہ کوسلمدی کے بسر کو بیک کے ہمراہ کر کے بھویت رکو بلانے کے کئے روانہ کس یس سلیمذی با بیرگیا اور دنی نگراس کی موت آگئی فتی شاہی فوج سے اس کا مقابلً ہوگیا اوریدان سے لڑنے رگائسیا و گرایت نے مربین کو زیر کرنے میں اُنتہا تی کوشش کی اور بے شارراجیوت مکس کئے سہی ی کا فرزند بھی کا مرایا اوراہل گرات نے ان سے اور د و مسرے راجیوتوں کے مہ بادشام کی خدمست من رواند کر ویص ملهدی کو این فرزند کے مے کی خرمعلوم ہوئی اوراس مے حواس بائے رہ سلطان بہادر اسَ راز سے آگاہ ہوا ا درملہ دی کوبر ہان الماکے کے حوالہ فرمایا تاکہ قلعہٰ شادی آباومندو میں قبید کر دیے ۔ اسی انناء میں نبرا تی کہ محویت چونکہ مانتا ہے کہ سلطان تنہا ہے اس لئے راناکوہمرا دے کر حراً ت کے ساتھ متو اتر کو ہے کر مے اس بانب ار ہاہے سلطان بہا دراس خبر کوسن کر مے مدنف پناک ہوااور باوشا ہ سے کماکہ اگر جہ میں تہا ہوں سکین آیا ت قرآنی کے مطابق کے علان وس كأفرون في لئ كأنى مي باوشاه في في النورمر إن محدستا و و رنیع الملاک المخاطب بعاً و الملک کو ان کی تا رہیت کے لئے روائی کی ا جازت وی میران محد شا ه اور رفیع الملک المخاطب به ماد الملک فی استعدا دخیگ تے کئے فوج کو ترتیب و بیر روانہ ہوے ہر د دامیر کھرار ترب بینچ اور بو رئل بسسر ملهدی مع و دہزار راجبو توں مے بہاں آیا مبراں حدرفار وقی وحما والملک نے با وشا ہ کو اس ضمون کی ایک بد اکشت لئی کر پوریل سلمدی کا ذرند داج سے بل گیا ہے اور راج بھبی قریب آبہنجا ہے اگرچہ اس کی جمعیت انداز ہ سے باہر ہے لیکن تائید فدا و اقبال سلطانی پر اعتما د کر سے کسی قسم کی کوتا ہی نہ کریگے

تاريخ ومنشبته 809 ملازما ن شاہی کے حوالہ کروں۔ سلطان بہا در اس خبرسے بید میدور ہوا اور سلیدی کو اپنے صوری طلب كر كے كار توجيد كى تفين كى بور بيكوكتيدا سام يرواض كرمے باوشا د في اير كو خلعت خاص عطاكيا اوراي مطبخ ي مونه كون طعام طلب كرم اس كو کھا ناکھلایا اور تلعہ کے بینے لے سلمدي نے اپنے بھانی تھمن كوطلب كركے اس سے كماكہ يوں ك سي مسلمان موكيا مون سلطان بها در ايني عالى جمتى سے مجھ كوا على ترين مراتب بربہنجا ہے گا مناسب یہ ہے کہ ہیں اس قلیمہ کو ملاز مان باوشا ہی ہرو کر کے باوشا ہ کی خدمت میں حا صرر ہوں لقمیں نے یو شیرہ سلم جی سے کہا کہ آب تیراغ ن بہا تا ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے تیرا فرزند بھوریت راجہ چنتو رکو مع چالیس ہزار فوج کے اپنے پھراہ لے کرمدر کے لئے یہاں آیا ہے ایسی تدبیر کرنی چاہئے گہ چند روز فلعہ کے فتح ہونے سے کیجو تؤقف وافع ہوجائے۔ ملدی نے باوشاہ سے عرض کیا کہ آج کی مملت عطا ہوگل ہیں د و بہر کے بعد قلعہ خاتی کر کے ملازان باوشا کے میپروگر دوں گا سلطان براز قلعه سے اپنی فرو وگاہ کو واپس آیا ۔ بادشاہ ویرے روز دومہرتک منتظ رہا جب ایک گری میعاد سے زیارہ گذر گئی توسلہدی نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں نود قلعہ کے نز دیک حاور اور و افغات کا انکشاٹ کر کے کھورت مالات ما د شاہ کی حدور میں عرض کروں سلطان بہاور نے سلمدی کو اپنے معنزوامیروں سپیر د کرکے قلعہ کے قریب روانہ کیا سلمدی شکسنة وافتاً د ہ برج کے قریب آیا اور اپنی قوم کوتھیجت مشروع کی کااے غاقل وجال راجید تذمهلها کون سے ڈر و اور پامیجھ یو که سلطاک بیا در اسی مورطی سے قلعه میں واقبل ہوکر تم کوفتل کر ڈانے گا " اس تصبحت سلے سلمدی کی یہ غرض تھی کداہل قلعظ تیات واقعی

تاریج فرسشته ملديهازم NOA لورسه کی ایک کشیرجاءت کوقتل کیا اور آمشته پر خابین هوگیا سلطان بهاد لِيسْ بِهِ إِنَّ وَرِياسٌ تُومِعَلُوم هواكما هُمَّا رِهِ سال كاعربْسُ گذرجِكا بِي كه اسلام نَخْمُ ا تَار اسْ مَعَام من ما بيد ہو چکے ہیں اور ب دبنی کے علا ماست شائ ہورہی ا البي بنزل بي جاسوسوں في با دننا ، كوخبر ببنجائي كدسلهدى كا وزنا. ا پنے با ہے، کی گرفتاری اور رفیع الملک کے نفین کی خبر شکر را بہ کو اپنی کمک رلانے کے لئے جستیور کیا ہے اورانین برا درسلمدی فلعدر انسین کومتحکم کرکے خنگ کے لئے <sup>جم</sup>وشان اور مبیتوری کمک کا <sup>ن</sup>نتظر ہے سلطان بہاور و وکتین روز تعمه مسا*جد وعارات کی غزمن سے اس تنسبہ میں قیام فرمار ہا سساتویں* جاوى الأول مسهنه مذكر ركو نقنا رؤكوج بحواكر دانشين يبنحا مبنو زملطا أيكر بهنجابهی نه بخاکه راجپوت ووهول میں تقتیم ہوکر قلبہ نے تینچے امر آئے۔ میلیطان بہا درنے معدو دے چیندا فرا دیکے اما تھ حملہ کرکے و ویمن ادمیوں ا۔ اسی آنار میں مسیا و گجرات لیے در کیے عقب سے پہنچے اور لشکر کفار کو ہلا کہ رکڑا ما راجیو تان لیور ہیہ نے سلطان ہا در ک حینی ونشجاعت کی دھ سے بھارگ کر قلعہ میں بنا ہ نی سلطان بہاور نے اس ون معرکہ آرا نی مو فون ی اور حنگ کوروز فروا برملتوی فرمایا ۔ بادشاہ نے دوسرے دن اس منزل سے کوٹ کر کے تنایہ کو ہرکزدار لیاا در مورطی تقییم کر کے سایا طاکی سناؤ الی طلیل مدت میں سایا طاتیار ر قبلیے کے برارہ پہنچ گئی بادشاہ رومی خاب کومع تریخانہ کے سایا لی پرمقیر رکے خور بشکر گا ہ کو وا بیں آیا رومی فال نے تو بیائی ضرب سے تلفہ کے د و ہرج گرا دئے اور د وہر ی جانب سے نفنب میں آگ لگا وی سی کی وحه سے قلعہ کی ویوارچند گزگر کئی۔ سلہدی نے قلینہ کی حالت اور راجیو نان یور بیہ کی اشری اور دننمن کے افرار پرلجا کا کیاا وربا و شاہ کیے یاس بیام بیجا کہ ہیں جا ہتا ہو کہ اول مسلمان ہوجا وُل اور بعد اس کے اگر اما زنت ہو تو قلعہ کو خالی کڑے

علدجمارم 9/04 "إرشخ فرمت ركوبا بسر حيور كرخو وقلعة وهاريس قيام فرابهو الميكن سلمدى بوربيه كوجي سکطان بہا درمیں وقت فلعہ کے ایزر داخل ہوامو کلوں نے مبلہدی بوربه کومع و وشخصول کے گرفتار کر ایااسی اثناء میں سلمدی بوربیہ کے ایک خارم خاص نے فریاد کی اور خجرہا تھ میں لیا سلمدی پور بنیہ تنے اس تفس سے سوال کیا کہ نو جاہتا ہے کہ میں مارا جا وی گا اس منفس نے جواب رما کہ میں تھا رتی ہی فاطر ایسا کر ناجا ہتا ہوں اگر تم کو میر۔۔۔ اس تعل سے بہنوتی ب تویس فردا نے مات سے خجرالیے جم پر بارتا ہوں مول نه د ملیوں ملازم نے یہ کرما اور سلمدی پورمبیه کی گرنتاری کی ضرنام شهر بین باکنان تنہرنے کئی قدر مآل سلیرری کا توٹ کیا اُ در ایک ہما عکت کٹیرکر فس کیا بائتی کوگ محاک کرسلمدی کے ذرند مجویت کے یاس ملے لگے لمدى كاتمام الباب اور بالتي سركار بادشائبي مين ضبط بهوكية ب ما دمثنا ل*ا بنے رفیع ا*لملک المخاطب سعماد الملک *کو عبو*یت **ک**م یر نامز و فرمایا سلطان بها در نے خدا ومذخان کو لشکر سے ساتھ ملعہ برجیجا اورغود و ومرسے د ن صبح کواجین کااراد ہ کیا اجبن پینجکہ بارشا ہ نے ش ی حکومت دریا فاں ما لوہی کوعطا کی اور خو دیسار تنکیو رقبی طرف جلاسلطا فٹکا رنكيورينيا اور اس شهري حكومت الوفال بن الوفال كيم عوالدكي يه تخص ملطات منطفر کے زئائہ میں مندویت آکریا دشاہ کا طازم ہوا تھا رنسراس نے مثیر شاہ مسور کے عمد حکومت میں قا در شاہ کلے خطاب سے سکہ و خطبہ اپنے تأمر کاجاری کیا تھا لدخاں کے تحقیر حالات لبد کو معرض بیان میں اُئیں گئے ۔ سلطان بہا در نے سب خاں والی است کو اس کے وطن فصت ليا اورغود بهيلسه اور رائسين كا اراده كياهبيب خان في مشتري كيا

طے کرتا ہوا سلطان محمود طبی کے ورو د کا منتظر رما بادشاہ دیبال پور منہوا اواس کومعلی بواكه سلطان محمود خلجي كاإراده مه كد فرزنداكبر كوسكطاب فيات الدين كانطا وُ کِی قلعُه مند و میں مقیمرر کھ اورخو دحصار سے ملکحدہ ہو کر گوننه نشیں ہوجائے اور ما دمثاہ کی ماہ قات کونہ آ کے ۔ اسی آنا میں تعبن امرائے جوسلطان محمود فلجی کی سلوکی سے آزروہ خام تصے با دشاہ کی غدمت ہیں عرض کمیا کہ سلطان مھو دخلجی و عدمہ طا قامن کو بہلہ ادر بهاندسي نال رباب اورحب تك مجبور ندكما عائ كالمجي طاصم من وكا ملطان بها در کوچ پر کوچ کرتا بواندا دی آباً د مند و کی طرت طلا با و شأه تعلیم پہنیا اورسٹکر کو مثادی آبا رمند و کے تحاصرہ کے لئے سیسین فسسر مایا محد خان آسیری کو بجاسب غرب مورس شاه بول پراور نقان کومیل یول ؛ درجاعت پورَبيه کوسهلوار برمقرر فر ماکرخو د باونشاه محبو دلول بن قباً) ساطان بها در استیس شعبان مسه در شد کی رات کو بها در ون کی ایک جاجت کیسا تو دومندوی ماسوسون کی راه نائی سے قلعہ میں وافل ہوا أور تصيل بيراننا تو قت كهاكه فوج كاكثير صدقلعه بي داخل بوگيا با دشاہ نماز سبح کے وقت سلطان محمود خلبی کے محلسہ انی طرف جالا اِ ورسلطان محمود ملجی کے لٹ کرکے آ دمیول کومبیام دیا چو نکہ مالوہ کے لوگ تند كاس جانب سے جب صد بلند مقامطين تفي عنمري آمد سے اس وقت وا نف بور عجب قلوبيكانه اشخاص سي معمور ببوكيا اابل فلعد مجبو رأب طرت ببا کنے لگے اسی مال میں جا پرخار بین سلطان منظفہ بھی قلعہ سے نیچے اتراکہ فراری ہواسلطان محمود خلنی فلیل نشکر کے ہمرا ہ مسلح ہو کرمیقا بلہ کے لئے آبا کمکن اپنے میں لڑنے کی طاقت نہ ہائی اور شہر کے ہا ہر حلاگیا ۔ اس واقعہ کے بعد سلطان محمہ وضلحی اپنے اراکین دربار کی صلاح سے اہل وعیال کی حفاظت کی غرض سے پھر راہ سنے واپس بو کر محل کی طرف بیلا سلطان بہا ور کی فوجیں اطراف محل کو محصور کر کیے کھٹریا ہو کئٹیں آور سیام ہو<del>گئی</del>

بلد*یتهاره* 

اج**ا زت دی اورخ**ور با نسوا لېر ک*ې طر*ت روانه ېو با وشاہ ا ہے کرچی کے کنا رے بہنچا ۱ ورتزنسی را نا ۱ درسلبیدی بارگا ہ شاہی میں حاضر ہوے ملطان بہا در نے زوز اول اس توسیں انقی اور بیٹیاً وركي اور ايك منزاريا نسوفلغت زريفت مرحمت فرمائے چند زوزتے بدر تنسی را نایے جستور جانے کی اجازت یا ئی اور سلمدی پور بید بادشاہ کا ماازم ہو کرنشکر گا ہ بیں رہ کیا ۔ ملطان بہا در محمو دخلجی سے وی دکی سار پر سنبلہ کی طرف ردانہ ہوا اور پیر طے کیا کہ اگر محمو وخلجی اس کی ملا فات کو آئے تو اس کی ننیا نت بیما زار سے قارغ ہو کہ خو و بھی گھا سٹ ویولہ تک جائے اور ہمان کو رخصت کرکے اینے وارالملک واپس آئے۔ اسی منزل میں محدخا ں امبیری باد شا ہ کی خدمت میں حاضر ہوہالطالئ د ننع سنبلہ میں پہنچا اور دمس روز تگ سلطان محمو دخلجی کے آنے کا متظ ر پالیکن در پاخا پ سلطان محمد و صلحی کا قامیدحاجهٔ ۴و ۱۱ وریا و شاه سے یون کیا کرسلطان مجمود خلجی شکار گا ، میں گوڑے سے گریڑ اب اور انسس کا واہنا ہانتھ لو مٹ گیا ہے ایسی حالت وضع سے اس کا آنامناسب ہیں ہ للطان بهاور فيحواب وباكه سلطان محمو دطبي حيندما روعده خلابي رحے کا ہے اور میری ملا فات کونہیں آیا اگر اس کی مرضی ہو تو میں نو واس<sup>ے</sup> ملك میں آؤں وریاخاں نے بار وگر یا دشا و سے عرض كيا كہ محمود طلحي كى عدم حاصری کی وجر بہ ہے کہ جاند خال بن سلطان منطقیشا ہم حرم اس کے درما رئیں بنا ہ گزیں ہے آگر باوشاہ بہاں آئے اور اعلی طرک جا کد لخا ان کو سلطان محمو وطلجی سے طلب فرمائیں نوچا ندخاں کو صرر کے حُوالہ کرنا ہے عد شکل او راس کوحضرت سے سچالیئا وشوار بدوجا نے گاسلطان بہا ورنے جاپ اركة من في عائد خاك كا طلب سه ما نفر الحمايا توسلطان محمود خلجي سے ر کہدے کہ جلد میسری الآقات کو آئے محر ذبلجي کا قاصدَ رخصت ہوا اورسلطان بہاور ہے در ہے منا زل

101 با ونثاه نے موضع گھا ہے کرجی ہیں عالی شان مسجد تعمیر کی اور انسس وضع کو برتمی راج کی جاگیریں و بکر بقیہ ملکت پاکر کو برتقی راج وچکا کے ملطان بها درنے چنا روز بغرض شکار اس مقام پر قیام زبایاجاموں رلاك كدملطان محمد وضلجي نے جوسلطاً ن منطفر كا مربول احسال وممنون نتَ ہے مشرزہ خاں حاکم تمند و کر جمیحکہ جنیتور کے بعض قسیات تباہ ورباؤ یے لیکن اب شرز ہ خال اجین میں مقیم اور خود سلطان محمو و صلحی سے بر مه مقابلہ ہے اسی زیا کہ میں ترسبی را نا سکھا کے فاصد یاوشا ہ کے دربار میں حاضر ہوسے ۱ ور است برعاً کی کہا دشا ہ سلطان ممو دخلجی کو منع قرامیں کہ میوجہ ایس تیں عدا وت نہ بیمدا کرے۔ فاصد ول مے ورو یہ کے بعد بیمعلیم ہر اکر سلطان محمد و ملجی اجین سے مار نگیو رسلہدی پور ہیہ کوفتل کرنے روانہ ہوا تھا سہردی عرجمہ و خلجی کے ہمراہ تھا با وشاہ کے ارادہ سے وا نف ہوگیا سکنررخان میواتی کے فرزند کے ہمراہ ولایت جبتور وارد ہوا اورترسنی بن را ما سنکا پر حمله آور ہوائے جند روز ندگذرے تھے کہ سکندرخال اور بھورت بن سلیدی سلطان بہا در کے نشکر گا ہ کی طرت روانہ ہوے اورانھوں نے با رشاہ کی طانرمت حاصل کی بادشاہ نے سائٹ سو خلست زر بفت ا درستہ طور ٹے ان کو الغام میں عطا وزما سے اور ان کی دلجوئی کی اسی زمانہ میں ایک تحریر ملطان محمو دخلجی کی تھی آئی جس *یں مرقوم تھ*اکہ نیا ز مند بھی *عربہ* تشرفت صوری کا ارادہ رکھتا ہے لیکن موا نعات کھے بیس آجاتے سے ابتا البين أخير و في انشار الله حلد حناب كي طاقات سے مرت حاصل كرنے گا ملطان بباورف دریاخاں سے کہا کہ چند مرتب ایسا اتفاق ہوجیکا ہے کہ سلطان محمد د صلحی کی الما قبات کا عرفه و معرب کوش روبهوا ہے اگر ایسا ہو توہیں اس کے فراری متعلقین کو اپنے وامن میں پنا ہ بنہ دوں گار۔ با دشاہ نے سلطان محمود خلجی کے تماصدوں پر مہربانیاں خرمائیں اوران کو واپس جانے کی

تارع فرمشهة 41/9 حلد ببرارم ا کرملطان بها در بوبر بان نظام شاه بحری می تا دبب سمے اراد و سے جنسر اور ماهور نیس مفیم تقا اب برار کی طرف روانه جوا۔ سلطان بہا در جا کہ یو رہنجا اور چندروز کے قیام میں شہریا فا ہونے کی نمنا کی عاد اللک مضطرب ہوا اور برار میں مسلطان بہا در سے نام كاخطبه رم صواويا اس واتحد كم بعدعا والملك في ميرال محد فاروقي لراینا دسید منایا ادر ایسی کوشش کی که سلطان برادر برارسے کوچے کرکے آگے روانہ ہواجیسا کہ وقالع نظ امضا ہیدیں معرس تحریریں آپیکا سم بارشاه احد نگرینجا اور ایک بهمیب خواب دیکهکر کو مرکت آباد تا پا اور حوص تعلو کے کناترے فروکش ہوا بارشاہ نے عمار الملک کو امرا کے ایک گرده کے ساتھ اس تلعہ رکے محاصرہ پر نامز در قرمایا الیکن حیار در کے بعد علار الدین عاد شاہ نے دکتیوں سے سازش کرنی اور سلطان بہا و وعوت دیکرتینیان ہواعماد شاہ ران کے وقت خیمہ وخرکا ہے۔ تنطع نظر کر کے فرار ی ہوا۔ یونکه دکنیوں نے گرا شاکارامسته روک کر غله وا دو قد کاران بندكر ديا تقابريان نظام شأه مجي مقابله بين آيا اور تقوط عن فاصلير تعمر ہوا اور کسی قدر آنار الحط کے نشکر میں بید اہوے اس وقست بر ہان نظام شاہ نے سلطان بہا در سے وعدہ کباکہ میران تحد فار وتی کے بأتفيول كو والبيس كرونكا اور احرنگريس سلطان بهادر كے نام كا خطيه یرٌ صاما مے گا۔ سلطان بها در خان شرا بط كو قبول كبه ورسي مي مجرات والبي اور برسات كاموسم محدآیا دمیں بسسر کہا۔ سط المرسل ما وشاه ايدر روك بهوا بادشاه في موضع جانيور مين خدا و ندخال اور رفيع الملك الخاطب برمحا و الملك، كو أيك جرار لشكرو بي شمار باتفيون كي بمراه ياكر كي مهم بررواندكيا اورغودسندر منبایت مین آیا بادشاه ف ایک روزیها را فقام کمیا اورجها در بیگهکر

تاريخ فرمشية محرم حصل برين بارشاه في اراده كبياكه نظام ثياه كا ملك نتنح اور ایک حراکشکر کو تہمراہ ہے کر دکن روانہ ہوا با دشاہ کچھ عرصہ تک برود و میں سامان واساب مسیاه کی فراہی وانتظام کی غربن سے فرون اسى مال جام فبروز ما كم تعبينه مغلو ب كفليه سه يرا بشان موكرملاولن ہوا اور ملطان ہرا در منے وِ امن میں بناہ بی سلطان نے جامے فیروز کے عال ہر مہر بانی کی اور بارہ لاکھ تنگہ اس کو مدوخرج کے لئے عطا کئے سلطان بہاد نے وعدہ کیا کہ انشار اللہ اس کا طک مورو ٹی مغلوں کے تعیقہ سے لکا کم جام فیروز کوعنایت کرے گا سلطان بہا در مے حبلالِ اور نشوکت کا آ واردہ تام ما کم میں مجیسل حبکا تھا اس سفرین رایان نز دیک و دور باوشاہ ی حضور میں حاضر ہوے ۔ راجہ کو البار کا بھتیجا مع اپنی جاءت کے یوربیہ سے آیا اور با دشاه کے طاز مان خاص میں د اخل ہوگیا بہرو ن مِن بر تحقی راج ر اماسکا كالجنتيجا تبى چيذراجيه لوّل كبيساته أكربادشاه كالملازم بهوأ اورتبض مردارار وكن في جي أكر طار مت حاصل كي اور تمام جديد مبت د كان وركادابني حالت کے مناسب انغامات ثنامانہ سے سرفراز ہوے ۔ با دشاه کو ایک عرصهٔ دراز تک محرابا د حبینا بنرمیں تو قعن کرنا پڑا اور عاد شاہ نے میتا ہے ہو کرا بینے فرزند خفر خال کوبا دشاہ کی خد یں روالہ کر کے عرفن کیا ہر ہان نظام شاہ بجری غزور و تکبری وجسے صلح کاخیال ہی نہیں کر تا اگر ما دشاہ ایک مرتبہ دکن تشریب ہے آئیں فاكسا ركا مقدر واسل بدوما ك سلطان بهادر في اس كى التماس كو تبول فرمايا اور وكن كى طرمت بروانه مهدا تاطان اب نربده کے کنارے بریہ نیااورمیراں مخذفاروقی استقبال کے لئے آیا اور ہا دشاہ کوضیافت کے لیئے بڑتان پورٹیں ہے کیا میران مخذ [فارو تی با دشاه گی ضیافت سصه فارغ بِهوا ۱ و رعا دالماک نجی جریده کو ویل سے با دشاه ا کی خدمت میں ماضروا اوراس قدر کھوٹیہے اور ترایون یا وشاہ کی صوری شرکے

چند ماہ کے بعد قلقہ بہروج کے فتح کرنے کا ارادہ کیااوراس کو فتح کرکے لنبیایت وار و بهوا اتفاق سے با وشاہ ایکدن وریا کی سیرکرر ہا تھا کہ دفتہً

ے جہاز رندروبیب ہے آیا اور اہل جہا زینے پیرخبر بیان کی کہ فرنگیوں کا

باً د مخالف سے ایک جہارتنا ہ ہو کر مبدرویب میں آگیا عقاقوا م اُللک نے جہار کو کر نتا رکر سے فرنگیوں کو حلفتہ غلامی میں داخل کر لیا باوشا ہ اس خبر کوسنکر بت خوش ہوا اورخشکی کے براسبتیہ سے بندر دہب کا سفہ کیا تو امرالملگ

ائنتقبال کے لئے آیا اور فرنگیوں کو ما د نتا ہ کی حضور میں حاضر کیاہا دشا ہ نے فرنگسوں کی ایک کشیرجاعت کومنگان کیا اور واپس ہوا ۔

أمي سال مبران محديثاه حاكم أسير كابوسلطان بهادركا مجامخا مما الكسخطاء إس كامضمون يوتفاكه جِلْنكه علام الدين عاد شأه في عاضرى

کے ساتھ اس امر کی درخواست کی تھی کہ بریان نظام شاہ بحری اور فاہم ترک بیدری کے مقابلہ میں ہو ملک برارمیں زبر ومستنی مداخلت کررہے

میں آپ میری داو فرائی اس لئے ظاکسار عما وشاہ کی امدا و کے لئے گیا فریقین میں سخت لڑائی ہوئی خاکسارنے ایک جاعت کوجرمیرے مقابلہ میں تھی خکست دی۔

اسی دوران میں نظام نزا ہ ہجری ایک مقام بیدیوٹیدہ تھاعلارالدین ما سبله آور ہو ااور اس کواننگست ویکرخاکسار نئے جند یا تھی ہمی تبلور مال عنيمت سے كيا نظام الملك حصار مامهور بيرج مملكت برار كابهترين فلم

ہے بہ جبر قابض ہو گیا ہے اس صورت میں جو حکم عالی صادر ہواس رغل کیا جائے با دشاہ نے اس عربینہ کے جاب میں اس مضمون کا فرمان صادر کما كدسال گذرمشته ايك عركيفه علارالدين عاد كاراسي مضمون كأآيا نها اور

یب الحکمہ ملک عین الملک حاکم نہروالہ نے جاکہ فریقین میں صلح کادی تنی جونکہ اکتِدا میں بیشِدستی نفام الملک کی جانب سے ہوئی ہے اس کے

مظلیم کی اعات نکرنا اخلاق کریانه سے بعید ہے۔

تاریخ فرمشته سهم

وينكر كاحديد اصافه مرحمت بهوا إوريه اميرحكوممت نذر بارسلطانيورير فابز ہوااسی و وران میں عیندالماک محانظ کناں کے اغو است کوہ اواس نواح ندربار سلطانيور بس جاكر فساد برياكر ف كا ارا د وركمتنا ہے سلطان بہاور نے ایک نوج فانی فان کی ماتحتی میں مقرزوالی تا تناہزاد ہ لطیعت نیاں کی مدا فنت کے لئے کو ہ ا واسن میں قسام کر -ہے: مکہ اسی زمانہ میں عبیدا تفنی کے طوم*س کا وقت اگیا تنا سلطان ہماد* بیب دیگراکثر امراکوبار د گرخلعت د کمر بندوخیجر وشمشه مزنع اتفاق سنے اکشی زاندیں فحط واقع ہوا اور با دشاہ نے ہشما اللک کو جو خازن رکاب تھا مکم ویا کہ مواری کے وقت جو شخص موال کرے اس کو لرے منطان بها در اس مدت میں د و مرتب حوگان باد کے بیلئے سوار ہو تا تھا با وشاہ نے برشہریں فقرا وسالین کے لئے متعد ولنكرخا نے مقرر فرمائے با وثنا ہ نے اپنی رمایا گی رفاء كے لئے یے انتہا توج و کوئٹکش فرمانی بہاں تک کہ اسی زبانہ میں باو گرات نے نازہ رونن یا نی اور شہر آبا و ومعہور ہوئے ہینو زتھوڑی مدینہ نهٔ گذری تقی که اُربا ب نشنهٔ و فساو نے میرانٹھا یا شجاع الملک بھاً لطیف خال سے کل گیاا مرااس حال سے واقف ہوے یور باوشاہ سے عرض کیا سلطان بہادرنے ابغ خاں کو ہی خواہ سمجھکہ اس کو تطیف جا ، کے گئے متعین زمایالین واقعہ یہ ہے کہ تعیرخاں والغ فآ ملطان سكندر كحونسل مين عكاوالملك سيمتنفق تصاوراب مبي تطييبنكا کو ہر قسم کی مد وہنیجا تے تھے سلطان بہا دراس مُنلہ پر غور کر رہا تھاً ناج خاں نے بہ حلفت عرص کیا کہ قبیرخاں و النے خاں نے راہ غریعون

ناج خان نے بہ فلف عوں میا کہ حیفرخاں واس خان ہے راہ ببرسرو سے تطیف خاں کو نا دوت میں بلایا ہے دوسرے ون امراسلام کو حاضرہ ہے اور پادشاہ نے حکم دیا کہ قیصر خاں والنے خاں قید کئے جائیں اسی زمانہ میں داور الملک کسی بہا نہ سے شہر کے با ہر گیا اور گر فتار کسیا کیا

جلدجهارم تاريخ فرسننهة مهم ضیاء الملک اورخواجہ باج انسسر جاعت کی ہم شینی کے منہم نتھے ہاتھ اندھکر یا بر ہند دربار عام میں لائے گئے اہل شہرنے ہیجوم کرمے ان کلے مکا ناب بوٹ کے صام الملکک رملی گلے میں ڈالکرعا حزی سے رویا اور بابونے بچاس لاکھ تنگہ خوں بہنا و میجر معانی جا ہی سلطیان بہا در نے ان کی خطامیا ف فرمانی اور ان كي رُيا بي كا عِلْم ويا غرض كه ملك فترة وفسا و سس يأكب بهواا وركسي سم كا وغذعه خرمكياً۔ سسي من ملا عدارا ب خاصه کی ايک جا مت من کی تندا د دونتر تفي حاميد مسير مين واوخواه موني كه مهم كو مهاري وجه معاش نهين على اور تطبیب کونظبہ بڑیصنے سے مانع ہو کے سلطان بہا دریا وجوداس کے کیریہ جانتاً مِنَّا كَمُ انْ انْتُخَاصِ كِا إِرادِهِ لطبيفُ خَالِ كِيمَ يَاسِ جَافِحُ كَا بِيمَانَ مُنَّا علوفه کو جاری کرنے کا حکم و با ۔ اسي دوران مين غازي فال ي عضدامت اسى مضمون كي بيني كهليف ایک جرار کشکر کبیاته ملطانبور می وار دبوا اور محالفت شروع کردی غاری خاں نے مقابلہ کیا معرکہ کارزار بریا ہوا اور عضد الملکیہ و محافظ خاں فراری ہوئے اور را شے بھیم مع اپنے بھائیوں کے اراکیا نم نراده تطیف خاک زخمی مهو کر گرفتار بهوا . بلطان بہا در نے جس و قت اس خبر کومسنا اور محب الملک کؤئ امرا کی ایک جاعت کے بھیجا تا کہ لطیف خان کے حال برچیسی کہ ہوئی جا جا بہربانی کرے اس کے زخموں کاعلاج کریں اور معزسیف تام بادست كى حسوريس مع أيس إنكر عليف فان تح زخم كارى لك حكم سق شاہزاد و فے راہ میں و فات یائی اور موضع با لول تواجع جینا نیریں سلطان سكندركے بہلويس مدفون ہوا -اسى سال بإدشاء كے دومرے جمائى نصيران الدعوبسلطان عود نے بھی و نات یائی با دشا و نے ان کے مزارات پر ایک جا حتِ کو وکلیفہ ویکرمین فرمایا اور طعام بخت وخام نیرات کے لئے تقیم کرنے کا حکم دیا ۔

تاريخ ومستسته

وينكر كاحديد اصافه مرحمت مهوا إوريه اميرحكوممت مذربا رسلطانيو رير فایز ہوااسی و وران میں عصند الماک محانظ خاں کے اعو است کوہ اواسن نواح مدر مار سلطانیور بین حاکر فساد بریا کرینے کا ارا دہ رکھتا ُ مِنْ الْکُ فُوجِ فَا: ي فال كَيْ مَا عَتِي مِي مِقْرُوا بِيَالُا ہزاد ہ لطیعت خاں کی مدا فنت کے لئے کو ہ ا واسن میں قسامر کر۔ که اسی زمانه میں عبدالصحالے کے طوس کا وقت اگیا تھا سلطان بهادر دبكراكثر امراكموبار وكرخلعت دكر تبادفينجر وشمشه مزنع اتفاق <u>سے اُسی زاندیں فحط واقع ہوا اور باد شاہ نے ہش</u>مارالماک ا چو نازن رکاب تھا مکمر ویا کہ سواری کے وقت جو شخص سوال کرے اس کو غطان بهاوراس مدت کے بیلئے سوار ہو تا تھا با دشا ہ نے بیر شہر بیں فقرا وم متعد ولنكر خانب مقرر فرمائے ما وثنا ، نے اپنی رمایا تی رفا ، كے لئے ش فرما بی بهان تک که اسی زبایهٔ میں لما دگرات ینے نازہ رونن یا ئی اور شہراً آبا و ومعہور ہوئے ہینو پر تھوڑی مدینے ، سے مل گیاا مرااس عال سے وا تُعنہ لطان بهادرنے ایغ خاں کوہی خواہ سمجھکے اس کو لطیف نبآ ع كَيْ مَتْغَيْن وْمَا بِالْكِينِ وَاتْعِد بِيرِ بِي كُرْحَيْ ل مي عُادِ الملك لو ہر قسم کی مد دیہنچا نے تھے سلطان بہا دراس مئلہ برغور کر رہا تھاکا 'اج خار کی بے بی ملکت عرض کیا کہ قبصہ خاں و الغ خاں نے ر 'اج خار نے بی ملکت عرض کیا کہ قبصہ خار و الغ خار نے ر

حاضر و باوراوشاه بن عظم دیا که قیصر خال و الفی خال قبید سر کئے حاتیں اُسی ز

میں و اور الملک سمی لہا نہ سے شہرے باہر گیا اور گر نتار کب

تاريخ فرمشسة سلملما ولاجهارم بوسلطان سکندر کے قاتل تھے اور دکن کی جانب جارہے تھے راہ میں اگر فتار ہوئے اور باوتنا و کے حکم سے توب پر اڑا دئے گئے باوتناہ نے فلیل مدت میں سلطان سکندر سلے تمام قاتلوں کو بڑے عذاب سےساتھ ليتے ہیں کہ ملطان بہا ور مجد آبا وجینا بنہ ہیں آیا اور شاہزارہ تطبیف قا بن سلطان منطفراسی دن عما والبلک اور و مکرامرا کے بلانے سے شہریں واروبهوكر ايك محوَّت مين محتى بهوكيا تها قيصه خال أورا نغ خال ووككر امرانے تطبیف خال مے یاس یہ بیام بھنجا کہ اکب اس سے زیا وہ تو فف مناتب نہیں ہے اب گوشہ تشین ہوجا ؤ بطیعت خال ما یوس ہوگیا اور بهامة كرك يالن يورجل كياعضد اللك اور تما فظ ما ل بجي ولايت تونكا ہوراہی ہوئے سکطان بہا در اطمیبان کبیا تھ رحمیت ہر ور ی و انتظام لٹکر کی طرف مشغول ہوا تنا مربایا کو اس نے اتبا مات عطا فرمائے إورسياه كي تنخواه على العموم دوكني وسيه كني وجار كني مقرر فيا أني اور ایکیال کمی ننوا و حزامہ سے دلواکران کوخوشدل کیا فقرائے، تصبیم کج اورنتوه اور رسول آباد كو وا فر وظا نُف عطا فرماكران كويمي راضي و پونگر ایس زیانه می مجرات کا د ارانسلطنت قلعهٔ محراً با دعینایز تھا اور شا مان کچرات اسی مقام میں تخت حکومت پر حلوس کیا کرتے تھے گیارہ ذیقندہ کو منجمین کی ساعت کے مطابق دوبارہ وریائے شرقی کے تربیب شخت مرامع وجو اہر نگار کو رکھ کر آئین سلاطین سلف کے مطابق عشن منعقد کیا گیا تاریخ بَذِ کورہ مسل پر بیں اسلام کی رسیم کے مطابق تخت حکومت برجلوس کیا اکابر ومثایخ و امرانهنیت گومان لوازم تمنا وابثار سجا لائك اس روز ایک بزار ایل ور بار تو فلعت مرحت ہوئے اور تمام امیروں کوخطا بات عطا کئے گئے غازی خال کی معاش میں بر وز جلوس احمد آبا د و البیت کا اصافہ ہوا تھا تبیت

خودتهي روامه مواسه

ناج خاں نے بسرمت پنجکر عا داللک کے مکان کو گمہ اماعا اللک لیر کی وہوار سے نیچے اترا اور شاہ چوصدیتی کے گریں بنا ، نی سُنِغَ جِنهِ كَا تَمَا مُ كَمِّر لوتْ لَيَا كَمِا اور انْ كَ فرزند حَرِ فتار كُنَّ كُ أَنَّا فَلَ

سے یا وشاہ خداو کد فال کے مکان کے ما منے سے گذراخدا وز خال اس ز از ہیں گومنشہ نشیں ہوچکا تھا لیکن مکان سے با ہراس نے باد ثنا کی

ملازمت عاصل کی ایک لمجہ کے بعد جندا دندخاں کے غلامرعما والملک کو

نبیج حیو صدیقی کے مکان ہے گرنتا رکرمے ہے آئے یا وٹنا والے عکم وہا کہ عاد الملك إورسبين الدين اورملطان مكندرك دومسرك فأنكو آ

کو داربرانگائیں۔ یں۔ باوشا ہ نے رنبع الملک بن نوکل کو جو سلطان منطفہ کا فلام

تحاعا والملک کاخطاب قبکیہ مارین المالک کے عہد ہ پر ماموزمّہ پایا

عندالملک نے ان اخار ات کومسنا اور بر و و ، سے ایکطرف فراری ہوائسیکن کولیان نے راہ میں اس کوغارت وِتبا ، کبا ۔

ملطان بها در نے شمشہ اللک کو عنند اللک اور رفیام اللک

او با فظ خال کے گرفتار کرنے کے لئے بیجا بحرم فراری ہو کر راا اے سنگیے کے دامن میں نیا گرین ہو ہے تشکر میا در شاہی نے اس کے مال و ب کو مال منتمیت سمجھ تنا ، کها اور وانیس ایسے اسی زبانہ میں منتقبہ

كا ذرند اورشا ، حينوص رئيني شاء مكند رك فاللو ل ي ايب جانت کے ہماہ قدر خاں سمے مکان میں قتل کئے گئے بہا والملک یا وجو دیا وشار کے اغائن کے متو ہم ہو کہ ممد آبا وحینا نیرسے ہما گا لیکن وہی کو توال

اس کورا و میں گر نتا اگر کے لیے آیا ۔ چونکہ اس نے سلطان سکندر کو زخمی کس

ید علیم الّدین کے ہاتھ سے زخمی ہوا تفادہ زخم اب تک تار ہ \_ ہے باً د شأ ه منے فر ما یا که اس کی کھال تھینچکر اس کو دار پر لٹکا و وتنین ویگران<sup>م</sup> خام وكرتنابى سلطان بهاورت اطقتاه كراتي

عیدالفطر منطقه مه کار وزمنحب مهین کی نتجویز سے ساعت حاوی قراریا یا تھا چنا نخیر سلطان بہا درنے اُسی تاریخ آمراواعیان ملکت کی سعی سے بلد ہ احد آیا دیس تخت شاہی پر حلوس کیا ہوازم ایثار وشار حل ہم ا باوشاً ، في امرا وسرواران الكركوسواش كي زيادتي وانعام واسب

سلطان بہاور نے اوائل شوال میں محداً ما دجینا نیر کا ارا وہ کما ا ول منزل میں منظم فاں مع سروار وں کی ایک جاعت کے با دمشاہ

کی ضدمت کیں حاصر ہوا اباوشاہ نے اس کے حال پر عنابیت و نوازش فرائی بادشاه في جيب اس منزل سے كو چ كيا أوراس كومعلوم ہواكم

اب اڑکیں طغیانی آگئی ہے اس وج سے نشکر کاعبور کرنا محال ہے باوٹا ہ فے قصبہ سولج میں منزل کی اورتاج خان کو وریا کے کمنارے پرستین فرمایا تاکه سکر کورائیسکی دریا کے پار آبار دے روسرے دن تنام امرا کے تھیراً با دھنھوں نے خرا نے سے مال جرایا تھا یا دنیاہ کی فردت

یں حاضر ہوے یا دشاہ نیمروقہ و ولت سارقوں کو بخش دی۔ ہا دشاہ جب امب مصندری مے گنا رہے جاند پور کے سررا ہ پہنچا اور اس کی فوجیں گذرنا شروع ہوئیں عاد الملک اورعصندالملک نے ایک

جاعث کو بر و وه و دیگر اَطراف بن آماده کررکها تھا که ضاد کر سے باوثاه کو اپنی جانب مشغول گرلیس با د شاه اس حاعت کی طرف متوجه نه بهواا ور دریا سے گذرگیا اور تعجیل تمام محداً یا دجینانبیر کی طرفت روانه

ہواہا دشاہ جب تبہر کے ویب پہنچا ضیار المالک بن تصیر خاں حاضر ہوا با دشاہ نے ضیاء الملک کو حکم دیا کہ آگے جاکر اپنے ہاپ ہے کہہ کہ عا واللک کے گو کو محصور کر کئے اس گر فتار کرے بعد اس کے ادتیا ہ

ارمح ومت MM. *بىلدىت*بار• اورخزانوں کو خالی کرنے لگا . عما دالملا*ب نے بر*وارو کی ایک کنیر تا عت کومع ایک حرالشکرا ورئے کس ا باتھیوں کے عفد الملک کے بجراہ تفیئہ مہرا یہ روانہ کیا تاکہ نخاو ن کی گزرگاہ اکوروک لیا جائے اور کسی نفس کی سلط ن بہا درخاں کی غدمت میں سلطان بهاور فال قصية مموريورس أيا ببض إمرائ سكندري ومان کے خوت سے بھا کے ہوئے تھے سلطان بہا در کی فدست میں ماہر بوب عضد الملك نے جب برحالات ویکھے تو محد آبا و بی عاد الملك كے يأس كياسلطان بهاور خان تصيَّه فهرايه تمين أيااور تاج خان تي چنزو امارت باً وشا ہی شاہنراو ، کی خدمت میں حاضر ہو انتہزا دہ ہما درخاں توی دل ہو کر نتاریج ۲۷ ہررمضان المبارک ملاک جو شہر نہر والد بیٹن میں فروکش ہوا اور نہروإلہ سے احداً با دروانہ ہوا شاہنرا دو بہا درخاں نے قصیبہ مرکع میں مشامخین عظام وآبائے کرام کے مزارات کی زیارت کی اوراح آباد میں داخل ہواعا دالملک نے اپنی پر بیٹانی کی وجہ سے ساہیوں کواکیال کی ننخواہ اوارکی اور ایک شخص کو شاہنرادہ تطبیب خاں کی طلب میں اس خال سے جیماکہ مکن ہے کہ لطیف خال کی مد دیا کروہ سنت ہزادہ بہاور سے حباب کرنگے لیکن شاہزادہ تطیف فال کے آتے تک ساطان بہاور فال کو چ بر کو چ کر کے مخذ آباً دینجا امراج عاد اللک سے رنجیدہ افر شاہرادہ بہاورفاں سے بڑنے کے نئے جارہ تھے راہ میں شاہرادہ ہما ورخاں سے ٹل گئے بہماء الملک اور واور الملک وسلطان سکندر کے فائل تھے یہ لوگ بھی عماد الملک سے مخالفت کر کے نتا ہزارہ بہادخا کی خدمت میں طاخر ہو ہے شا ہراد ہ بہا دینیا ب مصلحت و منت کے اعتبارے ان کی وکیونی اور تالیف فلوب کرنے لگاسلطان بهاور ف عا دالملك يرغلب يأكر مجمود شاه كي حكومت كافا تمه كر ديا . أس بادشاه نے صرت چار ماہ حکومت کی ۔

تاریخ و کست 449 حلد جهازم كتني كم من وقت كرات اورجنبورك قاصدتنا بزاه وبهادرها ل ى طلب مين أسئا درسرايك يخشا بزاده كوانين بمراه ليجان كي كوشش كي شا بزازه بہا درخان نے بہا کرمیں جنگل میں جا کر گھوڑ ہے پر سوار مہوتا میوں اور تھوڑ ہے کی باگڈویا جمور دیتا ہوں تاکر جس طرف جا نور کا جی جائے ہا درخاں نے ایسے ہما کیا اور گھوڑا گجرات کی طرت جلا۔ غرضكه نما بنرا وه بها درخال وبلي سے كبرات روانه بو ايث بنراره ه جبتورمیں آبا اور گجرات سے منواتر سباہی آئے اُورنٹا *ہ مکن درکے قتل کی خبر*دی شاہزادہ جا ندخاں اور ننا منرا دہ اراہم من مظفر نناہ جو را ناکے بیس تھے تمامنراہ ہ بہا درخال ئی ملا قات سے بھیرمسرور توائے نتا ہزا دُہ جا ندخان ڈیصسٹ ہو کرائی مقام پرسکو بنٹ بزیر ہوا آ *ورننا ہزا وہ ابراہیم بن سلطان تطفرنے ر*فا فنت اختیارا نا مزا و یه بها در خال تموری مدت برجینورسے گرزگیا وراود لیسکھ پراج مالیورا ورسلطان سکرندر کے ویگر دست گرفتہ انتحاص سلطان بیا درسے ل گئے سلطان نے بہا دراِلمراکب اور آج الدین کومع ایک فر مال مشتالت ناج خا اورووسرك امراكي إلى وانكيا اورايي أثبكي اطلاع دى ناج خان جو عما دا للاکب سے خاکفت تھا مع ا فواج اور قوم اور قبیلہ کے سررا ہسلول ن بہاور كانتنظر وندو قرميل تقيم تصآماج خال وندوقه لي سيرتدتما ان وأنظام كيساتحه معطر میرود و این این از از آن از از آن این از از آن این از از آن این از این از این از این از این از این از از ا سلطان بها در کی طرف حیلا نبایزا و آنطبیت خال بن سلطان میرود این از ا کے ہمرا ہ تعاناج خاں نے کچھ اُس کو رؤیبہ مدد نرج کیلئے دیگراینے ہائی سے حصت كيا أورنشامزا و وبطبيف خاك سے كهاكهات وارنث تنظفرى اور مخبودي آبرنجااسوقت تمعا رامركماتح ربها فربن صلحت ببن بعطيف قال إدل بموحنه نثا نراده فتم خاں کے ہاں جوسلطان تما درخاں کا جا زا دیجا تی تھا بیاہ کزین ہوا۔ تنها مِزاً و ه بها درخال وونگربس بهنتجاً خرم خال دنگیراغیان مکك شنفهال کے لئے آئے امراأ ورسر دار ہر حاسب سے تشا ہزادہ ہا در خاب کی اون متوجہ ، اور خاب کی اون متوجہ ، اور خاب کی اور من مواند کا کہ کے جمع کرنے ہی معروف ہوا

ماری و کسسه 47 موا جب مں اضا فہ نہ کمااکٹرا برسلطان بہا در کی ایل دکی منتظرا ورس کے ملانے <u>کملئے خطو طردانہ کرے منبطات بہا درکے آئے کی کوئٹش کر رہے تھے خصوصًا</u> ناوع خان اور نعدا وندخان آس بارب بب دورسداميرول سيهين زياده کو نشان ہے۔ یشا ہزادہ بہا درنے جانی یو رئی سطان مظفر کے فوت ہونے کی خرسنی تنهى اوربعجل كوانت كى فرف روانه روجيكا تنعاعا والملكب بي مضرط ب بوكرربان نظام الملكسب بحري كوخط لكهاا ورليتها رريسه وسب كراس كوكرحه تنظیطان بو را در داربار کی طرف بلا یا اسی طریقه سے عما دا کملک نے داجرالیورکو می خط بهجراس كوميرحدممو وآبا دحبنا نبرمب كملب كبا-عما دالملک نے اپنی پوکٹ یا ری و دوراندستی سے حضرت فرو مكانى لمدالدىن محراً ما ركوات مقيم ن كي أيك عرضدارشت المي كراكر بأبرى فوج مخااک جصتہ بینڈر دیوم آئے تو میں حفرمت کے الازم کے مادخر ح یں اگے۔ کُر ورننگر نقد مش کر و زنگار بان نظام شا م بحری نے عما دالملک بتحابيف اورائت ما رمزسوكه كوفتول كباا ورغفلت محيساته مال كباراحه باليوراده ترب جوارکے آبا و مزوا اورنواح جنباتیریں آیا تھانہ دار دوگر پورعما دالملک غیرسے حکوال نے ابر ما د شا ہ کے نام تکھاتھا وا فعت ہو ااور پانے خا نے ایک عربصتہ ہار باوتنا ہ کے نا لکھر کران کو کھو ات اُنے کی وعوت وی ہے ۔ ا مراکے کچوات نے ایک شخص کونشامترا د ہ بها درخان کے کا رہم تکو ے کو میں اس ملا ما امرائے کھواٹ کا قاصد ورلی سے نواح میں شاہرا در میا درخا ، کیس پینجا اور امیر وک کے عرایق پیش کئے یا پندخان مئی اس و قت افغانا ن جونیور کی طرف سے یہا درشا می لملب من آیا تھا نا کہ اس کو وانس کھا م نبور کا او نشا منا کے جو کا بھا درشا م کا میلان خاطر گرات کی جا نب زیادہ تعانتا ميرا و مهيا درخان نے يا مزرخا ان كو رصست كر ويا اور نحو واحراً ما

ماريخ ومشته 74/4 اینے مکان جلے گئے ۔ انتیس شعبان مسومیر کو غادا لملک ہماءِ الملک اور داوماللک اِ وَرَسِيفِ عَانِ اور دونر کی مُظفرتنا ہی اورا کہے حبتی غلا م کے آنفا ق سے سلطان<sup>ا</sup> سکندر کی محلسا میں آبا وراینے ہمراً ہمیوں سے کہنے لگا کہ اس محل کی عارت کی ا سركر ويكائب روز كارسے يے ـ جامب رور ہارہے۔ عما دالماک اوراس کے ہمراہی جوض کے فریب پہنچے نعرت الماک اور ابرا بهم ن جو بیره با ب موجو و تحقی عا در المکاست و غیره کے کو اروں کو نیا صبح ک لا اوران نوگون کی لر **ت**ننو حربه و کر د ور بر نفرت المکاب ا ورا برا میرضمی وست به قبضه بوسکه کنین آن دونو*س کی خرب کارگر نه بو* کی اور یا رے سکتے . عادالمائٹ وغنسے و ملطان سگذر کی خواب گا وہی آ ئے سیدعلیم الدین جوسلطان کے بانگے کے سامنے بیٹھا ہوا یا دننا ہ کی حفا لمت کر ، انتخاب حالت کو دنگھ کر پر حواس ہوا علیمالدین نے ملوارائے انچھ ہمرایکر د و آه د مبول کو زخمی کبیا اورنیو د تمعی ما را گبیا عا دا کمان<u>ت</u> و غیره نے عین بانگ ر رسلطان کے جسم کو دو ہین مکر زخمی کیامطلوم سلطان بلنگ سے جسٹ کرکے زین برایا ای دارمیان می ایک صخص نیے تلواد مارکر اوشاه کو مثل کرویا اس ماد تناه نے تین ما وسترہ بوم حکومت کی ۔ من مسلطام و تكندرتها و سيربوا على والملك نے بهاء الملك كے انفاق رسايك كن مورس في الحال نصير خاب كو حرم سراسطالر محورشا و كے لفت ملط الا و مرفاذ و ا ين ملطال عفورا سي تحت ثباني ريمفلا و ياسكفان سكندرك امرانوف محسل في البوج سے بھال كُلْطرا ب بن آوره وطن بوك اوران كَ كُم لوط كَن م ور ما وكرد مع كفا وركندرناه كى لانشر موضع الول یں جوجینا نیر کاایک ضلع ہے ہو ندخاک کی گئی ا مرااورا کابرگیرا ت نے لیخرورت حا خربو کر مبارکها و وی -عما دالملك آئين قديم كے مطابق امراكوخلعت ديكيان كي سلى كرتا اور ان کوخطا ہات و نیا تھا۔ عما والملك نے ایک موالی امیروں كوخطا بات و كريكن نخاه و

"ارتخ وكمة علدجها ر ۲۳ سمحه اورنتی کے ننظ ہو ئے سلطان سکندر نے فیصرخان کو اکب ے کے لئے نامز و فر ایامی درمیات میں امرا نے عا والملک شاری سے کہا کسلول سکندر ، بيو نکرېم تېمارے خالص ېې خوا ، بال اسس ا کوا کا ہ کر سے بیں ۔ اُ عادالملک نے اس کرو ہ کے اقو ال برا عیما درکے یہ قرار دیا کہ جس صور ن سکندر کوفتل کر کے متلفرنتاہ کے کسی اور فر زیر کو ۱ ونتا ہ ت کلی و مالی کونتو وانتجام و کیا ک موانحها که عما والملاک اینی توج کونم پاکے عفتیہ بمپار وانہ ہوالگین و فنٹ اورمو تع نہ لا أنماء را ہ لمطان سكندرسي تمام واقعه ببابن كباسلطان سكندرسي ہ بوحی سے حواب دیا کہ برخواہ خاتے ہی کہ میں امر لناً ے لیکن اس خبر سے مناتر ورنجیدہ ہوکر سلطان سکنپدر نیے ا ی کها کیر میمی تجب عوا م مرکب بدیات نشهو رمو آی ہے کرٹر ا کو مح کرتے کے لئے دہلی اسے آرہا ہے یہ امرمیری ، مو التي أنفا ف سياسي شب كوسلطان سكندر ليبيد حرَّال نجاري ا مطان منطور بمی ان لوگول کی خدبت یں جا مرتمعا سلطان منطقه نے کہ مرتخت سيمعوول كماحاك تبيخ جنوني سكنافان عصي كهاكه بقويةهاري بكانها وارث تخت کا بہا درننا ہ ہے با دشاہ ضبع خواب سے سپیار ہو اا درا بک کو بلاکراس سے اثنا حوا ب بیان کها سلطان سکندراس خواب سے رمشابط ہواا ورا بی لمبیعت کو بہلانے کے لئے چوکاں بازی میں شنول ہوا ۔ نیلطان سکندر کے اس خواب کی تعض استخاص کواطلاع ہوگئی بوتھا کہ حصٌّ دن كُزرااور با ديننا محلسراتين آيا وركها بالها كرارًا م كرنے لگا ا مرا و مقر بنين

کے رعابت یا فنہ تھے حرکا ت بسیورہ کمہوریں آئے ان اساب وحالات کی دجیر سے میاہ اور تعبیت کے فلوب بک بارگی ہا دِنٹا ہ کی لمرٹ سے بگشتہ ہوگئے اور صداکی بارگاہ میں اونٹا ہ کے زوال دولت کی وعار نے گئے ۔ ایک ون اونٹا ہ نے محلر آرام

کی اورا مرا وا عیان دولت کو خلعت اورایک بنرارمات موهموڑ سے آنعا م بس وسنه بخرکه ببرنعل با وشاه کاتلگای محل تهاخلایش کو! دنها ه کے مسس تعلیق يېت زياد ، رنج بېنجا اورشا بزا ده بېسا در نمال کې آ مر کا انتطا رکړني

سلطان مكن راييني افعال سرشيان بوكريين مال كارسے خوف زده مرو اکه شایرا و هطبیف خال جو در ما رسطانبورس سے

بالخنواب وكمير لأباسم اور وتفت فرصت كانتنظره ان وجوايت نے ماکنے تطبیف ہار ہدا راو تغیر ز ہ خا نی کا تحطا ہے داکر نْنَا بِبْرًا وْ وَلِطِيفْ خَالِ) كِي مَدَا فَعَتْ تَحِيلِنْ رَوْ الذِّكِمَا كُلُب لَطِيفُ يُرِر بَارْآيا يبال بيزينجكراسه مواه مربوا كه نتبامزا دم تطبعت خال كوم

خرجبیورنے هنگل ا وررامنت کی منگی براعتا و کریے شیکب آینا کی نزرہ ع کی اور ک*آس بطیعت کورم ن*امی ا مراک ایک جاعت کے انبی مگ<sup>و</sup> فتل کر ڈالا چونکدرا و فرارسند ہوریکی تھی را بھوتو ک کے عقب سے آکرایک ہزارتمانیا فكست كوسلطال كحق بي ال كرزوال كيليم فالبر

سنگارشاد فرما کرمی اینے جمیم میں سیرجانیکے لئے گا قت نہیں نا اسکلال نظفر نے دیکر حاضرین کومسجدجانے کی احازت و کرخو د نماز ظهرا دائی اور نمازسے فارغ ہو کر نفوق ی دیرآ را م لیا نما کر اس کا انتقال ہو گیا اُس کی مذت حکورت چود ہ سال نوقا ہے اور بیا لیس سال کی عربی اسکا انتقال ہوا۔ کہنے میں کرسلطال نم نظفر نہایت بابند شرع و پارسا تعاا حا دین نوی کی بیردی کڑتا اورخط نسخ وَملت و رفاع نبوب لکھا تھا اور ہمیشہ کما بت قران نید کیا کر تا تصاحب ایک فران میم ہو جا ما تو حربی نفریش سیمید یا کر تا تھا ایران و توران روم وعرب نان کے اشار ف و اکا براس کے عہد حکومیت میں گھوات آئے

ر میں ایک ایک اس براعلیٰ قدرمرانت نوائرشنس فر ا کی الامحو و میاوشن جوء کمزطفری کے تام حوشنوسیوں میں متعاز نصابتی با و نشاہ کے عہد حکومت بیں شیرازے کمجرات آیا

ور سی و سیال این کیار ملطان نظفری علالت کوء صدگذرگیا اوراس کے بیٹول کی گرسلطان نظفرتنا کیجاتی اسکن رضاں اور نظیف خال کے ورمیان اہم مخالفت مسلطان نظفرتنا کیجاتی اسکن رضال اور نظیف خال کے ورمیان اہم مخالفت

بیدا موئی تع<u>ض امرانے سکندر خال کامان</u>د دیا اوربیض تطبیت خال پر مائل ہوئے چو کہ سلطان منطفر سکندر خال کے جن میں ونسیت کرجیکا تھا اس لئے اکثر

منفن رما سرا وربعنی عاد الملاک فعدا و مدخال اور فتح خال سکند رخال کے ہمی خوا ہ ہنے کا اور کلمیون خال مجبوراً اپنی ماگر بعنی ندر با رسلطانپور خیا گیا۔

سلطان منظفر نے وفات یا ئی اورتشا ہزا و ڈسکندرخاں نے شخت حکومت برجکوس کیاسکندرخاں اپنے باب کی لائن سر کم جمیجکر خو و بواز مات تعزیبت سجالا ہا ۔

با دشاہ تمبیرے دن تعزیبت سے فارغ ہواا ورمحراً با دہنیا نیر کی بطر ون روانہ ہو اسکندر خال نصعهٔ نثو و بہنجا اور بزرگان دمین کی زیا رست کی بہاں بادشاء کومعلوم ہواکہ شیخ چیز ہو قطب عالم ببر ہر ہان الدین کے فرزندو ل ایس ہی اٹ کامتولہ ے کاملطنت بہا ورخال کو ملیگی یا دشاہ نے نتیج کو برامسلاکہا اوران کی ندمیت

ہے در سلک بہا در حال دیری ہوس ماسے دید وید ہوں ہوں در اسلام کی اس واقعہ کے بعد ہا وتنا ہ جینا میزوایس آیا اور ایسے خاص خدمت گزارول کی جو

تاريخ فرست على جهار ساسا بي حضرت فرووس سکانی کمہیرالدین محد با ہر با دننا ہ بفرض تسخیر مندونتان دہلی کیے نواح میں خروکش تھے! براہمیم ثنا ہ مناہزارہ بہادرجاں کے آنے سے مطلع ہو اا ور کال عزا واحترام سيم بتن آيا ابكدن شايزاره بها درخال نے جوانان مجرات كو اينجام لیا ورسوارموکرمیدان بن آیا ورسفل بها در ول کی الرا می می بهدشجاعت کے ساته الأارا افغان امبرول نے جوسلطان ابراہیم سے متفر ستھے ارادہ کیا کے ملطان ارائیم کومیز ول کرکے ثنا ہزا و ہو بہا درخال کو شخت حکومت برجھائیں اس واقعه كن مداليان ابرأبهم لوزهي كوخبر كوبي امن وفت غيارا دخيالات فياس كح قلب وواغ یں عگر لی لو و حصی نے شاہرا وہ ٰ بہا درخاں کو ا مرا دکے رو برومیش کبیا ا ورخو د جونبور روباز ینه چرسلطان منطفرنے سمی سی کرشا ہزا و نو بہا درخاں دلی ہے اور فرویوں مکان لہرالدین محد ابرا وشا ومع نوج کے دہی کے نواح میں فرکش ہی باوٹیا واپنے خزندى مفارقت سيبي رنجيد مبوااورخدا وندخال كوحكم وباكة خطوط وعراكض يحكم تنابرًا وهُ بها ورخان كوكجرات اللك -الى اندى كبات يرضيم النان فيطرر اسطان طفر في اي كمال منفقت ست متم قران مبيد كو نمروع كرويا دري تعالي الماسي ميت صاوق كى ركت سان بنيات كوانسان كروه سے وقع فرطا اسى و وران سى ملطان مظفر عليل ہوااورروز یر وزار کلم خن تر تی کرنے لگا ایک و ان سلطان مطفر مهت برویا اور بها درخال کو یا و کیا ایستخف نے و نت یا کرعرض کیاکتنگر دوصوں پر گفتیم اوگیا میم ایک فرین نثأ ببزاد ومنكندركوحا بتناجعا وروومبرا تنابيرا و وتطبيف خال لي مال بيمرطا مظف نے دیا فت فرمایاکہ نشا ہزا وہ بہا درخال کے پیس سے کوئی خبر آئی انہ برا این از ستمحه كني كرسلطان بهاور فعال كوامنا ولي عهد كرنا جامتنا ہے جونكر بهاور فعال وجود نيقاا ورشد روز ورت بيش ففي اوشاه فسفرجه يركم ون دومري جادي ألاول مسليره بِن ننا مِزادَ وَمُلَّذِرُ كُواسِيْ صَنُورِي طلب فراكر اسكے ميما مُبول كے في إنْ مَا مِزا و ، كو بعبت فراقی کمن رکوزصت کرکے خو وحرم سرایس واعل ہو اا ور کیمر ما سرآ کر تھوڑی دیر المنتيم كما أكب لمحيك لعد عاز جعد ك ا ذان كي آواز آني ما ونتاه في اذان

مائل کیااور بادشاہ محدآ یا دکی سروتفریح کے لئے روانہ ہوا ایک دن عالم خال بن سکندرخال بودھی فرمانروا ہے دہی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ براہیم شاہ بن اسلطان مکندر بادشاہ دہی فرمانروا ہے دہی نہ السی جنگ دجدال کے اپنی خون آشاہ الوارسے اکثر مقدروا مراکوفتل کر دالا ہے بقیدا سرچونش سے محقوظ ہیں انھوں نے مکر زحلوط وعرائش میرے نام مکھے ہیں اور جم کی بیار ہے ہی بچونکہ خاکسار نے ایک تدت کہ مین اس امید برکہ اس خاندان خالیشان سے فرایعہ سے قدرومنر لت حاسم کرے فدست کی ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ میری شمت کا سنارہ اور بارکی بتی سے تک کر معنایت کر کے ایسی تو جہ فرما میں کیاک موروقی میرے قبضہ میں آجا ہے ۔

سلطان ظفرنے ایک جاعت کوعالم ناں سے ساتھ دوا نہ کیا ا در زر نقلہ و مِكْرِ السِيرِ رَحْصَتَ فر ما ياً عالم خال ابرا بهيم شاء حيلے الم سفے كے ليكے و لِي كميشار ف روا نيموا عالم خال كي واتعات شابال دلي كي عالت بي موض ترويز أ بيك أي ماس النه من سلطان نطفر جها نير مصايدرآ يا اثنا ، راه مِن شاهزاده بها درخال نخ اینی قلت آمدنی دکترت مصارت کی شکایت کی تبس کایه نشانتها که اس کا ما با مذمواجبِ امی کے برا در اکبرتا ہزادہ سکندر کے برا برہو بائے سلطان منطفر ہے اس کی التجاكو "انبيرش لوال كرونده فرزار الال دياشا منراده بها درخال يح عدرنجيده (و أور بغير ا ہینے با یہ کی اجازت کے احمد اور آیا اور پہاں مسے را جرمال کی مملکت میں دخل ہوا راجه مال شهزاده مسكه ورود كوبيجد عنيمت سمجها اورا نواع واقسام كي فندمات بجا لاياشا بركز ومان سني ولايت جيتورمين يارا ناسئكا نے اس كااستقبال كيا اور ليے حد نمريبيشر رکے عومن کیا کہ یہ ملکت شاہزادہ سے خدمت گزاروں سے متعلق ہے جس کو چایش عطافرمائیں نٹاہزادہ لنے عالی ہتی سے راج کی بہت دلجوئی کی اور اس کے معرومنہ کو تبول نفراکر بواجه مین الدین سنجری کے مزار کی زیارت کے لئے روانہ ہو ا

ارکے حوص آباد یہ ملت ماہرادہ سے مدست رادوں سے میں۔۔ ی ۔۔ یہ اور اس کے معرومنہ عطافرایس ناہزادہ لئے عالی ہتی سے راج کی بہت دلجو ئی کی اور اس کے معرومنہ کو بنول نفراکر نواجہ میں الدین سنجری کے مزار کی زیارت کے لئے روانہ ہو احضرت خواجہ کئے آستانہ ہے دفیاب ہو کرمٹاہزادہ بہادر فال میوات میں آیا مصن میوات میں اور مہاندادی بجالایا میوات سے شہرادہ بہادر فال دیا بہنی ایفان سے اس زمانہ میں میوات سے اس زمانہ میں

تاكىسلطانى غضب سے تمھارى رعايا محفوظ رسے سلطان نظفر مرم مشته مير ميں عا نیابر سے احدا یا دایا تاک شکر کوفرانهم کر سے چلیتور کاسفر کرنے بادشا ہ سے

چندروزاحدا یا دمیں توقف کر کے سامان سفر درست فرمایا اور کا نگڑہ میں فروکش

بوااورتين دن تك اجتماع تشكر كيون سياسي مجد مقيم رياإوراس وصدين اوم

ہواکہ را ناسنکانے اسینے فرزندکولانہا چھکش کے ساتھ باد شاہ کی خدمت میں دواند كياراه كافرزند قصبه جراسه تك ببنج جيكاب اس واقعه كي يندروز كي بعدوانا

كافرزندبادشاه كى خدمت مين حاجز دمواا ورجمله تحالف بادشاه كے حضوري بيني من ملطان فطفر القرام مع باب ى خطامعات كى اوروزندكوفلست شابانه

مرحمت فرماکرنشکرکشی کا ارا ده مکتونی فرمایا آن وا قعات کے بعد باد شا دسیر د شکارمین مصروف بهوا اورا حرآباد وار دبهوا با دشاه نے احرآبادیں راناکے فرز ندکو

دویاره فلوت عطافر ماکے اس کو وطن جانے کی اجازت مرتمت فرمائی اور خود سرنج کے جانب دواند ہوا۔

اسى سال اياز فاص سلطانى في جوم منطفر شاه كابهي خواه تحوا و فاست پائي

بادشاہ اس خبرکوس کر بیجا ظالیں مہوا اور اس کی جاگیر براس سے فرزند کو مقسر ر

تنتشك بيرسلطان منطفرمفسدا ورمركش افرادكي كوشمالي كحيالية جينا بنرست

روانہ ہوااور قصبۂ دہراسہ اور ہرسول کے درمیان جینار روز قیام فرمایا اور حصہ اردہرار كى الاسرنوتقميركر كے احمداً بادرواند موااتناء راه ميں بادشاه كى طيوبه سنے و فات يا فئ

شاہ وشاہزادہ مردد پررونسہ زندملکہ کی وفات سے بیدر سجیدہ ہو سے اس کی قبر پر گئے اور مراسم تعزبیت سجالاً ہے زمان تعزبیت گزرت نے کے بعد بادشاہ

باد لی علین احمرا یاد والیس آیا اس رنج کے عالم میں بادشاہ اکٹرا وقات صبر کے ساتھ زندگی بسرگرتا تفاخداوندخال جوعقل وعلم پس تمام امرا ووزرایس متاز تنها با درشاه کی

فدمت مين حاضر بواا در مبرك فواقر بالوشاه المحسامة عرص كفي اس الميركي تقرير سے بادشاہ کی کلفت و کدورت قدر سے زائل ہو گئی۔

بونكررسات كاموسم تما فداوندخال سئ بادمسشاه كونيرا بادجينا نيركي ميرم

تاديخ ذمشت جدرچهارم. میری بجه میں نہیں آتا کہ با وجودمیری اطاعت کے آپ کی سخت گیری کا کیاسبب ہے ملک ایا زینے قوام الملک کی مخالفت کی وجہ مسے صلح کی گفت و مشخنید ئشروغ کی . ان واقعات كوس كردومر ا امراك صلح سعابني ناخوشي ظايمركي ورسلطان محمود تبلی کے در بار میں صاصر جو سے ان امیروں نے بادشاہ کو جنگ كي ترغيب دي آخركاربيط يا ياكه جهارشنبه كروزاران شروع كي جائيك من المرمجلس سے الحوكرا يا زغاص كى فدمت ميں آيا اور تامواقعه بيان كيا۔ ملك أياز ملفانسي وقت أيك قاصد سلطان محمو دخلجي كي بار كاهبس روا ئریسے اس سے عرصٰ کیا کہ اعلامضرت نے اس نشکر سے جلہ اختیارات اس بندہ **کو** عطافرما ئے ہیں تاکہ ہرا مرس جوامر مناسب خیال کرے اس کو فوراً عل ہیں لائے بادشاه كانشاامرارهجرات كي ترغيب سيحنگ آزما كي كاي ليكن پيبنده ام مسلد سے تعق بنیں ، وسکتا کیونکہ گان غالب یہ ہے کہ شوی نفاق کی دجہ سے ہاری آرزولوری ندہوگ۔

لكيدانان جارشنبك مج كوص كوامرا فح جنك ك المصممر كيا تمااس منزل يتصركوج كرشمه توفهنع خلجي لورمتين فروتش هواا وررا نامنكا كسيمه اليجيول كوخلعت دير رخصت كياسلطان محود جي سفي كوج كر كم مندوكارخ كيا مك اياز

بندرداوجاً نے کی اجازت دی تاکہ از سر فوسیاہ کا انتظام کر سے بر سا ست سے بعد فدست یں عاض و امراء بادشاہ سے مابین یہ قرار یا یا کہ برساست سے بعد سلطان منفس تفنيس راناكي كوشالي كي ليئي متوجهو ملك اياز ف ابيني ايك معند كورا ناسئكا سے پاس جيجكر ميام دياكہ جو مكرجانبين ميں محبت بيدا موجكي ہے اس لحاظ سے ایک کودوسرے کی تیک اندیشی وخرخواہی میں کوشاں ہونالازمی

چانیانیرین ملطان کی فدمت بین حاظر دو اوربادشا ه ینے اس کو مخاطب فرما کر

ہے چونکہ امرا رکا بلاحصول مقصد والیس جانا بادشاہ کی گرائی خاطر کا باعث ہواہے اور بادشاه کا ارا ده سے کہ خو دمحصار سے فکسیں پنجکر سرکشوں کی تادیب زمایے المذامناسب يرسي كدابي فرزند كويشكش وتحالف يميم اهجلد مع جادروالم

ولرجارم

سلطان محمود فلجى سلطان تظغركا ممنون احسان تعاسلهدى بوربيه كواسينے ہمراہ کے کرمندسورد وارہو۔ رانامنگاسلطان محود خلجی کے آنے سے پریشان ہواا درمند کی رائے کو سلمدی کے یاس بھیاکہ تھار ے اخلاق دوستانہ سے امیدہے کہ قدیم حقوق کے اداکر نے یں کو تا ہی نذکر و کئے بالفعل تم اپنی ذاتی توجہ سے صلح کے لئے کو شال ہو سلمدی نے مرحند کوسٹش کی مرصلے کی کوئی صورت نہیدا ہوسکی۔ جِندرور کے بعد قوام الملک اپنے مور چال کو آسٹے بڑھا کر لے گیا ق سے بازر کھا۔ امرِ اسے برات الک ایاز کے اس ادادہ سے واقف ہو کراس سے ازرده فاطراد کئے۔ احراد ہے۔ دوسر ہے دن صبح کومیاراک الملک اورجیند دیگرامرا بلااجازت ٹک لیا کے را نامنگا سے جنگ کے لئے آمادہ جو ہے ملک تبنلق شہ نولادی اثنا ئے راہ سے مبارزالملك كووايس لاياغوض كهاصل مقصد ملك ايازكايه تصاكدسب مسيبثيتر اس بے نقب ومورجال تیار ہو کر قلعہ میں آگ لگائیں اور اس طرح قلعہ پر قالفن ہوتاکہ نتے اس قلعہ کی اسی کے نام سے ہو۔ اِن وجو ہ سے ایاز اور امرا سے درمیہ اِن نیناق پیدا ہوگیا لیکن سلطانی میاست کے لحاظ سے بلا اجازت ملک ایا زیمے کوئی امیر تحجہ نہ کرسکتا تھیا۔ ملک ایاز نے باوج د امراکی مخالفت کے اینے نظر کو آماد و کر سے نقب میں آگ دیدی جس سے برج الر گیا اور اس وقت ظاہر ہواکہ راجیو تول نے اصل واقعات مص مطلع ہوکر ایک دوسری دیوار برج سمے مقابل میں نتیار کر دی تھی۔ دوسرِسے روز راجہ کے اہلیوں نے ملک ایازی خدمت میں حاضرو را ما کابیبیام دیا که میرامنشا صرف اس فقدر ہے که آینده سے میں بندگان سلطانی کے گروہ میں داخل ہوں اور میں اُقرار کرتا ہوں کہ ہا تھیوں کوجن بریں نے احمد نگر كى لوائى مِن قبقنه كركبيا سبعان كواسينے فرز ندى بمراہ باوشاہ كى خدمت بين مواندكردوگا

ایا زملطانی اب جیپور **ی طرف بوانه ہوا آنفاق سے اس منزل ب**یں ایک شخص بے إ كراشجع الملك اورصفرر خال كوخبردي كياود بينگه راجه مال را ناسنگا كے راجيو ق ادر کرسین پور میہ سے ہمراہ ایک پہالا ئے بیجیے جیمپاہوا میٹھا ہے ان اشخاص كااراده بي كماب كم شكر يرشنول مارين الشجع الملك اورصفدرخال بلالحاظ اس امر کے کہ ملک ایازکواس خرکی اطلاع دیت قرب دوسوسواروں کی اسے ہمسداہ المربتجيل اسط ف روادم وسئ فريقين يسخت الوائي موي الرسين مردح ہوااور اسٹسی راجیوت قتل ہو سے اور باقی میدان جنگ سے فرار ہوے -منوز فتح ی خربهی نرآنی تنی که ملک آیا ز سلطانی ایک جرارکشکر سے ساتھ استجم الملك اورصفدرفا ل كى المراد كے لئے چلاا یازمیدان بینجا اور حالات سے واتعت ہوکرانٹجعاللک اورصفدرخال کی شجاعت سے متیم رہ گیا اوران کے ساتھ بالتفات بیش آیا۔ دوسرے دن جیج کو ملک قوام الملک سلطانی اس گروہ کی متبی میں کوہ یا نوالہ ين داخل جوا إوراس امير ني اس نواخ مِن آبادي كاكوني اثروعلامت باقي نهيورا آکرسین زخمی اوکررا نامے باس گیا اوراس سے تام حال بیان کیا اسی زامنے پس لک ایا سلطانی سے مند سور پنچکر شہر کا محاصرہ کر لیا دا نامنکا اپنے تھا شروار کی امراد کے لئے ا یا اور باره کوس مند سور سے مطار فروکش موارا جر سے ماکس ایا رہے یا س بیام کہلا بھیجا کہ میں المجیوں کوسلطان کے حضور میں روانہ کر کے دولیت خواہول كر وهي داخل مواجاتا مول تم قلعه ك محاصره سے إتھ المحالوملك إيازي چند شرائط ایسے کئے جن کام ورس ان امال تھا لک ایاز نے پیشرا نظر راحب مے قاصدوں سے میان کئے اور قلعہ کے فتح کرنے میں مصروب ہوا اور نقب الیبی جگہ پر ہینجادی کہ گویا آج ہی کل میں قلد فتح ہوا چاہتا ہے۔ اسی دوران می شرزه خال شروانی سلطان محدوظی کے پاس سے آیا

اور ملک ایاز کوسلطان محمو و طبی کاید بیام دیا کداگر مدد کی حرورت ہو تو اینجاب سجی متھار سے پاس بینج جائیں ملک ایاز نے سلطان علی کو آنے کی دعوت دی

اوران كي آمركا متظرر إ-

جارجارم امراحسب النكماحمر نكرمي تثمير كئے سلطان منطفر نے چندروز كے بعد پشكر ميں ايك سال کی تخواہ نقدا بینے خزا نہ سے تقسیم کر کے احداً بادا یا اورا ناسئے کی گوشالی سے بنتے جیپور جا سنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران میں ایازخاص ملطانی جو سلطان خطفر کے بابیہ کا غلام اور بلاد بندرمبورت اور کناره دریا کے تمام مقامات کا جاگیرد ارتھا بیس بزارسوار دیباد ہ اور مے شارسامان آتشازی جمراه لیگریا دنشاه کی خدمت س ما ضربوا۔ ایا **ز** ملطانی نے وض کیا کہ جلال سلطانی اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ دارفع ہے کہ حضرت خود را ناسنگا کی گوشالی سے ملئے توجیو رائیں ہم بند گان دولستہ کی يرورش وتركبيت اسى دن سے لئے كيجاتى ب كداكراس سنم كى كوئى عزورست بيش ئىسىئے تو ياد شاہ كوكسى طرح كى تكليف سنبہجے .. م محتاف مركو با دست و احسسه درگر سلطان بنطفرن كجهر جواب نديأ اورمحره تمام نشکر جمع ہو گیاا ور ملک ایاز سے دو بارہ را نامنگا کی گوشالی کے لیئے عرص كيا سلطان مظفر لنه ايب لا كدموار اورا يكسبو بانتفى اس كي بمراه كركي ما ناسكا ي مردوانه ويكا جازت دى الك ايازا در قوام الملك مهراسه كي منزل مي فروكش مہو ہے اور سلطان منطفر نے اپنی بیدار مغزی و دوراندلیشی سسے تاج خاں و تظام الماک شاہی کو بھی میں ہزار سوار ول کی جمیعت سے اسی جانب روانہ کیا۔ ملک ایاز نے عربیفی سلطان کی خدمت میں بھیجا کہ را نامنگا کی تا دبیب مجے لیئے بادشاه كاستفدرامرا معتبركوبهجناس سما فتخار واعتباركا باعث بس بلكه استعدر ہاتھیوں کی بھی صرورت نہیں ہے فروی اس بھم کے جلد امور کوبیندیدہ طریق سے میالانبیگا مک ایاز <u>نظائر باتھیوں</u> کو واپس کڑے صفدرخاں کو لکھا کرت کے راجيوتول كي كوشالي كم الخروابذ كميا صفدرفان منع بهال بنيج كرنكها كرت يرجوا يك تنگ جگرتهي حكركيمين ا راجيوتون كونتل كياا وربقيه كوشل وزلرى غلامون من كرنتار كرسك مك آياز كياس وربس أيا ملك ريازت اس مقام سے كونيخ كياا وراؤ مكر بور و بانسوالدكوجلاكر خاك سيربرابركر ديا-

سے جواب دیاکہ محال ہے کہ راجاس دریا سے اپنے گھوڑے کو پانی پلائے اوراسی
وقت اوجا پنی شجاعت کے قلیل فرج کے ساتھ جو رانا کے نشکر کا دسوال حقہ بھی
نہ تھی میدان میں آکر کھو اہوگیا رانا بھی یہاں پہنچا اور فریقین میں مخت لوائی ہوئی ایک نیر
مسی اسدفال مع دیگر امرا کے کام آیا مبارز الملک اور صفد رفال سے کئی ترتبہ رانا
کی فوج پر حملہ کیا اور زخی ہوئے گھراتی فوج بہت زیادہ قبل ہوئی اور یہ دو توں امیر
میدان سے جی کر احد کہا دروانہ ہو گئے رانا سے احمد نگر کو لوٹ کر بریاد کر دیا اور
ایک روز شہریں فتیام کر سے دوسر سے دن صبح کو کوج کر کے بینگر روانہ
ہوا۔

رانا پزگر بہنچا اور بہاں کے عام باشدوں نے اگر راجہ سے کہاکہ ہم اوگ ذنار دار دیں تھارے کہاکہ ہم اوگ ذنار دار دیں تھارے کا دار اور بہاں عرفت کرتے تھے رانا نے بدئکر کی تاخت و تاراج سے ہاتھ اٹھایا اور بیل نگر وار دہوا ملک حاتم تھا نہ دار صول شہاوت کے ادادہ سے باہر آیا اور حباک کرے اپنے مقصد کونانسل کیا۔

مشہاوت کے ادادہ سے باہر آیا ور حباک کرے اپنے مقصد کونانسل کیا۔
اس واقعہ کے بعد دانا بیل نگر کی راہ سے اپنی ملکستیس والیس آیا۔

ملک قوام الدین نے میار زالملک اور صفد رفال کو ایک نشکر کے ہمڑہ احمد نگر روانہ کیاان امیروں نے احمد نگرینچ کی اہبے مفتولین شکر کو دنن کیا اسی اثناد میں کولی اور کر انسس جونواح ایدریں آباد تھے مبارز الملک کوقلیل نشکر کے ساتھ

یں تو می اور راسس جو تواح ایدریں اباد سے مبار راسس و یں سرے سر ویچھکر احمد نگر پرحملہ اور ہوئے مبارز الملک بے قلعہ سے باہرنکل کرچنگ کی اور اکسلمے نفر کراس کوقتل کریے منطفہ ومنصور احمد نگر واپس آیا چو بکہ احمد نگر و بران ہونکا

تھا لہذا غُلداور ما بحتاج کے لئے بچد دقیق پیش آئیں اور اہل گھرات یہاں سے کون کر کے قصیلے بیج میں قیام بذیر ہوئے۔

یہ خبرس ملطان نظفر کمک پہنچیں اور بادشاہ نے عاد الملک اور قبیر خا کوایک جرار کشکر اور ایک مو ہاتھیوں کے ساتھ را ناسنکا کی مدافعت کے لئے نامز د فرمایا عاد الملک اور قبصر خاں احمد آیا دینہے اور قوام الملک کے بمراہ تصبیر مرکج

مروروی مارد می است در میسرون که مدور بر میری می اطلاع دی اور میپیور جانیکے لیے یس آئے ان امیرول نے سلطان مطفر لنے جاب ہیں لکھا کہ برسات گذر سے پرجیبورجانے کا الادہ کی جارجهارم

سلطان خطفر کے وزرادمبارزالملک سے صاب نہ تھے ان ابیروں لیے بادشاه سے عن کیا کہ مبارزاللک کومناسب نہ تھاکہ ایک کتے کوراچہ نمے نام سے مِوسوم کر کے راجہ کوجوش وغیرت ہیں لا ٹا اس امیر نے خود ہی ناد ان کی اب خود ا ہوکر بادشاہ سے مددطلب کرتاہے۔ سلطان مظفرنے مدد کے بیسینے میں سنتی سے کام لیا اور پیشکر ایدر کی کمک کے لئے فراہم ہوا تھااس کے آکٹر نسوارا دربیا دے برسات کی وجہ ہے اندآباد اور نیزاین مکانول کو چلے گئے تھے اور چند کسیا ہی ان میں سے سارزالملک کے پاس رہ گئے تھے مرد کے مذ بہنچنے سے مبارز الملک کوتشویش ہوئی ادھم رانا سنكاكوان واقعات كي اطلاع اوني اوراس في ايدر كارخ كياراج ايدر سك نزدیک بہنجا اورمبارزالملک بھی دیگرسرداروں کے اتفاق سے اللہ سے کے لئے آبادہ ہوااور حباک کاسان کر سیے رانامٹر کا سے معرکہ آرائی سے لئے آگے بڑھا لیکن بلائل اند کے کہ و و نوں نظرا یک دوسرے کے مقابل ہوں واپس ہوکر ایدریں حب لا آپا سردارا ن کشکر نے کہاکہ دوستول کی قلت آور دشمنوں کی کثریت کا اظہار ہوجیکا ہے اِب ہماری سلاح یہ ہے کہ جب تک مرد مذہبہتے ہم لوگ احمز نگر جل کر قلعہ ہی محصور ہو جائیں اس قرار دا د كى بناپرسر داران نشكر مبارزاللك كوجهى جيراً و قهراً اپنيم راه ليكرا عز تركيبو بيخ دوسرے دن صبح كوراناستكاايدرس يا اورمبازراللك كے عالات كى جتجو کی اہل گرات ہے جو قوام اللک کے پاس سے بھاگہ کر دا ناسٹگاسے ل گئے تھے راجہ نے کہاکہ مبارز الملکا ۔ ایسا اوی نہیں ہیں جومعرکہ جنگ سے مندہ موڑے دیکن امرااس کو بھی اسینے ہمراہ قلعندا حمد نگریں کے گئے ہیں اور کم کسے کا انتظاد کررسیم ہیں۔

رانامنگا جلد سے جلد ایدر سے احد نگر کی طرف روایہ ہوا اتفاق سے دہی

مھا ہے جس مے مبارزالملک مے سامنے راناکی تعربیت کی تھی بھراس سے باس ا با اور کھنے لگاکدرانا بیٹارلشکرلیکرا گیا ہے افوس کی بات سے کہ آہے۔ ایسے

اشخاص بلاوج وارے جائیں مناسب یہ سے کہ آب حضرات قلور احد مگرین میرو موجاني داناا بنے محدورے كوتلورك يسي بانى بلار والس موجائيكا ورسى البراكتفاكرليكام الركا

الكوشالي كے ارادہ سے ايدر كى طرف روانہ ہوا جو نكه راجه ل رائے مل كا جائے بناہ تِمَا سَلَطَان مُظفر لنے اس کی تا دیب وگوشالی کومقدم سمجھگراس کی ملکت کو ِ خاک کے برا برکر و یا اور جندروزایدری توقف کر کے حکر آ بادیں قسیام اختیار

اس واقعیہ کے بعد پنصب معلوم ہوئی کرملطان محبود خلبی نے باتفاق تصف خال را ناسنگا ورمندلی رائے کے ساتھ سخت مِعرکہ آرا بی کی اور اکثر امرا مالوہ کے مار مے گئے آصف غال کا بٹیا بھی معدد گربہادروں سے کام آیا ا ورسلطان محمو وخلجی زخمی ہوکر گر فتار ہو گیا ا در را ناسنکا نے اس سے حال پرہبرانی

كركے كھے فوج اس كے بمراہ كى اور اس كومندو يجديا -سلطان مظفراس خُركوس كربيحد رنجيده بهواا ورديگر سردارول كواس كی

مرد کے لئے بیجکر محبت امیر کمتوب سے اس کو مطمین کیا اورخو دہمی اجدروا نہ ہو کے كمك كے ميروشكار كے ادادہ سے ايدروار دموا اور عاراست كے بنا ڈالى بادشا

یے نصرت الملکے واپنے ہمراہ لیاا وراحداً باو واپس آیا سلطا ن مُظفر نے ایدر کی حکومت ملک مبار تراللک مے مبرد کی اور قوام الملک کو این مجراہ

ليكرجينا نيركاسفركيا-

اتّعاق سے ایک ون ایک مجامل نے لک مبارز الملک سے را اسکاکی مروا نگی و بہا دری کا تذکرہ کیا ملک مبارزالملک بنے اپنی نخوست ا ورعز و ر كى وجر سے كلمات نامناسب كے اور ايك كتے كوراجد كے نام يوروم كركے ایدر کے دروازہ کے سامنے بندھوا دیا اس باد فروش لنے رانا کے پائس جاگر راجہ سے اس تمام قصبہ کو بیان کیاراناسٹکا اپنی حمیت وجہالت کیوجہ سے ایدر کی طوف

جیبلااورتمام مکسب ایدر و جاگیراست- کولون<sup>ی</sup> کربر با د کردیاا ورباکرو یں ایا۔ راجہ باکرو اگرچہ سلطان ظفر کا مطبع وفر ما بردار تھا لیکن اپنے اضطرا وپریشانی کی وجہ سے رانا سنکا سے مل گیا اور باکر دسے ڈونگر پور وارد ہوا الک

ميارزالملك في تام واقعات سي سلطان ظفركواطلاع دى ـ

جلدجيادم

كمسلطان بجائے ميرے باپ اور چيا كے ہيں اميد دار ہوں كه بادشا ہ غريب خانه پر قدم رنجہ فرماکر مجھ کوعزت بخشیں گے ۔ تسلطان منظفر بنے اس کی استدعا قبول کی اور شا ہزادہ بہا درخاں اور لطیعن خان اورعادل خان حاکم اسپر اور بر بانبور کو اپنے تمراہ لیکر مندوروا بنہ ہوا یادشاہ لے ران کے وقت قصبۂ تفلیم میں فیام کمیا جسم کے دقت بإنتى برسوار دو كرقلعه مين داخل بهوا اورسلطان محمو د كى محلسراتين فروكش بهوآ -سلطان محود سنے اوازم جمانداری کے اداکرنے بن بنایت ما نفشانی كى اورايك يا وك سے استادہ او كرتمام فدمات بجالا ياطومام سے فارغ ابو بنے تے بعد سلطان مرود نے بیشکش مناسب جس میں جلہ اقسام کی انتیاشا اِن تیس لطا اورشا ہزدہ کے نذر کر کے معذرت چاہی سلطان مظفر نے سلاطین سابق کی عارات ومنازل کی سیر کی اور دھار کی طرف روانہ ہوا یا دستارہ سنے دھاریں سلطان محود خلج کورخصت کریے اصفهان کو دو ہزار سواروں کی جمیعت سے اسکی مدد کے گئے مقرر فرمایا اور خود مجرات کے طرف روانہ ہواسلطان محود اپنے ہایت خلوص اور بحبت کی وجہ سے باوجو د اس *کے کدرخصت ہو چ*کا تھا <sup>ای</sup>کن *بطر*ق شاہیت موضع د بولة تك سلطان مظفر كي بهمراه آيا اور د بوله سے دوباره يخصت عاقب كركم مندووايس مبوا ـ بن این طفر ساخ پندروز مور آبا دجینا نیرین قیام کیاا کا برواشراف گرات تهنيت ومباركبادى غض سے اس كى خدست بين حاصر ہو كيے اور الطاف وا نعام سے کامیاب وول شادم وسطے۔ اسی اثنا ومیں ایک ندیم لیے سلطان مظیمر کی خدمت میں معروضہ پیش کیا کہ جن ایام میں بادشاہ سنے مالوہ کی گئیے کا ارادہ کمیا تھاڑا ئے ل راجہ ایدر نے کوہ بیجائگر سے با ہراگر ولایت بٹن کومع اس کے قصبات مدود کے تباہ ویران کیاایس خبر کو

سے ہا ہرا کر و نامیت بن وی اس سے تسبات مدود سے ہوہ دیداں ہیں اس کر مد سن کر نصرت الملک ایدر سے لڑائی کے ارادہ سے چلائیکن رائے مل مجاگ کر بیجانگر کے فاروں میں جاچھیا مططان منطفر سے فرمایا کہ انشا الشر برسات کے بعد اس معاملہ میں کاروائی کی جائیگی ۔ معلطان منطفر مشنا ہم میں رائے مل اور دیگر فسا دیسینیہ افراد کی تادیب ہ رواد فرمایا ابداس کے امرا اور مرداران شکر کوجا بجامقر کرکے اسی جانب سے قلور پر ابوم کیا اور لؤائی شروع کردی اور چار راد قدی آرام نہ لینے دیا اور پے در پے حکہ کرتار ہا پانچوں شب کو پہلے سلطان منطفر نے اپنے ہائیوں کو لڑا تی سے روک کررا جبوتوں کو خافل کر دیا جب دو پہر رات گزرگئی ایک جاعت صمار کے پینچ پہنچی اور اہل صماد کوسو تا ہوا پایا اسوقت سیر صیال لگا کریہ لوگ قلعہ کے دروازہ کو کھولدیا چوطیکے اور دروازہ کے تلہبانوں کو قتل کر ڈالا بعد اس کے قلعہ کے دروازہ کو کھولدیا اور سیر خالات کو اور بین ایس وقت ہوشیار ہوئے جب کام اختیار سے باہر ہوچکا تھا مجبوراً ان لوگوں نے اپنی رسوم دقوا عمر عمل کیا اور قدم کھائی اور اپنے ذن وفر زندا وراشیا سے نفیس کو جلا کر لڑنے کے لئے آمادہ ہوئے مسلطان خلفہ نے علے العباح جودہ صفر شکا ہوئے کو انسیں ہرار راجیوت قتل مسلطان خلفہ راجیوت ان پور ہیں ہے قتل سے فارغ ہوگیا اور سلطان محمود نے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا وہ ہیں اور عرض کیا کہ اب میرے حق میں مسلطان خلفہ راجیوت ان پور ہیں ہے قتل سے فارغ ہوگیا اور سلطان محمود نے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں ہوگیا اور سلطان محمود نے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں سال کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں ہوئے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں ہوئے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں ہوئے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں ہوئے اس کی فدمت میں صافر ہوکر مباد کہا دو ہیں ہوئے اس کی فدمت میں سالے اس کی فدر سالے سالے میں سالے اس کی فیون سالے میں سالے اس کی سالے سالے کی سالے سالے میں سالے سالے سالے کو سالے سالے کی سالے کی سالے کی سالے کر سالے کی سالے کی سالے کو تند کر سالے کی سالے کی سالے کی سالے کی سالے کی سالے کی سالے کر سالے کی سالے

سلطان مظفر داجیوتان توربید کے قتل سے فارغ ہوگیاا ورسلطان محود نے
اس کی فدمت ہیں حاضر ہوکر مبار کبارہ ہنیت اواکی اور عرض کیا کہ اب میرے حق ہیں
کیار شاد ہوتا ہے سلطان مظفر نے اپنی اس خلتی مروت سے جو دوسرے بادشاہوں سے
ہمت کہ وقوع میں آئی تھی سلطان محود کو دلاسا دیا اور کہا کہ میری خوش اس شقت سے
میت کہ بچکے کو تخت حکومت پر بچھاؤل اب متدوی حکومت وولا بت مالوہ فدا تجکو
میارک کرے اور وہاں سے اپنی شکر کا ہیں آیا بادشاہ دوسرے دن دانا سکا سے
موکد آرائی کرنے کے نظے دوانہ ہوا اسی دوران ہیں ایک نامی داجیوست قلومندو
سے بھاگ کر رانا سکا کے پاس پہنچا اور سلطان منظفر کے قتل عام کی خوفناک حالت
کا اظہار کر کے اسی مجلس میں اس نے اپنی جان و سے دی یہ حال من کر دانا کے
سلطان منظفر کے آئے نے کی خبر سنی اور بدخواس ہوکر ہے پور بھا گا عادل خان فارق فی
سلطان منظفر کے آئے نے کی خبر سنی اور بدخواس ہوکر ہے پور بھا گا عادل خان فارق فی
سلطان منظفر سے آئے کی خبر سنی اور بدخواس ہوکر سے پور بھا گا عادل خان فارق فی
سلطان منظفر سے آئے گئی خبر سنی اور بدخواس ہوکر سے پور بھا گا عادل خان فارق فی
سلطان منظفر سے آئے گئی خبر سنی اور بدخواس ہوکر سے پور بھا گا عادل خان فارق فی
سلطان منظفر سے آئے کی خبر سنی اور بدخواس ہوکر سے پور بھا گا عادل خان فارق فی اس سلطان منظفر سے استدعلی سلطان منظفر سے استدعائی سلطان منظفر سے استدعائی

تاریخ فرشته جارچادم

یاس گیا تاکداس کو اپنی ا مداد پر آ ما ده کر ہے۔ملطان نظفر موجود ه افواج کیساتھ مندو کی طرف چلا با دشاہ منہر کے قریب بہنجااور راجبوتوں نے قلعہ سے کل رجوافری كى داددى ميكن أخر كاربيا موكر بير قلعين يناه كزين بعد ع دوسر عدن بيرحصار كى بابرا كے زيس س خت اوائ ہوئ قام اللك سے سياه كو ابھاركر يے شار راجيدت قتل كي اسي دن سلطان مظفر في اطراف قلد كوتفتيم كر كا في اليون کے سیرکر دیااور مختی سے محاصرہ کیا۔ اسی درمیان میں مندلی رائے نے ایک خطرا سے تھو کے ناماس مضهون کاروارہ کیا کہ میں رانا ہے یا س کیا تھا اوراس کورح تام راجیو توں اور فوح ماروار مے اینے ساتھ نیکر مدد کے لئے آتا ہوں توایک ہینہ تاک سلطان مفرکو حرف وحكايات اورحيله ومكر مسروك ركيررا مطنته وسن مكركاهال تجيمايا اور قاصدول كوسلطان مفلقرك ياس سيجكرييام دياكة يؤنكه ايك بتشكر ركائي كذمنذ وكاقلع راجيوتون محرقبضري آكيك ماوران تحابل وعيال اسى تلعين إن الرسلطان ايك مزل قلعه سي الكرميا مريس تواهم لوك البيني ابل وعيال كوقلعه سيما وركال كرحداد فالي كركاس كوآب كم سير دكر دين اوري خود بهت جلدها خرابوكرآب كے دولت خواہول ين داخل جوجاول-سلطان تظفرا كرجه واقف تهاكه حرايث كمك كانتظرب ليكن ج نكرسلطان محورطبي كازل وعيال اسي قلعدين ترجيه لهذا بجفرورت ان كى التاس كو تبول كرليا اورتین کوس پیچیے فروکش ہوا۔ یا دشاہ کو گمان تھا کہ تھفو حصار سے نکل کرعا ضربو گا اور الألم عبو كام كل جا كالم قريب بين ون كي كزر كلي اورسلطان مظفر كويقين موكمياكه ميشك تمام کار وائی فریب دہی کے لئے تھی مندلی دائے کئے بھی جند ہاتھی اور بیر شار رويني داناستكاكوديك كرابني الداد ميك لئے فواح اجين ي طرف باليا-ملطان طفرى كريت وكت ين أي اور مادل فان فاروتي حسا اميروبر بانبوركوجردة ين دن كردك تصكرا يسب جرار الكركي ساتهال اجكا تقاسيسالاربناكر قوام الملك لطانى كے بحراه رانا ملكا سے بنگ كرنے كاران

جارجارم را سے بل نے موقع پاکرایدر پرحله کر دیا ظهیرالملک باوجود دوستوں کی قلت اور وسمنول كي كثرت كراسي سائل سے الله في سم الله إماده جوااورمع متالميس مباہیوں کے اراکیا سلطان ظفرنے بیخبرنی اورنصرت الملک کے نام فرمان بیجا کہ بیجانگر تک۔ جومفیدوں اور سرکشول شکا ماؤ ۔ لیے و ملجا ہے حکم آور اسى زمانهمين فينغ حامرجومقتد اسئة عصر تنصه اورحبيب خال مقطع كفار پورس سے غلب سے پریشان ہوکرمندو سے سلطان مطفری خدمت بی حافرہوئے اوراية ورودكي وجربيان كى چندروزگزر نيكے بعدد دوركاداروغ سلطان منظف

مسيح حننورس حاحز دواا ورعوض كياكه سلطان محمو دغلبي كفار لوربيه سيم تسليط سيم متوہم ہوا اور مندو سے بھاگ کرجلدسے جلد گرات کی سرحدیں داخل ہوگیاہے

مططال محمو وخلى موضع مفكور بينجا توبه فدمت كزارتهي اس كي فدمت مي حاضروا اورحتی الامکان اوسکی خدمت گزاری میں کمی مذکی سلطان منطفر ان واقعا سیتیک

كوستكر بيحة مسرور بهواا ورميرا برده وباركاه سررخ اورجس قدراسباب باد شابهوں سيلئے مخصوص تھے منع کل کارفانہ وتحالف ہرایا ئے بے شارقیصرفاں سے ہمراہ روانہ

قيصرخان كے روانہ ہو نے كے بعد سلطان خلفر بھى استقبال كيلئے حلادونو باوشاه نواح ديواله يس بابهم طير سلطان منطفر لنے باد شاہ مندوی بيحد د لجونئ كي اوركها كممفارقت اولايوسلطنت كارنج بذفرما سيحنقريب خداك بمروسي تين الن كفارز

پوربیہ کو ہلاک اور مملکت مالوہ کو قتنہ وضا دیسے پاک کر کے آیپ کے ملازین کے ميرد مكئے ديرابوں سلطان بنلفر بنارس منزل میں قیام کر کے افداع کی فراہی کا حکم دیا اور

تفوری مدت میں ایک جوار شکر سے ساتھ الوا ہ کارخ کیا۔ ب برراسي مندلي كوسلطان منظفر كي أمرى اطلاع بهوني راجه من دائي مختوك

دا چیوتوں کی ایک جاعت کیساتھ قلعه مندومیں چیوٹرااورخود دس ہزارسوار راجیوت اور قبلان محمودی کے ساتھ دھار کیطر ن جِلااورو ہاں سے رانامنگا کے

ولدجارم اور راناسنگائے اپنے داماد رائے ال بن سور عل کی حایت کی اور ولایت ایدرو قلعہ بہاریل کے قبضہ سے بھالکررا ئے ل کے سپردکر دیا بہاریل نے سلطان ظام سے امداد طلب کی سلطان نظفر نے عرۂ شوال طلاق میر کو نظام الملک کومتعین فرمایا تاکہ ولایت إیدرو قلعہ کورائے مل کے قبصنہ سے تکالکر بہار ال کے حوالہ کر دہے اورخو داحمر نگر کی طرف روانه موااتنائے راہ میں سلطان نظفر نے فداوند خال کونشکر . کی حفاظت کے لیے جیموٹر ااورخود بین کی سیر سمپیلئے روایہ ہوا۔ منطفرشا و نے اہال ہین برغمونا اورعلما وفضلا وبيرخصوصا نوازشات فرمائين اوروابس آكرا بييخانشكر كاهمين فل ہوگیانظام الملک ہے ایدر پر قبصنہ کر ہے بہاریل کے حوالہ کیا چونکہ رائے مل ہے بيجا تكرمين بناه لي تفي نظام الملك بيجا نكر بينجا اور فيصله معركة كارزار برنظهرا فريقين ی ہے انتہا فوج اس لوائی میں کام آئی۔ ميخ سلطان منطفر تك بيني اورياديثاه منطفر ين حكم ديا كه جبب ولايت ايدر بهار ي قبضه من أي بيني توبيجا نكر جانا إدرالا الي كرنا بلاه جرسياه كوضائع كرنا بيد مناسب بي كدبيرت جلد وابس أجا فرنظام الملك حسب الحكم احد عمريس عاضروا سلطان منطفر ليني نظامه الملك كواحد مكرين كمعين فنسبر مايا اورخود احمسيدآيار وايسآيا ـ احراباد بنيكرسلطان فطفرن ايك جش فطيم برياكر ك شابزاده سكندركي شادی کی اور امرا وارائین شهر کو خلوت واسب، مرحمک فر مائے۔ موسم برسات کے ختم ہو نے کے بدسلطان خطفر بیروشکار کی فرمز ، سے ایدر كيطرن رواند بهواجؤ كدنظام الملك حاكم احترنكر عليل بهوكيا تضائس ليئے سلطان خلفرنے اطباکواس کےمعالجہ کے گئے مقرر فسسرایا۔ بادشاه اوایل مُللهٔ یمیس محراً با دجینا نیری طرن روانه بوا باد مشاه یخ نصرت الملك كوايدر كميطرف روا ندكيا اور نظام الملك كجواب صحت ياجيكا تحسسا ا پنے حصور میں طالب فرایالیکن قبل اس محاکہ نصرمت الملک ایڈرین آ ہے نظام الملک نے تعبیل کی اور ظہیر الملک کوسوسواروں کے ساتھ ایدر ہی جھوٹردیا اورخو دربتعيل احدنگري طرف روا مذهبو انصرت الملك مبنوزنواح احمد نگريما عقاكه

علدجارم

طاز مین کے تصرف میں ہے قالصٰ ہو یا دنٹاہ وہمار کی جانب متوجہ ہواا ہالی دھار ملطان کے استقبال کے لئے حاضر ہوسٹا در امان مللب کی سلطان نے اُن کو امان ديكر توام الملك اورافتيارالملك بن عاد الملك كورعايات دهار كي حفاظت كى غون سيمير شياترر وانه فرمايا -اسی دوران میں یہ خبرا کی کرسلطان محمود جیند بری کے باغی امرا کی گوشمالی کے لته حمله أورمهمواسب مسلطان منظفر سبنے اسپنے امیروں کروابسی کا بھم: یا اورارشاد فرایا کہ میرے اس سفر کی اصل غرعن میٹمنی کہ بور سیا کے غیرمسلما فراد کو تا دلیب و تبنیہ کر ہ

اور ماکت بالوہ سلطان محو دخلجی اور صاحب خاں د لد سلطان نا عرالدین کے درميان من تقسيم كردون اب جو تكه سلطان محمو د فلجي امرا في بينديري كي مرا نعت کے کیے ظالم راجیواتوں کو اپنے ہمراہ لے گیاہے اس وقت اس کی ملکت میں مافلتہ

کرنا آئین مروات ومردانگی سے بعید جا نتاہوں۔ اسی زمانہ میں قوام اللک۔ سلطان کی غدمت میں عاضر ہواور دھار کے

آ ہوخانہ کی ہے انتہا تعربین کی سلطان تنظفران عدود کے میروشکار پر مائل ہواا در قوام الملك كونشكرى حفاظت كے كے مائے مقرر فرماكر نود دوہزار اور اكيسويياس ما تميون كي جعيت مي وهاركي جانب روابه جواسلطان دهار بيني اوراسي ون عصر کے وقت میرزاشیخ عبدانٹر جیگال اورشیخ کال الدین مالو ہی کے مزادات کی زیادت کے لئے گیا۔

منقول ہے کہشنے عبداللہ راجہ مجوج یا نڑی کے زمانہ میں وزیر تھے ایک فاص تقریب کی دجه سے آب اسلام لائے اور ریاصت و مجا برہ کرکے کالات بنسانی

جاصل کئے انقصہ نواح ولاورہ میں شکار باتی مذرہ کیا اور نظام الملک ولا ورہ سے نکل کرتھبرنی نعلیمیں آیا واپسی کے وقت راجیوتان پورسیر کی ایک جاعت لے أكريسا ندگانُ سنكر كونقصان بينيايا -

سلطان منطفر کواس واقعه نی اطلاع ژبو ئی اور پادشاه نظام الملک پر بیجید عتاب فرماكر هبنا بنروابس آيا ـ

اسى زمامذى ايدر كاراجه فوت بهوا اوراس كابيلاراجه بهارل كدى نثين موا

تاريخ فرمشة جارجهارم 116 چلا تھاکہ رائستہ میں اس کو پیخبر معلوم ہو ٹی کہ رائے جیم اید رکا راجہ فرصت کو عنیمت جان کر عدو د سانبرتنی نکب حمله اور جواب اس خبر کو استگر عین الملک از رو وولت خواجي ان حدود كى طوف كيا تاكه راج كو گوشالى د ماكريا دشاه كے حصوري عا حز ہوںکین راجہ مع اپنی تمام فوج کے مقابلہ میں آیا اور و و نوں نشکر وں کے درمیان سخت ُلا ايُ ہو بي -اسی حالت یں ایک سروارجس کا نام عبداللک بھامعہ دوسوآ دمیول کے قل ہوااور ہاتھی جو مین الملک کے ہمراہ تھا بارہ پارہ ہو گیا مین الملک سے یہ عالت دبيهي اورب افتيارم حركه سي بها كال سلطان مظفرايد ركيط و والاجب بادشاه قصبئه فهرامسه بينجا اورا يك جمعيت كوايد ريرحكه آور بهوين اور غارتمكري ني لي بيجادا جرايدر نے قلعہ فالی كر ديا اور خود بيجا نگر كی بيرسہار لوں میں مخفی سلطان نظفر ایدر پہنیا اور دس راجپوت جو قصداً اپنی جان دینے کے ارادہ سے بہال کھولا کے تھے کے انتہا ذلت وخواری کے ساتھ مارے کیائے عارات دباغ وتبخانه کی کوئی علامت وانزتک ایدرین باقی مذر باراجه ایدرنے عاجز بوكر الك ويأل زنارداركوسلطان كي خدمت يس بهيجا اورمع ذرت جا جي اوربه بيام دیا کہ مین الملک بندہ ورگاہ کا قوی وشمن تھا اس نے میری ملکت کو خار ست کیا اہر آ لوجه اضطرار ویربینانی کے مجھ سے بہ حرکت سخت وقوع میں آئ اگرا بتدا پر تقمیہ اس بندہ کی جانب سے ہوتی توالبتہ میں سلطانی تبروعضیب کامشی تنمااب میں مبلغ بنیں لاکھ تنگے جو دو ہزار تو مان کے برابر ہے اور ایک سو گھوڑے لطرنی نیکٹر و کلائے سلطنت کے حوالہ کر کے اپنے قصور کی معافی کا خواہ منگار ہوتا ہول۔ سلطان تظفر كااراده مالوه فتح كريف كاتهاراج كاعذر قبول كرك بادشاه كوديره من آيا اورسي لاكه تنكِّه اورسو تهور الله عين الملك كوم حت فرمائة اكم الشكر وسامان كى فرائبى كا انتظام كر ساور موضع كوديره مي شا بزاده سكندر فال كومخرة بادى حكومت برمامور فرماكرو بإب جانيكي اجازت هنابيت فرماني بسلطان ظفر

تقبئه وبووره ين بهنجيا اورقيصر فال كوحكم دياكه موضع وإولد يرجو مرارهان محمو دخلي كم

چندروز لوازم ضیا نسته ا داکرنیکی غرض سے بردور پیر بخصر کر مخراً با و واپس آیا ۔ با ومننا ہ نے تیصر خال کو قصبہ وہو وہیں اس غرض سے بھیجا تاکہ میم خرین سلطان ممود فلی کی ا درا حوال م کاست. مالو ہ اوراهرائے کاب کی مفصل کمیفیت کو دریا نت ارسے با وستا ہے حضور میں عرش کرے جو بحد برسمان کا موسم آئیا ہمتا اسلیم ایکس هابجامتقیم رو تحینه ایک دن صاحب خال نے سلطان منطفر کے یاس ایک ایک ایک اس ب مت کزر گئی اوراسیا نکسین اینی مهم کورو براه نرسیس با نا ملطان منظفرنے جواب، دیا کہ انشاء متر برسات سے بعدیں نضیف ملکت الوہ کو ملطان محمو د منجى سم تعمرف سے بحال كرمتھارے ميروكر و و محالين جو بحدمها بنال يمه طالع كى تۇسىشارىنوز زايل نەم ئىنتىخى الفاق سے يا دىكار ماكسە، د دىنىر قىز لىماش جو کھڑا تیوں میں سرخ کلا ہ سے لفنب سٹ<sup>ے ش</sup>ور شیح اورا لی کھرامت سے فریب آبا وہو <sup>ہے</sup> آ ب روز ان کے اازین کے درمیال نزاع واقع ہوئی اوراس یں جنگ آزانی مونی یا وگار بیک م سکان اوس امیا گبا قراما شول کے بعی نیرو کان کوائیوی لركها شهزاوه بالوه سيغضارت آئمه لمنه كيسنا اور بغيسان رنطنة لى اها زت وأطِّلاع كاسير جالكا اور بظا سرحاكه مربال بوراه رَعَا دالملك إرا وكي غرغر بسيع كاول آيا لمبيح تفينيا بيزلد إاده ے راجیو توں کے غلیہ اورسلطان بھی وخل<sub>ے ک</sub>ے اہتر امریرآ با ده کما که امر رکرو دکی تا دیب کے لئے متوب سلطان منطفرسنه احدآيا د كالاه وكها تأكه تمهانه جات كي طرف مبوحات ما دشاه سنة بررگان زيره ومروه سنه ا ما وظلب كريك الوه كارخ كما مظفرتناه احزآيا دبنهجااه رايك مرثونتهاس جكة فيام كريجيك درعره حکے طرف روا نہ سوا کو دھرہ میں ا نواج عمبے کرنے کی غرض سے ج

صاحب طبقات محمود شابى ككفناب كمسلطان ممووبا وجو دصنعف طامبري ا در حبها نی کمز وری سے سن طفولیبن سے ناز مان و فاست ایام سفرا و رحباک بیسے محركول بي جوش أي من مبكويل تن تحص محبى بهزار و تنت الحفاسكة الميه بهنتا مخاا ورَبش و سامخه تبر کا کمرندل لگاتاا ورنلوار و بنیز ه سجی جمبینندا سکے مبتم سے لگا رہنما تھا۔ ذَ *کوسلنظمنٹ مسلطان)* اسلطان محمو وستنا ہ بن سلطان مخدّستا ہ کی رحلت سے بعد شاہزاد ہ منطبیمنتا چرن بدارنال انظاری انظان نے سیشنبہ سے دن دوساعت گزر نے سے بیز سیری معنان المبارك كوبره وره يهي محراً با وثيحكي تخت أباني برطوس كبيا احرا اورا كابر تمرار نيا ثناء بجالا كصلاطان بنطفريني اسي سنب اين باب كى لاش كومزار فانبض الا بوار قد وة السالكين والمثنا تين بيخ كيشو قدس سره كوروا مذكيا اوروس لاكه تنكرع بزالساك سيمتواله فرآكه محمرو باكه تصنيمزن كالساسخات كوتقتهم كرويئه احرا اورا راكبين وولت كوخلعت مرحت فمراكمه لنمض افراد كوخطا بسبه منا سیسیمی عطافراً سیرے اسی دل منرول برساطان تطفر کے نام کا خطبہ بڑیا گیب بنجشنه ببيويل مثلوال يجيميركومنطفرشاه بهيابه اسلطان نطفرنه اييخالبندا أمحمد كومت مِن البِيغَ لَروه فاصحبل سے فاست فوش ورثم كوعا والملك أور فاك رمثيرالملك سو خداوند خال کا خطاب و بجر وزارت کی باگذار ایجے قبضهٔ اقتدار میں ویدی اسی سال شوال ميم ميندي ياو كاربيك المحيى باوشاه ايران شاه المعيل نواح محرا المويس ايا سلطان تظفرت تام امراكواسك استقبال كيك بجيجاسلطان مظفراس سع بعانتهالطف واحسان سيميريُّ أياليا وَكُور بمين في وه تخالف جوم مورشا و كيك لا يا تفا بيوسليقه ك سائق سلطان خلفر كي حضوري مبين كئة سلطان منظفرن اسكوا وراسك بمراميول كو فلعت نعامات مناسب مرحمت فرائع ادرايك مناسب مقام أسس كي سكونست تے غرض سے معین فرا یا اوران کی عظیم اور تکریم میں کو ٹی د قبیفہ اوطحا مذر کھا۔ جندروز کے بعد سلطان نظفر نضبهٔ برووره میں گیا اوراس مقام کوه وات آبا <u>و</u> سے نام سے موسوم کمباہسی ون صاحب خال فرزند با دشناہ شادی آباد مندوا پینے بھائی کے خوف سے بھاک کررو در ہ میں آیا با وشا ہ نے مظفر خاں کو اسکے استقبال کیلیئے جمعجا آگ اسکو بیدعزت کبیرا مخفر شہری ہے آئے سلطان سطفرصاحب خال کی او قات سے بعد

سلطان محبوواس تبلس سيحاط كرسوار ببواا ورعزا راست مشائخ نبزاج ممتدافتدع کی زیارت سیلیجر دوار برواا وروبال سے احمد آبا وآباا ورتینخ احد عملی قدیں سرہ کے روضه مقرسه سے طواف سنے فراغت قال کی ادر محداً با دینا بیر دایس جوا۔ اسى زمانين جب بلكان محرد كوالبنج سمرين مقف وبيارى مسوس بموسنه المي وشناه فے شا مبزا و وسطفہ کو بروورہ سے طاب کرایا اوراعلی تریش بینیں کیں یا رون گذر جانے کے بدرجب سنکطان مجود نے آنار سمت کے دیکھتے اور شاہزاد ، کو برو در ہ ، فرما يا چيندر و زيم بعد مرض في عو وكنيا اورسلطان تمو و بيور ب ولاغر بروكما با دشا ه نيمشا براه ومظهر خال و دوباره طلب كياسي ، منه حروضه بین کیاکه شاء استیل با دمتاه ایران مین یا د گار مگٹ کو قرامیا شو بھی ایک جاعت کے ہمراہ بطریق رسالت یا دشا ہ کے صور میں بھیجاہے اور تخالف نفیس ایمے تمراہ روانہ کئے بیں سبطان نے ارشا و فرایا کہ خدائے تعاملے قزلمباش کی صورت جواصحاب ٹلٹٹر سے دشمن اور ہائی ٹلمزیں۔ مه و کھلا ہے جنا بخد ایسیاہی اتفاق میں آیا کہ یا و گار میکسپ قز لہاش بنوز بینے بھی نہ یا یا لخفاكه عقيرتك وتنت ووشننبدسم دن ووسرى رمينان المبارك كوبا وشأء تيه رحلت كح سلطان محمود كازمارنه حيات سائجه سال كبار ومهيينه تصخيله انكيجين سال مهبینداس نے حکومت کی فراین میں اسکو خدائیگاں علیم کے لفت سے اوکرتے ہیں سرلطان ممو دکو ہی ایمی ہینے ہیں مبکرا اوس گائے سے مراد اسے بی تأمیں ادریہ کے جا نب کھوی ہوئیا ورحلقہ وار ہوتی ہیں جو بھتے سلطان ممو دکی موتیجہ سے بالونکی ہی مشکل تنحی اس لیځ اسکومکوا کهتے ہیں شاہ جال الدین میں انجو اسکی و جتسمیہ یہ بیان کرنے ب*ین که چونکهٔ مسلطان مجمو دینے دونا می وگرامی قلعے ایکسسکرنال و وسرا تباییر نتخ کیئے* اس لف خواص و عدم اسکو مبکرا کہنے گئے لینے صاحب دو قلعہ اور بیرا مرزیا و ہ فرین ست ميم ملطان محمود محجراتي الشياعت سنحاه ت ممراني بروباري حيا اوسيقل راست كوني د فراست سے تصفیف محقامیمی کوئی جله خلاف اسکی ربان سے نہیں بھلا با دشاہ بید یا بند تثرع و فدا ترس تخانبرا ندازی خوب کرتاا ورشکار میسماسکو بیحد رعبت شخصی اینی انتها کے شرم كيوحة مصه خلومت من مجى البينه بإ وُل كو نامحرمو تنسطيميا تا تتقاا وركا لى تبهى زبان بريز لا نامخها -

تايخ فرسنت

جلوجها دم

كيليغ وامذكريا باوتناه نے عظم كا يول كو عربقينه كيم ہوا سياير) تھياكه اسے فرزند خاطر ش ركھواً آ. ضرد سند ہوئی تو میں بداستہ خو داس جا سنب منوحیہ ہوئے گئا نظام الملک کوہوں طبین وكن كا فلام يهايه طاقت كمال كانتحارى تلكت كونفضال يبنجا سيئه ببرامير بنوزشهر سيمه ما يترتبيها لتنع كه شيزا و ومنطفر خال حبيكم حالإست عنقربيب أبهي عا نينتك السينه والهر بركوارتي فدمت ين عائفر مواا ورسات لاكفنتكها ورطلب سيئ ادرانكوايني ببما خاتنط ہما بول کے باس روانہ کم اجندو اول کے بند نظام الملک ، بحری کا دا جب محرا ما د آیا اور آبیس،خطاس نے با دیشاہ سے سانتے بیش کیا جسکا مفسمون بیر متھا کہ خانزاوہ عالم خال نے اپنجائب سے انتجاکی ہے اورمنو تع ہے کہ جے حصد ولا بیت اسپراور بربانپور كالأكب السكومرجمت فرائمي سلطان كوخط مؤمضمون معلوم بوتنايي غصراً كبيا أوراشي عالم غيظميناس في جواب وياكه ايك غلام كوبه فدرست ا ورمنزلت طاس بو في كه وه ما وسناموں کو بجا ئے عربعینر سے خط اکھے اوس برلازم ہے کرا بن مدسے قدم اسکے مذبط سے اوراین جگم برقائم رہے والا کال گوشا لی ویجائی -نظام الملك نيخ اس خبر كوينا اوراج دنگه والبر الميامجراتي امير فصبه زرربار میں بینچے اور شیرخاں ہیں فی خال فراہاں طلب کی اور وکن جلے کئے عالم خالکی جربشکر تحرات کے المناع مال معلوم بوااورولا بيت كالول كوتاخت وتاراج كرفير بمروف بواعالم فال نے جیزار استات و قریات کو لوال او گاکر بہال سے راجر نے بینکیش تھیجا اور موزرت چاری عاول خال اسبیرس ایا اورولا ورخال کونها بیت تعظیم کبیسا خر محرات رخصت کیا۔ لله فيريس ستطان سكندراو وسي في غيبت وخصلوصيت وافلاس كي بناء یر تحفے سلطان محمو و کے لئے روا مذکئے قبل اس سے کسی با دشاہ وہلی نے فرا نروائے تحرات كوىخائف نبييج تتھے۔ اسی سال ذا بچرہے مہینہ ہیں سلطان محمو و نہردالہ کیا اورا ہا کی نہروالہ کو جو بعلما وأكابر شخط الغام والنفات سعه خوشندل فرمايا إوراك سيح كماكه متبركيبان ائے کی غرین پیرتھی کہ میں آلب حضات سے زحصت ہواوں مکن ہے کہ اب اجل '

مہلت ندے اور دوبارہ أب صاحبول كور وبليوسكول علما واكابر فيسلطان كے ہی یں دعا کی ۔

عيدانفنجلي سيحه بعدسلطان محمه ومحجراتى نيرسما عت ستعيديين عاول خال كواعظم تهالول كاخطاب ديا إور جار با تفى ا درين لاكه رويي بطورد وخرج كے عطاكيك الس كو امبروبر بإبرر كى خوصت عنا بيت كى بادسنا هدف كاس لاون كو خطاس اور مو تقع منياس تطور جاگير مرحمت كها اور كمك مالهما ولدعا دالملك خاندنسي كو غازى خال اور عالم مشدمتها نه دار تخانيسر كو قطب خال مك حا نظاكو محافظ خاں اورا سکے بھائی لمک یوسف کوسیف خال کے خطابات عطا کئے اور ان امیرول کواعظیر بها یول کی بیمرای تبیلئے مقرر فرا یا ان سے علاوہ ایسے احرا بين سع ملك نفرة الملك اور مجايدة الملك عجراتي كوداؤه فال فاروفي الني طب بداغظم بما يول كي الحاعث كانحكم ديا اورمتبر عوي ذا كج كونتور السيسيخ وارانسلطنت كي جانب روارز موا با وشاه من منزل أول بي مكسد صام الدين كو شبر بار کاخطاب دیجر موضع ومنوره مایر جوسلطان بور کے مضا فایت میں ہے اور دو بأتتنى عنايت فراكراسكو وانهى جانبكي ا جازت وي اورتو ويتعيل روانه مو ا اسى زيار نزمين شېزا د ونظورولد شېزا ده بېرا در کو جواس بورش مين ملطان سے بچار محقا، عده بالتعبول أورعربي اورعراتي كلفوار يمع وتكرت الف سيفطاف عادت عطافرات -سلطان محراً باوسم اطراف يربينيا وراين يوت سلطان بها وركواب ہمراہ لیاا ورسلطان منطفرکو برو در ہ جو اس کی جاگیرتک تخا جا بیکا محکم ویاسلطال كَيْ عَدِم مُوجِودِ وَكَيْ مِنِ اعْظَمْ مِهَا إول نيهِ كَاكِ مسام الدينَ شهريا ركو تدميع كميا ا ور اوراس کے اعوان ا وراأنصار کے مل عام کالحکم دیا ۔ ربيع الاول سُلكُ مُدَينِ مِه نهر سلطان محمود تجرا أتَّى مُدينينجي إ دستًا ه في قرايل كه جو حف حق نمك كالحاظ نهيس ركمتنا أخر كار وجولا بالك بهو تاسيني أسى و وران مي أمير

که جو محض می نمک کا خانه بین رکمتنا اُ خرکار وجود بلاک بو ناین آسی و وران بی ایسر اور بر با نیورسے اعظم بیا بول کا ایک خطا یا که شیرخال اور میف خال نے جو قلعهٔ اسبر بر قابقی بیں باسم شفق بوکرا کیس خطا نظام الملک کے نام روانہ کیا اور نظام الملک خسکے بچراہ عالم خال اور راجہ کا لینہ بھی بیں اپنی میر حد سے قریب آکر قیام پذیرہے آگر وہ قدم اسمے بڑھا گیا تو بر بھی اس سے معرک آرائی کرو بھا سلطان محدود نے آئے لاکھ تنگہ سفیدا کی باس بیسیجے اور دلا ور خال قدر خال اور صفار خال و بگرا عراکو آئی بدو

بيلاجه أرهم دس بڑے رومی جہا رجی جوسلطان روم کی جانب سے جنگ کے لئے آئے تھے ایا زیسے ہمراہ روا مذہو ہے۔ ایا ز بندرجیول کک عبسها نیمزر سے مفایله کرتا رہا اورا کیپ برطاحیسا ز فرنگيرن كاجو أيكس كروركى اليت ركفتا تنواسلانون سي نوب كي فرب س ٹوٹ کر دریا میں غرق ہو گئیا ایا زنے فتح یائی اور بہشار فر تم بیوں کو تمل کر ہے والبیں آیا آگہ جبران مسرکہ آرا میون میں رومیوں سے جارسزا دمی ارسے گئے ملکن المقول نے کفار قربکہ ہے تو تو بیب دو مین بیزار نے تعص کر کھیا ۔ سلطان تمرو وتجراتی صبطانتظام بنا درکی ظرف سیطمئن بموکر محمداً با د ين آيا اس دوران بين وا وُه بيشاره فارو في اسبيري فوست بوا اور فكسير، مترست فساوير بإبرواله عاول فال ولدحين فالن فيرجو سلطان محمو وكيراتي كانواسه سختما حیندانشخاص کوسلطان محمو و تحجرا تی سے دریا رہیں جو اسکا جد ا دری تزار وانہ کبیا اورا ملا وطلب کی سلطان محمو وشعبال بملافيته مين فتيل تشكر كبيسائ اسيرايا اورأه صبام كو نریداکے کنارے موقع سیلے میں تیام کیا اور شوال بی ندر بار روارہ مواساطان ندر یا رہینجا اوراس کو معلوم ہو اگہ ملک حسام الدبن مغلزا د ہ نے عالم خال کو احسب نظام الملكت يحرى اورعا والملكب كاويل مح الفاق سے تخت محوصت يوصلا دبا ہ ا ور نظام الملکب اسب تھی ہر ما بنیور میں موجو دہیے۔ سلطان محمود يخاس خبركوسنا اور تضامنير جلاكميا اس زما ندمي بإدمثنا وسكو صعف حساق في محسوس موا اوراس في جيندرور سم لئ فيام احتباركياسلطان محمو وين افسخال اورعزير الماكك كوايك جرارسكرك ما تقونظام الملك إور صنام الملك اور عالم خال كى تا ويب كے لئے روا مذكب نظام المكك في البل الشكران عالم خال كي لمروكي اورخو وكا وبل جلالكيا مك لاون في اصف خال كاستنقبال كبيا وراس يصط فات كى تصف خال فى مك لا وك كوسلطان محمو وتجراتی کی خدمت یں ما خرکہا بلک حسام الدین بھی جندر در سے بسک ا بینے فعل برنا دم ہواا ورسلطان محمو دگیرانی کی خدمت بن طاخر ہوگیا۔ سلطان محمود نے مکا اون اور ملک حسام پر ببجدالتفات و نوائرسٹس فرمائی -

ے لیں تو ہم خلصال ہارگا ہ الازمت والا بر پہنچار ہی حیثیت کے مطابق ہے شار تحاکف نذر کریں گے۔

سلطان محمو دنے بیشخانہ دکن کی جانب روانہ کیا اور دوٹین ننزل آگے جُرَبُررا م میں تقیم ہوگیا ۔احمدنظام الملک بحری نے کوئی صورت اپنے قیام کی نہ دیکھی اور نہ طرب د

آیااسی و ورال می رفیع الدین میران مرشد الدین صفوی نے جوز ہر و تفویلے سے، منصف تھے اپنے والد کی سنت برعمل کر کے گجرات میں تشریف لاسے اور

منصف تھے اپنے والدنی سنت پر مل کو تے بجرات بی ستر لیب لاے اور محدا کیا دیمی مقیم موسئے ۔ محدا کیا دیمی مقیم موسئے ۔

یج نکر بمنی نماندان کے ہر مقتد را میر و غلام نے دکن میں اینے دل نعمد ، سے نمالفت کر کے حکو مست حاصل کرلی تقی سلطان محمو د کے دل میں بھی بمنی

ا مراکی جانب سے خطرہ بیدا ہمرا -مونف چری می سالیان محمود نے احراً با دکا سفر کمیا ا دراینی تدبیر و تکمت

سے اکثر احراکو جو صاحب افتدار تھے مصرول وَمَّل کرکے آبک ووسری جاعت،
کو بہائے ان کے مامور کیا اس نغیر و تبدل کا مشا یہ بختا کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ اھرا
فو دیا دشا ہ یا اُس کی اولا و کے ساتھ سرشی کریں سلاقہ ہجری ہیں ملطان محدود
کے قلب میں بچیم مورد آبا و کے دیکھنے کا اشتیاق بیلا ہو اا ورمح آبا و کے طرف دوانہ
ہوا دو تین ہیںے ابھی نہ گذرے تھے کہ فہرائی کہ اس سال کفار فرنگ نے سائل
ہوا جو تین ہیںے اور جا ہتے ہیں کہ قلعے بناکہ سکونت اختیار کریں سلطان دوم نے

آذ ما نی و ممانعت سے لیئے روارز کیے ہیں سلطان تمود نے بھی لڑا ئی کا ارا و ہ کیا اور وسیمی ومن ومہا بم کی طرف روارز ہوا۔ مصر میں ارد رامج برخوار میں وہ منہ استرغلاص نداع را با زرار ان کو جو

موان کا وسمن ہے اس خبرکو سکر ہے شارجہ از وں کو ساحل بند کی جانب طباکہ

جب سلطان محمود خطهٔ ومن میں بہنچا اینے غلام خاص ایا زملطان کو جو امبرالا مرا اور سبیہ سیالار نقا بندر دیب سے چند خاص سنیٹو سکے ہمراہ جو دلیر د شجاع افرا و والات جنگ سے معمور تقییں ذرکیرو نکے اخراج سبلئے ناصر و فرمایا اور جلدجهارم

جزی<sub>ه</sub> و نیا قبول کمیا اوراس *طرح بجرخو* مثنا مرکے ساتھ اینا کاک، بیا کسیسا سلطان محمو وصبح وسالم مع ال فيبرين محرَّا باد والبير) أيا -سنبقم پھری میں سلطان محمو دابنی رعایا و لک سے حالات کی حب بجو

کی غرض سے سیاحت یں معروف ہوا اور اکثر حصدُ عالک کو کا فی طور رضط کر سے عدل والفاف بن نوشيروال برستنت كي كما بادشاه اس كم بعد وأرانسلطنت

منهر بري بي الف خال بن الف خال جواس خاندان كاغلام زاره سخقا باغی بوا قاضی بیررجوبیمنی امیرا در تجرات بین قیم و برسرا فتدار متا الف خال کی را فعدت كيلية ما مورسيا كميا قاضي الف فال كاللقب كرك اس كوحيكل صبكل بجمكا نابيح زانخفا يها نتك كرالف خال سلطان بورك لاسترسه مالوه بمطرف بها كا أوراسي اننا وبن زمريا اجل طبعي سے اس نيے و فات بائي -اسي دران یں عادلِ خال بن سیارک خال فاروتی خراج او اکرنے میں سیتی وغفلت سے كام لينے لكا الشفید میں قاضی بیررجنی الميبروں سے بجراہ عا دل فال كى تا ديب تمليخ روالذبوا إدر فا تدس مي وافل بوتر فارتكري يشنول بوا عارل فال في اسية يس مقابله كي طاقت منياتي اورع والملك، حاكم بارسة مروطلب كي عادل خال كو مدونه على اوراس نے مجنور م رویزرسال کا بال اینے ہمارہ لیا اور محمد آبا و جنا نیم پنجر کمر سلطان محمو دگی خدمت میں عاضر مورکمیا۔ ا کیب روایت به همیکه سلطان محمو وخو د عا ول خال کی نا دبیب پرمتوجه هجها ا دراینے مک سے روانہ مو کراب ٹینی کے قرمیب بنجاعا دل خاں نے بیٹیکٹ روانہ کمیا اور

مه زرت چاری سلطان محمد دبینے حقوق دا ا دنی کو پرنظر رکھ کراسکا تصور معا نسب فرا یا۔ اسی زیار میں تھانہ دار وکو توال دولت آبا ویکس انتسرف اور مکب جہیدنے فرصت بإكداس مضمول كاليك عرلفيه سلطان محمو وكى خدمت بر مجيحا كربية فلعديهم

بندگان دولت سے قبضه بی سے تونک سلطان بیدر بدامیر بر بیسلطیے - احوز نظام کمک بہرو قات اس قلد کے فتح کرنے کی فکریں ہے اور برسال سکرکشی کرنا ہے اب اس في قلور دولت آبا وكا محاصره كرركهام الرأب باري اراد فراكر تلعدافي تعرف ي

فتح کے وریعے ہواسلطان ممہ ونے مندراللک کوایک جرارسکر کے سمراہ اس مهم به ما مور فرما یا ا در توام الملکس سرکرد: نا مرنیل کوئنی ایک بشکر کے ساسخر خشکی کی آرا ہ سے مباہم روا نے کمیا جہاز جو صرفدر جنگب سے مجراہ ننے وہ مہاہم کے لواح مِن بینج گئے اس درمیان میں با دمخالف بلی ا در جماز متفرق ہو سمج اہل جہازنے دریا سے طو فالن سے مضطرب موکر بہا در تبیانی سے الازمین ہے جو دریا کے کنارے تقیم ننتے اوان طلب کی اور نیات کے لئے سائل وریا کمیطرف منو چرم ہوئے ورایا ہے کنار مہنجکی ایختوں نے بہا ورکمیلانی سے الازمين محيمة بيرورو وغاكم أثار نايال بإسية اور لزاني كيها أوا ومريئ فريقين مي مشد يدونو زير معركه الافي بوني تلكن اخر كارتجراست كالشار مغارس، ہوگیا ا ورصفد رالملک کو جیند معتبرا شخاص سے ہمراہ وشمنوں نے گرفستیار كركيس اور تام مشتيال مركفي مي تنبغه ين أكبين قوام الكاكس اس وقست مہایم بیخا جبکہ بہا در کے مہاری اینا کام تمام کرے اپنے آ قاکے پاس پلے گئے تھے۔ . قوام الملك. اس مقام مرتحصر كيم الدر مسلطان منمو ركوع ريفيد وكبرياكه وإن مثأ کی دائے ہے کہ بہا در سے انتقام ہے تئین ملا اسکے کہ جبتاک ہے۔ لک یا زیتاہ رکن کے خواب بنول نيل بها در يمسلن بمن بين مكتا أب اس بادير المم والى كما يها . ملطان مثمو دن ببينه البيي ا درنا مه كو با دستاه بركن كيم باس بعيما با ومشاہ دکن نیے حق جوار کو مرنظر زکھے کریا وجو و امرا وار کان سلط نت کے تشلط کے خودسٹکرکشی کی اور بہا رہ کو تشل کیا دکنی فرماً نروا نے صف را امراک۔ اور ممازوں کو مع میشار تحالیف دہدایا کے با دشارہ تمبراسند کے یاس جیمیا فرارتگ وکن کی آرزویہ بھی کہ اس مہم سے صلہ میں سلطان گجرات اس ٹوا ل کمیسٹ فرا و سے جو اس پرمسلط ہو گئے اہیں نجات و لائیگا کٹین ہو بھے معا ملہ حدا صلاح سے گذر جی اتخاباد شا و گرات عفامت سے عالم میں اس کو ال گیا۔ النوشند میں جب سلطان ممو د باکری سے رائے ایرری سیطرف گیا با و مثنا ہ اس مکر یے فزیب بہنیاا دررائے اپر رہلا یا ل اس کی خدمت یں جا غر ہوارا جہنے جا رسوکھوٹرے جار لاکھ ر وہیلیفیس تحفے ا درمبٹھا راسلحہ با دشا ہے نذر کرکے

جلد جيها رم

اس تعبیرک تاریخ بخالی چوبیجهٔ سلطان مجمو د گجرا تی کیم ا ممال خدا کی بارگا دایم غبول موسيكي شيخ سننت مين سود اگرول كي ايك جاعت في دارالملك، موراً با ديس تلعد ا و سے را جر کی شکایت بیش کی کہ جارسو گھوڑے م اللہ ا بینم مراہ اور مے تھے لاجه في تمام جالزرظهم يسرجيمين ملئ اورجوا مباسب بها ركي سائحه منها و مجبي ادسك بیا با د شناه ایس خبر سے سیرستا مزموا اور فرایا که کلیموژول اور اسسیاب کی تیمنت ان سو واگر و ل کومهارے نمزا منہ سے دبدیجا ہے ا درخو ز سا مان سفر درست کرکے تلہ ایا کہ بیلرف ر را مذہو گیا ا ور رو مهری منزل بیں رتما ہم کر کے ایک فرمان را تبدا بو کیم: نام کرما تیز بر کامنتمون یا بختاکه میر، نے سنا ہیم کہ تم کنے سو داگر ول کا امباب لاذكر تنوم وزركو بحارب مبركاء سيم خاصر كم شيع الدسيب تتع جبر كرمها تنه الاستداميات تم ميالا زم ب كرمسو قديد به فرمال المتعاري إس بينيج اسى وننة جمة مدرا سباسب تم يفيمو داكرونه بيماييا بيم يمنسة تنام وكمال اس كمو والبير، كرو و د الأقبر سهرا نن أيج عن كنينية و فداسته قبر كانمومة بهما أوه م زجا وم ا د شا ہ فیراس فر مان کومو واگرول کی ایک جاء مذہرو بے داجہ کے باس سبتيا وجرهفة بنشت عال مصمطلع جواا ورسو وأكرول كي نعظيم كي يرين سو مته آریز سے ا در تیام ا سباب جوبجسنہ موجو دیختا سو داگر ول کے حواکے کیا یا نی جونگ ہوگیا تخاات تنبہ نندر اساب کے بدیے یں سو داگروں کور دمیر دیا ورسو داگر ہو کے سمراہ ایجی ا درمینکش بیجکر خو دیا دمثنا ہ کے اطاعت گذاروں میں واحل ہوگیا با وشاہ نے ابیمی ادر بیکش ہوسو داگروں کے ہمراہ آئے بینے ا درنیز را جہ مے عرایند پرغور کمیا آدر مخراآ با د جنا نیر دابس آگراس شهرکے گر دبر وج و قلعه کی بنايت انتحكام كے ساتھ بنا ڈالی اوراس كواتام كوبينجا يا ۔ سنده کم یں بہا در کلیلانی نے جو سلطان مملو دہمنی کا امیر تنا بغاوت کی ا در بندر کو وه و وایل و نیز و و مرسه وکن کے مکول پر تیفید کر لمیابها ور کمیلانی کے گرد بارہ ہزا موارمن ہو گئے اوراس نے ورہا کے داستہ ہے کشبتوں ہیں بیٹیار نو*ن گجرات کمیطرف جیبی ا در شه ید نقضان بینجا با بهب درگی*لا نی *سلطان محمود* تجرانی سے چند خاصہ کے جہا زوں پر قابض برگیا اور مبندر مہایم کو جلا کر لوٹ ایا اور اسکی

مسلانوں کا ایک گروہ اکن سے مقابر میں آیا اور شدیدخو نریز مورکہ آ را گئ کی طافین سے بے شارا بسان تل بوئے اور مندو وُں کو کا ل شکست ہوتی۔

م و فی طرفین سے بے شادا نسان آل ہوئے اور ہندہ وُں کو کا بل شکست ہو آئے۔ مائے ما ہی اوراس کا وزیرسمی و دیکوسی زندہ وزیمی گرفتار ہو ہے اور

با وشاه کے حضور میں بیش کئے گئے با وشاہ نے فداکی بارگاہ میں بجد بیکر کیا اور را میں اور اور کی اور اور اور سے معالی کی در سے معالی کی اور سے معالی کی اور سے معالی کی در سے در س

را جہ نے جواب ویا کہ اسے با وشا ہیں ملطنت میرامورو تی نکب ہے۔ میری غیرت نے تفاضہ نہ کیا کہ میں آبا وا جدا وکی میراث کو سفت فہارج کروں اور اینے کو دس ایس بے غیرت و بے ہمت مشہور کروں با دشاہ نے ما جہ کی غیرشندی

البير و دسمب من مبع ميرسية دجي بهست الورس كي تعب ريف كي اوراسكي تعنيم وتحريم بجا لا يا ..

ں سلطان محو دینے بالین اللہ الم ایک شہر حفرت سر در عالیم الی اللہ اللہ وسلم کے اسم مبارک پرآباد کیا اور مصطفے آبا دکی محکومت اپنے لیسر خرد فیبل خال سے

مپیرد کر کسے خود بلده مخراً با دکی تعمیر وعموری میں مهمرد نب مودا -اور اور نیار نیار کر مردم مقرمی کا جبر میں سرشاں سنتدن مضرفتے حصاریت

با دشاہ نے ایک جائے مجد کی جس میں ہے شا رستون تھے تھے تھے تھے اسے اللہ بدائیں سے اتنامہ میں بالدید میں اسکی شالہ میں ا

مبل بنا ڈالی اوراً س کے اتام میں جان وول سے کوشاں ہوا۔ با دشاہ نے مطالعہ میں ایک منبر رنبابیت بحلف کے ساتھ اس مسجد کی

محراب مج سائنے تعمیر کیا۔

نتے جنا نیر کے بود راجہ بناہی کے زخم اچھے ہو گئے اور ہا و شاہ سنے راجہ اور وونکرسی کو جواس کا دربر متھا قبول اسلام کی وعوت دی ان دونوں لیے اس کو قبول شکیا علی سے اسلام کے فتو کا کے مطابق پانٹی اہ تک وونوں مقید رہے مبرروز ان کو مثل کی وظی و یجا تی تھی کہ شاید مسلحان ہو جائیں کی راجہ و دربر کسی نے جی نفیجت برکل ذکریا اور علی کے شریبت کے قول کی بنا پر نباہی اور و و تکومی کو بچھانسی ویدی گئی ۔

اسی سال با وشاه سندایک معتبرامیرکوا حیداً با در دانه کمبا اور دی که اس شهری حصارا در قلعه ا در برج تعمیر کئے جا کمی ننام اراکین سلطنت مے حصار ا در قلعے اس شہرمی تعمیر کوائے ایک فائن شخص نے آیہ کر میدمن د خلہ کا ل امناً سے جلد حيمارم

ا در مصاد نتح ہو جائے۔

الن نشکرنے باوشاہ سے محم کی تنہیل کی اور قوام الملک سرجا ندار سے

ہمراء قلعہ میں داخل ہو کرمہندوں کے ایک گروہ کنٹیر کوفٹل کمیا۔ ایک میں اور اسلامی کا در اسلامی

راجیوت، اس واقعہ سے الکاہ ہوسکئے اور استفوں نے بھی جوم کر کے سلمانوں میں مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمان فالسب اکسٹے اور ہندؤں کو حصار کے وروازہ

دوم که. پسپاکه دیا۔

اتفان سے اس وا تعدیمے چندروز بل مندو کر نے مفرب کی جانب ایک بہت بڑی توب تلاد کی جانب اور ایک شکاف ہو گیا اور

ابیسے ہیت برق مرہب سندی ریداریر مسب ماں میں میں مربی کے ایک انک ایا تر سلطان مو قعد باکر سوار ول سے ایک گردہ مرسے ہمراہ اس رضنہ

قرب أیا و پیسال سے رخمنہ و بوار تاب بہنے گیا اور زمند سے حصار بزرگ۔

تکمه بېنچکر برج و باره کی را ه سے بام حصار بربینجا۔

بارشاه من بهایت ماجزی و آزادی شیم ساخه نتی و نصرت کی فلاکی بارگاه مین و ما انگی اورسوارون کوایا زادراً سکے برامیون کی ایدا دسیلی اجمالا-

راجیو آول نے بھی حیران و پرسٹیان آپوکر حضہ باروت حصار سے با م پر بھنیکا اتفاق سے تونیق و تا مئیر اللی نے مسلما نوں کا ساخھ ویا اور وست عنبی

نے دہی جمرانے بناہی کے محن سرایں سجینک دیا۔

راجہ اور راجبید تول نے صورت واقعہ کو اس طرح دیکھیکر سبھے ہمیاکہ اوبار ان کے سرمیہ سوار ہوگیا جندرو دُرل نے آگ روشن کی اور اپنی قدیم رسم سے

ملابتی ا بینے جورہ بچول کو آگ کی تذر کمیا اور اپنی جان سے ہاتھ وہ کو کر آلات حرب اسٹھائے اورسلما نول سے جنگ آزا ئی سے لئے تیار ہوئے ،

مومشته هجری و و بیم و یقعده کی مبع کو مبند و دوں کوشکست ہو تی ا در مسلهان حمار بزرگ کا ورداز ہ نوٹوکر فلھ میں داخل ہو بیے اورایک جاعت کتیرکوئنل کیا۔

سلطان ممو دمجی اس در دازہ کے قربیب بینے گیا اور شاہی علم لبند ہوا۔ تام راجبوت بالائے عصار حوض کے کنارہ جمع ہوئے اوٹول کر سے

مشمستیرونیزه کو بانته بن ایا ورجنگ کے لئے آما دہ ہو گئے۔

سے اطلاع ہوئی ا دراب ا درزیا و وحصار کو تتح کرسنے پرمصر وا۔

چوبکه تا م موریل نیار بردیکه شخص ب محاصره به خوبی کمیا گیا با دانناه ب<sup>ز</sup>.

نود قلور کیمیاس بن کتیام کمیا اور تمکم و یا که هر میار جانب سا باط تیارگی بازی به نام می در می در می در می در می می ما جزیر کرایٹ وزیر جنگس کو سلطان غیات الدین علجی ک

بارگاه می روایهٔ کریسیم ا برا و کی ورخموا سب کی ا ور بیرمنزل سیما خوابات

مع لئے ایک لاکھ ننگ مسفیدا داکرنے نبول کیے سلطان عیات الدین سنگر کو جمع كركيمة فههبه نتلجير بين فروكش مبوا- با دستًا ه كو اس وا تعد كي اطلاع زو كي -

ا دراس نے امراکو با بجا مقرر کی ہے نو و مہمی سے معرکہ آرائی کرنے کے لئے نہیا وبور نكب سفركميا وبورنبخكر بإرمينا وكومعلوم مواكه مدكطان غمات الدين ليفيا

ایک روزعلما سے دریا نت کیا کہ اگر کو ٹی ساامی فرا نرواکسی غیرسلم کھراں پر

حل کرے تو پھو حلوآ ورکے مقا بدہیں ہند و کی ایرا دکر انٹیریا جا کزیے یا ہنریا۔ علما سنے جواسب دیاکہ اس شم کی ا ءا د ند ہمیاً ناجائز ہے ۔سلطان غیاشان میا شائدین

نے علما کیے انحکام مے مطابق علم سیے النخر انتجابا اور اپنے مکب کو والیس گیا۔

مىلطان مجمو دام، وا قعه كومنكر بيجد خوش بيوا أور تبنا نير دابس آيا انجمي نله. نتے بھی ہنیں ہواسحاکہ اوستا ہ نے جنا نیریں ایک مسبی کی بنیا ر ڈالی با د شا ہ کے

اس نعل سے ہرخر و و بزرگ کواس ا مرکا یفین آگیاکہ جب نک تلہ نتج مذہ دگا با وشاء اس مک سے والیسی کا اراوہ نہ نکر گٹکا اگر تشکر نے سایا ط کے درست کرنے اور

ال علو كو تكاليف بينيا في من كوشش فروع كى .

ر حریب رہ . سب سے میشتر با دشاہ اور اس کے غلام خاص آیا زسلطانی کی ماہاین تیار ہوگئیں -

ایک روز بازیں شاہی نے ان سابا طون سے دیکھاکہ مج کے و تست اکٹر ہند ومسواک و مسل کرنے سے لئے با ہر پیلے جاتے ہیں اور مور میل میں للیل تداو سیا بیول کی رہیاتی ہے

با دشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اوراس مفحکم ویاکہ مہم سے وقت اسلامی فوج کا ایک حصد ساباط کے ذریعہ سے قلعہ میں داخل ہوجائے شاید کہ بہتد ہیر کارگر ہو

تايخ فرمشة

جلوجمارم

ا کہب عرصہ کے بعد راجہ نیا ہی اپنے اسلاف کا جائمینن ہوا اور اس راجہ نے ابالی رسول آیا دکو جو تجرات سے معقات بی وافل ہے آزار ونتفعان بینیا نا تنمروع كها ا در ب شارمسكما يول كوظهم و جور سے تبریہ تنیغ كما ۔

یا و شنا ه تعیه برو و ه مین پہنچا اوار راجہ نے اپنے ا فعال پر نا و م ہو کر با دیننا م کی خدمت بی قاصد روا نه کئے اور سپیرعاخری داری کے ساتھ ملح کے

بهرسینکش عا خرکه سنه کا و عده کیا۔

با دشا ہ نے را جہ کی ورخوا ست قبول منہ کی معندالملک وناج خا<sup>ل</sup> پیشتر روانہ ہو نے اور عرصفرششہ کو پہاٹر کے داسن میں فروکش ہوئے ۔ برروز راجيونول كا أيك كروه و فلعسه بابرتكل كرم مركراً أي كراتكا

ا در تجیم حصار میں چنا و گزیں ہموجاتا تھا۔ اسی ووران میں با دستاہ خود ہی تصب بروره سے روانہ ہو کر جدرسے عدرجنا بنر پہنما اوروبال سے موضع کریاری میں جو ہالوہ سے سرراہ واقع ہے فرونش ہوا۔

رائے نباہی نے بار وگر کا صدیا وشا ہ کی خدمت میں روار کئے اور و ہیا طلا ورسیجی مبیش قیمیدنٹ تحالیف و ہر کیے ہیں کرسے اپنے نصور کی معافی کی درخواست کی۔

با دیشاه نیاس ورخواست کوهبی تبول ندکیا ا ور دا جه نے اینے مشکر کو بمع كبيا اور وسيجمر راجا يال اطراف سد مروك كر فله سے ينج الراساطه بزارسوارول

اوربها درول مے بھراہ با د سٹ اہ کا مقابلہ کیا مشدید خوتر بزلوائی کے بعد راجيه کوشکسست مو کي اور دس يا با ره مزارځنگوراجيو توب سے مجماره تلعه بيب بنا ه گزي موکميا.

سلطان ممو د قلعہ سے پامس فروکش ہوا یا دشا ہ نے حصار کی نوعیت ودگیر لوازم مبنگ کو بدغور معائمند کرے ہر مروار کو مناسب مقام بہتمین کیسا اور خو وشل سالتی کے موضع کریاری واسس آیا۔

سلطان محمود سنے سید بدر کو حفاظست دا ہ اور دسدرسانی کے لئے ہیں

ایک روز سیر بدررسد سن جاریا تھا را جیوتوں نے طکر سے سلمانوں

كى ايك جاعت كونش كيا اوررس جبين كر سے كي با وشاه كواك واقعب

ا ختیارالملک، با بیای الم جانسین موکروز برمقرر کمیا گیا- اختیارالملک اس قدر صاحب ا تندّار بواكر قليل زيانه بي حرج خاص و عام بن گبا -با دشنا ہ ان وا قعات ہے بعد مصطبط ا با و والبیں آیا ا ورا یک مدت تک ہیں مقیم ریا ۔ اه رحب الشنشد بجرى ميل باوستاه نے ارا وه كماكه اهراكے ايك گرو ہ کو احدا با دیں جھوڑ کر نھ وجنا بیر کی تسیجر کے لیے سفر کرے با دشاہ یا به رکامب ہی تخواکہ اس کو معلوم ہوکہ ا ہا گی یا با رہنے بے شار کشتیاں فراہم. كى بي اور ان كارا د ه ميه كه مسافري ورياكو اّ زار ونفضان بينجائي بادشاهٔ جنابنير كي مهم كو هنتوى كهيا ا ورجهاز مين سوار بوكراس جاءت كوتتا في غات كرفي خميلية روانه وا سلطان حموو فيجيز جهاز آراستها درجيند جهاز جمك جوسيا نهيون ا در نبیرونتفنگ و دیگراً لات حرب سے مجھرے موے عہمیا کے ادرائی الایار کے تعاقب ایس المراث با دشناه حریفید سے جہا زول کے قرمیب پینجا اور اہل لا ہارمقا بلے سے عاجزا ہوکہ فراری ہوئے ۔ ال مجرات نے حریف کا تعاقب کیا اوران کی جبدکشتیاں ا كرفتار كرك بندركنبايت كو واليس أفي . با دشا ه مجرات والبين أيا اوراسي سال فکسیس بارش مذبره نے کی وجہ سے عظیمرانشان تحط تمو وار برد ایسے منشار مخلوق قحط کی و بیست بلاک ہوئی ادرر قایا ہیجار پر کیش ک و تباہ بود ٹی ۔ غره ذی قعده کو با دیشا ه نے جنا بغیر برحما کی تیاری کی ۔ بیر حصار بالائے کوہ وا قعمے فلدر بی شخص و لمندے جو آسال سے باتین کرتاہے اس کے علاوہ اسی پہاڑ کی سطح پرا کیا وہ سرا پہاڑوا تع ہے جو بلندی میں فلک من<sub>تر س</sub>یجی لبندنیه اس و د<sup>ا</sup> مسرے پہاڑی*جی چو*نه اورمتیصر کی ایک و بوار سطور الصفی مونی ہے اوراس دیوارس مطبوط فردو بعدورت برع تعمیر کئے کیے ہیں۔ اس زیا مذہبی عصار کا حاکم رائے بناہی نام ایک راجیوست راجہنما بی كے آبا واجدا و عرصة ورازسے اس حصار ير حكم انى كرسب تھے - جو تكر ساتھ ہزار راجیوست سوار دیا و ہے اس نواح کے را جا ول کے الازم تنصے میر مہندو تحمران سی بادیناه کی اطاعت مذکبتے اور مجروغ در کبیسائے ملک پر فرانروان کرتے تھے۔

جلدجيماره الراحرم و خزار نركی حفاظت کے لئے جما پنركا فلصرفتح فراليں اس سے بعب سوا ون ع سي بيضياب إول -با دشاه سنف فرا یا که انشا الله ایساسی بوگار اس تقریب بسلطان محمو دنے کھانا طلب کیا آ ور خاصہ ننا ول فرایا۔ با دستاہ ہے ریرہ درانستہ جندر وزنگستا علاد الملکب سے نحاطب نہایا. عا دا لماکب نے خلوت میں با دستاہ سے عرض کیا کہ سٹند ٹا ہے گنا ہ پرغباب وقع لى كيا وجهيم با دسناه نے فرا باكه جب تكسيم مقبقت مال سے مجھكوسطلع ذکر دیگے می*ں تم*ے مان نہ ہو نیگا <sub>ہ</sub>ے عا دِ الملک نے عرض کمیا کہ اگر ہے افتیا ہے راز کی بابت میں نے متدید تم کھا ٹی ہے بگین کا تکارب چارہ کارہیں ہے جوام سبے اس کو صاف معا ف عرض کرنا ہول مقبقت واقعی وہی ہے جو با در شاہ نے مصطفے آبا ومیں سنی سے ۔ سلطان محمو دینے اس خبرکوسن کر عمل د ضبط سے کام لمیا اور خدا وندخال کو مرف بدایک اذبین بنیالی کراین فاصد کے ایک کبو ترکوائل نام سے موسوم کمیا۔ اس وا قعہ کے بعد ہا دسٹنا ہ ایک پیرصے کے بعد بین روا نہ ہواا ورٹین کسے عا والملكب وقيصرخال كو جالو رومها جور لي تيخر كے لينے ما مز دكيا -یہ امرا با رنشاہ سے رخصیت ہو کر تئنے حاجی رجیب کی تربت کے تریب قیام زیر پریز کے۔ چونگھ خدا وند خال کے ادار کا و قِت قرب آجگا تھا اس کا فر نه ن*د* عجالد فان اینے فالدراد برا درصاصب خال کی موافقیت بی شکو قیصرفان کے سرایر و ہ کے قربیب آیا اور بیطنخوری سے انتقام میں اس کومٹل کر دیا ۔ یا دشا ه نے یہ خیال کیا کہ تبیعر خال کوال کے قدیم شمن اڑور خال نے تترقيع كباميا وراس كويا به رنجير كرميم قيد خانه بب وأل كروما -الفاق سے مجا بد فال دُمامب فال فود به فود خو ف زده بوکر فراری ہوئے اوراڑ ور خال کی بے گنا ہی تا ہت ہوگئی۔ بادشا ہنے اڑ ورخال کورہا ريماس كي بالم ما وندخال كوتيدكيا اورخودا حداً يا دوالس أيا-اسی و دران بین عا والمل*ک، نے علیل ہوک*ر و فات یا ئی ا ورامکا فرز مر

جانور بھی لا تعداد مارے گئے۔ یا دمنتا ہ نے جزیر ہ مگت کے ننخار کومسار کرکے دہاں مسجد تعمیر کرائی اور

m9 1

اس نواح میں قیام پٰزیررہا ۔ اس دِورانِ میں بے شارکشنتیاں تیارہوئیں اور با دسٹ ہان پرسوار بل

ا در نیز سامان جنگ کولا دکر جزیره تبت روامهٔ ہوا۔ اہل کجرات وغیر سلم افرادیں بائیس معرکہ ہوئے لیکن آخر کا دمسلما بون است میں میں میں میں میں اور است اور میں بائیس معرکہ ہوئے لیکن آخر کا دمسلما ہون نے جہاز دیں کوسَبت رکاہ اِرلنگرانداز کیا اور ہزیرہ میں داخل ہو کریے سنسار

ېند د ول کوتل کميا -راجه جيم مو تعه باکرايک تي مي سواد بواا ورسي طرف آ دار ه وطن ټوگيا -راجه جيم مو تعه باکرايک تي مين سواد بواا ورسي طرف آ دار ه وطن ټوگيا -

ما دنتا ہ انے مسلمان قید یوں کو آزاد کیا ا درایک جاعت کو راجہ کے تغانني ميں روایه کبيا ا ورشبهرتنيت ميں وانهل ہوا ا وربے نتيار مال غنيهت عالي کبيا ۔

سلطان محمودن البيزايك نامي امير فرحت الملك كوتنب كا حاكم مقرر کمیاکس درمیان میں سلما نوں کی جاعت را جہ کو گرنتا رکر کے با د شا ہ کے تعنور

ہے ۔ سلطان محمو دینے خدا کی یارگاہ بیں سبجہ ہشکر ادا کیا اور مصطفے آباد

والسيس أبابه

باد شاہ نے فرمان کے ذریعہ سے الامخدکو احدایا و سے طلب کیا۔ ولا نا با دنتاہ کے حضور بن عاضر ہوئے اور ملطان محمو دینے ان بچوں کی مان اور راجہ کو

ان كے سپر دكر كے حكم ديا كہ تجرم كوتس طرح مناسب خيال كريں سنرا ديں -مولاً ناہجِ تک لا جہ سے لیے عدآ رز وہ خاطر تھے اتھوں نے می<sup>ت</sup>جویز کمیا کہ

راجهما فظ خال کے پاس روا مذکر دیا جائے اوروہ اس مجرم کو تام مشہر میں شت کرائے مثل کرے با دشاہ نے راجہ کو محافظ خاں کے یاس روانہ کیا اور

وباکراس کواس طرح مل کرے کہ ووسروں کو عبرت ہو۔ تعل مع كحس زبايذي كمسلطان محمو ومصطفا أبادكي تعميري مصروف

تحالل مجات برسال كي مكس ورا حدا بادسه على وبويف كريخ وعم يل ابني

نايخ فرسشته 796

جلدجهارم

ا دراس مقام کے ہند و را جسمی ہیم نے برمبنوں کی ہدایت کے موافق ہم سلما نوں کی عدادت کے موافق ہم سلما نوں کی عداوت برکم ہمار سے تب ہ كرنے كے لية روان كيا.

رِ مِند و دُل نے ہم پر حکو کیا اور دیکھیے ہی دیکھتے ہارے تمام ال واساب پر

قالض بوكنية وا ورسلها بول مح الل وعيال كوكر فناركرابيا وبنما ينها يندال وونول بجو ف كى دالده تحبى أتخيب كے تبيدي نظر منبدہ افسوس كا مقام ہے كم حضرت ملطان اليسے

دیندار توقعی فرما نر وا کے جواری کلیہ گوا فرا دیرا س سم کے مطالم ہوں آ دریا د<u>ر</u>ت ہ

وین بناه ان کے انتقام پر توجہ نہ فرہائیں یا دشا ہ نے مولا ناکوا حمداً یا د روایہ کر دیا ا دراسنی و قیت دربا رمنعقلاً نمیا ا دراینے وزرا و احراسے مخاطب بوکر کہاکہ کمیایہ احر نہ مہا

ما نیز ہے کہ سنگرل غیر مسلم سلاطین اسلام کے عہد دیجوا رمیں سل بول براس اس طرح کے منظالم رواطفیں اگر فیا مت کے روز فدارتم سے یہ سوال کر بگاکہ ماوجو دیلم کے تم

ہے اس طرح کے طلم وستھ کے و نعیہ برکیوں توجہ نہ کی توسم کیا ہواب ویں کے

أمرااً لُه بيه سفراكي أيحاليف سني تيجد يرمينيان بو يَكِي الشَّحِ مُبكِن با دميناه كاإراده

ويجهد كرجيوراً تنام اميرون نے عرض كيا كورم تاريع فران ہيں ہو يحكم ہو اسكو بحالاً ميں على بهريخ كه معورت موجوده مين البير منگدل گروه كو د فع كرنا بها دا فرنينه بي مناسب

یبی ہے کہ بھم گرمبرمت ما ندھیں ا دروشنمنان اسلام کو تناہ و برباد کرکے سعادت داریں

با دشنا ه نه اس نفر ریکے بعد سفر کی تیار یا *کیں اور نلعہ جگت ہینچار کہیر*گی اواز سے برممنوں کو بربٹان و حواس باخیتہ کر دیا .

ہندہ وی نے تو نِ ز د ہ ہوکہ مگت کو خیر یا دکہاا در تربیر وُ متبت روار ہو گئے۔ سلطان محمود في طّبت مين قيام كيا ا ورمنيدون سي انتقت ام يسخ بر

پوبکداس برزیره میں جانور اس مو ذیہ بکٹرت یائے جاتے تھے باد شاہ نے

بے نشار ورند وں اِورکزندہ جا بوروں کو ہلاک ِونتباً ہے کیلے جنانچہ صرف با دشاہ کے سرابر دہ کے قربیب ایک بیروں سات سوسانب باک کے گئے اسٹی طرح و دسرے جلدجهارم

اس گروه بنے با د نتاہ کا نام بنتے ہی اپنے مکا بوں کوخیر با د کہاا درمبرش غاروں اور بہاڑوں کے کھوہ میں بنا ہاگزیں ہو گیا ۔ اس وا تعد کے دوسرے روز با دستاہ نے اس قوم کے مکا نول ہر دعا وا مكين سي انشان كانشان نظريذا يا -ا تفاق سے حیند سوار لموجیوں کے گرنتا رہوئے اورسلطان نے ان سے حقیقیت حال دِر یا منت کر کے بوجپوں کے جائے بناہ کا نشان معلوم کیا ۱ در ینا ہ گزینوں کو گرفت ارکر کے ان کو نہدتینج کیا ا وران کے ال وا ساہب پر قبضہ کرکے والیبی کا الادہ کیا۔ ی قاردہ میں۔ با د مننا ہ یابہ رکاب محاکر چیندِاعیان لک نے اس سے عرش کیا ہم نے بحد منتفت کے بعد اس ملک میں پینجگر وشمن پرغلبہ جانمال کیاہے مناسب یہ کے کہ اس ملک میں اپنی جانب سے جاکم و دار دغه مقرر کرکے ولن کی را ولیں) ۔ با دستا ہ نے جواب ویا کہ جو نکہ میٰہ ومہ بہاں بسلا کمین مندصیہ کی سل سے ہے اس لئے مجھے برصلۂ رحم لی رعابیت واجب ہے میں سرگزاں لک ترفیفیدالکا مذکرونگا، غرصْكه بأ دمنتاه بلوچيوں سے جنگ آ زماني كر كے مقبطفے آباد وائيں آيا۔ لیل عرصہ کے بعد *سلط*ان محمو د کومعلوم ہوا کہ بندر مَکِت مِں بت پرست آبا د ہیں اور اس ملک گے نام با شندے اور خاص کر ابر ہمن ہے دہتعصب ہیں۔ یا د مثناه کا را داه دیمی تخفا که اس ملک پرحلهٔ ور نبو ب که اسی زمانه میں مولا خا محر سمر تفندی جوایینے زما مذکتے عالم فاصل ا در سلالمین بہینیے دربار میں ایک عرصہ تك مقرب دكرم رہ چكے تحصیفی الے عالم میں مقطابین واساب وزردكن سے مولاً نا کی کشتی مبدرجگت کے ساحل پر بینجی اہل جگت نے بریم نوں کے تحکمت اس من برط كيا ا در تام ال دا سباب پر قانبس بو كئے ـ مولاً نامخرمبده وسيسرفروسال كعبر مال تباه مصطفر أبا ديسني ادرما دشاه

عرض کیا کہ میں اپنا مختصرال ہم او لے کراپنے دطن سمز تمنید جارہائتا اور میرے ممراہ میرے مقبلتین واہل اسلام کی ایک جاعت تھی۔ میری کشتی بندر قبلت پر پہنچی

تاريخ ذرمشته 490 بنیں ہے کین اب جو تکیم کو با دشاہ کی قدمبوسی کا شرف عال ہوا ہے امید ہے کہ الک محازی کے طفیل اوراس کی توجہ سے خدا و ندھیتقی تک بھی رسا تی ہو جائیگی ۔ یا دستا و نے اس قوم کا تصورموا ف کمیا اوران کے مسرداروں میں سے مقب اشخاص کواہے ہمرہ احمداً با دیے آیا ۔ با دیننا ہ نے میردارا ں شور کوسیلما بوں سے سیبرد کر سے محکم دیا کہ اُن کو حنفی زہب کے مطابق عقابد واحکام اسلام کی ملیم دی جائے۔ ان سرداروں کی سکونٹ کی اوبد سلماس توم کے اکثرا فراد کی آ مرد رفست مصطفياً بإ دمين موئينے لکي إورائتجيں سے ذريعه سے سلطان ممو د کوسعکوم مواکہ ولا بيت متور کے عقب میں ایک و وسرا فاک بھی آیا و ہے جو سندھیں کے نام سے شہلود ا ورایک نرماروا مے تخت یں ہے جو عام طور پر با دمننا ہ سندصیہ کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔ سلطان محمودكمو ينحبى معلوم مواكه سندصيدمين جار منزار بلوجيون للميم محوراباه ہیں اوران تبیلکے جار میزار مروجو کما نداری میں ید طولے رکھنے ہیں تیرا زرازی کی وجه سے خلقت خواکو اقصال وازار ہنجاتے ہیں ۔ اہل سٹورنے رہے جی بیان کیا باوجی ا ما میہ زمہیب کے یا ہندہی ا درائفیں کے وجہ سے ابی گدوں نے تھی انٹا عصفتری ندمیب اختیار کرلیا ہے۔ یہ کروہ و منگل میں را ہ زنی کر کئے زندگی سید کرتا ہے۔ نٹ میری بن بادشاہ نے اس قوم ہے تیا ہ کرنے کے ارادہ سے مندھ کاسفرکها یخمود منتا ه ولایت ستوریب بینجاا در بچم دلیاکه ایک میزارسوار د واسید بمیرا ه لئے جائیں اورایک بیفند کا سامان نوراک سالخدرہے اورایک ستباندر ذرمیں ساطھ کوس کی مساونیت طے کر کے سرایف کے رہر رہین جائیں یا د شا ہ سے حکم کے مطابق مسلما لول كالشكر سنرصيه بينجا اورايك حبكل تمين مقيم بواتاكه السان وجالور أرام كركي وومسرك روزا بل سنرصيه يرحل كريسا . إتفاق سے بلوچیوں کی ایک جاعت اپنا وزمیاں کوچرانے کے لئے جنگل میں آئی تھی رید کروہ سلمانوں کے اوا وہ سے دا نف ہوگیا اور ایک شترسوار کے ذربيد سياني قوم كوحقيقت طأل سيطلع كردبابه

بين مك جال لدين بن شيخ ملك كومها فظ خال كا خطاب وعلم وكونا عطاكر كے احداً با د كاكو تؤال مقرر كيا -

کا تو توان مفرر نیا -کا فظ خاں نے لیل زمانہ میں اس نواح کے تام را ہزیوں اور جوروں کا قلع قمع کرکے ملک کوان کے جس وجو دسے یاک وصاف کر دیا ۔

ر سے حات وال ہے، ب در درے یات دعت کردیا ہے۔ محافظ خان کی یہ خدرت یا دیشاہ کو بیمد میں اندیہ امیر علاوہ کو توال کے

عا طوعات کی مقدم کرسے ورسی و دید بیگریک میں سینے سیر مور و در سات رستہر کا صدر مجاسب مجمی مفرد کیا گیااس امیر کے مرتب میں ون دوکنی اور دات چوگئی ترقی ہوتی گئی ہمانتک کہ ایک ایسا و قت آیا کہ اس کے اصطبل میں مسترہ سو گھوڑے بند صنے لگے اور اس کے فرزند لک خفرنے راجہ سردی دغیرہ دیگر دایا ل

نواح سے میش سے وصول کئے۔

میں میں کہ اور اور اس مصطفا آبا دمیں تھیم تھا اسے معلوم ہواکہ ماہی گیرون کا ایک گرون کا جمیشہ ایک گرون کو میں تعلق میں کا جمیشہ اندنا کہ کے تعلق میں کا جمیشہ اندنا کہ کے تعلق میں کا جمیشہ اندنا کہ کے تعلق کا جمیشہ اندنا کہ کے تعلق کا جمیشہ کا تعلق کا جمیشہ کا تعلق کا ت

ا فنیارگرکے نلقت فداکو نکلیف دا زاریہ بیارہا ہے۔ استار کرکے نلقت فداکو نکلیف دا زاریہ بیارہا ہے۔ سویٹ بجری با دمتاہ نے اس فرم پر علم کیا اورا یک مقام موسوم شور بر بہنیا

با دنتا ہ نے ایک نتبانہ روز میں ساتھ کو کمش کی مسافت کے کی اور جیسو اسوار وک کے ہمراہ بے خبراک کے مسر رہینچا۔ حرافی جار ہزار کسیں کمانداروں کی ایک جاعت

مے ہمراہ مقابلہ میں آیا۔

مریف کے گروہ کے آثار نمو دار ہوئے اور سلمانوں نے ہتھیا رہند ہو کہ طقبہ یا ندصا اور حباک آزمانی کے لئے روامہ ہوئے ملی بین شور پر با و ہو و قلت کے با دشاہ اوراس کے سیاہ کا ایسار عب غالب ہواکہ اس جاعت کے سردارگرون میں تینے دکفن

اُویزاں کرکے باد شاہ کی خدمت میں حاخر ہوئے ادرا بنی راہز ٹی پر نا وم وہٹیا ن ہو کر با د مثناہ سے معانی کے طلبگار ہوئے اور عہد کیا کہ اگندہ اس جرم کے مترکب نہو گئے ۔ باد مثناہ نے اس کروہ کا تصور معاف کر کے ابن سے ان کے دین وعقائمائے

بابت سوال کیااس جاعت کے سرداروں نے جواب دیاکہ ہم محراکتین دبیابان نورد قوم کے اتنحاص ہیں ہماری جاعت میں کوئی دانشمند دعالم ہم ہے اس وقت تک ہم صرف اسمان وعنا صاربعہ کو پہلے نہے ہیں اور ہم کوسوافورد ونوش کے ادر کی مرسے سردکا

الغ فرست جلدجهارم سلطان محود نے توسلم راجر کو خال جا اس کا خطا ہے عطاکر کے اس کو اپنامی مرائے گروہ میں شال کیا را لئے مندلک کی اولا دیجومت تجرات کے اختام تک معزز و کرم دصاحب منصب د جاگیردیی ۔ رثیخ سکندرمسف تاریخ کجرات رتم طرازیے کہ تعفی اشنیاص نے دائے مندلک کے اسلام کی اس طرح روابت کی ہے کرسلطان رائے مندلک کوابنے لازمین کے گروہ میں داخل کرکے اِحداً با در دانہ ہوابا دست اہ کا حضرت شاہ عالم کے وطن و نوا بگاه رسول آیا دستے گزرہوا۔ رائے مندلک نے دیکھاکہ حضرت متناہ عالم قدس سرہے کے آمننا یہ براسی و فیل و خلفت فراکا بجوم سے راجے نے دریافت کیا کہ یا رگا رکس امیری سے ۔اہل اسلام نے جواب دیا کہ بیہ حضرت مثناہ عالم کا آستا نہ ہے دا جہنے دریا فت کہا کہ یہ بزرگ نس بالوشاه مے الازم أورس قرما نزوا کے اطبقہ کوش ہیں ۔ ناہ کے طازم اورنس فرما نز والشما حلقہ لبوش ہیں ۔ اہل خطاب نے جواب دیا کہ ان کونسی دنیا دی حکرانی سے طن نہیں ہے یہ بزرگ خداکے مقرب بیدہ اورامی کے اذکر واطاعیت گزاریں ۔ رائع مندلک نے کماکہ یں ان بزرگ کی زیادت سے مشرف ہونا یا متا ہون ۔ راجه سواری سے اترا اور حضرت منتنج کی خدمت میں حاضر پروآ حیزت متا ہ مالم یے مبارک وسقار سے چہرہ بر نظر رہاتے تی اس داجہ کے دل میں اسّلام کی محبت بیس<sup>ا</sup> ہولی اور حضرت سے کے دست تن برست برسلان ہوکر حضرت سے مریدول میں با د منتاه ویں بنیا ہ نے اس خیال سے کہ اس تواج میں ہسلام کا بول بالا ہو۔ بلده مصطفاً أبا و كي تبنيأ و والى ا ورمبت دعا دات دمسا جدَّ عبير كراسم المراكو تجفي تخر ديا که این کل و مرکانات اسی مشهرین بنایش بد با دشاه کے اس مجم کی تعمیل کی گئی اور شہر چلد سے جلد آبا دومعمور ہو گیا۔ سلطان دا حرائي ترك سكونت سے احدا یا دیکے اواح میں رہزاوں اور جورول تے مراطعا یا اور مسافرول کو را ہ سفرطے کرنا دستوار ہو گیا۔ با دشتاہ کو اسس وا قعہ کی اطلاع ہو تی اور ایس نے کو توال شکر و محافظ سالے فا

اورسلما بول نے مساب قلد کشائی بخو بی درست کئے۔

را جپوت قلعہ سے کل کر حبک انہا ئی کرتے اور عاجز ہمو کر سیجے جھاریں بناہ گزیں ہو جاتے تھے۔ جنا بخیرایک روزاہل حصار نے عالم خال فارو فی مے مورجہ

برخاً كرشي أس الميركونتهيدكيا -

محا صرہ اُ خَرِیمال تک برابر ہاری رہاا در رائے مندلک نے برنشان جوکر دو کا صدر میں ملکریٹ میران کی میان کا در ایک میں انگرین اور کر میں

قاصد با دنتا ہ کی خدست میں روامہ سنتے اور ضلع کا خیا سنگار ہوائیکن راجہ کی دروہت منظور نہ ہو کی مشئے میتجری کے اوایل میں را نانے عاجز ہو کیوا ان طلب کی اور قلعہ

ہج ناگڑھ یا د نتاہ کے میروکر کے نود حصارکرنال میں نیاہ لزیں ہوا۔ اس ماقہ محمد کی ماحمہ تدار خرجی بحان ماہ زتی اختیار کی

اس دا قعه کے بید رَاجِیو توں نے جوری اور دا ہ زنی ا فتیار کی اور ہاوشاہ نے عَفْبناک ہو کہ ایک جرار شکر جو ناکڑ ہے میں متنین کمیاا ور نو د کہ نال ر دامذ ہوا۔ سلطان محمو و نے جنگ اُز مائی مشروع کی اوراسس مرتبہ ہی دائے مندلک

کو ما جز درکشان کر کے کرنال بھی نبقہ کر لیا ۔ معتصر بیرکہ مصار کرنال جوا کیب ہزار نوٹلوسال سے مندلک کے خاندان

کے زیر حکومت تخام ممودث و کے فلمروی داخل ہوا۔ با دِنتاہ نے بھی ایپیزیم ام باد نتا ہ ست کن کی تقلید کی ا درممو دغز نوی

باورتماہ ہے جی آ ہیے ہم ہم با درساہ سب می مسیدر کا رر کی طرح ہے متعاریت و شخامہ تور کر فازی ومجا بدکے مام سے مشہور ہوا۔

رائے مندلک ان داقعہ است سے بید مخترانی سے بنرار ہوگیا اور اپنی اور یئے تعلقین کی جان کی المان طلب کرکے لا زمت کے نصر کرسے با ونتاہ کی زہرت

بینے تعقین کی جان کی امان علیہ نرے ہار مت سے سرے بر رسان کا در۔ میں حاضر ہوا۔ رائے مندلک نے سلطان محمو دکے عمدہ دیمترین خصایل کا معالمنہ کرکے اور کا حدد میشمسر اربی رکیش

با و نتا ہ سے عرض کیا کہ پنجاب کے شبہور و معروف ولی کا ل حضرت مسل ادین درویں رحمتہ اللہ علبہ کی برکت محبیت سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیلا ہوگئی ہے اب

میرایے اختیار جی چاہنا ہے کہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جا دُل ۔ یا دُسٹا ، را جہ کی اس تقرید سے بی جیسٹس ہواا درائس کو کلمہ شہا دمت کی تقین کرکے را جہ کو

زمره أسلام مين واتحل كيام

اس واتعہ کے چندروز بعد با دِستا ہ نے امرا کے در با رکو طلب کیا اور قلعہ جو ناگڑھ وکرنال کی ہم کی نیاریاں تسروع ہوئیں ۔ . بایت مرد مرد شا ، نے ایک بٹیاریز روز میں یا بنج کڑوڑر دیرسسیا ہو کنفیسم کیا ان کے علاوہ دو ہزاریا بخ مورعر بی د ترکی کموڑے مجی کشکر کوعطائتے ان کھوڑوں مریس کی تمت رسس ہزار تنکی کمک آئی گئی۔ با دنناه نے اسب وزر کے علاوہ یا نے بزار الواری مات سومرصع کرمند ا ورا یک ہزار سات سو للا تی دستہ کے حیجر بھی نوج کو مرحمت فرمائے ب ان عطبات کے بعد باوستاہ مہم پر روانہ ہوا اور کرنال سے ملحق لک تعین ولايت مورت من بيخابه رائے مندلک نے با دمثاہ سے عرض کیاکسبندہ نے تام عمرا طاعست د فرما نبرداری کی ہے اور تبھی کوئی امر خلاف مرضی علی میں نہیں لایا اس وقت جمعی جس َ فَدَرَبَيْزُ كُنْ مِنْ فَرُدُرِتْ بِوِ بِالرَّكَاهُ عَالَى مِنْ عَاصْرَكُرِ فَ كُونْنِا رَبُولِ إِ مادينا ، نے جواب وباکہ جو تکہ ہے ارامضم ارا د ہ یہ ہے کہ اس مک کو متح كرك اسلام أبا دكري اس لفيم بشي ش دباج و خراج و غيره مراسما لهاعت رائے مندلک نے باوستا ، کی رائے اور بنیرسلما بون کے بشکر کا إندا زہ کے شب کوراہ فرارا فتیار کی اور فلعب جونا گراھ میں جوسرراہ واتع ہے يناه آرس بوا-باوستاہ نے دوسرے روزائس مقام سے کوج کرکے مصار جو اگراہ کے نواح میں نیام کیا دو سرہے رِ درسِل نوں کی ایک جاعت نلعہ کے قربیت پنجی اور را جیو توں نے حصبیار سے کل کر حباب آزمانی کی تعین حریف سے شکست کہا کر تلویں بناہ کزیں ہو کئے ۔دوسرے روز بھرمعرکہ آرائی ہوئی اوراس جنگ میں

تمبی سلمان غالب ایٹے۔ تسبيرے روز نو د با دِستا ہ نے حکی اور میے سے شام کک لڑا فی کایا زار رم ربار چوتھے روز بادشاہ کی بارگاہ وروازہ قلدے قریب استادہ کرائی گئی یا نتیا تنهار به میرد کر دیچے تواس به از پرس مذکرنا درمذ طک کے نتیج کرنے میں سعی و کوششش کا کوئی بہلو فرو گذاشت نرمو۔ کوششش کا کوئی بہلو فرو گذاشت نرمو۔

ماہ در ہے، مرزیں سے مقابد میں معرکہ اُلائی نہ کرسکاا در ترایف نے جوسامان طلب اللہ میں معرکہ اُلائی نہ کرسکاا در ترایف نے جوسامان طلب اللہ میں معرکہ اُلائی نہ کرسکا اور ترایف نے جوسامان طلب

کیا د ہائٹس کے حوالہ کرکے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا ۔ نظام الدین احد کی تاریخ میں مرقوم سے کے مسلطان ممو دیے جس قدرال غنیمت

تظام الدین احمدی ماین یک ممروم ہے کہ سمان عرف میں ارباب نشاط رائے مندلک کسے مامل کیا تختیا وہ نمام دکمال ایک ہی فلبس عشرت میں ارباب نشاط

و بطورا نغام عطاکیا . مستند بهجری بس ملطان محمو دستاه غازی نے دسم شکارکو بیاند بنایا ا ورسفر

کرکے اپنے ملک کے اکثر شہر دل کا خو دمعا نمنہ کمیا۔ العظامی اس کے اکثر شہر دل کا خو دمعا نمنہ کمیا۔

باوستاه نے اس مال حبّل دغیراً با د حصہ مک کی اً با دی دعموری میں بے انہتا اکٹش کی اور مک سے سی حصد کو بھی غیراً باد و نباج ندر سنے دیا۔

تنگشتی بخری کاغلیم استان وا تعدیه نبیج که ایک د وزملطان ممو دایک باعثی دسوار موکر باغ ارم ماریا مخفاا ثنا کے داہ میں آیک دومیا بائمتی مست ہوا ا ور زنجبر منک نہ وکر این کی کی سے میری آخو کی و موسد فدح سے نوعی

نزفاکه نوج کی جانب دوگرااسس مست باتھی کی د وفر سے نوج کے د وسرے باتھی بھی قابوسے جاتے رہے ۔

یمست فیل با ومثناہ کے ہاتھی کے سامنے آیا اور آس کو رویا تین گرین دیجر از مرحت ان سے جو بر مر رہ سمور بیڈا

محمکا دیا اور مفرور جا نور کے تدا تب میں خو دیمی دوڑا ۔ فیل مست نے با دشاہ کے انتقی سے قربیب بنجیراس کوایک کراسی اری

کہ با دشاہ کے با وُں میں خرب اُئی اور خون جاری ہو گیا ۔ سلطان نے ابنی شجاعت فطری کے لحاظ سے اس غرب پر مطلق توجہ نہ کی

اورایک نیزه ایسافیل مست کی بیشانی بر اداکه زخم سے خون جادی بوگیا . میل مست نے دوسری فکردی اوراس مرتبہ بھی ایک نیزه کھایا ۔

ین مسک بر دستری مرد سرد سرد سرد سرد برد با برد سایر به با در سایر به سایر به سایر به با در سایر به با در تابه السبی مشدید هرب نیبزه کی لگائی که جا نور بیتاب موکه فراری مجوا اور با د منتا ه به خیروعا خیت مکان بهنچا ادر صد قامت و خیارت کے صراسم بجالا یا ۔ جلدجهارم تدرید جا نیازی کے میدان جنگ بین کام آئے ملطان محمود اورائس کے اہل شکر کابر کہتے ہوئے ورهیں واقل ہوے۔ رایت کرنال کواس وا قعه کی اطواع ہو کی اور وہ شکار کے بہانہ سے فلوکرنال سے سیا ہ دکنشکر کے ہمراہ تنبجے انزاا ور در ہ مہا بلہ کی طرف روایہ ہوا ۔ را جبوتون نے منتلمان سیامہوں کی کمی تعداً وسے درصو کا کھایا اور حبّاک و جرال می مشغول ہوئے نیکن سلما نوں کو بیے در ہے امداد ملی کئی اور بے شارعیمسلم معرکہ کارزاریں کام آئے۔ رائے مندلک تباہ ویریشان مال میدان جنگ سے فراری بوکر فلعہ کرنالی ینا ہ کزین ہوا مسلمانون نے درہ مہا بدسے بے شار تیدی گرفتار کرکے دوالی کرنال نے بخالاں کارخ کیا ۔ برہنوں اور اجیو توں کے دہ جاعیت جو بتخالوں کی محافظ تحتى برسر مقابلهم و في ليلين سلما نون نے اتبی جا نبازی سے اس گردہ و کونٹل کمیا اور یے شار مال عنیمت ماصل کیا۔ بادشاه نے اس روزا پین انتھ ہے و ذیمن غیر سلموں کو نہد تین کمیا با دننیا ه کا ارا وه تخاکه اطراف کرنال کی طرف کشکر روانه کرے میکن رائے مند لک فے اینے اعزہ کی ایک جاعت کو با وسٹ ہ کے حضوریں ر دامذ کرکے ا ما ن یا دشاہ نے ریخیال کر کے کہ ہے شارتی ہی اور ال منیمت ملما نوں کے قب*ف*دیں آ چکاہے ا درنیزیہ کے موسم گر ماکی ورمنیا کی وجہ سے اس ملک میں زیا و ہ قنیب ام کر نا سناسب نہیں ہے اس سال صرف میں گئی کو کا فی سمجھا اور احدا با و والسیں آیا ست يجري من محمو دشاه في جومندلك يركله وروون كابهانه طوحو زراعها كما المحتا سناکہ راجہ حیر و دور باکشیں وغیرہ لوا زم با دستاہی کے بہراہ سواری کرتا ہے اور نیزید که تاج مرض سررپرد که کرشل فرا ز دا کے تخنت محکومت پر طومنس

یا دشاہ کورا جد کی یہ اوا بیدناگوار ہوئی اوراس نے چالسیں ہزار سواروں کا ایک مشکرنا مزد کیااوران کو حکم دیاکہ اگر اجتمام ہوا زم سلطنت سے دست بر دار ہو کر

ستنه بجری میں با د مثنا ہ خوا ب میں حضرت سر دِر ما لمرصلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہے شرف ہواا درمبردارِ دو جہاں رومی نیا ہ بینے با دینتا ہ کوالینے خوان کرم سے دولمین

مرحمت فرائيُ اسسِ مَبارك نواب كي يهجبيرهجي كئي كمعنقرميه با دشاه كو د واعظیم الننان نئیں مائل ہوں کی جنانجہ منخ ولامیت دون دسنجر کمک کرنال نے اس تعبیر کوشم

وا ضع ہوکہ حصار کرنال ایک پہاور واقع ہے جو مبندی میں آسمان کے برابر ہے تام سلاطین و بی و را جایان بسد وستان نے اس عمار کے نتح کرنے کی کوشش کی تعکین

ناکام رہے پر در د گار نے محض اپنے تقل وکرم سے بینمسین سلطان محود ستاہ تجراتی کو عطافراً ئی اس بہاڑکو بطور محیطِ د و سیرے سربہ افلک بہاؤگیرے ہوئے ہیں۔ ہربہاڑی

بے شار درے ہیں اور ہر در ونسی جسی نام سے سبہور ہے۔

ان در وں میں ایک کا نام در مو ذاری ہے جس کے مقابلہ کا عنبو، حصاراس زمارز میں جو ناکڑھ کے نام سے متبہور ہے۔

ایک دومرا دره مجی بی متله در ومعروف یے مس کو در د میا بله کمت میں آل لمك يررائ مندليك أورأس كے ابا دا جدا د قائض تنفج اور سواسط الم فائغلق ورسلطان

ا مرمن و گجاتی کے سی حکمان نے والیت کرنال رحلہ نہ کیا تخفا۔

ملطان محموبمشاه نے غدا کی رحمت پر محیروسه کیا اور حفرت میرور کا منات قىلى الىنەغلىيە تولىم كے عطيبە كى نعيبىرىت ظىمئن و قوى دل مورّر كرنال كارخٍ كمبا .

با وشاہ مک کرنال سے جالیس کوس کے فاصلہ برہنیا اوراس نے ناف خان ہے خالوکے مشورہ سے جو مک کا ایک نامی امیر ختا سنزہ موجوان آ زمودہ کار

ین نشکر سے متحب کئے اوراسی قدر عربی عراتی و زرای تھوڑے اور مانخو سو للائی دنقرنی خلاف خجزاس جاعبت کیفشیم کرکے دھیا داکیااوردرہ مہالمہ یر بہنج گیا۔

را جیو توگ کی ایک جاعلت جو دره کی مجانظ اور برا دران تنفی ام میشهورهی برمرمقا بدأنی - ان را جبونوں نے مفاطت میں بیجد کوششس کی لیکن جو تک حراف مے

ارا ده سے فاقل نتھے اور عجلت میں ما مال حبنگ ہے سکیج پذہو سکے تتھے با د جو د

حمار مذکور اس ناریخ تک مسلمانوں کے تبصنہ میں مذا یا خیاا ور دلایت دون کا داجہ ہوایک ہزار مواضع کا مالک متا اس مصار کے استحکام و محل و توع برا میا نا زاں نظا کر زبر درست مربف کو مجی خاط میں مذلا نا مختا۔ داجہ نے قزانوں کی ایک دلیر وجان باز گروہ کو مختلف رانستوں پر تعین کر دیا مختا اور یہ سر فردش جاعت مسافروں کو جانی و

ىدوه نوشگىلىر كورىيە يەر مالى نققان يېنچا يا كرتى تقى -

غرفکڑسلطان محمو دیے قلد کے تام اسباب دخرائن پر قبضہ کیا۔ دا جہ کو خلعت عطا فرما یا اوراس کے ملک کی حوصت را ناکہ بار دہیج عمایت کرنے بے شار مال غیمت اینے ہمراہ لیے کہ مجرات دائیس آیا اور رعایا کی خبرگیری اوراً با دی ملک کے بڑ ہانے

ائیے ہمرہ کے مربرت راہ ک یا رار وغارت تعمیرکرنے میں مشغول ہوا۔

یہ پارٹ منتیک ہے ہیں۔ سنتیک ہے ہی میں با د نشا ہ نے نشکار کے لئے احرز نگر کا رخ کیا۔ ا تنائے راہیں بہاء الملک بن الف خال نے ایک سلی ارکو بلا تصور مل کیاا ورتصاص کے خوف سے ایدر

بهاءا ملک بن عن ط کی طرف فراری مہوا ۔

ی طرف قراری ہوا ۔ با دشا ہ نے اس واقعہ سے اطلاع پاتے ہی فکب حاجی وعضدا کمک کو قال کے تعاقب میں روانز کماان امیروں نے بہاء الراک کی رعایت کی اوراس کی جات

ے لوا تب یں روائر بیا ال جمیعاً میاروں ہے ہور سات کا رساب کا روائر بیا ال بچا نے کے لیے کر کا یہ جال جمیعاً میا کہ قائل کے دو الازموں کو مال وزر دیکران کو اس امیر ریراضی کیا کہ با دستاہ سے حضور میں بجائے بہاء الملک کے وہ اپنے کومسلحدار کا

قائل بنیان کریں ۔ ان امیروں نے قائل کے مازمین کے ذہر شنین کر دیا تھاکہ باوستا ہ سمے

مزاج میں رحم غالب ہے وہ خو دگٹ ہ معان کر دیکا اور نیزیہ کمشور ہ کے وقت امراء بھی جان خثی کی سفارش کرینگے اور ان کا بال بیگا نہ ہوگا۔

اجل گرفتہ لازمین نے امیروں کی تھیجت برعل کیا اور با دمثا ہ نے علما کے نوتی کے مطابق خو دساخت ہلزمین کوئن کیا ۔

بادیتنا و نشکارسے اینے ماک کو واکسیں آیا اورائس کو اس وا تعدمے پوست کندہ حالات سے اطلاع ہو تی سلطان محمود بیجد غفیزاک ہوا اور با و جو دیکی عاد الملکس و غفیدالملک دولت محبات کے بہترین امیر تھے بادیتا ہ نے خلابق کی عبرت کے سلٹے ایس سے ایداد حاصل کر کے سلطان محمود طبی سے مقا بلرکرنے کے سلے روانہ ہوا سلطان محمود طبی نے خوف زد م بوکر بیدر سے کوئے کیا آوراراو ہ کیا کہ دولت آباد کی راہ سے اپنے لک کور دا مذہو کیکن جو نکہ یہ را و ارک گجرات نے مسدو د کرکھی تھی سلطان محمو د برار کی سمت ر دا منہ دا اور ایلچیور ہوتا ہوائنگل دبیابان کی را ہ سے مالو ہینجا۔ نظام شاهبهنی کا حاجب با دیشاه کی بارگاه میں حافق بوا اورا مداد کامشکریه و تحلیف وہی کی معافی کا خواسنٹنگار ہوا با دشتاہ کا میاب و یا حرا و کالوہ واسیں آیا۔ تحلیمہ بجری میں ملطان محمو دخلجی نے بار دیگر دکن پر حکہ کہاا فرم بنی فرما نر وا کی در نواست کےمطابق مبلطان محمو دینے یار دیگر دکن کارخ کمیاسلطان محمو دینے پرخبرمنکریہ د ولت آبا دیک تاراج و تباہ کیا اور بے شار مال غنیت لے گرامینے فکے سے کو داکنیس با دمتاه کجرات نے بھی نظام متا ہمنی کے تحالف دیدیے قبول کرنے ہے بعد ا پنے ماک کی را ہ کی محمود رمننا ہ تجراتی <sup>ان</sup>ے اپنے وطن پینچکر فرما نر دائے یا لوہ کو اس مقلم*ون کا* ایک حظ تکھاکہ بلا و بھسلما نون کے مالک و بلا و کوشب ہ و تا راج کرنا آئین اسلام درو ت سے بعید سے مکبن اگر ندہرب داخلاق کونظرا نداز کریے اسی ہمت کی بھی جائے تو الما جنگ و جدال کئے ہوئے معرکہ کارزارسے واپس آنا مردانگی دھیمت سے خارج ہے سلطان تلجی نے اس نام کا یہ جواب دیا کہ اگر ہا د منناہ نے اہل دکن کی ا ملا و كالا ده كرلمام تومي عبدكرتا بول كه أينده سے دكن كارخ مذكرول كا -سومی بیری میں سلطان محمود نے ایک جرار شکر کے ہمراہ قلعہ با در دمندر دو ر جو تحرات و مالوہ کے در میان وِ اقع ہیں وہاروا کیا عالم قلعہ نے چند مرتبہ جنگ آز آئی کی لیکن ہر معرکہ میں تکست کھا کر مغلوب د لاجار ہواا ور<sup>ا</sup>با دمت ہے سے آن طلب کی ۔ سلطان نے تریف کاقعورمواف کیسااور را جرنے تلعہ بادمشاہ کے سیرو

تلعيد مركود بندوستان كى اورا لوجو دعارت سے جو لمبندى مب أسمان سے باني كرتا ہے اور استحكام مي سدسكندري كمش مے ـ جدجهارم

کی در خواست تبول کی اوراس کو بار وزارت سے سبکدوش کر کیے عادائلک کے فرزند كلان سبها بالدين احدكو مك الشرف كاخطاب عطاكيا اورا مرائع كبارس وافل كركت تو رحکرانی میں مشغول ہوا۔

لنهم بهريمي ميں نظام منتا له بنی دالی مخراً با د مبیدر کا ایک خطاس مفهمول کا بہنجا کہ سلطان محمود قلبی نے ظلم وستم سے دکن والی دکن کو پالی دتیا ہ کورکھا ہے با دست ہے کہ سہ شان کی ہمت شام نہ ہے امیا دالی مالوہ سے مقابد میں وکن کے ماشندون کی

سلطان محمو د مجانی نے میں و فت حکم دیاکہ سیرایہ د ہوسرخ و بار کیا ہ سفر کے لئے با ہر ککا ہے جائیں ۔اعیان ماک نے باد شاہ سے عرض کیا کہ داود قال جوا یک بھیتہ مو<sup>یق</sup> رجیکا ہے د تین و موقعہ کا منظرہے اور سنوز مالک محروسہ کے نام اضلاع دبا دفقیقی تعنون میں زیر کمیں ہیں ہوئے ایسے نازک وقت میں یا دشناہ کا اغیار کی اماو کے لئے

بائے تخت کو حجیوژ کر دور دراز مالک کاسفر کرنامفلحت سے بعید ہے ۔ نوجوان با دشتا ہنے یا د جو دعنفوال مِثباب کے جواب دیا کہ اگرا ثلاک دعنا صر

إبمايك وومسرے كے ساتھ اختلاط وموا فقت مذكريں توعالم كون ونسا ديكے انتظام میں اعلی واقع ہو جا تاہے اسی طرح اگر بنی نوع السان سلسلہ ار کتاط و محیست کو قطع کر دیں ا

تو قانون فبعی دمبیا سفیسنت د نا بو د موجائیگای محض خیر کے ادادہ سے مسلما نا ن دکن کی ا مانت کے لئے مسفر کرتا ہون مجھ کو بقین کا ل ہے کہ خداکی مہر یا تی و ہندہ پر دری سے مجھ کو

خوداس مہم میں صرر مذہبینی گیا۔ ارکان دولنزے نے عرض کیا کہ آگر ہا د شناہ کو نظام متیاہ کی ا ملا و کرنے پرا صرار ہے تومناسب يرب كرارسكر الوه كور والذكيا جائے بقين بے كراس حمرسے سلطان محمود نلجی پرلیشان وبد واس بوکردکن سے دست کش بوکرا بینے مکسے کور وا مذ برو

با دشاه نے اس دائے سے بھی اتفاق مذکبا ا ورا پیے نشکر دیائے سوفیلان کوہ پیکر

کے ہمارہ روامز بوا۔ باوشاہ نے دوگئی مسافت کے کرتی شروع کی اور ندر بارہنیا خوا جرجان كو وان دكن كابهترين امير جلدت جدتها بادست و متعصوري بهنجاأ ور

تاريخ فرمتشية جلديهارم 400 غِ صَكَم ما و تماه كرواروعا والملك كيهم كابيو في كي خرمستربوتيمي تنام افران لک وارالین وولت و امراک فاصحول نے بغیوں کی رفاقت ترک كى الورىعُنُ تو فوراً! وشاه كى خدمت بِ عا ضربو كُنَّ ا ويعفِن نے كونشهُ عا فيت بِي ينا ۽ گزين ٻو کراين جان بيائي ۔ وضكور منه كامه داره كيرنمورة قيامت بن كيااور احراكيا وكح اكثر محلات تهاه باوراً ہ کی ہیںت و و قار سے بلاِئمٹیر وخجز شہر کے کوچہ و بازار ہیں ہوئیں و فود المسباب وشنة وكاو كے القدرانبار لك كيم كرامد و تندكى رائب بندمومين و امرك اركبه نه اين نشيرانه و ت كويرايتيان ديجه كرفاك فرلت سف اے کو عمار آلو وہ کہا اور شہر سے فراری ہو گئے ۔ بر ہاں اللک کاجم جو کا کرور و فر بہ تھا اس کی سانس ہو گئے گئی اور قدم آئے مذر براحاسکا قصر جر سسر کے کے تیریب ٹوٹے کیوں اور نہر عارشی کے گند ہ الوں میں پہلے میں کا میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہاں کا میں میں ہوئے ہاں کہ میں میں ہوئے ہاں ہوئے ہاں کہ می بوڭيا - ايك فوا جرراحفرت كنبورجمة الترعليدى زيارت كو عاريا تعااس في بر ان اللک کو بھانا اور کر فیار کر کے با دہنا ہ کی فدست میں لے آیاملطان محمو ر تح حکم سے اتھ بول کے یانوں کے نہیجے یا ال کرا یاگیا ۔ عضد الماک اینے ایک فازم کے کرامیاں کے گروہ میں ہونچا چونکرا بنی ا مارستنہ کے نبامذہیں اخمیس سے اکٹڑ کو قتل کلیا تھا ۔ مقتول افرا و کے دارڈوں نے انسکو بربها نا اورسر کا گرمریده سرتھفہ کے لموریر با دشا م کی غدست میں نے آئے حسام الملک ا بنتے برا در رکن الدین کوتوال کے پاس بیش روانہ ہو گیا ا ورمین سے ہر د و برا در مالو ہ کو فراری ہو گئے مصفی الملک گرفتار ہو اچو نکہ اس کا گنا ہ زاید نہ تتھا مز ایک موت سے بری کیا گیا اور تمام عمر کے لئے فلطہ دیب میں قید کر دیا گیا ۔ اس فتحونصرت کے بورگاد للک۔ نے زما رہنا ہنجار کی بے و فائی پر مؤر کر کے نو و اینی خوامش سے ترک خدمت کالا و ہ کیا اور نقبہ عمر لها عت اللی میں بسر کرنے کے لئے *ظوت ستینی ا فتیاری به* سلطان محود نے بھی اس کے حقوق و خدمات سالقہ کا لہا فا کر کے عا واللاک

در بارنوں نے باونتاہ کی اوانسنی اور اکوجابات کی اوالملک کو باونتاہ کے حضور بن بہنجا دہا بارنتاہ نے عاوالملک کو دیکھا اورسلطان محمود کے حکم سے بیامیر قیدسے آزاد کر دیا۔

ببه امیر دید سے از اور دیا ہ امرائے عامد کے متعلقین جوعادا لملک کے نگہبان تصے بہر واقعہ دیجھ کہجیں حوف زدہ ہو جف اشخاص نے ایت کوکھ سے بیجے گرایا اور تعض نے فریا و والا مان کی واز سے قصر کوئر براٹھ الیا ۔

ا و نتاه صبح صادق کے بعد جھر دکہ بی نمو دار ہوا اور اسرائیم ہمری بجالائے اسلطان محمو دنے ایپارو مال عاد الملک کو دیا اور اسکو تکس را فی کے لئے اپنے بہادی الکہ فالکا ۔

کی طرف متوجہ ہوئے ۔ ان امیر و ل نے لیل دکر اکی آواز وں سے آنمان کو ملا دیا اور بی رشان وٹٹوکٹ کے ساتھ حنگ آز ماگئی کے لئے تبار ہوگئے ۔

فلام توازاه وہر دوقعم کے افرادی حرف تین ہو اشخاص بادشا ہ کے قربیب موجود کھے۔ شاہی جا عت حربیب کے فلام سے بیدر پریشان ہوئی ان میں سے تعبیب انتخاص نے کہا کہ مجو فلال تقریب نیاہ کریں ہو کر در وازوں کومضبوط و مشحکم بند کر دینا جا ہسے

ا در تعض کی یه رائے ہو تی که نقو و دیرا مرحبقدر ہم اپنے مہراہ نے فاعلیں اقعالیں اور اس و قت اس قصر کوچیو ڈکر کسی لمر ب نکل قلیں ۔ سلطان محمو دنے انیس سے کسی رائے کو پیند مذکمیا اور ہتھ جوار لگا کرٹرش کمرسے

باندهااوزبن سوسوارول اور دوسوماتینیول کے ہمراه باغیوں سے خنگ کرنے کے لئے ایرا۔ لئے بینچے اترا۔ نظاہر ہے کہ جو افرا درولت فرا نروائی کے مستقی ہونے ہیں اور حنکو دست

ظاہر ہے کہ جو افراد دولت فرہار وائی نے کسی ہوئے ہیں اور ہو ماست قصنیاو قدر تحت کومت پر شکن کرتا ہے وہ مخالفین وا عدا کی قلت وکٹرت کو دسلاوقتے دشکست ہنس ضیال کرتے ۔

اليخ فرسشة

MAY

جلاجبارم تملطان محمد وایک شب تھیں خیالات کی بنادیر ندمویا ادر صبح کے و قت جب کہ نوبت سلطانی بمانی گئی او زنیاه چاندنی مس کلفت و فع کرنے کے لئے قصریہ رہم مدیوا اور دریمهٔ بن مطمع گیما اور میار ول لمرت مجیسے رگا به سلطان ممو و واليي كے خيال بن تصاكه ما كا داس كى نظر الك عمدا تلد كما نشت فيل غانه بريرى جو قفركے ينجے موؤب كھ ابوا تھا ۔ لك عبدالله كھے عرص كرنا جاتما نوالیکن جرا دست مذہو تی تمقی که زبان ہلا سے با دشا و اس امرکوم مجھ گیبا ور اس نے كماكه جوجيحه تم كوكهناب بالني خوف كح عرض كرور ماک عبداللہ نے بہ معلوم کر مح کہ ا*س و* قت صبحت اغیار سے خاتی سے باوتناہ ہے ءنس کیا کہ عا داللاکے ایسابھی تو ا ہ املیواں لاک بین ہیں ہے۔ امرا نے اس کے خلا ت بونچه با دشا هسه عض کیا ہے سرائر بہنات افترا پر دازی ہے بہہ حسید بیشہ امیزہ و وا دشاہ كم بدخواه زير اور انكاادا وه بيم كه شامزا و وحن خال كوفر ماز واك مجرات تشكير كري با دشا و نے ماک حبید اللہ کی جید نعر لیف کی ا ور کہاکہ تم نے خو ب کہا م محکواں واقعہ سے اگا كرويا ورمة ميراتوبيم ادا وه تفعاكه آج صبح كوب عاد الملك كاكام تام كر دوب - برنوع اب اس ارا زہے کئی غیر کو آگا ہ نہ کر وہی صادق ہوتے ہی تام التھیولیا وسکتنعد وہمل کڑ کے غرضكر أفعاً بِ لَبِند بروا اور ملك تغرف وملك حاجي وملك بهاء الدبن و ملك كا يور لك عن الدين جو إوشا و كامتد البر تصفيفوري ما فرزوت . ا وشاہ نے ملک شرت سے کہا کہ غا دالماک کے واقعہ نے ایہا بھکاد مصطربیا ہے کہ آج کی رات میں فطعاً بنیں سویا اسکو عبد میرے معنو رمیں جا مرکز و تاکہ میں خر دار کو ئرف عا دالملک کو با و شناہ کے حضور میں لانے کے نئے گیالیکن مگرمانوں نے کہا کہ محرم کو بنیر عفد الملک کی اجازت کے تھھا رئے میر دہنی کر سکتے ۔ ملک نثر ف والیں کی اوراس نے حقیقت حال سے با وٹنا و کو آگا ہ کیا ۔ باوشا وخو وبرج كے اوپر آيا اور اس نے بہ اواز ليند كها كرعاد الملك كو طوبر برے صفوري ما فركر د اكدي س مجرم كوياتمعي كے باول كے بينے بال كروں \_

جلدجهارم کی تقلید کر کے مالوہ کی طرح گجرات میں بھی خاندان شاہی حکومت سے فحروم ہوا و ر مظفر شاہی اراکین کے بچائے عاد الملک کا خاندان فرمال روا بادشاہ ہو۔ عاد اللك كے اس دوراز كارمنصوبہ كے على ميں آئے كے قبل اس ليووفا ا ببر کا قدم درمیان سے اٹھا دینا صروری وناگزیر ہے سلطان مجمو د شاہ نے ہاوجو دیکہ كم سُ ونشيب وفرارزمارنه سے الكاه نه تصاليكن اپنے غداداد فہم وفراست سے دريا فيت ر کیا کہ یہ تمام تقریر *مرامر کذ*ب وہرتان ہےجوان *حسد بیٹیہ امیرو*س نے اپنے دماغ سے پیراکی گ بادشاه كومعلوم بوكياكها معجبس يبان اميرون كيحيال كيمطابق عادالملك برعتاب بنیں کرتا توخود اس کو تخت حکومت سے کنارہ کش ہونا بڑتا ہے سلطان محمود شاه بنےان امیروں کو جواب دیا کہ میں خود اس امر کومحسوس کررہا ہوں کہ عمادالملک *کے تیور مبر لے ہو ئے ہیں اور اس کے قول وفعل سے بغ*اوت وفنته کے آثار نمایاں ہورہے ہیں سکن محض اس خیال پر کراگر میں اس امیرومزادونگا توتم جیسے ہی خوا ہان ملک محصکو ہے مروّت و بے و فاسمجھو کے لیکن خدا کا شکر ہے کہ تمھالہے ایسے دولت خواہ بھی حقیقت واقعی سے آگاہ ہو گئے آب اگرمیں عاد الملک لومقيدكر وبرگاتوخاص و عام كے نز ديك ناحق شناس ويےوفانه سمجھا جا وبرگا۔ ابتم صاحبول كيرا كيمين جومناسب بهواس رعمل كرو ان امیرون کی را نے کے مطابق عادِ الملک پیا به زنجیر کیا گیا اور پایخ افراد کیے بہر دکر کے قلعہ احدا بادیں نظر شرکیا گیا۔ بأُدَيْنًا ﴿ لِينِهِ إِسِ طِرِحٍ إِس رِوز غذا راميرون سے اپنی جان بيانی اوراس کے بعد عاد الملک کی رہائی اور ان امیروں کے دفعیہ کی تدابیر سونچارہا۔ یا دشاه کومعلوم تقالهٔ گام مرواران فوج داراکین ان آمرا کے تالبع بیر محتوشاه لنے اس سے کسی تخص کو بھی آگاہ اند کیا۔خلوت وجلوت کے ہر موقع پر یہی کہتا تھاکہ عادالملک میرادشمن جاتی ہے ایسے شخص کورٹر ٹاندہ رکھنا احتیاط سے دور ہے اس خلا امیر کویں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گادیگرا مرااس کی بینجارش کریں گے تو مجھ کوسخت ر منج ہو گا بادشاہ کی بہ تقریر امراً کے غدار کے سنی اور پیچار فیش ہوئے اور یہ مطے کیا كه أكر با دشاه عاد الملك محمي قتل كا اراده كرست و بهم وقطة اسفارش بركرني جابيك-

اس کا بچا داودخان عادالملک وزیر و بقید امرا وار کان دولت کے اتفاق سے تخت حکومت پرتمکن ہوا۔

محت عنوست پرسن ہوا۔ اس شخص نے بدمعاشی کا بہیںہ اختیار کیا ادر ایک فراش کوجواس کا ہمسایہ تھاعا دالملک کا خطاب دیکراس کو اینامقرب امیرو درباری مقرر کیا۔ اس کے علادہ

تھاعادالملک کاخطاب دیکراس کواپنامقرب امیرو در باری مقرر کیا۔ اس کے علادہ اس بادشاہ کی دیش ایسی ناپندیدہ تھی جو کسی طرح بھی شایان فرما نروائی نہ سمجھی گئی۔

اراكين دولت في الملك وزير كما تفاق مسے سلطان تطب الدين كوعكومت سے معزول كيا اوروز يرفركور كرائے كے مطابق شاہزاد و محمود فال براد ركومك

سلطان قطب الدین کوچودہ برس کے سن میں تخت حکومت پر بٹھادیا۔ ار خانہ سمر طام سنر مرز وز خلالة رکوان کے مراتب کے منال قی انعام داکرا

ہادشاہ تے جلون*ں کے روز* خلاق کوان کے مراتب کے مطابق انعام واکڑا نقسیم کئے گئے ۔ نقسیم کے گئے ۔

اسپان تازی و و اقی و ترکی بنز بیش قیمت خلعت و کمر مند تومشیر رصع و زرفشال خنجر کے علا و ہ ایک کڑوڑ تنگہ نقد سا دات و علما وصلی کونفتیر سیے سکتے ۔

مرکط ال مجرفوشا ۵ مورفین کھتے ہیں کہ سلطان محمود شاہ کے جاوس کے بعد نہات کھاتی المت ہوری سلطنت کی باگ عاد الملک وزیرے یا تھاتی اور کارخانہ شاہی سلطان مجرفوریکی م سلطان مجرفوریکی م سلطان مجرفوریکی میں رونتی بیدا ہوئی کہ تمام خلابق شریف ور ذیل ہر طبقے کے اشخاص سلطان مجمود کو اپنا فرمانشروات کی میں مقدم کا ہمگا

وفسا دبريانه بهوابه

اورگرات کے ہترین حصر الملک وصفی الملک وحسام الملک جو بیحد مقتد رسر دار اورگرات کے ہترین حصر ملک کے جاد الملک کے غلبہ سے رنج یہ ہوئے اور گرات کے ہترین حصر ملک کے جائے دار تقع عاد الملک کے غلبہ سے رنج یہ ہوئے اور وزیر مذکور کے تباہ کرنے والے اور وزیر مذکور کے تباہ کرنے والے ایک ا

ان حمد بیشیہ امیروں نے جلوس کے چند ماہ بعد باہم اتفاق کر کے یہ طے کیا کہ اگر بادشاہ عاد الملک کو عہد ۂ وزارت سے معزول نہ کرے تو ہم خود بادشاہ کو پا بہز نہجیر کرکے اس کے برا درخور دحن خال کو اپنا فرمانروانسلیم کریں۔

نظام الدین می کی روآیت کے مطابق ان املیروں لئے بادشاہ سے وض کیا کہ عماد الملک کا ارادہ ہے کہ اپنے فرزندشہاب لدین کو باد شاہ بنائے اور ملک فیدیث

حارجها وم

ا وتنا و چند او کے بعد حفرت سید قطب عالم کی خدست یں عاصر ہوا۔ باوتنا میں علیہ کررا کہ کہا تھے۔ ا سید علیدالر حمد کی فد مت یں عاصر ہی تعالداس کے دلیں بہد خطرہ گزرا کہ کہا تھے۔ ا ہوتا کہ حصرت قطب عالم کی دعا کی برکت سسے اللہ تعانی آئو فرزند عطافر آ اجوادِ شا کے بعد اسکا جائیں ہوتا

ے با بات ہے ہیں۔ حضرت مید اپنے صفائے بالمن سے با د ثنا ہ کے خطرہ سے واقف ہو گئے او لاپ نے فر مایا کہ تمہا را برا و دخرو بمنزلد تمعا ر سے فرز ند کے ہے اور بین محض خاندان منطفر ثناری کام ہمیشہ کے لئے زندہ رکھے گا۔

باوتنا ہ حفرت ہیں. کے جواب سے مایوس ہوا اور آب کی خدمت سے اعظر واس

اسی دوران میں با وشا ملبلی موااور تنبیری رجب سلطشه بحری کواس فوقا

يا في ا ورسلطان محمو و كيضطيره بي وفن كيا كبيا .

یہ یاوشاہ وفات کے بعد سلطان غازی کے نام سے یا دکیا گیا سمس خال بن فيروز خال بن وختر با وشاه كي حياله عقدي، وي كئي تقي

اس جرم بیں ماخو فرمواکہ ہم نے یا وشاہ کو زہر کے ذریعہ سے ہلاک کیا ۔ و ولت خاندُ شامی کے تنام اُرائین نے اتفا *ق کر کے سمن خ*ال کو قتل کیا ۔ حرم سرائے اندر سلطان غازی

کی والدہ نے شمس خال کی خِشر پرز ہرخور و تی کے الزا مربب شدید تربی نختیا ک لیںاور لنخر كاراسه بإوشاء كى بيگيات وكينزول كے مير دكيا انسب نے جواس بيكم سے سی رید ول تھیں اپنی موکن کوکڑئے کوٹے کا الا۔ مورضیں کہتے ہیں کہ قہر وغضب یا دشاہ

كى مرشت بين داخل تيمين خصوصًا لتب رشراب سيمتوالا بوماتب ون كى الحرت اسكى ركوك میں دورہ کرتے تھے عفو درخم اس کے گر دہی مذاتا سکتے تھے ۔اور مجرم وعالی فرائیمٹیر و خبخر کے

ر سلمان قطب الدین نے مات مال مات ماہ مکو مست کی رور تمام عہد حکومت مستنی و نزاع میں گزارا اور نشراب کا بیا کہ کی وقت بھی سکے

بولسے دورسموا

سَلْطَان دا و دَسْنَا ه بن احد شَنَا ه گجراتی اسلطان قطب الدین کی و فات کے بعد

جلدجيبارم

چونکوسلطان محمو داہل گجرات سے بیٹیر معبی را ناکے ملک ٹیسا پہنچ جیکا تھا سلطان قطب الدین نے اپنے حلیف کی اس حرکت پر آطہار رنج کیا اور احراآ ہا و واہی سم ا

اس واقعہ کے بعد ملطان قطب الدین دسلطان محمود کے درمیان جورہا وُرہاوہ ملطان محمود کے حالات بیں بیان کیا جائیرگا سٹیٹ نہجری میں را نانے نفقس عہد کرکے

سلطان محموو کے حالات ہیں بیان کیا جائیگا سٹٹشہ ہجری ہیں را مانے مقص عہد کرنے بیاس ہزار سوار دن کے ہمراہ ناگور میر عملہ کہا حاکم ناگور نے ایک عربیف جس بیں مقصل حالات

و من منطق منطان قطب الدين كي خدمت بل روانه كيا -مرقو م منطق منطان قطب الدين كي خدمت بل روانه كيا -الدين كي خدمت بير بير بير

ا جس را ت قا مدر تو یصهٔ کمیسکرها عزیوا اسی تنسب سلطان قطب این محلس نشا لا تر نتیب و میکر با و مزمواری مین شعول نفعا قاصد نامه به کرعا والملک وزیر

، رکس مر ریب دیرہ دیار ہیں۔ کی خدمت بن حا ضربو ا وزیر اسی و قتء بیانہ کے کر باونتا ہ کی خدمت بیں حا خر ہوا۔ وزیر نے باونتا ہ کونشڈونٹراب بن مدمونٹ یا یا لیکن اسکے ہونٹیبار کرنے کا اتنظار

ر کیا اوراسی ما لم میں با و شا ہ کو محافر ہیں موار کرائے شہر کے باہر کے گیا ۔ د در سرک روز ایک منز ل را ہ طے کی اور ایک ماہ تک شکر کے جمع ہونے

و و سرک روز ایک منز ل را ہ طے بی اور ایاب ماہ تک سرے جمہورے اولئے اسی مقام پر قیام کیا ۔

سے سے ہو ہو ہوں ہے۔ اس اوٹ اوٹ اوٹ اوٹ اوٹ کی خررا ناکو پہنچائی را نا یہ خرسنگر ناگورسے اپنے ملک کو روانہ ہو گیا ۔ را ناکے فرار کی خرسنکر سلطان قطب الدین تبہرکو واپس آیا اور میش

وعشرت میں شغرل ہوا ۔ اسی سال سلطان قطبِ الدین نے سرومی پر حلیہ کیا ۔ سروہی کا داجہ جورا نا

سے قرابت قریب رکھتا تھا بھاگ کر کومتان کنیل میں بنا ہ گزیں ہوا اور ال گران نے لک کو تاراج و تماہ کیا۔

اسی زمار میں سلطان محمود کی فرج نے بھی قلائے بنو دیر حملہ کہا تصاسلطان قطائی نے اس موقع سے فائرہ اٹھا یا وررا نا کا تعاقب کر کے اسکو ما بجا بمبعکا تارہا بہاں نک کہ را تا قلقہ نمیل میں آگر نیماہ گرزیا ہو ابادتا ہ نے جیئرروز قلعہ کا محاصرہ کیالکین بہملوم کو

که محاصره سے فائر ه نه جو گا حصار سے دست کش بنوا اور جیتور و دیگر مالک کوفراپ و ویران کر محسبے قباس مال فنیمت نے کراپیے ملک کور دانہ ہوا-

والرسخ ومستسته MCC.

امی زمانه بن ماج خال معلطات محموده محلی کامنفیر کجرات وار دابو از در اس نے مطبی فراز واکی جانب سے طب لدین بوینیام دیا که زمانهٔ مانمی بی جوداتهات پیش کنهٔ افظرانداز کرتا چا بهنے اوراب جدید صلح و عِد كر كم صل طرح مكن جورانا كا قدم درميان مصافحا يا حاك -اس قراروا و کی صورت بید ہے کدرانا کا بوحصد ملک گرات سے ملتی ہے و عسار فطبی کاماراح کاه بوا ورمیوات وابهرواره و کیشبر نشکرمندوقت کرے اور اگر حزه رست بو نو طرفین ایک دو سرست کی ا عانت و که دس کو تابی نه کریں ۔ رضوكه جنبيا نبريه سن طرفنين سے علّماء و نضلا جمع ہو سے اور عبد دو ہوا ن مے لیک ىتغرا كط صلح كى كميس كى كئى . سلامہ بھری بی سلطان قطال دین ایک جرار نظر کے ہمرا ورا ناکے مل*اک* ر واند ہوا انتماک را وہیں با وتفاہ نے قلور وادیر قصند کرکے مصارایت ایک مقبلامیر کے یر و کمیا اور و آ کے بڑھا۔ اسی زیانہ سل مطاب محمد ولیمی نے ووسری جانب سے رانا نے ماک پر حل کیا۔ رانا فے ارا وہ کیا کہ ممر وظلمی کا مقا بل کرے سیکن ج اکر سلطان . قطب الدین نے سروی سے گزر کر تیمیل تمام کنبایت کی راہ کی را نا نے بھی مصلحت و قبت کے لیجا بد سیے اہل اوہ سے مئرکہ آزائی طَنَّوی کی اور کھراتیوں کے مقا بلہ میں صفاً را روالیکن فائن شکست کھاکرانے ماک کے درمیانی مصری جوجتورسے قریب واقع مرکطان فعلب الدین را نا کے فرو د کا ویرد پہنچا اور با روگر فریفین میں جنگ آزمائی ہوئی لیکن غروب اُ فقاب کے بعد افران بفیر کسی نیتبہ کے اپنے اپنے خیموں کو واليس آسكه-و *و مریب رو ز میچ کو میم معر*که ارا فی بو فی ۱ و رسلطان قطب الدین فے بلات خو د انتجهائ مرد انکی کے جو ہر د کھائے ۔ اس معرکہ میں انھی را ما کوشکست ہو تی او د مفرور راجە يېماۋوں بى يىناە گزىي موا ـ رانانے ایسے قامید صلح کے لیے قطب الدین کی بار گاہیں روانہ کے اور چوکاہ س سونا و وفیل بزرگ و و مگر بیش قیمت تحا کف بیش کر نے ضلع نامہ کی تھیل کرا کی اوریہ عِمد کمیا که اب بار وگزناگوریرط نه کریگا ۔

ملدتبارم جادًيا جِنَّكَ آزاً فَي سكسك تميار مورانا إين مركت برِنا دم مودا در افسوس كرتا بواجتور وابی میں۔ را نانے باروگر فوج و کشکرجے کرکے ناگورپر دھا واکیا اور شمس خان صمار کی مرت کر کے عقیرا فسرانِ فوج کے مبیر وکیا اور خو دا مداد طلب کرنے کیلئے احمر آبا دہونجیا۔ سلطان قطب الدین نے شمس خاں کی جوپر خاطر و اری کی اور اس کی وحرکواپنے مال سامد سامر د حالا مقدی ہے آیا باوشا و یغیمس فال کواپنے درباریں روک لیااور رائے دام جیزو لاک گدا ز توان ۱ بور ق ایدر سے ہے رور دیں ۔ ان امیر وں نے را ناسع جنگ کی کین گجراتیو ں کا ایک گرو و کثیر میدان جنگ میں کام آیا اورا مرا فراری ہوئ ۔ یں 6م ایا اورا ہرا تراری ہوئے ۔ سلطان فطب الدین ان و اقعات کوسکر بیریخفبناک ہو اا ورزو و ناگور کا بیج کییا میکن فلعۂ الورائے نواح میں بیونچکر با وشفاء نے عا دالملک کو حرییف کے مقا با ہیں روانہ کیا اورخووراه میں قیام پذیر ہوا۔ عاد الملک بھی وسمن سے سکست کھا کرکٹیر نقصان کے بعدیس باہوا عادالماک کی تنگست کے بعد مادشا ہ نے رہنے سفر کارخ بدل دیا اور بجا سے قلدیشتور کے سردی پر حلوا ورہوا۔ سر دی کاراجه را ناچیتو ر کا غور خرب تنصا باوشا ه نے سروی کے راجیو تو سط معرکہ آرائی کی اوران کونس پاکرنے کو نبلم بیر پہونیجا سلطان قطب الدين بے كونبلىر كو تا خت و تا راج كيا دور بے شار قيدى گرفتا کئے اور قلعہ کے قریب بہونیکر مصار کا محاصرہ کر لیا۔ کے بروسی سر میں برجی بر حصارت کا سرہ تربیات منتعدہ ہارجنگ اور مائی ہوئی اور ہر مرتبہ را ناکوشکیت ہوئی اور اس کی نیج کا ایک گرو وکٹیر میدان جنگ بیں کام آیا آخر کار را ٹانے قلعہ سے کال کرخو د خبگ آز مائی کی آورشکست کھا کر فلعہ یں پیا وگزیں ہوا ۔ رانا نے قطب الدین سے سلے کی درخواست کی اورباد مثنا وراناسے بیش بہارتم وجرا ہرات وسا ان وصول کرکے احرآ با دواہی آیا ۔

جلدجهارم

تنرط يرصلع بهوكئ كدغيرسلمول سيجوحه ملك جوباد شاوقتح كريءوه اس كاحق بها در نيزيدكم بمنده و ن می حامیت یک دونون فر مانز داایک و وسر سے برحله آور نه بهون اس کے ساتھ بهر منی فی یا یا که راجه را نا کا دفع کر ناجو مرکش کا فریب و و نوب با و شا بول کا فرض سلامه بجرى يب بهمعلوم بواكه فيروز خال وندا في جاكم ناگور في وفات یا ئی اور مرحوم فر مازو الے ہوا تی محالد خال نے فیروز خال نے فرزند مسل خال بر غلمہ خال كركم ناگوركى حكورمت بر فنبغه كرلياً اورمس خال ايت جيائے نو ف سے بھال كر ميورك یو وصری سمی را نالبههو کے وامن بی بنیاہ گزیں ہوگیا ہے۔ را جہ کنہو اور ناگور کے زمیندارول یں قدیمی وسمنی ہے اور اسی خیال سے را ابنے تعمس خال سے وعدہ کر نبیا ہے کہ اسمی مد د كركے اسكوبات كى حكہ ناگوركا حاكم بنا ويكاليكن نشرط بير ہے كدفتح كے بعترس خال حصار ٔ ناگور کے مین کنگر سے میا و اور و بران کر د سے اس تمرط کی و جہ یہ تعی کرانا بہوے آآ با دا اوراد عرصه مسے ناگور کی تسخیر مے نوا ہاں تھے سکین یہ امر تھیں میسرنہ ہم اتھا جنا نورا نا کے پررسمی راجبمول نے فیروز فان و ندا فی کے مقابلہ ہیں مین آرائی کی میکن تریف سے کست كمع اكرميدان جنگ سے بھا گا اور عين حالت فراريں بين بزار آ دمي اس كے لشكر ريدكشمس خال في وإناكي تشرط قبول كربي إورائ ممراه ناكور برحله أورجوا مجابد خال متقابله نه کرسکا اوراس فے مجرات میں بنیاہ نی شمس خاب قلعہ ہیں واخل ہوا اوراس نے ارا دہ کیا کہ نثر لاکے موافق حصارکو ویران کرے کہ ال ناگورسف پہر کسنا تشروع کیاکه کاش ایسے فرزند کے بجائے فیروز خان کے محل میں دختر پیداہوتی او ر و بیٹی اپنی عزت کا خیال کر کے اس حصار کو وحمنوں کے ہاتھ سسے تیا ہ نہ ہونے ں خاں پراس طعنہ زنی نے پورا اٹر کیا اور اس نے اس و فت حصار کو مضبو ط ر کے رانا سے کہلائیں جا کہ تم نے مجھے لوری طرح بر مدوری اور بی اسکا شکر یواواکر ابون بیکن اس حصارکو دیران کرنا میرے امرکان سے خارجہ یو کواگر ایسا کروں تو اس شرکے بانن ساخو وميرس بى نون كے بياسے ہو جائينگے تھيں اب مناسب ہے كہ اپنے ماك كودايس

اسیں ان بات کی لمرف انشار ہ ہے کہ سلطان ہوننگ کو سلطان محمود کمیر فے نظر م

ی اور میم امبیر دمر با فی کرکے آزا د کباا در الوه کی حکومت اسے عطا و کی -مختصرية كأصفركي مبلي تاريخ سلطان محمدوف شبون كاارا ووكماتيكن راستديمول

گیما اور ایک البی جگر بیو نتیا جو عیارول طرف سے زفوم کے وزیموں سے کھری ہوئی تھی سے

جلدجاد

ينزل تفصو دكونه بيونجا وراسي لمرح لمو رسب برموار ربا سلطان قطسب ألدين كواس واقعدى الملاع موثي اوراس روصيح كوبني مغنم

تراسنه كركي ريف كي مفاريس آيا الركوات كاليم وتكست كمعا كرميدان منبك س

بيجا گا و راس نّه احداً با د کی را و بی لیکن از گامیمندال مآبره کے میسره پر غالب آیا او -ہیں مالوہ نے اپنے ایک کی را و لی لیکن دونول فرا زوا نہابیت استقلّال کے ساتھ بینگر

"أزيا ئي يرمين قو ل رہے، اہل ماره کی غالب فوج نے اپنے کو فتح مند نمیال کر کے اہل گوات کے نشکر کو تاخت و باراج کر ناظرہ ع کیا ۔ سلطان قطب لدین کے قبل نے میاری و قلب

لشكوين ابت قدم تنص تسلطان ممو دك قلب لشكر برحمانا ورتبوب اور وسمن نو پریشان ر دیا سلطان محمو ، نے اپنی بے انتہا ہما دری سے استقدر حنائٹ کی کہ مزکو ٹی بھیا ہی اس کے اس باقی رہااور مذاس کے ترکش میں میر رہگ الیکن مجبور مہو کرمیدان جنگ سے فراری ہو ا

اورسلطان قطب الدين كالشكريل بيونجير مرابر وتم تنابى تح كرو كمومن لكا آخر كاروه اج مرصع وكربن اور بے شارگران بهاجوابرسائھ ليكراينے نشكر سے جوعقب يس تھا

ما الما*س کے فراری میابی تعیی اِو شاہ سے* آ ملے ۔

سلطاك محمو و نه الني حكَّه فيام كيا اور به خرشهو ركرا في كربسي تنسب إل تُجرات

پر سبول ماریکا ۔ حرایف اس جر کوسنگر بیجار پر اشال موسٹ اورال کشکر این گھوڑو ک پرسواد ہوکر اپنی محا فلت کرنے لگے . رات کاایک حصہ گرز گی اورسلطان محمو دیے ہمتا کے ساتھے مالو ہ کی را ہ بی اور صبح کے آئی مسافت طے کربی کہ تیممن سے سے خوت ہوگیا ۔

سلطان فطب الدين اس فتح كو خداكي بهت بري نعمت سمي اوراسي ہاتھیوں اور دیگر نفیس مال عنبہت ہے ہمراہ اپنے ملک والبین کرایک بزم عشرت الاسمة کی اورثناء نے ایک جرار تنظر سلطان بور روانه کیا اور فلعه وشمن کے قبصه کھے نگال لیا

اس واقعہ کے اجد لمرفین کے بہی نبوا ہال الک کے توسط سے و واوں فرما نزواؤں ہیں اس

تاريخ ذرشته جلدجيارهم 4-4 قط البين من محد اقطب لدين المحوير جادي الثاني شب دوشنبه في منهج ي كوندر بار ایں بیرا ہواور اپنے باپ کے فوت ہو نے کے بعب فرراً یں: انخت حکومت پر بیٹیجا سلطان محمود خلجی نے ملک غلام ہمراب زکہ کریں کوجس سے حال ہی میں قلد سلطان پورا مان سے ذرایعہ سے حاصل کیا تھا مقدر کر نظر نظر اورجلد سے جلد سفر کی منزلیں طے کرتا ہو ااحرآ یا دروا یہ ہوا۔ سلطان قطب الدين عاكم مالوه كي شوكيت وعشمت كادل بي المازه كركم ایک بقال سے جواس کا بارسوخ در باری تصاحنگ کے معاملہ میں مشورہ کیا بقال یے جواب دیاکہ مناسب پیہ ہے کہ یا د شاہ سورت میں بناہ گزیں ہوجائیں اورجب سلطان محمو دنتارنه اورنشكر كحرات بين حجيوز كرمندو واليس جائية اس وقت بادشاه ا ہے ملک کو واپس اکر حرایت کے کما شتول کو اس ملک ہے با ہر کر دیں ۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور قریب تھاکداس بڑھل کر سے نیکن امرا اوروزرا بادشاہ کی مینت سے واقعت ہو گئے اور اٹھول نے قطب الدین کواس ارادہ سے یا زر کھا اور اس کو ملامت کی ۔ قطب الدین کوغیرت آئی اوراس بنے حربیب سے مقابلہ کر لیے اور صیف آرانی کرنے میں کوسٹش کی اورا پاکسانشکر آرا سن*ے کر سکے سلط*ال محمو د سسے جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ ملک علائی مہراب نے موقع یا یا اور اپنے تشکر کے ساتھ مالویوں کے گروہ سے مکل کر آپنے مالک کے پائس حاضر ہو گیا ملک علائی کو ایک بی مجلس میں سات خلوت عطا ہوئے اور علار الملک کے خطاب سے سر فراز کیا گیا۔ گجرات کا ہرصغیروکیہ ملک علائی کے آینے ہیے ہورخوش ہواا ورہترخص نے خوشی کے نقار دیجوائے۔ ہردِ وَوَ بِقِ مِن تِين كُوس كا فاعملہ رہ گيا اورسِلطان محمود نے ايك بشر لكھكر قطب شاہ کے پاس روا ندکیا جس کا مطلب یہ تھا اگر مرد ہے تومیلا ان حباک میں نوداربروتطب الدين فيصدرجها سيكماكاس كاجواب لكصوصدرجها س دو*مراشوموزوں کر کے م*لطان محو د سے پاس روا نہ کیاجس کامنہ وم ریتھا کہ ہم مردسیالیا ہیں اور وشمن کے سروں سے چو گان ہازی کرنے ہیں لین ابنے قیدی سے ہم کومیراوک کرتے ہو

سلطان محود فلجی کے پاس قاصدروانہ کیااوراس سے مرد کی درخواست کر کے ہرمنرل برایک لاکھ ننگہ دینا قبول کیا۔

سلطان محمو دینے مال کی طبع اور کجراتیوں سے انتقام لینے کے جذبہ سے تناثر

ہوکراس کی انتاس کو قبول کیا اور سال مٰرکور کے آخری حصتہ میں اس نواح کا سفرکیا ِ

سلطان محوشاه سے تشکر کے اکثر جانوران بار برداری تلعن، ہو نے احرفلج در درد کی خبرس کرحواس باخته موکیاا ور اپنے خیسے اور اسباب جلاکر حنگ ہے۔

کناره کش دو امر جبد امیران دربار نے اس کوم که آدائی کرنے کی ترغیب دی لیکن اس ن قبول رز كياا ورجلد مصحبلدا حمراً بادروانه وكيا-

جسب د و بارہ سلطان مالو ، نے ایک لاکھ مالوی اور مندوی سپاہیوں کے

ساتھ كجرات رحمله كياتو تمام اميروں نے بالاتفاق باد شاہ سے كهاكه سلطان محود وہيشہ ہمارے ملک کو نقصان ہیونیا تا ہے مناسب یہ ہے کہ ہم ہمی اپنی فوجیں درست کرکے

اس کے مقابلہ میں صف آرا ہموں نمین مخطر با دشاہ نے یہ در کنوانست قبول نہ کی اور

ديب كى طرف فرار جوگيا ـ

ائمرا اوروزرا پریشان ہوکرسلطان محمود شاہ کی زوجہ کے پاس گئے ہم مگم ا پنے زمانہ کی بہترین عورت تھی امیروں نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کوعز زرتی

ہویا یہ جا ہتی ہوکہ بادشاہت آس فائدان یں باتی مذر ہے بگیم نے امیروں سے پوچیھا کہ تھاری تقریر کامطلب کیا ہے۔ار کان دوِلت نے جواب دیا کہ تعدارا شوہر

سلطان محود مصمر كراراني كرنا قبول نبين كرتا اوركجرات كاملك مفت باته سے جاتا ہے محصیں چا ہنے کہ اس امر پر راضی ہوجاؤکہ ہم جس طرح منارب ہم جعیں اسکا

قدم درمیان سے انتھادیں اور تمھارے بڑے فرز فرقطب فال کوجی بیس سال کا جوان ہے تخت حکومت پر بھھا یُں ۔

یگم سانے مجبور ڈامیروں سے اتفاق کیااوراس گروہ سنے ساتوی*ں ٹرم<sup>ور ش</sup>ک*ہ

كوزمرك ذرايعه مسع فرشناه كوبلاك كيا اوراس بادشاه ف الحدرس و ميني جوده دن حکومست کی اور مرنے کے بعد خدا کیگان کریم کے لقب سے

مشهور بهوا .

مِلَاتِهِ أَرْمَمِ مِلَاتِيمِ أَرْمَمِ

ملطان احرنتا ہ نے اپنے فرزند کو سانگ بورست اپنے در باری کلب کرنیا اور محمو و خلبی نے عمر خال سے معرکہ آرائی کر کے حربیف کو تہدینے کیا ۔ اسی ووران میں مہندوت آن میں وبائے کیا عول نے قدم رکھا ۔ بیہ مرض گھراتیوں کے نشکر میں اس تشدّت کے ساتھ تم وار بواکہ مردہ جب م کی تنجیبز و کمفین بیشار مدکم پر

ر موروی می مسلطان احد نشاه کونتاین موگیاکه ممو حلمی کا شارهٔ اقبال اعرج برب اور نوشتهٔ م تقدیر سے حباک کر نامیکا رہے ۔ اس کے عمل و وسلطان احرشا وخود ہی مرض اموت کاشکارم ااور بابشا جمین

عالم بیاری بی احمرآ با و وابر بهوا -عالم بیاری بی احمرآ با و وابر بهوا -سلطهان احمد شرا ه این نتخت گاه بی بیرشیا ا در دیجهمی برمیش الآخرست سایم د بجری

کر اس نے د نبات رحلت کی اور و قات کے لبعد غدانرگان تعفو رکز ام سے اِ دکیاگیا ۔ احمد شاہ نے چھتیں (۳۶ )سال جیھ ماہ میں بوم حکومت ک ر

با برماه بام برد من ما ما الما عند نوشيروا في تهما -يِنْكِيز ي اور طلوم ر ما يا كه الناع بد نوشيروا في تهما -

مرحوم باوشاه بجد بامروّت وصاحب بمت وجرائتها اورتهام مم ساحب انعلاق رہا . مخارشاه این احمرشاه اسلطان احمر کی و فاست کے بعد اسکا بڑا فرزند نئوشاه اوشا و کبرت بروانوع فرا نر وانے انعام واکرام سے رعایا کے ولوں کو سفر کر دیا ہم شا ، فیسال عبوس بیں ایدر بیصلہ کیا ! را حت الملک نے باوشا ، کیا لواہ سے

کی اوراین بیٹی اسکومیا ، وی محدث او خیرز وجه نمی سفارش سے اُنک کم بقیبه حصب سعی راحت الماک کوعرد ارکیا به با وشاء نے ایدرہ و دیگر بیر کاسفر کریا یوال کے پیروزمری نے الماعت کا قرار کمیا اور میں کرزاں کرا پنے نک، کی حفیافت کی محمد شاہ اسم آباد

وابس آیا ورمیراس نے سنسٹنٹ جری کک سنی طرف رٹ بنیب کیا۔ سنگھشہ جری میں مرشاہ قلومینیا گیا اس حدن کر اسمسی کنداس نے مرکه آلائی کی اورشکت کماکر قلعہ بند ہوگیا ، محاصرہ نے اوالت برائی ۔ راجہ سنے ا حرشًا و مجواتی فیصنو د خان کی اما دیر کریمت اندهمی اور مفرز رشا بزاد ، کوشاه بنانے کے لئے الوہ کارخ کیا ۔

با درشاه نے حوض حکناک پور ( بیمنفام آس زاندیں باسو دہ کے ام سے شہر رہے مترجم، پہنچا اوراس نے ایک جرار شکر خاں جہاں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ خال جہاں جندبری

سے مزد و عارا تفاس امیرکوئی واقعہ کی الملاع ہو کی اور دلدسے مندسفر کی مزلیس کے کرتا

ہوا اپنے فرزند ممہ دشاہ کے اِس بہنیج گیا ۔امرشاہ می مندو بہنچا اور اُس نے فلور کا می كرنيا - مِرروزاك مرو وال فلعه كا بأبراً كرمع كراً إلى كرّاا ورّفلعهُ واليس وإنا تعا -ملطان محمود في شخون كالأوم كيا اورال قلعه في احديثنا وكواك كي خبروى -

ملطان محمود کو پیز فرز تھی کہ احدثنا واس کے اداو وسے آگا ہ موجیکا ہے اور اسکے تلديد اجرا تري المراكر أرايون كالشرآما وأيكارب

غر فسكر فرنقين بي فروز حبّاك و كى اور بي شارات خيائع ہوئ . صبح كوسلطان محمو وخلعه لب نيا وگزيس بوااورا عمد شاه نيخشا مزا ده محد نما 🔾

لویا نیج هزارموارول کے ہمرا ہ سازنگ پور روانہ کیاشا **ہزا و ء سازنگ بور بہنچا اورا**س

اسی زا نام برعرضات بسلطان ہوشنگ نے بھی جیند بری بب خروج کیا اور ایک اد جا عت اینے کر و فراً ہم کرنی سلطان محمد وف با وجو وان وا تعات کے مردانگی وتجربه كارى سيركام لبيا - اورطلقاً بركت ك نهوااور ايسا قلعه كومعموروآ باد كياكه إل ما لوغله وآفوه قه کی کنگیف مذہو کی

سلاطات احرمناه کے کشکر میں قبی طائمو دارمواا ورانسان وحیوان برکشیان و صائح ہو فضل کے مسلطان محمود فلجی نے خیال کیاکہ تصاری ہو نامطلق کاربراری نہیں کرمکتا علمج بنه ایسند پدرخال جهاں کو قلعہ بن جیو ڈااوز دورواز ہ نارا بور سے سینیجے اترا اور

سارتگ بورر داند و گیا . انتها کئے را ہیں عامی علی مجراتی عاکم حصارتیل محمود خلبی کا سدرہ ہوالیکن حریف

ست مستسلمست کھاکرا حدیثنا ہ کے دائن ہیں نیا ہ گزیں ہواا ور اِد نشا ہ کو اطلاع دی کہ محمو بفلمی فلا ل راه سے مدارنگ پورجار ہاہے۔

تايخ فرسشته جلديمارم W49 پرلیشان موکر خیگ آزمائی سے کنار ہ کشی کی اور اپنے ماک کو واہی آیا۔ سلطال احرشاه گيراتي قلعة منول بي وال يوا اور عاكم قلعه ملك سعادت بر بجید نوازش فر افی ! دمثناہ نے بیٹ زر ار کے ایک گرو دکو قلعہ کی حفاظت پر امور کمیااور خو دِّمَالنبيرروانه موااور بهال ايك حصارتصيركما بأوشاه نه انبرسين ا دوت كا نَحْمَل ا وراس مکک کو تا نصبت و تاراج کر کے عین الملگ کو اس نورج کے انتظام پر امور کیااور خو دسلطان بورند. بارکی راه سے میر آباد واپس آیا چپر رورد بارس معدا حرشا ، گیرانی نے زاج مها کیم کی وختر کوشا نبرا د ، فتح فان کے ج حبالئه عقدي ويا ا دراس طرح اس مهم كويا يتوكمبيل بربونجا يا -سراج التواريخ دكن يبالمحاهره كى روأنيت مذكوره بالابيان سے مختلف ہلکن مولف کا خیال ہے کہ دکری مورخ کی روائیت ضعیف وصدا قت سے دورہے موزنن کچرات نے جو واقعات اس بہم کے رج کے بی*ں وہی بیجہ بیں اور کھیں و*اقعات کو موتنح فرست تدفي إين تاريخ بير بدية فأطرين كياب - والتداعلم إلصواب التسك وي ي سلطان احد مناه گجراتی نے میوات و اگور کا سفر کیا . ما د تناه داد نگر بور بهونجا او راس نورج کے زمنیداروں سے میں وصول کر کے کیلوارہ و ویلوارہ کے ممالک بن داخل ہو اکیلوارہ و د بلوار ہ سے مرا د کولیو آل او بہبلو س کے مالک بیں جو قلود تیو رکے را جسمی را ما توکل کے ه *تحت شخصے احد*نشاہ نےان ریاستوں کو نباہ و ویران کیا ۔ سلطان احدشاہ کجراتی نے جدو دمیوات بن قدم آگے بڑھایا اورکوتہ بوندی اور الوليے كى رياستوں سے بى باج وخراج وصول كيا ۔ - - - مرن بن سرای مان بنا می این می این می این می این می این می در داده و مسلطان منظفرتنا و گیراتی مسمی بنیروزها ب ب وندانی حاکم ناگورہا و نتا ہ کے حصبوری حاضر ہوااور اسے کئی کا کھ کی رقم بطور بیٹ کش بارنتا ك يا حظ بي كرواني با وشاه في كل رقم فيروز خال كو عطافر اكر اس به بي نوازش فرا في اور خو وتجرات دائيس آيا -. بین ایا با د شاہ نے احدا باور ہونچکر ایک کمٹیر قرمگوات کے سکین و محتاج طبیقی کی تقسیم کی مستسبم يبري مي سلطان تحمو وقلمي الذجو سلطان بونساك الأزم شعالله ېرقبيضه کرليا ورسعو د فا*ل بن مح*و د نناه گرات بن پياه گزيي ېو ا -

. تاصد نیال وکن کے مشورہ سے اگاہی حاصل کر کے اپنے مالک کو حقیقت انتہے

أكاه كياا ورسلطان احديثناه كراتي فيساحل درياسه رخ بد لااور طبدست عايد تنبول دوانهموا ـ

احدیثا ہمنی نے پابکوں کو طلب کیا اورمان سے کہا کہ اُراّ ج کی شب ٹم کواڑا ایس

تدبیرکر وحس سے تکو بوری کا میا بی مہو جائے تو میں تکو دولت د نیاستہ بے نیا ڈکرد د<sup>ئی</sup> مات کاایک حصدگزر لے کے بعد بابیکوں کا ایک گروہ دیوار قامہ کے قریب گراا ک<sup>ہ</sup>

أبسته أمبته ويوا وقلعه كي يتحروس كي أتربس جيبيا بإوا ويرديز تُقلّ اورنيج اتركرة لعد كا دردازه كلول وبا - ابل وكن فلعد كم اندر دا فل مبو كمة ليكن أك سعادت سلطا ني ماكم قله نوراً أن اقعه عنه أكاه بوا وراسن بابكول وقل كرنا فرغ كيا وكود ديوا ر تلعه سيد الدرائركي

تحاوه توټه تیغ کیا گیااور جوامشنجاص دیوا ربر باقی یقے وہ نیج گرا کر لی<sub>ن ب</sub>ا وحودا*س ک*ے قلعہ کا در وا نہ و کمل گیا ا ور ملک سعادت نے اسی م<sup>ول</sup>

يرجة ظعه كے محافظ من وا قعة تحاشبنون ماراا و رجونكه اس موريل ريسكے ساہى بے نبر ستے،

اکٹرانشخاص مجرح ویرنشان مہوسے -اس دورال میں سلطان کجرات مجبی قریب بہنچ کیا اورا حدیثا جہمنی ہائمیں قلع

سے آسٹے بڑھا یا دِشاہِ دکن نے اسپنے ا مرا وافسال نوج کوطلب کیا ا وران ہے کماکہ به لسَّكُر گُوات دكن كي فوج برغالب آجيكاسبيدا ورمهائم بروركين في في ايا بداً گ رتنهری کوشکست موی تو دکن کا لمک ہمارے پاتھ سنے کل حالیگا حدثنا و فرجنگ کے لئے لطان محرات نیمبی بنی فوج کومرتب کیا دکن کاایک ایم امیرسی اند در خا ل میدان من آیا اور مدمقابل کاخواستگار مبواعف داللک اس کےمقابل میں آیا ہردوجوان ایک

ووررے سے اطبے کے نوکا راز ورخاں مغلوب ہوکر تیمن کے پنجرمیں گرفتا رہوا یہ بندا سکے جنگ منظوبہ ہوئی اورطفین سے بہا دران روزگراداوردائی دینے گئے <sup>مہم</sup>

مصفه ناغروب آفعاب بلارزار فائخر مها ورشام كوطبل بازگشت كى أواز بر مرفري اسپيغ قیام گاہ کو والیں آیا ۔اس محرکمیں کیفٹھا راہل ڈکن ضائع میدے اور احدثنا ہاہمنی نے جلد بارم

كركے كا نه روانه موا - دامه كلانه حيسلطنت كجات كا باج كزا رتبعا قلعه ميں بنا وكزي موا حدثاه نغتام لک تاراج و برباد کردیا پر شابزاده محدخان نے سلطان احد کوانی کواس مفہ کا اکس میا که فدو*ی عرصه بنه سعای*ت مالاِ زمست سمیر بحروم بسندا و د طول مفرکے باعث امراضے وأفسان فيج اني اني ماكيول كوروانه موسكة من معلوم مواسه كسلطان احرشا ومني یے کراس نواح کا رخ کرے۔ نیروی کے نے کلانہ کو تاراج کیاہے اوراب اسکا ارا دو۔ باس اس و قت اسقدر فوج وک کرموجو دنہیں ہیے شبکی تقویت سے حرکیب کا مقابلہ کیے سابلان احدشاه كراتى ف اس خط كالمضمون معلوم كر كے چینا کے محاصرہ مے فى الحال دست كشي اختياركي إورنا دوت روانهوا با دشاه كياس ملك كوناخت الرج لياا ورجلدسه حلد ندربا يهنج كيا-ٹتا ہزاد ہُ محدخان اُورامرائے سرِ مدسترف قدم بسی سے فیضیا ب ہوئے اور بادشاه کے درو دیرشا دیا نے بحائیے کے ۔ عاسوسوں نے خبروسی کواحدشاہ بہنی تلو تنبول کے نواح میں مقیم تھالیکن شاہ کجراتِ کے دروہ کی خبر سکراسینے ماک کو دالیں گیا احدشاه کیراتی اجوایل دکن سے معرکهٔ اوائی کرنیکا دل سے خوا بال نوسخااس فجر کو بنكر ببيد خوش مبواا وراحمداً بإد والبس مبوا بإدشاه سفه دريا بسئة نامبتي كوعبوركميا تفاكه اسكومهلو واكه الطان احدثنا ومهمني ني مفركارخ بدل دياا و راسين دا را ككومت حاسف كي مجائ باروكر فلوئة منبول كامحام ملطًا في ما كم قلعُه جاب سياري مي كوّا مي نهير كرّا بيم المرشّاء براتی نے شاہ دکن کے دربار میں ایک قاصد سمی ہمعیل اقبی کوروانہ کیا اوراسکو پنجام دیاکہ اگربا دِشاہ اس ظعہ کے محاصرہ ہے وست بردا رسوں اورائل حصار کونکلیف ندہنجاکا اپنے كووالس بائس تومناسب بسيرايسي مورت مين قواعد ووستي مين خلل نه واقع موكا اور لجرات اور دکن کے مراسم اتحا دیوا تفاق اس طرح قائم و برقرار رہیں گئے۔ سلطان احداثاه و کِنی فی مشوره منعقد کی اورام اِسے در بارسیدمشوره کیا. ا ہل دکن نے اپنی فطری فتنہ انگیزی کے مطابق با دشا ہ سے عرض کیا کہ قلعہ می غلوا ڈا وقع ہے گ ب الاوبنيغ كيفل مي مع معاركور كرليل كياس مالت بين محاصره سدورت برما رمونا

تاريخ فرسشته M44 ملدحيارم طرفین میں شدید وخونرریز جنگ میوئی ا ورمیج سے تا شام مرکه کارزار جا دی رہا۔ ہرز بتر بنو حركيت سيكيسيا ببيول كوخاك وخوك ميس لاياا ورةيمن برفيتم بأسف كيهسط انتهاسي ونشال أَنْ كِافِعَ وْلْلِهِ لِيهُ طُفُرْ ظَالَ كِاللّهُ وَمِيا وَرَفَكِ إِلَيْ التّا رَشِكِ فَورد دا يك بيزين ميں بناه كزيس مبواكم ل ترم ازيمي درياكي را جسم بنيج كيدا وزمنكي كي لاح ترى يرئي الراج ات وتعيضه موكما - كاسب التجارك احدتا وبهني سيه الاوللب كي - باوشا و في اينه فرزيد ب مخترخان کودس مزار موارول اورسا تله باتھول کے مبراہ روا نہ کیا اور خواجہاں وزيرتكو فمتأركل مقرركيا به ر من سرویی روکنی کشارمهانم سکے قریب بہنچاا ور ملک لتجار نے بیارہ کی میبت سے نجات باکر شاہزاد د تی ملازمیت حاصل کی ۔ إل دكن في استحويز راتفاق كياكه بيينية تمعا نه يرقب كرنا ناكزر سيرد كني لينكر تيغا كى طرف بڑھاا ور ٹا ہزا دہ ظفرغاں بھی تیا رہوکرا ہی تمانہ کی مدا دیکے لئے بہنچ کل طرفين كامقالمه مواا وربيليني روزصبي سنغر دب آنتا ب نك مركه كارزاركم . أخركا دابل كموات نفض لأي أور لك التجاريف عاكمة اورمجد غالب و ولت أبادي إهل خفِفال كامِيابِ! مرادمهام من داخل سواا ورعال وكر كوجومهام مع فراري وكي تفق جهانيك وريد كرفنا ركيا الورب ليتمار مال فينميت ماصل كركي برقيلم كياساب وزرمرخ جندت تيول مين اركر كالبين يرعالى قدركى مدمت مي روانالي \_ تنا بزاوه ظفرفال فيرتمام والبيت مهائم تمان برقبضه كرايا اور ماك كواسية أميرون أورا فسان فونج من عسمكماً . اسى سال نه معلوم بهواكن<sup>تم ا</sup> خاك بن مسلطال منطفرمتنا ه گيرا تي جو سليلان ساركه نه و بلوی کا ملازم تصالاً میرنیخ علی والی کا بل کے سوکۂ جنگ میں کام آیا۔ سلطان احدمثنا ہ لوازم عزار داری کیالا یا او رغاز اندنیادات کی تبلسہ ترتیب دیکومردم کے نام پرروپیے اورا شرفیاں فیرات کیں۔ منصن ترجری میرسلطان احدیثاً ، تحراتی نے شاہزاد کا محدّ فال کو رور گوات کی حفاظت پر کال کھا اُ و رخود ملک چینا کا رخ گیا۔ سلطان احديثاه وكني فاس موقعه سين فائده اطعاياا وراينا لشكر درست

اليخ فرسسته جلدحار m 4 0 اسى سال قطب نام ايك امير نے جوسلطينت كجرات كى طرف سے جزيرہ مهائم كا عاكرتها و فات يا في ـ احدث وبهني سابقه شكست كي تلافي وتدارك مي منهك تبعا ـ با دخا المناه المع تعرب فائده المحايا ولاسيخ بهترس المير ملاك لتجاركوه مهائم كي فهم مررواندكيا. لك التجاركي صن مربير سن ميهم مرسوقي ا درتهائم برا بل دكن كا قصنه موكما -سلطان احدشاه كيجاري فيارا وه أكياكه مائم بريار وكرقابض مومه باوشاه فيايين حيوية فرزندشا بزاده نلفرخال كوانتزارالملك كيآبا ليقي ميراس مهم ميزامزدكياا ووتلفر لو توال بندرد بو کے نام ایک فرمان اس مضمول کا روا پذکیا کہ حالک محروسہ کے ما نيدر كا موں كيے جہازوں كو ديست وتيا ركر كے ظفر فال كى فدمت ميں حاضبوحاتے -مخلص الملکاب نے حابہ سے حابہ فرمان کی تعمیل کی اور مبدر دسیب وہندر کھو کہ ولنبائرت وغيره بيع ستره ١٥ جهازتهم ببنجائك وردلايت مهائم كي قريب ظفرغال بطفرخال سننآ میلان در با رکے مشورہ سے جہازوں کو دریا کی را ہ سے روانہ لیاا ورخو دخیرگی کے راستہ سے آگے بڑھا۔ اہل کجاست سنے دکنی چو کی مینی قصبہ تھانیہ کا محاصرہ کیا۔شا نہزادہ منطافتحا (الملکہ ر کر کو ماک سبراب سلطانی بے کہ ہمراہ بیشینزروا نہ کیا ہے ر لله به تحافه کا کو توال مقالمه کی تا ب ندلاکر قلعه بند مهوکیا -برانی امیرون نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔اسی دوران میں جہا ریجی بینیج کے اور وویاتیں رواز جنگ قائم رہی لیکر ظفر خان کے ورو دکے بعد حاکم تباز تلاسے في المراع وريث كما مقابل من صعب ألاموا-بامر کلا اورسی حرارت چونکه حاکم تھانه کوکسی مانب سے مدور ملی اس نے محدور مبوکر را ، فرارانتیار کی. شا بزا ده ظفر نمال بنه تها ندر قبعنه كما اورا يكب دسته نوج كالتعانه كي مانطت لے لئے متعین کرکے نو دمہائم کی طرف روا نہ میوا۔, لاگ التجار نے تنا ور دیزرگ و ختوب کو کا ٹکرساحل کو خارستد کروہا <sub>ہ</sub>ے۔ إلى فوج ساحل برينجا ورفارست سير بحل كرميدان مين صعب أرا بو أير

حارجارم

ايكب الشكرداجدي الانت كديمة مقردكيا تاكرية نوج سلطان بور مدربارتك تمام حقد كماكسكو ا جد نثا ه گواتی نے اپنے فرزند محدثاه کو اس مہم پرنامزد کمیا اور مقرب الملک رائتكر و ديگرا فسارن نوج شل سيدا بوالنير سيدا بالقاسم سيد عالم او را نتخار الماكب كوشا بزاره کے ہمارہ کیا بیقین میں خونریز لڑائی ہوئی او راہل گجرات لیے سرایت کوشکت وی بے شار اہل دکر قبل موسئے اور بقبیہ نے میلان جگہ سے فراری مبوکر و ولت کا او میں بناہ لی ۔ سلطان احدشاه بهمنی بینے پیرخرمنی اورا سپنے فرز ماکبرشا مبزاد ہ علارالدین اورا سکے برا درخور والمت <sub>بهور</sub> به فان جهال *کو گجرا* تی شا مزاه ه سکه مقا بله میں روانه کیا . با د شا ہو سنے نشکر فوج کے تنا مصوبہ ئیر کو اسپیذا کیٹ منتبارمہ تعدر خان و کمنی کے سپر دکریے اس امیرکو بھی شا ہزا دہ علار الدین کے ہمارہ روا ندکیا ۔ نتا ہزاد کا علاء الدین قدر خار کی رائے کے موافق سفر کی منزلیں سطے کرتا ہوا نواح وولت أبارس مقيم موا -اس مقام پرشا نهرا ده کاخسنومیه خاں ماکم بر بان بورمع کا نها دا ہے را جہ ما بوذ كد شا بزاده سيراً ملا - إبل وكن كواس تأزه إماه أسد مزير تقويب ماصل مهرى اور حربیت سے مقا لرکرنے کے لئے آگے بڑے دکنی فوج نے مفرکی چند منزلیں لے لیں ا و رور هٔ یانکب بونج پریشا منزا و هٔ محدخال سیسه مقا بله مهوا - فرتیس میں خونریز لڑا کی واقع مہو کی ا و را تناه جِنگ آز ما فی میرا آغاق سے ملک قربی قدر خاں ہرد دبید سالارا یک و سرے سے دست گریبا ہے ج ا الراتي امرابين مراهف برغالب أيا اور قدرخال بيتمن كي عنرب مسطيبي عدم موا-اس كعلوه طيك فخارالكك سفة الزوه وعلادالدين محرساه خاصه يرعله رکے حربین کی جاعت کو براگندہ اور حبنہ نامی ہاتھیوں کو گرفنار کیا ۔ اس دا قعه کے بعد وکنی شاہزا و ہ سیدان حبَّک میں نابت قدم یذرہ سکا اور اس نے را و فراراختیار کی ۔ شا ہزا دہ علاد آلدین کے دولت آیا وس تمام کیا اورکنبرطائے اورنصیرخاں فادوقى كومستان فاندبس ميں بناه كزيں مبوسيك شا بزاده محد خال في اس نتم پر فعدا كانتكرا داكيا ا و راسين كاك كو دالس كما.

جارجهارم ا يك ره زكستي في كا بوجاكة قريب گزر مهواا و راس في لاحد كوبهما إن كراسكارترن سے مباکر دیا اور احد شاہ کے باس کے آیا مادشاہ نے تقیقیت حال تحقیق رکے بلئے چندا تنخاص کومریده سرکے قریب طلب کیا کمٹی تنخص <u>نے بھی اس کی ت</u>شاخت زیر کی اُفرکار ایک نوکر میننیتر نویخا کا طازم تصااب نشکرگرا ب میں خدمتگارتھا ادھرسے گذرا ور اس نے راجہ کا سرد مکھا چونکہ سیکھ مقتول کا تمک کھا چکا تھا اس نے بیلے برکوسیدہ کیا اور بید کو ما دینتاه سے عرض کیا کہ بد سراویجا کاسے با دشاہ کو اس شخص کی وفاوار احدشاه دو مرِسے روز ایدرروانه پوااورا پدراورمبیا نگرمن جرارنشکر روانه کرے ال شهرول کے قریبے اور قیصے تماہ و ویران کئے ۔ بونجا کا فرزند دبیبراؤ حوا پیزاب کا فائم مقام ہو گرقبرا کا حاکم مواتھا عابزی کے ساتھ میں آیا اور طاج ا داكريدنه كا وعده كوا ومبيرا وسينه وعده كماكر برسال مين الكه نقر في ينكي خانوم داخسل كريجًا احدثناه نف صفدراً لمُلكَب كو احدُنكُر كا حاكم مَفردكيا او رولابيت كُنگوا ره كوّنا راج كرّا بيوا احداً بإد والبسر أيا \_ ستعثثه ببجری میں احد شاہ نے باردگراید ریزلنا کشی کی اور تیبسر صفر کو ایدر کا ایک بختیو رفاه پر کریسکے حصارمیں داخل ہوا اور خداگی بارگا و میں شکریہ اواکیا اورایک طامع معید تعمیر کا کے احداً ما دوائیس آیا ہے ترسم بجری میں کانہا رائے حاکم جانورہ کومطیم ہواکہ بادشاہ نے اید کے تنام مرا حل ب<u>رطے</u> کریے و مرے زمیندارول کی خبرلینی شروع کی ہے اس راجہ نے اپنی خیراسی میں دیکھی کہ مبلا وطن میو جاتے اور مال واساب مرا ولیکر جوالودہ سے روانہوا بی خبرا حداً بادیسی اوراحد شا و سفه ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی را جہ كانهاداسيط بيد دفت كرسائه بربائ بورامير بنجا اور دوفيل نصيرنال كومبيشر وكيح برہان بورہا د نٹا ہان دس کی قرابت سیعہ بید مغرور مورہا تھوا اس نے با د نشا ہ کے تمام حقوق احسال فراموش كرديين اور راجه كواسين ملك مي قبكه دى -چندروز کے بُعد کا نہارائے نصیرخال کے مشورہ اور اس کے سفارش نام کے ہم وسلطان احد نتا دہمنی کی خدمت میں حا خرجواا ورا ما دکی درخوست کی سلطان کرنے

نے حدید زیادہ بمنت برداشت کی تھی احد شا ہے نیدر مواشمہ بجری میں احدیثا ہے قاعدا پر کارخ کیا اور نہر ما برمتی کے کنا ے نیا ٹیراً یا دکرکے اسے احد بھرسکے نام سے موسوم کمیا با ونڈا ہ لیے اس ٹیرکے بہلو یں ایک تلعہ تعمیر کمیا اوراس نواح سکے دور ادراز شہروں میں ترار نومبیں بروا نہ کہ کئے و ب ہرطرح کے سامان کو تیا ہ مبر اج کیا اور رعا یامیں جو ہائند کیا اسکو تلوا رکیے کھالے ا مّا لا إحد شاه كَ فَاحْدُ احدَّ لُرستُهُ كُوجٍ كَيْ اوراساب شركت كرميا توا يُركِ لأر میں پہنچ گیا با دیشاہ نے اس قلعہ کے علاوہ تبیکوساٹیا ان منطفوشا ہے نیج کمیا تھا ایسہ روز میں تین ریگر عماراس ملکت کے نتج سکتے راجہ ایدرنے ہمائگر کے کرمہتان مور بناہ نظامهم برئ میں نتہر وقلعہ آمیروآ ما : مہو کیئر اور احد شاہ نے بار دگر ولایت ایدر يينه آبا واحدا د كالإندونية عرب كرا ورنوج ميں عَلْ كُوسُسْيِر كِيهِ لِيكِي آخِرِكا رَجِيو بَهُوكِر موروتي مَا کے گر د قبیام کرسکے برہ زابنہ حرکت ند بوجی کرتا سما بیانتا بری کو گیرانتیون کا ایک گرو : ان اشانس کی حمایت ہے اِبرکالاا دِر داجہ سنے . دیالیکن شکست کھاکر والیہ مہوا اور کواتیوں کا ایک نامیاتش گرات گواس دانعه کی نهر بیونی او را نیون نے راجہ کا تعاقب کیا او ر ۔مقام یماس سے جاملے جو کہ راستہ ایک ہی تھا راجہ نے بھی ورائل كبارت كالمنع موا ما كرنتار التمي كإنيل بان سيد مهاور ب سے فوج آ ہے ہے فیلبان سنے موقع کار ہاتھی کو بونجا پر ، موسئے فیاً مان نے الاحقیقت حال سے کسی کومطلع سکئے ہوئے اتھی لنكر كحبات مين بينجا دياير أيرك سابئ شكت كهاكراطرات وجوانب مين منتشر بوكية ا ورامه کی لائش کے طرف کسی نے توجہ نہ کی ۔

جلدحارم تاريخ فرسشة 441 کے لئے اسپنے نشکرگاہ کوروانہ کیا ۔ ملک جز ناشاہی نشکرگاہ میں پہنچاا وراس نے دیکھاکہ لك مقرب اور لك فريدا پيندا پينداسته فوج كيمراه دولت ما فرنتابي كي طرن ہے بیںان امیروں نے لک جزاسے با دشآہ کا طال دریافت کیا کک جزامے با هقیقت حال بیان کی اور مردوامیرو*ل کو ساتھ لیکر یا د شاہ کی خدمت میں حاضِر ہوا* ایٹا مع برم برم برار نه سطح كال مقرب في السيخ الله با دناه كوريناك اوراس مبك كي يزجواب ديا سپيده صبح ظاهر مهونے بک توقف كرو احدِ نتاه نے مک جزناکو۔ دو بارہ نشکر کا ہ کے طرف رواند کیا تاکہ بیمعلوم کرے کہ سلطان موتنگ کس شغل میں مصروف اورکس جا قیام پذیریسے ۔ با دشاہ کومعلوم مواکدان مالوم تافت و تا راج میں متعول میں اورسلطان موشنگ خاصہ کے کھوٹروں اور ہاتھیوں کے ممراہ مع چندسامیوں کے آیک مقام پرگھرا ہواتا شہ دیکھرر اسمے ۔ سلطان احدیثا ہ نے طلوع صبح کیے قریب کو درحقیقت صبح اقبال کہنا جاہئے بزار سواروں کے ساتھ سلطان ہو شنگ پر حلوکیا ۔ احد شاہ حربیت کے قریب ينهجا قريب سيد أسكوبهجان كراسكي طرف بإيعا دويؤب فرآنرواؤك مين غطيم الشان لأافى مِهِ بِيُ سِردِ وسلاطین نے بُدِ آت خاص اسقدر کوشٹس کی کہ زخمی ہو گئے اس د وران میں گجراتی فیلماں حو ہاتھیوں پر سوار ڈنمن کے پنجہ میں گرفتار ہے قریب پہنچے انبوں نے اپنے مالک کو پیمیا آا ور کمیا رگی سلطان موشکک کی فوج بر مرکز دیا سلطِان ہوشنگ اس حکر کی تاب نہ لا یا اور سارنگ یو رسکے قلعہ میں نیا گزیں ہوگیا ۔ اہل کچرات مصحبتقدر مال نتیمت حاصل مہوا تھا وہ نیمران کے قبصہ میں آیا اس-علاوه سات نامى إلحيى نمجي احديثناه كيحقبضه مي آسركيح احدیثاہ سارنگ پور کے عامرہ سے تنگ آگیا اور والیی کے خیال سے اس نے کوچ کی سلطان موثنگ موقع پاکرچھارکے یا پرتکلاا دراِحد ثناہ کا تعاقب کیا اس مرتبہ بھی احد شاہ کو نتے ہوئی او رچند جا جنگے کے ہاتھی حبکو ہوشنگ بے میدعزیز کی سیان ر کتا تھا اہل محرات کے ہاتھ آئے احد شاہ کا میاب اور ما مراد احداً باد والبن آباور حرت شیخ کینورم ته الله علیه کی حبیو*ل نے اس فتح کی ل*شارت *دی تھی بے عدعزت* و **تو**قیر لی اہل کوات بیشترسے زیادہ مفرت شیخ کے معتقد مردے چوکماس مفرم اہل کوات

تايخ فرسشته ٣4. میں داخل ہے صلے کے ذریعہ سے فتح کرکے مصار متدو کے ایمی مقیم عواا میان مندو نے با دشاہ کی مزاحمت کی ا وراحرشا ہ نے قلعہ کا محاصر ، کرلیا ا و راینے نشکر کو با دو کے اطرات وجوانب میں ملک کوتباہ و تا راج کرنے کے لئے روا نہ کیا اورا ابری ورموی

كانام ونشان يك مهميورا ... اس دوران میں برسات کاموسم آگیا اوراحد شاہ نے سمبر ایا کہ جما رآسانی مع فتح نہیں ہوسکتا ہا وشا و فتع حصا رہاسے دست بروا پیواا ور نو دانہیں روا نہ ہوگیا احد شاہ کے اسپے امیروں کو اسپے نشکریں تقسیم کیا اور کھرات سے فلعد کشائل کے . بین مبنیق ا ورا را به وغیره طلب کئے ۔ اکب ممبوٹ کو توال امرا اور یا ام اشیار احداً با دیسے اپنے ہمراہ کے گریا دیشا ہ کی نبیب سی ماننہ نو ااور احدشا ہ فے دوبارہ تلکہ مندوکا مما عرہ کرلہ اور لمک ممبوب کو تا رہ بورگے لاستہ کوا تنظام يرمقرركيا اور حمايره كومزي امتعاط سعير ما ريي ركعا -اس دوران مي ما درشا ، كومهام مِيواكوسلطان مبونناك عاجنگريه مندو والبِس *الگيامهم اجريتا و سفاييزما ماميرون كو* جمع كياا وربيط بإياكم شل سابق كفينم كے فات ين قيام كرك راه كو سرويا رطون معرور رئیں۔ احد شاہ سنے بیانشظام کرکے خود سارنگ یو رکی راہ لی ساطاین ہوشنگ کو احديثا و كے ارا دہ سے اطااع موئی اورخود بھی دوری را؛ سنے سارنگ ہور روانہ ب فعاصد شاه کی فدمت میں فاصدرداند کرے استدر ما جزی و مکاری کی اليركة قريب بينوكور فالمنافعة وفاربند وشب بداري كرف سے فافل موليا -بارویں محرِم تنظیمہ بجری کی رات کو سلطان ہوشنگ سلنے احد شا ہ کے تشكر بيشبون مأرا وركنثر التعدا دمجراتيون كوحبر قطعنا غافل تقيم مشل كميا بقبه سيابي طابه جا مغتنز مبوسکنے ۔ مِلْطَانَ أَحْدِ شَاءَ مِيلَامِ مِوا وراس نے دولت فا زمیں موا ماک جزیا رکا بار

کے اور کسی خصر کوموجور نہ ایل ۔ جو کا گھوڈ سے عاضرتھے یا دنیا ہ انھیں میں سے ایک پر *سوارموا اور دورس طُورُ سب بر اک جو اکو جُفایاً اور حَبُکل کی ما* ہ کی۔ اح*رثنا* ہ خو د خبك كے ايك كوشد من كفظ موكي أس لے لك جونا كو حقيقت حسال معلوم كرين

تأريج فرمشيته ma9

حلاجها رم

تبام کیا اورمِیا صرہ میں پوری اختیار ہے کام لے کرمورط اینے امیروں میں سلطان بوشك قاميك استكام يطمين تها اس ليفارا ده كناكه اس زمانه مي ايساكار کی وجہ کے عرفر دراز تک اسکی یاد و بول میں تازہ رہے۔

ملطان ہوشنگ نے یائے تخت کواپینے آیک مربر عقلمنے صاحب ہم امیرکے سپردکیا اورخود چیر ہزارا زمو د ہ کارآ درجری سامیوں کی نوج کے ساتھ ناکوی

، باہر تکا ا وربہترین ہاتھیوں کے گرفتا رکرنیکے لیے جامباروا موگرا

سے جاجنگر پنیچا و رجیساکہ اسپنے مقام پر مفصل مُدکور بھے

توی میکل با تعدوں کو گرفتا دکر کے حید ما ہ کے بعد اسینے دارالماک مندہ کو واپس آیا۔ سلطان موشك نے معمار كے كنكروں يرعلم نصب كے اور شادبانے بوائے۔

. سلطان احد شاه کومپوشنگ کے الس مغری الملاع ندیھی اوراس **زیمکرا** 

پڑلمنصب کرائے اور طبل شاد سی بجوا نے کی حقیقت دریا فت کی کیجاتی ملازم نے واقعہ کی نوعیت دریا فت کر کے حقیقت حال سے با دشا د کواطلاع دی الحدثنا دہید

ں نے کہا کہ اس حصار کی طرف کون آگھ اٹھا کو مکھوسکتا ہے ظائم یربری جزار فوج نے فلعہ کو سرحیا دارن سے گئے لیاہیے کیکن یا وجو داس کے مالک جمار لو خلعہ کی طرف سے استقدر اللینا آن کے کہ عنا صرفہ کے دوران میں اپنے ملک

سے اسقدر دورو درازمتام برگیا وہ جھ ماہ کے بعدوالیں آیا۔ احرشاه نے حصار کی شخیہ اُتھ اطمایا دلاست مالوہ کے درمسالی

حصُه مُك مِين وأحل مبوكر ملك كوتباً وَ قا را جِج كريسيفرس كو ئي دقيقه أطحيا نهيس بطحا حند مرتبه احد شاہ اور سلطان میوشنگ سے درمیان معرکہ آرائی ہوئی لیکن مظا میں احد شناہ ہے نتے یونتے یا ئی اور اس کے بعداحداً با دوالس آیا۔

ہارے امتاد الااحر *باریخ الفی میں اس حکا بیت کو اس طرح بیان کرت*ے كالمثن يمرى من سلطان موسك في سودارون كل الساس ما فالكركا سفركيا اورسلطان احدشاه كومطوم مواكه سلطان مبوشنگ عرضه سط مالوه مين

نہیں ہے اورا میرول اورافسان فرج نے اس کے ملک کوائیں مرتقب کرلیا ہے۔ لطان احدشاه ندان خباركي بناير كجرات بردحا داكيا ا ورفلعهٔ نهير كو حو مالك ما ده

ر طر کمیا ساطبان سبوشنگ سنے بھی بہت سخت مد*ر آ ر*ان کی لیکن چیے کا تقدیر میں یا دری مُرى اورنيزي كرنشيركمان سته نكل چكاشها به اس نه رخ يهيدرا اور مندوكي راه ني -سلطان أحد منا وسف كاميابي كم ساتره حايث كا أخافب كيا ابن كمرات نے مندوسے ایک کوس کے فاصلہ تک مرایت کو تعاقب کیا جو کاسالطان مونیک بة عادا فارين مور إتهاب شار ال منيت كرايون كے اتحاً! اور كوات کا مرخرد و بزرگیہ وہلمن مندموکمیا۔ ناتح قوم نے مرتسم کے دخست جو حوالی مند بیں باست فاستقص زمن سے المور كيمينك دست اور تنابي من كوئي دقيقه المالي اس زما نه میں موسم برسات بھی آگیا ا وراحد نتیا، نے والبی کاارا وہ کیااور خاننزنا دوت کی را ستول کو جوربسررا د و اقع تسیر تنبیدکریا سوا احدآبا درهنما -بإدِ مثلِ و نے ایک جشن بنیق*د کمیا اور نلها دِ و نقرا اور مها دا*ت کو الفام واکرام سے مالامال کرکے ہراس امیر یا نوجی کوجس نے اس موکد میں کو ان کو ارز اِل کن تھا این نوازش مسه دل ننا : کما و رخطاب والقاب منه برزاز کریے قدرا فزائی کی ۔ امی سال کے آخریں احد شاہ نے حصار سونچو یہ کی تعمیری اور سید کی بنساد طالمی احد ست ۱۰ اندرد ان کی مت روانه موا اور انوی کو آراج کرنے کا منظر دیا سال ہور شنگ کے قاعدما نرمبوے اور اضول نے ملے گانفتکو نتروع کی ملطال امینے ان کی درخواست نبول کی اوروایسی کے وقت خانیر کو دو اِر ، تا نست و تا راج

ستشر ہجری میں باوشاہ نے خانبر کی تنجیر کا ارا دہ کرکے اپنے کاک ستص سفرکیا باد شاہ سننے تنہر کا مما عمرہ کرلیا اور ماجہ جنا نیرنے عاجزی کے سابتہ ہرسال بیشیکش اواکرنے کا وعدہ کیا بادشا اسنے راجہ پر خراج مقرر کرکے

سلطان موننگ اسی دوران میس اینی مزیال سرائی مسیع با و شاه کواینی طرمت رہنمیدہ کردیا تھا احدشاہ سے مشکث ہجری میں ایک جرا رنوج کے ساتھ مالوہ برحواکیا اور مندو کے تلعہ کے نیچے پہنچ گیا۔ احد شاہ نے درواز ہو سارنگ لور کے رخ پر جلدحهارم

ببدا دشاه سنه اس كا قصور معاف فرها كرنفيزال كخطاب سع مرفرازكيا اورخودا حداً باد واليس أيا .. سُلِی سجری میں احد شاہ نے نظام الملک کو گجات میں اپنا قائم مقام بنایا اور را حبر مندل کی نا دیرے کی مجم اس کے میرد کرکے خود مہراسہ سے ما بوہ روانہ مواسلطان ہوشنگ نے بھی قدم آگے بڑھا یا مہوشنگ نے کالیا وہ میں قیام کیا اور پشت پر و بوارکیے ایک نشیبی مقام پراہینے خیبے نصب کئے اور بڑے بڑے دخیت دخیت کٹوا ان کونصب کرا کے اپنے سامنے کا راستہ خار بندکردیا ۔ ملطان احد شاه سف ایک کشاده حبکل میں تمام کیا اور نوج کو اس طرح ترتیب دی که میمنه احد ترک اورمیسره مکاب نیرپروعا دالملک سرقندی اور منبگاه عضوالدولهك مبردكيايه احدثناه سنه ميدان جنك كالاستدليا أور لمك فريك دائرہ کی طرف سنے مبوکرگذرا - با دشا ہ نے ایاب خدمیت گا رکودیکھوا ا ور ملازم کو لمك فرير كى طلب ميں روا نەكيا ما و شا ہ نے اس وقت ملک فريد كو اس كے ال كاخطاب عا دالملك بحبىء طا فرايا احدثنا ءكاارا ده تحاكه طك فريدكوا سيغ مهراه يهط خدیتیگا روایس آیا اوراس نے اطلاع دی کہ ماکب فرید اسینے بدن پرتیل کی الش ارداسير اورچندساعيت مي ما ضربوگا با وشاه ف كهاكداج كا روزميدان داري کا دن ہے کا۔ فرید "ماخیرکی وجہ سے نا وم ہو گا ماک فرید نے بلا توقعت میدانکار<sup>ار</sup> فخض که مردوبا وشاء ایاب دو سرے کے مقابله میں استاوہ مهوسے اور سپاہیوں میں حوش پیدا ہوا اسی دو ران میں ایک پاتھی سلطان احدشا ہ کی فوج سے سلطان مو شاک کے نشکری مانب بھاگا اس درمیان میں ملک فرد رہے بھی میدان جناک کا رخ کیا۔ ماک فرید نے ہرحیٰد کوشش کی لیکر جو کرداسترننگ و خاربید تھا اسمے جسمن پر حلہ آور مہونے کی راہ نذملی آخر کارایات شخف رنے لماكه میں راستہ جانتا ہوں آ ورتر کو دشمن کے عقب سے عنیم تک پہنچا سکتا ہوں مگ فرير بيزغرش مبواا وربلا ماخيراس طرف رواية مبواجس وقت دو نون نشكرا يأب دور ساسط مطراور فالب ومغلوب من تحجه تميز إقى ندرين تو لمك فريد في سلطان موشك كم عقب سد

ور فیردوز خال بن سمس خال دندا ین کا ایک عربینیه با دیشا ه کے طاخط میں اس منبول کا بش كياكه سلطان موشناك إدشاه كو كلك سع دورد يكيد كر كوات فتح كرف كي أراي دونا اس کا گان فاسد یہ ہے کہ مجھے یا دیتا ہ کے ساتھ عقیدت نہیں ہے ہونیا ۔ نے تجبکہ اس مضمون کا خطار وانہ کیا ہے۔ کہ گجرات کے زمین دا روں نے عرائض کے ذريد سيمجه يهال بلاياس من مفرك لئ تيارمون م مي مستعدرموا ورميري مدو کرد می گوات کوفتر کرکے نہروالہ کی حکومت تھیں دوں گا جو کہ با وشاہ میرے قبله وکعبه بین مجربرلا زم سبعے کرمائ کی اطلاع حضرت کو دول ۔ سلطلان احد شا وسنے با وجہ دموسم مربمات سکے اس نواح کا رخ کرا اور درآ نربده كوعبور كرك فهندري مين مقيرمهوا احدشاه فيداين فوج كي ابأب حصد وعليم داركم اسيفرمراه لياا وردحا وإكرديا اورايك مبفته كيرع صدمين مهراسه كحه نواح مير منبجكيا سلطان مبوتشنگ با دشاِ ہ کی مبتعدی سے پریشان ہوا ا وربے سرویا اسپنے ملک کوروانہ مواسلطان احدشاه نے نشار کو حمع کرنے کے لئے چندرو زوہرا سدمی فیام کیا۔ سودت کے راجہ نے یہ اخبار سنے اور الحاعث سے انکارگرکے مقررہ مال سکے اواکرنے میں ستی کرنے لگا را جہنے اپنی بساط سے قدم اَسکے نارھا یا ماکنعبر نے بھی موقع پاکرا را وہ کراکھالیز کا قلعہ اسپنے براور کاسے انتخار سکے نمیف سے لکال ہے۔ سلطان ہو شنگ نے اپنے فرزرغر نین فاں کو ایاب گرو ہ کے ساتھ کا کنیہ كى مددكەلئة رواندكيا اورسلطان پوركە ماشندوں كوسنمت تكليمن بهنجانے لگا۔ طك. إحدصاحب صوريّ سلطان بور في قلعه من بناه لي اور شكايت اميز طوط احدشاء كور دانه كنځ سلطان احد شاه به فيم اسه سينه ماك محمه د ترك كوايك نشكر موار *كرمان*ة وریت سمے مکش را مہ کی مہم رہ نا مزد کیا تاکہ سورت بہنچ کرقتل غار بھری میں کوئی ذیرقہ الحا نديط إوروا جرمع مقرره الروصول كرسه إدنتاه سف محمود ترك اور محلم المك. جو اس کے نامورا میرتھے ملک نصیا*ر ورغزنین خان کی تنبیہ اور تا دیب کے لئے ر*وانہ

کمیان امیروں نے آنناء راہ میں تا دوت پر علاکرکے و ہاں کے راجہ سے بیٹیکش جاصا کیا بیامیرسلطان بور کے نواح میں پنچے ملک نصیر نے نے الینز میں بنا ہ کیا وزیز نیر جاں کوا نیار لیف دیکھ کا ایک گروہ کو اوشاہ کی خدمت میں روانہ کیا ۔غرض کم بار بارکی ایروزنت اورگفت و شند کے

MAA بادشا دسني داستديس سيديور كم بتا نه كوجوبرطرح سعد زيورات اوراقول سے ارآستہ تھا۔منہدم کیا اور گیرات کے اہل حاجبت اورغرباکو دولت سے مالامالکا با دننا وبيف البي سال للستحفه كوجوناج اللكب كخطاب سيع سرفران مبوجيكا تعا - نواح كجرات كي فيرسلم باشندول كي سركوبي كرياء رواندكيا تاج اللك نے ان باغیوں کی تنبیہ اور سرکشوں کی یا مالی اور فتنزیر واردوں کی تماہی میں پوری کی اوران پر دو ہارہ جزیہ مقرر کرکے ایک گروہ کٹیر کو اسلام میں داخل کیا۔ مواث بہجری میں سلطان احد شأہ نے غیر مسلم*ول سنے بہا دکر انے کے لیے* سفرکیا بادشاہ انتوارسفریں ان کے معبدوں اور کنیسوں کو دریافت کرنا جاتا تحاا و رحس مقام بركه با د شاه كو اس كا رست كاعلم بوتا اس مقام برجاتا اورعارت لوبالكل منهدم كروينا تعال ورب شنار مال عنمت واصل كرنامتها - با وسناه نأكور بنها اوراس کے لنبرکا محاصرہ کرلیا احد شاہ نے شہرکوفتے کرنے کی کورٹ ش کی نصرت خال والی دہلی نے بھی ا د صرکارخ کی اورجس وقت کے ایک تنگ مقام برہیج یا علقاً ن ما مروست بالخد أطبا با اور ما يوه ك نواح سع سفركرتا بوا إحداً با وواليس أبا-اكثرايسا بوتاتها كم لك نصيروالي اسيرا ورسلطان موشنگب رحاكم كأنوه دشمني كي وجسه سلطان إو عدد أركو تباه كرية اورطرح طرح كالمط بہنیاتے ہے سلطان احد نے سلائٹ ہرجری میں اس طامنب توجد کی ۔ بادشاہ ابنی مزن مقدد تک نہرائجی نہ تھا کاس نے ایک جرار فوج قلعم تنبول برجو گجرات دکن اور خاندیس کی سرحد نردا قع ہے متعین کی ۔ ر اِحد شاء حوالی ندر بار میں بنیج گیا اور ملک نصیر منصے فراری مہوکراسیر کی راه کی ۔ جوگرو و کر قلعه تنبول کی تسخیر متعین بہوا تھا وہ حصار کے راجہ کو ولاسا ویجر تحفدن اور بدبون کے ساتھ احد شاہ کے پاس لے آیا۔ اس زما ندمین برسات کا رما ندیجی آگیاتها بادشاه سفه ارا ده کسیاک احداً با دوایس عاست که اس ووران مین خبررسانول ف اطلاع وی کدراجیناند منهل اور ناووت نے بعد دیگرے عالفی میمیکر سلطان میونیک کو گجرات پر حلدكرف كي دعوت دى بيط بحي سلسله ايك شتر سوار انور وزمين را د طي كريك الوس مدر إرا أ

دشمن کے ماتھ میں گرفتار ہوگئے ان آمرول نے قلعہ میں دا فل موستے ہو کا واز ملتد کہا کہ اگرچہ ہم حرابیت کے گڑا تھا رہو گئے ہیں لیکن اوشاء ہما را خیال نہ کرے اور جلد سے جلید قلحہ پر دھا واکرے۔ تقین ہے کہ اقبال شاہی سے حصار ب

آمانی نمنج مہوئے گا۔ سلطان احد شاہ سے فوراً حلد کیا اوراختلات روایات کے مطابق کیا سلطان احد شاہ سے معارف کا ساتھ کیا ہے۔

ہی یاتین روز میں حصار نتے کرلیا۔ ملک بدرا ور ملک انکس تینے سلطانی کے نذر ہوے اور نظام الملک اور سوالملک صبح وسلامت باوشاہ کی فدت میں پہنچ گئے نیروز خال اور رئل جنگاہ کوہستان میں آوارہ بہوئے۔

سیف پروروں تعیض ناریخوں میں اس فتح کا قصر و و سرے عنوان سے مرقوم ہے لیکن کی نہ ال سر اللہ انداز کی ماگیا ہے۔

طوالت کے خیال سے اسے نظرا نداز کردیاگیا ۔ رخل نے فیروز نمال پرغلبہ عاصل کرلیا اور اس سے خالفت کرکے اسب دور اور کا اینے بدار یہ تمالی میں ازار ازبارہ کے لؤتمام مال واربار

وفیل اور دیگر لوازم شاہی بر قالبض موگیا آور اظہار اظام کے لئے تمام ال داساب احد شاہ کے پائے تمام ال داساب احد شاہ کے پائے مال داسکے ہاتھ احد شاہ کیا گیا۔
سے قبل کیا گیا۔

مرائد بحری می احد شاہ نے راجہ طبوارہ برفوج کشی کی اور راجہ سلطان میونسگ سے مدد کا خواستگار ہوا۔ احد سرگنی اور کلک شہری شیخ کلک اوم جو نامی منظف شاہی امیر ستھے ان دیگر اراکیں دربار کے طاست جو صاحب اقتدار ہو کر سیاہ و صفید کے الک بن گئے ستھے ۔ ان امیران صاحب اقتدار ہو کر سیاہ و صفید کے ملوارہ پر نشارکشی کرتے ہی نباوت کرد جم ہوگیا کردی فتنہ بردازوں اور توش بیند اشخاص کا ایک کرو ہ این کے گرد جم ہوگیا

اوران برمعاشوں نے گجات کے اکٹر ٹمہرتباہ وبرباد کر دسیمے۔ موثنگ شاہ سے را جہ طوارہ کا معوضہ دیکھا اور احد شاہی امراپ کی مخالفت کا حال معلوم کرکے احد شاہ سکے تام سابقہ احسان فراموش کئے اور اس موتع کو فنیمت سمجد کیا گئے۔ برار لشکر سکے ہما ہ گجات روانہ موا اوراس فنہر

سلطان احد شاہ نے اسینے قدیم طریقہ پرعمل کیاا ور ہاغیوں کے تر بیب ب<u>ہوی</u>نج کرعلماء کے ایک گروہ کوٹلک بدرا در رکن فہاں کے پا س روا نہ کیا تاکہ ان بزرگون كي تصيحت ان كي أنكھوں پرسے عفلت كاپر دہ اٹھاكر انفيس أبخام كار

یے اِخبرکرے چونکہ قاصدخلاف امید خواب پاکر رنجبدہ واپس ہوئے احدشاہ نے اینی ذہیں درست کیں ادر قلعہ کی طرف روانہ ہموا۔ فیروز خال نے اپنی فوج

كي نتخب حصد كو ملك بدركي ا مراد كے لئے روانه كيا اور اس كو معركه ار ائي ر نے کی ترغیب دی ک*اک بررکن خان سیف خان اور انکس خان نے ظاہر* 

*حصار کو اپنی فوجوں سے اُر استہ کیا اورسلطان کے مقابلہ کے لئے تیار ہوئے* لیکن ابھی شمشیرونیزہ کی نوبہت بھی نہ آئی تھی کہ شاری ہیبت نے اپنا کام کیااور

باغی پریشان و کرنادگی جاسب بھا کے اور جلدست جلدینا اگزین

احدشاه في قلعه كا محاصره كركي جندم تنبه قاص دروانه كي

اور ان کوصلی کرنے کی نصیحت کی ۔ ملک بدر اور انبحس خاں سنے اررا ، کرب جواب راکہ اگر فلاں فلاں امیرقلبہ کے قریب اکرعہدو پیمان کرمیں اور پیمطئین م جائیں توہم لوگ قلعہ سے اِسر کلکر اِ دشاہ کے حضور میں حاصر ہوجائیں اِ

سلطان احدث ان کے حیلہ اور کرسے غافل ہو کر خان اعظم ازور خال کا عزيزالملك توربيك سيمنه اورنظام الملك اورسعدالملك قربيك ميسره كوجواسك نامی امراتھے فلعہ کے قریب روا نہ کیا اور ان امیروں مسے کیرریا کہ لاک بررہے

حیلہ و کریسے غافل نہ ہوں اور قلعہ کے اندر قدم نہ رکھیں ۔ ملک برر اور ایکیں خار بالایے صدار سے فیروز فال کی وکالت کی اور نرم ومٹیرین الفاظ میں فقتگوشروع ب وکیماکدان کے گرفتار کرنے سے کار براری نہ ہوگی تو قلعہ کا دروازہ کھول دیا اورصلے گیفتگو کرنے سے لئے با ہر بھلے احد شاہی امیر بھی ان سے قریب بیمونچے اوراس طُرح گھوڑوں پر موارصلح کی گفت وشنیاریں مشغول ہوئے جو است نحاص کو

خندق كى تمين گاه ميں تھيے موسے بتھے كيبار كى باہر بيكلے اور ان اميروں برحله أور ہوسئے از درخال اور عزیزا لملک نے گھوڑ ۔۔۔ کو جمیز وی اور جلد جلدحيارم

<u>ھائے۔ بہری کے آخریں یا دیشاہ نے حقایق بناہ شیخ احکزنبرور</u> ومته الله عليه كے متورہ سب دريا ئے سېرتي كے كنار سب ايك سنے شہر كى بنياد والی اوراسے احد آباد کے نام سے موتوم کیا ۔ یہ شہر قلیل مت یں آباد موکر سلاطین مجرات کا یا ئے شخت قرار پایا قصبکہ اساول اس شہر کا ایک محلہ سنا احرآ بادمي إدشابول اور امور باشندول كي عارتين بخية بيركيكن اکٹرمکا نات مفال پوش ہیں ۔ اِس نتیرے کنارہ جومِصہ کہ در بارشاری شیصلّ ہے میں بڑے طاق بینہ تیار سے گئے میں اور انفیں کی اور پونہ سے تیکار کے تربوليد كمي ام سے موموم كيا ہے - احراً إدكا إزار اسفدروسيع بنے كردس كاكرا۔ أساني كے ساتھ بېپلور بېلومل سكتے ہیں - دكانیں بنجتہ اور بنج كردہ ہیں شہریں ایک قلعداورمبي جامع بھي موجود ميے ۔ بيرون بلدي ين بوسات بورسے آبادين اور ہر بورسے میں دیوار بند سپراور بازارواقع ہیں اگر احر آباد کی آبادی اور دوسرے خصوصیات کے لحاظ سے کہا جائے کہ سارے ہندوستان بلکہ تام رو زمین برایسا آبا د اور خوشنا شهرموجود نبیس سیمے آرمبالغرنه ہوگا۔ مصلیمہ ہبجری سمے اختتام پر فیروز خال اور اس سمے ہمراہیوں مے ا بنی *جا گیروں پر پیویننےنے کے بور کھے ف*تنہ و ضاد کا بازار گرم کیا۔ ملک علائی *برج* ائب نامی امیراورسالگان منظفرشاه کاعزیز قربیب تنصاس فتنه کا سب سے بڑا ستركيب كار سخفائ ان باغيول ئے رغل راجہ ايدر كوجو يا بنج ياچھ بنرار سواروں كا الك تھا تکوہ ایرر کے عطا کرنے کا وعدہ کر کے اپنا دفیق بنایا۔ میدابراہیم المخاطب بركن خان جاگيردارمبراسه بهي ان كاريم خيال بنا آوراس طرح فيروز خال كے گرد ایک خاصی مبعیت برگری سلطان احراثاه نے لشکرشاری جمع کرکے مہراسکا دخ کیا انتا کے مقریس فتح فال بھی رکن خال سے اغواسے احرشاہ سے جدا ہو کر فیروز خاں سے جا لا۔ فیروز خاں نے مکسب علائی برر اور رکن خال کو مہراسہ سے قلعہ میں جھوٹہ اا ورخو درائے رنل کے ہمراہ موضع زگیبوریں جو مہراسہ سے بانخ کوس کے فاصلہ پراکباد ہے قیام کیا ۔

اوم بهر*کرشکسته و پردمیث*ان حال مبدران جُنّگ سسته نراری بردا - یه نَهِمَ سِاَگراس كے أ م مول اورد فغ غردرك نشر سے آسان يردينه كيا - ديكرامير اس سي تسلط سے پرلیٹان ہوسئے اور اُتفاق کریکے اس سنے نتل پرمزنست ؛ زی ۔ اکثرار فیروز غال سے حدا ہوکرا الرشاہ سے جاملے اور بادشاء مفرک منزلیں لرتا ہوا ہروچ روامہ ہوا - سلطان اعد مشاہ حرکیف سے ہوار بیل جوز کی اور فیروز خال مع اینے سیا ہیوں سے قلعہ بروج میں بنا کمزین موا۔ یا دینا : بے ایر برا کیا قاصَد فیروز ذاں سے پاس روا نہ کیااوراسے بیغام داکہ ندائیگال کبیرٹ کیج ندا گئا۔ انتظام ميرك سيروقر الإبء اورخداكا شكرت كرنبياد سلطنت مستكا اور امرار اوررطا ميري تأبيدارسرم ثم ارا ذل وواباش كي تي يرفرينية نه زداور السيني اعال بدير بربيثان موكر عفوتقته ليركى ورخواست كروا ورتبين بالأرا بغادت فاابخام برائز ننب جرجا كيري خداينگال كبيراني تم كوم تمت كي زي ان يرقن است كرك دورست الطاف سلطاني كے اميد وارر ہو فيروز خال كي مبائي اس خيرا بخام نياب مراوسنكم راه رامست پر آسه نم اور میبت نال که پوسلطان ۱۷ شاهٔ کاتفتی بیما بندا با دشاه کے پاس روائے کرکے انکہار نمامت کیا۔ احد ٹناہ نے ہیبت ناک کونلرٹ مسیرج کی عنایتوں سسے مہ فراز گیااور بحرموشے نفیور کے۔ قلم مناف کر دسیئے۔ پریستہ غال بارشاه کی منایتول سنے مطمن ہوکر قلعہ برون کے اندر کیا اور فیروز ڈال سادیہ فا ا ورشیرظاں کے ہمراہ ادشاہ کی خدمت میں حاصر ہموا ۔ ۱۰۰ شاء کے ہر ایکسا بر نوازش فرما كران كريماً ميرك بروايس زويني الأزيه دي -احمد شاه كااراده تفاكه بثن وابس حابه يأبركه اسب معلق واكرسلطا جوشنگ جو فیروز خال کی امراو کے ائے روائد ہدا تھا این لک سائیم رات کی طرف آر اسیے ۔ احد شاہ سفے عادا لملک کو جمرار فوج سے بھراہ اس سیمنا ایک ا روا مُركب نوديمي أزموده كالشكران ربيندار معما نبور، سيم، براه نادا لمركب ك عقب میں کوچے کیا اور ملطان ہوشنگ سے جوار ہیں بہر آئے کہا۔ سنطان روستگ يندنادم وليثيان بمدا ورجلدسي جلد كمرج كرابهوااسين اكسانو وابسس كباب

سلطان أعرشاه عادا المكسك يبوني سم بعدرا سندي وايس موااد إساءل زيئ كميا

مراد شہراحمد آبا دگرجرات کی بناہیے جو آجتاک احمد شاہ کی یاد دلاں میں تازہ کرتی ہیے مطاشمه ہجری میں فیروز خال بہسرسلطان منطفر شاہ سنے احد شاہ سے عبویں ی خبرمنی اورمِسلم بغاوت، بلند کیا حسام الملک و لک مثیرو ملک کریم خسرو وجیول و بو و مبیأ گراس کھتر کی جونطفر شاہی نا می امیرا ور شرارت و فتینہ انگینری میں مَشِہور اً فأن سبے فیروز خال کے بہی خواہ سبنے اور نشکر و نوج کی درستی و ترتیب پی فول ہوے ۔ ان فتنہ پردازوں نے امیر محمود ترک ماکم کنیا تیت کو بھی اینا رفیق کا رہنایا۔ ان کے علاوہ سیبت فال بن سلطان مظفر بھی اپنی فوج ہمراہ سے کرفیروز فال سے یا س سورت سے نواح میں اگیا۔ سعادت فال اورشیرخال بن سلطان ظفر نے میب فال کا حال سنتے ہی جسلدسسے جلد اسسے کو کنیاست بہونخادیاً اور بور اگرده دریاسے نربره سے کنارسے خیمسر زن بوا اور مشوره بانمی کے بھیام رقیق کار سات یا آٹھ ہسسزار مواروں کے جمسراہ بروج فیروز خال نے چیز مشاہی سرپر سایہ فکن کیا اور بارگاہ سسن استادہ رائی اور اپنی شان و شوکت یں صدحیند اصا فد کر مے سلطان بوشنگ کو این اماد واعانت کے لئے خطاروانہ کیا۔ ہوسٹنگ نے اس شرطیرا ماد کا وعده کیا کہ کا میا بی حاصل ہونے کے بعد فیروز خال اس کو ہر منزل کیے معاوضہ میں ایک کرور تنگے اداکرے -فیروز خاں نے بیاگدا سس اور جیوندیو کی برایت سے موافق زمیندارم کے لئے بھی خلعت اور گھوڑ سے روا نہ مکیئے اور ایک فرمان ان کے <sup>نام</sup> روانه کرکے ان سب کو اپنی اطاعت پرآمادہ کیا۔ سلطان احد شاہ نے با وجود جوان اور نامجر بہ کار ہونے محیل سے کام نہ لیا اور میشیتر ایک تقییحت آمیز خط فیروزخاں کے نام ایسے الزمین کے ایک گروہ کی معرفت روا نہ کیا لیکن جیوند اوا دبیا گدانسس کی مفورش کیسند ونتندا مميرطبا مُعنے اس نامه كوبيكار نابت كرديا -ادَم بهِکُواس مِهم پر نامزد کیاگیا سندید نو نریز معسد که کے بعد

حكر ديا كه تريف كم كسي قلعه ميں نظر بند كر د ــــــاجد شاء بے منطفر شاء كے تكم كيميل کی جند اه کے بعید احمد شاہ نے ایک عربیند ہوشنگ، کے قلم سے لکھ ما ہوا منطفہ شاہ مے خضور میں بیٹن کیا۔اس خط میں ہوشنگ نے بید عاجزی اور نداست کے ساتھ ابینے سابقہ تصوری معافی طلب کرکے اپنی رہائی کی دینواست کی بھی۔احمرشاہ فے بھی مجرم کی سفارش کی ادھر مالوہ سسے بناوت کی خبر آئی اور معلوم زُوا کہ الِ شهرنے نصرت فال کو د إرسے فارج البلد کرد ایے احد شاہ کی مفارش اُور ملحت وتت كالحاظ كرك منطفر شاء في بوشنك كاقصور معاف فرايا بروشنك وينك قیدست ر ای دی اور اس کے بعداستے بتر منیدا ورسرا پروز، سرخ اور نیز دیر توازم إوشابي عنايت فرائے اور الوہ اور نندو كے تام حند كاك بر تكمرال بنايا منطفرشاه نے ہوشنگا کو احمد ستاہ کے ہمراہ انہے روا نہ کیا اور اُنزالہُ کر بوشنا کے مالوہ ك تخت كوست بر بفاكر خود كامياب و ول شار كجرات واپس آيا- آخسراه صفر سلاشه بجرى مين منطفر شاه عليل موا-اسے يا معلوم مواكه بيعار مندمزن الموت ہے بارشاہ وصیت کے تمام مراسم ہجا لایا اور چو کد پشبٹ اینے صلبی فرز ہروں کے وہ احد شاہ کوکہیں زیادہ قابل فر ما نروائی جانتا تفااسی کواپنا ولی بمرد مقرد کرکے ا بنى بقيه اولاد كواحد شاه كى اطاعت كاحكم ديا منطفر شا، ـن رنبيع الثاني سائمة میں اکتھا، سال کے سن میں ونیا سے رحلت کی اس بادشاہ نے میں سالسے کھے زا پر حکومت کی اور مرنے کے بعد غدائیگان کبیر کے نقب سے یا دکسیا إ دشاه مم جاه سلطان احدشاه في السيخ بعد مرحوم كي وسيت مصمطابق مجرات کی عنان حکومت استه میں لی اور عدل و آعدشاه كجراني انصاف کے ماتھ فرا زوائی کرے رعاما نوازی اور فریادرسی کا

حق پورسسه طور پرا داکیا۔ نیزیر

یہ بارشاہ ساجشہ بجری میں پیدا ہوا اہل بخوم نے اس کے زائجہ ولادت کو دیکھ کریہ حکم لگایا تھا کہ یہ لوکا ایس الیسا کارخیر کریگا جس سے اسکا نام نیک ہمیشہ کے لئے دنیا میں دیرہ درمیگا۔مورخ عرمن کرتاہے کہ قریبندیہ ہے کہ اس کا زمیر

توكهيس ايسانه بردكه بندمين ثم اس حركت سي بشيان بوكر تحجيج نشانه الاست بب و مناسب يربيح كداس معالمين بورى احتياط مسكام لواورغورو فكرسم بعسد اس کا جواب ادا کر پینظفر شاہ نے جواب دیا کہ تہارے اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب ایسا فرزور باب کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے تو وہ عاق ہوجا تا براور فرای جروعبت بدری و فرزمری مرتمام تعلقات قطع بروجاتے ہیں اسس الحاظ سے تہمیں جا مینے کرمیرے بڑھا ہے بررهم کرواور اس عاق کردہ فرز مرکو بوری منزا رو اورمیری طرف مسیم سیم کاخیال دل میں ندلاؤ -میراحال ایسا تباه بروگیا ہے كه أكر فربايه كرون توشام ہونے سے يہلے شب موت كا منحه ديكيہ لونگاشمس خال حجبور مواا وراس نے بھائی سے حال زار بررجم کھا کرسلطان مھد شاہ کو قصیبہ مور کہدسی جود بلی کے سرراہ واقع ہیے زہر دیکر ہلاک کیا اور جلد سے جلدا پینے بھائی کومفات آپی مِين لَا كَرْتَخْت مُكومت. بِرِيْجُها ديا - بُوتِيل وَشَمْ كَرْفُودُ تَظْفُر شَاه كا بِرُورُوه اور جمد ے اعمال ایشتہ سے اس سے آزردہ تھا اس لیے اپنے قدیم الک کی رفافت کر کے سريا روباره زندگي بائي محد شاه مير قديم ملازم خود ن في مخذ شاه کواس مرکبت ناشاليته سے روکا تھاا ہے ال کا رمیں بی دیرالیان اور این طرف سے بہت فوف زوصتھ منطفر شامنے رخم وشفقت کی نگاہ تی اور ان انسخاص کا قصور معاف کرویا اور ال گروہ کو احمد شاہ کے لازمین کی فہرست میں شال کرلیا ۔ اسی دوران میں دلاورخال حاکم مالوہ فوت بہوا اور ہوسٹنگ شاہ مے شخنت حکومت برجاوس کیا۔ بی خبرعام طور پرشہور ہوئی کہ بروشنگے۔ نے دنیا وی طبع یں گرفتار ہوکر اینے باپ کو زہرے ذریعہ سے بلاک کر دیا سے منظفر شاہ اس خبروس كرسنامية مير بيحدساز وسامان سمے ساتھ صن آباد اور دهار روآن موا-ہوشنگے شاہ چونکہ ہے باک نوجوان تفا اس نے عاقبت اردشی سے کام نہایا اوراہل کچرات سے مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ بربیکار ہوالیکن شکست کھاکروشمن مے باتھ یں ترفقاد بردا تنظفر شاہ نے مالوہ میں اپنے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا اور شہری مکوست اسے برادر نصرت خال سے میرو کرکے فود اساول وایس آیا۔ منطفر شاه بيئ شنگ كوايين فرزند زادة احدثاه مسم سيروكيا اوراس

کے سرپر بہوننج گیا اورخون کی مریاں بہا دیں ہندِ ووُں میں مقابلہ کی ملاقتِ شد ہی اور راج كي بمراه قلعه ديب من بناء كزين موسكة منطفر شاه في قلعه كو كله ليا ملمانوں کے کبیرو درود کی اُواز دامیر کی گرج وکرناکے مٹورنے قلعہ کی جیت اُد ہلادی اور ایک ہی دن میں قلعہ سر ہوگیا منطفر مثناہ نے جوانوں کو تہ تینغ کیا اور راجه اور اس مح بقيم اميرول كو التي كم يا وُل مح ينيج إنال كراياان مران و **نرزندمسلمانوں کے اِنھیں گرفتار ہو ہے اور ہندوؤں کا سارا مال واس! ہسلمانو** 

کے لاتھ آیا ۔ سلطان نظفتنانے ضاکا ٹیکرادا کیاادر ٹڑے تبخانے کو ڈیماکراس کے بجا کے

ایب عالی شالن مبی تعمیرانی در ہر نوح کا انتظام اینے ایک نامی امیرے سیرد كريخود مبيهار ال ننيت سابقه في كرينن وابس آيا-

إيدركي فتحسن منطفر شاه كے استقلال ميں ہزار گونه امنا فه كرديا وراب است خیال آیا کہ دنی پراسک کشی سرے دار الحکومت کو تجی مرکزے مطافر مثاہ نے اپنے فرزية الارخال توعنيا ن الدوله والدين مسلطان موترسناه تهاخطاب عطا فراياً -تا بار فاں نے اساول سے کرج کیا اور قصبہ منور مپروٹی ملیل ہوا چونکہ اس کا

ہیما نُه عمر لبریز ہو حیکا تھا علاج نے کمینے فا کرہ نہ کیا اور ما تا رُخال نے و فاستنہ یا ٹی مظفرشاه كف حله كاراده ترك كيا ادر اساول وايس آيا-

ما تارخاں کے واتغہ موت کی صحیح روایت یہ ہے کہ اس نے اسی سال ابيئے باپ پرخروج كيا اورمنظفر شاہ كوبم اب بوڑھا اور كمزور ہوگیا مخیااساول كے قلعه مِن قَيدُ كُردا - "ا تارخان نے اپنے جاشمس غاں كو وكيل انسلطينت مقرر كيااورايينة كوسلطان احراكدين مخذشاه شميخطاب سيدمشور كركم تجرات مين ا پینے ام کا سکہ وخطبہ جاری کیا آور دہلی سر کرنے سے لئے آ سنے بڑوں اسلطان ظفوش نے اپنے ایک معتدامیر کو اپنے بھائی کے پاس روانہ کیا ا در فرزند سے لا ہسے فراد ک ہوکراس سے مرد طلب کی ا دراہنی را کئی اور حجارشاہ کی آلاکت میں حدسے کریادہ مبالغ لیاشمس نمال نے جواب دیا کہ بخرشاہ مہارا خلف رمٹیدہے اور تم اسے بیج رعست بڑ ر مصحی بواب اگریس اس سے بلاک کرنے یں کوشش کروں اور تصرفر مرکا میا ہے جا آل

نے اسینے ارا رہ کو لمتوی کر دیا۔

سني مراه قلعُه ايدريردها واكيا

ا ورقتل وغارتگری سے پورا کام مے کرفلعہ کا محاصرہ کرایا اور اہل فلعہ کوطرح طرح كَيْنَكَمِيفِين بِهُونِجَائِ لِكَا أَيْرِرِكَا رَاجِهُم رَكُل بِيدِعاً بَرْزِي سِينِينِ آيا اور اس نے قاصد بھیج کریٹیکشس ا داکرنیکا وعدہ کیا چوبکہ وہلی کا متہر پر آ شوب ہور ہم تا

منطفرشاه نے بھی بیش کش پر اکتفاکیا - اور ماہ دمضان سائے۔ دہجری میں پیش وابس آیا۔

اسی دوران میں ایک گروہ کٹیرصاحقران کے داروگیرسے پرلیان و إ واره وطن بموكرين وارد بهوامطفرشاه بيغ ان كي خبرگيري كوابهم مصلحت سمجه كر بترخص یراس سے مرتبہ سے موافق نوازش کی ان کی بیٹاہ گیروں کے ورو دہے بعب د سلطان محمود شاه بن سلطان محدشاه بن سلطان فیروز شاه بھی صاحب قرآن کے مقابلہ سے فراری ہو کر مجرات وارد ہوا مطفر شاہ نے سلطان کے ورود کو اپنے مصالح کے

ِ ضلاف خیال کیا اور اِس سے اس بری طرح پیش آیا کہ سلطان محمود بنگ ودل شکت بر<del>و</del> تجرات سے مالوہ جلاگیا۔

ستنشبه میں منطفر شاہ نے قلعہ ایدر پر دوبارہ حلہ کیا رنل رائے سے فرارسی اپنی خیربیت دیمی اور اسی شب قلعہ خالی کرکے بیجا نگر روانہ ہو گیا۔ صبیح کو منطفر شِنَّاه نعرهُ تكبيرلگاتنا بهوا قلعه مين داخل موا- اور اس فتح سے شکراندين دورت تنازاداكى ينظفرشاه نيغ صارابين ايك صاحب اعتبار افسر بحصبر وكهااور نحورينن واپس آيا ۔

مستشهر جرى مين منظفر شاه كومعلوم بهواكه سومنات كى غيرمسلم آبادى ف فساد بربا کر کے مسلمانوں کے تھانے تباہ کردیئے ہیں اور مثل سابق سے اپینے عقاید کے موافق تبخانہ میں پرستش شروع کردی ہے مطفر شاہ نے ایک عظیم الشان لشکراس جانب روانه کیاا ور اس کے بعد خود بھی عقب میں روانہ ہواجس لروزکہ

رائے برمنات اور اس نواح سے ہندؤل نے ہجوم کرسے دریا کی راہ سے سلانوا ک کا مقابلہ کیا تھا اور میدان میں صف آرا ہوئے تھے اسی دن ظفر شاہ بھی حرایف کی زیارت کے لئے اجمیرروا نہ ہواا ورحضرت خواجہ بزرگ رحمتہ الندعلیمہ کی روح بر فتوح سے غیرسلموں رہتے یانے کی مروطلب کی۔

. ظفرخال کامضم اداده په بخفاکه غیرسلمول سے معرکه ارائی جاری ریکھے یہ امیر اجميرسے جلوارہ اور بلوارہ کی بانب روا نہ ہوا ان منہروں میں بھی ہندو آباد ہے اور

بت پرستی کا کا ال رواج تھا طفرخاں نے ا الیان شہر کوقتل و غارت اور ان کے کیسے

ا ورتبخانوں کومنہ رم کر دیا اور اس نواح کے اکثر تلقے فتح کرکے ایسے معتددر بادیو کے

سپردکئے کمفرخاں نے تین سال اس سفریں بسرکئے اور اس سے بعد پن والیں

آ!۔ تاریخ الفی کی عبارت سے ایسا معلوم ہو آ ہے کہ اس مفرسے وابس ہوکر لفرخاں نے اپنے نام کا خطبہ وسکہ جاری کرکے اپنے کومنطفر شاہ کے ام سے منز ورکمیا۔

والمويم برجرى مين التارخان ولد منطفر شاه ئے جو سلطان مخد شاہ کا وزر رسمها سلطان احرالدین میموشاہ کے عہد میں جیسا کرسلاطین رہی کے حالات میں شعل

مرقوم ہو جیکا ہے سار تگ خال نے معرکہ ارا ٹی کی اور اسسے لمتان کی ما نب جمگادیا۔ اتارخان کے تیورہے بتہ چلتا تھا کہ وہ دہلی پر حکمران کر نیکا مرعی ہے ملوا تبال

جوجمود شاہ کامطلق العنان وکیب ل تھا اس کے دفعیہ پرمتوجہ ہوااور اس نے

يانى پ*ت كارخ كيا* ـ اتارخال نے اوا قبال سے مقابلہ کرنے میں صلاح نہ دیکیھی اورجربیہ ہ

دوسرے راستہ سے وہی ہیونجا۔ ا ارفال کاارا دہ تصاکہ شہر کا محاصرہ کرے لیکن ا قبال خَال نے یا بی بیت پر قبانہ کر کے بید شان و شوکت کے سابھ وہلی کا رخ کیا

تا تار خال نے بھی اس وقت اس کامِقا لمرنہ کیااور نشبہ بجزی میں کجرات کی داہ لی اور

اینے بایہ نتلفر شآہ کے پاس پہویج گیا۔ تا ایناک نے منطفرشاہ کو بھی دہلی پر مکومت کرنے کی ترغیب دی اور نظیفرشاہ

في اس امركوة ول كريك فوج ولشكرجم كرنا شروع كيا اسى دوران مي معلوم مواكم میرزا بیرمی نیروصاحب قرآن امیرتیمور مندوستان کی سرحدیں داخل موجیکا ہے

ادِراس سن لمتان پرقبضه كرلياب منطفرشاه بن اپني فهم و فراست سيم مجه

لیا که میرزا پیر قارٔ کا ہندوستان آناصاحب قرآن کی اُ مرکا متادیسہ ہے اور اس

کی اور ایک عرصہ تک اس نواح کے غیرسلموں سے تباہ کرنے میں بوبے حدیکرش ویٹورہ بیٹت تھے مشفول رہا اس بورش میں لا تعداد خوبرو قیدیوں کے علاوہ بے نتمار مال و دولت ہی مسلمانوں کے باتھ آیا ۔

رائے جھرندنے عابز ہوکراہان کی در نواست کی اور بیش قیمت سیجھنے اور پرسیے بیش سیئے طفر خال نے جہز ندسے دست بردار ہوکر مومنات پرشکرکشی کی اور بت پر متول کو عاجز کرنے اور اصنام کومنہدم کرنے میں پوری کوشش کی ۔ کی اور بت پر متول کو عاجز کرنے اور اصنام کومنہدم کرنے میں پوری کوشش کی ۔

کی اور بت پُرمتول کو عاجز کرنے اور اصنام کومنہدم کرنے میں پوری کوشش ہیں۔ ظفر خال نے موسنات میں ایک جامع مبی تعمیر کرائی اور شرعی عہدہ واروں کا نقر کرکہ کے تھالے مقرر کیئے اور پٹن واپس آیا۔ مرقعہ رہجری میں اخبار نوٹیسوں نے اطلاع دی کہ مندل کور کے راجبوت مسلمانوں پر غالب آگئے ہیں اور اسس نواح کی

دی کرمندل گور کے راجبوت مسلمانوں پر غالب اسٹنے ہیں اور اسس نواح تی اسلامی آبادی ان سے طاروستم سے بیحد پرلیٹان ہے اور اکثران میں سے جلاو لون ہوگئے ہیں فرقہ راجبورت اپنے انجام سے بے ضربو کر مکام کی اطاعت اور الگزاری

روسے بیں روم و بیرے اب اب اسے برارے اس کے درارے اس کے درارے اس کے درارے اس کا درارے کی اس کے درارے کا درارے کی داکرنے سے منفرف بروگئے ہیں ۔ نظمۂ خالفہ الدورے سر مانوں والد میں الدور حلاسے جلداس نواح میں میروریخ

ظفرخان باد صرصرکے اندروا نہ ہوا اور جلدسے جلداس نول یں ہوئے گیا۔ سلانوں کے بہو شخصے بند راجہ قلعہ بند ہوگیا۔ ظفرخال نے قلعہ کا تحاصر کرلیا سلمان بنجنیق نصب کرسے روزا نہ راجبوتوں کے ایک گروہ کوسنگسار کرتے شخے لیکن قلعہ کا استحام ایسا نہ تھا کہ نجنیق سے کاربراری ہوجائے ظفرخال نے حکو دیا کہ چادوں طرف سا ہا ط تیار کی جائے اس سے بھی مطالب حاصل نہ ہوا اور ظفر خال محاصرہ کی طوالت سے بچد رنجبیرہ اور مغمرہ تھا کہ ایئد غیبی نے ابنا کام کیا اور قلعہ میں طاعون بھی بلاجس سے گروہ کئیر نذر اجل ہوا رائے درگانے اہل قلعہ کو بریشان و برحواس دیکھ کر اپنے مقرب درباریوں کے ایک گروہ کی گرون میں بینغ دکفن ہو دیاں کیا اور ظفرخال کے پاس انھیں دوانہ کیا۔ عورتمیں اور اللے میں بیغ دکفن ہو دیاں کیا اور ظفرخال کے پاس انھیں دوانہ کیا۔ عورتمیں اور اللے میں بینغ دکفن ہو دیاں کیا اور و ہیں سے بچر، وزاری سے ساتھ طالب

ا مان بروئے۔ خطفرخاں اِس واقعہ کو تا کیر اُسانی سمجھا اور فوراً انکی درخو است قبول کر لی اور میشکش وصول کرکے حضرت خواجہ معین الدین سنجری رحمتہ اللہ علیہ سے اُسانہ تصور پر نظر ہو تولایق سزا ہوں اور اگر اپنے کوم پر نظر فربائے تو میرسے جرم تسابل عفو ہیں۔ یں اقرار کرتا ہوں کہ اب بھی اطاعت و فر امبر داری سے باہمسر

عقوبیں۔ یں افرار رہ ہوں راہ ہے ، ی افاست در ہر در ن سے : ، ۔۔ نہ ہوں گا۔۔ نلفر فال نے مصلحت اس میں دکھی کدراجہ کی خطامعاف کرسے چنا پنجہ

تفقر حال سے مسلحت اس میں دیسی نداجہ می تنا سات رسے ہمایہ راجہ سے تام بیش کردہ تحفہ قبول کئے اور قلعہ سے محاصرہ سسے وست بردار ہوا نام دور سرار سائل میں اس معالم سے لیک سامہ موام میں ایک میں اور الخالجی

نلفرخال کا ادادہ تھاکہ مومنات پر علہ اور ہولیکن اسے معلوم ہواکہ ملک اجاالخالب بعادل فال نے جوسلاطین فاروقیہ ہر ہان پور کا حداعلی ہے استقلال تمام ہم ہوئیا یا

ہے اوراپٹی جاگیرسے عدو دیسے باہر تھا امیز نام قامہ کو مرکز کے نام لاک فاندکش تربیبہ کرلیا ہے۔ ملک عادل نے صرف اس پراکتھا نہیں کی بلکہ اس کاارا دہ ہے کہ گرات سریعید سے شخص عند سامال میں وزور یار وی مرکز کا بھی اسپیز دائر ہ حکومہ سے میں

مے مبعن پر شخنے مینی سلطان بوروندر باروغیرہ کو بھی ایسنے دائرہ صکوست میں داخل کرسے ۔ داخل کرسے ۔

تعمفر خان این نتنه کوفره کرنا ضروری تمجیه او دعادل خال کی جانب رواند موا- مالک راج عقلمندروصاصب فهم و فراست تنفیا وه اسینے کوظفرخال کامروشفال

نسجها اورفلعه میں بناہ گزین ہوگیا۔

ملک راجہ نے علم آور فضلا کے ایک گروہ کو واسطہ بنایا اور طفر خال کے ایک گروہ کو واسطہ بنایا اور طفر خال کے مناسب خیال کیا۔ ملک راجہ علم فال نظر خال خود مناصب کلم دفعن کا طلب گار ہوا۔ طفر خال خود مناصب کلم دفعن نظر فضل نظا

اور نیزید که گجرات پر حکومت کرنیکا بھی خوا ال تقااس کئے ان علما کی بیجد عزمت و ووقعت کی اور چومٹرائط صلح کہ اس زمانہ میں رائج ستھے اس پر آپس میں اسخاد کا

عمدنا مه تفریر کیا گیا۔ طرفین سے سخفے اور تحالف ایک دوں سے کو میش سے گئے گئے اور ظفر خاں اساول واپس آیا اور گجرایتوں اور اہل بر بان پورسے ورسیال بور دفیق کشاوہ یہ سسئے۔

چونکه ملک راج فاروقی انسل ہونے کا رعی تھا ظفرخال کتا ہے۔ و مراسلت میں ملک راجہ سے نیاز مندا نہیش آتا اور معزز وعدہ القاب سے اسے اوکر تا تھا سے بجری میں ظفرخال نے جبرند سے نواح پرجوعز بی بیش میں واقع ہے لٹکر کشی

ظفرخاں سیے متعابلہ ہوا ۔ شدیہ مترکہ ارائی کے بوز طفرخاں کو فتح ہو کی اور نظام مفرح قلعہ میں بیناہ گزین ہونے سے کئے نہروالہ کی طرف فراری ہوا-نطفرخال اپنی فاتح فوج سے ہمراہ بڑی غطمت و شان کے سائھ نہر والہ ہونچا اور <sub>اس</sub>ینے عدل و انصا<sup>ن</sup> سے تْپُرِكُومْعُمُورُ وْآبَادِ اور رعایا كوخوش حال بنایا -م وي بين طفرخال نے كتيا يت كا مفركيا - يه شبرمها فروں اور تاجرول كا قیام گاہ تھا ظفرخال نے یہاں کی رعایا کی خبرگیری کی اور حکام اور قاصی مقرر رکے بساول واپس آیا۔ سلاف سه بجری میں معلوم ہواکہ غیر سلم برطینت نه اجہ جو ہمیشہ سینے حکام مجرآ كامطيع اور فرما نبردار تفااس نه مان ميس كرشي كرد البه - داجر جوكه غيرمسلم في اس سنے ممزورسلانوں برطلم وستم ڈھار اِ سبے طفرخاں نے اس کی تنبیہ کے ا کیب جرار کشکر سطے ساتھ اس نو رح کا رخ کیا اور راجہ کے لیک بیں بیرونچکر قلوایدر کا محاصره كرليا - طرفين ميں چندخو نريز لڙائياں ہوئيں اور ہرمرتبہ اہل قلعہ کوشکست طفرخان نے اہل قلعہ کو اور زیاوہ تنگ و پرنشان کیا اور ایدر کے اطراف تمام حصه ملک پرقبضه کرکے قتل وغار گری کا با زار گرم کیا اس پنتگامه وا دوگیریں تبخانے منہدم کر دیے گئے اورغیرسلموں کے فرزنداور او کی لڑ کیال مسلمانوں کے اٹھ میں گرفتار ہوئیں ۔ اسی دوران میں قلعہ میں ایسا قحط منو دار ہوا کہ سکتے بلیوں سے اور انسان بر دو جانورول <u>سسے تنگر سیر ہو</u>ئے ان واقعات کی بنار پر راجے اپنی دائے بدلی اور اینی سرمشی پربیجد شرمنده موا اور موا اطاعست اور فرمانبر داری سیج است عارہ کارنظر مرآیا راجہ نے اینے فرز مداکبر کو مقرب ورباریوں کے ہمراہ بیش میت تحفول کے ہمراہ قلعبہ سے اپر نکالااور طفرخال کے ایس روائر کے بیجید عابزی کے ساتھ بیغام ر**یا کہ آ**گر دیندروز جھے <u>سسے</u> خلاف مرتنی امور صادر ہو گئے اور کلید حصار سے روا در کرنے میں میں نے تستی سے کام لیا تو ا سکی و چیمن اینے نا موسس و دولت کی حفاظت ہے تاکہ میں اسپنے اعزہ و ا قرباکے سامنے خرمندہ نہول اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگرمیر سے

ندر کردیا ہے اور ایک دینار بھی خونائم شاہی میں داخل نہیں کیا اس کے علاوہ رعایا اور ساکنان ملک پڑطلم وستم کر دسیے ہواور مبندگان فدا بار یا باد شاہ سے فریادر سی کی ورخواست کر چکے ہیں۔ اب اس ملک کا انتظام اور یہاں کی حکومت میرے میرد ہوئی ہے مناسب یہ ہے کہ فالصہ کا محصول حیقدر تہمادے پاکس موجود ہے اسے

ی در دواست رسید ہیں۔ اب اس میں است است کی در دواست باسس موجو دہے اسے ہوئی ہے مناسب بیسبے کہ خالصہ کا محصول حیقدر تمہارے پاسس موجو دہے اسے جلد سے جلد دہلی روا شکر دوا ور نظلوموں کی دار خواہی کرے خود بھی دارالم ایک کو روانہ ہوجاؤ۔

نظام مفرح نے بحاب میں لکھاکہ تم جہاں بینیے گئے ہو وہاں سسے قدم

بڑھانے کی تکلیف گوا را نہ کرویں دہی اگر تم کوساب سمجھا دونگا بشر آمیکہ تم یتجھے شاہی موکلوں کے سپرد کردو۔ اس جواب سے طفر خال کو نظام مفرح کی بغاوت سروس نفید میں اور اور اس جواب میں سکا روز کا دسر داور سرمانی مرحدہ ا

اور رکٹرٹی کا یقین ہوگیا اور وہ باساول کوجو آجکل احد آباد کے نام نے مشہورہے جلاگیا نظام مفررج نے گجراتیوں اور اس نواج کے غیرسلموں سے اسحاد بیدا کرکے دس یا بارہ نہار کی جمیت بہم پیونچالی تھی اور آبادہ بہ بیکارتھا نلفرخاں نے پیٹیتر ایک قاصد نظام مفرح

کو منبروالدیں جو اجهل بین کہلاتا ہے روا ند کیا اور َبرطرانی تصییحت اسے بیفام ویا کہ اپنی حالت پرمفرور ہوکر الک سے دور نہ ہو اور غیر سلموں اور گیراتیوں کے بل پر جو بیمادرانِ روز کارکے مقابلہ میں میدان جنگ، میں نابت قدم نہیں رہ سکتے

بو بہاروں روں اسے اور دوصور تول میں سے ایک صورت اختیار کرویا تو از کرکے قریب میں مت آؤاور دوصور تول میں سے ایک صورت اختیار کروہ امرا دہلی جاؤاور با دیشاہ کے حضور میں زیرگی تبسر کروا وریا میرے پاس محر گروہ امرا

یں عزت حاصل کرواس کے علاوہ روسراخیال دل میں نہ لاؤجو دین و دنیا کی تباہی کا بعث ماصل کرواس کے علاوہ روسیالی تباہی کا باعث اوروہ ایسے دل میں خور مختاری حاصل کرنے کی تدبیریں مونچ رہائفا اس بنا برقاصد کے ماہیختی سے میش

کورسال میں نامزا باتیں زبان پر لایا۔ آیا اور جواب میں نامزا باتیں زبان پر لایا۔ عدمان میں میں میں میں میں میں میں ایک میں مارشا

تففرخاں بھی جبیدر ہواا در اس نے اپنا کشکر درست کیا سے ہمیں جار ہزار بچر پر کار اور بہا درسپا ہمیوں سے ایک جراد کشکر سے ساتھ ،عدور ت کی طرح نہر والہ روا نہ ہموانظام مفرح نے بی خبر سنی اور دس یا بارہ ہزار سواروں کی جمیست سسے بنروالہ سے آگے بڑھا موضع کا نتھویں جو شہرسے بارہ کوس سے فاصلہ پرآباد ہے۔

الدمخ وسششه روزسلطان حمرٌ شاہ خود اعظم ہمایوں کی مشابیت سے لئے گیااور اسے عدہ نصائج نے کے بعد دو بارہ فلعت فاص عطا کرے گجرات روانہونے کی مظفر شاہ دم موم سلام کے میشنید کے دن زملی میں پیدا ہوا لوست افرا فراس الماب سلطان فيروز شاه كا شرابدار تقااس عهده سے لقرشاه اترقى كرابهوا كروه امرايس داخل بواا ورسلطان فيروز شاه كي اولاد ے زما فہ حکومت میں فرما ٹراؤوں کا معتم*اعلیہ دیا*۔ فطفرخال سلطان محيزشاه كيءمبدين مسلوك برا ا در با بندی شریبت میں سربراً ورده ہوکر این و دیا نت دارمشہور ہوا علمائے تجرات كاعربينيه فحرشاه كي مصنورين ميش بوااور بإدشاه نے صبيعا كه مبينية زيركور بوا ظفرخال كو تجرات كاصوبه دار مقردكيا - وزرا ن فرنان نقرز لكهمااور باوشاه سے تکم کے مطابق انقاب کی جگہ خالی چھوڑ دی سلطان محد شاہ نے اسپنے قل سے زان میں یہ القاب تخریر کئے۔ برادرم محلس عالی خاص منظم عادل یاذل مجاریر معيد المايته والدين ظهر الاسلام وأسلين عضيه السلطنت عين المملكت قاسع الكفرة والريب قاطع الفجمرة والمتردين قطب سماكو المعاتى عجم فلك الاعالى صفدروزه فاتتهمستن قلعيكِشا وكشور كيرو أصف كتيز صابطه امور ناطم مصالح بهورذي الميامن والسعادات صا الرائي والكفايات نا شرالعدل والاحسان ومتورصا حبقران انع قتلق أنظم بهمايول غرض كه ظفر فال منزل بدمنزل مفركرتا بهوا مجولات رواد بهوا- راه يس السع معلوم ہواکہ اسار خاں بن ظفرخاں کے تحل میں جو یا دیشاہ کا پوزیر مقرر ہوا تھا فرزند بيدا مواسية طفرخال اس خبركو فال نيك تتمحها ادر ايك بخطيم الشال بثن منعقد كميا عفرخال نے امیرول اور اہل کشکر کوخلفت عطاکیا۔ یہ امیر اگور پینجا کنیا بیت کے باشدے نظام مفرح سے مظالم سے تنگ اکا طفرناں سے یاس دادخواہی کے لیے جا ہوئے نظفرخال نے اِس گروہ کو ولاسا دیا اور ایک خط ملک نظام فی کوام تنہوں لكهاكه ملطان مخذشتاه كوايسامعلوم بوابيح كرتم نيرحبند سال كاسلطاني محصول البيض معسانسة

اور واتعات کا دومسری نوعیت پرانکشاف جو توان فیاندانوں کے مندر ثبُرواتعا کی اصلاح فراکرمولف محکتاب کواسکی حیات اورمات دونوں زبانوں میں اسے ریم و مهر بانی سیے ممنون فر مائیں ۔ چوتھامقاً کیسلامیں امایخ مبارک شاہی دغیرہ کتابوں سے ایسامعلوم ہوتاہے نے اسے بیان میں کر ملطان فیروز شاہ ادشاہ دہلی نے فرحت الماک جس کو مجالت کے بیان میں امند میں سمت امفرج بھی کہتے ہیں گہزات کا سبہ سالار مقرر کرکے اسس لك كاصاحب افتيادهاكم سنأيا بسلطان فيروز شامكي وفات مسم ببداستم فرز درسلطان مخدّ شاه نے بھی اس تقرر کو بجال رکھا۔ فرمت الملک چؤکر نمالفت کااداوہ رکھتا تھا اس نواح سے غیرسلموں اورزمینداروں سے عدہ سکوک کرتااور ان کے خوش کرنے سے لئے مخالف اسلام دروم کو رواج دیتا تھا۔فرصت الملک۔ ے اس طریقہ سے تجرات کے علماء و فصلا بیر الاراض ہو ہے اور س<sup>ے وی</sup> میں انہار نے ایک عربینہ سلطاک محدّ شاہ سے مصنور میں اس مضمین کاروا نہ کیسا کہ فرحت الملك حيواني خوا بهشات ونغساني اغراض كابنده مور إب اورغيسه سلموں اور ان کے دین وعقائد کا استعدرحا می ہے کے سومنات کا مندرتمام ایمینام پرستوں کا بھیا اور مادیٰ بن گیاہے اسلامی رسوم اور احکام کی اِبندی روز بروز کم ہوتی جاتی ہے ہرمقام برمنبر کے آمام اور سجد بے نازلوں کے نظر آئی ہے اس برآشو کب زائر ہے اس برآشو کب زائد ہے اس برآشو کہ ا زماندیں اگراسلام کی تقویت اور احکام شرعی سے رواج سے لیے کافی استظام فرایا جائے تو بہترسیے ورند موقعہ اعد سے کل جائیگا۔ او شاہ اس خبرکوس کر بیجد رخبیکہ ہواا در شرعیت اسلام کی بقااوراحکام دین کی حفاظت کی تدبیری سوینچنے لگا تبجید • سر غور کے بعد فیر شاہ نے مجرات کی حکومت اپنے ایک المی امیرظیم ہایوں ظفرخال بن وتبييرالملك كوعطاكي تيسري ربيع الثاني ستاك يركواعظم بهايول كوخلعت فام عنایت تریا اور اس کی عزت اور توقیرد دبالا کرنے کے لیکے چیز رمنید دبارگاہ مرخ جو إدستا بول سے سلے مخصوص تقیس استعطاکیں۔ اعظم بمایول اسی روز بادشاہ سے اجازت سے کر شہر کے باہر بھلا اور دومن خاص کے کنارہ مقیم ہو کر اپنا سامان مفر درست کرسنے لگا۔ دو مرسب

صرف اس قدر ملك باقى راكداس كاسالان محصول جار لاكه طلائى بون كے برابر كتف مرتصّٰی نظام شاہ نے صاحب خاں کی التاس کے موا فق اپنے عبر دیں بھراس طرف توجه كي اور سيمه فيريس بيدر برحله آور بهو كرمنهر كا محاصره كرلياا ورابل قلعه يرسختيان كرف لكا ـ بريدشاه من عادل شاه سے مروطلب كى على عادل في واب ديا کرفلال نام کے دو نواجہ سرا جو تمہاری سرکار میں ہیں انھیں میرے یا س روانہ كروتويس منهاري مرد كرونگا بريدشاه نے چاره كار نه ديميدا اور عادل شاه كى شرط قبول کی علی عادل نے ایب ہزار سوار بریر مشاہ کی مرد سے لیٹے روار کئے قریشانی نظام نے یہ خبر سنی اور چونکہ بر ہان پور کا فتنہ بھی احریکریں بریا ہوا نظام ستاہ نے میرزایا دگارکوتلنگانه کے محاصرہ میں خیوراا ورفردا حد مگرروانہ ہوگیا۔ مشكرمين بريرشاه نے اپنا وعدہ وفاكيا اور دونوں خواجہ سسراؤں کو علی عادل کے پاس روانہ کر دیا۔ ان خواجہ سراؤں نے اسپنے ننگ و ناموس ک حفاظت کو م*رنظر دکھ کر ع*لی عادل کو قتل کیا۔ برید سناه نے بھی اسی زمانہ میں دیم سال حکومت کرنے کے بعد رحلت کی اور اس كافرزند إكبرا براتيم بريد باب كاقائم مقام بوا- ابرا تيم في سات سال حکومت کی اور اسکی وفات ہے بعد قاسم بریر حکمران ہوا قاسم نے تین سال حکومت كرف كے بعد دنياكو خير بادكہا اور اسكا جارساله فرزند باب كا جائشين ہوا۔ اسى دوران میں امیر برید نام ایک شخص نے جو فر انروا کا ہم خاندان تھا حاکم پرخروج کرتے بادستاه كوسناك يمي سنهربدركرديا فرانرواك في كل قل قطب سناه سي إي تخت بھاگ مگریں پناہ لی الیف کتاب کے وقت تک بوسلالہ مکا زانہ سب یهی شخص بدر کا فرا نروایسے ۔ نا ظرین کو معلوم ہونا جا ہیئے کہ عاد شاہمی اور برید شاہی فر ا زواؤں کے عالات مسى معتبركتاب يس مرقوم نهيس بي بو تجيه يس نه اس كتاب مي آلها ہے وہ تحض ساعت پر بہنی ہے برانہ سال بزرگون سے بوان سلاطین کے ہم عصر ماان کے قریب العبر استقے جو وا تعات معلوم سکئے اتھیں درج کتا سب ر دیا۔ اگر فاظرین کو ان فرما نرواؤں کے سال عبوس روز وفات کے مثیر معلوم ہو<sup>ں</sup>

امیر بریکے عہدیں بیدر پر اسمنیل عاول نے قبطنہ کرلیا ایپ کن آخریں بیشہ سریجی برید کے زیر کوست آگیا۔ جس زمانہ میں کرسلطان بہا درعاد الملک اور فیڈ سناہ حاکم بر بان پورکی استدعا کے موافق مملکت وکن میں داغل ہوا امیر برید آسمعیل عاول کے عکم سے اپنی جمعیت سے ساتھ بیجا پور وارد ہوا عاول سٹاہ نے چار ہزار سوالہ عالی شاہ نے جارت امیر برید سے ماسخت سکتے اور برید کونظام سناہ کی عامی سندج وبط مدو سے دیئے روا نہ کیا امیر برید سے اس معرکہ میں جیسا کہ ابنی جگہ سندج وبط مسے ذکور سے بہتم اور اسفندار کے کارنامول کو زیرہ کیا۔ اور اس کے بعد عرصہ تا میں مرتبہ بر بان نظام شاہ کی مدد سے سکنے احتراب کے بعد عرصہ تا میں مورث بر بان نظام شاہ کی مدد سے سکنے احتراب کے بعد عرصہ تا ہور گرگیا اور حوالئی دولت آباد میں فوت ہوا۔

احد گرگیاا ورحوالئی دولت آباد میں فوت ہوا۔
امیر بریر کا بھائی اسکا بمنازہ احداً باد بہبدر میں لایا اور قاسم بریر کے مقبرہ برخ کی ایس اسکا بمنازہ احداً باد بہبدر میں لایا اور قاسم بریر کے مقبرہ برخ کی بیکایت وکن ہی بیکایت وکن ہے بیکر شہور ہے کہ ایام سرما میں ایک دات باغ کمتنا نہ میں سے خواری میں شغول تھا۔ کہ جراگاہ میں گید ڈول کا ایک گروہ آیا اور اپنی فطرت کے مطابق شوروغوغا کرنے لیکا امیر برید سے بوجیما کہ یہ گید ڈکیوں شور مجاستے ہیں ایک وربادی نے عرائی کیا کہ جاڑے کی شدت میں گیا دشاہ سے فریاد کرتے ہیں ایک وربادی نے عرائی کیا کہ جار ہزار لحاف تبار

کراسے بی اور جنگل میں ڈال ویے جائیں تاکہ گید ڈرا اے کو ان کے سینچے آرام کریں اور سرماکی تکلیف سے محفوظ دمیں ۔ علی برمد شاہ کی اینخص خاندان برید شامید کا پیدلا فر اندوا سے جس نے اپنے

یک اوشاه کا خطاب افتیار کیا۔ شاہ طاہر اس کی تہنیت جلوس میں احدا إد سيدر سنتے اور برير شاه کی برسلوکی سے

بجد لمول وابس بوسے -

بربان شاہ اس واقعہ سے بریرشاہ سے رنجیدہ ہوااور اسس برنمساء سمروا بریرشاہ نے کان برلیٹائی میں قلعہ کلیان ابراہیم عادل شاہ کے سپرزکر کے اسسے مدد سمے لئے طانب سیالیکن اس کارروائی سے کامیابی قرہوئی اورنظام شاہ نے اس پورش میں اوسد اودگیراور قربرہ کارپر اپنا قبضہ کراریا اوربر میرشاہ کے بیس جلدجهارم چھٹا روصنہ بر میر ایائے ہندی الیف کے وقت اکسان فاندان کے سات من إمريك والريد فرانروايك بعدد كرسه حكراني كريك بي اوربيري ان سے نام کا نتطبہ و سکہ جاری ہوجیکا ہے انھیں یا قی خازان جو بلدهٔ بریرلکا حکمرال تھا قاسم برید سے نام سے مشہورہے۔ رية. إقاسم بريدترك كرمجي غلامول ميس داخل لتفاخواجه شبها ب الدين علی بزدی کے ہمراہ ولاست سنے دکن وار دموا ینواجیشمالدین كابسيان نے اسے سلطان محدُ شاہ فارو قی کے ہاتھ فروخت کیا۔فاسم ربید مهاحب ببرت ببهادر تقا خوشخلی میک علاده اکثر سازیمی بجا" انتفا۔ اس باوسشاه می عمد میں گروہ امراء میں شامل ہوااور ولایت یائیں اور جالنہ کے درمیاتی صحۂ مک کی اً ادی کے نتنہ کو فرد کرنے کے لیئے ما مور ہوا۔ یہ باغی قوم کے مربہہ اور المیسے ممرش تھے۔ اس مہم میں ناسم کو فتح ہوئی جس نے اسکی شہرت اور ام و مود کو دوبالا کر ویا مربطول کا سردار ساباجی اس معرکه میں کام آیا اور قاسم برید نے اس کی وختر کا نکاح اسینے فرزنداکمیر برید سے ساتھ کردیا۔ فاسم بریکو اوشاہ نے ساباجی سے تام مقبوضات کا جاگیروار بنایا اور اسکی بیٹی کے متام عزیز واقاریب ہو تقریباً چار سو سی قاسم برید کے ملازم ہو سے بن میں سے اکتر فرز فرز مسلمان ہو گئے قاسم برید نے اس گروہ کی اعانت سے سلطان محمود ہمنی سے عہدیں پورااستقلال طال کرلیا اور دوسرے امیرول کی طرح قاسم برید کو بھی تو دمختاری کی ہوس بیدا ہوئی آخسسرکار عادل شاہ نظام شاہ اورعاد شاہ کی رائے سے موافق تاسم بریدنے اوسے قندھار اور اودگیرکے قلعول میں اسپیے نام کاخطبہ اور سکہ جاری کیا اور اصل دارانسلطنت محروشاہ بہنی سے بیسے چھوڑ دیا۔ قالسم بریرنے بارہ برس حکمرانی کی اورسلطان مجمود ک*ی حیات میں فوت ہوا۔ قاسم برید نے النا ہمت*ہ میں وفات یائی اور اس کا فرزنداکی امير بريد إب كا قائم مقام موا-امیرعلی برمد کی امیرانی بریدا بنے باپ کاجانشین اس کا قائم مقام ہوااس سے عدر میں اطان می دینے وفات بائی اور اطان کلیم اللہ اللہ صکومت کا وکر فاندان ہمنی کا آخسیری فرانروا احد نگریس پناہ گزین ہوا

ندري نظام شابى فمرج فيوقع بإياا ورقلعهى دادار كمصما من مورحل كوليجاكر برى تربوں سے دیواریں تقوار ارضنہ بیداکر دیا چو کر ستج پر کارسیابی قلعد میں نتھے جنگیز فا کے فعاصہ کے انتھائیس سیاری اور ایک نفیری قلعہ کے نیچے گئے اورزمینہ لکا کرقلو مع برج برج طرط كئ اورنفير سريج جوفينكيز خان كالمخصوص باجر عما أي إتفال نال مجھا کر جنگرخاں خود قلعمیں واقل ہوگیا اور پرلیشان و ہرجہ اس ہو کر قلعم کے عقب كا دروازه كھول كرايينے ايك مخفوص كروه كے سائير سلم فيم من كوه و جنگل کی راه لی- مرتصنی نظام قلعه میں و اخل بهوا اورخز انه اورغار وبیش فیمست مال والمباب پراس نے قبضه کرلیا اور بقیہ سیا مان کوشاہی تحریث کشکر سے تا راج کیا۔ سیرص استرآبادی تفال خان کے تعاقب میں روالہ جوا اورسیرے روز اسے گرفتاد کرسے فتح پورسے نظام سٹاہ کے پاس نے آیا اسس دوران مي كاويل كا قلعه بهي امان وين مي بعد فتح بروااور تفال خار كاشمنسالملك جى گرفتار بوافظام شاه فے تفال خال شمشىرالملك اور بر إن الملكك كو مع اسكى اولاد كے جواس قلعميں قيد عقد اپنى مككت سے أيب حصاري رواد کرایا ان ممام قیدیوں نے ایک ہی شب کو دنیا سے رحلت کی۔ بعن انتخاص سہتے ہیں کہ مصار کے محا نظوں نے نظام شاہ سے حکم کے موافق قیدیوں کا گلاکھونٹ دیا اوربعصنوں کی را ئے ہے کہ اِسبان اُن قیدیوں کم رات سے وقعت ایک تنگ کر نظری میں بند کرکے دروازہ کو تعفل کردیتے ستھے تاکه به لوک پرمیشان ہوکرمحا فلوں کو روپیہ دیمہر اپنا بہی خراہ بنالیں قیدی ال شبینہ كومحتاج سقے اور إسبانوں كى نوامش كے مطابق عل ندكر سكتے سقے إسبان ان برسخنی کاروز بروز اصناف کرف کی چونکه بوایس گرمی زیاده تھی ایب رات چھوٹے اور بوے تام قیدری جرجالیس تقیرہ میں بسند کردیے سے کری ادر بواكي قلت كي وج سيس ال كا وم كمد اليا اودسب سے سب ندراجل موسف صبح كو إسبانول سف جره كا دروازه كفولاً اور قيس رول كومرده إيا -غرض كه اس سبال عادستاري اور تبغال خاني حكومتوں كا خائمته موااور دوتو فاندان میں سے ایک سخص بھی زیرہ ندر ا۔

فاروقید کی ا مراد سے اس نے پوری طاقت شوکت حاصل کرکے بر إن عاد كو قلعير باله مین نظرست دکیا اور الک می فطبه اورسکه این نام کاجاری کیا۔ تفال خان برادا تغال خاں بر إن عاد كا قدم در ميان سے الحفاكر صاحب سقالال إزواءا س نے مخالفت کواس مرتک بیرونیا یا که مرتضی نظام برار کے نتح كرف كے ليے اس كے مكسوس و اخل موار تفال فال لاچار عادشابي كانظام مو رعلی عادل شاه سے طالب امداد ۱ و رمقعد رمیں کامیاب بوا۔ بنيارى خاتدان مر نظام شاه اس واقعه سیے ضروار بہوا۔ اور اپنی والدہ نونسزہ ہمایو متقل ببونا-کی دائے کے موافق عادشاہ سے ہمراہ مرارسے وایس آلیکین منظمه كاخرين نظام شاه في براركو فتح كرف كالجفرارا ده كيا اورعاد سفاه كي آزادی کوبیانه بناکرتفال خال پرحله آور ہوا۔ تفال خال نے پرکیشان ہوکرا براہیم فطب شاہ سے مرد طلب کی اور تلنگا نرکی فوج سے قوی دل ہو کرنظام شاہی لئیکر سے مرروه مِنكَيز خال كے مقابلہ میں صف أرا ہوا تفال خال نے حرایف سے شکست كھائى اورایب مرت دراز کب جنگلول میں آوارہ پھرنے سے بعد آخرخود قلور پر تالہ میں اوراس كا فرزند شمشيرا كماكب قلعة كاويل ميں بيناه گزين ببوا- نظام شاہ نے حصار بيزالكا جو بہاڑیر داقع اور حبکی نسخود بیخنیق خاکر پز<u>ے</u> محال سبے محاصر*ہ کر*لیا ۔ محاصرہ کو آیک زماز گزر آمیا اور نظام شاہ کے وابسی کا ارادہ کیا نظام شاہی میرولد جنگیز فال کیے إ د شاه كو اس ارا ده سے روكا اور آيني حن تدبيرا در روبي اور استرني كي بوعِها آ اكثرابل قلعه كوبو مصاركي محافظيت برمقرر سق أبنا داددار بنايا-ابل قلعه محاصره ى تْكْكِيغُول سے بیجد ٹنگ آجکے تقے ۔ راتول کو اپنے کو برج و ہارہ سے بُررییہ کمند شیچے گرانے اور میگیز خال سے پاس جمع ہونے تکے یہ اشخاص اسر طبع برسے خصیر کو اورعدہ جاگیروں سے الک ہو گئے جو لوگ قلعہ میں تعیم تھے انھوں نے اپنے ہمازیو مال منکر ہرمکن طریقہ سے ا بیٹے کو قلعہ سے با ہر بھالا اور حینگیز خال کے وسیلہ سسے نظام شاہی سرکارسے عہدے اور مناصب پاکرات مقاصد میں کا بیابی عاصل لرنے تھے۔ قلعہ سئے اندر اِہرتوب انداز اور آتشبازوں میں بارہ آومیوں سے زیادہ

تاريخ فرمشته بلي ديارم 444

اورعادالملک کی دوستی دشمنی سسے برل گئی اور دونوں زبی سے درمیان نوں ریز معرکه آدائیان موئین ان نزائیون بن عاداله کاپ کو هر د فضکست موئی اور فرادی ہوكراس نے قلعه كاويل ميں بناه لى-اس درميان ميں عارا لماك في معيل ال

خوا ہرسے عقد کیا بڑنکہ اس زمانہ میں عادل شاہ راجہ بیجا نگریے محار بات میشنول

تفاعا دالملكب في حصار ما مورا وردا كرير قبنه كرابيا -الملات کے مصارفہ ہو را درور کر بالمہر ہیا۔ سنگالیة میں عماد الملک نے میران مخدستاہ حاکم بر با بنور کے ہمراہ نظام

سے اپنا انتقام کینے کا ارا دہ کیا اور حباک وجدال کی طرف توجہ کی۔ ایک

شدید مغبرکہ کیے بعد نظام سٹاہ کو میسر فتح ہوئی اور بر ان نظام دونوں فرانرواؤ کے

اسب وفیل و تو پخانه پر قالفن برگیا - عمد الملک اور ها کم برا نبور دونون فراری رمونے ۔ عادل شاہ رائے بیجا گرے نتینوں میں گرفتار تھا ۔ اس لیے یہ اِشخامی

سلطان بہا در گجراتی کے دامن میں بناہ گزین ہوئے سلطان بہا در اس فکر میں تا كوكن كوفتح كرس وه موقع بإكرابك عظيم الشان نوج ك بمراه بربان يورك إسته

ہے براراً یا۔ اورعاد شاہ سلطان بہا درہے تیور دکمی کراینے ارادم سے شرمندہ ہوالیکن

چونکہ جارہ کار زرتھا اسکی ا طاعبت کی اور براریس سلطان بہادرکے ام کا خطبہ برسکہ

جاری کیا۔ عاد الملک نے ماکم بر إنبور کی مددسے جو کارروائی اس موقع برکی وہ اپنی جگہ نرکور ہو چکی ہے ۔ عادمتا ہ سنے وولت آبادسے برار کی راہ لی اورساطات

بهادرابين مككووابس أيا-علادالدين عادشاه في بهي باب كى طرح مغرة خرت افتيادكيا واوراسكافرز مداكبر دريا عادالملك إدشاه بمواسه

**دریاعاد نثاه کی** در اعاد شاه نے تخت حکومت پرقدم رکھا اور اپنی دخست

ے وے برمدم رہا اور اپنی دھست ن دولت شاہ کوحسین فٹلامشاہ کے عقد میں دیکر شکام دس کے ساتھ منت کا بہا دوستی اور دور میں سے سال کا بہا دوستی اور دور میں سے ساتھ دوستی اور مروت کاطرافیہ افتیار کیا اس فرا زوانے بلاکسی

د غدغه اور تکلیف کے حکومت کی اور آخر کار اس جہان سے مفرکیا۔اس کی وقا ك بعدد ريا عاد كاكسن فرز درصاحب حير وحكوست بهوكر فرانرواكبلايا -

بران عادشاه ابن تفال فال دكن جرفا ندان بهنى كا غلام تفاربان عادر غالب

وریاع آدشاه کو ترکیت آیا در ابرامیم قطب سفاه اور بران بورک حکام

mmi

یا نجوال وضی اللک سلالین دکن کے حالات کی تعیش کرنے سے ایسا ظاہر موتا کے حالات میں فیرمسل کا فرزند ہے یہ جس نے مراز میں شخص نہیں میں مسلانوں سے ایتھ میں گرفتار موکر بریسالارلک حکومت کی مسل کرار خال جہال کے فملاموں سے گروہ میں داخل ہوگیا یشاب کے مرہ سے نایاں تھے نہیں اس کے صرہ سے نایاں تھے نہیں کے مرہ سے نایاں تھے نہیں

حکومت میں خواجہ کا وان کی مہر بانی و نوازش سے عاد الملک کا خطاب عامل کرے کرشکر برار مقرر ہوا۔عا والملک نے سکٹشہ میں خورختاری حاصل کرسے خطیعہ وسکرا ہے نے نام کا جاری کیا۔اس کی و فات سے بودعا والملک کا بڑا فرزند ملاً الدین اس کا قام

نام کا جاری کیا۔اس کی وفات ہے بودعادا لمالک 8 بڑا فرزند میں الدین اس ہوں ا مقام ہوکر فرما نروائے براز کہلا یا – علاءالدین عمادالملاک ایشخص بھی شل استعیل عادل اور برال نظام سے اس سلسلی<sup>ں</sup>

بریکے موکل کی قیدسیے بھاگ کراس سے پاس پناہ گزین ہواا ورعلاءالدین بادشاہ کے ہمراہ محدا آباد مبدر پر حلہ اور ہوا تاکہ امیر بریرکو تباہ کرکے وارث سلطنت کو تمنت حکومت پر پچھا ہے۔ نظام شاہ نے مصلحت اسی میں دیجھی کہ وہ امیر برید کا ساتھ

دے اور جیسا کہ قبل فرکور بروا سلطان محمد بین مغرکہ جنگ میں امیر بریہ سے ماطلا اور عاد الملک فیشل مرام کا وال والیں ، آیا۔

اورعادالمکک مفیل مرام کاویل واپس آیا۔ مطابق پریس امیر بریر نے قلعۂ ما تور پر کشکر کشی کی اور خدا وندخال مبینی

کونٹل کرئے قلور پر قابین ہوگیا عادالملک ۔ نے خدا دند خال سے بیٹوں کی حابت پرکمر بازرهی اورخیل دستم کے نبع کرنے میں شغول ہوا۔ امیر بر برنے مصلحت وقت کالحاظ کیا اور دونوں فلنے خدا وندخال سے میپٹوں کو دائیس دیکر انٹیس بخادالملک کامطیع بنایا۔

عادالملک نے رفعة رفرتر ان بانوں برتبعند کرکے اسپنے معتدامیرول سے مبرد کیا ہے، عبشی کے فرزمدبر بان مڑاہ کے، باس سکنے اورطلب دادرسی کی اس دجہ سے بران

سخت اِزرِیس کرکے ایسے مقرب در باربوں کوروانہ کریا جہنموں نے اہل دکن کے فتر نہ کو نرو كيا كيتے بين كه نيم ساعت ميں تقريباً موغريب سيَّمناء ته تين كردينے كئے اور ال كا مكان اداج كياكيا - بهاك بمريم عبيب بنكامه برياتها از زنيبون كومعلوم خزيا تھاکہ اوشاہ سے قبروغفنب کاسب کیاہے ۔۔ محرِّقلی قطب مثاہ میں جند اِتن ایسی جمع تقییں جو بہت کم اِد مثا زول کو نصیب ہوئی ہوگی اوّل یہ کہ اس بادشاہ نے اسینے ہھا یُوں کو ہجیا۔عزیز رکھما اور ان کو اینامصاحب وہمنٹیں بناکرہے خوف وخطران سے متااور باتیں کراتی إد شاہ سے مجھائی مجھی محد قلی کی میرعنایت دیکی کر بیجد انتااص و بست سے میں آتے متے میں سال کے عبد حکومت میں إدشاء کہیمی اپنے ہمائیوں سے نارائن نہیں ہوا یہ امر خداکا ایک ایساعطیہ ہے جوہر فرا نزواکو نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ میر محد مومن استرا اوی جن کے اسلاف شا ان اروان کے در بار میں جمیشه معزز و کرم رہے اور جو خود ہی شاہ طہاسیہ سے عہدمیں میرزاحیدرسے نام سے موسوم تصے پکیس سال اس باورشاہ کے عہدیں وکیل سلطنت رہے ہسید موصوف رکتے جیّدعالم اور دبنی و دنیاوی اعزاز کا مجموعه ستھے ۔ سیدصاحب فونمنگلو شاعر بھی تھے جسے اشعار ملووف ومشہور میں بادستاہ ان سے بید عقیدت کے ساتھ بیش آتا ہے ا درسلطنت سے تمام اہم معاملات کوسیدموصوف سے میروکرسے خود اسپنے بھامی ا ور 'دیموں کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتا ہے ۔ تيسرے يدكر اس باوست و عالى جاه كوالل بيست كى مجست كابورا صله الكياسية - افرين كومعلوم ب كجس زما نست كه مندوستاني اسلام رائج ہوا سند کے کس فرا زواکوسٹا ان ایران سے قرابت ک عزت نہیں حاصل ہوئی کیکن اس زمانہ میں شاہ عباس والی ایران منے اسینے ایک فرزند کی زوجیت سے سیے قطب شاہ کی دفتر کی خواسکگاری كي سي فظر قلى اس سبت كوسعادت وارين خيال كرك سامان عقدي معروف ہے ماکہ شہزادی کوسشا ہانہ روش کے مطبابق ایران روانہ

ا ور اس ندی کے کنارے کنارے دورویہ سایہ داردرخت ہیں۔ مٹہر کے بازار پور ا ورمتِه سے بختہ بنائے گئے ہیں باوشاہی عل اپنی ساخت کے اعتبار سے بے مثال اہل ہند کی کتابوں میں عرقوم ہے کہ تین ملکتیں ایک ووسرے کے محافیں واقع میں جو باعتبار خواص و آپ و بروا ایک روسرے سے بالکل مشاہر ہیں ان ملکت کے نام تلنگ دونگ۔ و منبک ہیں۔ تلنگا ایکا ماک بیجی مصدیع جوجنوبی ہندوستان میں واقع اور قطب شاہروں سے زیر حکم ہے۔ نہاک سے مراد ملک نبگال بے اوروسیا اس مصر مک کو کہتے ہیں جوان دونوں ملکوں کے درمیان واقع ہے اِس حصد کمک واجتاک کونی مسلمان فرا نروا سرنهیں کرسٹااب یہ باوشاہ اسس ملکت کوفتح کزاچا ہتاہے اور میشتر ممالک پر اینا قبصنہ کر کیا ہے۔اس ملک کا ماکم یا یا بن راین نک کے دور دراز حصدیں بناہ گزین ہوگیا ہے۔ تخالله هجزي مين ايك عجيب وغريب واقعه سييش آياجس كينظير خاندان قطب شاری می نہرسیں ملیتی اس اجال کی تفصیل یہ ہے کیے شیر سے باہرایک بلندمقام برجس کو بہات گھا کا مشہتے ہیں شاہی عارت سے جب بھی با دینتاه اس قصرمی تشریف لا تا ہے توقصر کا دروا زہ تھکتا ہے در مذففل میاار بہتا ہے۔ ا تفاق سے غریب موداگروں کا ایک تا فلہ جا مذنی رات میں ا دھرسے گزرا ا ور مردول اورعورتول کا ایک گروه اس خیال سے کہ قصریں بیٹھ کر آرام سے بادہ فرشی كرين ميكان ميں آيا اور قفل توڑكران لوگوں نے مجلس نشاط گرم كى - نثاري محافظور اس واقعدى اطائ روي اوراينيون في زي سے ان كومنع كيا قافله في إسبانون کی بات زمنی اور قصر شاہی میں واقل مرکز اندر سے دروازے بندکر لیے آخر کا رطومین فسختی اورشدت سے کام لیا مینے کو چرکیدائیٹریس آئے اور انجوں نے کھیاس طرح باوشاه سے نسکایت کی رحی قل قطب متراه کو بی عصر آیا با دشا و نے حکم دیا کہ تجرم فوراً قتل کیے جائیں۔اہل دکن کو بہا نہ ہاتھ آگیاا ورا بھوں نے احدنگر کی طرح بہاں

بھی تلواریں نیام سے نکالیں اور عام طور پرغریبوں کو متل اور الن کا ال واسباب تاداج کرنے لگے قطب شاہ کو اس واقعہ کی اطابع ہموئی اور اس نے کو توال پنیزسے

شاه میرزاخان ضروری اسب اپ کیے ہمراہ کشتی میں سوار کراکے اصفہان روا نہ كرديا جائے باوشاہ سے حكم كى تعبيل كى كئى ليكن سناہ ميزداف اسفرمان بيونيخے سے قبل راستدين وفات بإنى أله منطيق خال في حوالي حسنا إدين قيام ترسيس انواج سے *اکٹر پرگنوں برقبصنہ کیا* یہ خبرزیجا پیر جزیجی اور ولاور خال مبستی ایکسپ برار لشكر سائقه ليكراس سے مقالم سے سینے آیا فریقین میں خونریر جنگ ہوئی ور م<u>صطف</u>ے خان پرسٹیان حال مورکہ جنگ سے بھا گا اور بڑی مشقت کے ببد المنگان بیونجا- تقریباً ایسه مرتبین ل<sup>ومق</sup>ی اور بے شار ال غنیمد: .. عاول شابیو<del>س</del>ے إنته أيا أس معركه من بعد سيراً بنكي البيخ يك جواحما بيس سال كافرا نه ب عادل سنای وقطب شاری خانرانوں میں رخبش دور ہر گئی اور افعانس دیجبت مسے مراسم خصائبہ بیجری میں خواجہ علی شیرازی المخاطب مبر ملکے البخار سجارہ تے امراکے ایک گروہ کے ہمراہ گولکنڈہ آیا اور ابراہیم عادل سفاہ ان كا تطب شاہ کی حقیقی بین سے ساتھ سیفام ریا قطب شاہ سے منظور کیا اور شن شادی منعقد کرکے نیک ساعت میں شاہزادی کا ڈولہ بیجا پور روانہ کر دیا۔ مرعلی تطب مناہ ابن حکومت سے اوایل زمانہ میں ایک إزاری عورت مساۃ بھاگ متی برعاشق مہوااور ہزار معواراس کے مکان پر لازم کر دیئے اکه امرا کی طرح درباری آمرور فت کرے۔ اتفاق سے اس زانہیں گول کنڈہ کی آب و ہواسے لوگوں کو نفرت ہوگئی اوشاہ نے تختگاہ سے جار کو مسس کے فاصله براكب نيا شهرجوا ين برجبارسمت كے اعتبادسيم مندوستان میں بے نظیر ہے بسایا اور اسنے اپنا پائے شخت قرار دیر شہر کو بھاگ تکر سے نام موسوم کیالیکن افریس با دستاه اس نام سے شرمنده بوااور باره حیدرآباد نام رکھا لیکن عام طور پریہ شہر بھاگ بگروی سے نام سے بیکارا جاتا ہیں اس شہر کا دور یان کوس کا سرے اور اس کے بازار دیگر باد مندوستان سے خلاف بیر مان ومعود ہیں اس سنپر کی آب، د بواا جھی ۔۔۔یہ اور مسافروابل شیرسب کے مزاج کے موافق سیے۔ بلدہ سے اکثر بازار ندی سے کنارہ آبار ہیں بازاروں سے دونوں طرف ندی ہتنی

ايخ فرمشته اس حصار کے تھا نہ وار مخذ آ قا ترکھان سنے وشمن کی مرافعت کی اور مبحد شجاعت ومرد انگی سے کام لیا اور قطب شاہریوں اور نظام سٹا ہیوں کی ایک کثیر تعدا دکو توپ وتفنگ سے ہلاک کیا ۔ حریفی اسپنے ادا دسے برکہشیمان ہوگے اورانھو نے نجلس متورہ منعقبد کی جس میں یہ قراریا یا کہ بجائے شاہ درکہ میں زہمت انفائے کے مناسب یہ ہے کہ ہم بیجا پور کا رخ کریں اور خصاہ پر قابض ہوجا ہیں ۔اسس زارداد کے مطابق قطب شاہی ونظام سناہی فوج بیجا پور پیونجی اور تختیکاہ کا عاصرہ کر لیا اس نشکر نے شہر سرکرنے میں پوری کوشیش کی لیکن بچد کاربراری ش ہوئی اورقطب شاہ طول محاصرہ سے پرنشان خاطر ہوگیا۔ جو امیر کہ موقع ہے نتنظر تھے۔ انفوں نے إد شاہ سے عرض كيا كەز مائد قديم سے دكن كے قرانرواول یہ قاعدہ مقرر ہے کہ حب تبھی کوئی با دشاہ کسی فنیم برحلہ اَ ور ہوتا ہے اور اس مہم میں اسے امراد کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسسرا فربا فروا خود بسفر کی زمتیں گوارا کرتا ہے جنا بخد نظام شاہی قطب مشاہی وعا دل شاہی حکمراں ہمیشہ اس بعد دانوں وستوزالعمل پر کاربندر بے باوشاہ سے و قار و تمکنت سے یہ امر اِلکل ضلاف تقاکہ شاه میرزاکی نصیحیت پرغل کر کے حض نظام شاہی امیروں کی آماد کے لیے سفر اختیار کرتے ۔امیرونکی اس تقریر نے تلب رنٹاہ پر پوراا ٹر کیااور اسس نے گولکناڑہ واپس جانے کامصیم ادا دہ کرلیا سیدمرتنفیٰ اس اراوے سے مطلع ہوگیا اوراس نے فود تریک کی ابتداکی اور قطب شاہ سے عرض کیا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم اینے اپنے ملک کو واپس جائیں ۔ میں عادل شاری سرحدی پرگنا سے کو نظام شائي ملك مين داخل كرول اور حضور حسناً إد كلبركم يراينا قبصنه كريس -قطب شاہ کی میں منا یہی تھی اوشاہ نے سید مرتضی سے ہمراہ بیجا پورسے نواح سے کوچ کیا اور منا با دیے قریب بہونچکرسید امیر دسل استرآبادی کو فیصطفے خا كح خطاب مص مشبورتها مركشكر مقردكيا اورسات بزار مواروس اورب شمار المتعمول کے ہمراہ اسے تسخیر کی کے لیے اس مقام پر جھوڑاا ورخودا ہے مخصو ورباریوں کے ہمراہ جلد سے جلد ٹولگن فرہ بہونج کیا۔ قطب شاہ نے شاہ میرز اکو قید کرے نظر بند کر ویا لیکن چند روز کے بعد اس کا قصور معاف کیا اور حکم دیا

سے طاقات کی - اس بلسدیں یا سطے با یا کرنظام سفاہ برار اور سیدر کو فتح کرے اور ما ول مثاه كرنا لك سمح اس مصنه زين برمبكا عمصول برار وبيدر سيم مساوى ہو قبصنہ کرے اور قطب شاہ اسینے حال پر چیوٹر دیا جائے اور اس جانب سے اسے مجد مروکارنہ ہو۔قطب سٹاہ نے ایک نشرتغال مال کی مربکے بیے روا دکیانظ <u>فے براد کوفتے کر نبیاا ور مبدر سے تحاصرہ میں شغول ہوا تطب مشام کو ایسے زوال کا ابیشہ</u> بوااوراب عميرط ميرزااصفهاني كوبطور ماحب فظام شاه ميحصنورين روان كيا اوراس فدركوشش كي كيينكيز خال وكيل سلطنت كا قدم ورميان \_\_ الخداكميا - مشكه ربحري بس على عاول بهي تعتل كبيا گيا ا ور مرتضي نظام شاه ني اسك بعض منهرون برقبهنه كرين كاارا ده كيا تطب شاهي جبورا أبيئ جندامير بمي نظام شاه كى مردك سك رواندك - منوزيه معالمدسط نبروا بهاكر وموريمي إبرائيم قلب شاه نه بھي وفات إئي اس إدستاه نے بتيال سال حيداه محرقلی قطسیه، مشاه ایرائیم قطب شاه کی و فات کے بعداس کے بین فرزند برقید حیا يتھے لینی حرد قلی۔خدابندہ اور سلیمان قلی ۔ ان مبب سر سہ فرز مروں میں محد قلی قطب منناہ اولاد اکبر موسفے کی وجہسے اب کا جاسین ہو ور قلی نے نیک سِاعت میں بارہ برسس سے سن میں تخت حکومت برحلوس کیااور شاه ميرزا اصفهاني كي وفترسے جوفاندان طبإ طبائ كارستندرىدى فا كاح كيا -ميرزااصفهاني عرصه تك ابرابيم قطب شاه كي ميرجلكي كاكام أبخام ديد جيكاتها محدقلى تطب شاه ن ميرز الصفهاني كي نصيحت اور مشوره سي نظام شايخاندا سے ساتھ اتحادیداکیا اور سرائکرا اور ترکرسیدم تضای مسبزواری کی مرد سے لیے عادل سٹاری ملک کورواد ہموااور قلع کم مٹولا پور شاہ ورک کے قلعوں کو فتح کرکے نظام شاہی امیرول کے سپردکیا۔ اور اسکے بور نظام شاہ کے اشکر کی مروسے آئے بردھا تاکہ گلبرگه اور استکری مصارون برخود قبطنه کرے۔ بادشاه نے سفر کی منزلیں کے

میں اورسید مرتصنی سے جا الم - بیجابوریں امراکی شامت اعمال سے خارجنگی موردی تقی قطب شاہ نے نظام شاہی امیروں سے ہمراہ شاہ ورک کا محامرہ کراہیا۔

نظام شاه کی خدمت میں روافہ کیا اور قطب شاہ کا وہ خط جو عاول شاہ کی کیا جہتی واتخادك بارسه من آيا تفا نظام شام كو دكهلايا فانخانان سف اس اسهى اليب کی اور نظام شاہ خانخا نان کے اعوا و نوٹ تبہ سے قطب شاہ سے دافوش ہوگیا اور اینے امیروں کو حکم دیا کہ قطب شاہی بارگاہ کو تا ۔اج کریں قطب شاہ کوامِں واقعه کی اطلاع بیونی اور وه تنها گونگناره روانه بروگیا نظام شامبیون نے اس کی بارگاه کو تاراج كيا اور للنكانه كي سرحد نك اس كا تعاقب كرت كيُّ ورُتقريباً وُيُرْمو لِمعنى گرنتار کیئے ابرا ہیم قطب شاہ کے فرزنداکبرشا ہزادہ عبدالقادر نے جونوشخط اوربیادر تھا باپ کی فدمت میں عرض کیا کہ نظام شاہیوں نے بڑی جرات سے کام لیا ہے اور ہارہ تشكر كوبيي نقصان بيونيا ياسِي - ارتظم بوتويس بعض اميرون سے مراه كمين كاه مي روبوش بوكرعقب سيان برطه أوربول قطب سناه فرزم كوصاحب دعوى اوراس تخریک میں امرائے کبار کوشائل مجھا قطب شاہ نے راہ میں فرزور کی اِت کا جواب ديا إرسام كول مناره بهويخا اورعبدالقادركوايك قلعس قيدكرديا چندروزك بعد شاہزادہ کو زہرے ذرنیہ سے ہلاک کیا۔ او شاہ اس حادثہ کا اصل سبب بلاحسین خانخاناں کو بمجھا تھا اس سے بید آزردہ ہواا ورحکردیا کہ اس سے ملکیں برغي عبارت لكه ركه كياستادنوري جراح دندال كن تبرند ك أيب محله كالكاماكن مے تینعص در بدر میرا اور سرخص سے ملتے ہوئے واست کو اکھیر ااور دوبول اسکی اجرت لیتا ہے لیکن زا فرکی فوبی سے اس سے فرز دھسین جراح کو ہارے برادر بزرگ مُرضي نظام شاه سكندردان وارمطو تدمبرك خطاب سم ياونسرات مي -اسی دوران می چنگیزخان جو مدبروعقلمندامیرتها نظام شاه کا بیشوا مقرر بورا اس نے ارا دہ کیا قطب شاہ نے عاول شاہ سے لا قات کریسے ارا دہ کیا کہ عاول شاہ کی مردسسے تغال خاں کی اعانت کرے حینگیز خاں اس اراؤہ سے واقف بهوا اورجس وقت قطب شاه وعاول شاه البيني البيني مقام سع ردانه ہوئے چنگیز خاں نے نظام شاہ کو اپنے ہمراہ لیا اور عادل شاہی اکسیں ہونچکر إدستاه كومبينام وياكذنظام شاه كى دوستى برقطب شاه وتغال فال يم استحاد كو ترجيح دينا بيم منى بيد عاول شاه في شاه ابوانس كيمشوره كيمطابق بجائے قطب شاه كے نظام ا

را کو به جوری میں حن نظام شاہ احد گریسے روانہ ہوا اورقطب شاہ سے گولکنڈہ سے کوچ کیا۔ قلعہ کلیان کے نواح میں دونوں فرانرواا کی۔ دوسرے سے لمے اور پیلے شن عقد منعقد کرے بیاہ کی رسوم اوا کی گئی اور اس کے ابند ہردِ وہم َ ابنوالے قلعه كامخاص كربيا - رامراج وعادل شاه وتغال خان وامير بريرسن إتهام اتفاق كرك أن كامقا بركيا اورجيسا كرسين نظام كع عاالت يس مرقوم برويكاب قطب شاہ نے گولکنڈہ کی راہ لی اور حمین شاہ بے نیل مرام احد کروالیٹ آیا عادل شاہ اور رام اج نے احر بگر تک حسین نظام کا تعاقب بریمے نظام شاہی كمك كودو إره تاخت وتاراج كيا۔ عادل ختاميوں كے تقريباً بجد اء تصبّه أوكى یں قیام کرکے کمنگانہ میں بھی رعایا کوہیی نقصان پہونچا یا ایکن آخرمی قطب شاہ كى حن مربرسے ملى بوكى اور سرفرا نروااينے كك كووايس كيا-'را<u>ے و</u> ہجری میں ابرامیم قطب شاہ نے عادل شاہ و نظام شاہ کے ساته رام اج سنے معرکه آرائی کی اور کامیاب و بامراد واپس آیا -قطب سناه گولکنگره بنبچابهی دسمهٔ اکه مصطفیهٔ خال اروستهانی جوجهیشه با دستاه سیمی خایف رستا تھازیارت وطواف حرین شریفین کا بہا نہ کرکے داستہ ہی سے اس سے جدام کر عادل شاہ کے لازموں میں داخل ہوگیا۔ مرتصنی نظام سے عبر مکومت میں نظام شاہ کی والدہ نونٹرہ ہایوں کی حکومت سے مکک میں خلل بیدا ہوا یں ماری شاہی سید سالار مسمی کشور خال سرحد نظام شاہی پر وارد ہوا اور قلعہ وارور پر ہبرونچکر اس نے متعدد برگنول بر قبصنہ کرلیا ۔ مرتضٰی نظام نے اپنی والدہ کو نمزنتأر كربيم اكيب قلعهيس نظر بندكيا اور الاحسن تبريزي كوخانخا نال كالخطاب ر کیر پیٹوا مقرر کیا اور قلعہ وارور کی طرف اسسے رواز کیا - مرتفنی نظام نے نامہ وماجب سے زریوسے قطب شاہ سے بھی موطلب کی قطب شاہ تلنگانکا تشكرمائ سے كرملدسسے جلد رواز ہوا ليكن قطب شاہ سے ورددستيل ي نظام شاہ سنے قلعہ کو سرر کے کشور خال کو قتل کیا اور عادِ ل شاہی سرورس و آنل ہوگیا تقلب نتاہ نے ناول ٹاری مک می نظام شاہ کے بیبویں اپنے جیمے نصب كراميح على عادل من جيساكه مينية رمرقوم برويكا سبع مثاه ابوالحن ولد شاه طابركوا

جلدجيادم

بهي خوامول في إد شاه پر درم و دينارنچيا ور سکتے ـ قطعب شاه سنے بھي اس روز باره بزارطلائي بون فقرول والمل تحقاق كوتقسيم كرسم ال كومنا دكيا يقلب سناه غنبرخاں کے کبو دنشان کو اپنے لیے مبارک سمجھاا ور اپنی فرانروائی کا نشان فاصر بنایا- إدشاه نے اپنی بین کا مقطفے فال سے ساتھ نکاح کرے اسکوصافیت بنایا اورص نظام شاه سیسے اتحاد کرمے یہ طے کیا کہ دونوں فرانروا باہم آنفاق کرمے المبركها ورا متكر سر قلعول برقبعنه مركين جس مي سے قلعه كلبركه برقطب سناه اور صار ا بنتكر يرنظام شاه قابض ببو-رصافی بهری می بردو فرانروا علی عادل شاه کی سلطنت میں داخل ہوسے اور گلبرگر کا محاصرہ کرانیا۔جب قلعہ قریب فتح سے ہوگیا توقطب شاہ نظام نظام شاه کے رعب و داب سے خوف زرہ ہوااور یہ امر فلان مسلحت بجماکہ نظام شاه کا اقتدار زیاده بموقطب شاه نفیمه وخرگاه اورتمام مال واسباب ميدان جنگ مي حيوروا اورجيساكه وقايع نظام شاميه مي مرقولم مي وهي رات كو گونگنژه روانه برگیا - نظام شاه ننها اس مهم کوسرنه کرسکتا عقا وه بهی جمبوراً احد بگروابس كيا- جندروز كے بعد رامراج عادل شاه اور بريدشاه في نظام بر حكركميا تطب شاه في بمصلحت اس مي دكيمي كذر روست جاعت كاساته دي اوريه جي حله أورول مي وافل بوكر احد نگر روانه بوا اور ديگر حكم انول سے بمراة للغم ا مزگرکے محاصرہ میں شریب ہوگیا۔ یہ قلعہ بھی قریب تھاکہ سرپروجا کے لیکا قطب شاہ نے پھر متم ظریفی کسے کام کیاا ورجیباکہ پٹینٹر مرقوم ہوجیکا ہے۔ تھیمہ و اسپ میدان جنگ میں چھوڈ کر احد مگرسے فراری ہوا۔ قطب شاہ جلدسے جلد کولکیندہ بہر گیا۔اوراس کی اس حرکت نے رامراج وعادل شاہ سے ارارول می خلک کیا۔ دامراج اورعاول شاہ احد مگرسے واپس آے اورقطب شاہ نے دوبارہ نظام شاہ سے رابط اتحاد کیا۔ تطب شاہ نے بی بی جال دفتر تظام شاہ سے عقد کرنے کی درخواست کی نظام شاہ نے یہ استدعا اس شرط پر قبول کی کر مطب شاہ اس سے

بمراه عادل شاه کے مقابلہ می صف ارا برور فکفه کلیان عادل شابی قبضد سے تكال ك تطب شاه ن ير شرط منظور كرلى - أبذواوم

لگایاج*س سے شِمْن تُصْن*دُّا ہوگیا عنہ ِ خال کے بہمائی نے انتقام کا ادارہ کسیا ور قطب شاہ سے کیرکی کرنے پرمتعد ہوا ایب آفاتی جوقطب شاہ کا لازم او نین جج ي*ں مشاق تھا اس سِے مقابلہ بن آيا اور وتمن کوفتل کر ديا قطب شاہ سُن* عمني*ے،* نشأن فيج يرجس كو دكن مين بيرق نشان سميته بي قبينه كيا اور ايين مكان رواً: ہوا۔ ابراہیم نے اسپینے بھائی کی زندگی میں بیجا نگر میں قیام کو انتہ شید قطب شاہ نے وفات یائی اور مصطفے خال اروستانی اور مساابت خال ترک و دیگراعیان دواست فے جینی رسے دوسالہ فرز ہر کو بادشاہ بنایا اہل دکن نے جموم کرے ناندان فطب شاہی کوبے رونق کر دیا شعطفے نباں وسلابت <sup>ن</sup>باں نے ج طے کیا کہ ابراہیم قطب شاہ کوبیجا عمرسے طلب کر کے سخنت کی بہت پر ہیشائیں، ال وکن ان سے ارادہ سے آگاہ بموسے اور اپنے استقلال کی کشش کرنے سکھنے ال دصلابت نمان اینے ادارہ میں شکریتھے ان ا<sup>م</sup>یروں نے رامراج کو ایک عربینہ لكه كارابهيم قطب شاه كواس كسے طلب كيا أور رامراج ك إبرانيم كوگونكنثره رواند کیا۔ ابرا ہیم قطب شاہ کمنگانہ کی سرحد میں داخل ہواا درسب -مصطفے خاں ادوستانی گولکنڈہ سے روانہ ہو کرقطب شاہ کی خدست میں ہوئج گیا۔ابراہیم قطب شاہ نے مصطفے خال کومیر بھاگی کاعبدہ عنایت کیا۔م<u>صطف</u>ے خال<sup>ے</sup> بندوسوداگرسے دولاکھ ہون قرض لیئے اورسا ان سلطنت کی درستی من شغول ہوا مصطفے خاں کے میزعملہ ہونے کی خبر گول کنڈہ پیزونجی اور تمام باسٹ ندہ اس خبر کومنکه بیحد خوسش اور ابر اتیم قطب سفاه کی فرمانروائی کی طرف داغب ہو۔۔۔ نے ۔صلابت فال بھی دویا تین ہڑارسواروں ہے ہمراہ جن میں آکٹ ہ سیاہی غریب تھے دن سے وقت شمشیر ازی کرتا ہوا گولکنڈہ سے سرحسد طرف روانہ ہوا۔صلابت خاں کے ساتھ دیگر امرار پنے بھی تم عمر باد شاہ کی رفاقت ترک کی اور اہر ایسم قطب شاہ کے گرد جمع ہونے گئے ۔ اس طرح جیے اِسات ہزا سوارول کامجع برگیا اور إد خامنے گول كنده كارخ كيا۔ ابراميم قطب تختيكاه كے نواح میں بہنچا اور بقید انتخاص بھی جان و ال کی آنان کے کر اسٹس کی خد<sup>س</sup> میں حاصر ہو شکئے ۔ بادشاہ نے نیک ساعت میں باپ سے شخت پر حکوس کیااوا

مرض ترقی کرناگیااور با دشاه تپ دق کا نسکار ہوا۔

عصفه بهری مین ممثیار قطب شنا، نه وفات، بانی اور اس بادست اه

علاوه حد درجه کا سخی اور مدر بھی تھالیکن ایسا تندمزاج اور

ابراہیم قطب شاہ | یہ بادشاہ شیعہ نرہب بیمنتظم وہوشیار تھا اس کے

غصه ورتضا كمخطيف جزم برجهي بندگان خدا كوعجيب عجيب طرح كي سزايس ريائنا

اس إدشاه كا حكم تقاكر فل المول كي يانول كي اخن إلكيول سي جداكي

برتن بیں رکھے اور بار شاہ کے سامنے بیش کئے عالیں اگر اسے اطبینان مو

ار اہیم نظب شاہ بی تکلیف کے ساتھ کھا ناکھاتا ہتا اور اکثر خاند سے الازم

شاری مکرکے مطابق شریک وسترخوان ہوتے ۔ تھے۔ باوشاہ نے کا ایکا ایک لک

كوجو جورول اور لشرول سع إلكل معمورتها ايساساف وآباد كياكه موداروك

اور الدارون كا قا قله بلاكسي نوف وخطرك تبنا مشبانه زورمفركة اعتما اورجورون

کے دغدغہ سے بالکل محفوظ ومطمئن رمہتاً تھا۔اس اوشاہ کے عہدمیں بیجیہ پر

قابل امرا دافل دربار ہوسے اور خاندان قطب شابی اس کے رمسے نہ وانا

ہوا۔ ابراہیم تطب سٹاہ اپنی شاہزادگی کے زاندیں اینے بھائی کے نوف سے

بیجائگرمی بناه گزین زود رامراج راجه بیجا بگرنے اس کی بیجد ضاطرو مرارات کی ادر

الكي مبشى امير منبرغال كي حاكير ابرايهيم قطب شاه كوعنايت كي - ابل وكن كا قاعده مے کدامیسے معاللات میں فتنہ وفساد بریا کرتے ہیں عنبر بھی جنگ آزان بیستعد

ہوا ایک روز ابرامیم قطب شاہ راجہ نے دربار کو جار إسفا عنبرنے سرراہ مقابلہ

لیا اور کہا کہم تم دونوں جنگ ترینا نہ کریں جوزورہ دیے وہ جاگیر کا مالک بیے

ابرابيم قطب سناه ف إس سع كهاكم إوشابول كوابين لك برانتيايب

بوحصه زلم*ین جس کوچامیس عطا کری* ان معاملات میں جنگ وجدال سے کام<sup>لی</sup>نا

ففنول سے عنبر خال اسمجے متر آاس نے قطب متاہ کی تصیحت دستی اور انت

مبت الفاظمة أوكرن كالماء ابرابيم كحوالت سے اترا اور دكن كى رسم كے

موا فن شمنیر إزى م به معروف موا - ابرا بیم قطب نے ایک این اوار حریف سے سلم بر

-ارخ ورشته

نے سات سال چند اہ حکومت کی۔

ا ورا سد فعال کا متفا بله بهوگیا ا در ایکسسنے و وسرے پر تلوار کے کیارہ واسکتے قطب شاه مح مير ميرز خم لكا وراس كى ناك اورايك لب مجروح زموكميا جِنامنية تما م عمر با و نشأ هُ أِن رَحْم رسيح تكليف رزي ورقطب شاه كو كُفاك غاور بيعينه ننس بلجد وقبت بموقى تقى الرهبي كسي فس غير كے سامنے خور ولوش فراتا محمل بهتيزي كداس مفرك وقت باوشاه بضايت مستندرال لامحدو دكيلان سے متحد مفركى بابت سوال كيا لاحمده دي قرعه والا ورعوش كياكه سفر مارك نہیں ہے قطب شا ہے *سفری خرا ہیول گیفینل دریا کست کی ا* درسوال يك بيحدا حرار كنيا لامحمر وسن جواب دياكه اكرجيراس كي تصريح ش انابتيسب کسکین چونکه با و نشاه بیجد مصرتین میں عرمن کرتا بمول که اس سفرمیں اگرچیا بتدا میں تو کا سیابی ہوگی نیکین آخر کا روشمن گوغلبہ ہو گاا ورعلا وہ ال وا سیانپ حاراج مرهد منے کے إ د شاہ کی اک کو تھی کیے نتصان میرونجیگا قطب شاہ اسس جوا مب سے بھیر عضبناک مواا در فامحہ وکی ناکب کفواکراس کو تعبر مدرکر دیا آخريس هب الاي مشينيگيوني صحيح تكلي توبا دينهاه ايسفيل پرنا دم بمواا ورايئے ايك مقتدا يمركو جنيرروا مذكرك لأكوابيت درباريس طلب كبيا لامحمو دلي جواب و یا که مجھے مِنوز دومیری اک نصیب نہیں میوٹی انشا ایٹد حدید تاک جیرہ برر لكالول كا تويا د شاه كے حصنور ميں حاضر مروكراس ناك كو كھي آت بر سسے تصدق کرد ول گا۔ تطب شاہ نے ان وا تعات کے بعد عا دل شاہ سے صلح کرلی ا ور کمنگا مذکے اکثر مالک، فتح کئے۔ با دیشا دا س دا قعہ کے لبعد بیما ر م<sub>وا</sub>ا ور تفریهاً دوسال علیل را<sub>ی</sub>ا - اسی دوران میں قطب شاہ بیجد بدمزرج بموكبيا اوزهفيفساجرم يربهبي رعا ياكونس ونظر مندكر ديتا تصاربا وشاه كي برمزاجي سے امیرول کے ایک اگر وہ نے اس کے بھائیول کی مىلاح سے بیرا را و ہ ليا كيمشير شاه كومعزول كركاس كي يها المحصيدر خال كوبا وشاه بنايس قطب شاہ اس ارا د کو سے دا قت ہوگیا اور اس کے دولوں بھالی کھوڑوں یرسوار ہو کر گولکنڈہ سے فراری ہوئے اور بیدر جا یہو کیے صیدر فال سنے اس در سان میں و فات بائی ا درا براہیم سنے بیجا نگر میں بیناہ لی مبنید مشاہ کا

۲ جلدجپارم

زا مذكي روش كي مطابق تفتكو كريك قطب شاه مد نظام شاه كے سابقه اتحاد تائم رقصنے برشد فیمیں لیں اور مجیج وسالم احد نگروائیں آئے۔اس زماندیں نظام نناه وغادل ننا میں تعبض وجوه کی بنا و پرمحالفت مرد کئی مبنید قطب شاه نے نظام شاہ کی ترغیب سے خزا بہ کا در وازہ کھولاا ورسوار وبیار ول کا مزید اضا فه كركے عا دل شاہى لكب ہيں واصل موا۔ قطب شا ہ نے كاكنى بير ا يكب مضبوط قلدة تعييركميا ابراسيم عادل جونكه نظام شاه اوررامراج كے نتنول سي متبلا تخصا جمیشید قبطسب شناہ نے قلعہ ایسینے معتمدا میرول کے سپیرد کرکے ویکر پرگنول اور حصارول پرقبصه کرناچا مل - قطب شا ه نے سنب سے پنیٹیئر قلعہ ا مہتکر کاجو ساغر ہے تربیب واقع ہے رخ کیا اورحصار کامحامرہ کرکے النگ ومور حالقتیم کئے گ عا دل تَتَاه بن نظام شاه ورا مراج حصيم كرّ كيه اسدخال لاري كوخالمه کے سوار ول کے ساتھ لمکانے کی نوج کے مقابلہ میں روانہ کیا قطب شاہ سے يرمينان موكرنظام شاه كي خدمت مين فاصدروا مذكبيا وراسي يبفيام وياكرمين نے آپ کے تول پر مجروسہ کر کے رسفر اختیار کیا ہے آپ کے کر ما بنا فلاق سے بعیدے کہ بلامجھ سے مشورہ کئے ہوئے آب احریکر واپس جا رہے ہیں بريان شاه يخ جواب دياكه ملحت وقت كے لحاظ سيے ميں منے عادل شاه سے مسلح کر لی ہے اسب کو جا ہسئے کہ قلعہ کالمنی کی اور ی حفاظمت کریں ہیں موس برسات کے بعداس طرف آ ڈن گا ور قلعۂ گلیرکہ امینکروساغ و غیرہ در یا ہے۔ ا تجهور وكحايك عانب يتمعاراا ورشولا يورو للدركب بعيني دديا تحميح دوستر– سمت ميراقبصه بموط ئيكا - قطب منهاه با وجود كيه جا نتا تحماكم بر بان سكاه صیله ساز و فرین بی از از ایس میس اکلیا در قلعه کی مفاظت میس کوشال میوا اسد خال لگوائی نے سب سے پہلے قلع کائنی کا محاصر مرکے تین ما مکے عرصہ میں حصار ندکور کوجیر اُوقیراً فتح کر نبیا اور الا لبیان حصار کوقتل کرکے استکار کا رخ كيا ـ قطب شا ويني مقا بله كرفي مين مصلحت نه ويعيى درايتي سرصدكي طرف روا نه بهواا سدخال نے اس کا تعاقب کیاا ورجند مرتبہ فراتین میں جنگ

واقع بروائي تنكين بهرمعركه مي اسدخال كوفتح مروبي أنفرى حبائك مي قطب شاه

اس طرف،روانه کی تاکه بیر نفکرعا دل شامپیوب کے نشکر کا سدرا ہ موکرا کو نقهان برونجا ارسیع ماتیناق سے اسی زا منیں اسلیل عادل سے و فات یا فی اور قطنبْ شا ه نے بلاکسی واسطہ کے اس و عمد غمہ سے نجابت عامل کرنی -اس داقعہ کے بعد قطب شاہ بنے اپنے امرا کا ایک گروہ ہر ان شاہ کی خدست میں روا نہ کہا ان امپرول سلغاین صن ندبیر سسے مٹیاہ طا ہر کودسلہ بنا اِصِس کا نتیجہ بیر مروا کہ قطب شاه ونظام شاهمين صفائي موكئي ا دراس كے بعد ميشسلساءُاتحا دَفائمُها تعطيب نثيا ولين عمرطول إنئ تنفي ا ورايني طبعي موت سيحاس د نياكوذالي هٔ کرتا متعااس کا فرزندا کیرمبننید شاه نگرانی کی تمنامیں مفیدرنش موجیکا متعال<sub>ب</sub>ہے اب کی درازی عمرسے تنگسه اگیا - نشابنزا وه میشید سنے ایک ترکی نماا م کواپنا ہم ماز بنا یا ا وریدسازش کی که غلام موقع باکر با دشاه کومک کر ڈالسایے ۔ منط فهر بيحري تحسني ما وين إو شاه ايك روز دريا كي كناره بينهما مواتقا ا ورحوا بهرات میکی صند وتعجے مباہینے رکھے ہموئے سکتھ یا دنتیا، جواہرا ست سکے و کیھنے میں مشغول تھا کہ بیہ ترکی غلام بلا ہے ناکہانی کی طرح با د شا ہ کے عقب مع آیا ورطوار کا وارکر کے قطب شاہ کوشل کیا مہنید شاہ خود مجی اس محلس میں موجود تضا غلام اس کی طرف دوٹرامبنتید سے اس خیال سے کہ راز فاش یہ ہمو قال كومجى مقتول كے سائقہ بن طفنداكر ديا جشيد شا جو كدسلطان بل و زرراكر مقما اس پے تخت مکومیت برحلوس کر کے عنان حکومیت اینے ہاتھ ہیں لی سلطاً ن تلی نے تیتیس سال حکومست کی اور مین فرزند خمشید سیدر اور ابرانیم اینی تشييد فخطب بثيا ٥ ممشيد قعلب شاه نے تخت حکوست پر فدم رکھاا ورايسے بن سلطان فلی ابب کی روش کے مطابق ندہب شیعہ کیے رواج رہنے ایس کوشال موار إن نظام سے تقریب وتہنیت کے ليئے شا وطا برگوا حد بگرسے گوکسنڈ ور وانہ کیا شنا ہ طا ہر گولک پڑھ کیے قریب بہوسیخے ا در با د شا ہنے خورجھ کوس کے فاصلہ سے این کا استفعال کیاا ور بیجدا عزاز واکرا کے ساتھ ان کوتہریں نے آیا وران کی بیکٹلیم و کریم کی شا وطا ہرسے نے

حارببرارم با دج و تختصر سلطتت محكار فرائى مي رونق ببداكرف كي سامان فرايم كيفاور عاردل شاه عاد شاه بريد شاه وغيره كيفلان دروازه پرايانج د قست نوبك نواري كاظم ديا قطسب شا هسنداين توم كومنصسب وجاكيرين عطاكيس ا دربرايمسه كواس كيه مناسب حال عبده عنايست كمياسا طال قلى في سف سكطان محمود شاه كي حقوق كالإهيشة ل*خانا کریا ۱ در پمینند تحقفه اور برسیانه نقد دمینس با د شاه کی ندرمه شیایی ماه بهره ه بهریدر* ر دا ند کرتار اسی د و ران سی معلوم جواکه ایران سی شاه ایل صفوی سان تخدية حكومست برحيلوس كساجو تكرساطان قلى نشاه أمنعل كوابينا مرشدزاده جا نتاستهما خطبه الماشاه مركوركانام بيسن نام سع مقدم جارى كياا وررانتد في حضراست خلفائ علمت کے اسائے گرامی خطبہ سے کال دیسے بران شاہ نے شاہ طاہر کی نصیمت کے موافق احربگريس ضيعه ندسب كاخطيه جاري كياسلطان قلي ساني هي بران شاه كى تقلىيدكى ا دراس كى ابرا دسسے است اكس مير على بلاكسى خطرہ كے مذم سب الليوكو رواج دیا ۔۔بیجا دیب انتخاص مین تنبرہ بازی تغمروع کی غرمنکہ اس زیا نہ تکسب مجوسلطان محدقلی قطب مثناه کارنا منه سیسے تلمنگانه میں دوآن درہ آنام کے اسلے گاپی كاخطبيه بإصاحا تاسيعا ورمنبرول برمبتية رشاه عباس صفوى باوست ا وايران كي د عا مانگی حاتی سبے شکر سپے کہ مہور ان فرا فروا ڈ ل کے اعتقاد وا فلامس ہیں جو ان کومشائج صفویہ کے سائزہ تو مالک نہیں ہیدا ہوا۔سلطان کی قطب شاہ امنی حکومت کے زار میں سلامین دکن کے ساتھ برا درا پذسلوک کرتا تھا البت صب زبایه نیس که سلطان بهها در گیراتی منع عادا للک می استد عامی موانق نظای<sup>نها</sup>ه برنشکرشی کی ا وراس کے فکس کو تنبا ہ وہر با دکیا اس و قست سلطان قلی سلطے خلاف مروست سلطان بها در کے پاس نا مه و قاصدروا مذکر یکے بلدلی کا اظہار کیا۔سلطان بہا در کے معاملات نے فراغست حاصل کر کے بریان شاہ کی ترقیب بير سيمل ما دل من قطيب شابهي مالك پر قيمند كرنا جا يا- قطب شا ه في برميند الوشنى كى كربر إن شا ه كے فقتہ كو فر و كرسيانتين كا سيابى نه بوي -سنهافي رمجري مين المعيل دل في ايب سروري قلعه يرمله كيا قطب شاه چونکه مقابله مه کرسکتانها این ملکه سے نه بالا بلکه سوار و پیا دون کی ایک فوج

ا ورا ما نست سے بیحدرامنی ہونیں اس زما نہ میں تلنگا نہ کا الک بیگات، کی عاکیر تها پرال بند متعد دعرضیال اس منهون کی پهونمپین که بکه، بی نیو رول ا و ر لنیه ول نے اپناکھرکر لیاہی اور رعایا روز بروز مرتشی کر رہی ہے اور مال اور منار مجمهول کے ازار سے میں میں وہتیں کرتی ہے اگر بارگاہ شاہی سے عمرہ نوج ان کی تنهیه کے ایم و واند کی جائے تو ہوتر ہے اور امید ہیے کہ اس طرح محمول وصول كرسف ميرس ببيراساني بموكى سلطان محير شاه سف بنه تسمي اي ايركواس مهم یرر وا نزگرنیکاا را وہ کیا سلطان گلی سنے ایک بیٹم کے ذرابعہ سنے او نیما ہ سمے غرش كياكه يد مدس اس كمير دكي جاسف اورونده كياكه إنوجي الدادك وداسس مه به با انتظام کریمی با دیشا ه سکے اتبال سے *سرکشول کو تسب*ا و ویر با د کردیگا -سلطان محرفتا ٰ ہنے اس کوا بنی عنامیتوں سے سر فراز کرکے ندکورہ خد مست پر ما موركيا يسلطان فلي اليهين حاشينتينول كه ايك كروه كم بمراه يركنات يركيل ا ورایسنے حسن تد بیر سے سر سر کشول کی ایک جا بحت کواینا بنالیاا وران کی ایما د معجدول اورنظرون كالالكال على قسع كرديا -سلطان على في ديكرام الحديركنات <u>سے تعبی جواس نواح میں دارتع کتے شور ہ کیشنوں کا نمانمسر کر دیاا درانی شماعمہ</u> ومردائی میں تبہر ما کا ق مواسلطان قلی جیساکہ مرتوم مواا مارست کے مرتبریر الدر برو كر قطب الملك كفطاب مصر فرازك البا ورا ولكناف مع الربك معنا فات کے اس کی جاگیرمیں دیا گیا۔ اس کی بعدچیندر وزائس اواح کا بيرسالا رمقرر مواا ورفرامين تمي صاحب السبغب والقلم كم لقعب مع يأدكيا عاف لگالوسف عادل شاه ارجدنظام شاه ادرعاد الملك نے دعوى سلطنت ركية ابين سرول برسار فكن كيا - يوسف ما ول يونكه خاندان صفويه كا عقیدت مند تفانس نے دوازوہ ایام کے اسل کے کرامی خطب میں داخل کئے سلطان قلی نے کھی اپنی ا مارست ا ورسید سالاری کے زما شمیں الحمدُ المیست کے نام کاخطبه ماری کیا سلطان محمود بهنی سلطنت میں منعف بیدا مواا و ر سلطان قلی نے بھی شاہر ہجری میں مرتبہ فرا نروانی مامل کرسے ایسے کو

قطب شأ مكفطاب سيع موكوم كياا ورفحاً إزروعي اختيار كي قطب شاهف

صف ارا فی نہمیں کی تئین ایسامنل نوج کو تا داج کیا اور چارول طرف سے
اس قدر نقصان بہونجا یا کر شا ہزا دہ وانیال نے مجبور ہو کرفانخانال سے جبوالہ
میں تھیم تھا مد دطلب کی ۔ نما مخال بلی ہزا دسوار ول کے ہمراہ بلد سے مجلد
شاہزا دہ کی فدست میں بہوریخ گیارا جولئے فانخانال کی آمد کی فبرسنگرفارت گری
سے ابتدا تھا یا اور اپنے ملک کے دور دراز صندیس جاجھیا شاہزا دہ وانیال اور
فانخانال یورس کی یاکی ہمراہ سے کرا عمد نگرسے زائیس ہوئے اور نہرگزنگ کے
کنار ہیشن کے بنواح میں حن عرصی منعقد کیا گیا۔ افتتا خمش کے بعد خانجانال

امی دوران ملیں نظام منیا ہ نے راجو سے عنبر کی سخت گیری کی نشکا بہت کی۔ راجه نے تلعہ پر ندہ بہر کیکر ہا د شا ہ سے عنبر کے دفعیہ ا قرار کہیا ۔ عنبرورا جوہیں کئی معركم بموسئ أور بهرمر تنبررا جوكو فتح بروائي عنبرسانه برايتنان بموكر خانخانال معيده طلب کی - فانخانال نے دویاتمن بزار میوار میرزاسین بیک ماگیردار بیر کی ما تحتی میں المدا دیکے لیے روانہ کئے عیبہ نے اس فوج کی مددسے راجو کو بیس یا مرسکه د ولست آبا دکی طرف بمکا دیا۔ دکن کی حکو ست شاہزا د ، دا نیال کویجی داست آه کی اور شا پنزاده سنے برہان لورمیں و فارت پائی۔ شاہنزاده کی و فات کی وجرسے خانخا نال بر إن بورببرونجا ورعنبرن موقع باگراشكرجمع كيا ورد ولت آبادروانه موكرراج يرحله أور بروا- راجواس حله كي تأب بدلاسكا وراب سس ك خانخانان سے مروطلب کی۔ نمانخانا ل معض صلحتوں کی بناء برا بنا قبیام بر ہان بیور میں مناسب نہ نحیال کرتا تھا اس نے راجو کے بیغا م<sup>ر</sup>کو بہما دنباک<sup>ا</sup> وولت أنا وكارخ كياا ورراجو وعنبرك درميان خود مقيم مورج ماه كال ايك کود د مرسے پرحلراً در ہونیکا موقع یڈ دیا۔ عنبرسے مجبوراً دا جوسے صلح کرسکے تلدىرنده كى راه لى اور فانخانال جالىندر واند بمواً - ملك عنبرراج كى كريشكمشى كا باعت مرتفني نظامتناه كوجا نتاسقا عنبرسة ارا دوكها كدمرتفني نظأم كومعزول كرك كسى د دسرت شاينزاده كوباو شاه بنا مج مجونكما برازميم مادل شاه ساع عنبرس اتفاق بديميامبش ميربين ارا دهين ناكامر الله

بى خواه تفازخم خور ده ابيركوبه وقت معركهاك سيدا علماكرك كي عنبرسين نے صحبت اگر نواج مبع کرنا بٹیروع کیا اور ایسے اکب کی حفاظیت میں می دنوش كرينے لكا \_ فانخانال عنبركى نتىجائعت ومردائلى كواز ما چيكاستھا। ورائسے يەمىلوم بروچ استماكه فلست خور ده تريف في الديم الديم المايت فانخانال كي سلم كرفامنا سب صيال كياا ورعنبركواس كابيغام ديا عنبرين يمامي بي سير وهي أل لي كداسي معلوم تصاكر نظام نشاري ها عدان كا د و مراا ميريني راجو دكمني اسكا بدخوا وسب بلکه وه اس حله کوراجو بهی کی تحریک کا نتیجه محقتاً تصاعبها خاعنیٰ ناں سے ملا قات کی ا در حد و دعالک مقرر کئے گئے ۔عہد و بیان کے بعدد دلال ا ببرایسے قیام گاہ کو وامیں اسٹے۔اس تاریخ سے آج تک کسی فرتی نے عبد تنگنی نہیں کی اور عمبر زائیتند خانخا نال کے سائقہ خلوص وعقیدت کے ساتھ بیش آمار ہے۔ اسی زمانهٔ میں بیٹنگ رائے کول فرما دخال مولدا ورملک میندل خواجومرا وغیب روسر دا رن ملک نے عنبر کی رفاقت ترک کی ا ورمرتضاٰی نظام شاہ سے ل گئے۔انا میرول نے با دشنا ہ کوعنبری مخالفت پر آپھا را ا ور فلعوا ولسہ کے نواح میں میدان داری کا نتظام کیا گیا۔ عنبھی ایسے مدد کار دل کے ہمراہ ا وربه روانه بمواا وربا د نشاه کے مقاللہ میںصف آرا بموکر نظام شاہ پرغالب آیا۔ عنبرنے بنگ رائے کو اسپر کرکے قلعہیں قبید کر دیا نظام شاہ اوراس کے بھی نعوا و ا میرول بعنی فرا دخال آ ور مک صندل نے پریشان ہو کرعنرسے صلح كرلى - عنبركي خوامش تفي كه قلعة برنده بدا بينا قبصنه كري ميشي اميرنظام مثناه کے ہمراہ سلنلسہ تیجری میں پرندہ روانہ ہوا۔ قلعہ کے حاکم تنجین خال کے جو تقریباً بیس سال سے برندہ پر حکومت کرر ہاتھا نظام شاہ کو پینیام دیاکہ ہیں آپ کو

ا بنا مالک مجھکر قلعہ میں مگھ دول کالیکن عنبر پڑھیں سنے خالنخا نا ل سے سے الا قات کر سکے اکبری طوق ارا دی گردن میں ہیں لیا ہے مجھکوا عشار نہیں ہی اور تین آئیں کوصار میں قدم مرد کھنے دول کا معنبر نے جواب دیا کرچ نکر مجھکویتنگ رائے فرا دخال اور ملک صنعل کی طرف سے اطبینا ک ندیمقا اس سلطین

ماريخ فرشته جلدجيرارم 711

مرضی نظام بن اکبر بادشاه نے بر بان بورسے آگره کا مفرکہ یا ورنظام شاہی گؤاری شا کھی بریان نشا ۵ میں کرو ملازم یا دجو دانس کے کدان میں کو نی شخص تھی صاحب جاه وشنم ند تحمااین بند بهت کی و جهسے ایر کبیر بنکرماصب قوت ولشوكس بوسئ الخيس برد وامراكي وجهس اسس وقستة كميسلطنت نظام تنايى مغلول كي سيلاب فتوط س سي محفوظ تمي -ان امرائیں ایک شخص توعنر صلنی تھا حس نے سرحد النگارز سے کے بیر سے ایک كوس نك و دا حمر نگر كے جنوب ميں چاركوس فيهرسے ليكر د ولت آيا دسست بیس کوس کے فاصلہ تک مع مبندر حبنول کے کل حضر مرتبعن کر لیا بھا۔ ووسرا ایسر راجود کنی تھا امن امیرنے دولت آبا دا وراس کے شال کومسر مدگرات کک ادر جنوب میں احد بگرسے جو کوس کے فاصلہ تک اپنے زیر حکم بناً یا حصا۔ ہر دوامیر صرورت محلى الطسير متفنى نظام شاهكي اطاعت كرتے تفح ا ور قلعدًا وسركوم جیند قریو ں کے با د نشاہ کے اخرا جا<sup>ا</sup>ت کے لیئے علیٰدہ کر دیا تھا جو نکران میں سے ہر تفس ایسنے رقبیب کومغلوب کرکے اس کے ملک پر کھی قبضہ کرنیکا ولدادہ تھا اس ملئے ہرووا میرایک و وسرے کے شمن تھے اور آئیس سی صفائی مذرکھتے تق ـ خاعنانا ل كويه را زمعلوم بروگيا اوراس في ايني نوج كومكم ديا كاعبرستي کے اس حصد ملک ہیں سے جو تلنگا نہیں واقع ہے جیند قریوں پر قلبصنہ کرلیں عِنبر كواس حكم كى خبر مبونى اور ده تجى سنانايد بجرى ميں ساست يا اسط و بزار موارول كى جيست طميساته اس طرف روايد مموا عرب مغلول كي نومي جوكيال سباه كرك ايسن مكسديد د وباره قبصه كرليا رخانخا ناك في ايسف مشهور بها در فرزند ميرزا ا یرج کو یا بخ ہزار شخب سیاہیوں کے ہمرا ،عنبر کے مقابلہ میں روا نہ کیا قصبہ نا ندیر کے نواح میں فریقین کا مقابلہ مہواا ورایک، امیر سنے اپنی بلندنا می اور دومرے نے اپنی مفاظئت کے خیال سے نوج مرتب کی اور بڑی مردائلی کے ساتھ ایک دوسرے برحمد اور ہوئے ۔طرفین سے گروہ کیرمیدان جنگ میں کام آیا سین افر کارا قبال اکبری نے اپناکام کیاا ور عضینی کاری دھم کھاکر معرك جناك من كفووس سع كراج شيول اور دكھ نيول كاليك كروه جوعنبركا

حکومت کی ۔

ا ہنگے۔ خال پریشان و بد عواس ہواا در جا اس کے کرجنگ آدانی کرے یا یہ کہ احمد کر پیو کیکر بها در شاه و چاند سلطان سنے مدر کا طلبگار مواہینے ال دا ساب میں آگ انگا دی ا ورخود جنبرر وا نه ژوکسیا به شا مبزا د ه و دیگراکبری ایمر و ل سنے باکسی نمرختنیه کے تلویج احد نگر کا محاَ مره کرنیاا میرول نے مورملِ تشیم کیئے نئیا ہزا دہ دانیال و<sup>زیا</sup>نخا ہاں ومیدیو وغیرہ کے مور کی کی طرف سے نقب کھد کے گئی جب قلعہ قریب فتح کے ہموا تو چا ندسلطان نے جمینة خال نحاجه سراسے کہاکہ ارشکب نمال و دیگرا مرالئے اس قدر سممشی کی کدان کی شاست اعال سے نو داکبرا د شاہ دکن فتح کرنے کے لئے آیا ہے ظا بهرسیه که به قلعه تعبی چندروزمیس مر موه ما لینگا جمیتهٔ خال نیخ جواب و یاکگوشته کاکیا ذکری اب جومکم ہواس کے موانق عل کیا جائے میا مرسلطان نے کہاکہ میری رائے یہ ہے۔ نه زم به تلعه نشا هزا ده دا نیال کے میپر د کرکے اپنی عرست د جان کو بجائمیں ا درہنیرر وا ز ہم وجاتیں اور دبال قیام کرکے نعدائی مدد کا اسطا رکزیں ۔جمینہ خان نے تام ابل تلعه كوجع كريم برأ واز ببندكها كرجا ندسلطان في اكبرى الميرول سے سازش كركے یدارا ده کیارہے کہ قلعہ شا ہزا دہ دا نہال کے سیر دکر دے اہل دکن یہ خبر سنتے ہی عرم مراثل کھس اُسے اور انھوں نے بڑی ٹیکیف وظلم کے ساتھ جا تکسلطان لومتل كرگوالا - اكبرى لشكريس نقىب تىيا رېرونى ا در قلعه كى د ايدارا ارا د ى كىمى نىن غوج تلعه کے اندر داخل ہوئی ا درجوان بور سے بچے سب تیدر کرائے گئے ہیتہ ضال ا ورتنام ابل قلعه سوابها ورشا و کے تدتیج کیئے شکئے شاہزا دہ دانیال نے تام خزا نہ و جاہرات پرقبضه کیاا در قلعہ ایسٹے ہتھ امیر ول کے سیبر د کرکے بہما در شاہ کو اکبر ہا دشاہ کے ایس بر ہان بدرر وائر ویا۔ اسی ور سیان میں آمیکا قلع می سرمواعرش آضا نی فاندسيس و دكن سشا بزا ده وانبال كوعطا وكركے جيساكم ابرازميم عادل شاه كے حالات میں مرقوم بروچگاہیے خو د آگرہ روا نہ ہمو گے ۔ اس وا قبقه کے بعد نظام شاہی ایبر دل نے مرتنکی ولد شاہ علی کوتخدیہ فكوست بربينمايا ورجندرونك ليغ بديكره كوباسط فخت قرار ويابها درنظام نِشَا ہنے جواس و قست تک تلو<del>ی</del>گوا لیا رئیں تمیید ہیے تین سال حیہ ندا ہ

عاريج فرفنة ٣٠٩

اما رہ سے آئی ہوگئی اور بیکم نے بہاور شاہ کی سفاظم سے میں اور دیا دہ کوسشسٹر کی ماندسلطان فابكس فال كى آهدور قت قلعمي بعدكردى اوركم وفاكريردن تلعه دیوان داری کیاکرے۔ امیریمے اور الاست اور الاست کی میکن افراکار مخالفتنديرا درزياده معربهوا ورتطعه كالمحاصره كرليا اكترام فاست فرنتين مين دباكس بواكرتي تقی - عاول شاه ف ایرول کوروا مذکر کے مرجند کوشش کی کرخا ندمنگی موقع ف مع لليكن كجيمه نتيجه رنه تحلاا ورام نكب خال كااستقلال روزا فنرول ترقى كرتار إامنك حال نے سیدان نمالی با یا ورتعانخانان کی عدم موجد دگی میں جبکہ نہرگزنگ براسیداور شابنرا ده کی طرف سے مرو کا بہرونی اونخوار تفاقصیتہ بیٹر کی طرف روان برواناکه اس عنبرکو اکبرشاہی آمیروں کے قبہنڈا فیندار سے کال نے ۔ حاکم معبیم بطر نیبرخوا جسنے چھ کوئر کے فاصلہ پر اہنگ خان کا مقابلہ کمیالیکن سخت جنگ کے بعد زخی ہوکر نبیں یا ہموا۔ شیرعواجہ ببی شکل ڈکیف کے بعد بیٹر پہونچکر تلعہ بند ہو گیا ا ورعریف بانظاہ کی محد مت میں روان کیا صب میں اہل وکن کے قلبدا ورشیخ الوالفضل کی شفکست وغيره طرح طرح كى فعكامات با وشاه مسكرين -اكبرا وشاه كوليسين موكمياكه سوا غائخاناک کے کوئی دوسراامیر دکن کی سیسالاری کے کیئے موز ول نہیں ہے بادشاہ نے خانا ل کا تصورمعا ف کیا اور بیارا وہ کہاکہ استے ووبارہ صاصیہ اختبیار کرسے الفاق سے اسی زماندیں فعامبراده مرا دست کنزت شراب خواری و دیکوشاغل جوانی کی وجد مصطرح طرح كما مراض مي كرفتار موكراييني آباد كئيمو سنفهر مليدة فعاه يورس وفات بالي اكبرباد شاه نے شاہزادہ دانیال كوج بادشاه كى اصغرا ولاد تشاخانال كے ہمراہ دكن روانه كيا-مفاينراه ومرود كرن بيونيايي مذكفاكه خود مرش أشيان مجي شيخ الواصل وسيدايد سف خال كى استدعا كيموانن حظ مهرى ين الره سي دكن روان الديوب - إوظا ، كومعلوم جواكه جاند سلطان ا درامِتك خال مين خاش كي موري بها كبربا د شاه من خود العيَّاس كأمحاص كرابيا اور سنت امزاده وانال وخانخانال كواحد ككرى شيرك ليفروا فدكما -ابنك خال معنى ببندره بنزار سوار دل کے ساتھ بسرون قلعقیم تھااس دیر نے الاوہ کیاکہ دھنگھا طیجیتی قيفه كركة مغلول سيجنك إزاني كرمي شا هزاره دانيال و ديكرا مِراف كبرى الملك اداده سے واقف بدو کیے اور ایک قرید معمور کی طرف جو مینے گل ہوروان بوط

میدان میں بذر بالم حسن اتعاق میں خانخاماں اور ایل خال ایک ۔۔۔ تیر کے فاصله يستقيم فيضامكن ايك كورومس كي فرز تحمي ايك ببروات اسي مسبابي خبري يس كزرتني ا درصب ان كومعلوم وواكه بمرايك مريف كيمة فالمبرس سيم تو د و*زول مردار ول سنے اپنی حفاظت میں کوشش کر* نی شروع کی او ترصل واشگر فراہم كبارات كزرف كي بعد مع وفريقين ايك دوسر كي متعابله من مف أمامو سطح خانخا نال كامقنده دبير بتماكه كرميل خال ملج كابيغام دسيما ورجنك قايمي كيرسامخه نغوور دارز مو وباست ليكن بيل خال تشفل اشخاس كية نعيال سيرجنگ أزاني پر ٌلار إا ورزحاننا نان كى طرف روانه مرواخاننا ال عمي مجبور موكراً اده به ي<sup>يار ب</sup>وا شدید و خونر بزلزانی کے بعد فانخانال کو قتع ہوئی اور میں ضال نشاہ درک کی طرف فراری مواتساب شاری و نظام شامی ابرابتر دیریشان احد کروهیدرایا دکی الف رواً ندم و كين خانخانال اليسي ظيم الشال منتح كے بعد قصبه عالما مثنيم مواا ورايك تحرده كوككب براريح بزرك ترين قلور بي تعنى كاويل دير ناله كيم عاصره برشعين كميا-نفا بنزا وه سلطان مراوسنه صاوق محمر کی تحریک سیم جوزینج بنزاری ایمر تھا فانجانل كوييغام دياكه به و قدت فنيست ويبيت برتر مع كتيم احمد نكرير د عدا واكر يحاس كوي فتح البين اورنظام شاميي مظكمت بريزارا بوراقبصه مبومام في منانخا تال ني مواسب د باكه وقست كالمستنفظ بيسب كدامسال برارمين قبام كريك اس نواح كيهنبوط اور بجنرين فلعول كوسركراسيا عاسفا ورحب بيد ملك أيورس طور يربها رس قبعندي أجائة تودومرسي اكب كارغ كيا جائے - خانخا تال كاير جواب شاہزاده كوليند مذایا ورهبیه اکد اکبر با د نشاه کے واقعات میں مذکور ہے شاہنرا ده اورصا د ق محر ف اس قدر شکایت آیز عربین اکبرا و شاه کی فدمت می روانه کی که ارشاه في خانخانال كوابين مصنورين طلب كرك تثينج ابدالفضل كوسير الاركن مقرر كمياغر شكه فعانخا نال التنالية بجرى من دكن مصروا مر مروكيا م أتى دوران ين ابنك فالسن جا ندسلطان كے ساتھ اورزياده إطهار عدا وست كياا وريدارا دهكرلياكه بهاورشاه كوابسف قيعندمي كرك وإدرساطان کوئسی قلعم*یں نظر مبند کرے اور خو*ر ختا ری<sup>ی با</sup> دم تبھرے ۔ جا ند*سل*طال کو اسکے

علدجهارم تشکر کے ہمرا میں خال کے ایس روا نرکیا۔ احد نگرست سے ساتھ ہزا رسواروا کا للتكريرا رروان مرواسيل فال عبينوسون يت بيونيا وريبال قيام كرك لت كرى وسيتى مي التفول موا ومفلول كي سيرسالار فانخانان في جوم والناس مقيم متماء ال دكن كى كفرت كا خوال كرك اپنى فوج كومع موف كا كم ديا ورخود تدابزاده ك إس بلدة شاه بوركوروا زبروكيا فاخفا نان ك شابنزا ده سطحقيقت عال ببان کی جونکہ خانخاناں کا مرہا پر تھاکہ یہ فتح اس کے نام ہروخاً نخا ہاں نے نتا ہزا دوا ور اس کے اتالیق محمد ما دی کو شاہ بیر میں جیووا اور خود تام امرائے اکری اور راجه علی خال بر بان پوری کے بھرا ہس بنرارسوارول کوسائھ لے کال وکن کے مقا بلمیں روا مزہروا فانخاناں نے دریائے گنگا کے کنارہ دکھنیوں کے مقالم میں ایسٹے تصبیے بھی نصب کئے اور *لٹاکر کے گر*وخیند تن کھدوائی۔ خانخا نالی تغربیاً بنده روز ساكت رباليكن حبب اس كو سياه دكن كي حقيقت معلوم ارتكي اور جیند مرتبر جنگ میں ان کے طلابہ و قرا دلوں ا دران کے برا مدو دراً مٰہ کے تام . تغوا عد رکیمہ لیلئے توا محصار صوبیں جا دی النّانی *مشنبا ہے تجری کو ج*ا منست کیے و نست اُ صفیس درست کیں لیکن عصر کے قریب و ولول نشکرول کا مقا بلہ ہموایل فال نے اُلات اتشا ندی سے راجہ علی خال ا ور راجہ مگنا تھ راجپومت کومع عار ہزار سوار وں کے جواس کے سامنے آئے تھے بلاک کیا ۔قطب شاری ورنظام اور نوج خانخانان کا مقابله نه کرسکی اور میدان جنگ سے فراری مونی میل خال بنه حرایف کی د ومری فوج سے مقابله کرنادینا فریفته مجھاا ورشام کے قریب رحمن مے میں ناوٹ میسرہ کرحمہ آور ہمواا ورا بیسا ان کو حواس باغتہ کیا کہ انھول کیے میدان *جنگ سے فرار ہوکر فنا*ہ یو رسی*ں فنیا ہزا دہ کے یاس بناہ لی ع*مادت محمد خال نے اس امرکا ارادہ کیا کہ فعا ہزادہ کو لگ دکن سے باہر لے جائے جنانچہ ایساہی موا اورفانخانان ا وجودل کی براگندگی کے بیحدجوانمودی کے ساتھ قلیل فوج کے ہمان مقیم را - ال کن معرکه کواینی نتی سجفکرغار تگری میں مشغول رموسئے ا در بے شار ال فنيست مِال كرك نقدوا ساب كوا در العراد وصرعفوظ مقام يرركفن كے يك براکنده ہو گئے غرمنکہ سواہیل فال ا در فاصّه کیل کے ایک نگرد و کے اور کونتی خل

جلدجبارم

ان کو تو ی وطاقت ور شایا و د اِن کی ۱ مدا دستے خودمختاری واستقلال کا دم بھرنے لگا تحدُّفال سفا مِنكُ فال ا وتَرمضير فال كوج بيحد معتبرا مِير تُقْصَ لَد بير سسه ِرُفتارِ کے نظر بند کر دیا د و مسرے ا مرابیہ حال دیکھ کرخو نک زدہ ہموسے ا ورہرایک تحسی نکسی ملک کو فراری موا- چا ندسلطان پر میشان بروکر عا دل بشاه مسه مدر کی خواشكار مونی اوريه بيغام ريار اسس زماندين حبکه ايك توى دهمن در پهازار ہے اورخو د ملک کے لازم ہر لحظہ نیا فتنہ بر باکر رہے ہیں اگر با دیشا ہ الن بے و فاامیرول كى سنبه كى طرف توجه نه فرا نينك توعنقريب بقييم صلى سلطنت كالمجى اكبرا دستُ ه مے قبعتہ میں حلاحا ٹیکا ۔عا دل شاہ نے بار دیگر مد د کا ارا دہ کہاا وسہیل خال کور الٹکر مقرد كرك حكم ويأكرا حد مكريبو تحير حا ندسلطان كى خوامش كے سطابت كاربند بو -مصنا ببحری میسهیل خال احد نگریبونجاا ورمخدخان قلعه میں بناه گزی موگلیا تهیل خال نے میا ندسلطان کے مشورہ کنے موافق فلعہ کامحاصرہ کرلیاا ورجیار اہ كال ويف كولير الم محد فال فانخانال كوايك ع بينه لكمكراس سے مدوكا طلبگار ہوا۔اہل قلعمرهال كاس اس على سے الكاه ہوسكے اوراس سے بيزار موكر محرفال كوتيد كراسيا- يرقيدي جائد سلطان كيميردكيا كيا-جائد سلطان یزار*نگے۔خال مبشی کو جو نظام شاہی خ*اندان کا غلام شفامیشوامقررکیاا ور سہیل خال کوخلعت عطا کرکے دائسی کی اجازت <sub>دی ک</sub>ے تہل فال راجہ بور کے نواح میں جو دریا مے گئکا کے کنارہ واقع ہے بہونچاا دراس کو معلوم ہموا کہا مراسئے اکبری سنے قصبۂ باتری وغیرہ کو تھی جو لكب برارس واحل نهيس بيقفن عهد كريكر ايسنغ قبعنه ميس كرليا سينظيل خال اس مقام برقبام بذير بروكيا اورا يك عرايف حقيفت حال سے أكابى كے ليے عا دل شام کی فعد ست میں روا نہ کیا۔اس کے ساتھ جا ندسلطان اوراہنگ خا<sup>ل</sup> نے بھی مغلول کے نقض عہد کا مال مناا ور ملدسے جلد قامید بجابور وانہ کرکے عادل شا وسے علوں کے افراج کے اِسعیر مدسے زیاد وا صرار کیا۔ عادل شاہ نے اس مرتبر می ال مال کو سیرسالا رمقر رکر کے مفلول کے مقابلہ میں جنگ ازائی كامكم ديا ـ تطب شاه نے تھی عادل شاہ کی تقلید کی ا درمہدی قلی سلطان کو ملکانگاہ کے

ماريخ فرشته r. 0 طرح جنائك آزائي كو قربين صلحت شيحجى - ملكه دنيرابل قلعه محاصره كى تكاليف سے تنك أيك تضيع الدسلطان ف مذكوره بالاخرا تطرير شاينراده سيمسط كرلى فعابنرادهادر خاننی نال دولست آبا و ا در کول طیور کی را ه سے ا دایل غیبان میں برا رر دا ند ہو گئے

مہیل فال عادل شاہی سرانشکرا در محرقلی سلطان قطب شاہی ابسرسیان سنجو کے رسم اه و دسین روز کے بعد احر نگر بیو کے سیال منجو نے ارا دہ کیا کہ احرسف اہ کو برستورسابق اعد مگر کا یا دشاه بنائے اہنگے۔ محال نے احد شاہ کو کلد کے یا ہر كرديا اور مصار كا در وازه ميال منجو كم ليغ بندكر ديا ابنك خال نے قلع جو ند كے تفانه دار کے پاس ایک گردہ کور واند کمیا اور بہا در شاہ بن ابراہیم نیا ہ مقتول کو ا عد نگریس طلب کر مے مصار کے اندراس کے نام کا خطب وسکہ خاری کیا۔سیال منجو من فالفت يركم باندهي اور قريب تصاكه بيم فسا دني الك بمطر كه الراتيم عادل شاہ نے ایسے در بارے نامی ایسر مرحفیٰ خال دکنی کو چار ہزار مواروں کے بهمراه جدرست ملداح بكرر وانه كياا ورسيان مجوكوبيفام دياكه أس برأشوسب زار نہیں جنگ آوائی کی سلہ رجنسانی کر ابقیہ اک کو بھی برباد و تنباہ کرنا ہے اس و تعت تام قصوں کو إلا ئے طاق رکھ کر ہیل فا ب کے ہمراہ حلد سے جلد بجالور برومنيوتاكة تام معاطات، يرغور وفكركر كحقيق مال كع بعد جوكيم مناسب بواس يرعل كبيا جائے ميال منبحد عاقل وصاحب فہم تقااس امرنے عادل شاہ مير فكم كل تعیل کی ا ورصطفے خال کے ہمرا ہ بیجابیدر میں حا ضرورہ ا۔ عا دُل شا ہ کویقین ہو گئیا كه احدشاه خاندان نظام شارى سي زنيس ب اراميم عادل في احد شاه كواسيخ امراويس واحل كريك ايك عده حصة ملك كاجاكير وارمقرركيا اس طرح سيال معجو اوراس کے فرزند سیار صین کو بھی گروہ امرا وہیں شامل کریے ان کو تھی جا گیریں عطادکیں۔احرشاہ نے انتحام مکومت کی ۔ بہا درست و بن اناظرین کومعلوم ہوکھا ندسلطان نے این کوشش سے ابراسيم نظام سنا و بها درشاه كوبا وغاه شايا ورمحدفال دايدزاده كوسفس البيثواني عطاكيا يحدخال فيرسم زامذ كيموان فليل زا مذیس ایسنے اعوان وا نصاری ایک جاعت کوعمرہ عیدوں برمرفراز کرکے

جلدجبارم مر دول سے خند تی بیٹ گئی۔ ہرچیند تفل میر دار دن نے دو بیجے دن سے شام ک معركة كارزار كرم ركعالميكن فلعه يحفنح بهونيكي كونئ صورت سزبهونى شابنرا دهاور صادق محرخال وديگراميرا پينے ايسے خيمول كو داليس بهوسئے ا درمفلول كا مېرخرد و بزرگ ملک جاند بی بی کی تعریف میں نغمہ سرائی کرنے لگاکہ دراصل شجاعت اس كا نام سے جواس شيرول بيكم نے دكھائى بيے اسى تارىخ سے ملكہ كائے جاندلى بى کے جا مدسلطان کے نعتب سے یا وکی جانے لگی مجھ کار است کا و تنت مقل جاندسلطان نے اسی طرح گھوڑے پرسوار جا بکدست معار دل کو علم دیاکہ رضرہ وبوار کو دویاتین گز مبند کر دیں اس کام سے فارغ ہو کر ملکہ نے سردار ال کون کے نام خطوط رواند کئے جو بہا در ہیل خال کے ہمراہ بیر کے نواح تک بہدیج ملے تقے عا ندسلطان نے تہیل خال وغیرہ کوحریف کے فکیدا ورائل حصار کمی کمزوری وگرانی غلہ دغیرہ سے آگاہ کیا۔ا تفانی سے ان خطوط کا نامہ بر مفلوں کے ہاتھ ين گرفتار مرور فانخامان ورصا دق محد كخصورين بيش كيا كيا-ان امرول نے ایک خطابیل خال کے نام اس صنهون کالکھاکہ ہم مرت سے تھارا انتظار دىكەرسىيەيى ئاكەرىيە فسا دىرفع بىركوس قدرجارمىن بواس طرف آ ۋ ـان ايمرول نے یہ نامر تھی جا ندسلطان کے خطوط کے ہمراہ قاصد کو دیدیا ہیل کا ل نے خطوط کے مضمون سے اطلاع لیتے ہی اسی و تعت کوج کہیاا دربر ق کی طرح مسا فست طے کڑا ہوا کو ہتنان مانک دون کے راستہ ہیےا حمد نگرروانہ ہوامفلول کے لشکر میں بهت براتح ط تحب اور چاره بزیلنے سے گھوڑے بیحد کمزور ہو گئے سکتے سبیل عال کا آم کی خبر منکر شا بنرا ده و نیزتام امراسط اکبری سنے اَسِ بارے میں مشوره كياا وربالا تفاق بيط مواكه اس و فت الل وكن سے جنگ آزمائ موتوف کی جائے اور چاند سلطان سے اس شرط پرسلے کرلی جائے کہ ملک برار اكبرى دائرة حكوست مي ديديا جائے اور بقيه ملك ير نظام شاہى حسا ندان مكراك رسے ميدمرتضي جو قديم زماية سي نظام شابني دربار كاخا دم تفايغا ہزادہ كى طرف مص ملح كى گفتگو پر اموركميا كيا۔ چا ندسلطان سنے حریف كى رستیا بنوں

كاندازه كرك يهل توصلح سه الكاركياتيكن أخرس خود كمي فرنق مخالف كي

جلدجہارم عاندسلطان کے حکم سے زین کھو دنے اور محرخال کے نشاں وا وہ صدر واور یس شکاف کرنے میں مشغول زموئے اہل قلعہ نے جمعہ کی نماز کے و قست کا رونقبول کو دریا فست کریکے ان کی بار وو کال کی اور دیگرنقبول کی تلاش کرینے کے ۔ نشا ہزارہ اورمها دق محد فال ہیں نشہ سے اس امریکے کوشال سے تھے جیساکہ ينتركبي ندكور بموجيكاكه بيفتح فالخانال كيامنه بمواس فيغيرا طلاع فانخانان کے مسلح ہوکر حصار کے گرد فوجس آرا ست کیں مفلوں کا را دہ تھا کہ دلوار میں زحمہ بیدا مونے ہی قلمہ کے اندر داخل میو جائیں۔ اکبری امیروں میں سوافانخانان کے تام فوجی مردار تنا ہزادہ کے مکم سے ملے ہوکر قلعہ کے قریب بہو یخ کئے شاہزادہ نے نَعْبُ بِي الْكُ لِكَامِنْ كَالْمُ مِنْ الْمِلْ مِنْ الْمُرْصَارِ بِغِيْتِرِي نَقْبُ كُوجِرُسْبِ بِينِ بِرَا ي تَقْبَي کھو دکر اس کی بار دو نکال رہے تھے کہ ناگا ہ دھوال بلند ہواا ور دہمو ال استقتے ہی قلیعہ کی دیوارا طرینے لگی میدان جنگ نمو دیمخشر بن گیاا در پجاس گز دلیار ہارود سے اوگئی۔ بیتھراڈا ڈکرا دھرا ودھر کرنے لگے بواننخاص کدنقب کے قریب کام ر بب تنفی و اینخرا ورمنی سنے د بکر ہلاک بروے ۔ مرتفنی فال ولد شا وعلی ا منگ خال شنیرخال ومحدخال وغیره و در که طب تقط بدحواس و بربیننان بیرو کرکوشول میں ماچھتے اور قلعہ کی حفاظت کرنے والاکوئی باتی مذر ہا۔ شیردل ملکم ننی جاند بی بی کواس واقعه کی اطلاع مونیٔ اس بها در ملکه نے ضم پرمتنیا رباً عرضے ا ء ر یرده سے با بیز کل کھوواے پرسوار بروئی ا در رضه دلوار سے باس جا بہو کی رتفنی خال وا مِنکے۔ خال قُرمتیسرخال دغیرہ کھی نا جا رگوشوں سے باہر کھلے ا ور ملکه کی خیرمت میں میموینج کئے ۔ شاہزا دہ ومحرصا دش وغیرہ د وسری نقبول كى أتش زدكى كانتظار كررس منظرال قلعد في موقع إكرتوب بندوق طرزن و دیگرالات استانشاری سے رضنه کوشکم کردیا منگ ایمر د و مسری نقبول کی آش زدگی سے ایوس برویئے اور فوج نے شا ہزادہ کے حکم بیسے رحمۂ اول پرحلہ کیااہل قلعہ ا ورمغادی یں خدر یدخونر براوائی بروائی۔ خیرول بیم کے دھارس ویسے سے الى قلعه وسن پراگ برسارى تقدا وردو دوتين بين بنرار توب وعزين ایک وقع میں مرکزتے ستھے۔ اکبری فوج کے اکٹر بیا در الک بہولئے اور الن کے

دولت خاں سے شا وعلی کا تعاقب کر کے تقریباً نوسوا دمیوں کو نہ نینے کیا۔ احمد نگر کی ویرانی ا ورمغلوں کے غلبہ کے اخبار بہجا پورمجی بہو پنجے ادھر چا پیسلطان کے خصوط طلب المداویس عادل شاہ کی خدمت میں میش موسئے با دشاہ سلنے سال سال سال کا سماری خدامہ میں اکا جدیدان میں میش میں خیرہ گا آفاق سمتھا

کے خصوط طلب امدادمیں عادل شاہ لی صدمت یں ہیں ہوسے باد ساہ سے
امداد کا ادادہ کرکے میں خال خواجہ سراکد جو بہا دری ومرد آئی میں شہرہ اگا تی سخصا
بجیس ہزار سوار دل کے ہمراد شاہ درک روانہ کیا سیال مجھوا حد شاہ ددیگامردل
بجیس ہزار سوار دل کے ہمراد شاہ درک روانہ کیا سیال مجھوا حد شاہ ددیگامردل

بیس ہزار سوار ول کے ہمراہ نقاہ ورب روانہ سیاں جھوا عدسہ ود در سررو۔
کے ہمراہ کو ج کرکے ہیں خال سے جا ما مہدی قلی سلطان ترکان تعی لشارشک کا
انسر ہموکر پانچ یا جیج ہزار سوار ول کے ساتھ محمد قلی تطب شاہ کی طرف سے آیا
اور ہیں خال کے قریب خیرمذن ہموا۔ لشکرد کن کے جمع ہمونے کی خبرشا ہزادہ
اور ہیں خال کے قریب خیرمذن ہموا۔ لشکرد کن کے جمع ہمونے کی خبرشا ہزادہ

مرا دیے بھی سنی ۔ شاہزادہ اور خاسخا ہاں میں صفائی ندھی شاہزادہ لئے سیال مها دق محد دریگر مرامے کیار سے اس بار دے میں مشورہ کیا بڑی قبل و قال کے بعد

تام ایرول نے متنفق ہوکر نثابزا دہ سے عرض کیاکہ لشکر دکن کے ورود کاب ہم کواسی علکہ تیام کرکے نقیول کے کھود نے اور صار کی دیوا رکو نقصال کہونجائے کی کوشش کرنی چاہیئے اور میں طرح ہوسکے قلمہ کو سرکر لینا جا ہیئے تنا ہزادہ لئے

اس دائے کو ببند کیاا وراس کام کوانجام دیسنے کامکم میا در فرا یا مغل امیرول سنے نقب کے مقا مات کی کال احتیاط اور بوشیدگی کے ساتھ سعین کیئے اور ال قلعہ کی آکد ور نت کے تام راستے اس دا تائی کے ساتھ مسد و دکر دیسئے کہ خوال تھی دیاں تک نہ بروی خرک کے ساتھ مسد و دکر دیسئے کہ خوال تھی دیاں تک نہ بروی خرک کے ساتھ مسد و دکر دیسئے کہ خوال تھی دیاں تک نہ بروی خرک کے ساتھ مسد و دکر دیسئے کہ خوال تھی دیاں تک دیاں تا دول نے موال کا میں خدا برا دو دیا ہو تھی خدا برا دول میں خدا برا دول کے دیا ہو تا کہ دول کے دال کے دول کرد کے دول کے د

کے مورط سے صارتک بانخ نقب تیار کر دیں اورنقب قلعہ کی دلواروں تک بہنجا دگائیں۔ قلعہ کی دلواریں کھو کہلی کر دی گئیں اورغرۂ زجب شب جمعہ کوقام نقب باردت و توب و تفنگ سے بھر دی گئیں۔مغلوں سے ارا دہ کیا کہ دوسرے روز بارو دمیں آگ لگائیں اور ناز مبعہ پڑھ کر تنہم نے پراگ کا مید برمائیں

خوامر ممر خال شیرازی کو جوشا ہزا دہ کے نشکریں تضایل قلعہ کی خالت پر رحم آیا اوراسی اندمعیری رات میں حصار کے رستنے والوں کے یاس جاکران کو حقیقت مال سے آگاہ کیا خوا جرمحر لئے نظام شاہریول کو لفنبِ کے مقامات مجبی تبلادینے

ا درایل مصاری نمیرازی کاشکریه اداکیا اور قلعه کے خرد و بزرگ

ا علدهپرارم

بها در شاه کی قبیدا درا تر شاه کی تخت نشینی سے میان نجبو سے آزر د رکھی اس سکیم نے امنگ فیال کو بیغام دیاکر بہا در سوار دل کے ایک گردہ کے بمراہ جلدہے جلد تلعدا مر مُری مفاظمت کے لیے اسے۔ ابناک مال سامت یا اس برار بواروں کے ہمرا واحمز نگرر دانہ موا۔ یہ ایرا حمد نگرست بیمادس کے فاصلہ بریمبونیاا درایک جاموس رواندكيا اكر قلعدي وأنمل بوك كى مدبيرمعاوم كراس كے اطراف دجوا نب بنظر نور ديمه كردايس آف جاسوس كنيوري احتياط سے کام کیا در دایس اگر بیان کیاکرحسار ک ترقی حا نب مغلول کے نتیمے دخرگاہ سے فاليسب المنظى الميزماري اسسس سيفي الجله فألل ديس اس فيال كى بنا بررات کے د تت ماموس کو رہما ہے کرشاہ علی اوراس کے فرزندگی جازمت کے ملتے صداری طرف روانہ وااتفاق کے اسے اسی دان نما ہزا دو مرا وحصار کو دہ مجھنے ادر و ومل دالنگ و نیه و اس ما ند کرنے کے لئے قلعہ کے شرقی جانب آیا شھا ا در اس منت کوابل نشارست نه الی یاکرندانتی ال کواس کی محافظت کاحکم دسے چیکاستما فانفا إن نے اسی روز باغ زشت بہشت سے کوچ کرکے اس مقام پر قیام کر ليا تهار و بنكس زال اس واتعدس إلكل في ميرتها يدا ميرتين بزارتنا بالرادل ا درایک بنزار آدیجید ان کے جماع تاریک رات میں اس مجھ بیومنیا اور حمرایف کی نفلت کونینست مجیکران پر نمه آ در بوانه فی ننیا ال د دسوسواروں کے سابھ عیاد شافاً کے کو تھے پر نیر معاا در تیرا نداز نو کیائے و دست خال او دی جواس کامیمشیر مقا ر و شیار مردا و ریار سوا نفانی بها در سوار و سکے جمراء خانخانال کی خدمت میں بہو بنج کیا۔ اونین کے بہا در را دمرائکی رہنے لگے ، دکت خال کا فرزندی بیزخال مجى تبيه سوسوار وَن كو بمراه مك كرميدان مين يهد نجاا درجنگ آزاني مين تفول موا - ربنگ خال اب معرك كارزارس قيام كر أرانكت كاسب مجماا درشاه على کے فرزند و نیزد گر جھنی بہادر وں کے ساتھ جو تعدا دیں جارسو ستھے فانخا نال کے نیکے ذخوا کبائی، سے ابر ہی کرمصاراحدنگر کی طرف روانہ مواشاہ ملی سے جو تنعیف دکمزور تما قلیمی داخل موسفے سے ایکارکیاا ورجندر وززندگی کے تمنیست سبه کوکتید کشکرکے سمراہ س طرف سے آیا متھا اسی جا نب روانہ موگیا،

تارشيخ فرثنته جلدجيارم مصار کا محاصرہ کرے اہم مور حل تقیم کر لئے ۔ او مذکور کی سائیس تاریخ کوشہبازہ ا كنبع جومتكري كيرس شبهور تفاميرو شكارك بهاينه سع سوار مواا وراس ليدرد ---نے امیرو فقیر سجوں کو تا را<sub>ی</sub>ج کرنے کا حکم دیاغ منکہ ایک ہی کورس احدیگر کے تام مکان فارت و تباہ ہو گئے جو نکے شہباز خال بنی الذہب تفااس نے شیعول کے مقدس عارت کو جولنگرد واز ۱۵ مام کے نام سے شہورتھا غارت وتنباه كريه كحابل عارت كوتتل كبياشا بنزا ده مرا دا ور فانخا ال اس وا قعه سع مطلع معسف ورائفول في شبها زخال كوبهت سخت وسست كها بكه خلالي كي عبرت کے لئے اراجیول کے ایک گروہ کو تہ تیغ کیالیکن احرنگر کے باشند چونکہ اکٹل تباہ حال ہمو چک<u>ے تھے</u> شہریری قیام مذکر سکے اور شب کے د قت وظن کوخیریا دکہاا ور جلا وطن میوکرئسی نیسی طرف روا نہ میو گئے اس زما نہیں نظام شاہی ایسرول کے تیمن گروہ شخفے اور ہرایک دوسرے سے بالک بے نياز تفها -ايك كروه سيان تنجه وكالتها جوا حدمثنا وكواينا فرما زُ وانسليم كرّاعقاا ور عا دل شاہی مرحد کی طرف قیم تھا۔ دوسراگروہ ا خلاص خُال سبی کا تھا جو سوالی دولت أبا وَمین موتی نا ماری جبول انسب كواینا با د شاه سليم كرتامتها به تيسرا فرقيرا مِنك خال عبشي كابهم لواحضا يركروه تهجى سرحد عا دل شابي بين قيم تضااسَ گروہ نے ستررس کے نبوط سے شاہزا دہ بعینی شکا ہلی بن بریان شاہ ا ول كوبيحايورسيے طلب كركے اسے مما حب جيتر و حطبه كيا تھا۔ افلام خال في المات مع كام لياا وراطراف د ولت أبا دست وس بنزار مسوارول كالشكرسالخفسك كراحير بكررواية بمواية خانخانال سني دوليت هال لودی کو پانچ یا چھ ہزا فرشخب دا زمو دہ کارسوا رول کے ساتھ جن کی شیاعت پر اسے بورامیم وسم تقاا فلام فال کے د نعید کے لئے نا مزدکیا۔ د ولست فال نے بہڑنگا کے ساحل پر اخلاص خال سے جنگ اُڑھائی کی اہل دکن کوشکست بهدني أورمغلول سننحر بين كالتعاقب كرك ان كوغازت وتنبأ وكبيا -اكبري نوج اس مقام مصمين ردانه بوني اوراس أباد ومعمور ملك كوايساتياه وبرباركيا كرابل بن اكت تن يرسر لوطى كے لئے تعى لباس مذا تى را مواند لطان جلدهمارم

وبيثيان تنفا قلعد كوغله دا ذو قدوصل وطشم كيست تحكم كميا إورايسي ايك بهي خواه انصارخال كو قلعه كى حفاظست يرما موركيا جو نكه لجياند بى في سلطان اسكى رفيق كار نہ رہمونی میاں منجوی نے ملکہ کو کبی مع نقد وجوا ہرانت کے قلعہ میں جیوڑا اور خود لنزكر جمع كرف اور عادل شاه وقطب شاه سے مدوطلب كرف برمتوج بهواا ور احد شاه كوبيم اه ك كر قلعدا وسدر دابه بموكيا - يا بدبي بي سلطان يفاس خمال کی بنا پر کدانصار خال میار متحوی کا بھی خواہ بے مکن سے کہ د غاسمے کام کے ا ورصار شمن کے بیرد کردے حود کال دلیری سے تسمن کے دفعیہ پر کمرا مرحی عاند سلطان في مرخال بن ميان محب النير داييرزا دهُ مرضى نظام شاه كوالفارها کے قبل کرنے پر ما مورکہ اِمحد خال نے بڑی مردائل سے کام لیا اوڑاسی روز لإنصار بھال کو تنہ تبیغ کرکے تبہر میں بہا در ننیا ہ بن ا براہیم شاہ کا غایبا مذخطبہ پڑھوارہا ائن رششیرهان شی دس کے فرزند ایسنے زبار کے لیمثل بہا در سکھے الفائل خال ونغيره كے مجراہ قلعه كے اندر لايا -تیئیس جا دئی الآخر سلمندایجری کو سلطان مرا د نشکرمواج کوسائق سلے کر احدنگر کے نواح میں منو دار ہواا ورنمازگاہ کے سوالی میں قیام یذ برموا بہادرول كے ايك كروه نے ميدال دارى كے لئے قدم آكے برط حایا اور كالحجو تره كے

کے ایک کروہ نے میدال داری سے سے قدم اے بردھایا درہ موجورہ سے قریب بہو پنے اور اللہ مصار سے بھی جا در اللہ محار در اللہ محار در محار در اللہ محار محار در اللہ محار در اللہ محار محار در اللہ محار در اللہ محار محار در اللہ محار در اللہ محار در اللہ محار محار در اللہ محار در اللہ محار محار در اللہ محار محار در اللہ محار محار در اللہ محار در اللہ محار م

شا بزاده مرادنه ایک گره کوشهر بان آباد کی جربان نظام کابسایا برواسیسی خفاطت کے لئے روانہ کرے آبال شہر بان آباد کی جربان نظام کابسایا برواسیسے خفاطت کے لئے روانہ کرسکے آبال شہر کی بڑی دلجوئی کی اور تربہر کے تام کوچہ و بانار میں المان کی ندا کی گئی۔اس کار وافی کا نیتجہ یہ برواکد روایا سئے خلول سکے تول بر بورااعتبا دکر لیا دو مرسے دن شعا پنرا ودا ور میرزا ضا ہرخ خان کا تال تیمہاز خال میرزا ضا برخ خان کا ان تیمہاز خال خیرما وقی مسلمے گرد تعیام کیا اور

توب كاكوله احد شاه كے جترور براا ورتام فوج من المطم بریا برد كياسيات يخضنبون كاغلبيرد كيماريان سسے منه مولزاا ور فلعهميں وانس آيا ۔رفت رفته عبشیدِ *ل کی شوکت اورزیا ده مونی اور اعفول سنے قلعہ کا محاصرہ کرلیا اورہاہم* مورط تقییم کریے اول قلعه پراً مدو شد کی تنام راہیں مبند کر دیں۔ا ِ فلامُس خال د غيره بن ابك تخص كو حاكم و واست آبا د كے ياس ر دانكيا تاكه حاكم مذكور اينك خال تَبْنی خال مولد کوجو برالی شا و کے زمامۃ سے نظر بند ہیں احر نگر روا نہ لرے د ولست آیا دیے تھانہ دار نے اما دکر کے ان امیر وک کو احمہ نگر وانڈ**ر دیا** جوند کا تفانه داسمی نفیه سیان بنوی کی اجازت کے بغیر بہا درشاہ کوافلاس خال وغیرہ کے میپر د نہ کرتا تھاً ان ایبرول لئے بھی اتفاق گرکے ایک مجبول النب لڑکے کو احرنگر کے اِزا رہیے گر نتار کر کے اسیے خاندان نظام شاہی کا رکن قرار دیا ور لک میں اس کے نام کاخطیہ وسکہ حاری کمیااس تظریب سے عنشی امیروں نے دس بارہ ہنرا رسوارا پینے گروجمع کر لیئے میان منجوی لیے حيرت زده بروكرايب عريضه سلطان مراد ولداكبرا وشاه كصفوري كجرابت ردانزكركے شا ہزادہ كوا حركراسنے كى دعوت دى سكطان مراد ايسنے باسب كى طرف سعة منتح وكن كى ا جازت جاك كرهيًا تقا شا بزاده في موقع كونمنيمت جا نا ا در کشکر جمع کرکے احمد مگر روانہ ہموالیکن میان منبری کا خطا گجرات بیمونجامبی نه تھاکہ خو د صبنی ایسروں بیں مناصب وعہدے کے است جھکڑا مکوا دکنی ایسر پر فسا در مکیمکر صنعيول سنع حدا مروسكئ ورايسف لتنكرول كي سائته قليد كمي اندر حاكرمال منجوى سے ل گئے۔میال مبنوی کے میم میں اس عیبی مدرسے جان آگئی اور تلعہ سے برا مد مورجیس محرم سکننا۔ ہجری کو فازگا ہ کے حوالی میں عبشیوں سے جنگ آز انی کرکے ان کو فتکست وی ا در حریف کے باوشاہ کوچید جمرامیوں کے ساتھ کرفتا رکرالیا ساِل منجوا ب سلطان مرا د کو دعو ت و یکر شرمندهٔ بهوا میان منجوکی می اندیشتری يتفاكه مرزاعبدالرحيم خال فانخانال ورراج على خال حاكم خاندلس تهجى شاينرادو مرا دسے اسلے اور مسل ہزار علی افغان اور راجیوت سواروں کے سائھ لوائح احدَّنگر میں بہر کیج سگئے۔ میاں بنجوی نےجوال سردار دل کے ورود سسے نادم

اریخ فرنشته 796

ا در حوا و ث ر وزگار سے پر کشان ہو کر ملک مور وتی میں بنا ہ بے کرا یا ہو منزی نظام شاه کے امرکان دولت ا درخصوصاً صلابت خال نے تقیق حال کی طرف توجر کی مکین طول زمارنه کی وجه سسے حق د باطل میں شمیز نه کرسکے -ان امیروں سے احتیاط ود ورائد تيني مسير كام لب ما ورشاه طابركور فع نسا د كي خيال سي ايك قلعه مي قيدكر دياا ورايك معنَّد كروه كوجوسلطان محد خدا بنده ا دراس كيتعلقين كو برخوبى جانتا تغمابر إن شاه تانى كے إس جاس ز ارتبى اكبر إد شاه كالازم خما الكر در داندكيا- امراف نظام شاريي في بران شاه كوينيام دباكدان كورت کااکیا شخص سمی شاه طا مربیال آیا ہیے اور اس کا دعویٰ سرمے کہ محد ضدا مبتدہ کا فرزند بسے چو کہ محد خدا بندہ کی زندگی کا بیٹر صدامی نواح بیں صرفِ ہوا ہے تقین ہیں کہ مرحوم شاہزا دہ کے نام حالات مستصفور کوا طلاع ہوئی ہم امیدوار ہیں کہ حضرت ابسن علم سے ہم کواس تر درسے نجات دیں۔ بران شاہ نانی نے جواب وباكه سلطان محد خدا بنده في ميرب بي مكان مين و فارت يا بي اوران كي تامع ملقين مرد وعورت میرسے پاس رندگی بسرکرر ہے ہیں اگر کو ٹی شخص کسی غرمن کی بنا ہ بر ایسنے کو محد خدا بندہ کا فرزند شہور کرتا کہت تو و قصص کا ذہب ہے۔ صلا بہت خال دغیرہ فے حقیقت مال سے دا قفیت ماسل کرنے سے بعد خیال کیا کہ میف عوام یں خدابندہ کا فرزند مشہور ہوجیاہے اب رعایا کواس کے خلاف تقیم کرانا دستوار ب بہتر ہے کہ اسی فلعہ میں قبدر ہے! در بھالت امیری قبدهیات سے تجات پائے مینانچه طاہرنے زندان میں و فات پائی اور ایک فرزند احد نام ایتی یادگار حقبوط اینی و متحص کے جہرس کی بابہت میال منجوی نے دھو کرکھایا ورا ا ور اسسے خاندان نظام شاہی کا رکن سمجھ کر تخت حکوست پر ہٹھایا۔ محقربه که اخلاص خال وغیره مشی میراسی معامله میں میال منجوی سے برکشتہ برو كئيرًا ورا خرماه وي الجمه ميل كالاجبوترة كے قريب معركة كار زار ركم إدا میان منجوی نے احد شاہ کو بالائے برج بطھا یا ورجیر سناہی اس کے سرمیانیکن

کیا۔میال منبوئ نے میال شن کو سات بسوسوار و ل کے ساتھ مبشی گروہ کے مقابلهميں روانه كميا فريقتين ميں شديد وخو تريز الاائي مودئي أنتها لي ميك مي

تاريخ فرشته ملدرجيأرم 794 ا حمد تنباه بن افلام خال ا در دیگراعیان مک کی خانه می کی و جرسے شنا وطهه ابر اراسيم نظام شاه كانوعمر بجركم سني كي حالت بي قسيه كياكيا كميال نبوى وتني جلد احد نكريمونجا ورقلعه وخزاريراينا قبعنه برانیا انهای خال دِ دیگرا راکین در بارسنے ایک علیا پنتوره مقرر کیا۔ ا ور تنستشيني كيرار مي كفتكو شروع مونى وافسران فوج سنع فاندسلطان كوبها درشا ، بن ا برازميم نظام شا ، ي طرف الل يا يأسكن سيال منبوئ البعيش ديني امیرول نے بہا در شاہ کو بوج طبغر سنی کے جواس و قست ایک سال سامة اہ ا على أا وشاه مذ فرول كياا فسران فو حج بهي سيال منجى وغيره كے جم زبان موسط ا ورفیا ندسلطان کی رائے سے مخالفت کی ۔ان ایسرول کنے باہم عہدو یا پن كركي نوا مرنظام استرايا دى كوجوخاندان نظام شابى مصفطاب برساناتى يرمرفرا زمتفاايك كروهك ساته قلعه جنبرر دا مذكيا اور احدشاه بن شاه طاكبر کواحز گراگر گین عید قربان کے دن سنت کیجری میں شخت مکوست پر بیماکر ک ووازد واام كاخطبه لك ئيس جارى كيا-ايرول كے مناصب ورعبدے الميس برئيسيم كركيئي وربها درشاه كوجو بهيتنه كسے جاند سلطان كي انخوش ميں يرورش يار إلى الكست زبروستى العر تلعه جوند حبنيريس نظر بندكرويا جيند ر وزکے بعدمعلوم مرواکہ احرشاہ نما ندان نظام نتاہی ہے نہیں ہوا فلاح ال ودیگرا فسران فوح اینی اس حرکت سے شرمند ہ بموسے اور برکوش شروع کی که احرشاه کومعیزول کریں۔ اس اجال کی نشیل میہ ہے کہ ہر ان نظام شاہ کی و فات کے بعد میں نظام شاہ فرا نروا ہروامسین نظام کے برا درائ قیقی تعینی سلطان خدا بہند وشاہ على محدياً قرعيدالقا در وشاه حيكرسن مك مور دني مي قيام كرناموب بلاكت سمجھاا ور ہرایک ہندو متان کے نسمی ندنسی گوبٹیہ میں پناہ گزیل ہو گیا۔ ایک زارنے بعد مرتفی نظام نیا ہ کے عبدیں ایک محص می شاہ طا برحیدرا او کے نواح میں وار دیمواا وراس نے وعوی کیاکسلطان محرفدا بندہ سے فال ماریج استده کاملی دفات یا فی اور پیمنص خدا بنده کاملی فرزند سے

جارجها رم إد شاه كى عمر كابيما بذلبرير بوجيكا تفااس نے مے خوارى بے نشہ میں اس كرده كى نه سنی ا ور د و مرّسے روز ٔ حبّاک کی مفیس درست کیس صبّی خال انس وا تبعہ سے انگاه مواا وراس نے بھی اپنی فوج اُرا ستہ کی ا در جلدستے جلد میدان میں اُگیا تقریباً بجاس ہنرار سوار ایک درسرتے کے متفا بلہ میں صف اُ را بمو سے ا درطر قیس ين شديد معركه اراني مودي اتفاق سد نظام شاه كيميمند نه عا دل شاه كي سيسره كوشكست دى ا ورتين كوس آن كا تعا قتب كياطر فين ميں ہر فراتي ايسنے كوفا تح سجمتا تها دونول كروه ايك دوسرك واراج كيفي منفول موسف ا براہیم نظام ایسنے چند سمنشنیول کے ہمرا ہ جو تعدا دہیں سوسیے زایر سے میدان میں رہ گیا ا براہم کے ہمراہ جست کو اتھی تھی کی سیتے ہم ارائی حوا جد مرا مقعه و د فال ترک شحنهٔ بل ایک بنرارسوار دل ۱ ورمترمنگی استھیول سیکے بھرا **و** ابراتهم نظام کے قربیب بہو کیے ہرجندا براہیم نظام کے ہمرامیوں لےاس کہاکہ حرکیف کی فوج کم مسے بہت رہا وہ ہے سیدان سے کتار میش مرمو جا نا مزوري سبي نيكن ابراديم نف شراب كے نشه ميں ايك ندسنی ا ور التيم وال اکے بڑیھاکر لوارنیام سے مینی ورحریف پرحله آ در مردا۔ پہلے ہی حله میں ایک عا دل شاہی سوار کئے نیزہ سیے رحمی ہو کر گھیوڑ ہے سے بینچے گراا ور گرستے ہی تطفینڈا ہوگیا میں خال نے اس کی لاش پائلی میں احر نگرر وا نہ کرا نی اور اسکے إسميول يرقبطه كراميهيل فال فيرات كواس منكل كوط كيا ونظام شابي میرجوعا دل شارمیوں کے تعاقب میں روانہ ہموئے بہتے بینے را العلیمیت لیکردایس موسے ان امیرول نے ابراہیم نظام کے قتل کی خبرشی ا در پر مخص نسی نمسی طرف فراری بروگیا بیل خال کے د وسرے روزنطام شاہی توب خانہ بر قبهند کردیا- سیان خوار شاه کی خدرست میں روا ند کر دیا- سیان منجوسب سیسے بہلے قلعةًا حمد نگريس بهونچا احمد نام ايك د واز ده ساله لؤكے كومحض اس گان پر كه ميه نظام شاہی سل سے دولت آباد سے طلب کرے اس کو فرا نروابنایا ا ورا براہیم نظام کے ٹیمرخوا ر فرزند کوجیز کے قلعۂ جوند میں نظر بندکر دیا ا براہیم نظام نے داور وزکم چار ا و مگومت کی ۔

الموركوا نجام ديگراكبرا دشاه كے مقابلہ كے ليئے تبيار ہوں افرام خاں جو كم فيم اور عاسجیر تنها اس سنے اس رائے کو قبول نہ کیا ا در شاہ ورک کی طرف *لٹکرکٹنی کیس*نے یں اصرار کیا۔نظام ننا ہ مجی دل سے افلام خان کا طرفدار تھا میال منجوی نے سكوت المنياركيا ورا وشاه د نيرون شاه درك بامفركيا - نشكر سرحد برببونجاا ور سال مجونے جست تا م کرنے کے لئے بھرا کسے مجلس طور کی شعقار کی ا درا برول سے کہاکہ ما دل شاہ ابینے لک میں بیٹھا ہیں ! و نشاہ اور اس کی نوج نے ہم کوکسسی طرح کا نقصان بنیں بہونجا یا ہے یہ ہرگرمنا سب بنیں کہ ہما بی طرن سے *جنگ کی تحریک کریں اب سیمی تسلح کا ور واز ہکھ*لا ہے بہتر ہے کہ طاشت ودوقتی كوابينا شعار بناكرُجيُك، وجدل كومونو فس ركھو- ابراہيم نظام شرا ب كامتوالا مور إنتما ا در ایک لحظه سی ایست دوش وحواس میں ندائا متما اس سنے افانس فال ا و ر اس کے مددگاروں کو جنگ، آزمانی کا شایق باکر سال منجو کی تجدیز کو د و اردر دکیا ۔ ا براہیم نظام نے عاول نشاری مرحد میں قدم رکھا حمید خال مبشی نے جوعا دل شاہ کی طرف سے مسر عد کی مفاطب پر مقرر شھا اپنی فوج اکراستہ کر کے برا فعیت کا را دہ کیا میال مبحوجهال دیده و سجر به کارا میر مقعاس نے رنگب بے و هنگ د کیفکر حمیفال کوبینها م ویاکه زمارا با د نشاه جوان نا تجربه کارب<sub></sub>ے اور حاشیتین شریرا در انسانیت مسيرنها ليُ ہيں اس برسم بيسيے كم يا دشاً ہ ساقى و تسراميكا مشوالا بروكر بروش د حواس سب کھی بیٹھا ہے میکری التجائیں یہ ہے کدا ب ایسے میں جا ، ذی انحد کا ایک ر دنسیے جنگ و حدال سے کنار مش رہیں ا در قبال کوحرا مجھیں شایدتم فرمت ياكر إوشا وكوزا شكا تنفيس وفراتر جهاكر راه راست يرلاسليس سيان منحوى لفي البيني انتديا قبول كرني كي ليغ حميد خال كو عادل غنا دكي تتم مني دي حميد خال لين اس تجویز کوتبول کیا اور نظام نها و کے مقا لمہ ستے کنار کش میوکوس کے دست راست کی طرف ایک کوس کے ناصلہ رمقیم ہوا۔ ابراہیم نظام موتع پر بیرونجاا وراس نے حميد نمان توغر إيا نوجوان بإد شاه سلطانس واقعه كوير لف كي كمزوري يرمحمول كميا ا ورصب طرح علن موداس ر وزاس سيدان بين هيم ريا- رات كو سيال منجوا ور اس کے بی خواہوں نے بھرا مناہ کوسلم کے بار کے میں نصیحت کی نسیکن جوکا

ملدجمارم

مولانا فلہوری نے اپنی مشہور نظم ساتی نا بیرکومس میں تقریباً عیار ہزار اعسانیں بر إن شاة تانى كے نام سے معنول كيا ہے - يظم بہت نوب اور عام طور پر شعراء

دعقلاکے طبقہ یں تقبول ہے۔

ا براتیم لظام ابراہیم نظام ایسے باپ کی وفات کے بعد تخن حکومت پر بیٹھا

بن امال بنوى دلنى جوبران شاه كے الا بك سطے اوشاه كى دصيت كے مرة إن نظام مطابق وكيل سلطنت مقرر موس ميان منجوى في ايس فرزندول

اً وربیحاییُو ل کوامیرول کے گروہ میں داخل کیا ا خلاص فال مولد نے با دجو داس مک حرامی کے کم مرحوم بادشاہ کے مقابلتیں صف آرا برموا محفالبراتیم

نظام كى خدمت ميں قاصدروا ندكئے إورابينے تصور كى معافى اور تولىنا سەكاخواسكا برواا برازيم نظام اور ميال منجوى اس كى مركشى مع بديشه درسة رست كتفيادشاه ووليل في تولنا مرارسال كيا اورا خلاص خال مولد في احد نكر بيرو مج كرمبشيول

ا در مولد وں کے ایک گروہ کو اپنا دست گرفتہ بنایا ۔ اس زمارہ میں احمر نگریس دوفرت شقهے ایک گرد و میان نجوی کاحا شید تشیمن سخصا ور د وسراا خلامی خاں کا دم تھر استضا

مرفريق دوسرے سے بياز إدرصاحب دعوے تفاءاس طالف الملوكي سے سلطنت بالک بے رونق موگئ ہڑفض کے سریس نیاسو داسا یاا وراین این مجلسول میں دون کی لیننے لگا مہمی تو میر کردہ اکبر إ دشاہ کے مقابلہ کے لئے تیار موتے اور مجمی ابراہیم عاول سے برسریکار مونیکا دعوی کرتا۔نظام شامیول نے عا دل شاه کے ایکی میرصفوی سے جو عاتی نسب سیر متفا بدسلو کی کی اور وشنت انگیز

تقسيريريس كين - عادل شاه في يرتام اخبار سف ورنظام شابى فاعدان كى ببيد دى كاخيال كركان بها وبول كوتنبيدكر ناصرورى سجها با وشاه بيجا بدر سے شاہ درک روانہ ہموا۔اخلاص فال اوراس کے کروہ کا خیا ل تھا کر اشکر

جمع كرك مسرحد برعاول شاه سع مقابله كرنا جابية - سيال تجعوب اس راسة كولسند ذكريا وركهاكه جارالشكري مروسامان ميدا ورامير إدشاه كے ليورست

تعليع تهدس بين بهترب كه قاصد تحقفه وبدي ليكرعا دل شاه كى خدمست مي دوانه بول ا دراس و قدت اس مسملح كرلى جائة ا دراطمينان كے سابقة ملكى و الى

ملديهارم شا بزر ده سلیس مسے اس نبار پرنا رامن ساک بیرنشا بزاد ، مهدوی ندمب اورآ فاقیول كا تنمن بها خلاص خال به جا بتاسقا كه ننا بنزا ده استعل مكرال مروا را جسيسم كي ولى عهدى كي خبر سكر بيدر تجبياره رمواا خلاص خال في مرتفني الجوكي نشكريس بيرشبهور بر دیا کہ بر ہان شاہ نوت ہوگیاہے افلا*می فال نے جال خال کی تقلید کی* اور عكم ديا كرغر يمبول كالل واساب الساراج كيا جائف مرتعني خال كواس واقعه كي خبر مونی ا ور ده تھی سلح مرد کرایا د ہ به قتال ہوالبعن ا مرائے غریب لنے احمد نگر کی راہ لی ا ورجلدسے جلد بر ہان شاہ کے یاس بہو بخ کئے بہا درخال کیلانی کو بر ان شاه کی مورت کال<sup>قای</sup>ن *آگی*یا بیرا میرچند غریسب آمیر و *ل کو بمراه کے کربیجا*یور ر داند م وکیا برتینج عبدالسلام عرب سی کو کھیٹیوں کی درسی پر پورااعتا رحقالشکڑی میں مقیم ر انکین اللہ کمن اس سے رشمن جانی ابت پروٹے اور کبنی و مستسلی ا میرول انے غریب عرب اوراس کے تام تعلقین کوفتل کیا۔ انملام خال نے غریبوں پڑلم وٹم کرکے اُس فتنہ کو فروکرنا جا اُل ورخود پر اِن شاہ کے تباہ کرلئے کے کیئے تنام کرنی ا درمیشی ایبروں کے ہمراہ اخد بگر کی راہ لی ۔ ران ننا ، نے ایک گرد ، کو ا غلامل خال کے یاس روا مزکمیا درجیاں تک مکن تضااس کونشیمت کی لیکن جونکه اس کی سرشی انتہاکو بہرو ریج جلی تھی ا ور اس کے دل و د ماغ ارتکاب جرم کے گناه سے تاریک مبورہے *سکتے را*ہ راست پرینه کا یا د شاہ اِ دجو دخمعف د ماتوانی کے بالی یں سوار مواا در تفعہ سے مکل کرئیروا تناسب گیرا درنیز دیکربوازم سلطنت شا بنزاده ابراميم كوعنا يمت كية - بران ثنظام سنه اسى ون ايني والده كم بناكرده محل واليول إدري تعام كيا- د ومرس دن ملي كوا فلاص خال ك ايس ولي تقسمت کے مقابلہ یں دا دیکھرامی دی اور میفیس ارا سته کرے اوشاہ کے مقابلہ میں آیا کشران نعمت کا د ہال اُس ہے د فا میر پر نازل مواا ور نتماہی فوج سے شکست کھاکر بیدندہ بھاک کیا برہان شاہ کا سیاب ہوکرا حدنگر کے قلیعیں دایں اً يا جونكه اس مغركه مين! وشا ه كو بيمه زحست الحما ني بره ي تفي اس كا من اورزياده ر قی کوگیا اس معرکہ کے دء ہمرے ہی دن تعنیٰ اٹھارہ شعبان سے ناری کی

بر إن شاه سنے وفات یا فی اس باد شاه نے چارسال سولہ دن حکمرانی کی ۔

عرب ا وز بک بها در وغیره کومرتبرا مارت عطاکیا . با دشا و سف ارا ده کیا کران عب دید ا بردل کو بندر میول دوا مزکر کے نصاری کو یا ال کرے کہ ناگاہ عادل ثنا ہ سمے برا در تے جو قلعة للكوان من تعيد تفاقرو ج كرنے بريان شاه سے مدد طلب كا دربيد دعاره كياكد يجابيور يرقبضه كريف كي بعد نؤلا كه بهون ووسو إسفى اور كلعة شولا يوربرإن شاه کے نذر کر نیکا بر ہان شا مطمع سے وام میں گرفتار جواا درارا دہ کمیاکہ پہلے اس ہم کو انجام دیرنصاری کی خبرہے۔ بر بان نظام رہے الاول منشخری میں احر بگر۔۔۔۔۔ بلكوان روانه مهوالتين برنده كي نواح لين استيرمعلوم بيوأكه عاول شاه كابهما ني معركة جنگ مين كام آيا بران نظام حيران وينيان دايس آيا با د شناه كوجديدر بخ رمواا ور کلفنت دیر بینهٔ نیس اس تدرا *ضافه مواکه بر* ان نظام علیل موکرمها صبه فرا*ل* مِوكِيا - عادل شاه كومعلوم متفاكه بر إن نظام سف اس كي برا در رشبزاده انعيل كي ا مدا د کاارا ده کمیا تفعار عا ول شا ه سنے کدورت کی وجه ستے اپینے سرحد <sup>ب</sup>ی امیر ول کو کم دیا که محکست نظام شاہی میں داخل میوکر تا فست و تا را م حریں - بربان شاہ نے ننكنا درې را جد كرنا كل سے عبد دبيال كيا ا و سطے يا ياكرايك طرن سے راجم كرنا ككسامل كركتة فلعدبيكا يور يرقبعنه كريسا وردومري طرف سنه نظام شاه عله آدر بردكر قلعه شو لالود بين قبضه ين لاسط را جركرنا كك سن يتشرط قبول كرلى اوربان نظام في على جادى الأول سننام كوم تعنى الجوكوسير سالار مقرر كريك فالص هال مولدسیخ عرسب ور عام غربیب ا میرول کے جمراه وس یا باره بنزار معوار و ل کی جمعیت سے امرائے برکی کے مقابلہ اور عادل تفاہی مک کوتا راج کرنے کے کئے روان کیا با دشاً مسنے مرتفلی انجوسے کہاکہ یں کھی سمت یا ب ہوکر نشکر رار کے ہمرا ہ اسی طرف اُ تا ہول تعنی انج حَوالی حصار میں میبو نجا و راس نے اوز بکس بہما در کومیشیرد مقرر کرمے امرائے بر کی کے مقا بلہ میں روا نذکہیا۔ نظام سٹ اہیوں کو شكست بموتئ ا ورا وزبك بها درتس بهوا با د ضاه اس خبر كومنكر أورزيا ده رنجيده مودا وراب مرض اس قدر برمِع كيا كرحكالا علاج بروكمة بريان نظام اسبال حوني امرتب مح قد كافكار بهواا وربالكل ماصب فراعل مدوكيا - يا دشاه سن است فرند اكرشا بنزاده أبراميم كوابنا ولى عدمقر كبيا- برإن تظام ابنے فرزندكو كيك

زوجر کے روانہ کرنے سے انکار کیا با دشاہ نے اس امیر کوایک قلعہ میں قبید کر دیا ا وراس کی ز وجه حرم مبرائے شاہی میں پیرونجا دی گئی! دشاہ نے اس عور سع كوليند شركبا وربااس كي عصمت درى كئ موفع عورست كو واليس كرديا شیجا عسنه خال نے ایسے شکم پرخنجر ارکزخود کنفی کرلی اس واقعہ سے اہل دکن اور زیا ده اُزرده برموین ا در حوا بیر که فلعهٔ کمهواله کی محافظت پرشعین سختے اسمول سانے تهمی خاطرخوا ه حصار کی حفاظت نه کی ان امیرول بینے ارا دہ کیاکہ موتع بیا کراحمہ نگر ر واند پرول اوز نبو د بر إن شا ، کے و فعبه کی گوشش کریں اہل فرنگ کویدا مرحلی موکریا ورانهوں نے ساط کشتیال سیامیوں سے معمور مختلف بندر کا مہول سے طلب سی ا درانده میری راست میں تلعد کمیوالدست گزر کرد کمینده بیرو بچے کئے سولہ ذى الجيم كى مسبح كوتقريبًا كيار بنزار فرنگي صاركهواله كي طرف برا بھے تاج خسال اور انی رائے جلیل جاعت کے ساتھ بیرون حصار فروکش ستھے بدحواس خواب سے بيدار موسا ورفلعه كاندريناه كزي بروب فرنكيول فيان كوسسل كرنا شروع کیا جونکه فرا دخال رنج کی وجهستشل سابس کے محافظت خرکتا تیجا در دازه کے مگیمانوں نے اربی کروجہ سے ابتک در دازے کھلے رکھے ننھے ہال فرنگ مسالاندل کے تعاقب میں ارب سے متعے المعدل سنے درباندل کو دروازے بند کرسنے کا موقع نہ دیا ماج خال اورام فی رائے کے عقب میں حصار کے اندر چلے أسف ا ورسلانول كوفس كرنا شردع كيا فرواد خال ا دراسد خال في ال قلعه كي فراي وسنى ا ورخواب سه بيارم وكرا كفي أ وجو ديكه حصار مي سلالول كي تعلد فزئيول سيرو وحيناتهي كسكن سب كمصب حيران ويرليفان كمعاس ستقر نرنگیون منے بکر روں کی طرح مسلانوں کو ذبح کرنا مشروع کیا احرتیم زدن میں دس یا بار، بنزارسلان ما مو کے بل فرنگ نے علعہ موال کو تو ور کام ال واساب برقبضه کرنیا اور سوا فرا دخال کے جوزخم خور دہ تھا بقیہ تنام سیان نزئیوں کے المتفير كرفتار موسكفارل فرنك في تام سلان ايرول كونس روا لار إنهاه نے بداخیار سے اوراس شکست کو عین فتح سبھا إر شاہ نے اب غریبول بر توجه كى اءرة من خال المجوعبدالسلام عرب احد بيك قز لباش خال خليفه

"ارشيخ فرشته

جلدجهارم

ا ورز مكيول كى ايك كنثير تعدا دين اس كامتا بله كها د كنى ا دمينى اميرول في

جو کهداله کی مهم پرنامزد کئے کئے رہے دا دمردانگی دیسے میں کونا ہی بنیس کی ا و ر فرنگيول كوليسكاركي تقريباً سوفرنگي اور دوسونسوانيول كوفتل كريم كا مياب موع

براً ن شاه کواس وا تعدی اطلاع مروئی اوربادشاه سف مینه خانه کی عارت می

ص كواس ف عارت بغدا دك بيلوس تعيركرا يا تفاايك بهت طراب عشرة منعقد کیا اس محلس میں ہڑفف کو حکم تھاکہ اپنی خواہش کے مطابق مسسس چیز کا

عاہیئے *موال کرے ۔ شراب اور دیگر* لذیز معجو ن وحلوسے مجلس میں لاسٹے سکئے

باوه پرستوں نے می نوشی شروع کی اور احتیاط بیند کر دہ نے دوسے لذیز شربتول ا ور تنقلات سے اسپینے کو سرور دخوش کیا نغمہ وسیا زکی آ وا ژلبند ہونگ

ا ورخلس نشاط بهشت بریس کانمونه بن گئی - اه ذی قعده مستنامه بجری می براانیاه كومعلوم ميواكه اكبربا ديثناه في نواب خانخانان ولد بيرم فال كوجرا ركشكر كميمراه

ماله ه کی مهم پرا در میرزا شا هرخ با د شا ه بدخشان ا در شهبازخان کوسکطان بدرندار رواند کیاہے۔ بر بان شا ہ سے اس خیال کی بنا پرکھیں فانخانان برار پرمجی حلہ نرکرے عاد خاں کو راج علی خال کے یاس روا ندکیا اوراس سیلاب کے

سدباب كرفي سيمشوره كياب اسى دوران ميں بندرگا ه چول ميں ايك عظيم استان ماد نه بيش آيامس كى

تلعد كهوالدكى تعيرا وراس كے استحكام كے بعد فرإ د فال اسد خال تاج فال ا ورنصیراللک و غیره امرائے نا مدار فلعه کی حفا ظلت ا در نصاری کی مدا فعت میں جان و ول سیے کوشان ستھا ورائل فرنگ پر برطرف سے را ہ آمد و شدمسدود تملى قريب تفاكرنصراني تنكب أكرة دار ، وطن مرو ما ئيس كه ناكاه بر إن موامش نفساني كاشكار مددا ورحكم دياكه برسين عورت نواه مساحب شوهرمو الكندارى

اس کے محل میں ما صری جا سے با د ضاہ کی اس روش سے خاص وعام سب اس سے برکشتہ موکئے۔ بر إن نظام كومعلوم مواكر شجاعت فال كى زوم بيد صاحب صن وجال سب إورشاه ن الس عورات كوطلب كيا غي عت خال في

"امريخ فرشت مِنْ وَمُونِيْ } مِنْ 1 . 4 شراب الفائلاته ركميا ورعاءل نشاوست كبائر بيته برسندنه فامشاه بيستأسي منبرايه کوسائٹوکر دیں تاکہ اس کے موبور میں ٹر جاپور می کرد می باست ما الی سٹ ، ویٹ شا به فازخال خيره زي كوس امناك وتفاض ماه الشاوين مرخوم مورها المناه کی تمدمت میں ، وہ زئیا تھا ہونوہ نزان ان مرشامی جنا ہے۔ نزیدر نواح میں ہوہ ہو، و ر بران شاوکه دادن دونشه ای استه شال این شاه در نامان می است و بیشه محصفور عين مستند منتشقه ورايون فتخلام سقه شاميزه الرنمان سنده والبرري فنهد والوارس فالمع بدمانكه وستتدفنا وناامه بالأولاب ومساكه بناحق فمعسيت أيساه ماماريت وجواحرة يوه ويناكميا -مشتشد چرکانک بران نظام سند فرکیان البدار ۱۰۰ م کلیا ورد میرون شیمه ایک آبه د و کو بندرج و آن کی فرف روز نامیان فی ن نما و اعم بتن كرجوية الرورية كسكته كمنافرووا تحيع سيبصروا وبالمستوري ويكسبه الأحد تعيير كمانا مأسبته ومهول مقام رَسَطُ وَالِي فِرِنْتُ كُنْ شَبِّ إِن تَفِيلًا وَيُنْدُونُومِا فَي رَبِّ مُعَالِدُ فِي مِن مِا نَب مِو ا ورتغد کے مرج وارویہ توسب ومنسب کا بنا نفسیب کی میانیش اور عبار کا کو ٹ ق مزورا بالت زند أنا زميرو تأني منين إرشاء كما من كناه التي نهد تما رموتين ويديد علما رکھوالہ کے قام سنت موصوم زوارا إلى فرنیب سنے تعدور فریف راست نے وفن متمره كماا ورتنام مبتدرة وعوان سنتاتوانها الاستدخينساتين سقع بدوستك فلدنا وعوسية تصاب کاسٹے ایسنے ہم نہ میسب کرد وکی ایدا و کی درو و مرتبیاساز وزیں رہم توزین دار تبس سے ہر مرتب دولیا تین بزار و کلی مکی بودیت بدون شاوا گرم دان شای وكهنيول كيتمثل مصر وثن موانكين وافا جرام واتحد يرانسوس كيابرلان انتفام سنفاذ إوخان اورشما عست نماك مبنى كود يألام استفادمن كيمن يجزين با دسشاهٔ طُعلَن نه تحفا وس بزار موا رول کی مجیست ستند مصار کمواند . دا زس مراز ر وبسانی اور دمن کے بندا مول سے جو گور سے اور وئن کے ور میان واقع ہی ر میکنده کے باشندول کو کا فی مدورہ و کئی میکی تھی اس اٹے کاہ شاہ نے بیاہ انوال کیلان مود نگرغریب امرا کے مائتہ مراشکر نقر دکر کے ان بنا در کی نہم بیٹیس کسیا۔ بها درنال اس مقام برانيو نجاا ورستروشوال سلننك بجري كوايك منارنو غوار فرنكي

سپرد کرکے قلعہ میں بہا درسا بمیول کی ایک جاعت کو تھیوڑا اور خو داس مقام سسے جندسنرل کوج کرکے اپن ملت میں قیام پذیر مواناکه فلہ وآ و و قدا سانی سے باہد یخ سكا ورمكط كى مصيبت سے نجات مور اب، دی فال اورالیاس فال نے موقع پاکرتام نوج کے ساتھ دریائے میوره کوعبورکیاا ورمریف کونقصال میرونجاسے میں سرگرم موسفے بران شاہ سنے پریشان ہوکرنورخال امیرا لا مرائے برا رکو جو شجاعت دبہا دری میں مشہورز مانہ

تخفااکثرا میرول کی میست میں عا دل نشامی فوج سے مقابلہ کرنے کے لئے امزد کیا کشکرسے دویاتمین کوس کے فاصلہ پر فریقین میں شدید رالوائی ہوئی نورخساں عا دل شاری سرنوبیت اعما و خال سوستری کے نیزو سے بلاک مودا ورنظام شامول کو فائش شکست موٹی بر إن شاہ کے لا يُرُه صو اِلقَى عاول شاميوں کے تبعلٰہ ميں

أسئے ۔ بر إن نتا وخود ابیسے امیرول كى نكا ومیں دليل دھير موكيا در دكن كے نامى ا مرول معنى كال خال ا وراس كے محاليول في اراوه كياكه بر إن غاه كومعزول كر كے اس كے فرزند المعلى شاه كوبا د شاه بنائيں برإن شاه اس ارا ده سے واقف بموکیاا دراس نے کا**ل نمال دغیرہ ایسرول کوسخنت سنرا دی۔ اہل دکن اس واقعہ** سع اورزیاده افتفته بموسف وربر إن شاه محایک مقرب خوا جدر اسمی بوسف نے جوشن وجال میں بے نظیر تھا یہ طے کیا کہ یوسٹ رات کو با د شاہ کوسل کر سکے

المعل شاہ کو حکمرال مفہور کردے بران شاہ نے یہ خبر بھی سی سیکن اس کواسس کا يقين نذأيا ايك شب برإن شاه يغ خواب كابها ندكياا وريوسف خواج بمراضجر التقايل كرا وشاه كي خير من داخل موا بران في حست لكاني ا دراس كالمحة پرولیا جونکه بوسف بران شاه کو بحد غزیر تفاس دا قعد سے امین تیم بوشی کی که کویا اس نے کچھ وکیھاہی نہ تھا۔ محدّ تلی تطب شا وا ورا جہ علی خاں نے رہائے، دگرگؤل ذکھا أورم متبرا مرابعني معطفظ بعال استرأبا دي ا ورعبدانسلام قوني كو بيجا يورروا مذكر يحصطح كي ورخواست كي مين ما و عاول شاه سف صلح كرف سيه الكاركياليين تطب شاه اوركل فال في بيدا صراركبيا ورعاول شاه في اس شرط برصلح تبول كى كرريان شاء اينا ساخمة

قلعدابين بي المحدل سع توركرا حد نكرواليس عافي وحواجر عبرالسام سنياكس

قبضد كرك نظام شاه سنے اتمام كلى ميں دروا زے نصب كئے اور حصار كوقد سب و صرب زن وغيره مسطحكم كرك ارا ده كما كه عين موسم برسامت يس به صرف كنيران تلعد کی تعیسر کو تام کرے ۔ اسی درمیان میں ولا ورخال نے بیرخیال کیا کہ صب مک میرامیسا مر روصاصب فراست امير بيجاليوري مذبهو يخ حافيكا عادل شاهان مشكلات سيخات منايشكا د لا ورخال نے اس خیال خام کی بنا ویرعا دل شاہ سے تولنا مہ کی درخوا ست کی تاکہ مطلئن مرد كربيجا بوركى را ه ا ورشل سابق كے مختاركل مرد جائے ما دل تنا و خداسے جِا بِنا تَهَاكُه ولا ورضال اس كے تبعنه میں آسے ابراجيم عاول نے تولنا مدروا ذكرديا ہرجیند بر بان شاہ سنے دلا ورخال کو منع کمیا سکین اس نے قبول شکیا اور بیجا پورروانہ ہودگیا ۔ دلا در خاب بیجابور پید تخیتے ہی ایسے اعال کی منزاس گرفتار مواا درایک قلد میں نظر بند کردیا گیا۔ اب عادل شاہ نے حرایف کی طرف توجہ کی اور رومی خساں والهاس خال وغيره امراف كماركونظام شاه كے متعالبه بير روا مذكيا بيا ميزلده كے مزاھم نہ ہوسے بلکہ برگی امیر دل کوان کی پانچ یا چھ ہزارجبیست کے ساتھ دریا کے بإراتاراا وران كوحكم دياكه صوالى لشكركا وكك ناضت وتاراج كريك نظام شاميول كواً رام ندليينے ديں ٰ۔ عا دِل شا مِيول نے حريف كو تنگ كيا اور نظام ُ فنا وان كى جرات د منوخی سے ری غفبناک ہوا۔ بر إن نظام كدايتے ايروں كى د فادارى ير افتاد شتفارات کے وقت حرایف کے تیام کا وکی طرف روانہ برواصبح کوان کے تربيب ببرديج كياا درحرليف لن دوج كيسيايي ويكدكر كورج كياج نكه درياس وقت یا یا ب تھا یہ لوگ ٹہر کوعبور کر گئے اور رومی فال والیاس فال کی ہمراہی میں ا پنی مفیس در سسته کمیں -اتفاق سے اس و تست سیلاب عظیم آیا اور بر بان شاہ رنبركوعبور ندكرسكاا وراس في وريك اس بارسه مبندتوبين حريف يرمركين لكين حب معلوم مواكر وفعلى لا عاصل ب تواسط قيام كا مكى طرف وابس ايا ا مرائع بركى من دوباره درياكوعبوركرك نظام شاميول كوتاخت والراجكنا شروع کیا۔اس والعمروایس زما زرگذرگیاد ورنظام شامے سنکرس تحطے

آٹار نمودار موسے بر ہان نظام نے مجبور مود کر مدید تلعه اسدخال ترک کے

جلدجهارم كهميرى سركار كي حرام خوار فازم كوجناب ابين درباريس صاحب عزرت وجاه بنائيس امید ہے کہ اِ دشاہ حواق برا دری وحق گزاری کالحاظ فر اکرایتے بھی تعامول کے تلوب کوا زرده مذکری کے اور الک، و وولست کی خیروفلا کا نحیال کرمے میری خواہش ومرضى كانويال كرميس كميمر بربان شاه اس ببغام سع غصر مي ايا بران شاه في بنوز ووست ودهمن كومزيبنيا ناعتماكه بصرى سعكام ليااوراس بيغام كعجوابين وحشت أميز وفتندا بكي بركل بتهاز بان سير تكالير فمتذر فندها دل شاه مجنى عدادت مي ا در شدید ہروااً ور رسمنی کے اظہا رہے لئے بہا نہ ڈھھونٹر سے لگا۔ عاول شاہ ہے ملّا عنا يهت التارجبري كواحر نكرر دا خركباا وربر بإن نظام كوبينام وباكتمين سو إلحقي جودلاه مظال کی انتجربه کاری ونا دانی کی وجه سه از ب کے قبضه میں اُسٹنے بیس ان کو براہ عنا یہت واليس فرمائي وراس اسريس تا فيمر شه فرمائي اكرنقصان فطيهم نه برداشت كزنا يراسي بر إن شا واس بينيام سيه ا ورزيا ده أشفته مواا ورلفكرض كرفي كا مكم د يكرابيد منافق امیروں کے ہمراہ چلد سے جلد ملکت عاول شاہی میں درخل ہوا۔عا دل شا ہ بر إن كا عدم و وجود برا برسجه كمر بيجابورسي حركت مك مذكى برإن شاه درياست ببيوره ك كتار ومنكلسره ببرونجا ورويال سيم أكة قدم برهانا خلاف مصلحت سجهاا ورولا ورفال وغيره كيمشوره سي اسى مكر قيام كيا-بر إن شاه سن يه ط كياكه نهر مذكور كي اس بإرایک قلعه تعمیر کرائے اوراسی ورائک عادل شاہی ایک برقبعند کریکے اس نوتعمیر تلعه كوسر حد قرار دے اوراس كے بعد رفتدر فتد شولا يورا ورشاہ وركب يرتفي قابل ومتعرف ہو- بر ان زظام نے سائست سعید انتیا رکرکے عین موسم کر ایس تیزست كاريگرول كو درياستخ بريوره مسع جواس زما مذهب بإياب متفايا را تا راا ورجهال كروريم زما مزمين قلعه دا تع مخاا ورامتدا دى وجه ميشكستدا ورخراب موجيكا مقااس مقام إ جديد قلعه كي بنيا داوالي ا درجور سع جلدايك يايد بر د ومرايابدر كحف كك اكريمبيل الم تلعدكو تياركرلسي بيجابور ينصلحته كوئي كشنكران كيدمقا بلهك ليؤر وامذ مذرسوا ا ورنظام شاہی اطمینان کے ساتھ ایسے کا میں مشغول رہے۔ موہم برسات قريب، أيا وراس امركا نديشه مواكه درياف سيور وكاين يراه كريانس قلعدولشكر کے درسیان عالی مذ موجلے جس کی وجدسے عادل شاہی فوج زرین مسلم

ينديون مر

تاريخ فرشته اعوان دانعارست پيسط کيا که فال روز جبکه صفا جنه ، فيال ويُوان نماينه ميل مزه ست حكومت ؛ نيعله كرابواديانج سوسوزيا كاس بر تنه كرسه ١٠٠٠ بت فال كوتس كردالين ور مرتعنی نظام کوجو د **اِدامهٔ ژوگیاسی ایک** قلعه **بی تبید کرکته** بر از نشاه ک<sup>انک</sup>ومت ۱۱ ماان كروي صرابت خال اس سازش سے واقف بروكيا اورجواشن مركراس سازتى مي شركيد ستے ان كوكر نتاركر كے بين بقو بت كے ساتھ ته نين كيا، دربر إن سف و كى <sup>ا</sup>لاش میں مصروف موا بر ان شا ونقیرا نه لباس میں نتیا یذر وزارہ مرسے اُرسیم اُرسیم رُّهُ النِياس كيم ما بت خال كر إنته نه أيا ور تطب الدين مونمال غزاوي كے واسن میں جوا زر لول كجوات میں مقیم شما پنا ، گزیں ژوگیا، ور نیند. وزيك ابعد اکبرا د شاه کی فد مت میں عامنر ہو گئیا۔ بر ان اول سے مدی ایر ول میں داخل موار وربعداس کے جب کہ خال اتنام کو کہ نے دکن کا سفر کیا اس و تست ایک زاری منصب دار موکرخان آعظم کے سامتہ کیا گیا۔ نمان اعظم نے آبا یو ریج منجکہ یک کو تساو کیا اور بینیل مرام دایس آیا بر بان شاه مها و ق ممد نیار کے بمراه ان انغالغِ اِس کی تنبیہ کے لئے جو دریا ہے سندھا ور کابل کے درسیان آ! دہیں منعین کیا گئیا ورسیش کا حِاكِيرِوارمقرر مود- بر إن شِا مِهُ فرزندا تَد تُكُرُ اللهِ فرا زدا مِدا ورأبراً وشا المت بتكنش سص طلب كركے دكن ر وارز كىياد ور جيساك نەكور برواآ نور ترتى نىم تخنت وّارح بن گیا بر إن شامسة مهدوی ندیب کردوس کے ذیدے نہدیں لاخ برکیا تفانا بودکیا ا در فکم دیا که فرقامهد دی بهال کهین که! یا جاسے نوراً ترمیغ کیا ما سے جنائی کیل زه زمیں ہل مذہب کا مام ونشان تھی نہ داا ورش سابق ایم واخسا مشرکے یے گرای خطبہ میں داخل کئے گئے اور ندہسب خیبعہ کار واج مواا مرائے غمریب اوزان کے متوسلین جومیرنا خال کی شامست،اعال سے <sup>ب</sup>کب سے فرار رُو کئے س<del>ی</del>تر بار دکراحد نگراسنے اور مجیریہ خربرار إب كال كاجلوه كاه بن كيا۔ دا ور غال عَشَى حوما دل شاہ

كي نوف يد احداً وبيدريها كما بنا نظام شابي اركا مي عا شروو كرساسب منصب و حاکیر م دا- عا دل شاه اس ملوک سیر رمجیده به دا در بر این شار کرینا م وہاکہ شرط دوستی کیرہیے کہ آب و مرست کے دوست ا در آرمن کے رقم ن زیر*ی ا در* 

نیکی دہدئی میں ضریکساکار ۔ ہر سیائنگی سے بر ہمیز فرانمیں با دشا می وات سیمجیب ہے

414 تاريخ فرشته

طدجبإرم والى جنيريْلِ با بنج چه بنزار سوار بر إن شاه كے گر و جمع بروگئے اوراس كے مربائير فنابی ساید میں کیا گیا مرتفنی نظام نے یہ اضار بیدر کے نواح میں سفے ورمبد سیم مبلد ا حد نگر بہو بنج گیاا در بر ہان شاہ سے ایک روز مبل تمیں ہمرا پیول کے ساتھ قلعہ کے قریب بہو کے گیاسی دن عصر کے وقت بر ہان شاہ عوام الناس کے اس خیال کوزور ر نے کے لئے کہ با دشاہ زندہ نہیں ہے ہتھی پرسوار پرواا و زمیریں آیا اِ دشاہ تعمت ضال چاشنی گیر کے بازار میں ایپرونجاا وراس نے زین خال سمنانی کی دوکان پر جواد و یہ فروش تھا ابنا إسى كعراكيا مرصى نظام في زين خال سي سوال كياكه وكان يركياكيا بجيري موجودين زين خال في جواب دياكه هجون وا دويه وغيره برسم كي موجوزين أدشاء نے یو چھاکہ دیوزگی کو دور کرنے والی دوائجی موجو دہرزین خال نے جواب دیاکہ ہر تسمہ كے جلاب كى دوائيس طاحزيس باوشا وسنے كهاكه خدا جانے ميں دبواند اول بيو فقیروں کی طرح گوظیشین موکر با د ظاہی کرنا جا ہتا ہوں یا میر سے بھائی کے داغ ين فكل بكرأس في بالسي معقول وجركم البسن كواس صيب مي كرفتاركياب نوامدرین فے عرض کیا با دخاہ اطبینان کے ساتھ محرانی فرمائیں بر إن شاہ دیوانہ مع من في كفران تعمت كر محصور جيس في ومهر إن كها في كم مقا برس يوكف مى بع نظام شا وأس تقرير مع بي موشى مواا ورايك بنزار برون كاكبيدزين خال ادعنا بہت کولیے روانہ ہموا۔ ترفنی نظام نے آٹھ برس کے لعدابینے کور عایا کے بیشن تظركيا تتصااكترابين ملازول اورخا دمول كؤيري ناا وران سيح كلأم كها مضى لظام ثيبر كے اكثر بازار دل كى سيركر كے قلعة ميں أيا و وسرے دن بر بان شاه باغ بضت كاشت اس سے برگفتہ ہوکرا حرکر جلے گئے۔ دوسرے دوزیمی مرتضی نظام ہائتی پرسوار ہوا . اور قلعدسے! برکل ربیدان میں آیادس ہزار سواراس کے جبر کے نیے من موسی ا با دننا و کالیجد تره کے قریب کھڑا ہواا ورصل بہت خال کو سرلشکر مقرر کے توب غانہ اور إلتعيول كے بمراه برإن نظام كے مقالمه ميں روادكيا إع منسك بينيت كي نواح من جنگ برونی وربران شاه شکست که اکو بیجالدور واندموکیا -بران شاه دوسال کے بعد بین امراکی طلب بر تقرار نہاس میں احر بگر دار د ہواا در ایے

عبلدي إرم

نمشك كليرس كرف كم الف متحوالياني ل كيا بال فال في سفرايف مساى ون مف آرانی کرنی منا سب خیال کیاا وراسپ ولیل دال نوج کومیدان بنگ ين أراسة كريك تصدكوايك وم إك كرنا يا إجال خال كم ووان وانعماراسك ہم واستال ہو محصے اور تیمرہ رجب موال بجری کوی انتکرر إن شا وا دروا بملی کے مقا برمی روانه موااگرمیران د ونو*ن لشکرول میں بیمد* فاصله تقالیکن مهد دادل ہے بہ ہزار شفست راستہ بلے کیا جال نمال ایسے ہما کیوں کی توست یہ: ازاں ہوکڑنگ کوروکوں کا میں سمھاا ور قسمن کے مقابلہ میں صف آرا جوابر ان شاوا ور اہر نلی نے مجم جمبور اصف ارانی کی فریقین میں خونر برنجگٹ آئی ہوئی مہدوہ سفے وسس کی نوج كوريسيا كرديا ور قروب تفائدان كونتم بوكه زاكاه ايك تولى بال خسيال كي ببيثاني يرقى اوروه كمحولات سصه ينيح كزيا توت ننال ورخدا وندفه بمتبي بالمزارا مسینے لو تف میں خیر نہ دعیمی ا ورا میں ان فام کو ہمراہ کے کر فرار ی رُو اِن اُمرائے برإن شا ويضان كاتعا تب كياا وريا توت نمال أور فمدا و عرفال بدنمالب اگران کا سرتن ہے مبدا کر کیکای نمال نے وا تعد کو و کیماا ورائیل نظام کو ایک۔ تصبه میں چھوٹر کر خود بیجا یو ر فرار می ہوا امراسے بر ان شاہیل نمال سے دست برار مور استعل نظام کواس کے اب کے حصنوری مے اسٹے بران شاہ بید نوش مواا ورراج على خال كومس في اس معركمين اس كى كافى مددى مقى فينداسي ويل بطور تحفه کے عنا یت کنے اور خود احد نگر روانہ موااتنیس نظام نے دوسال مران کی بر **بان ننیا ه بن <sub>ا</sub> بر ان** نظام است سما می مرتعنی نظام شاه کے عبد میں قلعه ام<sup>ا</sup>کر مینن نظام نناه ایس تیدستها چونکه اس کی جاگیردا فراغی بیدالمینان کے ساتھ اندگی بسر کرتا تھا مفنی نظام کے عہد میں ماحب خال نے بياعتدالى سے كام لياا دراس كى روش سے امراا درا فسران نوج فوو بادشا، سے بیزا رہو گئے نظام شاہ صاحب فال کے عقب میں بیدرر دا نہ ہمواا ور ا مرا مسكة كروه في موتع إكربر إن شاه ك نام عوانعن رواند كي كمتما راجعاتي ربوا نہ بروکیا ہے ا ورحکرانی کے فالنہیں ہے ایرائی سے الکا ب تو ہم سب مخلصانہ شِش آ کیٹنگے بر ان شاہ سے حاکم قلعہ سے معاہدہ کرکے قدم با برکالا۔

جلدجهارم برارروا رز برواا ورا فكر فراريم كرين لكا - جال فال كوان وا قعاس كى الحلاع بولى ا دراس نے دس ہنرار مہد دلیوں کو جمع کرکے ان مسیمشور ، کمیا بیحقیل وقسال کے بعد بیطے یا یاکہ سیدا مجدالملک مہدوی مراشکر براری ایمروں کے جمراه بران اللہ اوراج علیخان کا مقا بله کرسے درجال خال عا دل شاہیوں کے مقابلہ میں صف آراہو اس قرار دا د کے مدانق جال خال الله الله بران کے بمراہ عادل شاہ کے مقالمہ يس روا نه بمواا ورقعبهٔ دارينگ بي حراف سي جنگ آد ما بموكر مهد روادل كي حان نناری سے دعمن برغالب آیا جال فال سے تین سوشاہی اعمیول برقبند کیا اس واقعه كے جو تھے روز بيد معلوم جواكه عاول شا وا در راج على خال كى كوشش سے امرائے برارسنے بر إن شاه کی اطاعت قبول کرے سرحد پراس سے لاقات کی جانجاں اس خیرکوسٹکریڑی غمان دخوکست کے ساتھ برار روانہ ہوالیکن عا دل شاہ ہے مسب مشوره را برعلی فهال جال خال کا تعامیب کیاا در امرائے برکی کوحکم دراکته استاه كے تشكريد بريميار طرف جياني مار كرفل دافوقد من كك منابروكي وي ال واقعد جال فال کے اُکٹر ہمرا بھی اس کی رفا قست ترکب کرکھ بر ہان نفاہ سسے جاسطے جال خال است مهدوی بها میول کید قدیم اخلاص ا در و فا داری میطفن زو کرامی طرح کے راستہ طے کرد اِتھا بہال کے کرر وہنگیر کھا ہے بربہونجا بران شاہ کے الازمین مشهاس محماط کی راه مسده در دی هی جاک خال د و مسرے دشوارگذارداه سے بر إن شاه كى طرف بر هااس راه يس يانى كم ياب مقاا وراسي وجر سام بوا بیحد گرم تنی جال خال کے کشکر لویں نے بیجہ تکلیف اسطانی ا ور منزل متعمین کر انے میں بيحد حيران مروسط اسى دوران ميس معلوم مرداكه مين كوس سكه فاصله يرا يك منزل ہے جس میں بانی کفرت سے موجود ہے جال ٰخال نے جبور مرد کراس سمت کارخ کیا لیکن جال خان سکے ورو دسسے بیٹیتر پر ہان شا وا درا حد علی خاں نے اس مقام پر بھی قبصنہ کر لیا تھا جال خال کے اہل کئے کر جویانی کی میوس میں اس طرف جا رہے منتق بریشان و بدحال د بال بهرد سیخ نیکن به خبر شکرایک اِن و و ق منگل سیس تمیام بذیر مرور إلى لفكر مراسيمه و پريشان برطرف و ورك في الكه ان كوسعادم بهواكه قريب

ایک خلستان ہے سابی اس مقام پر گئے اور حیوانوں اور الس انوں کے

ماريخ فرتنية ملدتهارم 1. وتست آخر کا دراز و کرمے جال فال کے واسطے آسٹیل نظام سے ایک تولنا سہ ماکس کیاا در بر إن بوراميرے احد بكروايس آيا۔مال بت خال نے سي خدمست كو تبول نے كيا اور خودابين معمود كرد وتصبعني بكالإرنس قيام انميتاركيا ورسامت أخري كاستكرر إ-بالة خراس سال ميني مشافه هم يم ي من اس نه و فات إني ا درا الم نظر في تعرني المربكر خودایسے بناکر دوکنبدی مرفون مروا۔میاہ بت خال سف کے فرزند می مرقبی این یا دکا رحمیوڑا تیخص نی الحال مرتفنی شاہ بن شاہ کی کی اِرکا ہ میں فازم ہے ۔ سنيل نظام مح مبوس كى نبراكبر إ دغا مسطيمين، در بران شا و واسس كى جاگیر اکسنکش سے جو کالی و مندع کے ور سیان واقع ہے طلب کیا عرش آسنیانی نے بر اُن شاہ سے فرا ایک امر نگر کے امل وارمٹ تم مومیں یہ مکس تم کو نجشتا ہو اسمبقد تشكركاس الكساسكي فتح كي لي ورار موايي بمرا واوا ورايي فرزندكومعزول كيك نود منان حکومت ایسے اسم میں بوبر ان شا ہے عرض کیاکہ ال وکن شامی لست کم میرے ہمرا و رکھ کرو ہم میں گرفتار و د جائینگے اور مرشی اور عنا ویر آ او و وول کے الرُّعكم بُهُوتُو مِنُ مَنْها سرعد دكن كار خ كر ون و دران دكن كواينا بهي نهوا و وهي بنا كر رى و المرست سيموروني أكب يرقعنه كرول إ د شا مسف اس راسم كولين. فرايا ا ور پر کنمز ہنڈ یراس کی جاگیہ میں عمناً یت کریے را جاتی فعال حاکم اسپر کے نام ایک۔ فران ر دا نه کمیاکه بر ان اللک کی مه دمی کوتای نه کرسے بر ان شاه مرجد کن پرمین ا ا ور بینڈیری اس نے قیام کرکے ولا بت نظام شاہی کے زمیندار دن اور سرداروں کے ام دکن کی رحم کے مطابق تول اے وا نکرے ان کوان الاعت کی ترقیب وی الن نیبندار وال فے کے بھرتی کا قرار کرے بر ان شاہ کے در و دیر دوشنو دی کا اظهار کیا بر ان شاه معدوز سے چند سوار ول کے ہمراہ کند وانے کے راستہ مے برارمین داخل مرواجها نگیرهال عشی سف جو سرعدی ایر تقعا و عده و نا مذکسیا و دنان سته کام مله کر جنگ از ان کی بر إن شاه کوشکست مولی در مینتانی نمان لنک ابکا ا میسا ایمرسترکه آرانی میر، کام آیا ه رنو و بر ان شاه صنه و بدحال مبتلایه والبس آیا ۱ در شبا مذر وزیکس موروقی پر تبعنه کرنے کی نکریس نلطان ویجای رایزمان کیسه که

ا برامیم طاول شاه اور راجه علی خال نے اس کی مدو پر کمر اِ ند ہمی بر ان شاہ رمنڈیسے

رجوع كرتاب مسلعيل شا و كے عہد ميں مبعد دستان كے اطراف وجوانيب سے حبددی فرقد کے مقلدین جمع بروئے اور بادشاہ کی جال نثاری کا دم محرسے لکے فرق مبدويه جال خال كواينا خليفه مجما ورمسير جلاسف وردا دجان نثارى ويسن يس کو تاہی نے کرتا تھا۔انعل کے ابتدائی عہد حکومت میں صلابت خال نے جد قلسعہ کٹرلہ میں برار کی سرحد پرمقید تھا میبرائ مین کے تنگ کی خبرشی ا درخروج کسیا براد کے ایر فرقهٔ میدد بیر کے غلبہ سے از د و سفے بدا مراصلا بہت فال کے ہمراہ ا حر نگرر داند پروسئے۔ ا وحرولا ور خال نے ابراہیم عاول شاہ سے ا جازت کے نظام نتاہی ملکت کی نیز کا ارا کہ کرے بیجایوں سیے احد نگرکار خ کیا ۔جال خال سلنے فدائیوں کی قوت بیطین ہوکر دونوں مہم کے سرانجام دینے کا ارا د مکیا جال خال بادشا وكوسا تفدليكر بيثيتر صلابت خال كياسقا بلهك ليفر وانه مواسف يداور خونر یز لڑائی کے بعد حوالی میٹن میں قیمن پر غالسب آیا ورصلا بت خال برہان اور اميري طرف فراري بواجال خال في يتن سي عا دل شاميول كے مقابله كا ارا وه كيا قصبة أسَّلَى كے قریب فریقین كا مقابله موالیكن تقریبًا بیندره روز و داول تفکرایک دومرے کے مقابلہ میں خمیر زن رہے اور جنگ کی ابتدائسی طرف سے نہ ہمائی انخریس رسل ورسانل کے وریعہ سے ملح ہوئی ا دربہ طے یا یاکہ جال خال میران میں کی پائی سع سر ہزار ہون مل بہا کے اواکرے جال خال رقم ندکورا و اکر کے احمد نگر روا نه مولکیا علین عیدالفطر کے روز جال خال نے تقریباً تین سوغرمیوں کو جو فرا و زمال کی سفارش سے ابتک، زندہ ستھے پیا دہ دبد حال بیجا بور کی طرنسیہ فام البلد كرديا - دلا ورخال في اس جاعت كاحال ابرابيم ما دل سيع عرض كيا ا دربية واره وطن غريب عا دل نفايي ملازين ميس داخل كريكي سنتي عينا نيمراسسس و قت تک یه لوگ با دخاه جها ه کے نکوارویں ۔ راقم الحردف مورخ فرست منہ جمی السي صفر مده ويد بجرى كواحر فكرست بيجابور وارو بدواا ورواه ورخال يسك واسطىست عدائس بناه کے شرق قدمبوسی سے مشرف موکر با و ظاہ قالی جاء کے ملائین ای داخل ہوا اور مینوز اسی بارگاہ عالی کا دنی خاوم سہے۔ اسى زمانة من ولا ورفال سي جوستربرس كالنيمف العمر بموهيكا تتفاء البينغ

لىكىن خودايك سال بھى فراز دائى نەكرسكا مىرزا عبداللطىف بن مىرنا الغ بىيكىب بن میرزا شا ہرخ بن امیتر میورصاحب قراب نے بھی ایسنے باپ کے ساتھ دغا کی اور البغ بريك بميت فاننل زما مذكوبة تتيغ كميالتكين جدمهينج بسيے زيا وہ حكمرانی نه كرسكا كفيس مثالوں کے مطالق وکن میں کہی وا تعدیبیں آیا میرال صین سنے آبسے ہاہیا کو قَتْلِ كَبِالْكِينِ ايكِ سال كالل اس پر نبير سنے نه كذرا -المتمنعتل میں برہال) مرصلی نظام شا ہ کے حالات میں مذکور مبوجیکا روکر ہاں شاہ برجسین نظام شاه کھاکرکے تلعہ میں نظر بند ہمار إن سے نظام شاه این ال کرکے کہ اس کا بھائی مرتعنی نظام یا تو زند ، نہیں ہے ا در یا مجنون مرو گیاہیے خر وج کرکے جنگ آز مائی کی لیکن شکست کھا کر اکبر ہاد شاہ کی باركاه ميں چلاكيا۔ بر بان نظام كے دو فرزند تھے ابراميم داستعيل - ابرائيم كى مال يمشن تمكى اوراسى دجه سيحاس كارنگ سياه اور سورت مرغوب نرتقى بدخلان آتملیل کے جوکوکن کے ایک ایسر کی دختر کے بطن سے پیدا ہوائتھاا ڈکل میورست وجال ظاہری سے آرا ستہ تھاصلا بست فال نے ان دونوں بھائمیوں کوکہما کرمے تلعہ بی نظر بند کر دیا تھا۔ میرزاخال نے میرال حسین کے عزل کاارا دہ کیا اور سواان دونوں نجا ئیوں کے کوئی و دسرا دار ٹ سلطنت نظام شاہی وار ۂ حکومت بیل موجود رہتا مِرْدَا خَالِ سِنْدَانِ دُونُوں کُوکھاکرے طلب کیاا در با دجو داس کے کہ ایراہیم بڑاتھا لیکن انعیل کو با د شاہ بناکراس سے نام کانطبہ وسکہ جاری کیا جال خال سے بھی التنعيل شاه ي حكمراني كو تبول كركے عنال حكومت ایسنے إسمة میں لی جال خال مبدد كا تحقاا ورجو نكه الليل شاه خر دسال تتماجال غال نيخو د إ د شاه كويمي اي ند مبب یں داخل کر لبیا ا دراکھ انتخار شاعشر کے اسائے گوائی خطبہ سے نکال ڈالے۔! ظرین کو معادم ب كه فرقة مبدويه مروعر جوميوري ماحب كي طرف منوب ب مديما حب منفی نی الزمیب تنظیم جنموں نے اخر سن<mark>ے ا</mark> جیری میں دعو کی کیا کہ میں مہدی موعود برول جو مربعهن آنار صرستهام مبدى آخرانز البسك سيدمها حب مي ياسي سيستف تق اكفراشخا عن ال كرويره بموسكة سيدما حب مح والاستضرد ربين ترسية داتم الحرد فسأمورخ فرفشة اس ذكر كونظر لنداز كريسته المحلب كي طرف

تام غریبوں کوشن کی تعدا د تقریباً تین سوکھی تہ نینج کیاان تقتولوں میں میرزا محدنقی نظیری میرزامجرصا دق میرعزیزالدین استرآ با دی ا در لا نجم الدین شوستری تھی داخل ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر فاضل اینے زیا نہ کا لیے نظیم خص تھا ميرزاصا وق با وجو دُنْقَال و دانش كے بہت اچھامنشی تحصا ا ورشعر بھی خوب نختصر یہ کر صبح کے وقت غریبوں کیکے شنوں کے پیشنے نظرائے اور جال خاں نے حکم دیا کرغریرو ل کی لاش کو منگل میں تعبیناک، د واگران کے عزیز بجہنرو کفین کرنا چاہیں توان کومنع کرد-جال خاں نے بیرال صیبن کو بلغ روضہ میں رکٹن کریکے آئیل شاہ کو تحنت پر بیٹھا یا اور د و بارہ غریبو ں کے قبل *اورانکے* سکانات کو تاراج کرسنے اور جلانے کاحکم ویا لشکر بویل اور غاریت اگر ول سانے وست ہیدا دودا زکیا اورغریبوں کو ذلت ورسوانی کے ساتھ قتل اوران کے ا بل وعیال کی آبرورٹری کرنے لگے۔غربول کے سکانات جلائے گئے اورجو اسخاص كرسر برآ درة ه من وه جرمول كى طرح بلاك كي عيم النفاص جیزے نواح میں اُر فتار کیا گیا جال خال کے حکم سے پہلے تو گذھے برسوار کرا کے اس کی تشہیر کرائی گئی اور بعد ازال اس کے بدن کے فکوٹے کاکوٹے کر دیسئے سکتے جمشيد خال تنيرازي ا دراس ميريجاني سيمسين دميد محدا دراس كا فرز درميد مفلاس جم پرکرمرزاخال کے ہم داستان سے تش کئے گئے اور ان کے مردہ اجمام توب کے مندر ركه وكرازا ويبدئ كئ غرضكه ابك بضة بس تصبات وتنبرين ايك بزار غريب قتل كني كيم اوران كامال وأسباب تاراج كرويا كبياسى دوران ميس فرا وخاك عبتى ا بنی جا گیرستے والیس آیا وراس نے تعین دکن کے اوباشوں کو سزا دیسے کراسس فتنذكو فردكميا ورغويبول كي اس جاعت في جوشنا سائي كي دجه سے كمنيول اور صبند الركي كفرير بنها التي اسس بلاسس نجات إنى ميرال صين سف دواه تین دن فکومست کی کتب سیرس مرفوم سے کہ خمیر دیا ہے اپنے اب پر ویز كوقتل كيالسكين ايكسه الترسي زرفع دمجي اس كي زندگي كأ ضائمه ميوكيا اسي طرح مستنع فليفاعباسي سينه ابسيننه پررمتول عباسي كفتل مين تركون كے ساتھ كوشش كى

كياليكن جال خال سفال كومن كويا وركهاكه أرمستان شايقش كردالا كياسنا توجمكو اس کا انتقام غربیب زا د دل سے لیے کرائم بیل ننیا ہ کے عن حکومت آیں زمام سلطنت ابين إسخ عريس لينا جابي عيم كواب رسلطست خو ومرائجام ويت عالمير كما عزورت ب كرغريب حكوست كى باكساب أست المريس الناتام استحام نے جال فال کوا بنا سرگروہ بناکر مکت کے تما م عبدے البیل ایک میم کر الدی اور عبدو بیان کے بعد قلعہ کے محاصرہ میں مصروف ارموے - آل خال والے والی والے مسنے عوام الناس كى داري كم سنة ايكساكروه كوررج وبارهك وروازه كم إسراكروه كريح يه بيغام دياكه بلواني كهية بي كه يرمريسرات ين كانهيس بير الرمسركو زمين بر مچھینکدو تو وکنی اور مبشی مایوس بروکرایے نے اراً وول سسے با زائیس ا در جنگب سے ممنار کش موکرایسے مکانوں کو واپس عاقیں میرزا خال نے ان کے تول ریقین مركح مركو قلعه تح نيج كرا ديا جال خال إ دريا توست خال مبشى أكرم جانيتي كق كه مسرند كور ميرال صين كالب كير حشيم لوشي كرك كهاكه بير مسر ميرال حسين كالزميس ہے اور مسرکوایک جا درمیں کبیبٹ کرائی۔ گوشہ میں دفن کر دیاسی درمیان میں سوتیل جارہ اور کھانس سے لدے ہوے فر وضت کرنے کے لئے بارہ سے جال فیان نے کھ دیاکہ ان کو گرفتا رکر کے ان میں آگ لگا د د جال فال کے تکم کی تعمیل کی گئی، ورآگ ولده کے ور دازول کسب بہرد سے تنی شام کے وقت وروا زے قبل گئے سکن جو تکہ ہر جھارطرف انگارے سیسے ہو ۔ ائے متھ اندرون وبيردن قلعه كے انفخاص أند در نست ندكر سكتے بيتے ۔ دو گھرط ي رات گذری اوراک کی گرمی کم جونی اور میرزه خال مایی خال ایمن الملک نیشا یوری وغیرہ اینے اعوان وا نصاری ایک جاعست کے سامقہ کھوڑوں يرسوار بهواا وترمشيكرنيا مس كال كروروازة قلعهسسيد إبهركل أستحان يس مسي تعفن تبهر ميں اور تعبن نواح فيہر ميں قتل كئے گئے ميرزا خال جنبر روا رز موكبيا ورجيند روز بك اس كإنشان مذ الد و كني ا ورهشي قلعه مي وافل موير ا ورسوا قاسم بیگ سید شرلفی گیلانی اعتما دخال شومتری درخوا جرعبالسلام سے

جلدجبإرم

اسب بناراد ورتهمارا با د شاه شا بنرا ده ایل به انهی با د شاه با بهرا کرتهما را سلام قبول کریکا جال خال کوا ورزیا ده عدا وت بولی ا دراس نے احد نگریس مست و ی کرانی ا کم میرزاخان اور دیگرغربیب امرا قلعه کے اند رضع بیں ان اشخاص نے میران صین كو قيد كرلياب ورمياست بي كرنسي دوسرت فض كدبا د نناه بناليس بم كوجابيت کہ ایسے یا دشاہ کی آزا وی میں کشش کریں اَ درغومیوں اورغریب زاروں کے تسلط سے نجامت عال کریں در ندیقین جالذکہ اس وا تعدیکے بعد دکنیوں کے زن و فرزند غرمیوں کے لونڈی و غلام ہو جا ٹینگے۔ اہل دکن اس سیادی کو سنتے ہی سکے اور طمل گروہ ہے گروہ قلعد کی طرف روا نہ ہمو لئے اور دوہین گھنٹے میں پاینج چھ ہنرار آ دمیوں کا مجمع ہوگیا بازاریوں کا پیک گردہ بھی جال خال کے كرد صع بروكياتا متحبنيد كسف ظعه يرحله كها جونكه ميزا خال يرا دبار جهايا بهدا تنفاا ورخداکی مرضی کا ظہور ندیر ہو نا صروری متعا جال خال بھیسی ہزا رکھے ایک گردو کے ہما ہ قلعہ کے قریب آیا میرزا فال سے کال نا دانی سے ایک لخروه كواس كيمتنا بلهمين روائه كمياجب كمرجوم عام بموكساا ورسبي شهارسوار ا دربیا وے جبع بروگئے اس و قست جال خال کے ایک بھول کو ایک بھیا نی زرسرخ كى عنا يست كى ا درايت إمول محرسعيدا وركشور خال ويره وموغريب زادول سات غریبون و ربیس دکنیون ا درایک فیل غلام علی دامی کوجال حسنسال کی بدا نست کے سلے روا بر کیاک شور خال ہرجید جا بتا اُتھا برگلیل جاعست الشکرگران کے مقابلے میں بینے ہے لیکن مجبوراً تلعہ سے ابہر نکلاا در مردانہ وارحلہ کمیا اکست غريب زائيل بوئ اور بيندره نفوس شديدرهم كحاكر فلعه كا ندرسيط أسك مرزا خال في غريب زا دول كوجن كي يجر وسد براس في اتنا براكام كياتها مضطرب ديكها توحيران بروكركهاكه وكمنيول كاتمام شور وغل ميرال صيان سلح للفة ميصاس كونتل كردينا عابية اكدفتنه فروبهوجائ أيرزا فال في المعل فالالك غریب زا دو کو تھے دیا ا دراس نے میرائے میس کا ستھلے کرکے دروا زہ کے اوبر بالاسئے برج نصب كرويا وريدا واز بندكياكظم بوكوں كاشور وغل صين شاه كے الفهمقاياس كاسرحا فنربيتهي فاستفكر اللعل بن بران شاه كوايس

ثاريخ فرشته

شعار تھاکر راتوں کو کمینوں اوراد ابتوں کے ساتھ احمد نگر کے کونیے دبازار میں مست و مرموش حکر رنگاتا اور جو تھی کہ سلسنے آتا اس کو تیر د تعنگ فینٹیرسے قبل کرتا تھا اسی

درمیان میں برمعاشوں کے ایک گروہ نے با دشاہ سے عرض کیا کہ میرزا خال سے مناس میں برمعاشوں کے ایک گروہ نے باز اور منام برا ور مرصی نظام کو قلع جزیرے آزا وکر کے اپنے مکان میں بوشیدہ قیم کیا ہے

شابنراده قاسم برا درمرسی تطام بو قلع چیزار درسے ایسے معن ی بر بوسید ، یہ بیاب الکموقع باکر با د شاہ کومعزول کرکے شاہ قاسم کو تخت حکومت پر بھمائے میرال عین سے نوف زده ہوکر میزراخال کو قید کر دیا دوسرے دن معلوم ہواکہ شاہ قاسم کا قصہ اللہ میں معلوم بالکہ شاہ قاسم کا قصہ اللہ میں ماہ تھے۔ بھل

غلطها وربا وشاه نے میزداخال کوبار دگرا بنا مقرب بنایا وراس کامرتبه بہلے سے اور زیادہ باندکیامیرزاخال نے گان باطل دفع کرنے کے لئے باوشنا ہسے عظر کرکا دارزادہ مدلیان میں مار دولیاں مولادہ وولیت مارزادہ مدلیان میں کامرزا دولیاں مولیات مولیات مولیات کا دولیت مارزادہ مدلیان میں کامرزادہ کا دولیت مارزادہ مدلیان میں کامرزادہ کا دولیت مارزادہ مدلیان میں کامرزادہ کا دولیت میں کامرزادہ کا دولیت میں کامرزادہ کا دولیت کیا دولیت کا دولیت کا دولیت کیا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کیا دولیت کا دولیت کا دولیت کیا دولیت کیا دولیت کیا دولیت کا دولیت کیا دولیت کیا دولیت کیا دولیت کیا دولیت کا دولیت کا دولیت کیا دول

عرض کیاکہ وار نمان سلطنت کا دجود فتنہ دفسا دکا باعث موتا ہے ممال ح وولست ریہ ہے کہ نشاہ قامم کومع اس کی آل وا ولا دکے تہ تیغ کیا جائے میرال سیس سنے میرزا فال کی رائے سے اتفاق کیا وراسی و قت اس گرو مسکے آس کافران مادر کیا مندر وفقہ سے زماندان شاہ کی کے ایک دن میں تہ تیغ کر دیتے گئے۔ میرزا فال

کیا بندره نفوس خاندان شاہی کے ایک دن میں تہ تیج کردیئے کئے میزافاں کا استقلال اب مدسے زیاده و باره گیا ورہاد شاہ کے برادران رضائی آئٹس خال اور طابیر خال مستی اور موفیاری برحالت میں میرزاخال کی شکا بہت برخال میں میرزاخال کی شکا بہت برخال سے کہتا کہ میرزاخال کی شکا بہت و محلات سے کہتا کہ میرزا خال کو گزنتا رکھے تہ تیج کرنے کے تہ تیج

کردلگاا در کیمی یه کہتا کہ اس کو ہتمی ہے بالذ سے نیچے یا گال کرو تکامیزرا خال نے با دشاہ کے بدا توال سنے اور چو تکہ جا ہ وخشمت سے کنار ہ نہ کرسکتا اور بے حاج وتخت کی حکومت کو ترک کرنے برتا ور نہ تھااس نے ارا وہ کیا کہ میران حسین کوحکومت سے معزول کر دے۔ میران جین میرزا خال کا مقصد

سمجھ گیاا ورہارہ جا دی الاول سے 10 ہے ہی بروز خینند فیا نست کے بہا نہ سے انگس خال کے مکان برگیا تاکہ میرزا خال کا کا متام کروے میرزا فال سے خ نیا دی کا عذر کیاا ورخو دوعوت میں نہایا ورآ قام شروا نی کوجواس کا بہی خواہ نیا دی کا عذر کیاا ورخو دوعوت میں نہایا درآ قام شرکت نا اسکار کی کا دورو

تھاا وجس کومیرال صین میں اپنا با و فا امیر جا نتا میڈا اُنگس فال کے مکان بر روارہ کیا۔ آتا میر اس و قست اکس خال کے مکان پر بہونجا جُبکہ با و شاہل عام سے فراغت کرچیا متھا۔ آئٹس خال سے آقا میر کے لیے علی دہ دستر خوال بھیا یا

يغداويس بوبا وشاه كالممن تفالفس أبيغا درسيدريغ بترخس كوسل كرسك كني تفا ہزادہ نے راقم الحروف کو مینی اور محتنبی کا اباظ کر کے میر میر فرا سے مانع إياا ورمجهكوا بينغ سأسخد عارمت كما وبريالي كالورة ولأوفونا مجسبنا دبي كرونياي نكن هي إ د شاه كي معائمة كيساني أن نام شاه چيرمت سيمتا بنرا و : كود كيدر إحتما كه نشا بنزا وهنين سف شغيرا وشاه ك نظم يرركه كركماكه اس في السايتر يهيك ير بجونكول كريبيم سي كل تسف نظام ننا وسفاً ومرد بمركم اكراك مروود عاق شد ابسرتیرا آب و درگن روز کامهال ہے اگر حم کرہے تو بہترہے ، رنہ ستجهج اختيار سبيم ننأ بغراده بيرتقر يرسنكرعارت بغدا وسيلم ينيحيا تردا وربا دجو ديك إ د شاه مزن البوت من كرفتار تهما ناسعا دت مند فرزندنے اس كى موت كا إنتظار مذكبياً ورحكم دياكه إوشاه كوعام مي محانين ورطم ، دردازه بندكرك ننن میں تینراکک روشن کریں اور حام یے تام سوراخ بندکر دیں۔ او ر نظام شاه کو ای ندوی شاینرا در کی کالیمیل کی گئی ا در با دست، سن ا ٹھارفعویں رمب سنسوا ہے ہیم کی رہے کو دنیا ہے کو چ کمیا علمائے تہر نے شبعہ نربسيه كيمطابق تبهبرونكفين كيءر رسيم النست لاش كور ومنه باغ بس مد فون کیا بر ان تظام ننا ، نان نے بند کواش کر اے مطےروان کی اکر اب ودا داکے پہلو کمیں ہیو ندز نمین کر دی جائے گرنٹنی نظام نے جو بمیں سال یا بج ا الكوسسالي -مبیرال صیان بن مرال مین نے بیرزا فال کی رائے سے اپنے اِپ کو رتفني نظام مثناه عام مي بندكر كيتش كبياه ورخود تخت حكوست يرمنيما إو شاه نے میرزا خال کو مختار کال بنایا اس امیرنے ارا دہ کمپاکه دلا ورخال کی تقلبهٔ رکمه کیے میسرال بمسین کو جوسوله سال کا جوا ن تھ اخالیتین مركة خودعنان عكوست ابين إسته إستهميل بالعالمين جونكه ميرال سين سنوخ طبيعت كمين خصلت ورام عا تبعث الريش تها يرزا فال كامنصوب بوراية بموا ميرال صيلن هرر وزسوار بموتا تنها با د شا ه سنے ایسنے دا پیزاد ول اور نیز ديگرايم تنينول كوا مير بنا يا در شبا مدر وزلهد ولعب مير مبركرنے آگاميران جسين كا

جلدجيارم

ا ورزه و رمین شکار کے بہانہ سے بالکی میں بیٹھ کر بلدہ جینر کی طرف کویج فرانی ا ور مسرراہ صلابهت خال سنت مدا تاست فره في الميدسي كرصلابت خال كيصرف قدم وسي كا وا تعد منكر عام امير إنسران نشكر نشا بغراره ا وربيرزاخال مص عدا بروكر إدخاه ميكي عنور یں حاصر جو دیا تینگے کنظام شاہ نے اسی و قدینہ صلابت خال کا سم بیگے۔ مختقی نظیری ا در ملیم مخترمصری کی طلب کے فراین جاری کینے اور ارا و وکسیا كخورى نيك ساعت مير بسوار بهوكه نامحاهتي شاه ميم حرام نے باوشاه كے قدم يرسرركمكر إف إف كرا شروع كيا اوركماكه باوشا مك المركر في المركر المركر المركر فاصفنل کے سیابی این عزمت بوسیانے کے لیے یا وشاہ کو کرفتار کرکے شاہزادہ كے مير دكر ديں نگے۔ نظام شاہ مے متى شاہ كے قدل كالقين كراسيا اور راقم الحردن كويجود مباركي محا فظيت مين شبغول نتهما ايسنة حمنور مين طلب فراكر بلادا سط گفتگو مصے سرفرا ز کمیا میں نے دکھیے اکہ با د ننماہ قوی کیکل گندم گول فیل خ بفتم اور بلبندا تدام تفاأه رشوكست و دم شت اس كے سرا بإسبے ظاہر ہمو تی تھ تظام شاه فارسى كالبهست اجها شاعرتفا بإدشاه منه مجه سسه فرايا كالبتي شاه الساأير لمتلسم بہتر ہے کر بھم اسی قلصہ نے اور کیا میکے ملا بہت خاب کے ورود کا انتظار ربیں بولف کیاب نے بمبوراً با د شاہ کی رائے سے اتفاق کیالیکن حبب یہ واقعہ فاش مِوكمیا توتام افتخاص جو با د شا ہ کے پاس سقے بیدل ور ایوس مروكر كرده ك كروه اس مع جدا بموكردولت أبا درواند برسائ الم مرزاحتال صلابت خال کے ور ووسکے خو ف سے د ومنزل کی راہ ایک منزل کے رابر الطارا منا ورقلدس علدا حراكر ميريخ كيا يرزا فأل في اداده كياكوت لدكا دروازه بندكر كيمها بهت فال كي ورود ئك صاركي حفا ظنت كريے لكن جونكه قلعه كا بهرخسيردو بزرگ قلعه سے بنچے اتر كرميرزا خال سے جا الا مقعاا ورحصا رسمے اندر موافعی شا وا وراس کی کنیز سنره نام ا ورسین یا دیار پرده وار دل کیے ا ور كوكى فرو قلعمي إتى زر إيس مي كافظات الماين كار الش بروكيا ورسكوت ا فقياد كركيا اسى دوران من شايزا دِه اور ميرزا خال سيس يا جاليس ا وباشول كم سائعة قلعدمي واعل بهوسا وتشمنير برمنه الني يل الع بواعد عارست

إدا ده كمياكه مولف كتاب كونظر ببندكرس تاكه لشكركي نبيري با وشا وتكب يزيج ريخ مکیں میرے ایک دوست نے تھے اطلاع کردی اور میں شام کے وقعت لشكرست فرارى موكميا بمرزز فال بف ايك كروه كوميرس تعاقب لمي رداندكيا جِولكَم انتنائے فراریں میں نے مطعلیں فا موش كر دى تھیں اور دس روشنی میں آرہے تھے ٹیل ان کے شرستے محقوظ راا ورصبح کے قریب ہا دیشاہ کے نوري بهون گيا - مورخ فرشته نه سراير د ويي قريب استا ده بهوكر ميزرا خال متحيتها م حالات إ د شاه مسيع ش كئة تهي شاه منه ميري مكذبيب کی ا در کہاتم جوکیے بیال کرستے ہمو ملا نب وا قعہ ہے ہر گز میرزا خال سے وانحواری عكر البير) بريني نے جواب داك مجھ ميرزافال سے عدا وستايل ب لماس برتمت لگاؤل مجھے جو کھے علم ہے اس کے سطابت میں نے الک مساع وفي كرويا مبيعي أسيسارين كرع فقريب ميراصدق الكراب سبباير فطام رموها نيكا بهم ادكساسي تفتكوس كيفي كها ضارر سالول كيا طلاع وي كريرز فال نام امراك سائته و دلست آبا در دانه بمواسية اوراس كا ارا وه سين كه تنابيزا و وكيرال تسييل كو قلعه سعداً ذا وكرسك إ و نفاه بنائے اور بعداس كے احد نگرر وار برد ۔ نظام شاه اس جركومنكر بيد حيران مواا ورمورخ فرضته مصمتوره كيايس هنيم طن كيااس واقعه كاعلاج ووطرح برطهن سهدا ول يدكه إوشاه فلويت سے گر سوار بھول اور اینجیس دویا مین ہنرا سلیدار ول اور فیا صفیل کے بهمرا <sup>م</sup>یشن کی طرف روانه بهوجافیس ا در میرزا خال کومررا ه گرفتار کریس اس خبر کے سفتے ہی تام امراءاور افدان فوج بہرضا ہی کے نیچے جع ہوجا ٹینگے نظام شاہ دیے كهاكه چندر وزگذمبرے كه فلال خوا جرسرا ايك ظبن كھانے كا بيرے لينے لا يا تقيا اس لو کھاتھے ہی در دشکم ا درستلی میدا ہونی ا درجند خونی دست بھی آگئے ہنوز میری اُمتول یں دردمور اب اوری کھوڑے برموارزس موسکتا میرافیال سے کہ ميرزا فال في المحاجر مراسي سازش كرك زبراكود كها المح كفلا ياسيد يس نے عرض کمیا کہ دومرا علائج یہ ہے کہ صلا بہت خاتن کو تلعہ وزرا زائبنوری سے آزا وكركم جلدس جلداس كومع تام البيرول كے ابيٹ حضور ميں طلب فراني

کی مدا فعت کرے میرزاخال اس صبر سے بیار ص بوا اور درہ ہر رہوں ہے۔ کے باس روا خدکر دیسٹے منوز مولع کتا ہے الشکرای میں تباہ کہ میرزاخال بہوئے کیا اور جو نکہ اس کے خمالات سے خاص و عام طلع برد چکے تھے میرزاخال لئے

حلاجهاره تارسنج فرشته 744 كهاكه مجعة قلعة وندراج بورس نظربندكروه ورجينداس كاعوان ورميي رواجول نے میں میں مورخ فرطنتہ بھی واگل ہے اس کواس قبیر سے منع کیا لیمن کچھ فارندہ موا ما بمت فال محقير مون كابعاد نظام شاه في وركالت ذا تحريد بحركوا ورعهدة وزارست ميبرزامحدنقي كوعمنا يست كبياا وران اميرول بسيمه كهاك یا دل شاہ سے سے طرح مکن بوصلح کرلیں سان امیروں نے اوشاہ کے محم سيدروا نديموكميا- ما دل شاه كي ثوا هرابتك کے میپرونید کی گئی تھی اس وا قعہ کے بھارتشن مشربت پنعقد کہا گیاا ورعرد کس شاہزارہ کے حوالہ گی گئی ۔ نظام شاہ سنے مار و مگر ایسنے فرزیمہ کے قبل کاارا دہ کیا اور قائم مبیک۔ ا در هم نقی سینه کراکه مجه پر دیدار کااشتیا ژبی فالسب سیم شا بزا ده کومیرست عنورین حاصر و به امیم بیجد فوش بروین اور اینمول نے شا ہزا وہ کو تلقہ سے با ہونکالاا ور يالكي من مبطئ كرنظام شاه كي صنوري بيبونجا ديا- با وشاه نف او أَاتُوفِرز تدرّ بيجد مبربانی کا ظهار کیاا درعارت بغذا دیے قربیب ایک حجرہ میں اسے فروکش کرایا لين د ومرے دن شاہزا وہ کو توشکسا ور کیا ن میں لیمینٹ کر تحرہ شرک اگر لگاری اور در وازه با برسے مبند کر لیا میرال سین سی ندسی طرح بالالیوش -تطالعكين حبب ومكحاكه تجرومين دهوال بحرا بهواسيعي توشا بنزا ده سنع أوار لبندست فريا د كى اسى د وران ميں نقى شاه دا قعه سے فيم دار بروگيا وراس نے رحم كھاكر در دارہ لهول كرشا بنرا دوكو قاسم بيكسا ورمحرتقي كيرير وكرويان اميرول في النائرومين وايك يرده داريالي مين كبطها كرخفيه وولعت أبا درواية كرديا نظام شاه دوش روز مے بعد حجره میں آیا ور شاہزا د ه کی پالیوں کو د یا لیا نہ یا کراس بیانے تھی شاہ ۔ عال وريا فت كيانتي شاه في جواب دياكشايد بديال جلرفاك بوليس تظام شاه لونظین مذا یا و دراس نے تحی شا ہ<sub>ی</sub>ر تبند د کمیانتی شا ہے کرید پاکرمیں ہےسٹ پیزا دہ کو تاسم بریک و رحمیقی کے حوالد کر دیاہے یا وشاہ سفیان اُمیروں کو وروازہ فلینہ کے زويك طلب كياا وران سعاس كاستفسا ركبيان ايروك في مفلحت الىك كاظست الكاركدياا وركهاكة يم كواس واقعه كي خبر نيس سي نظام بناه ليرتم وموك ان امیرول کو تیدکر دیا اور مهات ملطنت میرز امحد صاوق کے سیرو سے

تاريخ فرننته جلد تيمارم 146 صلابت خال با وشاه كامقد مرجه كيادوراس فيذكورا لصدرسيبج اوتعس حابرات كومإ وشاه كي نكام ول سے بينها ل كرديا وربقيہ جوا سراہت كواس ايوان ميں جنكرما وشاً وكو اطلاع دى نظام شاه نيخام اشخاص كوعلى د في اورتى شاه كيمراه اس مكان میں داخل جوا با دلناہ سفے اشبائے مذکورکو نہایا یا اور حود ترام حوا ہرات کو کھیا کر کے تفيس كيم ول ميں ان كولىيەك كرفرش ميں أكب نكادى اوركل كے ما ہر حلا أيا-اركان دولت جوان جينرول کي محافظت پر مقرر ستفي علي سين انتخار در ايخول مي سواکتش زده زش کے اور کچیرنهٔ دیکھا۔ اُگ جلد سے جلد کھیا گی گئی اورجوا ہرات و اُلات مرضع اکک سے نکال لینے تھیے حس کے بندر علوم ہوا کہ موام وار پدیکے اور تاہم اثنیا آکٹے از گر مسع محفره ظر مقيس مدلوكون من إ دشاه كي اس مركمت كواس كي ولوانك اورجنون برحمول كياا وراسي تاريخ مص مرتفني نظام داوا نب كے لقب مصفرو رموا-اس دا تعه*ے بعد بازار ی گروہ نے با د تنا ہ اسے پیمن کیاکہ اد*کان دولت کا ارادہ ہے كة تب كوسلطنت مصمعزول كرك فنا بنراره ميران مسين كوبا وسناه بناليس مِرِّنِي نظام ایسنے قرز ندکے قبل کرنے برآ ما وہ ہوائیکن ہرجینداس نے کوشش کی كه شابرا ده كوكر فعار كركے فتر تبغي كرے ليكن علابت فال نے با دفياه كوال بات كامو قع مز ديا ـاسي دوران مي ا برا مهم عادل دلا ورخال كيمننور ه مسع عبيهاكه

أكف ببيان أفي كالشكرجرار بجراه في كرسر حد نظام شارى بدوار و بعدا وربينهام وياكه شولا بورکی والبی مسکن نہیں ہے عادل شاہ طرابت خال کی فتندا مگینزی سے بريم يمواا وراس في قلدا وسدكا محاصره كرليا رتفام شاه ان واقعات كوصاً است خال كى بدا ندستى برمحمول كريكے اس سعے آزر دہ بردا اوراس سنے كہاكر آوراہ خوار سے اِنک طال صلابت خال نے عرض کیا کہ با دشاہ کا نیراندیش قلام ہول نظام نتاه نے کہاکہ میں تیری نا فرمانی اورنشوخی سے آزر دہ بول کیمن تجھے گرفتا رکرکے يَّدِيرُون كرسكتا ما بهد فال في عرش كياك إ دشاه ولي كالعين فرادي من ايسة إلته سے يا وُل مِن بيريال وُالكرنظر بيند بيوجا وُل كانظام شاه نے كهاكه قلطة وتدراج

ك يحويز كرما جول اس تركب ساده مزاج في فوراتميل كي اورايي مكان برميبو نجكر بإنول ميں بیڑ ہاں ڈالیس ا دربانگی میں سوار میمؤکرا بینے عزیز ول سسے ا با مراهمه ما ماهم رفعه منا ایران کمک نه ایند از مسزان فتح الافرنشر

اینای خواه بنالیاعزیز کوکرنے یا خبار سنا ورفتح النایشیرازی کوراج علی نیال کے باس روا زكماا درايسيرك كروكن كي موافقت يسيمنع كريجرا بيناً مدد كاربيا سفركي أزز و للابر كىلىكىن اس مفارمت كالجونمتيمە نەكىلا درفتخ الغەشىران ى بەنتىل مزم داېرن آياپ <u>آ</u> يين عزيز كوكمها ورشهاب الدين اعرحاكم الوهمين مخسنه مخال فستابتني ميزامخازن را جد على نے فان أظم كے مقابلہ ميں حبك أزلاني كي وراكبرى دائر مي محومہ تاي دائل برو کر میندر مین دو آاوه اور وکن کی تمر در کقی قیام کیا جیندر وزکری سنه پیش و تنی نهیں کی آخرا حزيزكو كوجينكس أزمالي كوخالا فتصلمعت سمجعاا ورزامت كوابيدينرقيا ممكاه سيم كزيج كرسكه سير بلدة المجيبية را وربالا ليدرين داغل جوكزان شهر ول كوففارست. و نتبا ، کر دیا میرزامحدثقی ا در دا جه بلی نے عزیز کو کہ ہ تعا جسب کیا خان ڈکٹم کورہرا ل تسیام یه نه کی جوائت نه مرد نی ا ورندر با رسکه راسته ہے الو ، دائیر) آیا۔ زا چہنی خال ہر {ان اورا رمیرزا مخدِّنتی احد نگرر دارنه برموسنهٔ اکبر با و شاه کود و مهریم بهاسته در پیش سنتیرا و ر شزریکد دکن کے فرا نرواؤں کی قو مت وسروکروکست بھی بیست ریا دو تھی وس اسلے تعاقل مسيركا مرليااً ورناموشي المنياركي أي زا شيس تحي شاء جونها بست فال كا وست گرفته تھا مُرضَّی تنام مربر اِلکُل ما دی دو کیاا ور بیند شهر اطبور جاکیر عامل کر سفے۔ نتی شا ، کوسس عمم کے جوا ہرارت مرغور ساہوت یا دشاہ کے جم سے خوا مرشناہی سے اس کے پاس بیوزنخ جاتے۔ تنے اوراس کا فتدارر وزیروز بڑستا ماتامتما ۔ایک مرتبہ ينية وتتبيح حررمتع بومبرمر واربيه لحفل يا توست كي تيس ا درزا مراج سيد بطور ہنے خامل جوائی تعیں یا و شا دسیے طلب کیں مرتبنی زنام نے میں کے نز دیک ونیاکی دولست بینج منفی صابا بست فال کو کیم و پاکسیج نرکو و تمی سف ه کو عط اگرے زرست ما بی اور سے کے دینے سے انکارکیا یا دشاہ نے میدی علم حاری کمیاا درصل بست نجال نے ارکان د داست کے بیٹور مسے دوسری ان مرتبع تسبی*جون برمنت*ا تیفیمی محمی *شناه کوعنا بیت کردیس میخی شن*اه کو بیندروز المن عطيه كي تقييفت معلوم موتعي ا وراس سنه با دشا وكواطلاع دى نظام شاه لو يحد فحظه أياا وراس منه عدلا بست شال كوحكم و إكتبس قدرجوا بهراست فزا نرشا ي موجود بين ان كوصندو قول سير نكال كرفلال كل لمي إوشا و سكر ملاند لم ك ليرارا متريد

مارشنج فرشع

ميدان بنگ مي تيوور كريراركى دارف فرارى بهواليكن صلابت فال كے تعاقب كى ومرسف براريس محنى ندقيام كرسكاا ورير فأن بور كراستدسه اكبرا ونشاه كى فدست للريارة الذيموكيا اسى ريال تعن وتنه الكيز فنا بنرا ده بريان كويدلهاس وروس احر بكرلا سئ اورارا ده کیا کر تمنی نظام کومعرول کرکے شاہزا دہ بر بال کوا بنا با دشاہ بنائیں۔ ان اوگول كارا وه تفاكر سيد صلابت خال كوفتل كرك اس كے بعد كاردواني كري ميكن جور وزكر المحول في الين ارتكاب جرم كالمقرر كما تعما اسى ون فيح كوصلابيت خال موسازش سے اطلاع برو تنی اوربر بان شاءاس طرح لمیاس فقد بری بس کوکن کی طرف فرارى درو كياليكن يو لكركوكن مين قيام كر ناتيجي الأكت كالإعسف تقا كجرات کے راستہ کسے اکبریا و شاہ تی بار گاہ میں حاضر بلوگیا۔ سيد قاسم ا در ميزر المجرفتي عاول فناه كي نوا هر كاشا بنرا ده ميرات سين كے ساتھ عقد كريع وي كواح ذكر في است اسى سال اكبر إو شاه في وكن كي تيخ كارا وه كرسك ابيت كوكه فان اظم عاكم الوصك نام فران روا يذكيا اورا سيدسيدسالا رمقرركرك بربان شاه ا در سدر معنی ا ورو گرا مرائے برام سے ہمراہ وکن کی طرف رفان کیا پر لظار ولایت نظام شاہی كي طرف بومعاس درميان من جائدني أنه لطان زوج على عادل شاه است محما في فَيْ نَظَام سے ملح کے لئے اور اگروار دہروائی اورمال بت فال نے عاول شاہی ولل سلطنت ولاورخال كوبيغام وياكتسين أنظام شاه ساخة فلغيشولا بوريز ندني بي المرجبنيوس وياحقا إب مبكه على لماول فوت برويكا اورجا ندبي لجاجيوه بموتى أواب اس قلدكوتم كو والبن كردور ولا ورغال في الريس الكاركميا ملابست خال في اظمارر بچ كيا ورهلى عاول شاه كى نوا بركوت شابزاده ميرال ميين كے دولت آياد

روار فروا وريدهم وبالتفاعيشوا إيوري واليكى كي بحشن عقدمنعقد كما عاسيها ور اكراليها مرموتو ميش موقون أورل مجعا علي اكبر إ دفيا و كالشكرك ورو دى فبريوني ا ورصلابت خال سن مرواكل س كام بے كرمنز الحالقى نظيرى كوب سالا دمقر كيا اور بي بزا رموا دول كى مبيت سے

ا ہے وسمن کے مقابلہ میں روا ندکیا بیرزائھ نقی نے بر ان پور پیو بھور کورام علی خال کو

حارجهارهم

تشغرين أساني دُو مانيكي يريفول من يجابوركار في كيا عادل فنابي يجنب كإ مين خود ایسنے امیروں کی ایس کی نزاع کی وجہ سمے اہتر کی پیلی مودنی تھی کوئی مس بی وس شُرونْ كرسف يرسمنعُ قدر فربوا سيرمُ مَنْ في اورقطب شَاء سن المها بنان كرسائة شركا وبهر وك ا ورعیساکیمینیتر نمرکورمه دا ایک مرت سکے بور میجا بع رکی نهم سندیجی نا اسمیر ربوکر قبلب شاہ اینی الک کوا در مرفقاًی ربنر واری در ادا امایک احمد نگرر وا مذم و سکتے ب سيك أنه بحرى مين بسلاميت خال سنه تظام شاه كحكم بيسية قامم بيكسب اور ميهرزا محدثقى نظييري ونيمره خنبر توكول كويجا بإدر وامركيسك ابرازيم مادل شاه كي بن كانبت كابيغام شابزا دميمكن كيساته وإراسي زايذه من شيد ذال كيزام فران صا درموا کر ابیعنے کنٹکر جم جیمنت کے جمراہ قاسم میگ کے ساتھ بیجا پورر واپنہ ہوا جم نئید خال بنے کہاکہ بر اسیے منفی کا اسمنت بہوں است صفون فران سنے طلع کرکے سید مرتفیٰ کے جم كيموانق كل كرول كا ميدم تعنى سنة مبتيد فال سي كهاكه إ د شاه ن فجه سن كهديا. کر ہو فران خود مرتفنیٰ نظام شاً ہ کے اسم کالکھا بروا نہ برواس پر و بل نہ کرے ہو کہ ر پیفرمان با دشاه کاللمی نوشانه نسب سبے اس برگل کرنا صروری نبنیں خیال کرتا ۱ و ر عیس بیجالدرروا نه ربوسنه کی ا جازت زنیس ولیسکتا ی<sup>م بن</sup>یدخان سنے اس وا نغه مسسے تسلا بهت فعال کوا لحلاع دی ا ورفسا د کا موا دا بیها جمع کمپاکه اسی سال پیفری بزی شان و شوكسته، كے سائنے صلابست فال كے د نعيه كے الئے احر نگرر وانہ موا يريد مرتفني \_\_نے بنست دبدبدا وركرو فرسك سائقا حمز نكركارخ كبياصلابت خال في نبر منكرا مب كي مدا فعت كما ورم تعنى نظام شاه كوباغ بهضت بببشت سيه ليرآيا ورباغ فرريخ بن ا دشاه کے قیام کے لئے مقرر رویا۔ ترمنی نظام دعور ست بغدا دیس قیام ک ا ورصلا بت خال لينقضاه نام إكري كوجش وجال مص أراسة ا ورجو مهرا ورشط إزى ميں بے نظر تھا آبا وشاہ کا ہم تئین مقرر کیا نظام شاہ اس ایرنی پرائیا فریعاً مواكه است اینا هم بیاله ومم نواله بنالیا -اسی د وران میل سیده ترصی مظیم انشال شکرکے ممراه حوالی احد کریس نیخوا ورخیتو رکے قربیب فروش مبوا۔ ملا بہت مال یے نظام شاہ کو مجھا کرتھا بلہ کی اچاز سے لی اور ضا بنراد و میرال صیب کے ممرا در پر مرضیٰ مصح بنك أزماني مهوائي ميد مرفقي كوشكست مروي اور مال واسباب واسب وقيل كو

اس کی مدونه کریگا وا ول شامی ا میرول سندایی فوجیس ورست کیرل ورخور جی راست باتی تنی کرد وارز در و قد تندیم جبرکه مجدمارش مرود بی تنی ورسیاری کال خفلمت يس سبتلاست ايت ديام كاوسي ما بر عليه اور نقر جنگ كواني بهزا والهاست سن موسم كوخوشكرار وبكه كالبس شراب اراسته كردهي تفي الان جنگ كي خبر سنة ري سرامیچہ بروہ سیمے با برزندالیکن قبل اس کے کہ فورج ا ورافسان کشکراس سسکے كردجم يول عريف في الن يرتظم كروط العدب براوا اللك كالكسامويكاس إنتى كوفتا ركرك توبال تباه بيهياكره يا-سيد مرتفني سفي ببزادا الملكس فسير تجه فاصله مِرتفهم عقاابيني و وري كومهمانه بنايا ورصلابت خال أواكهماك برزا والملكمس ن جنگ مر الفيم معمل كا ورايت و وسنول كريمني كا انتظار مركبيال ليخ اس پرمصیب شانازل برونی انشاالله اس شکست کا ترازنب کر دیاجا نیگام ابیته خال تے مید مرتفی کو مرکشکو مقرر کمیا سید مرتفی اس فبرسسے میدنوش بهوکر ال موتم سیجہ جمع كرفيم مصروف بموااسي دوران بي ارابيهم قطب سناه في وفاست یا نی اور اس کا فرزند اکبر محرقلی قطب شاه یا د شاه مبوا - قطب سنا بی فوج جو نظلام نتیامبیوں کی مرد کے لئے آئی تھی اس وا قعہ سے بے دل ہموکران سے على ولروتى ميد مرتفى في في من قط مي النابي وكيل ملطنت شاه ميرز الصفوا في مسير عابده ر کے ان کے اتفاق سیے قلطب شاہ کوطلب کرکے ان کے اتفاق سیسے قلطم شاه وركب كامحاص كهاا ورجاريانج ماه برابرم ينك كرتار بإ ميدا وعدخال اور بحرى خا قرار باش من اس ز کا رز میں برط می جا ای فشانی کی اور این عروانگی مسیم علی و را گات بوعظ محداً قا تركان قلعه يح غفا مذوار في وسن كى مدافعت كى ا وركلعه كى مفاظست من جان وول مصر كوش كرار ما برجيد زفام فتاه ا ورقطب شاه من عظراً قاكواً ينده كرونغريب وعدول يسترقريب ويناجإ إليكن فائده ندبهداا ورزكاني ايمراسي طرح قلمه کی حفاظت اور قسمن کی را فعست می ریمرون در ا بیونکه برروز کثیر تعداد نظام شاريون ورقطب شاميون كالراء فكالمضائ تظام ا ورادانكم تطب طول عامرہ سے تنکب آسکتے اور پیر بطے کیا کہ تجائے شاہ درکسا کے تیجا لیور کے محامره ي كوشش كري جبيده والدالمك منع بهويما فيكالة و وسرس مالك كى

مربعُواری میں ملا بنند، فاب سے زیا وہ کسی نے آلاح مکب ورزاء عام کیا خیال نویس کیا مِلْ بِتَ فَمَالِ فِي وَمُوا مِنْعُمتِ اللهُ طَهِرا في اور فوا مِرغُوا بِيتِ إللهُ اور الخيم سيم سل پوگوں کوچکم و یاکه مالک محرو سهیں برا برگشت لگافیس ا وربیخشش سجی جیدر تنبیور جمعہ اگرچەاس نے ایکسیاصبہ کا بھی سرفہ کیا ہواس کو نورا قتل کریں اور توو نکسیا ۔ أما وكرسفه اورشهرول مين كاراست كاتعميرا ورما غامت كيمنعب كراسفيرن أمان موار ملا ببت فال محانا رسي عارست فرع تمنن متبدور سيد بر وراسل فيكيز فال مے عبد میں شروع بردنی تقی ا ورست خاک سنانی کے زیر انتا ہے سنگ بجری یں تیا مرزونی رُنظام ٹنا واس باغ کی میر کے لینے آیا وراس کی کل کیے سیند انے اس عارمت كوافيقى نظرسى تدويكهما باوشارى ففاتى سنا فعال سمنالي كوبارغ كي يتمي مصرمعزول كياً ورويلا بست خال كوتهمر كا فرمروار سنا يا -په علايت صب پرکتنبرزهم صرف زيوني واسا وي گئي و مرا ز سرانغيم رخم وي مولئ احد مرتفیٰ فال انجوئے باغ کی تغیریف بن چندعیرہ اشعار علم کئے ۔۔ <u> بخشه بجری میں باغ فرح تبش دو اِره تیار مرواا ور صلابت فال –</u> برست براحينن منتقدا وراعيان ملك كورعوركي يرعورك برخص كوانعام واكرام سيعالامال كياظ ككترى من تعريف مي ايك قصيده تظم كيا بومشبورز ما مذابير م و المرام المرام المعتول مواا وراس مرا ورزا دوا برارم عادل ني ىۇسال كى عمرين تختت سلىطنىت برمايوس كىياسلابىت خال <u>نەنىخام شاەكۇڭلىم كىي</u>ك عاول شاسي دَا نُرُهُ حِي مست. كُنْ مِحْرُمُوا سال سمجه كريا وشا هِ. نے کی اجاز سے طلب کی نظام منا مسنے اسکری روائی کا حکم دیاد ورابینے چرکسی فلام ببزا والملكس كوسيرسالا دمقر كرسيك ا ميرالا مراسيد مرهني كولشكرجرا رسسك م ببنراد المنكب كي بمراه كيا وربيزا وكوبيد شان وشؤكت كي سائحة عاول شايع رمد کی طرف روا نه کیا۔ یه گر د ه شاه ورکب کے بنواح میں بہیونجاا ودعادل ثنایی إ في جو كور فا عله يران كريقا بله كما سلط حيمه زن روسف إيك ... د ومسرے شے مقا بلیر فرکش رہیے آخر میں عا دل شاہبی امراکو علوم جواكه مرتفنی فال بهرا دا املک كی سيرسالاری سعدا زر وه سيد ا ورجنگ يس

تاريخ فرشته جلافياته 141 ويكراميرول كوماموركمياكه صاصب خال كؤنجماكه احزنكرر والذكردين إو وخفسبيه طهدرير غدا وندخان سيركهاكداس بدنهبب كيشرسيه بترض نالال سيركس ندكسي تركيب ميراس كونتش كريمة تنام عالم توطين كرو خدا وندخال وغيره جالية ببويي اوريجي فأنه ادر منسدهال عبان کے رقی طریق مورصا صب قال کے اس روان رموسے عاصب خال كا وقبت أيجكامهااس نے ابني عبھ سيخنبش مذكى بيمال تكسب كه بير اوك. و بال بهوريخ كي اور سراير وه كي قريب كورسي بوكران اميرول سية مزارے سے کہا کہ ہم شاری کم کے مواقق ما مزروسے بی اگر کم بعد توسلام کے لیے والنريرون صاحب خال ننسرأسي إيرائه تفا اسس فان اميرول كوا عاربا يا لیلن ان کوسلے دیکھارپر بیٹمان مِیواا ور تعظیم کے سلنے کھوسے ہوکر ایک ایک سے لِغَاكِيهِ بِهِوسِنْ لِكًا رَمِّدا وَيْرَفَالِ فِي بارِي آئي او رصاحب خال كواس نے آنحوش يبل ليا اور جالا في لكاكر صاحب قال ميراكل كمونسط اريا سيعمال تكراس في و صاصب غان كواس تررمضبوط وبإيا تفاكهاس كيربيلوكي يُربال الوط كني تقيس ا در وه-بي بروش بهوفيكا بقاخدا وند فال سنه صاحب فال كوامين يركزا يا اور خيري اس کا کا مزنام کر دیا صاصب خال کے بھانی اوراس کے اعدان وا نصار پرحال دیگیکر فرارئ بموسے فرا وند فال اس موذى كے تمركو دفع كركے سيوتفي كى فدمست يا حاضر بهوا . سید مرتمنی نے با وشاہ سیج صنور میں عربیند بروا نہ کرسکے اطلاع وی کیچو تک حسب فهان بر کسنیر جندا میرون کوما حب خان سکے پاس دوار کیا تھا۔ کد ان كوشكي و يُرشاري بارگاه من روا يذكرين ليكن وه نا عاقبه شدا زُرشِي سيسان ايمرول مسيم لزاا ورجنك أي كام أياج الدال احر المرفو وهي جابست محما كفول ن ايما إوشاه كوسجها باكه نظام شاه تطعاً برائم نه يمواا وركيمي اس كى بازېرس شكى -اس واقته كے بيرصلا بست خال بلامزاممت اسورسلطنت انجام ديست لگا-اور ميندسال بيداستقلال كي سائفه اس في بسر كيفي اس مرسامين و ويانين مرتبه اکبر إو نشأه کا قاصد احمد نگراً يا اورخوش وخرم وايب کبيا-صراببت خال كے زما مذہبی انتظام اور امن وا ماك اس حرتبه كال كوينج كيا كرمه واكر بائسي وغدخدا ورخد شهر كي مفركها في سنتي سلطان محد بن على الدين منجي لبعد

المثه هزارسوارول محصائفه مبدرتين فيورا اوزجو وصاحب خال كرمراه اجرنكر ر دا ندموگیا چیزر وزمی عا دل شاری فورج سیر پہنچ گئی اور قطب شاہی سیا جبول نے بها مهٔ کرکے کو لکناندہ کی را ہ لی میرزایا و کا رماصرہ میں شنول جودا شاہزا دہ بر پان اس کر کہیں گا اورگسیاره باره بنزاراشخاص جوصاصبه خال میدبیزار شفی شا بنزاده کے بروجینع برديخ نظام شاه بيحدير نيتان بهواا ورصلا بهت خال ورديكرا مراسئے فامنيل كو جوصاصب خال کے سلوک سیے آزر دہ سی سی فرایس کو ایکن کروا مذکر کے ایسے صنورمی طلب کیا بیا برما صر بردے صاحب خال مراببت خال کے در دوئی خبرتنكر يخبيده بوداا ورتبل اس عمر كديملا بهت خال احد مكر سينج عداصب خال مع يتغسا ببيول ا دراعوان وانصار محيش روا مذرد كيا نظام شاء ية إس طرف يه توجر ندكی ا ورا حرنگربيه بخير إلتى پرسوار بهواا ورغبركي كوچه د بازاري كفت لگائی و ومسے روز نشا ہڑا وہ ہر ہان باغ بیشت کے قریر بسبیرد کیا اور باوشاہ ياتقى يرسوار بموكركالاجبوتره كيقربب كفرا بوااه دامدخال اور ديكر سردار ول كورت تونیا منه محے تنا پنزا دے سکے مقابلہ میں روانہ کہا شاہزا دہ شکست، کھاکر بر ہان ہور كى ظرف فرارى بميواا ورنظام شاه كاسياب شبريس داعل بروكر بيرطوت بشين مِرِّها يا دُشاه كغ سيد ترفعني مسرلشكر برا رك نام فران َر وارز كميا كه صاحب خال كوتسلى دیگرها و شا د کے عبنو رئیس رکوانه کرسے اور اگر حاصری سے انکار کرسے تواس کو ک گرسکے انسپ دلیل باد شاہ کے پاس روار نکر دے اتفاق سے صاحب نمال اعتبرين ببرونيا چونكه بدامراس كى طبيعت كے خلاف تقااس فے كرى خال ش كوجوا مراسط برارمين داخل ا در قلعه ركبي ين عيم محقا يدبينيا مرديا كركبري فال ابنی خوا بهرکا کارح صاحب خال کے ساتھ کر دھے جری خال نے جوارے ویا مرغ فروش کے بسری پریشان بنیں ہے کہ وہ ایبروں۔ كى أرز وكرك صاحب خال يرجواب منكراتنفته بهواا ورقلة درمخي ير درها واكرديا بحرى خال كي باس كائى نعرج نديقى اس نے فرارى بروكر جالىنە نيس بيناه لى ا ورقمید خال تیبرازی کے اتفاق رائے سے ایک عربینه کلمکری سے کا طلبگار بردامه چونکه سید مرفقی کو با وشاه کا فران ل چیا تقااس کے فدا و ند خال ا ور

عارجهارم

وأرحكم ربوتويدرة واستفة فاننى سيسير وصول كرليس بإدغناه سيف كهاكدا كرجيرت يرصا صبيعا خور غیا نه یه ، کرجاه فرامین ایر اگریه سے برداری اور د شیا کی حقیر ترین چیزول کی طبع پیس ائنول من خزار بروسه فا درازي كي بيني المان وقوم كوا يكسد سيد برجيم دايس لينا بيرسيد الفير بالنوس من الناير من الكويشي جا سيسط كم تلفنی بیگے۔ کوزندان برسیم تکال کرم ال واساب وزن وفرزند سکے ان کوان کے وطن رواندكر ووشايي الم كالتي أل كي تني ا ورميتيوا في كا منصب اسد فعال تركب كوم تمست موالتمن صلا بهنشاخال سنبرروا مام سكما وركز في طا قستساس مرتب سك سلينه بأتي نرهیورسی مصاحب خال بانش دلیل مرکیالیتن ا وجود اس کے بھی وہ ایستے ادبر با د ننماه کو دبیها یک مېر بارن مجتنا مقها بهبال تک که صلا به شه خال کی مخت گیری سے وا جرم وكرما صب فال عزور وكبرك سائقه ايدين ودياتين بزاربي فوالجول ا وربیے شار مائنمیول کے بھرا واحد گرے یا ہر جالکیا نظام شاہ اس خوف سے كدا كرنشكراس كو دانين لاسترسك كيفر وانهمو اورصاصيب تمال فا قبت الدليتي سے جنگ کیے میدان میں کام آئے خود پر دہ دار بالی میں میشاددرصاصب فا س كے عقب ميں روزنه مره ارساحسيد خال احدا با دبيدر سے لواح ميں بينجا ورب تحلف احصارتك حلاكيا الرئ فلعد في بيكانه سوارول كواسينه قريب ويكه كردرون بند كرسلط درجين رتونب اور منرميه ازان ال او كول بر مركس سسس ما حب غال کے معنبرین کاایک گروه بلاک میوااسی دوران میں نظام شاہ جی پینے کیا۔صاحبیا خال نے باو نتاہ کو بیٹام دیاکہ وہشمزلمدل پرمیسری عاصری لهو قونسب مها ول يركه على بهت خال أمة الله شابى سن دوركما جاسف و ومسر عرفهر بدر على بريدسي لسبيكرميري عاكيرتن ديديا جاسف نظام شاه ماحب فال يربي مهران عَمَا اس نے دونوں تَشُرا لَنُو قَبُولِ كُرسِكَ اور مدلا بست خال كواس كى جاڭرىقى قَعْمُ بِيرُّ برروا يذكروياا ورميدر كي محاصره ين شنول مهاعلى بريدعا دل شا ه مع مدوكا فواسكا بمواعا ول شاه من عبيساكه وير مُزكور بهوا بنرار سوا راس كي مد دسكي ساخر واينه كيك اسي د وران مي يمعلوم بمواكر شا مِنرا د كاير بأن في جوقلعه مي قيد تهما فردج كريك احد مكركار خ كياب، تظام في ميزاً يادكاركندى مرك قطب شاه كوسات

<sup>ب</sup>اندوارم

ا ورصیمن قال دغیمره گفته را ول سیبرا ترسیه ازر در بهی سیسی با و فتاه کورملام کرکیم عاول شارى ا دُرُّطْم بشَارُهُ كَالُهِ مِن أَوروا منه بروستَّعُ مها حسيب ثمال البينية مبعا يُبُول أور بروگار ول کے بھرا ہ ٹھہر کے اندر دائمل جنوا درائی کے فرمیوں کوجو سکا توال ا در الوشول میں بنہاں کے اُسطی اُسطی اُسطی اُسطی اُسطی اُسلی کی اور ان کے ماک واسیاری اور زن وفرزند يرقبضه كميا - تانني بيكسها ورسيد مرتفى في في نفايي موافظ معنى مهال بست فيال مسيح كها كرتير كان مسيع كل جيئا سنه اور قربيب مسيح كدا كانيدل كي عرب وحرمت عاه ورا ويرقس طرح عن تن جو جارا عربضه با دخا ويستبرنيا خصلابهند فال في مريض مثل من ديايا ورف اي انتان كي طرف علاصاحب فال امن و قست. موجود مذمقاما وشاه كوغاء يمينجات كيهبات بيصرال بهته خال إغبسك انمر كيا ورفعاري تمام كامك قريد سينيكوس ست بندا وارسيد إدشا مكود ما وى نظام شا وينياس كي أواز بيجاني ورجي تكرصل بهت خال خلاف عاد ستهمامنر مواسطاسمها كدكون حادثه بيش أياب مرتفتي نظام سن درداز امام مسك عقب میں کوٹے ہوکرصلا بیت خال سیے اس کی ایمر کا سلیب دریا فسٹ کیا عملا ہت خال في اركائن وولست كاعربيف ميني كهياا ورزيان حقيقت عال سيم إوشاء كوامًا وكرا تظام شاه بيحد متجربودا وراس نيملا بست غال كوعكم دياكه صاصب خال كوتمبرس ينيهٔ اورغوميِّول برزيا وقلم نه ميوسينيه د ـ تھم کی عمیل کی اور صائصی عال کو زجرا و تو زیغ کر کے دائیں لایا۔اس وا قعہ-م فال صلابت فال كي جان كاتمن موكيا چو كرميا حب فال كي قوت زیا ده مقی صلابت خال نے اس سے خوف زوہ بروکر بھی ایک و ول میں بیناه لی نظام نناه کواس وا قدر کی اطراع فیونی اوراس نے مبلابت خال کو للب كبياا وراسته الأرت كلال ا ورمنصب مرنوبتي برفا تُزكر كي خاصتيل كواس كامحكوم بنايا . اس درميان مين تعن اعيان لمك-ّ نے قامنی بیگے پرخیا نت کا جرم عابلا ليا إوشاه في الميرايك فلعهم اليدكر ديا - قاضي محر ريينول عوش کیاکہ مجرم سنے دولا کھریون نقد آور ایک لاکھ دیول کے جواہرات فرا مذ سسے سلتے بی اس کے علاوہ جو کچھ لک سے وصول کیا ہے وہ ممتزا وسیے۔

است قبول مذكهاد ورمعا لمدهمت بروكها مصاحب خال ايك است إتفي برموارموا ا درباریج یا چھ ہنرارسوار ول اوربیا دول کی جمعیت سے اس نے میلن خال کے اعاطه پر حمله کمیا حسین خال سفی چند سوار دل سکه سمرا و مقابله کمیا ا و رعمُّا ول جی سمی تشكر براكتيره مروكيا عسين فال نفي غيرت شجاعت مي المرام اور تنها صاحب قال كے نظر پر حلمہ اور بہوا مسین خال نے ایک تیرما سب خال کی طرف بھینگا تیرصام خال کے اعنی کی میٹیا نی پرانکا استی جلایا ورمیدان سے بھاگا در درختول سکے ورسیان برطرف دوالسف كا تا الله صاصب خال باغ كا ندرجا كيا وربابراكر اس في كماكم شارى يرب كرتمام عزمبول كوتتل كركے ال كے ال واساب اورزن وفرزند برقب لراو-وكنى اور فيشى خداست جاست يتفي كه غريم بير ل كوتاراج ولل كري يدهم بات .ي بهر مردو زرگ، آثاقیول کے مل کرنے کر تمیار جوگیاا دراحد مگرسے کر وہ سے گروہ برشت باغ کی طرف روانه بهو کئے۔ قاضی بیکے سید مرتضیٰ میرز ام رتفی نظیری اور عين المؤكم بنيشا يُوري نيه فضائے اللي يرمبركيا ان كے علا وہ بقيه غريب الحدار تقربيًا وو بزار بالمج تعوموار ول في في رست كيل ما سي خال في ان كو بسيا كرديا - مفنى نظام عام كا درجيه شت بهشت كيكناره واقع سي جلبہ میں بیٹھا زمداعیا ورشہ میں شغول کھا اس نے جو متنور دغو فا سناتو باغ کے دردارہ سے ہ ہرآیا اتفاق سے اس و قست صاحب خال غضت میں بھرا ہموا اگر داکو دباوشاہ کے صنورس ما حريموا ورعض كياكه غريبول نے بلواكيا بيئ وران كا معاير ب بإدخاه كاقدم ورميان سيء انتفاكر شبزاده ميرال سين كوتخست سلطنت بر معرضائیں۔ نظام شاہ اس خبری تصدیق کے لئے باہرا یا اور غریبیول کوسلے دبلجہ کر جوظراسل واقعد سيب فبرتها صاحب وفال كوهاد ف القول مجعا با وستاه بلا تا ل التحی برموار میواا ورحیترگومبر برسایفکن کریکے دکنی ا وقعتی امیرول کو . حو میاصب خال حکم ہے عا عزشتھ حکم دیا کہ غریبوں سے جنگ آزما ڈی کریں ۔ مید ٹاسم مرتفعی خال ا ور فاطنی یک وئیرہ نے غریبول کے پاس مبیغام تھجاکہ جو کہ خود یا وشاہ میدان داری کے لئے سوار مواسے اس لیے اب جنگ آز یا فی کرنا یاس ادب سے دورا ورموام خواری ہے امرائے غریب مثل میغتائی قال اور بکٹ نوال

اورباغ ببرشت میں جوبلدہ سے شال میں واقع ہے خلوست گزمیں بروگیا قامنی بیگ وغیرہ اراکین دولت نے یاغ سے گرد صحے نصب کرائے اور دہل قیام اختیار كركے باوشاہ كى محافظت ونگرانی كرنے لگے ۔ اسى زباية ميں صاحب نمال نے بياء عنداليوں پر كمر ماندهي اور اكثر يهونز مغور بروكر فيل مسهن برسوار موتاا درد ويأثين بنرار دكن كيرا دباش جمراه كيركر احرنگرے کوچہ و بازار میں گشست لگاتا وررعا یا کی بے عزتی کرتا تھا ہرجینداس کے بهائي جلال نمال ا ورصبيب فال اس كوسرزش كريت منظ مسكن صاحب خال ایسنے اعمال بدسے بازنہ آمامتھا ایک روزصاحب نمال سنے ایسنے ہم کشیمنوں کو میرمهدی سلمدار کے مکان بہیجا کہ سید صاحب کی و نتر کو بہجر مساحب نمال کے باس مے آنیں میرمیدی سنے گھر کا در دازہ بند کر لیا ا در کتیت بائم پرچڑاہ کرتبردِ تفنگ سے صاحب خال کے بھی خوا ہمول کو پراگندہ کردیا اور اس کے بعد قامنی ہیگے۔۔ وغسي ره الداكين دولت سے مدد كانواسكار بودا مرائے إركا وصاحب فال کے اقتدار سے وا فف اوراس کے فتنول تدارک سے مجبور شقے ۔اس درمیان میں صاحب خال نے دویاتین ہزار موار و پیا دے میرمہدی کے مکان پرروایز کئے ميرمهدى كوكسي طرف ستصدد منتهجي ا ورخوداس ميدني مين يا جيار وكينول كوتيرو تفناك سعه بلک کیا آخر کا را د باشول کا بجوم زیاده بردا ورمیرمبدی کے نا غلف فرزندول نے جوصا حب نمال کے ارم تقراہ نائی کی اور سست اہتی مکان کے عقب سے داوار ول کو تور کر گئم کے اندروافل اوسے مس کانتیجہ یہ ہمواکہ میر مہدی شہید ہوسئے اوران کی ونوتر صاً صب خال کے مکان پر کیپنجا دی گئی ۔ مصیفی بہری کے آخریں سید مرتفنی سبزداری مع تام امرائے برا دیکے حکم غاہی کے مطابق کشکر کا حساب میش کرنے کے لئے با دشاہ کی خد ست میل عاصر بروسے اور بہشت باغ کے قریب قیام بذیر ہوئے ۔ صاحب خال کا اصلی نام میں خال کا مسلم کمان کو پیغام دیاکتم اینا نام تبدیل کرد و ور مذممتر اسکے نتنظر رہوشین نمال سے

جديماره 100 منامه نبین ہے بہتریہ ہے کہ صرفرہا یا جائے کہ تو کیا نہا در انگر برار تھی ضیمت شاہی ہی اپنچے کا نظام تاہ نے جواب دیا کہ ان امور میں صبر دھن کر نامکن نہیں ہے میں طاعب کے بہادر میا ہیوں کے ہمراہ اکبر با دمث اوکی فوج برحار کروں گافتح وطفہ ضداکے ہاتھ ہے۔ الاکسن دو بیومتی ہوئے لیکن اسی ورمیان میں اخبار رسانوں نے بیرا طلاع دی کہ اکبر باد شاہ صید انگلی فاریخ برو کراینے وارا لملک کو رو از بروگیا نظام شاه اس خیر کوستگر بیجد نوش بوا اور دولت آباد والسي أبا نظام شاه بيني وض نتلو كے تناره ميام تفني اوز نيرو گيرامرات مرار كوضاعت ومكر واليرجا ې اجازت دی اور نو د احمر گرېږي کيشل اتن کے اور نطانت کو امرائے کيا رکے سپر د کيا اور نو د کورش ہوگیا۔ اس زبانے میں صاخب فان کے تا مرزنہ دارنصالیارت سر پھیکیٹا گیر دار ہوگئے تھے اواس بج تقلال مدسيرز إوه برهيكامقا ماصب فال اوشاه يراكل مادى تقا میں موسم برسات میں و واست آبا دکی میرو تفریج کے لئے با دشاہ کے ساتھ تقریباً حیار اه مالا كماك من مقيم رياز الذرش الركزر في المحاسف وولست أبادين زیارت قمبورسے فراغت ماصل کی ا وران بزرگوں کی ارواح کو تھا ہارسانی کی غرض مسه بيدزر وال صدقه وخيرات كيا-اس داقعه كيا بعد مرتضى نظام --منغرت المع مرضا على السلام سكة أمتا خركي ذياريث كادا وه كبيا ا وريوست بيده طور برر لصاحب فال كويمي اطلاع نه بوني فقيرا ندلياس ين سراير وه شابي كے عقب سے یا بیا وہ روانہ رمو گیا۔ لشکرسسے تین کوس کے فاصلہ پرایک سیاسی فے اوشاہ لود يكيما وراس في اركان و ولت كواس واقعه مع أكاه كيا - اراكين لك يهله مریادهٔ شاہی میں آئے لیکن اوشاہ کو وہاں نہ پاکراس سے عقب میں روانہ م دسئے ا وربيمدا صرار وزا رى كے ساتھاس كو واپس لاستے ۔ با د شاہ سفے ہرجيند كوشش كى ر ایک او لیاس فقیری بدن سے نه احارسے اور تاج و تخفت کے ترک کر۔ ا وركرا مت كاسبب دريا فيت كيا مرهى نظام في جواب وياكه دنيائع فاني سم نغرت كرسفى وجرتور وزروش كى طرح ظا برسهاس سے الفت كرسنے -

نوشان رسیم میکن کوئی فائده نه برواتفاصلی بیکسدا ورمیرزامحد نظری نے اس نفرت وج بایت البته فالم بیش بیس با و شاه نے اس کے بعد سکوت انعتبار کیا اور السيقين بوگيا كراركان د ولست اس كوترك، د نيا ندكردين ميمجوراً احداكروايس آيا

تاريخ فرشته ٠

میں نے چنگیز خاں کیے ساتھ کیا ہے اس سے بے حدیثیا ں ہیں میں سنے یہ عمید كبالبيه كرتام عمر كوشه تشيني اختيار كرول اور خلوت مي مبيه ككرخدا كي عبار وست كرول - با وشأه سنة اس تقرير تسمه بعد گوشه نشینی اخلتیار کرنی ا در قلطه احد نگر كی

اس عارت میں جو بفدا دیکے نام سے موسوم سینے خلوت گزیں ہو گئیا سواصار بسا شنہ

کے اور کوئی ووسر تفض با دنتاہ کے ایس بہ جاسکتا تھا و وتین ماہ کے بعد

مرتفني نظام يرتنها بيندي كأأ درزيا وه علبه برواا وراس سف بدبيسلطان والده ميران مبین ا ورٹام عورات کو گلعہ سے مٹاکرد وسرے سکان میں تقیم کیا با دینا ہ<u>ے</u>

الله كى تما قطعت شاه فلى كويصة شاه طهاسب بربان نظام كے ليے روا خركيا سھا سیروکی مرتفی نظام نے شاہ قلی کوصدا بہت خال کے خطاب سیے سرفرار کرسکے

سے ا مراسکے گرو اس داخل کیا اور اسے حکم دیا کرموا صاحب نمال کے اورکسی

شخص کو با دشاہ کے قربیب نہ آئے و سے ۔

تلاشف بيجرى ميں بنجد و كالست قامنى بريك اكبر! وشاه ميبركرتا بموا مالود كى سمرحد بربينجا - اخبار رسالون في اس امر السيدال احد بكركوا كاه كيا تاصى بيك في في

ایک عربینه اسی ضمون کا مرتصلی نظام کی فدرست میں روا ندکیا ۔ نظام شاہ صنون خطست واً قف مِوكر بلاكسي تُوتف كے إلى ميں موار مِواا ورسوست رياد وموارول كے سائقه سی میں صاحب خال اور صلا بہت خال مجى داخل منتے دولت أباد رواند

ہوا نبرگننگ کے قریب ایک، گروہ قلیل إدشاہ کی خدمت میں حاصر ہموا اور اس نے عرص کیاکہ با دنشا ہوں کے وشمن بیجد ہرتے ہیں تنہا موار ہوگرا یہ

توی وسی سے متفا بلہ میں روا مذہرہ واامتیاط سے وور بیے ہماری گزار ش بیر ہے كرصنوراسي مقام برتوقف فرانيس اورا حرتكرو برار كيد نشكرك ورود كانتظار فرائيس إ د شاه في خيندر وز قيام كيار ورخام ميل كي ياريخ يا جر برار روارنظام شاه ك

ياس بينج كئے مرتضى نظام نے برار كے نظركى حاصرى كاحكم ديا ورخو داكبر إوشاه مسي جنگ از افي كرف كے ليے روانه بهو اقاصني بيگ ميرز اهرنظيري دغيره اعيان مکس نے ابیت گلول میں جا در والکر سرزمین پرر کھاا ورنہا بیت بجر وزاری کے

سائق عرض كياكد دبل كفظيم الشال فرائز واتح متفابله اسقدر فوج ك سأتقصف أزابونا

ماريخ فرشته

سیمین کی معر فعن مرتصنی نظام کی خدمت میں روا ند کیاا ورعود بلنگ پر کلیدلگا کرلیده گیا دوسرے دن صبح صادق کے وقعت ساع فی برجری میں امیرسے و فاست بائی اور عادالدين محدود وخواجه كا وان كى يا د دادل مين حيرتازه بهونى مختصريه كرجينكيزخال \_ن دفات یانی اوراس کے ترک میں سے مین یاج رفط شاہ میرزاکے برآ مرمو من سے چنگینرغان کی برات نابت بهونیٔ مرتفنی نظام کوان دا قعات سیے اگاہی بہوئی۔ اور جنگيزخال حبيها با و فاا ميركة للف كرديه خاسته بيمدرنجيده بمواليكن جونكه تيركان سيحكن حيكا تفعااس غم واندره كافائده نرموا بإرشاه سبنيا نتهاست غصمين بغيرا سسك لدفناه ميرزا كوابين صنوريس طلب كرس يهم دياكه تيخص شابى لشكرس فكأراك ا ورخو دیمجی احد مگرر دانه بهو که یا نظام شاه نے او لُاحکیم مخدمصری کومیشدامقر رکمیانمکین جواه کے بعداس کومعنرول کرسکے اوا بل سلمانی رہجری میں قاضی بیائٹ بزری کو پیٹیوا ور و کین سلطنت کی خدمت پر امور کرے میرزامخر نظیری ا ورعین الملک کو و زیرمقرر کیا سيدم تفني نثيبرازى تومر لشكر برار مقرر كرك خدا وندخال مولد وغيره مسردا ران معتبر كواسكم بهمراه برارر وا نذكبيا- باوشاه نف قاحني بيك، وغيره تنام انثمرا ف وأعيان احد تكريسَت كماكتم لوكول كومعلوم بمونا عاسي مع مكافحوست كى قالميست تبيس سيدا ورسي عدل اهد تلفم يرخميز نهيس كرسكتاا كثرا وقات عدل كينهيال وارا ده سينظلم كالرتكاب كرتابهون اب میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں او تھیں سسے قباست کے دل جور وزمیما ہب بيينها وت طلب كرو تكاكريس نے فرز قدرسول ملى الدعلي الدام ين قاصى بيك كو وسيل طلق مقرر كييابية تاكريه سيدزاوه احكام نشامين وأقيمن عدالت كشطابق معايات ملوک کرے اور مھی کسی جا است بیس تھی زار دستوں سے جا یف ہوکرز پر سنق کے ہیں ظلم نه كرسے ـ اگر كوئى ظالم كى بيرزال سے ايك موئى بي ظلم و تعدى كے ماتف الكيكا ا در قباست میں مجھ سے اس کا موال کمیا جا ٹیگا تومیں خدا کوئی جواب دون گا له مجھاس کی خیر ہیں سیے اور میں اس مواخذہ سے بری سجھا جا ڈن اس کی بازبرس ميرے وكسي مطلق سسے كى جائے اگر قاصى بيك تنهااس كام كوانجام س

و سیسلے توامین الملک میرزامخوتقی ا ور قائم بیک کوئی اینا تنریک کاربنائے میری خود بیر حالت سیامے کریں عذا ب وقہر الہی سے بیحد خالف موں اورجوملوک کم

ان واقعات کوصاصب خال اور شاہ میرزاکی سازش سجھاا درجبندر وزغور و فکری جہلاد ہا ایک دوزبطوراستان باوشاہ نے جبگیز خال سے کہاکہ اب یں مفرسے تنگس آگیا بھول میر ادرا وہ بے کہ جلد سے جلدا حمد مگرر وا نہ بھول جبگیز خال نے جو ڈسمن کی سازش سے بے خبر تھا عرض کیا کہ باوشاہ نے حال ہی میں اس ملک کو فتح کیا ہے لینے چھ مہدینہ اور قیام کرنا جا ہسے کراس ملک کی رعا یا کو باوشاہ کی طرف سے بالکل احمیت ان حاصل بھوجائے۔

جِنْكِيرْخال في إدشاه مع عرض كياكه صنوراس تبيام كي بعد احدنگرروانه برون ا در اس تک نوار کواس نواح میں کچھ دنون نیام کی اجازت عطا فراٹیس۔ تاكرمين مك كانتظام كرسميا وشاه كي خدمت مين حاصر بهوي - مرتفى نظام يه جواب سنكرغازوں كى تقريركو بائل على سجھاا درجينگينر خان سيے برگان ہوگيا چنگيزخال بارشا و سك انخوا ف طبيعت سسه آگاه بعوا ا ورجندر وزبيارى كاببار كرسك ديوان خانه میں حا مزند ہموانظام شاہ اور زیادہ بدگان ہوا اور تکیم مخامصری کومعا بجہ کے بہا نہ سے چنگیز خان کے پاس روا ند کیاجس کا مدعا یہ تفاکھیم اُدکور شر بست زہر آلو د کے ذربِعه <u>سنے چنگ</u>یز خال کو ہلاک کرسے جنگیز خال نے اولاً توشربت بینے سے انکار کیالنگین اخریس و فاوا ری ا ور نکب حلالی کو مد نظر رکھ کرشر بہت کی لیا اس امیر نے حانست تزيع بين باوضاه كواس صنمون كاريك عريصند لكعاكه بكروره وونعمت مبرك دبيرجوزندكى كفافه مرطيه ط كرف كے بعد ستر بر سسس كا بوزها كك فوار تھا اُستا نَه بوسی کے بعد عرض کرتا ہے کہ ولی تغمت کے جوشر بہت آ ب صیات ہیں ملاکر اس نكف حوار كه ليغ كه وانه فرما يا تفعا است اس خبيف العَمر خا وم سن تنوق وذوق كے ساتھ يى ليا اور باوشاه كے ساتھ وفادارى اورافلاس كانقش اليسے سينے بر جاكريبو ندزيين بهوتابون خدا الك كوسلامت ركھے اس كترين كى عرض يہ ہے كفك نوادكو بندة وركاته بهكرج وستورالعل كدايس كلم سي للمكر بإدشا ويحصنوريس روا ندكرتا موں اس برعل درآ مدفر ما یا جائے اور اس غریب كى اس كر بالسے ملی ر دا مذکر دی جائے میں قدر غریب ملازم میبری سرکار کمیں جمع ہوئے ہیں۔ ان كوابيت سلحه دا رول مين داخل فَرا يا جا سطح جنَّكَيز ضال سن عربيصندا ور دستورال

ملكت بي فاصله اورواسطه ندرست اكريم زميب شابان وكن جومب الرسيت بي ايك د ومرسے کے ساتھ برا در اندسلوک کریں اور با دشاہ دلمی کے خوف اور خطرات سے بميغه كم العلى المون ووجائي ويرزاام فهانى جنگيز فال كے جواب سے مایوس بهواا وراس نے نظام شاہ کے محبوب صاحب خاں کواپنا شکار بنا یاا ور نقد دبوا ہرکے ذریعہ سے اس کو بالکی ہبی ٹواہ کر لیاا یک روز میبرزااصفہانی نے محلس تشراب نوشي ميں صاحب خال سے كہاكہ جنگيز خال كاراده ہے كُررارِ رَوْو دمختارا رزقبض كركي اس ملك كاسكه وخطبه ابين نام جارى كرك جو نكه نظام شايى فوج كالفف حصيداس كاشرمندة احسان سيع جنگيز خال إينے ارا و ول مين به آساني كا مياب موسكتا ہے اور يمي وجريك إدنا اونا الويكاف بكل أوار المجراتا ہے اكد موقع بإكر ابنا مقعه و مامل كريه ماحب خال ميرز الصفهاني كوصا وق القول مجعا ا ورينكيز خال كم وربیا آزار موا -انفاق سے اس زا منرس صاحب خال نے مے نوشی کرکے بعض امیروں کے سابخہ سبے اوٹی کی اور حینگیز خال نے فرتھنی نظام کے حکم سے صاحب خار كو قرار واقعي تنبيه كي اس دا تعدست يه بافيسب ا ورزيا وه چاكينرخان كارتهمن بناصاحب فال في اينا يشعار بنايا شعار بما يا تنعار مسيد يمهي اس كوموقع لمت چنگیزخال کی طرف سے با و نتماہ کے کابن مجر استفاا در دمشت آمیز خبروں سے مِرْقَعْنَى مُنظام کومِنگیز نماں کی طرف سے برگشتہ کر <sup>تا</sup> تخدا مرتضیٰ نظام صاحب ُخال کے ا قوال پر اعتبار پذکر تا تھا اور جمینشہ اس سے رہی کہتا تھا کہ جو نکہ میں سینے مگیزہاں کے ہاتھوں سے تھے منرا دلوانی ہے تو مفن عدا و ت کی وجہ سے بچہ کو برانگیختہ کرتا ہے ایک ون با دشا منے تشراب بی ا ورصاصب خاں نے خلوت ہیں تیمرد ہی گفتگو تشروع كى با دشا وف اينى عا دت محيدا فق صاصب خال كوناصواب جواب ديا مهاصّب خال نے روناشردع کیاا ورکہاکہ اگر میں جنگینرخال کا تشمن میوں توبادشا ہشاہ *میرزا* سے جوج گیز فیال کاہم وطن سیے خیست حال کو دریا منت کریں نظام شاہ نے رات کے وتمت جبكسي فس كواطلاع نر رو شاه ميرزاكوطلب كياا وراس مص في قست حال كي بابت موال کیا۔ نظاہ میرزانے بڑے آب داب کے سامتہ صاحب خال کے ا توال کی تصدیق کرے نظام شاہ کوئینگیٹر خال سے برگشتہ کردیا نظام شاہ ا ب بھی

ا مراسکے ہمرا ہ برازر دانہ ہودیا وشاہ نے چیکیز خال کو بھی تکم دیا کہ کو چ کرکھے مبلد سے جلد براز پہنچ جائے جنگیز خال بھی ا مرا کے ہمراہ جلد سیے جلدر وا کہ جو کر دہیں کو س کی راہ طے كركي با ديناه كي فدمت بي حاصر بو كيام يكييز خال في برج بركوشش كي كه باديناه ایک دن اسی عکمه قبیام کرے میکن مکن نربواا وردس کوس مقرکی منزل سطے کی گئی۔ با د ضاد کے در و دیے قبل ہی سیدم ترفنی نے جعلی عاد الملک کوشکست ویکر اس توم کو مها كرديا . نظام غناه من وين كيرك كهامط كوعبوركياا ورمير شاه جوايني سرمد میں تقیم تھا فراری موکر قلعیًا سیریں بناہ گؤیں ہوا نظام شاہ سنے بر ہان یو رسکے۔ سارك مكك كو غارت و تباه كيام تليزخاب ف قلفاميركي بيمد تعريف سن مخي -نظام شاہ سے اجازت لیکر میرو تفریح کے لینے وو ہنرار غربیب سوار و ل کے ساتھ ر دا نه موامحد شاه ن به خبر منی ا ورایسند ایرون کو حکم و یا که سات یا استه بنرایسوارول مے ساتھ چنگیزخال کو تھیرکر اسے بلاک کر ڈالیس۔ ٹھا ندنس کے لشکر نے بتیار بٹ مرموکر يِنْكِيز خال يرحك كبيا يَعْلَيزُ خال رشمن كي كثرت مينوف زوه ندمودا ورمقا بري الا غديدا ورخو زيز الا الى كے بعد بر مان يور كى فوج كوشكست مونى بلكاكفراعيان مك عِنگِیز خال کے ہائتہ میں گرفتار رہوئے نظام شاہ بر بان پور سے یہاں آیا او*ر کھ*اہیں خيمه وخريًا ه بريا كركه الفك اورموريل الميرون مين تقييم كي ابل لشكر سفيريان لور لوتباه و بر با و کرودالا محدر شاه سنے برسی گفتگو کے بعد جوہ لا کو نظفری با و شاہ کوا ورجار لاکھ چنگیز خال کولبطورتقل بهاا وا کر کے حریف کو ایسنے ما*کب سے رقعمت کر* دیانظا م<sup>یث</sup>ابی فوع برارر دانه مونئ - اسىز ما نه مين شاه ميرز الصفهاني قطب شاه كاحامب ساكياد كے الفے نظام شاه كى خدمت مين آيا مواسمان ماجب كومعلوم مواكرنظام شاه کاارا دہ ہے کہ بیدر کو فتح کرے میرزااصفیانی نے چیکے زفال کو طبع کے دام می گرفتار رسنے كارا دوكى اور اس سے كماكة تطب شاه كوتم سے اسيرسبے كرتم با وشاه کو ب*یدرگنسنچرستے باز رکھو سکے اس و قعت میں د*ولا کھ بھون تھیم*یں دیتا ب*ہوں تا کہ اس رقم کو ایسے لشکرکے اخوا جا ست میں صرف کر دچنگیز خال نے کھا کہ نظام ٹنای خزا رزا وردو دست میرسے قبضدیں سبے مجھے کسی تیبزی احتیاج بنیس سبے میرا مدعایہ ب کمه امیم برید کو بوخار راه سیسے ور میان سسے و در کرد ول اور بهاری اور تخصاری

تاريخ فرشة جلدجہارم 444 ایک توب کال سرگی عمی فیایک برج اور دیوار میں رخنکر دیا جو نکر صمار کے اندر کو بی تخص ال رضنه كو بجرسف والاموجود نه تصاحباً ينه خال كف خاصه كا يك كروه قلعه كے اندر واخل مواا وأس نفافيري بجائئ ششه يرجري مين تقال خال ابسنف دريار يول كي ايك جاعت كرمات تله سے فراری مرواج نگیز خال نے سیرسین استرا بادی کوغربیوں کی ایک جامت کے عمراه تفال خال کے تعاقب میں روانہ کیا اورخو دفلہ کے اندر داخل ہوکر باد طاہ کے صفاف رمیں ما صربهوا جنگیز خال نقد وطنس کےعطیہ کے علادہ فائح الک برارکے ارکی خطاب مع المرازكياكيا مرضى نظام في بران عاداللك كوجو قلعة برنالي تفال فال كاقيدى تفاضع تفال خال ا دراس ك فرزند ول ك كرفتار كرك ايك قلعمين نظر بند کر دیا ۔ بیرا میر بھی حصار میں اپنی اجل طبعی سسے فوت ہوسیے یا ورکسی کا نام و نشارن باقی ندر با مرتفنی نظام سفارا ده کیاکه برارکوایسفا مرامی تقسیم کر کے خود احد مكرر دانه بموكر يبلك رفال في إرشاه مصعوض كياكه على عاول مص معايده بمواتفا كه با ديناه برارا وربيدر و دلال لكول براينا قبصه كرين جو نكه سن زما نهيس علی عا دل قلعه بیکا پور کے محا صره میں شغول ہے بہتر سینے کہ ہم ہیدر کو جبی ای زمانہ يس فتح كركيس ومرتعنى نظام سنة أس رائے كوئيبند كيا ا وربيدر كارخ كيا-

مختشاه فاروقی نے موقع باکر بر ہان عادالملک سکے دایہ زا دہ کوخود مرحوم وار من کا فرزند شہور کیاا ورج بنرا رسوار ول کی مبیت سے برارروا مذہر کیا۔ مخدشاه برار کے نواح میں بہنجا ورسات باآٹھ ہزار قدیم براری ملازم بھی اس کے سائة يمو كئے خدا و ندخال اور صبنی خال اس كرده كی مدا فعت مذكر سكے اور المفول نے ایک عربیضه مرتضی نظام کی خدمت میں روا ندکیا و وسرمے دن فدا وندخال ا ور خور شید ای کا یک اسعروضه با دیشاه کے مفتور میں بہو نجا جس كامضمون به تفاكداكر با د شاه خوداس طرف تدجه فر ماكر محد شاه كى تنبية فرماً ومن توبيتر بروكا - إحراسة برارسف على اسى صنون كفط والنظام شاه كى خديست ميس

روانكَ مرتضى نظام في الخطوط كيفنمون سع وا قف يوكرسيد مولي البرداري كوج حال بى بين بيجا بورسيدا يا تقعا سرانظ كرمقرر كركة الله بنزار سوارول كي سائق ا پیسے سے مینینتر محالفین کے مقابلہ میں روانہ کیا اور اس کے بعد خود بھی ایسے مخصوص

جلدتيارم تفال خال سنے بھی مدا فعست میں بوری کوشش کی او حرفن آتشباری کے ما ہرین یعنی اسد خال شاه گرات کاچرکشی غلام اورسکندر نمال بِن جبنی رومی نمال بسنے ہر چند ہاتھ یا وُں ارکے کہ تلعہ کی دیوار کو آوٹر دیں نیکن کچیے کار براری نہ مونی ۔اس دوران میں احد نگرسے خبرا فی کہ نتا ہزا وہ سین بیدا ہموا جنگیز خال نے نتا ہزادہ کی تاریخ ولادت کا ماده فین کال بحالاا در نشایی کم کے موافق مشن مشرت منعقد کرنے میم شغول بهوا - با دشاه بر فرزند کی دیدار کاشوق <sup>ا</sup>غالب آیا در نیزیه ک<sup>یس</sup>ل سفر سعے خسته و ما تده مبی موکیا تصااس نے ارادہ کیاکہ احد نگر دائیں اُسٹے اتفاق سے سکے امی زما نه میںصاحب خال نام ایک امیر با د شاہ پر بیجد بما وی بڑوگیا ہتھیا اس تنخس سفيعى والبسى برا مراركياا ورقريب عفاكتَيَن سال كى محنت خانع ;وا درمَننى نظام احدنگر دابس آئے کئس اتفاق سے ایک تا برا فغان نام برند وستان سے آیا و ر حبسندعمه همورس اوراساب ابسة جمراه لايا وريبتكيزخال سي كهاك يرجيزي مين تفال فال كم للة الما مول الرحية اجازت برد توس قلعه كما ندر ما أي خياف مذکورحا کم تمہرکے اتھ فروخت کروں چنگیز فال نے جواب دیاکہ ایک ترط کے سائیمیس فلعمیں جائی ا جازمت وی جاتی کبنے اور دن یا دوالیی کے بعدتم نظام شا، کی مانزمت انعتبیا رکرونتها رے بشرہ سے عمل ووانانی کے آنا رنایاں بی تم تجارات كوترك كروا وربا وشاه كي مصاحبت سع اسين كوسعزز بنا وتاجرف كهاكم الركيه بات موتومبری خوش تعیبی سعی تیزخان نے کہا کہ تعاری تقدیر کمی مرتبدا ارت پر فایز برمونا سبطتهين عيابين كذنظام شاه كي بهي خواري كروتا جرسف تبول كياإ ورتبكيزخال نے ایسے ایک معتر تخص کو کمٹیر رقم کے ساتھ تاجر کے ہمرا ہ کر دیا تاکہ تیخص کھی عاجروں کے اماس افغان کے سائھ مع اس رقم کے اندرجائے اور تلعہ کے محافظیوں کو نظام شاہ کا بہی خوا ہ بناکریہ رقم ان کے حوالہ کرے ا دریہ طے کرے كدمحافظين قلعة حصاركي حفاظست سي وست يروار بروكر نظام شابي لازمول مي وافعل مرون عبي محصله مين يا وشاه ان كو مالا مال كرديگا - يخفس اندركيا اوراس چنگینرخال کے پاس پینچا دیا قلعہ کے اندر کوئی محافظ ندر ہا اَسدخان اور دمی خال نے

تارىخ فرشة معا طه كوسط كيالكين اس عرصه مي حرييف كوموقع ل كبا ا ور وه منظل سيكل كربإن بور اس پرر داند موکيا۔ نظام شاه نفضا ندس كى سرحد برقيام كركي ميران مخذ شاه حاكم خاندس كو نا مداکھاکہ تفال خال نظام شاہی فوج سے فراری رموکراس اکسیس ایا ہے اس كوينا و نطنى جا سية بهترسه كراب اس كوايس الكس سعفارج البلدكردين مع اميد سب كرجناب اين واناني اورفراست سي است المين الك كوتبابي وبربادي سے مفوظ رقعیں گے۔میران مخمسے نظام شاہ کا یہ خط تفال خال کے اس سیحدیا تفال فال سف امه يردها ورو ومرس راست سع برار بيني كيا- تفال خال سن اہیسنے اکک میں بہنچکر اکبریا وشاہ کوا یک ،عربیضہ لکھا جس کامصنمون یہ بخصا کہ وکمن کے حكام اتحا و مذمهب في وجرسه با بخم عن مراه كني بين ا ورائفون ف اراده كرلها ب كرميرا فك مجه مستهيمين لين مي إواشاه كي درگاه كا دينے فا دم برون براجيال بيناه كريمروكا بول صدرام اسط سرحد كوظم وين كديهال أكرطك يرقبنه كرليس تاكه يه فدوى خود استا يم تنابى برها مزروكرا ال مخالفين سه ايسنخ كومحفوظ سكه منال اس کے کہ خط کا جو اب آئے تقال خال ا درشمشیرا للکب دونوں پدرِ ولیسسر بناه گزیر بوئے۔ تفال خال سنے قلعہ براالہ میں جو بیاکٹر برواقع ہے التوشیر اللک نے قلقہ کا دیل میں قبام کیا۔ حرفنی نظام کی امید برآئی اوراس نے علعہ برا کہ کو ماروں طرف سے گیرلیا ایروں اورافسران نوج سنے بھی حصار کا اِحاطر کرکے أيس مي مورط للميم كريك اكس ميدان مي قدم جكيف تفال فال كاخط كبراست مير إو فناه كى نظر اسع كزر ١١ وراكبر إوشاه في متعنى نظام كوبينام دياكرتفال خال بهار الخلص ہے اور برا رکا فک شامی دایر و حکوست میں داخل موجیکا کے میں جا ہے كداس مك كتبيخ سب إئتدا مطاؤا ور تفال خال سب بدسلوكي نذكرو يمتفني نظام في مِلْيَة خال كى رائع كى موافق المجي سيملوك نيك مذكبيا ا ورشا بى قامس ينيل مرام وايس أيا ور اگره ميل با دشاه كيمه مندري حاصر برو كرنظام شاه كي

رتشي كى داستان سنائى يېچونكه اكبر إ د شاه كومبَّال كى مېم درميش تى إ د شاه منها سان توجه نه کی اور نظام شاه اطبینان کے ساتھ قلنہ کے سر کرنے میں متنول موا۔

قدم آگے برصایا۔ تفال خال اور شمنیر الملک نے دوبارہ مقابلہ مذکیا اور منظن میں بناہ گزیں مِو عُلِيَّ مِرْضَى نظام نے ان كا تعاقب كركتے تنگاول ميں أواره كرديا چھ جينے اس مالست میں گزر گئے اور کُفال خال ا وشمنیسرا لملک اب ایک ایسے مثل میں بہو نیخے جہاں سے را وكريزمدد ودقعي مرتفني نظام اس مقام برمينجاا ورقربيب مقاكر وينسم تمام ايت سا ما ب شمت کے اس کے اس سے استان کر فتار ہموجائے کر ناگاہ میموسی ازندانی جو ا یک مجذوب میدستھ مرراہ نگام تناہ کے باس بہوسینے اور باوشاہ سے کہاکہ تھیں ووأزدوا ام كي تسميه كرجبتاك مجهد باره بهزار بمون ندعمنا يست كراديمال مساقدم أكي زبرها و نظام شاه ف دوازده الم كالام سكرابين التي كوومير كمزاكرديا ورسايل كحصب ونسب كاسوال كياجب يمعلوم موكياكم بخدوب يدحيح النسب ورمحب ابال بیت ہے با دشا و نے چنگیزخال اورامین الدین نبٹالدری کوجومقدم*الشکریتف* طلب کیا ا در ان کو چکم دیاکه بار ، مبزا رومون ان سید کوعطا کر دیمیگیز خال سف عرض کیاکه نمز است واسب ویل سنگرے عقب میں سہے بہتر ہے کہ باوشناہ قدم آسکے بڑے مامیں اس كي كال خال وغيره نوراً كرفتار مردا جلستية بين منزل برميني ولكم كانغيل كردي جانيكي یا و خیا منے کہا کہ اگر تفال نمال سو ملک میں برار سکے برا بر مجکے وے تو نبھی میں ووا زووالم کے نام پران کو قربان کرتا ہموں جینگیبر خال نے سیدصا حسب سے کہا کہ عرصہ درا زمکے بعد بڑی محنت اورشقت سے اب یہ مرتبہ ہا تھ آیا ہے کہ زم حریف کو گرفتار کیکے جھڑے سے نجات حاصل کریں خداکے لئے بادشاہ سے کہد دکرر وبر مجھے وعول موكياي من وعده كرما مول كرمنزل برمينيكر تهيل بررقم ا داكر دول كاسيد في اب دیاکه زاید در از کے بعد تواب به موقع باشدایا سے کرمیری مراد برائے با وجود ويوانگی كيمين اتنا صروس مجتنا مول كه نقد كو و عده بر فروخست مذكرنا چا بيد ـ جِنگیزخال نے مبلدسے مبلد ہا د شاہ وار کان و و است کے میش قبیست گھو ط ہے بمع کے اورسیدسے کہاکہ ان سب کو بعوض رقم کے رئین رکھ لو ہم منزل پر بہنچار تھیں روبیدا داکرکے ان جا بؤروں کو وائیل کے لیں کئے میدمہا حسیب نے کہا یہ بھی مکن نہیں مجھے اسی وقت نقدر قم و واس لئے کہاس کے بعد میری تمعاری لاقات نه بوگی چنگیز فال مجبور برد اا وراس سنے لوگوں سے روبیہ لیکر

مناطه كوسط كياليكن اس عومه مين ترييف كومو تع ل كباا ور وه عنگل سيفل كربران بور اس پرر داند موگيا۔ نظام شاه نے فاندیس کی سرحد پر تبام کرکے میران مخد نشاہ حاکم خاندیس کو نا مه مکھاکہ تفال خاں نظام شاہی نوج سے فراری بروکراس مکسمیں اوا ہے اس كوينا و نمنى جابية بهتر سب كراب اس كوابيت الكسب سي خارج البلدكردين مجها ميدر سب كرمبناب ايني وأنالئ ورفرا ست سير است فكب كوتباتي وبربادي مسے عفوظ رکھیں گے۔میران مخلہ نظام شاہ کا پیخط تفال نمال کے پاس ہیجدیا تفال خال سف امديرها وروومرس راست سع براريني كيا- تفال خال سن ا بسن الك مين بينجكر البريا وشاه كوايك عريضه لكيماص كالمعنهون يد تضاكه وكن كے حکام اتحا و مذہب کی و جر سے ہا ہم معنق ہرو سکتے ہیں ا ورائفون سنے ارا دوکر لیا ہے كرميرا لك مجه مسترجيس لين مي إ داشاه كي درگاه كا دست فا دم مول بارجيال بيتاه كير وكرا بول صنورام المط سرحد كوظم ويل كديهال أكر الك برقبنه كركيس تأكه يه فد وى خوداً سَنَا نَهُ تَمْنابِي بَرِها مِنْرِبُوكُرا لَ مُحَالِبُين سِيما بِيضَا وْمُحْفُوظُ سِيمَا مِنْ اس کے کرخط کا جوا سب اسٹے تقال خال ا ورشمشیرا لماکٹ دونوں پدرولیسے بناه گزیر بوئے۔ تفال خال بینے قلعہ پر الدیں جو بہاکٹر پر واقع ہے اقریشیرالماک سنے قلطہ کا ویل میں قبام کیا۔ حرت کی نظام کی امید برآئی اور اس سنے قلعہ برتا کہ کو عارون طرف یا سے تھیرلیا ایرون اورافسران نوج سنے بھی صدار کا احاط کرکے آيس مي مورط للسيم كرك اس ميدان من قدم جكف تفال فال كاخط كجرات میں یا د فغاہ کی نظر کے گزراا وراکبر یا و نشاہ نے مرتفنی نظام کو بینیام دیا کرتفال خال ہمار اقلعس ہے اور برا برکا فک شاہی دایر او کھوست میں دانعل موجیکا ہے ہے۔ كراس الك كتسيخرس إعدامها واور تفال خال سے بدسلوكي فركرو مرتفى نظام ن جيگيزخال کي رائے کي موافق المجي سيسلوک نيک مذکبيا اور شا ہي قاصر بينيل مرام واليس أيا ور اكره من با دشاه كي عنور من ما صربو كرنظام شاه كي مركتنى كى داستان سنائى ميونكه اكبر إ وشاه كو بكال كى مهم درميش تنى إ وتشاه مناسلون توجر نذكى اورنظام شاه اللمينان كي سائفة قلعه كي سركركي من مشغول موا-

*جلد حیما*رم

قدم آگے بڑھا یا۔ تفال نحال اور شمنیر الملک نے دوبارہ متا بلدند کمیا اور منبکن میں بناہ کڑیں مو منظم مرتفی نظام نے ان کا تعاقب کر کے تنگاول میں آوار ، کردیا جہ جینے اس تمالت یں گزر گئے اور تفال فال اور شمنیرا لملک اب کے کیے جال میں مہو تخے جہاں سے را وكريزميد ودتهي مرتفني نظام اس مقائم برمينجاا ورقربيب بقاكه ترييب مع تمام ايت سا ان شمت کے اس کے اس کے استمیں گرفتار مرو جائے کہ ناگاہ میروسی ازندانی جو ا یک مجذوب میدستھ مررا ہ نظام تناہ کے باس میموسیخے اور باوشناہ سے کہاکہ تھیں ووأزووا ام كي قسم بيس كرهبتك مجهم باره بهزار بمون ندممنا يبت كرلوبيمال مسع قدم أكمة نزها و نظام شاه ن ووازوه الم كانام سكرايين إلتى كوومير كوراكرديا اورمالي كحميب ونسب كاسوال كيابب يمعلوم فهوكيا كرمخدوب بيدميم النسب ورمحب ابال بیت ہے یا دیٹا ہ نے تینگیزخال ا درامین الدین نبتالید ری کوہ مقدم*ڈ لیٹکریتھ ط*لب کیا ا در ان کو تکم دیاکه بار ، بنرا رومون ان سید کو عطا کر دنینگیز فعال سفی میمن کمیاکه نیز اینه واسب ونیل مشکر کے عقب میں ہے بہتر ہے سے کہ اوشاہ قدم آگے بڑھا میں اس كے که تفال خال وغیرہ نوراً گر نتار موا جِلستے ہیں منزل پر بینکی نکم کانعمیل کر دی جائیگی باوشاه نے کہا کہ اگر تفال نھال سو الکہ ہی برار سکے برا بر بھکے دیے تونیعی میں ووائز وہ الم کے نام بران کو قربان کرتا ہوں مینگیز نمال نے سیدصا حب سے کہاکہ عرمہ دراز کے بعد برطی محنت ا ورشقت سے اب یہ مرتبہ \ تھ آیا ہے کہ ہم تریف کو گرفتار کیکے جھگڑے سے نجات عامل کریں خداکے گئے بادشاہ سے کہد وکرر وبیہ بھیجے ومول رموگیا می*ن و عده کرتا مون که منزل برمینجیر شمین به رقما داکر د ول کاسید نے جو*ا ب دیاکرزماندورازکے بعد تواب یه موقع استحایا ہے کرمیری مراد برائے با وجو د ویوانگی کے یں اتعاصر وسیجتا موں کر نقد کو و عدہ پر فروخت مذکر ا جا سے نے۔ چنگیزخال نے مبلدسے مبلد با و نشأ ہ وار کان و و است کے میش قبیست گھو لا ہے جمع کے اورسیدسے کہاکہ ان سب کو بعوض رقم کے رئین رکھ او ہم منزل بر بہنچکر تھیں رو ببیرا داکر کے ان عالور دل کو والیں لےلیں گئے سیدما حسب نے کہا یہ جم مکن نہیں مجھے اس وقت نقدر قم دواس لیے کداس کے بعد میری تھاری ملاقات نہ ہوگی چنگیز خال مجبور ہو اا وراس سے لوگوں سے روبیہ لیکر

کداس قسم کی تحریرسے رعیبت اور نظر کو ہم سے برگشتہ کردھے بچو تکہ ہم اس زا نامیں فکرے ولشكر و نيز دولت مين نظام شاه سي كمنهين بين بهم كوچابيت كرشجاعت اور مروا نتكي سے کام کین اور نامہ کا جواب بجائے کھم کے شمشیر سے اواکریں۔ تفال خال ہے معربہ ا و بار موار متعاس نے فرز تد کے کہنے برحل کیا اور الصدر کو بے میل مرام وامیں کردیاً مِرْتَعَىٰ نظام سفيا رّى كے نؤاح ميں براخبار سفا ورا يلجدِركى طرف، رواً ندموا- اور شمشیرالملک، بسنے باب کا مقد *مزد نشکر بنگر نظام شابی شکر کے م*قا بلد میں روا نہ ہموا۔ آ و ر نظام شأ وكي ينير ولفكر كو غافل بإكراس برحمله أور بهواا وراسيه بيبياكر وياجنكيزخال نے دومرے افسر تدارک کے لئے مقرر کئے شخیر الملک ایب ابی سے مروکا خواستگار مروائفال خال مع اینی فوج کے فرز تد کے باس ہیوریج گیا جنگیزخال اسکے ور و د مسع الگاه برد او راس نے خدا و ندخال میشید خال بجری خال رستم خال دغیرہ نامی مر دار دل کواسی نوج کی مدد کے سلتے روا نرکیا چنگیزخال سفے صرف اسی مُلّہ پر اكتقا نركيا بكدعا قبست، انديشي سيركام سيركر خود بي با رخصست إ دنشاه سكة تمين بنرار غربيب تركش بندون يرجزاه جلد سلي حلدا مادك سليح روانه بوكها وطرفين كيفيل ورمست مزمولي ورصطيز خال عنبن معركة مجتكب مي مينوكر سيف يرحله آور بروا تنديدا ور خو زیز الوالی کے بعد جنگیز تھاں نے نو دہوات سے نام میاا دریائج سو مکیب ول و ایک جہت سواروں کے مائے حریف کے قلعب الشکر پر حل اور مواا در تفال خال کے علم بردار کے انول برشمشیرکا وارکہا جنگیز کے مہمرارمیدل نے حرایف کی جا عست كويرا كنده كرويا تفال خال اورهمتيسرا الملك اسب السياط بدنه لاستكا ورالمبوركي طرف فراری دمو گئے جینگیز فال نے برار کے بہترین نامی اِتھی گرفتار کئے اور كا مياب نظام شاه كى خد سئ الله وايس آيا - اس نتح مسي تأيزخال كى شهرت ا ورىخرت ومرتلبدي اوراعنا فه بهوا-اس وا تُعه کے بعد جنگیز خال نے بیٹیترر عایا ئے برار کو ہرجیار جا نہیں تسلی امیزخطوط دوا ندسکنیٔ - ر عا پاسنے اطاعست کا اقرار کبیا ا ور کمکسب سیمے زمیندار

سلی امیر خطوط دوا نه کنے ، ر عا یانے اطاعت کا فرار نبیاا ور ملک سے دمیندار چود جری ا در کانون گو در بار میں اگر عطائے خلعت سسے مر فراز کئے گئے ۔ یہ اضخاص خوش وخرم ایسنے ملک کو دائیں گئے اور مرتضی نظام نے اطبینان کے ساتھ ا ورقبل اس کے عاول شاہ تطب شاہ سے ملاقات کیسے جنگیز خا*ل نظام شاہ سکے ہمراہ* عاول شامی مالک کی طرف روانه بهواا ورایسخ مس مد بیر کسے عاول سشاه ا ور

قطب شاه میں ملاقات مزبونے دی۔ عاول شاه اور نظام شاه سنے سرحدیر

ایک و وسمرے سے ملاقات کی اور ماہم بدیلے با یا کہ حاول کشاہ کرنا ٹک۔ کے عالک بیں ان خبیروں پر قبضہ کرسے جن کا محصول برار و بریدر کی اُیدنی کے مساوی رموا ور مرضی نظام برار و مبدر کو تفال خال ا ورعلی برید کے قبصنہ سے نکال کر

خودان الكب پرمتفرن بهوا ورقطب شاه ایسے عال پرهیوژ دیاماے اور اسے طرفین میں سے کئی فرما زرواسے کوئی سرد کار ندر بیے اس قرار وا دے

موافق دوکون فر انرواایک در مرے سے رنصت ہرد کرایسے ایسے لیک کو ر دا نه بروسے اور نُوج دلنگر کی فراہمی ا ورسا مان جنگ کی ترتیب میں شغول برویح

قلعەر كىيىندە كيے محا صرەبيى جونقصا ئ بيوا ئىفااس كى نلافى بيوڭئى ا درمۇخنى نىظام في مين بنزار رغم ميب تركش بند سي طازم ركه.

سندو بجرى مين مرضى نظام سفيرار بروها واكياا ورلاحيدركاشي كوجوبارگاه

نظام شاہی کا مشہور فائل تھا تفال فال کے پاس بطور قاصدر وارد کیا، وراسے بیغام د یا کدور یا عادالماک ہاراہم سترب برا در متفااس کی و فات کے بعد اس کا فرزنداکم

بریان حا دالملک وار رش لکب ہے جیجیتک کہ بریان عا دالملک بیرتھا تھیک انتظام مك كے لئے بمان حكومت ایسے ہاتھ میں لینا سزا وار بقعا اب جب كہ يہ

طفل جوان ا ورقابل حكمراني بروكها بيع تواهل وارث كومكان كے اندر قبيدر كھكم خو دحركومست كرنابالكل نارئيهاا وربي منى سيءتم كوجابيت كداس خطسك ببوسيخترى

مِها سن ظلى ا ور الى بر إن عادا لملك كيمير وكركيني و حكومت مصفالحده بروجا وُورنه جوبائم پر نازل ہوسنے والی سیسے اس کے در ود کا اِنتظار کر. د- تفال خال اِن خط کافتمون بره کر بیمرخو فنرده برواه ورایت بسرزرگ مشیر الملک سے جوابنی

شباعت إوربها درى كے مقابله ميں رئتم واسفند يا ركو بھي طفل بوا مورسجعتا ہتھا مفوره كمياضمنيسرا للكب سن جواب دياكر بربان عا داللك كي بحدر دى عف ايك

بہار نہ ہے مرتضی تظام اس کام، پر خو و قبضہ کرنا جا بہتا ہے اس کا مرعایہ ہے

رستم وتمشير خال كوخلوبت ميس بلاكران سسے الل فلعه كا حال دريافت كيان بردد اوجوانول نے کام دا قعات بے کم وکاست ہیان کردیہے اور کہاکہ ال فرنگ بیداطینان کے سائقه مدا فعست کررسیے بیں اور یہ اوک محاصرہ کے خوف سسے اِکٹل اُڑا وہیں ان کی جمعیت فاطری وجه به ہے کہ ہردات ان کو عَرور یات زندگی کے سا مان بہو سیختے رستے ہیں با دشاہ کے دکنی ا ور حیقی امیرر و بے کے مندوق ان سے رشوت میں ليتة بين اوراس كي عوض مرغ وكوسفند وَغيره بهرچيز مس كى تضاراى كوصرورت بموتی ہے ان کوئینجا ویہتے ہیں اور دن کو بادشاہ اُ در فوج سکے دکھانے سکے سلطے جن*گ کرتے ہیں* ا دراس طرح غریب مسلانوں کو تنبا ہ کرسکے اپنی عاقبت خرا ب كريتة زميل ان أميرول مير سُوا ميمركب اصفها ني كے اور كو ای تنخص حریف كارشمن نہیں ہے۔نظام شَاہ کو د وست وُوشمن کی شناخت موکئی ا دراس نے دہراصفہانی لويبلے سے زيا و ومعزز وكرم كيا با وشاه جال الدين سين سے بيحداً زر ده وموا۔ جال الدین سین حقیقت وا تعد سے آگاہ برواا وراس نے منصب د کالست سے دست بروار برو کر بیا جازت با وشاه کے احد مگر کی را ه لی۔ با وشاه نے ترکس محاصره کی بابست میرک اصفهانی سے منفورہ کیا دبسراصفهانی فی عرض کیا جوباد شاہ كى رائے بو وه عين مواسيد سي سيكن و قت كا ثقاضي سيد كه مما صره سي دست بردار ہوکر احر نگر کارخ کہا جائے دارللک مینج کرجور اسٹے بھواس برعل کر<sup>یا</sup> سناسب ہے مرتفنی نظام نے اسی رائے برعل کیا اور قلعہ ریکندہ کے محاصرہ سے کنارکوش موکر احد نگريبنيا اور فريا د فال ا فلاص فال وغيره امراك كبار كو نظر بند كرليا - ا و ر جال الدين سين كومع اس كى زوجه كير إن يوركى طرف خارج البلدكر ويا -مرتفئي نظام سفضوا جدميرك كووكيل للطنت مفرركرك استصنكيزخال سيح خطاب مسلے مرفرا زکیا اور مبنید خال نیرازی و نیروکا مرتبه لبند کرکے ان کوامیرول کے گروہ میں داخل کیا مینگیز خال بیحد صائب الرائے تفااس نے ایسے من تدبیر مع إيساا نظام كماكم احمد كرر شك بوستان ارم بن كميا م على عا دل كويبليز خال كي استفاع مساء اطال ع بهو الي اوراس في الادمكيا كرابراميم تطب شاه سيراتنا وبديداكر يدينكيز خال كوعا دل شاء كيرخبال سوأكابي بري

ببرشب ايم امير منروريات زندگی كی جيزي ال للعه كوئې ثمياتار بيته بيداوك رات كو میر کارر والی کرستے ستھے اور ون کو حرلیف سمے معرکہ اُرا کی کرستنے ستھے اور او گول کو د کھانے کے مطروبان لٹاکر للعدکشانی کی تدبیریں کرستے ستھے ۔ال فرنگ ایسنے دستو رسکے مطابق الات انشباری سے حربین کونش و غارت کرمسیم ستھے اورسلانوں کے نشكرمين شور وغو فالمندسخها نصاري كابه عالم متهاكه المينان كي سائه وتسمن كي مدا فعست الرسيد عقدا ورتلوكسي مربير سيدمهن أبواتها -شاه جال الدين جواني كونشديس مرشارمهات سلطنت سميم بإنكل فاأل بمبش دعشرت كامتوالا مور إنتفااس نوبوان رف خوام ميرك كواينا وكيل باكر ودا مورسلطنت سي كنار وشي كركي متى ننی نظام طول محاصره ا ورمحنت مفرسے تنگ آگیا ا در تمہی تنماه بمال الدین کی تحظیت الوریعے پروائی کی نمواجہ میرکب سے شکا یہت ہی کر انتھا۔ سی دوران میں سلانوں کی ایک سنتی ہند جرون سیے حیول کے ہندر کا ہیں آر ہی تھی فرنگیول سنے ررا چشخی کوگرفتار کمیا، ورتام ال دا سبا ب کو غار مت دینبا ، کریے سلمانوں کو تعبید رلیاً آن اس ول میں رسم غال و ترشیر خال نامی د وجوان مقیم جن کوشجاع ا و ر تموسند د کیهکرابل فرنگ سفیرج و بار ه کیرا و پرتئبس کیا اکرید نوبران سلانول سے جنگ کریں ..رستم و تشکیر مجبور سینے انھوں سے نصاری سیے حکم کی تعیسل کی اور مہی مہی تميروتفنگ اشكراسام كى طرف بينكدية ستة تفورس زما فرك بعديد دو نوان نوجواکن اپنی اس سرکست سے بیدر بنیدہ موسنے امراسنے نظام شاہی اہل فرنگ ر وزفر تميول في ايسن علس منوره ميل كماكة نواج ميرك یے بہی بنواہ بیں صرف و بیراصفهانی جارا بدخوا ہ اور بالممث مخاصره سبصرستم نمال اورششير نمال سينه يد تقريرستني اوربابهم يدسطه ياياكمه نسي طرح ابيسنے كوحصار سے سينيے كرائيں اور خواجه ميٹرك، كوان والتعات تطلع کریس ان لوگوں نے ایک امر کھکرخطاکو پیقریس با ندھاا در نینرہ نوا جرمیرکپ کے مورطی کی طرف بھینکہ ویاا دررات کو ہندگراں سے ایسے کوآزا د کرتے خواج میرک کے قیام گاہ کے مقا بلریس رسی کے ذریعہ سے نیجے اتر وبیرامفہانی کے پاس بینجکر فرنگیوں کی تبیدسے اُزا درمو کئے یہ خبر مرصی نظام نے جی نی

شاه جال الدين مين كوعهدة وكالسنة عطاكميا -اس دوران میں اہل فرنگ نے سراٹھا یا اور قلعہ ریکندہ کے استحکام رمیفردر موکر سلانون كوحقير سيمصن اور أتغيس نقصان ببنجاب في كرُّم تفني نظام في جال الدين صبین شاه احر مرتضیٰ خاں اور دیگر ساوات انجو کیشورہ مسے جواس نہا نہیں ركن ركين سلطنت ستهاسى سال تلعد ريكسنده برج بندرميول كيجواريس واقع بيع وها واكيا ورحصار بركينيكرما صره كرليا عيسائمول يفيحى الافعانه كارر والى شروع ى تقريبًا د و سال يه عالم ر في كم كم يتم كنهي الل اسلام ا در فرنگيو ل ميں جنگ بهوجا لي تقي -ا درسلا بَون كي ايك كشير تعدار و توب و تفنگ ليسے شبېيد بروتی تھی شا ہى ك كريس موت كابازا ركرم تفاا وربركوشه سي فرياد وزارى كي آوا زيس سنائي دين تقيل ريشاني كابيه عالم تفاكه سلانون كوابسينه مركوول كي تجرينير وتحفيس كالمي موقع شدملتا تضااس ليح كدوكن الميرابني كجرانى ورجهالت مستقلعكشاني كى تدبير نه كريته ا ورجاكر يزونقب وسلباط كع تياركيفي وقت صافح كرتے تفدان كى كوشش كاما يرتفاكه مزوبان لكاكر تلعد کے اور رہو جیس اور اہل قلعہ کو مجبور کرے مصار فتح کرلیس - اہل فرنگ فن آتشاری میں کال تقصلان ایسے مقاصد میں کا میاب نہ ہوتے تھے اور ہرروز اس قدر گولیوں کی بوجیما ر ہمونی تنمی ک<sup>رسل</sup>انوں کے گروہ کے گروہ نذراجل ہوئے تنے اور الشكريس فرياد وزاري كي وجه مسع عام بريشان بهيلى بودن تني مسورت واقعه كواس طرح وكم وكم كسلافات في يط كياكم إلى قلد برأند وشدى تاع رائيل مبذكروي -اس مشوره پرگل در آند کمیاگیا ا ورانل فراک سنے پریشنان ہو کرارا وہ کیا کہ اس قلعہ کوخالی کرکے سی د وسری بندرگاہ میں بنا *ہ گزیں ہو لیکین بعض فرنگیول سنے اس را ہے۔* اختلاف كياكة قلعهي جرمركارى رقم موج دسيت يم كيول نه اسى كواين ا ورمصارى حفاظت میں صرف کریں اگراس تدبیر سے بھی کار برآنری ندیو کی توریم البینه حصار کو خالی کر مے کسی اور کلعہ میں بنا ولیں گئے۔ اس قرار دا دیے موافق اہل فرنگ لیے نظام خیابی امیروں کو ذرباشی سعے اینا رفیق کار بناً یا اور فر با و خال اخلاص خاں وفیرہ عشی امیروں نے رشوت لے کرشراب اور دیگر صروریات زندگی کاسیا مان وجنس ال للعدكوبينيا ناشروع كيا- إن بعدو فاحبشي أميرول في انتظام كياكم

مارحمارم

ایزار مانی می مفروف رہے مریف کی دراز دئی دکھ کرشا ہزادہ عمدالقا درقطب شاہ کے فرزند اكبرفي ج بيد بها درا ورشهور توشوس متعاايت إب سے عرض كياكنظام شابى فوع کی خوفی صدیر بر مرکئی ہے اور میسی طرح غار تکری سے باز بہیں استے اگر ا دشا ، مجعظم دیں تومیں ایک گروم مرا مکیں گاہ یں پوشیدہ بروجا وس ورتعا تب کے وقت وتنمن پر محقب سے طہآ ور برموں میرے نزدیک یہ تد بیر قرین مواب ہے تطب شاہ نهایت سرعت کے ساتھ راستہ طے کور اعتمااس نے فرزیر کی رائے کا کھیجواب ندویا ا وزگولکنده مینچگر بیده کی شجاعت سے حوف زدہ مواا وراسے ایک للعمری نظر بند کردیا چندر وزیکے بعدیہ مروت بادشاہ نے مرف اس قدرگناہ پرجومین دولت نواہی متعا فرزند کی زندگی کاخاتمه کردیا ۔ غوضكه شا ه ابولمن سف بيام رساني كى فدست كوبرخو بى انجام ديا ورئل ما دل كى دالت يس مرتعنى نظام سے يكتبى اوراخا دے عدد وجا ن كنے اور مرتعنى نظام امر نكردايس كيا خاتخانان لامنايت الندس بيدنوف زوه تعااس كانميال تتعاكر باونناه السلخ ند کور سے رامنی بروکر اس کو د و بار ومنصب مبتوائی عطا کرنگا اسی تیال کی نبایرخانخا ان نے وحشت أميزاخبارس إدشاه كادل عنابيت التدكى طرف سه بركشته كرديا وراسط قتل كا فران حاصل كريمي يواره كو قيدزندان ا در قيد حياست د داذل سيم أنا دكر ديا -الماعنايت الله كاقتل قطب شاوى باركاه كى نارامنى كافتير يمقاا ورتام رعايا فانخابال سي میزار موگئی۔ای ودران میں ابرامیم قطب شاہ نے یہ واقعات سے اور م<sup>رعنی</sup> نظام کو ایک خطاس مفنمون کالکهاکه مجه ایسن مهر یان برا در سعے به امید در تھی کرمفسد، برداز اشخاص كى غازى سے أب مير سے ساتھ اس قىم كاسلوك كريں كے اور ميرے إلتى گرفتار کولین گئے ہتھیوں کا مجھے خیال نہیں ہے میں خو دائیس آب کے نذر کرتا ہول اس لئے کرمیرے مک میں برمانور کر سے مسال کون میں یا یا جاتا ہے سکی مجم حررت یرسد کم اوجوداس کے کہ آپ کی بارگاہ میں شریف اور عالی نسب امیر موجو دیمی اسکے مِو شَتْے بِوسے استاد نوری جراح کے فرز ور کو وکیل سلطنت مقرر کر اکمیامعنی رکھتا ہے نظام شاه کواس بیغام سے پر اندیشہ بروا کر ہیں ارامیم قطب شاہ علی عادل سے اتخاد کرکے ایسنے ہتنیوں کا دعوی نہ کرے اس نے خالنخا نان کومعزول کرکے

اسی دوران مین قطسیه شاه نیفانه شاه ست اظهار دوستی کمیاا دریه و و نول فر ما تر وابیجا پور نتیج کرنے کے منظر دانہ : برکر عاول شاہی وایر محکومت میں داخل مونے شا والإلحس في جوعاول شاه كا ميرجله متفاسيد ميرقتي سبزواري كو نظام شاه كي خدست مر معیجکر اِست پیپیغام دیاکہ میں خاندان نظام شاہی کا مور دقی ہی خواہ ہوں اور ميرى ارا د سيجي ظاہروروش بے كرمحتاج شها دست دبيان نہيں بيے اگر حكم مو تو یه *خبراً ندیش ب*اد شا ه کے حصنور میں حا ص*نه بو کر جو کچی*صلاح و ولست. سیسے اسسے عرکش کرے با دخاه کواس عک خوار کوشرف استا نه بوسی کی اجا زی دینا بعیداز دره نوازی نه بوگا نظام شاه نهجوا ب دیا که شاه اُلومس جارے بیرزا د ه دېم اگر ده پیمال تشریف لایس تو زم ان کی صلاح کے مطابق اس مہم کو اسنجام دیں ۔شاہ ابونسس کوا مید بیدا ہمو کئ اور انفول نے خانخا نان کے واسط سے موضع واکدری میں نظام شاہ سے الا قات کی شاہ صاحب نے نفیس ا ور ہش قیمت تحفے نظام شاہ کے صنور میں ہیں کر سکے فرصت کے وقت با دشاہ سے عرض کیا کھیلن نظام شاہ نے اس امرکو بہ خوبی سبحه لبیا متھاکہ عاول شاہ کی دوستی سے نیکس نیتج تکیس کے اسی بنا پر مرحوم بادشاہ نے عادل شاہ سے قرابت کر کے را مراج جیسے زیر درست فرا زواکوز پر کیا تھا اگر كجه كدورت حال مي كوندا ندسش الأزمن كي ناتجهي سف پيدا موكني تقي توخدا كاشكر بے کدا ب یا دشاہ کی بہرا دری سے وائل ہو گئی سیے ایرادمیم قطب شہاہ کی ظا ہری موافقت برعادل شاہ سے مخالفت كرنادوراندستى سعے بليدسيم اليوس سنے اس تقرير كي بعد قطب شاه كاتفاق أميز خطاجواس في عادل شاه كولكيها تحما ا ورجو شاً والجس كے ياس متما نظام شاه كو دكھلا يا وركہاكة قطب متا واكر جريم رُفِها برآب كير بمراه ميكين عفيه طور بر دومسرول كا دوست سيد شاه ابوسن لے ایسے دعوی پر گوا ہمجی تین کیے اور نینرخانخا تان نے بھی اس کی تصدیق کی غرضکہ شا ہ ابوس نے اس طرح برتعنی نظام کے کان بھرے کہ با دشاہ نے اس محلس میں لیتے امیرول ا در افسران فوج کومکم ویا که تطسب شاه کی نبیدی جائے ابرا تیم قطب شاه نے ابنى سلامتى فرارسى وكيمى ا ورضيمه وخرگا و سيدان ير جيو لا كركولكندوروا في موكيا ينظام شاميول نے تطب شاہ کی بارگاہ کو تاراج کر کے خوداس کا بھی تعا قسی کمیاا ورتمام داہ خارتگری اور

موزیمی کمتے بڑی کر شور لائی کر و بدائی میں اور باد میں اندان اندا

كرات مي كرفتاركر كم احر بكرلا ياكبيانكين تاج خال في جلد سع جلدمها فست ط كرك ايسك وابرائيم تطب شاه ك لك بيريبنيا دياجوا شخاص ال ك تعافت من روا ند كئے سكتے ستھے بین مرام والیس آھے۔ لليهتة بين كه مرتضى نظام دام كالوسيه احدنگر دايس آيا غريمو ب كى ايك جاعت خو نزه زمایون کا قصهنگر باً د شاه کی خدمت میں حاضرا ورشا یا نه نوا زش <u>سے مسر</u>فرا ر مونی ۔ بادشا ہ نے کشور تھا سے تنباہ کرنے پر کمر بہت باندھی اور فور أ قلعة وار ور پر دھاداکیا کشور خال ا براہیم قطب شاہ سے مددکاطلبگار ہموانکین کی اس کے كرقطب شأبي نوج اس كي مددكو است كشورخال قبل كيا كيا ا ورقلع فتح ببوكيا جونك اس قلعه کی فتح بھی مجا مُب روزگار میں ہے لہذا اس کی تعمیل بدین اظرین کی حاتی ہے مرتفنی نظام نے دار ورسے ایک کوس کے فاصلہ پر در با مے کتارہ قبام کیا ا درشاہ احرمتفیٰ خال اور دیگرمصاحبول کے بمراہ خود کھا نا پکانے میں شغول بہاوا۔ ای درمیان میں ایک جاسوس کشورخاب کے پاس آیا ورایک سربرم برکاغذ إدشاه كے الاصطریس بیش كيا نظام شاه في كا غذكمولاا وراس كى ليا د با معبارت سے غصه بين آياأ وراسي وتست سوارم وكبيا وركها كهجب تك اس قلعه كوفتح نه كرلو مگا گھوڑ سے سے ندا تر و نگا۔ باد شاہ قلعہ کے قریب پہنچاا ور در واڑہ کی طرف بڑھا۔ خانخا دان ا ورمرتضیٰ خان دغیره شاہی مصاحبون نے عرض کیا کہ فلعرکشائی کی میر تدبیر نہیں ہے کہ انہی بدن سے گرومی تنہیں مجودی اور ایپ ایسے عنبوط قلعہ پر طرکے لیے تبار بمو سينة نظام شاه ني بكر قله كونت كرنيكا صحاراً ده كرايا تقااميرون كي بات ماسني ا در کہاکدا گرخدا کی مدٰ د شامل سبے تو در وازہ کے قریب پہرو بچکر تینے و تبر سسے اس کو تو مر ڈالول گا ور قلعہ کے اندر داخل ہوجا فی گا ور مجھے نقصان نربید کیے گا ورا کرمیری موت المئى ب تواس ساعلىده موجاف برهى دنده بدرموكا -ابيرول فيجب د کچماکه با د شاه ای طرح تنیار ا *دا صرسیم ا در کیی طور پر تھی* ایسنے ارا دہ سیمے با زیمیس أسكتا تواس سيتهمارا عريف كاستدعاكى مرهلي نظام في اس بات معلى ا ول ائنا ركها ورباريون في عرض كميا كم سلاح كاببنتا منرور عالم صلّى الشرعار والمركم كي سنت سرے بادشاہ نے ایسے بدن پرتہمیار لگائے اور تیروکان اعدیں۔

تهم ميران بارگاه بادشاه بحه ممراه مه دا شرا د كفه نيونزه زايون دانا و ما قله متمي و دا من مرجوم كوخلاف مصلحت مجمي اوكرسي بهائه سساب اعوان وانصار كي بمرا وخود مجي وار ميوي للككاد إركادتت أجيكا مقاادروه وقت مس بنط دائي أن مام مازم ا بست قیام می و کو دائیں کئے اور إر کا وی کون إنی نهر یا ۔ زنلام شا ، و تیقست مال سے انگاری ہوئی اور اس نے سب سے پہلے مبنی نمال کو بو سنت کیرا میر تمار این مال کی گرفتاری کے لیے نامزد کیا اور اس کے قسب میں فرساد خال اور انمام منال **کومی ایستے خامنیمل کے ہمراہ کیا <sup>ر</sup>یفن امیرال سکے منا وہ بن اس کام سکے سانے** روا ند کیئے گئے معنی خال مرا بردہ کے قریب بنیا ور لکہ کواس کے امادہ سے اطلام موقئي بتلم نف تركش اور نجرة مشير سنه ايب والما متركبيا ورأبه وإربي سوار بولی مجنی خال ای طرح کمورسے پر سوار ملک کے قریب کیا اور کہا کہ با دشاه کاحکم سبے که اسب مبی شل و کی مور توں سے بر ده یر شمین اورا موسلطست میں وخل زوی نوزه زایول نے الاركىياا دركماكدا سے فارم بكى ، يا تدرت كمال سے مامل مولى ومحمد سعاس طرح كى إتين كرتا ب منشى نمال في اراز وكمياكه الكركا بازو کر کرا ہے کھوڑے سے آتار کے نوزہ زایوں نے نیام سے نبڑھینیا آ و ر معبنی خاں بروارکر امیا امنینی خان نے اکد کا ابتد کر کوایسا مور اکٹ نجر است گرگیبامیس الملک اور تاج منال نے اپن نوا ہر کوآزا دکرانے کی کوشش نہ کی اور اوفرا انتمیاری مبشی خال نے المینان سے لکہ کو اِنکی میں سوار کرا سے متنای اظام کے یاس مینجا و یا نظام شاه نے والدہ کو کہما اول کے میر دکردیا ۔ اس واتحہ سکتے بعد مِتَعَلَى نظام في براير كونوازش شابا في سيمرفرازكيا - أنسيان تبريز ى كوبس في اس روزجال نتاری سے کام لیا تھا خال نما ال کے خواب ست مرزاز کرکے میشّود نی *کامنصب مطا فرا یا کال الدین مین د*لد قاسم بیگ جو گرات سسے وابس أياتها باب كي ام والقاب معدوموم كياكيا متنى خال كفي امراك كبارك كرومي واحل كمياكياا ورشاه احرخطاب مصمر فرأز ،وسف ك بعد ا مقتبار خال کی حاکیرا وراسب و فیل کا الک بنا یاکیا ـ مرتفنی نظام نے ایک محروہ کومیں اللک اور تاج خال سمے تعا تب ہیں روا نہ کیا ۔ میں اللک سرحد

بيگا ذهك ين زرمسكت منفي حر نگروايس أئے - لكه ن حريفول سے اطمينان حال کرے کال الدین صیبن کو قلعهٔ دروب میں قبید کیا نیکن تقوی ہے زمانہ کے بعد بھواس پر مبرإن بونى اور تيدسے آزاد كر كے عرومنامىب اور جاكير است عطاكيا وراب ا درزيا وه ابيسنا عوان والصاركوتقوييت ديسن ي كونتاك بمونى ينونزه بمايول نے شاہ احرا ورمرّعنیٰ خال کوتولنا مہ دیران کو پیجالید رسسے طلب کیا اور فر م وخال وقاسم بیگ سے لئے مین قولنا مدرواند کیا۔ فر ما وخال وابس آیانکین قاسم بیگ فی احداً با دگجرات می قیام کیاا ور ایک قاصد شاه رفیع کی خدمت میں روا نذکر کے اپنی الانت طلب کی شاہ رفیع الدین تے چواہرات کا صند وقبی،اسی طرح سربہمہر قاصد سکے میپرد کرد یا۔صند و قبیر قاسم بیگب کے باس بہنجار وراس فے اس کو کھولا تمام چیزیں اپنی عبکہ پر موجو دھیں لیکن ایک تعمیلی س بن بهترین جوابرات تقصد وقید سے فائب تقی قاسم بیگ نے ایک آہ مرومینی اوراسی و قست علیل مواا ور تفور سے بی زما بریس و فات یائی نیوزه جالول نے دکیھاکہ کشورخال کا غلبہ حد سے زیا وہ بڑھ گیا ہے بگم بیٹم جھی کرکشورخال کا تسلط لاعنا بيت الله كي بالمي اتحاد وموافقت سه وزبر وزبر طوه إسمان وجولات إر نظر كركي خوزه بهايول سے الاعنا بيت الله كو قلعة جوند ميں نظر بندكر ديا۔ عن فی بیری مین خونزه برایول نے لشکر جیم کمیاا در سامان سفر در ست کر کے بیسنے فرزند مرتفئی نظام شاہ کے ہمراہ کشورخال کے و نع کرنے کے لیکے روا ندمیونی۔ الكه كانور كم دامن مي مينجي اور الرسين تبريزي شاه آحرا ور مرتفني خال وغيره سنسامي مصاجبين فيفاد وباره جرآت سعكام لياا ورمزهني نظام شاه كوهكد كركفتار كرسف كى ترغيب دلالى - با دشاه خو دايني والده كے تسلط معے بيى ازر و دى تفااس مرتبه خو د میمی ملک کو گرفتار کرفید مین تا بت قدم بروا - مرتفی نظام سف این والده سے کہاکداگر اجازت موتوكل صبح كوشكار كے لئے جا وس مكر في اجازت دى اور بادشاه في فريا د خال اخلاص خال ا وعشبي خال سسے كماكه لمكه كى اجا زست ميم موافق مي كل منبح شكار كے بينے سوار ہوجا ڈل گاا دراكٹرا ميرميرے ميرا ، جا فينگے تم مج مجار ركاب. جلویر دورے دن صبح کو با دشا ہ شکار کے لیے روا نہ جمواا ورسوا تاج خال اور بین کملاکھے

جلدجهارم

گرفتار کرکے مقید کردیا فر ا وخال دفیرہ جال الدین کی گرفتاری سے آگا، موسٹے اور ابیسنے ہمرام یوں کے ساتھ قلعہ سے باہر کل ایسٹے نثاہ احمدا ور مرتفنی خال ایسٹے بیما دول کے ورسیان میں اکٹے اور جلد سے جلدا بیسے گھروں کو وائیں کئے سیدفرننی بیزواری اور خواج میرک دمیراصفهانی اور معنی دیگر غربیب جو نظام شامی خاصه یل کے مازم اور اس سائش میں شریب سمجھے گئے اہم اتفاق کرے قلعہ سے ابر نکل آستے۔ ملکہ سنے ایکے گرو و کو مرتفی خال کی گرفتاری کے لئے امور کیا مرتفیٰ خال سیمنی بردای وبيراصفهاني اورد يُرغربيب امراسك بمراه بيجاليورروانه جو كيا- نر إ وخال اوراس كيمراني تام شب كالاجبوتره كيميدال مي كقطب رسيدا وران ايرول في ايسين الى و عیال کے پاس فاصدرواند کرسے ان کوئع ال وستاع کے ایسے پاس طلب کیاتا کہ گجرات روا نہ مِوجانیں ۔ نبونرہ ہااوں سنے ان امیر ول کے باس مبنیا تمبیجا کرتم لوگ<sub>ی</sub>۔ خوداس سازش کے بان زمیں مور مجراب مائیں اس قدروشت و ڈہشت کو کیوں ول ويست موتم كو جابسك كما بسن مكانول كو والبل حافرا ورابسن حال برقائم رمون بدامير لمكه كا يدبينيا م المحسن و قسته كا تقاصًا سمجها در قريب مين نه آسف خونزه بإيون سن باروگر قامم بیگ حکیم کوجو فر ہا د خال کا بمشین تضاان ایبروں کے پاس روانہ کہا۔ قاسم بیگ نے جنشی ا مراکھے پاس بینچکر میغا مبری کی ۔ ان ایبرد ل نے قاسم بیک کوجوا ب دیا کہ بهم اورتم سب اس راستخ میں شریک تنفے اور اکمہ اس تقیقت سے بخوبی واقف. بيم كى صرف غرض يدسي كديم كوفافل بإكريم سي انتقام في بهتريدسي كرتم بعني اين خير مناذا وربهار مصرفيق طربق بن جا ذكائم بيك يسيسينيون مسيرا تفأق كبياا وراب فرزند كال الدين صين كوابي من مراه ليا الاسم بيك في الرات كالم يوالم تنام عمر کی کانی تھی خفیہ طور پر شاہ رنیج الدین ولد شاہ طاہر کے پاس ا است کے طور پر ر کھر دیا ۔ فرل دخال نے ان شفاص کے ہمراہ اسی شب گرات کی راہ لی خوزہ جایوں فيضنط أتمخاص كوان كے تعاقب میں روا مذكبیا اخلاص خال اوحیشی خال احمد فکر وايس أتف ورقامم بيك ورفر با وخال جوزياده فونزده تضجاري جار مرحد گجرات پرینج گئے اس مقام پر پینجکر تعاصب کرنے والوں نے ان پر بیجوم کیا ا وَر كال الدين ولد قاسم مبيك كوخوستره نسال كانوجوان نقها قبيدكرليا نظام مثناتهي لأزم جونكمه

منط مرجرى مين عاول شاه في معنى نظام شابى عالك برقبصة كزاجا إعلى عادل ف سب سے بہلے قلع کندالہ کو جو قبعنہ جاک رسم بیں کوس کے فاصلہ پر آبا و بے فتحكياا وراس كم بعدكتورخال كوايك جرار لشكرك بمراه مرصدى طرف روانه كميا -خوزہ ہایول کوان واقعات کی اطلاع ہوئی اور ملکہ نے فعض دکنی سردارول کوربین کے مقابله میں روان کیا ۔نظام شاہی نوج قصبہ کیج کے نواح میں حریف سے شکست کھا کر برينتان حال احركروايس الني كشورخال في مرحدى رعاياكو ولاسا ديكرربيع ا درخرييف كے محامل حوتقريباً بيس لاكھ بول بروئے وصول كركئے اورميدان فتح بيس ايكس بخت قلعة تعيم كراك يوراا تدارحاس كياج كخوزه بايول في تقريباً نصف نظام شابي سلطنيت أبين بما يول ورويكراعزه كى جاكيرس ديدى تمى اوريدا بيرابين سايريولى بورى نكبدا شت نركت تفاس كفكشور خاكى ما فعت نه بوسكى تقى يسشاه بال الدين من الجورة المريك شاه احرا در مرتعني خال وغيره شاببي مصاحبول فيريشان ا وررنجیده موکرخلوست میں ! د شا ه سیے الکه کی شکا بہت کی - مرتضیٰ نظام نے جواب دیا کہ تظام شاہی دربار کے تام لازم اورنیپزشاگردمیش ملک کے بہی نوا وہیں اسی حالست میں راس کے تسلط سے کیو کر نجات ہوسکتی ہے مصاحبوں نے عرض کیا کہ اگر اِدشاہ کا حكم بروتو بهم فريا دخال اخلاص خال ا وميشى خال كوجوا مراسط كمبارمين وأحل بي اینالهم داز بناکراس تسلط سے نجاست حاصل کریں ۔ مرتعنی نظام سفان مصاحبین کی رائے سے اتفاق کیان ایمروں سے مشی سرداروں کو اینابلی خوا ، بنایا ورسلام کے بہانہ سے تلعہ کے اندرائے اور با و شاہ کو بیغام دیاکہ فلاں فلاں ایمرحاص میں۔ اور حكم بو تدخوا جرسرا ول اوركنيزول كو درايه سع الكركر فتاركربيا جائے - نظام شاه فاین رضامندی کااظهار کیایش اتفاق سے نونو بایول فیمسی صرورت سے یا دشا و کوحرم مراکے اندر بلایا نظام شاہ یہ سمجھا کہ ملکر کو اس سازش کی اطلاع **پروٹئی ہے** ا ورده بادشاه كومعزدل كرنا چابتى سب نظام شاه في دالده كے پاس سفيترى اين خيرمناني وراس سَع كِهاكه فلال ايراك بيراك كورِ فتا ركر في كالناق اتفاق رفي في رخونزه بهايول كوتقيقت حال سے اطلاع مرد كئى ۔ اوراس فے حریف كا چراغ عُلَّ كرديا مُكه<u>نف</u>رت م كوبره و كي محصّب مي قيام كيا اور شاه جال الديري مير كو

مارتنج فرخنته

ا مرائے کیاریں داخل کیاا در انھیں اس قدر معاصب اختیار کیاکہ اس سے زیاد مگن انہیں ہے جگا ہے۔ بہتر التہ کو بیٹیو احتر کیا اور ہرر دزیر دہ کے قلب یُل بیٹیکر تاہم بیک کیم نے ماعنا بیت التہ کو بیٹیو احقر کیا اور ہرر دزیر دہ کے قلب یُل انظام عربول تاسم بیک کیم کیم شور ہ سے مہات سلطنت کو انجام دی تی تھی مرتفی نظام عربول اور جینا اور کارسلطنت میں اور جینا کی دیا تھا دی دالدہ ما ہوئرہ ہا اول میا نجو بین خواجگی کیسرزا دہ جہاں شاہ دیا تو تیل ہو دیں میا نجو بین خواجگی کیسرزا دہ جہاں شاہ دیا تو تیلو یا دشاہ آذریا نیجان کی دختر تھی ۔

والبس اکی ۔
اس دا قعہ کے دومرے سال ترخی نظام اور علی عادل نے اہم اتفاق کر کے تقال خال سے اہم اتفاق کر کے تقال خال سے انتقام سیم کا ادادہ کیا اور اس بنا پر کہ تقال خال نے بیجا نگر کی پورش میں ان فر ما زواؤل کا ساتھ فردیا تھا برا برلشکرشی کی۔ ان بادشا ہول نے بیلچپور تک سارے ملک کو تباہ کر اور کے تقل و فارتگری کا بازار گرم کیا اور تقال خال سے خاطر خواہ اینا انتقام لیا۔ ای دولان شل و فارتگری کا بازار گرم کیا اور تقال خال سے خل عادل کی خدست میں نقدودولت میں برسات کا زمانہ اگیا اور تقال خال سے سے رامنی کر لیا علی عادل سے دوسی برشگال کو بہانہ بنایا اور مرصیٰ نظام شاہ کے ہم اہ والیس آیا۔

ا درا مفون نے ایسا اس شہر کو دیران کیاکہ الیف کتا ب کے زما میں جیسٹانیا دہجری ہے بیجا نگریں آفاز معوری کا دام و کشان نہیں ہے ینکنا وری جو نکہ مجبور موجیکا متعالی کے مسلانوں کے وہ پر کنا مت جن پڑرا مراج نے بجر تبیضہ کیا تھا ان کو دائیں کردیہ نے اور بس طرح بھی اس سے کن بواان سے صلح کرلی ا ورسالطین اسلام ایسے ایسے فک کو داہس آ کے حسين نظام نثناه احمر نكريبرو نجاا ورورو د كيكياره روز بعد كثرست عيش كى دجه سي عليل موكر اس نے وفات بائی اس با وشاہ نے گیارہ برس فرانروائی کی سین نظام کیے لیں چارمنیبو ں کے بطن سے چارد خرجار فرزند بیدا ہوئے جن کو بہ قید حیات مجھو وکراوٹاہ نوت بوانیو نره بهایول کے بطن سنے مرتفی وربان د د فرزیدا در د و دفتر جاندنی بی زوجه على عادل وبى بى ضرىج منكومز جال الدين سين الجو عضا وروير عورات بيد دو فرزند شاه قاسم وشاه ننصورا ورد و *دختراً قابی بی ز دخبر میرعب*دالو با ب بن *سیر فرنته* ایم د بی بی جالی زوجهٔ ایرازیم قطب شاه -مرتغنی نظام شاه | مرتفنی نظالم شاه نے تخنت حکوست برحلوس کنیا اورسلطنت کی وسعست بن مين نظام شاه ايس ا ورزياده ترقى مردى -اس باد شاه في شيعه ندمسب كورواج ديسن المشبور به دیوانه می ایسفاسلان سیز یا ده کوشش کی سا داست ا درعلمایش شیعه ا ور نیزدگرار استحقاق کے مظائف میں ترقی کی گئی۔ برار فتح رمونے کے بعد باد نشاہ کے داغ میں کی خلل آیا اور تقریباً سولہ سال خار نشین ریا اس زمانہ میں سواایب یا دو خدامتگار در کے کو فی شخص نکظام شا ہے قربیب نہ جا تا تفاع ہوا ت سلطنت کواراکین و ولست انجام دسیتنے ستھے آ ورصب کھی کدامیر ول کوکونی د شوا رمعا بلہیش آتا تھا۔ تدایک عربیند که کر او نشاه کی خدمت میں روا نه کردیتے متھ اور مرتفیٰ نظام اس کا معقول قلي حجواب عطاكر ويتراتفا مورخ سنة تسئ كتاب ميں يينهيں دبيكيما كەكوئى فرانزوا اس طرح سولہ سال خلوست شین ۔ یا جوا ور بھر بھی اس کے مکب میں تھسی طرح گا فنته وفسا وبزبربإ بهوا بمويهم ويرم فرشته اس با دشاه كي عبد محكومت يرجوان مُوكر شابى لازين مي داخل بروا مرتفى نظام نے عين عالم شباب بي تخب حكومت بر قدم ركعا تفااس سية إدشاه كى والده في مال أمورسلطنت كوا خام ديالك نے اپنے ہما ئیوں فین الماکس اور اج خال اور ایکسٹ خاجر مراسی اعتبار خال کو

مبینج گیا عجب بنگا مهطو فان بر پایتفاا ورطرنین دمن کو باک کرر سے تقے اسی دوران میں نظام شاہی فیل غلام علی نام نے جوروی خال کے سابقہ تھا رامراج کے ایک انتی پر طرکیاا در اس کوساسنے سے نبرگا کرخو داس کے عقب میں دوڑ اا ور را مراج کے شامیا دن کے پاس بیونچر ریف کو تلاش کرنے لگا (دا قعات سنڈکر ملی عادل شاہ كحالات يل سيل سع بيان بو يكي بين ) داجه إنفيول كي خوف سع كرسي ير سے اٹھا چونکہ را مراج بوڑھا ہوجیکا تھا اور سواری کی طاقت نہر کھتا تھا یا یہ کہ اس كاد قست أبجيكا تفاس سنة بجائے كھوڑے كے سنگاس يرموار بوا۔ ندكورہ بالا إلى اتفاق سے سنگاس كے قريب يہني كيا ۔ حال مبلودكن . في اصطلاح ميں بيوي و كهتيزين خون زوه موسف ورسكاس كوزمين مينك كرفراري مو كيع نظام شامي فیل پان سنگاسن کی طبع میں آگے بڑھے اور اعلی تو اثنارہ کیا کہنگاس کو اپنی مونڈلیں لپیٹ کرمیٹھ پرر کھ نے روا مراج کا ایک لازم جو یہ اس موجو دیتھا یہ مجھاکہ لی بان سے لئے را برکزمیں بیجا دا در پھٹی کوسٹکاس کے سوار کے قبل کا شار ہ کیا ہے یہ لازم فیلیبان کے سلسنے آیاد وراظهار عاً جری کرنے لگا فیلمبان کھیے بھا کیا دراس نے دامل کو اُتھی کی سوٹڈیس لیبیٹ کر کیمینیم لیافیلبان کومعلوم موکساکراس کا قیدی *راجه دا مراج ہے ا* دروہ اسمے رومی خال کے باس نے گیار وی فال نے راج کو نظام شاہ کے صنور میں حاصر کیا اور با دشاہ سف راج كإسرقكم كريسكه نينره پر ملند كهياا وراسي إنتفى بر مسركو تتممن كو دكھا يا ييجا نگريسسكے ميايي رينظ ویصفتے ابی فراری بروئے را مراج کے بھائی ماول شاہ وقطب شاہ سے کنارہ کشی لیکے راجہ کی مرد کوائے بڑھے مجھے سکین انھول بے فوراً ہی بینجبر سنی کدراج قتل کیا گیا ا برادران رامراج نته بھی فرار ہی میں ایسنے فیر دنمھی ا ور مجھا کیے مسلمان باوشاموں نے ا تا کندی تک بچربیجانگر سے دس کوس کے فاصلہ پر آباد ہے ان کا تعاقب کیا میں روايت يسبي كاس معركه بن ايك الكه مبند وقتل بروسية اورب مساولقدومبس فاص وعام کے ابتدا یا اوشا ہول نے ال عمیمت میں صرف ابتقی مے لیے بقیہ سپامیوں کے حصہ میں آیا نظام شاہ سے را مراج کے سرمیں تھبس مجر کرنقال خال براری کے إس بھیر مانقال خال اندانوں را جرکا دست گرفتہ رموکر اس کے اشارہ سے افواح ا حو بگرتک تا خت و تاراج کمپاکرتا تضایسلان با د نشا ها ناکندی سنے بیجا مگر دار د موسئے

طدوبادم ووازوها المرع انفسير كم نقاره جناك بجوايا نظام شاه من جوسوارا كم تقب وفنرسان 449 وزنبورك المعنى قطارول مي البين تشكر مساسخ كفرير المعنى الماليال مارنج فرثنت مران المراس الم قطار كيعقب من دوسوار البيضرب زن كي وستوسطاتوي أي نفس كيا ور تطار كيعقب من دوسوار البيضرب زن كي وستوسطاتوي أي نفس ب كربيد دومود مرارا في زمودك كالعرب كفي تقر ز فمودك المكتمم كى عِيدني توب كو كيت في جوتفنگ سے برى ورصر بدن سے جيدوئي موتی ہے۔ بادشاه نے پراتنظام روی خال مے جن انتقاری میں کیتا نے زبانہ تھا میر کیا تام توہی گولال نے پراتنظام روی خال مے جن انتقاری میں کیتا نے زبانہ تھا میر در کی خال ادر اردد سے معردی کیں۔ اسی دران میں نظام شاہ کے دوہزار افاقی تیراندازفن بیرگری كيدوافق رامراع كي فوج كوتوب فان كي تقابله ين كيا كي كيدون فال يفي كلال توبول كوهيود الشروع كميان كيمر بدرنے كي بعد ضرب ذن كي فيرشروع بولاا ور ایک سے بعد زبورک کی اری آئی تونیوں کی باڑھ سے را مراج کی فوج کاایک بہت اس سے بعد زبورک کی اری آئی تونیوں کی باڑھ مراصة قبل ميواا ورراجه في مسلانول كوچه جوكرنگاس كاسوارى كوترك كهيا ور فيجي براصة قبل ميواا ورراجه في مسلانول كوچه جوكرنگاس كاسوارى كوترك اترا ـ رامراع في مم وياكه زريفت واللس مح شاسيان نفس سيخ جائيس ا ورفو و ال كريم مسع رسع را نو موكر بطيعا را مراج في البين و ولؤل والمرا المراج في البين و ولؤل والموال ورتاب سے دو بڑے انبارلگائے اور بغیروزن کے سونا ہل لشکر کو سیم اا در ، در - بدیر استاری استاری انعام ایسکا وراس کی جاگیرس افغافه شخص کامیاب میر سیاس انتظام صعیب انعام ایسکام سازی استاری استاری استاری استاری استاری استاری استاری استاری استاری ما جا میکا را مراج محیین دیسار نے سلانوں پرمیباری طرک اور تطام شاہی کما جا میگا ۔ را مراج محیین دیسار نے سلانوں پرمیباری طرک اور تطام ميمندوسيسروسيني عادل نتابي وقطب شابي نوج پراگنده بروسي و رسيرض يه سرمن لكاكر مِند و نمالب بروكي إسى افعال مي افعال م شاه ف ايسف بم فرنب إدشابول روسیقام دیاکہ فدای عنایت سے بم کواکھی تتی بوتی ہے آب صاحب نابت قدم میں امیا اورکوش و تدبیر منفلت منفرانس روی خال نے باردیر توبوں میں خوردہ مجرکر اورکوش و تدبیر منفلت منفرانس مرد الشروع كمياد وروس كى نوج كم إيني الجيم بزارسايى ا ورفيند فيل واست فير نا شروع كمياد وروس كى نوج كم إيني الجيم بزارسايى ا ورفيند فيل واست فير نا شروع كمياد وروس فالع برد نے۔ اس وقت نظام شا وار ابول کے عقب سے نودار مورکشورفال مع بمروسات يا آخه بنرار عادل شابى سواد ول مح سائفروى خال كحريب

كانكاح مرتصني نظام مسي كرديا كياا وردونون بهم ندميسها ورشيعي فرما زواسف باتهمي أتحاد كالا علان كرك است ابنا شعار بنايا ـ سنے الم بہجری میں حبیساکہ علی عاول کے حالات میں مرقوم برواسوا بر ہان عادشاہ سے بقیہ سلاطیین دکن نے را مراج کے تبا و کرنے پر حو ملک دکن میں کسی کوا بنا مدمقا بل نه مجهقنا تفا كمربهت با ندمی نظام شاه عا دل شاه تطب ننیاه و برید شاه هرمیبارشکام دکن لهٔ سالان جنگ درست کمیاا در دریائے کشنا کوعبور کریے مہلگری عدی کے کنارہ جوکشنا سے چەكوس كے فاصله برواقع بے قيام كيا - رامراج ستر بنرارسوارول بولاكھ ببيادول کے ساتھ جن میں اکثر تو بچی ا در تیراندا زیقے سلان با د شاہموں سسے جنگب کرلئے کے لنة المك برها الل اسلام دام اج كے ديد برشوكت وصفهت كو ديكه كركي خوف زده مویف ورائفول نے پاطے کیا کہ اگر بندورا جران عاول شاہی د قطب شاہنی مقبومنات وجن يرأسنے فنبونه کر لبیا ہے دائیں کر د سے اور میر عہد کرسے کہ ائیند و اس قسم کی مزاحمت مرکز مگا تواش سے صلح کر لی جائے ۔ راجہ ان سلانون کوا یک جزوضعیف سمجھتا کتھا اس سے نے ان کی خوامش برطلق توجه زرگی ا در تنگینا وری کویمبیس هزار موارول ا ورد ولا که پیاد ول ا دریا بخ سو ہتھیوں کی جبیبت سکے ساتھ علی عادل سبے مقابلہ میں ا دراملیمرا ج کو جسیں ہزار رمواروں و ولا کھ بیاد وں اور پایخ مو ہاتھیوں کے ہمراہ قطب شاہ دعلی برید کے مقا بلہ میں روانہ کبیا اور خو دمینیمیں بنرا رخاصہ کے سوار وا<sub>لی</sub>ا ورد و ہنرار راجبا کے ا طرا في ا وريايخ لا كعديبيا د ول ا ورايكِ يا د و بنرا رفيلا ان تنكُّ م د مجمرا • ليحرَّت بن نظامِ مع جنگ آزمانی کرنے کے لئے آ کے بڑھا۔ رامرائ نے گروش روز کار سے فافل بولا البين بمانئ كوحكم دياكه عاول شاه وقطب شاه كوزنده كرفتار كريسة اكدان كوبا برزنجيم ساری زندگی قید نفا مذمیں رکھا جائے اور ایسنے میمسة اور میسرہ کے ہراول کو ہدایت کی كم فوراً نظام ثناه كاستراكم كرك راجه كحصينور من كائفُ را مراح كيممندريتماج كومقرركهاا ورميسه وإيسنط ريكزامي امراكي انحتى ين دياا ورخو د تلب كشكريس يقيم بموا طاک اِ دنشا ہیمی و شمن کی کشریت تعدا دسسے قطعاً ہراسال یذ ہوسے اور انھول لیے تھی این صفی ورست کیں۔ عاول شاہ سنے میمندا ور نطب شاہ وعلی برید سے بنے سیسروی کان کی اور نظام شاہ قلب لشکریں کھڑا ہوا۔ اور ہر فرماں روانے

*جلدچدار*م

· ظرونب میں آگ رنگادی ا ور معف کو تاراخ کمیا مرتفنی خاب ا ورشاه قلی خال <u>سف</u> بالتقيول كويجا بورر وانه كبياسي ورسيان مي ايست قييدي عبشي بجير في غلام اولاميرول کی طرح فیل پرسوار تھانو حہ و زاری شروع کی مرهنی خال نے کہاتو کیول روز ا کیے اگر تحجه اینی رونی کی فکرہے تو میں تمیری معاش کا پور اونتظام کرو دن گاا درا گر تجعکو ابسے الک کے پاس جائی خواہش ہے تو می تحفیکواً زا در ول گا غلام بجیر نے کہا کہ میں ایسے الک کے پاس جانا جا ہتا ہوں علام مرفعنی خال کے حکم سے را کا کرویا گیا صن*ی بچه د وطرنا بهوا نتاه محروغیره فراری ایبردل کیے پاس ایا دیران سسے کہاکہ تا*م عا دل شاہی امیرتاراج میں شغول میں ار ررتفنیٰ خال ایک گر د قلیل ا ور دو دستہ فوج کے ہمراہ فلاں حکیمقیم ہے ہمتر ہے کہ متنفیٰ خال کو گرفتار کر کے ایسے ہاتھیوں کے عوض کے بیمراه مرصند با قرد و یا تمین ہزار سوار ول کے ہمراه مرصنیٰ خال کے ممر پر مبهنج کیا و راسه گرِ نتار کریے زندہ قبید کر کہا ورا حرنگر وا نہ بروا سیکن نظام شاہ سے ووباره بنزارگونی غله کی مهنیا کین ا وران کوخو دایسنے بھرا ہ لیاا ور برق و ماد بی طرح حیکر نمله علد سنت جلد شولا يوربيني ويانظام شاه سنة أيدور فسُت كو دس دن مين تمكرويا اس دا قعه کے بعد طرفین کا یک گروہ درسان میں واسطه مودا وریہ مطے یا ایک جانبین کے امپیروں کو سرحد پرلیجا کر کیبار گی سب کور اکر دیں ۔ مرتفنی خال اورشا ہ تعی کوم حدید کے گئے اورائفول نے ایک دومسرے کو دورسے دیکھاایک طرف سے نتا انقی اور و دمری جانب سے مرتضیٰ خال رہائے گئے اور ان میں ایک پیجا بور اوروومراا حرنگرروا نه بوگيا ـ ان وا تعات کے بعد میں نظام نے جنگ آزائی سے کنارہ می کی اور فك بجيا تنظام كي طرف متوج بموابا وشاه نےمہات سلطنت كوصاحب فہم . و فراست د مراکیے میبرد کیکا درجیسا کہ عا دل شاری و قابیع میں ندکور ہے ہم لک کے بہی خوارموں کی کوشش سے ہر سہ فر ما نر داؤں نے عدا دست و مخالفت کو ترکیب کسیا ا ورمحبت واخلاص کوا بناشعار بناگرایک دوسرے کے خلص و وست بن سکھتے۔ جا ندبی بی بنت مسین نظام شاه علی عاول کے عقدین آنی اور قلعی شولایو رجو المالنزاع تفاچا ندبی بی کے مہر میں علی عادل کو دیدیا گیا اور بدیہ سلطان بت اراہیم عادل شاہ

جارجهادم

را مراج اورغلی عادل کوینچو نب زوه بهوسنے ۔اسی انتنا وہیں موسم برشگال آگیاا درامراج ا ورعا ول شا ہ احد بگر والیس ایسے را مراج نے نہرسین کے کینارہ قبیام کیاا ورعل نا دل راجر سے کچو فاصلہ برمقیم بموااحد نگر سے شال میں کشرت سے بارش بمونی اوررات سے و تستعظیم الشان سیلاب آیا - بسین امیرا ورتمین ُمنو اینفی حوزنجیرول میں حکوسے ہوئے يتيم اور باره بنزار مبند وسوار جورا مراج كى سركار مي طازم تقر بحرفنا يبغ ق مرو س إلتميول ورسوار ول كى تعدادست ببادول اوراسب ولا وكالنداره مود ناظرين كرسكة بين ورامراج اس واتعه كوشكون بترجماا ورايت الك كور والزمواعلى عادل نے تدرک کے قلعہ کی از سر بنو تعمیر کرانئ ا دررا بیراج نے کہاکہ اگرائب کی سرخی ہمو تو مين اس قلعه كو بايد به بايد جوسنة اوريتهم سيع ميم كرا وُن اور قلعه كواكب سكة ام مصرام درک موموم کرول رامراج سنے اس تجویز سنے اتفاق کیا علی عا دل رامراج کے ہمراہ روانہ ہواا ورقعبہ بری میں جو تطلب شاہی سرحدمیں واعل تھا يبنيار رامراج كوظمع دامنگير مونى اوراس نفرارا و مكياكه عادل شارى د قطب شارى متبوُّفنات کیرخو داینا قبضه کریسے را جہ نے برسانت کا بہا نہ کرسکے برکی میں قبیام کیا ا درجیند رِکُنوں پر قبضه کرکے بیجا نگر روا نه ہوگییا۔ علی عاول سنے نلدر کے مُعنیٰ خال انجو سرير حواله كبيا ا ورخو د تعمي بيجالبور والسيس أيا مرتفعني خال قرسب و مجارسيم فالده الجهاكر مبمي ولايت شولا يؤركو اخست وناراج كياكر التعاميين نظام فمركي خال ى اس جرأبت كوعلى عاول كالشار به تجعاد وراس في تلعظ تولايور كي استحكام كاأماده رکے ذخیرہ کی غرض سے ہارہ ہزارگونی غلہ سے عمور شا ہمحدائنجو فرہل و خال ا ور ا وہمنہال خنٹبی کے بمرا ہ روانہ کیا۔ ترخنیٰ خال کوان دا قعاست کی اطُلاع ہمو تی إورا مرافع بركى كي محيمراً وتيمن يردها واكبيا ورخولايورا وريزيره كي درميان وتسن سے جا الا ۔ اتفاق سے علی نام ایک سید کاششیر خال سے مقابلہ ہوا و و لذل نے تکوار حیلائی نسکین میڈنی گرفتا ر مرکز قبید یول کی طرح اہتی پر سوار کرایا گیا۔ اس واقعہ سے فریقین میں جنگ وجلال شروع ہونی و ور نظام شاہی ایرزشس سے شكست كجاكرا يك سومس التقيول كوستركهين حيوالكر فرارى مروسف بركى امرا میساکران کا قاعدہ میں این نتی معکر ارائ بیر سٹنول رموے ۔ اور سفلے کے

جكدجهارم سوار موا - دمن كرسيابيول في البس من كهاكرجب بم اليسع وقيت مي مجهد الرسك توآئیرہ کیا میدہ ۔ اہل تعاقب نے اپنی اکٹ موٹری اور ایک شخص کو با دشا ہے یاس روا نه کرکے به بینیام و یاکشجاعت اورمردانگی صفور کی ذات برختم سیے اہم سے تعاقب مسے إحداثها يازيس خوف سے كرفدا مزخواسته كو كى كزند با و شا و كو يز صيبن نظام شاه اوسينه نيا ا در شبهزاده مترفعني كو بهمراه سلة كراحد نگرروا نه بهوا-با دشا وسنے تطرب شاہ کو زمصت کنیا اور حبیب یہ عکوم برداکہ رامراج عا دل شا ہ بر بان عادالملك ا در على بريد حديد غركى منزليس مط كرشم اس طرف أرسي جيس تواس منة فلعه كو ذخيره ا درميا بريول ا درآلات آتشار ي مصصبوط كميا اور خود جنير روانه بروار وتهمن اینی بوری تعدا دمیں احمر نگر پہنچے اور بیجا پور کے غیر ملم ہا تندول اور اد باشول في مكانات دساجد كو ديران كبيا- خانها في خداجن كي فيتيس مي سب يوش تمعيس إنكل غاريت ومنهدم كردى كئيس ا ورسلانو ب كوبيحد نقصان بينجاغ صُكه ان سسك نظم متم کی کوئی صدنه رمی عادل شاه ان انصار کومنکر بیمدر نخییده بهوالگین یجو تکه مهندو ول كوال ولكات بيس باز نرركاسكتا تفارا مراج ست كهاكداس مسار كامحاصره كرناجو بيطية قلعه سے میں زیا دہ تھکہ ہے مناسب نہیں ہے بہتریہ سے کہ بہاں سے کوج کرکھینر بالقام رخصت کرکیےخو دعلی عاول کے ہمراجسین نظام کے تعاقب میں روا مذہر ہوا۔ حسیس نظام نے یہ وا قعات م<u>صنے اور رستم خال مبشی د</u>سا باجی وغیرہ بارہ المیردل کوڈس كے نشكر كيے ليل ويش روا ركيا تاكه غله وا ذوقه ان تك رزيہ جي سكے اور خود مع سان در مامان کے جنیرسے بل ندی کوجو کو مستان میں واقع بسے روا نرموا ۔ رستم خال قصبۂ کانو کے اواح میں بنیجا اً در شاہی مجم کے مطالق اس نے تشمنول پر غلہ دا ذوقہ کی تام راہیں بند كروين -اى دوران مي ايك روز على عاول شكارمين شغول تحياا وراس كاخالوسى بیجابوری نوج کے ساتھ با و تناہ کے ہمراہ تھارتم خال ستی نے دہمن پر جواتدادیں منی نگنے تھے حکہ کرے علی عا دل کے خالو کو قتل کر دیالیکن محرکزگارزاری خودیگام د دہزار سابهيول كيكام آيابقيه نظام شابى نوج برحال بربينال فرارى بوفئ يرتم خال كي جرأت

ا دران مے کہاکہ میں ان تو نجا نول کے بل بررامراج مصحبنگ آج الی کر نا عامِمّا تفعا ا ورقطب شاه كو عاول كا مهمّابل تجويز كيامتها سَبجبكة قطب شا ، مرَّفني نما ل بنيسے ايك عاول شارى ايىرسے بلاجنگ كيے فرارى ممواا ور تو يخانے ترس كے قبضه يس آسكنے تواس عالت ميں محركة آرائى كى كون صورت بيے -امراسف كہاكداس ھالىت ئىس جنگىسە آز مانى كرنا جان و مال كومعرض *خطر مىس ۋالىنا بەيسىخاسىپ س*ىھ كراس وقست با دخناه ايسنه لك كوتشريف كي حليس ا درجنگ آز اني كسي دوسرے و تست پرمحمول کی جائے۔روزگزشتہ کی طرّح علی عا دلّ را مراج وعلی برید وغیرہ حوالیُ لنفركے قریب بہنچرا ور نظام شاہ وقطب شاہ جنگ كابہانه كركے موار ووسے ا وراحد نگرگی راه کی - دس سلے نشکرگا م کو تبا ه کر کے ان کا تعاقب کمیانظام شاہی نوج اس قد رستشر داولی که با دشاه کے ساتھ بیزار سوار ول سے زیادہ ندر سے تیکن نظام شاه اسى وَقار والمينان كے سابقة حِتْر وَعَلَم كو لمبند كيفے مِوسفے جِلاجار إحتِها -وسمن کے پاریخ اچھ ہنزار رسوار ہرطرف سے اوشاہ کو گھیرے ہموے ستے ميكن ال كى بجال مەنتى كەاس مىردل فرا زواكوا ئكھ اسطاكر دىكىھىمجى سكىيىت مىين تىلام نازكا بيديا بند تعفاا وربزملوه كو و تست برا داكرتا تعفا اس انتناه مين ظهر كي مازكا وقعت آیا ور با دشاہ نے ارا دہ کیا کہ گھوڑ ہے سے اتر کر خازا داکر سے ارکائ دولست نے عوض کہاکہ انسی حالت میں کھوڑ سے سے اتر ناد ورزمین پر خازا داکرنامشرع یں درست نبہیں ہے باوشاہ کو اسی طرح سوارا شارہ سے نماز بڑھ لینی جا ہے۔ نسيس تظام في واكر خدا شرك من خاركواس طرح إدار والروال . بأوشاه نے برکہاد ور کھوڑے سے اتر کر نماز پڑھی حیدین نظام ہید و فار و کمنت کے ساتھ نماز میں شغول تفاد ور قیمن جو تعدا و میں جیندگرہ زیادہ سے جے دور دور کھ طبسے تاہشہ وبكه ربيع ستنفيرا دربا دشاه كيے كرونه آسكتے تقصیبن نظام ناز سے فارغ بروا چونکداس مسینیتر با دشاه کی کمرنبدهی بمونی تقی ا دراس حالت میں اس لئے غازا داکی تقی اب پرفراکیا که ندرب شیعه مین اس طرح کے لباس مین از درست نہیں <u>۔ ب</u> ناز کا ا عادہ گرنا چا<u>ہیئے</u> یا د شا ہے *کر کھو کی ا در دو*بارہ نماز میں شغول ہوامیین نظام نے نازسے فراغست حامل کرکے این کمرہ برھی اور گھوٹر سے پر

ماريخ فمرثثنة سيهن انجيسك بجراه ةللغدا دسهكور وانذكياا ورخود ساست سوارا برتوب وصرب زل اور یا پنج سونسل کو قبکر کو سائن سے کرا براہیم قطب شاہ سے ہمراہ تیمن کے مقابلہ کے لئے روا ند ہرداا ور حریفیہ سے چھکوس کٹے فاصلہ برقیم ہوائے میں نظام نے دومس ون بیجا گر کے غیرسلموں سے جنگ آڑ مائی کارا وہ کیا باوشاہ نے البیض باہیوں کو بتهاز تقييم محيئه وردا فراج كالشكركي طرف بطهعا وقطب شاه في علي كاليي طا تست کے موافق نوج آراستہ کی ا ورعلی عاول پر ہان عادالماک وعلی برید بسیمقابلہ کرنے مع النفطام شاه كي ما عقد روانه مواليكن اكرچه برسات كازا مذ نريحقاليكن ا تفاق سے ابر تیرہ و کارانسان پرمحیط ہواا وراس قدر بارش ہوئی کصحرا وصنگل یاتی ۔۔۔۔ مجھر گئے اور خوندق وجاہ مجھوٹے دریا ؤل کائمونہ بن گئے۔انسان فیل واسب خندواندہ بوسے ال فوج نے ہمیارا تار کر بھیناکس دسینے اورارا ہے کیجڑیں تھیش کھ غرضکہ ایک عجبیب بنگامہ بیا ہمواا ورحسین نظام سنے اس روزمعرکہ اُر انی کرنیکا موقع يه ديمها وربرى توبول كے جاليس ارابول كے ساتھ اليسے قيام كا مكو واليس آيا-مرتفني خال براور شأه ابوالقاسم آلجو حوعاول شابى اميرول ممين تطابري امراسك بهمراه اس ام کے لیے امر وکیا گیا کہ اُنگسا گاہ میں جا کراپین فوج کو تربیف سکے ساسسنے نايان كريسة أكد شمن كيريا بي اسلحه مند مبوكر تبيار بهوجاً بين مرتضى خال اتفاق سعاس عَكُورِ بِنِا جِهِال كرتوب كے اراب ولدل میں تھینے ہو سے سے مقے۔ مرتضى خار كوحقيقت حال سبيرا طلاع بمولئ اوراس نينجيزراتنخاص كوعلى عادل سے ایس روا زکریا اوراس العثیمست کی بشارت دی علی عادل ورا مراج نے ابسنے سیام بیوں کو وہاں روا مذکر کے ارابوں پر قبعند کر لیاا ور قطب شا ہ کے قيام كاه تك جاكر حريف برحكركميا قطب شاه ابيت امرا كحايك كروه كيمائة فراری ہروکر نظام نماہی فرورگاہ کے عقب میں کھڑا ہموا مصطفے خال ادوستانی نے جو قطب شاه کا حکم اللک اور غیرت سندسید مقا این فطری بها دری دسیا دت وغيرت كي بنا يرا بنالشكرٌ راستُدكيا ورُنا توس جنگ بجوايا - مصطفيهُ خال نے استف عِرصة مُك نابست قدمى كى كرنظام شاه اس كى مدد كوبېنچ كيا اِ ور قطب شاہى نشكرگا ،

دشمن کی دست بر دست بیج گئی ٔ رنظام شا ه<u>نا بین</u> ایکین دولت کوجمع کمیا

مبلدجهارم

تیار بروگیا چندهار کے گروا یک وسیع اوغمیق مندق کھودی گئی باوشاہ کی طرح رمایا نے بمى ايسيغ مكانا رس ورسعت مرسليني .. مثلاف بجرى سے اوائل مرح سین نظام سف این بڑی و نیتر لی بی ندیج کوجو خونه وبايول كيطبك سيمتعي شاه جال الدمين مسين بن شاهسين كيرمبالوعدين و إ- اسى و دران مي درياعا دالهلك فوت بواا وراس كايسر بزرگسب بر وان عاداللك عوخوروسال تتقالبين إب كاجائنين زوأسين نظام سنے قتلب شاہ كو اس مروست كالحافا كركي يجواش مست محاصره كي حالست يس طا ہر بموني تھي۔ اينا مخلفس أورببي خواه بناناجا إه ورلامنا يهت الثدينے جواس زمانه تنب نظام شاه كا بم بباله ورهم نواله بمور إعضاً درمیان میں قدم رکھاا ورنظام شا م کوشورہ دیگرایک۔۔ كاملا المدائكي السيعة وربار قطب شاهى كوروا ندكيا يمسين نظام اور قطب شاه سف ماری اتحاد کریے بسطے کیا کہ لائے کلمیان کے حوالی میں ایک و دسرے سے ملاقات كرس ا در بوازم عروس طه كرنے سے بعد فلغه كليان كو سركريں اگررامراج و على عادل شاه ان محيرارا دول مي إرج بمول تونظام شاه رامراج سيصف آراني رسے اور قطب شاہ علی ما دل کے مقابلہ میں ببرداز الروحسین نظام شاہ بیباک وقعار فرما نروا تفاابل درباري سيكي تفس كويمي يارائے دهزون له بهوا -غُرضكه وأبل شكامه مرجري مين نظام شاه وقطب شاه منفحوالي للعؤ كلبيان من ایک و وسرے سے الاقات کی اور دلول کوغیا رسے مان کر سے طبی عروسی مرتب کیا بھی میں بی بی جال بنت سین نظام شاہ ا براہیم قطب شاہ کے حالا عقد میں دیدی نی اس شن سے فراغت حاصل کریے ہر دویا دشا **ہ**سلا کلیان کے عاصرہ میں شغول ہوئے۔قربیب مقار الل للعثم السالق کے الان طلب كريمة طعه حرييف سي مير دكردي كذاكاه على عادل ورا مراج سنع جرارلشك سميه بمراواس نواح كارخ كبابر بإنعا والملك جوايسن باسي كأحالشين بواتفا جہاگیرفال کے قتل سے بحدر بخیدہ تھا۔ بر ہان عادالملک نے ملی بریدسے اتخاد كريمي على عا دل كاسائخه دياحسين نظام شاه نے محاصره سے اسخه المفا يا ور ميسف إلى وحول واحال واثقال كوابسف فرزند شاهم بزاده بفرى الاين الدين

د وستی کی طرح ڈالی ا ورصلح کا طلبگار پروا۔ را مراج <u>نے می</u>ن شرا کیط پر صلح کرنا قبول کیااول يدكر للفُدكنيان على عاول كيمبروكرويا جاسف دومرسي يرجبا نكيرخال حسب الخيراري فوج كوببست زياده نقصان ببنجا ياسبت تأتيغ كهاجائ تبسرك بدكه نظام منتاه بهارس ياس اکر بان استا کست قبول کرسے حسین نظام نے مکک کی خیراس میں ولمیمی اور راجہ کے شرائط قبول كرفية ورابين بهي خوابهول برظم وصاف لكاحبين نظام يزباكسي کے مشورہ داطلاع کے ایسنے ایمرول کے ایک گروہ کو مہما نگیرفعال کے قیام گاہ پر ر دا نه کریسے بغریب جہمانگیر کو جواس کا بہی نبوا ہہمان تصافتل کراً دیا عما دیشاہ کریں وخوف کی وجه ہاں اور تہیں کیے تھی نہ کہدسگا اور صرف تعافل کو ایسٹے کئے بہترین الرَّ الله السين نظام اس بيمروني كي بعدكه ايك غيرتكم وسمن كاشاده سي البيت ایک بهی نواه کوفتل کمیاعا دا لهاک کورخصست کریے را مراج کے کشکرگاه کو کیا را مراج نباببت تكبروغ وركى وجه مساري حكه سعنه بلاا وراسي حالت نشست ين نظام شاه سے دست بوسی کی میلین نظام کو را مراج کے اس غرور پر بیجاز فقته آیا ور راجه کو ر د جان تکلیف پہنچانے کی غرض کے سے اس محلس میں طنشت و آفتا بہ طلب کر ۔۔۔ کے البيت إلته وتعويف فرامراج يدوكيه كريرأتفنة جواا وركنطى زبان مي كواكداكرينهان نه بهو الوصرسيسمشير مسه آس كابدن فيهدكرا ديتارا جرسة بدكهاا ورخودهم طنشت آفتابه طلب كركے ابست است وصو ميز تنكيا وري تمراج رامراج محي عمالميو ب سينے قاسم ببكب و ظاعنا بهت الطريع كفتكوكرك أتش فسا وكوتفن اكبا و وصلح كا واسط ينظمتين نظام نے قلعه كى تنجى را مراج كود يكراس سيے كہاكہ يب نے فلے كمايان تهارے مبردكراب سے رامراج نے صین نظام كے مواجميں كلي وصار على عادل كے إس روا نرقی حسین نظام بیمجا که را مراج مے اس عرور و مکیرا اعمث علی عا دل بیسے نظام شاہ سنے عادل شاہ سے الاقات نہ کی اور اپنی قیام کاہ کو والیس آیا۔ اس داتعہ ك بعد برفرا نردارسن اكسكودابس كيا -سين نظام احرنگر پينجا وراس نير اوخام خلعه کي تعمير شروع کرا کئ حصار کو چوہذا ورایسنسط سلم تخت کرایا وراس کے دورکوا ورزیا دہ وسلیع کر کے الکل تحت کردیا۔

نظام شاه نے اس صاری تعیر پر بڑی توج کی ا ور تھوڑے ہی زمادیس تلحہ بانگل

حسین نظام کے مکسیہ کوتا خست و ناراج کرنے لگا حسین نظام نے لام نیشالپوری کو دویاتین بزار بروار ول کیمی سائف خان بہال کے مقابلہ میں راوا نہ کیا۔ الانحریانے حله اول بی مین خان جهال کوشکست دی ا ور بریدی امیرجو نکه عادالماکسی کواپینامنه نہ و کھا سکتا مقاضة و برحال على عاول كے دامن ميں بنا ، گز ميں موا جمانگيرخال وكنى علية الملك مقرر مهواد ور برار كالشكرساسة في كرنظام شاه كي المراوكور يا على عا دل رامراج وقطب شاه احم نگريس داخل جهوسي اورمكانات مساجد ومنازل تباه وبراد كي كي كياد ورجعهار كامحاصره كرلها كيا-الل فلعة تنكب موسي ليكن قطب مثهاه كي ها قبست اندسیمی سسے کام کیا ورجونکه اس کا مدعایہ تھاکہ عاول شاہ کوئیمی نظام شاہ پر فوقیسته نه عالم برواس فرا نر واسنے ایستے مور حبل کی طرف سے اہل قلعہ کے لئے راه أند وشد كهول دى اوران كوتام صروريات زندگى يمنياك في المعنايت الله جو اس زما مايس ا براميم قطب شاه كالمازم بموكيا عقاد وران معالمات بي ميد ويل تتفا يميشدا بل قلعه مسيه مراسم اسحا و كااظها ركرتا اور نظام شاه كى بهى خوا بى كادم بعبرتا تضا بدرا زظا بررموكيا وررامراج وعاول شأه في قطب فنهاه مسيخ اراضي كاظهاركيا ور اس ودبائے کیے ۔ قطب شاہ نے اس مرتبہ تھی خوش طبعی سے کام کیا ور والمعنہ كلبركه كي طرح احمد مكر كو كلي خير با دكياا ورشب كيد وقت جيمه وخركاه وغيره لوازم بارشابي کومیدان جنگ میں حیوطر کرا بینے مور طبل سے گولکنٹرہ روا نہ مورکیا۔ لاعمنا بیت اللہ سے کورج کے وقت قطب شاہ کا ساتھ بچوڑویا اورا جونگراتیا ادراس کے بعد نظام شاہ کے مددكوروا نذكيا تقعا جبها لكيرفال سنه عادل شامي مسرحد برقيام كرك غلَه وا ذوقل تام رائين سدودكر دين أور رامراج وعاول شاه ك نشكرين تخطاسنودار مهوا يخلوش خدا پرسٹان بردائی دوران دونوں فرماں رواؤں نے کہی کریسے تھریئے شی میں قبیا م کمیاا ور يە كوشش كى كەلىك بېيىت بۈرى كۇچ نامى ايبرول كى ماتختى مىس روا نە كريىڭ بېرتىللىغە برنده کو فتح کریں اوراس کے بعدوالیس آگرا حد نگر کوسر کریس نظام شا وان واقعات كوسنكر بيحد پر ميشان بروا اوراس نے قاسم بيگ جكيم وشا دس انجو كھ شور و سے را مراج سے

ا ورنظام شاہی نوج ایسنے مک کو دالیں آئی ۔ سفالی دیجری میں تسین نظام نے ایسے باب وا داکی روش کے خلاف قلعۂ کالینہ کوجوایک مند وراج کے قیفنہ میں تعامع دیگر صعبار کے تین باچار ما ہ کے محاصره کے بعد مسرکدیا ورفلعول کی حکومت ایستے معتبرامیرول کے بیروکر کے خود احد ُنگر دانس، آیا۔اس درمیان میں صلوم ہواکہ علی عا دل شاہ قُلْعَیْشُولا بور دکلمیان کا انتقام سليني اوران حصارول يرقعبنه كرين كالصهم ارا ده ركعتا سبيحا ورراً مراح وقطب يثناه کے بھراہ احجزنگر کی طرف آئر ہا ہے حسیس نظام نے قاسم بیگ کی رکھنے کے مطابق شاەم آنجو كوجوبا د شاً ه معے زيارت حرمين كيستى فيديمون كى جازت كے كر احرنكرست روانه بمواتضاا وراس زمانه بين بندرج بول مين قيم تحفا طلب كبياا ور اس مہم کے بارے میں اس سے شور ہ کیا۔ شام س و قامم بیگ نے جواب دیا لہ ہم ان ہرسہ فرا زواؤں کے مقابلہ میں صف آرائی ٹہیں کر سکتے ہمتر یہ ہے کہ وَمُ قَالِحَةُ كَلِيهَا نِ عَا وَلَ شَا ه كے مِيرِ وكركِ صلح كريس مين نظام نے كہاكھ من مصاركومير ہے باب نے مردائی کے سامتہ بروششیر سرکیا ہو میرے لئے یہ شرم و عارب کا محمار كوبلا باسته إنولَ الله يقص نوف كى سِنابر اللهن كربيردكرد ول له شا مس سان جات كرك كماكه بردقت كالكم تتفنى مؤاليد عمرهم بأدفناه كے للظ مناسب اتفا كه وه قلعه بر قالبن برول ا وراكب كے لئے يه بهتر سياكه في الحال حصار سعے دست بردار ہو جانیں با دشاہوں اور اہل دنیاکوان کی زندگی میں اسی قسم کھے بٹرارول واقعات بیش استے بیس حسین نظام قلعه کی والیسی برکسی طرح راضی نه بهواا وربهال تک ا بنی راسنے پر اصرار کمیا کہ وسمن ایک لاکھ سوار اور وولا کھ بیا و ول کی مجیست سے احد نگری نواح میں بہنچ گیا۔ نظام شاہ نے احمد نگرکے خام کلعہ کومس کے سامینے ٔ صندق تھی ازوقہ والات انشاری مستحکم کیاا در حصار ایسف مقبرا میرول مسمے سپر دکریسے خود مع اہل وعیال وخزا مئن کے م<sup>طا</sup>ن ر وارز بوا تاکہ کا دالملکسے اور ميراك مبارك شاه وعلى بريدكوا ينابهي عواه بناكر حريين كيمقا بممي صف آرابو اتقاق سے خان جہاں امیر برید کا محاتی جوعاد اللک کا مدار البہام تفاعلی عادل کی تخریک مسے اس شرکت کے انع آیا ورخود یا نج ہزار سوارول کی تبعیت سے

719

۱ ور قطب شاه کی ر دانگی کی اطلاع ب<u>اشته ب</u>ی نظام شاه کیصوالی *نشکر کو* تاخت و *الاج* کے سنے ملکے صیبن نظام مٹناہ تنگے۔ اگریا وربٹیراس کے کر کچھ کاربراری کرسکے بیٹیل مرام ایسے فکس کو والیس کیا۔ الاعنا بیت الاج کر نظام شاہ اور قطب شاہ کے در میان میں اتحاد واختلاف برحالت بي واسطر بنا بموا تفاصيل نظام كي جيارى وتعباري سيخوف ز د ه بهواا ورا ثنائے را ه سے فراری موکر گولکنڈه حابیہ کیا مسیس نظام سے قبر کی آگ شتعل ربوني ورملاعنا يهت التديء عوض فاسم بيكث عليم عنوب بروحيين نظام نے اہم بیگ کو قلعہ پر ندہ میں قید کیالیکن و واٹین جہینے کے بعد بے گنا ہ قیدی يرنظرعنا بيت كى وراسع قيد بعدر إكر محتل سابق محدمز وكرم كميا على عاول فيضانتقام لييني كارا ده كهياا ورهريكن تدبير سعدا مراح وقطسب شاه كوابينا فيق طريق بناياصين نظام في يفرسى أورابسف ايك نديم لاعلى ما زندراني كواليجيور وريا عاوالملك كى الأفات كے لئے رواند كيااس سفارت كامقصدية تفاكر نظام شابى ا ورعاد شاہی خاندا نوں میں جدید قرابت قائم کرکے اس رشنہ سے فائدہ اٹھا یا جائے لاطی سفے عادشاہ سے نہایت موٹراً تفاظ میں گفتگوی ۔ مكته يجرى مين نظام شاه ورعاد شاه سنة تصبهون ببت مي دريا يخ كمنكا کے کنارہ ایک و وسرے کے لاقات کی۔ یہ قصیر شادی کے بعد عشرت آباد کے نام سے موسوم کمیا گیا۔ و دنوبی فرمال روا دریا کے ہرو وجا بنب فرقس ہوک ا ورضیمه وخرگاه و نیزو گرشا م ارائش سعے دریا کے ہردوساطل رشک عدل من محن يتقريب منيافت ومبن عشرت سے فراغت عاصل كر نيكے بعد عبول كى اختيار كروه نيك ساعت مي قائيول ا درعلا است دولت شاه بنت عاوالمك کا عقد صین نظام سے کردیا۔اس عقد کے بعد ہر شخص مبید خوشی دمسرت کے سائتدا بيئ ككساكور وانديروا -

اسی سال صیمین نظام نے مولانا خاہ محد نیشا پوری اور رومی خال کو قلعۃ ریگ والدی سال میمین نظام نے مولانا خاہ محد ریگ وندہ کی مہم پر روا نہ کہا یے شرکتم فرکیوں نے اپنی حدسے تجاوز کہا اور مسلما نؤل کو پر بیشان کرنے کے صیمین نظام نے ان کی تنبیعہ سے لیے لشکر روا نہ کہائیکن الی فرنگ رہے ہے تھے کی شدیمیں کھائیں اپسے حرکات پر نا وم بروسے اور انحول نے آیندہ محتاط رہنے کی شدیمیں کھائیں اپسینے حرکات پر نا وم بروسے اور انحول نے آیندہ محتاط رہنے کی شدیمیں کھائیں

دفتروسا سب، وكتاسيك بالاسفطاق ركهو- الدوم خودي أقلكه افراجا ستسكه سنفيجي كو كى حوته جاكير كالمخصوص كروية تستقير عين الملك سنة حاليس سال المارية اليري بسه کئے: در کسی مغرکہ میں وشمن سے شاست آہیں کھائی سانطان بہا در کی و فاست کے بند بر بان نظام شاه کی ضد مست میں حا صر جو کرا میرالا مراد کے جہدہ بر فائز بروا۔ اسی دوران میں شا ه صیدر ولد شا ه طا هرا بران سنے دکن وابس آسین صیر نظامشاه نے علی تلی منٹی کو مع یائلی کے شاہ صاحب سے کیے کیٹے روا ند کمیاا وران کو بیمداغراز واکرام کے ساتھ احربگریں لایا ورقصبۂ وندراج بیری اور شاہ طا ہر کے دیگر مقطعے ان کے فرزند کی جاگیریس عنایت کنے۔تھوڑے بی زمانٹیس ابرائیم عادل نے وفات یائی، وحبین نظام نے عاول شاہی ملک کو فتح کرنے کی نیست سے قلع حق بادگلہ کھ كَ تَسْخِرُكَا رَادِهِ بَكِيا جَسِينَ نظام له في لا عنايب النَّدا ورقامهم بيك كو كُولگندُه روا مذكبيا اور ابراميم قطب شأةكو بدييفام وبأكريه وقت عينمت بيم بهترسيت كرمم ورأس الفاق کرکے قلعۂ گلبرگہ پر قبصنہ کرلیں ایراہیم قبطیب شاہ خوداسی امرکا خوا ہاں تھا اس سے نے فوراً بی خیرر و و به رکالا دنظام شاه سنے یه خبرسنی ا درا حد نگرسے گلبرگدر وا مذہروا قطب شا می اس طرف روانه بروا - هردوفرا فروانگرگه یس ایک دومسے -لے اور بیر قرار یا یا کہ اول گلبرکہ کو مسرکریں اور اس کے لید قلیدا ابتکر پر دھا واکیا جائے حصار کلبرکہ کا بھاصر، کمیا گیا ور وَنظام شَا ہ کے توکیبوں سنے رومی فیاں کی انسری ہیں حصار کے بڑج وہارہ کی بنیا دکوتوپ وصرب زن سے متز لزل کر دیا رومی فعال قريب تفاكة للعدكوسركرك كرمصطفاخال اردمتاني نيج قطب شاه كاعلمة الملك متما ایسے اکب سے کہاکھیین نظام قہار ا ور میسٹین سب نو د تسلیم گئیرکہ لوسر کرے آب کواہنکر پر قافن نہ ہونے دیگا میرسے نز ویکسہ منام نظام نَعًا ه کو قوت کېږيا نے ميں آپ کوشش نهکريں اور وه تدبير نه اختيا ر کريېں . جس کی وج<u>ے سے نظام شاہ کو عا دل شاہ پر نوفی</u>ت حاصل مِوجا<u>ئے ارائیم</u>قطیطاہ فے مصطفے خال کے کام کی تقدیق کی اور خیبہ دخر گاہ و نیٹر دیگرسامان بے سے قطع نظر کرے اُوٹی را ت کو ایسے لک کی طرف یہ وا مذیر کی اُر وراہل قلید کو دشمن کی مدا فیت کرنے کی بیر تاکید کروی - عاول شاہی ایمراس واقعہ سے بیٹی بگر

ان حدود من موجود تقصیقت حال سے اطلاع باتے ہی سرماہ مدمقابل ہوئے خبول خال شیم غرال کی طرح ایسے بائی سوموار ول کے ساتھ مقابلہ میں آیاؤس کے باس بائی بیزار سوار سے نیکن قبول خال نے اس مردائی سے جنگ کی جیس کی نظر مشکل سے دستیا ب ہوسکتی ہے آخر کا رقبول خال نے اس مردائی سے جنگ کی جیس کی نظر مشکل سے دستیا ب ہوسکتی ہے آخر کا رقبول خال نے ایم ایم وخاک وخول میں بلادیا اور جنار خال وزخال وزخال اور خیرہ فظام خیاجی ایم وزئی اور کو خاک وخول میں بلادیا اور بلاخال کی وفاداری اور ایم کی وفاداری اور ایم وزئی کرائی کرھے وہ اللہ کی وفاداری اور ایم کرا اور ایم وزئی کرانا اور عین الماک معلی مطاکی تربول خال تا اور ایم وزئی والی کی وفاداری والی میں اس مقال کی قبرول برا تو تعدید بنگالجوری واقع میں اس وزئی میں اس متا ہوں اور ان میں میں اس فدر شہور ومعووف ہے کہ جوانم دو بہادر ان میا سے میں اس فدر شہور معروف ہے کہ جوانم دو بہادر ان کی ادواری سے مدو طلب کرتے ہیں۔

ان کی ار وارج سے مدو طلب کرتے ہیں۔

عین الملک کا با جسمی سیف الملک عراق کا باشدہ مقاا ورخو و بین الملک کا موند کلک گوات ہے ۔ سلطین گرات نے عین الملک ہیں مردانگی و شجاعت کے موند کلک گوات ہے ۔ سلطین گرات نے عین الملک ہیں مردانگی و شجاعت کے شار دیکھ کراسے استے اسے اسمان الملک سے شایستہ خدمات انجام ویں اور فر ما نروایاں گوات لئے اسے امرائے کہاری صف ہیں شایستہ خدمات انجام ویں اور فر ما نروایاں گوات لئے اسے امرائے کرد جسم کرنا مشروع مجلکہ دی میں الملک نے جوائم ووں اور بہاور ان دور گارکو ایسنے گرد جسم کرنا مشروع کرا ور دس بزار مطل کو وس بارہ سال کی اور میں الملک ایسے سیامیوں سے برا ورارہ سلوک کرنا اور کے عاصر میں فراہم کر لیا بیش الملک ایسے سیامیوں سے برا ورارہ سلوک کرنا ور ان میں موجود کے عرصہ میں موار ہوتا اور خور میں موجود میں معمولی سوار بوتا ایسے طافر میں سے می کا گھوڈ اطلب کر لیتا اور مقرکی صالت میں معمولی سوار وں میں سے می سوار کے جمہد میں قیام کرنا متھا ۔ بین الملک تو جب کی میں موار اور میں میں تھیں مرکوا ور نیان حاکم میں انداز جا کہ ایس میں تقدیم کر لوا ور نیان حاکم میں موار اور کرتا تھا کہ خور میں تقدیم کر لوا ور انداز ماکہ بی میمائیوں کو عنا بیت فر الی بنے سب لوگ آبس میں تقدیم کر لوا ور انداز ماکی بریم کھائیوں کو عنا بیت فر الی بنے سب لوگ آبس میں تقدیم کر لوا ور انداز ماکھ کرتا تھا کہ خور کرتا تھا کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا تھا کہ خور کرتا تھا کہ خور کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے

جلدجهارم ا ورکہاکہ قاسم بیگسد کانگیل مرد جا نامحف ایکسے عبل و فریب ہیے سیکن اس کی تقریر کا ا تُرِيدُ مُوا - قبولُ فال ابيت الكب سے جدا مُوكبيا اور لشكر يَم بينجكِرا س بينے مجول مسے كهاكرتام لوكسكوى كركے تبريس آميس وهبر سقام برا دشاه سنفان كوفر وكش كرا نيسكا ارا ده کمیاسی وین قیام کریس قبول فال نے عورتول کومردا مذلباس بیمنا یا اورخود فیل وشم كے سائم موارموا مين الملك منابوركي لواح من مينيا ورويكه ماكه نظام شاه ایکسنط میدان میں گھوڑے پر موارسے اوراس کے سامنے دونوں طرف اُتقی کھوے کئے گئے ہیں میں کی دجہ سے ہاتھیوں کے قطار کے درمیان ایک کوچر بن کیا ہے ابل در بارکاایک گروہ عین الملک کے پاس آیا دراس کوصل بہت خال کے جمرا ہ گھوڑے پرموار کوچہ کے اندر اے کیا ایک گروہ دوسرا کیا اوراس فیلی الملک سے إيباده مونے كى درخواست كى مين الملك كامد عائفاكداسى طرح سوار باوشاه سے ا قات كرے اس كروه كے اصرار سے دل ميں وتخيده بروالكين مجبوراً كھوارسے سے اتراا ورآگے برصاعین الملک نے رہاب بوسی کے ادادہ سے سرتعبکا یالسکن میٹوز ركاب برلىب مى ندلكائے منے كم بادشاه كے حكم سے نين اللك اور صلابست خان دونوں گرفتا رکریے اہتیبوں برمو*ار کریے گئے جیبین ن*ظام سے شکار کو دام می*ں گرفت*ار اِكركوج كياشارى فوج بنكابور منجي اورفيلبان سنے باكسى كوا طلاع ديسے موسنے دولوں مجرمدل كاكلاكفونت كران سحتمره وحيم نران يرتجبينك ديسة يحسين نظام سينة یہ دیکھکرکہاکہ بیغربیب نون کی وجہ سے مرکعے ۔ با دشا ہے ان کی جمیر وکھیں کے لنظ ديك كروه كوناً مز دكيا ا درهم دياكه ين الملك كي عورتيس ا وراس كا مأل واسباب شاری الصطرمین بیش مِود و در بفید ال اخت و تاراج کردیا جائے قبول خال این عاقبت الیشی مست ان وأقعات سے باخبر تقااس نے عین الملک اور ملابت فال کی عورتوں کوموار کرایا اور تقریباً یانج میوسوار دن کے سائھ جوسب کے سسب عین الملک کے الازم ستھ اسب ولی یا نامی ایرابراہیم قطب شاہ کے الک كور وانه مروار نظام شابى فازمول في تبول خال كاتفا قسب كمياا ورجيد حباه مركزاني مونی مین تبول فال بدران وارایسی جنگ کی درمین و آسان ف سف سسس کی بہا دری کی تعریف کی ۔ قبول نمال تصبرًا ند در کے حوالی میں بہنجانظام شاہی امیر جو

اس طرف کے آئی اگرا تھا ق سے چیندر وزئم ہماری الازمت سے عمروم رہے تواس سے لمول، ورُخو فسازده نه بمواه ريئاري توجه و نواوش كوسابق مسے ده چند خيال برك بالكل تظهمن بهار سيرعنورمين حاضربره تاكه بمئتهار سية قديمي اقطاع ومناصب يرمرفراز كرك تم کو تھارے ہم عصروں میں محسو د زیا یہ بنائیں ۔ مزیدا کمبینان کیے لیئے قول امر وز کہیے ایسنے فاصہ کے روال میں باند مدکر تھار سے باس روا مذکرتا بروا تھیں جا ہسینے کہ زار سے محرم دازا میر قلیم قاسم بیگ کے ہمراہ طبلہ زار سے صنع میں عامز ہوا ورا سیب جاری محکس کواین عدم موجود گی <u>سے زیا</u> و د<u>ب اطا</u>ف ی**ه بناؤ۔** کاسم بیگ سرحد پر يېنيادوراس نے ميں الملک سے الا قات كركے با د شاه كانا مه و بيغا مركيهني يايين اللك نے و وشرطوں براین حاصری کومحول کیاایہ برکشین نظام خو داس کیم استقبال كوأفي اورد ومسرم يدكه عين الملك حبب إوشاه مع طيخ المفي تواس ك واين ك تا مم بیکسای کے کشکریس قیم رہے۔ قامم بیکسا نے کہاکہ محبکو رخصنت کر و تاکہ نیس تنهماري لاقات كابا دشاہ سے ذكر كرسكے وأبس أؤن اور تيماري والبي تك تھارے تظکر میں قیم رمیول میں الملک سنے قامم بیگ کو اجازت دیری ورقامم إدشاه کی ملیں میں حا حزم دانیکن رنگ سمبت دگرگول دیکیمکرا پینے سکان گیاا ور اس سنے ر وغن بادرابیت مرا ورمد برل ایامس کی وجهسے بدن ا ور مداسوج گیا قاسم بیگ بیاری کابیا مذکر کے صاحب فراش ہواا ورسین نظام سنے ایسے در اربول کے ا بکے گروہ کولذیذ کھالؤل ا ورشر بہت سے جمراہ میں الماکٹ کے باس وا مذکبیا ور اس سے کہاکہ تم فلال و تعت مجھ سے ملا قات کر و۔ یا وشاہ نے مین الملک کو بیفام دیاکہ چونکہ قاسم بیگٹ ہیار ہوگیا ہے وہ تھا سے باس نہیں آسکتا تم اپنی حکیہ سے الخومي تهمارك استقبال كي لله أتا برول مين الماكب سلف أبيت قاصد قامم بگیب کے پاس روانہ کیے قامیدول نے قامم بیک مکیم کو بری حالبت یں مبتلا و کیما اور دائیس برد کرمیس الملک کواس کے حال سے اطلاع دی ۔ مین الملکس کومعلوم مواکه با دشاه اس کے استقبال کے لئے سوار مواسے میں الملکمہ مجبور برواا ورصلا بت خال کے ہمراہ ایک گرو ، قلیل کو ساتھ لیکرروانہ

بهوا عمين الملك كي فلام قبول خال في هرجيندا بين الك كور والكي سيم منع كبيا

طدحيارم rir مارسخ فرشته ره چکے سطے ترتیع کئے عین اللک کا خواہرزادہ می صلابت خال مجی زخمی بوكر كلوز المسائرا عين الملك كاقاعده تفاكر مب موران بالمي ريشان وموساتو

مواری سے از کراہے سے میا میول کوجنگ کی ترغیب ویٹا تھا۔ عین اللک فاعدہ کے موافق اس مرکدی گھوڑے سے اتراا وراسی دا دمرد انکی وی کداحمزاگر کی فوج لئے

راہ فوار افتیار کی اور نظام ضاہی کم سے اِس صرف ایک ہنرار سوار اور سو ہاتھی ہاتی سے حسد میں مین نظام با وجودا بسنے نظار کی بے تربیبی ا ور فرار کے نا بہت قدم رہا ور برا بر

ترکی برترکی جواب وہتار آ - ظا ہر ہے کہ ڈشمن پر فتح یا مامحض تائیدالی پر تنحصر ہے اوراس میں این کوش اور میں کو خلق وظی نہیں ہے ۔ چنا بخد اس موقع پر بھی ای امرکا

ظهور میودا در چند کوتاه و در فی افرا دینے عاول شاه کویه خبروی کسیف عین الهلک مگر صله كركے بجابور آیا تقارب معرك كارزا زس كھوڑے سے اتر كر نظام شاہ كے سامنے

سلام ومجرے کے لئے کیمواہی عاول شاہ نے اس خبری صداقت بریقین کرلیا اور البيسني الميرول ا وربياميول كوسيان جنگ ميں جو وگڑ خود بجا پورر دامة جمو گيا مين الملك

جِوُرِ تَقْرِيبًا قَسِن بِرَفْتُم إِجِكَا مِقَا يَخِبر سَنْتَے ہِي جَنگُ آزا فَيْ سے دست بردار مواا ور سلابت خال کو چا در میں با ندھ کر پریشان بدحال بیجا پورر وا نہ رموا ر نظام شاہ کے

ساته تعور ي معيت رو كئي تقى اس في ريف كاتفا قب كرنامناسب في فيال كمياا ور جبياكه وفايع عاول شاميدي فدكورس ووروز كيعدا حدكر والدموكيا ميفي اللك

سرمد عادل شاہی کے اور ال کیا اور ال اطراف یں اس کو تعیام کرنیکا موقع مذ ما من موا مین الماک سے اسٹے گروہ کے سرحد نظام شاہی میں داخل موا نظام شاہ

اس كے فتند سے اللی علی نه مرواتها اورجوزخم كريس الملک سے كھائے سنھے دواہتك مقے میں نظام نے بنظا ہر میں اللک کے ورود پر اظہار شاد مان کیا اور

كہاكہ يہ جارے نفيعے كى يا ورى مے كيس اللك دوبارہ جارے يا كآرم منے يہ اميرعوق سابقه كالحاظ كركي البين كوراه رسام المين وافل كرنا جابهتا بيف يس نظام نے اوال کلیم کاسم بیک کوجو یا دشاہ کامحرم رازا ورخاندان نظام شاہی کاسب سے نے اوالی کلیم کاسم بیک کوجو یا دشاہ کامحرم رازا ورخاندان نظام شاہی کاسب سے اُراامیر تھا عین الملک سے انتقبال کے لئے روانہ کہاا ورایکِ نامہ اس صنعون کا

لكهاكه بهارئ خوامش وويربينة أرزون بليانتها الردكها ياكهم كوكشا ل كثال

معذور بروس اس وقت ميري حاصري معافب فرانى جائي بيري وقت اكتا يُشاي رجبية فرساني کر د ل گایی همین نظام کویشین مروگیبا که خواجههال احم نگرندا نینگا با دشاه پرنده روارنهو ا ا وراهی منظم و غارتگری کا بازا رگرم کمیا نواجههال بیمد بریشان دمواا و را سیسنے ایکسی عن بركو قلعه كى محا فظمت مسح سلف حصار كاند رقيوز اا ورقو د فراورى كے سف اراتيم عاول مے اِس بیجا پور پہنچ گیا ۔ نظام شا ایمول نے قلعہ کا محامرہ کر لیا اہل قلیر جو نکہ عا ول شاہ کی ا مرا د پرمغرور شقی انفول کے شام کے حریف کا مقابلہ کیا لیکن نظام شارہ کے آدیجول ينيعصارمين رخمهٔ کرويا ۱ ور فوج سنيحصار ميں دافل موکرا بل قلعه کا قلع وزمع کر ويا ۔ صيس نظام نے قلعہ پر قبضہ کر لیاا ور زختہ کو مسدو د کر کے حصارا بیسنے ایک ایس سے مبير وكمياا ورخودا حمد بكروانس آيا كترشابهزا د ےا ور غدوم خوا جرجبال عسين نظام کے خونب سے ابرایمیم عادل کے دامن میں بینا ہ گزیں تھے ۔اس درمیان میں مینف مین الملک سیمی را رسے بجابور آیا وربا وشاه کی ارز ست سے سرفراز رموا عاول شاه في البيض مجولي ذا وبهائ ميرال شاه على كوچتروا فتاب كيرعطاكيا اور بداراده كياكدا ويربكر مے جوامیر میں نظام سے قبرونی نسب سے ہر آسال ہیں ان کو میرال علی شا ہ کے ئروجهع کرے ایسے بھائی کو احد گرے تخت جگومت پر پٹھا *ئے جینین ن*ظام سنے یہ اخبارسينا ورداسو بينزت كوعاوا للكب ميرياس روا مذكبيا تاكه عاداللك نظام شاه كا رقیق طرایق یردا وریه و د لول فرا نر دارین شفقه توست سے عادل شا ه کے فشند کوخر د یری عا دَشاه سیخ تقریباً ساست هزار موار با ساز ویرا ق نظام شاه کی مرد کے لیٹے روا رُ گئے جسین نظام عادشاہی فوج کوائے بنے ہمراہ کے کرشولایوری طرف حس کا عادل شاہ محاصرہ کئے ہوسے متفاروانہ ہواجسین نظام مفرکی منزلیں طے کرتا ہوا حریف کے قریب بهبیجیا یه عادل شاه سینصهم *دارا و هر لیامتهاگدا* بیناانتقام نظام شاه سی*ے سلے ا* در جو شكست كرحريف سے كھا حيكاسيلے اس كا تدارك كرے - طرفين سنے اپني فوجيں مرتب کیس ا درجنگ از مانی میں شغول ہموئے میعف بین الملک سنے جو عادل شاہ کے معمراه تنهاع د نشابی ا ورنظام شاری برا ول نشکر کو در بهم و بر بهم کر دیا ـ نظام شاری میسره بهی براكنده وموكياا ورفين الملك في ويفي مصحبترد كلم كار الحكيا - نظام شابهي بهادر خريف كے دفیعيان شغول جو سے اور تقريباً چار سوبها در ان روز كارج بروزكي شابت قدم

جارجيادهم

غربيب الوطنشي اميرول من حسيس شاه كاسائة دياا ودابل دكن ا ور مندوقعية بينا پورسيمه قريمب اسيران عبدالقا در كرا وجمع بروسة اوراس كيمرير جيزشاي سايتنن كماكيا د ومعرست نثماً بهنرا وست معيني محدفعدا ببنده . شاه كل يثنا وحيدر و ميسران محر با قريمي عبدالقا در كى برداخوا يى كادم كبرسن لك ، قريب التفاك بها كميول ين فو زيرمع كدارانى بوركد قاسم بريك عليم كي فري ويربير سن جاريا إلى موسلىدارا ورواله دارشا بنرا ده عبدالقا درسي حدا المورمين نظام شاه كي فعدست من بيرويخ سكف الى فلعداس وا تعدية وي دل موسئه اورمين نظام كيمر ربيتروأ فتأب كيركاسا يدكرد يأكباء ال قلعه في شابغرا وه عبدالقادر کے وفعیر برکورمست باندی اورلوگوں پر درم و دینارگی بوجھا رکرسنے کے۔وکنی ایمرو ل نینی خرر شید خال اور عالم خال میواتی وغیره نے حسین نظام شاه کا سعالمه قوی و کیوکر گانم مبک كے ديد است قول نا ماصل كيا ا درعبدا تقاوركى رفا قِت تركب كرك ا بسن ا بيست مكانول مي جابين يشي شابزا وه عبدا لقادرز ما مذكي نيسر كميول مسيح بران بيواا درايس بها میبول ا ور قرابت دار ول سیشوره کمیاسیه السف سامتی اسی می د طبی کدراه فرار ا تعتیا رکریں یعبدالقا ورایت فی فی برنشینول کے ساتھ عاداللک کے یاس برا رروا یہ **بمواا وروییس فوت بروگیا - شاه کلی محدخدا بنده ا در میبران محد با فربیجایورا و رشاه حید ر** یرنده میں بنا اگزیں ہو ہے۔ غر مشکر حسین نظام سے لئے لک موروئی رقیبول سے یاک مواد در اخترابل بیت کاخطبه جاری کرے استفلال کے سائند حکم ان کرنے لگا۔ فيهن نظام من تفور ساز ما مرك بعد عبدالقا در كي بهي خواه ا ميردل كو فرا رواقعي سنزو دی میف عین الملک جوسلطان بها در گجراتی کے بعدا حمر گرا کرعهیڈ میپیرسالاری پر فائز يُودا تنعا بإ د شاه سينون ز ده مِوكر مِرا رجِلاكيا \_خوا مِرجِمال حاكم پرنده فيض كي ذختر شابزاده ميدر كي حبالة عقدي تقى اما ده كمياكه ابرائيم عادل كى مددست اليسف والم وكواحر مكر کا إد شاه بنائے بنوا جہاں نے تقریب اور تہنیت کے مراسم ادانہ کئے مین نظام شاہ یہ اخبار منکو خضبنا کس بروانکین آمام حبت کے سلتے ایک استحواج جبال کے نامرداند کیا غوام جبال حيران بهواكيونكه اس كونه با دشاه كي مخالفت كا يارا تقاا ورية مصنور كي يس حاضریوسکتا تتعًا . ما کم برند حسنے ایکس بجا سید د ودازصوا سید د ا ذکہیا و د لکے ماکیچ کر مجه معے ایک قصور سرز د ہوگیاہے اس کے خوف دہراس کی دجسے آمتا مذہری سے

برا برکرون گار ومی خال سف بناکام شروع کیا اوراس بی شبر زمیس کره مارکونتی کرفی ایس بی ایس کرده ارکونتی کرد یا می اس ناکام شروع کیا اوراس بی تلد کوخاک کے برابرکردیا میں اس ناکام شاہی فوج گلد کوخاک کے باوشاہ کو فظام شاہی فوج گلد کے اندروا خال ہوئی اورا مفول نے مصارکونتی کرکے باوشاہ کو می خاس کوشا ان نظام نے تلع کوا زمسر نو تعمیر کرایا اور دمی خال کوشا ان نظام سے مرفزاز کر کے ابسے امسی خاصد برموار کرایا ورشا ہزا وج میس کو مکم دیا کہ بار و قدم اس کی مرکز این کی وجہ سے دام اج کا معرکر می جیسا کہ ذکور مرکز کر وی خال کی کوشش سے مربر ہوا۔

مرکز کر ومی خال کی کوشش سے مربر موا۔

مرکز کر ومی خال کی کوشش سے مربر موا۔

مرکز کر ومی خال کی کوشش سے مربر موا۔

ہوہ روی حال میں سے سر ہوں۔ سنا ہے ہجری میں بر إن نظام نے دو بارہ عادل شاہی کاک فتح کرنیکا رادہ کرکے را مراج سے یہ مطے کیا کہ قلعۂ ساغوا وراہتئر پر را مراج ا در بجابدرا ورگلرکر بزنظام شاہ جسفہ کرے۔ سالا کہ ہجری میں بر ہان شاہ را مراج سے ہمراہ بجابور روانہ ہوا عادل شاہ مقابلہ وکرسکا اور بنالہ چلاکیا بر ہان شاہ نے تلک چابور کا محاصرہ کیا قریب تھاکہ قلد مجتے ہو کر بران شاہ یل ہوا

ا در قاسم میک علیم کی رائے سے احمد نگر دائیں آیا درای مُنِن میں دنیا سے کوچ کرکیا برا بنا، ایستے باب کے بہلومیں باغ روحند میں دفن کر دیا گیا تھوڑے زیار کے بعد احمد نظام د سال علی کال میں اور کی معلام اور کوئی کسارہ جوزیہ شدہ کو اور کرکٹن جدارکی مد

برہان شاہ کے ابوت کر بات مطاروا نہ کئے گے اور عنرت شہید کر با کے گندر بارک نے باہرایک گزیے فاصلہ پروفن کردیئے گئے ۔ باہرایک گزیے فاصلہ پروفن کردیئے گئے ۔

اسی سال سلطان محمود کجراتی او سلیم شاه بادشاه دلی فی دفات یا فی مورخ فرشته کے والد مولان کا اورخ است کا او کا ا والد مولانا فلام علی نے ال میمنول فرا نروا وال کی رحلت کا او کا تاریخ زوال خسروال کالا۔ بر ہان نظام شاہ سے جینی اولاوہ تیرجیات جبوزی اس کے اساجسب زیل ہیں۔

ر ہان نظام شنا ہ سے می اولاوہ حیرتیات ہوری سے ہے، عب ریں ہیں۔ صیمن وعبدالقا ورجوبی بی امنہ کے طبن سے ستھے۔ شاہ طل من کی مال کا نام میں میں میں میں اسٹار میں اسٹار میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں ا

لی بی مریم و محتر بوسف عاول نشآ و تحقا۔ شاہ حیدر جو مخدوم خوا مرجباں کا دا یا د مختا ۔ میرال محمد باقتر جو بیجابدر میں فوست ہوا، ورضا ہزا دہ محمد خدا بندہ حس نے بھال میں وفات بالی۔ حسین نظام شاہ ایر بان نظام شاہ نے وفاست بالی ا در اس کا فرز درا کر حمیدن نظام شا ہ

ابینے بھا نیموں کے قلعہ سے باہر کل آیا۔ امرائے احمد نگر کے دوگردہ ہوگئے

ورمتی بڑھانی ا در مل وہنم کے ساتھ عا ول شاہی ملکت سے گزر تا ہوا کلیڈ شولا بور کے نواح میر بینجاا در راجه سنے الا قاست کی ۔ بر ان شاہ نے راجہ سے یہ طے کمیا کرا مراج قلعزا بچور اورم كل يراور مود بران نظام قلط شولايورير قبضد كرسه -اس قرار داد كم موافق رأمراج كنه رائجوراً ورمركل كا وربر إن نظام سن شولايوركا محاصره كربيا- بر إكن شأه سن شولايورك حصار کونتح کرسکے ما جرکی ا ما دسکے سلٹے رائجور کارخ کباسی روا بہت یہ ہے کہ چندروز کے بعد بر إن نظام نے تنکنا وری سے کہاکدایب موسم برنٹکال قریمب اُگیا ہے۔ ہم کواور را مراج کواس ملعه کے محاصره میں زیان بسر کرنا تضیع او قالت میمے اگرتم مناسب سمجھوتو میں سنولا بوربنه كيرمها رشولا لبور كالميمر محاصره كرلول تاكه دونول صمارا يكسب مي وقست ميس فتح موجائيس تنكنا ورى في مامراج كومجها كراس امرى اجازت لى اوربر بان نظام رامراج كى فوج كاايكب حقنه لشكر كيصاعة روامذ بهوا قلوشولاليو رمتيفرا ورجومذ سيمطخ زمين يرتعميس کردیا گیا ہے بر ان شاہ نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا اور رومی خال کی کوشش سے جو درامس ک محمود شاه گجراتی کا ملازم تھا تیمن ا ہے عرصہ میں توپوں کی صرب سیے حصار کو سرکر لیا۔ بر النظام نفارا دوكماكم كليركه عاكرو إل محصماركو على فتح كرساس ووران مي توب كى صرب سى ديوار حصار مين مين كرسوراخ كركے اس قلعدكو بھى فتح كرلىيا بربان ظاہ كومعلوم برواكررا مراج رائيورا ورمدكل كية فلعوا يقيفنه كريك بيجا تكر والبس كياسيع بإل شاه في اس سال البركدي مهم كولمتوى ركعاا وراحد مكروايس آيا -رومي خال في وروسل شاه طابر کا دست گرفتز تھا برق اسامز بزل صار خولا بور کے مقابلہ میں نفسب کر سکے قلعد کے برئے وہارہ کوزمین کے برابر کردیا۔ ہرروزاس معماری رخد بیدا ہوتا مقابیال تک كرويوار ميں ساميوں كے داخل مروف كے قابل رائة مردكيا۔ بر إن شا واس خيال سے كوكيس راجه رامراج رائجور يرقبعنه كركے اپسنے الكب كو داليس بنرجائے شو لاپور كی شخيري جاری كرريا سفار بريان نظام سيدمندو ول كرايك كروه سفجدومي فال كاجم بيشر مفا ع ص کیا کر مصاری تیزیس ج تاخیر بمور بی سبے اس کا سبب خودر ومی خال سیے اگریہ چاہے تو تلعہ جلد سے جلد فتح ہو سكتا ہے۔ بر إن نظام كو غضرا يا وراس في اراده كياكه رومي خال كوايس إلى سيقل كريد الكان دولس ادراعيان صنرت سن سفارش کی اورر ومی خال فے اقرار کیا کہ وس روز میں دیوار عصار کو فاکسے کے

تقیم کروی اوران مے کہاکہ بہتے تڑے یا دشا دیکے سلام کے لیٹے مشاعد رئیں میسج کو بیستادم برواكم عا دل شادى نوئ عيدمنا نے ميں مصرون سياء اور سي كو بھي توم بن كافسال إقى فهيس ب علين الملك، بيسة نشكر مح مصاري رخونه كرك ما جرنكادا وروسمن كے قريب بِهُ کِی نسلِان کو ه بیکریسکےصدمہ سے ال کے لشکر کے گر دکی دلیا رجالس کر گرا دی ا ور اطمینان کے ساتھ حصبار کے اندر داخل ہو کوئل و غار نگری میں شفول ہوا۔ نادل شاہی فوج بالكل فافل تقى بترقص سفراء فرار افتيارى عاول شاه اس وقسيم لكرر إ عقاس بنگامهیں ان کوکیؤے بر لیے کاموقع بھی نرالا ا در عبلہ سے عبلداس حرکہ سے عظهده ببوكرا يك كومندمي أياء عاول شارى جبتر دعلما وربي شار كهوورسا ورائتى نظام شاہی قبصنہ میں ایکے اورا ذرجان کی شکست کی لافی مولی ای دوران میں معلوم مواكدا يمكر و معيف الملك كي طرف سے سبار كبا وعرض كرتے كے ليا أيا بسے بربان كومقيقت حال سيراطلاع نرتني اسى وقت سوار برداا در تلعه كے ساسينے كمطرب بورتسم كها في كرا إلى قلعه أكرام حصارمير يرينك توقله كوجروتهرس مركر كي حصار ملي أنك نكا د دل كا در تام زن و مردكو جلاكر خاك سياه كروداً دل كايه خبراً بَلْ تَلْعَهُ يُومِعْلُوم مِمْوِئُي ا دِراكِفُول شِيخْصَارِ نَظَّام شَاه سِيحَمِيرِ دَكُر دِيا -عا دل شاه نف معرر معناك سے كوج كر كے فظام شامى ممالك كارخ كبيا ور بیڑ د دیگر برگنا سند کو تباہ کرکے قلوریر ندہ پر و حا داکیا اہل قلعہ بے خبرا ورحصار کے در دا زہ کشادہ تقصیاری المواریں ہا تھ میں لیے ہو سے بالکلف قلکہ کے اندر واظل مبوسے مواج جہاں مح اکتر سائی منگ کئے گئے مادل شاہ نے قلعہ بر قبضه كركے حصارابين ايك معتدا وردّني اميركے ميردكيا ا درخود يجابور والس آيا -نظام شاه نے بی خبرمی ا ورقلع کلیان اسپسے ایک ایمر کے حوال کر کے علد سے علمہ ير نده بينيا بريان نظام فلع نركور \_ بي دوننزل كفاما يرينها اوراغا نه دارات مع وقست محمري أوازكو صدا مينفير بحماا در بريشان موكر بلنك يرسيدا عفا ا ورقلعه كا در دا زه كعول كرفرارى بروكها بأتى سابى بى بددل بروكر مصارست كل كئة نظام شاه و وروز کے بعد فلعه من بینجا ورحشار کو خالی یا یا بر ان نظام نے فلع خواج جرال مصر وكياا ورفوداحد كردايس أياربران نظام فيانى را زمي رامراج بجا لكريس

جلدجرارم

جواب د یاکه دیوا ر کے اندر سے داخل موکر حربینہ سے جنگ اُذ ا فی کوٹا چاہیئے اگر ہم کو نتح بروتو د و اره ملعه کا محاصره کری*ن ا در است تصویل سے ز*یا مذین فتح کرلی*ن اور کوشکس*رین مو وائے توابے سے ملک کو واکس مول بر ان تنا ہ نے کھاکہ ہا دسے موٹرے بہدیت خسته بهو محی میر اوران میں معرکه اُدائی کی طافت باقی نہیں ہے بہتریہ ہے کہ اہم بساط جنگب کوالت کرا حربر کی دا دلیس ا در میرسی موقع مسے اس ملک پرنشگرش کررہے شاه طا بررنے بیمانی شا جعفرا ور قامم بریک تکیم نے اس راسٹے نسیے اتفا ق کمیا ا در کرما كريم بار إدمن برغالب، أيحكريس الراس مراب يم كوشكست مو جائة الومنالفة بوس سبهے ربان شاہ خاموش ہور یا وردر بار برخاست کرکے گھوڑسے پر موار ہموا اور تنها ديويال بربن سكے ياس كريا وراس سيئشور وكبا ديويال راسٹے نيجواب ديا كەكلىمىد كار در بەمەيىن صبح كواس كاجوا سەيۇش كروں گالىكىن با د شا ەفزاينى كوڭتم ويدين كهجو كجيوش طلعب كرول بلكسى خيال ميرمير سيحواله كرسيا ورمير سيطمكي میل میرسی دمیش مذکرے بران نتاه کو دیو بال کے اوپر بورااعم او در مقالظام شاہ نے اس کی دائے ہے موانق احکام صا در کئے دیویال نے اس داست ایک الکو مجون خزا دمشاری سے ماصل کئے اور نظام شاری دربار کے سب سے برسے البران اللک مريباس كياا وراس مسع كباك صورت حال كى كم كونو دخبر سبع باليرونك أز أنى كي محاصرہ سے استے استحار البیان ملک کو والیس جا نا ہزار دن خرا بیول کا باعث سے سی کھی کے سائقاس بريستان كے عالم ير ول شكسة الشكركوسائة ليكر إرضاء كے بمرا وسفة لكانى كرنابجي وشوارس اساس معالمهم المدين تم من كليا تدبير موجي سيما وربته والراكبياال وهدي عين الملك في المكاريم اوكد الل سيمن بين سياست كاردان سي بهكوسروكارس ہے تم جو کچ مناسب ہوعل کر دوایو بال دائے نے کہاکہ میری دائے یہ اے کوعید کے ول صبح كوابينا لشكرار استذكروا ورحر يفيب يرجله أورجمو فلا بهرسيم وتتمن كي فوج كابيرفرد سالل عيد من شغول ا وربم سے إلك غافل بهو كا ميد بين كراس طرح به حربيف كول ال كرسكيس كے عين المكم سنے ديويال كى دائے من اتفاق كيا ديويال دائے سے رقم نذكو مين الملك كي حواله كي ا دركم الحيد كما خواجات كيم بها منسسر بدر قم مبازيول كو نيم كرو ديسن الملك سنعيد كاجا تدديكه عندي رقم يزكوره اميرول اوربيا بيول مي

ابرا بیم عادل کا قبصنه برگیابر <sup>با</sup>ن شا ه احد نگروایس آیا اور یا د شاه کی وانسی ک<sup>یم</sup> فوراً تيكشاه طامرسن كيردنول عليل ريمرس في جزي مي و فات ياني الر أحدثكر في رُواندوہ کے ساتوشا ، على ہركوا وڭا احزيگريس دفن كياليكن موزك زاند كے جنا معلى بصيمه يركئني أوربثيا مصاحب حباب المتمسير برضى الثيرتعا إعينه سے ورا ہ کر کے فاصلہ رموند فاک کئے سکتے کے يميم نام حسب ذيل بن يشأه حيدر بيشا ه رفيع الديج منين بيشاه ابوالس يشأه ابوطاله الى مرحها كفرزندول ميّن شاه حيدرعواق مين سدا موسيّع اوربقيه فرزند مبندي زرّا دين-شا ہ خیدرجواسیے باب کی وفات کے وقت ا دشا ہ ایران شا مراہماسی کے در آر تحضا وطاہر کی وحیت کے موافق ایران سے بندوستان اگر ہا ہے۔ ثا فالبركي وفات كي بدبران شاه نے قاسم بلک حكيم اور بويال را وُكوا ينا مقدعليه بنايا - برأن نظام سف عمادشا وكوبعض وجراجت كي نبايرعا ول شاه سسي رکشته کردیاا ورخواجه بهال کے ہمراء فلویر کلیان پرکشاکشی کی۔ برای نظام نے حصا رزود . کامحا صره کرستے اِل فاحد کو بحد رہنیان کیا۔ ابراہم عادل سنے بیٹیزامرا کے برکی کو من هو دلهي روانه موا لركي اميرول في اور زلف كوغله اورا ذو قه كى يحتر تحليف بريه ن لكى بهاميكو ي كبير بطريق در دى تملن ك الشكر كرجاست اورتبهي حراف يتبخول مارست اوراك كوارام سي تمع بإن نظام في كم وياكه لشكرت كردين كزا وربيض مقالت ير أيار كر كاحصه سے کلیان کا قلعدایک لشكرك تحروا كيست مارتمنيوا ياحز كمرمضان كامبينة أكيا ورغلما ورراذ وقراور نزركراتياج احركرك نشكيرس نبينج مكيس اورلوك روتين روزسے فاقه سے روزہ رسكے لكے بر<sup>ا</sup>ان شاه ان وا قعامت مین جویر بریشان مواا و رائس سنے اسپینے اراکییں و ولست سيمشور عكيا ربعضول في كماكنبتري من كمهم والس جائيس اور بعضول سيف

مغلوب مولی ا ورابل الشکرحیر و علی ل و تو یخا مذسیدان تبنگسسائیر حیودر کرا حد بنگر کی جانسب فراری برسیمر . بر بان شاه مدیرشاه طا برکویلی بردیک پاس دوانه کیا اور اس کوا پناگهی خواه بناستے کا ارا دہ کیا الی برید سفے ایسٹنے با سپیا کی دوش کیے خلا نسب عا دل شاه مے جدا بوناگوارار : کیا۔ علاوہ اس کے علی پر یدسکے جیا خال جہال سے شاه طا برسے ایکسد ، زمبی مثله دریا فست کرسکے کچھ سبے ا دبا رڈ کفتگویمی کی شاہ طاہر مير منل مراهم احد تكروابس أسف اوربر إن شاه بريديول كي سلوكسه من بي أدرده بمواا وراس انتقام کی غرص سیر مفر کامهاز و مها مان ورمه میشد کرسننه زگانظام شاه بینه على بريد كيمة تبو مند ثلثول كارخ كبيا اكورمسب سنة ببيلة قلظ وسع كامحاصره كريسكيه ارل حصار کو پرمینان کیا علی برید نے کلیان کا قلعہ بیٹی کرسکے عادل شاہ کواپنا مدد گار بنایار عادل شاه سف بیجایورسسے کورج کیاا ورعلی بریداس کے بھرا ہ بواربر ان شاہ نے حربین کا مقابلہ کمیاا در تلوی و معہ سے ایک کوس کے فاصلہ پر جنگے ۔ نقام شاه في حرايف كوبسباك كم ميدان مص يحكا ديا وركيم صماركو كتيرليا - برإن شاه نے تھوڑے ای ز ما نامی جدد تان کے ذریعہ سے کلعم کو فتح کر لیار اوسد کے بعد بر إن شاه ا ود كميرر دانه بمواا دراس قلعه كوبهي مركر كيه عصار قندهار كارخ كيا -اسس تلعسك دوران محاصره يس ابرائيم عادل وعلى بريدسف ايكب مرتبه ويرموكم أرافي كى نكين بر إن نظام سي شكست كعالي ا وربيط الراسب وفيل الل احمد لكرسك تبعنه

وابس، اسنے مے بعد نظام شا ہنمہ دہی شوالا پور روا منہ مجوا۔ قادل شاہ سانے دیکیما کہ اس یم برحيار جانب سيريور ترس مورى مهرا براميم فادل في بين نظام شأه كو والبس بمئة ا در را مراج كوبجى سر طرح مكن بهوا ابست سسے راضي كيا۔ اسى دوران يس شاء أعلى مفوى في مناكر بربان شاه في زمرب الميه اختيار كيا بسير ما دشاه ايران في أقاليكن طبراني الشهدر به مهتروال كوجوبا دشا وُ كاجِراَ فِي باشي يحما ندائجي مسارك إدكي سلط حرد مكرد واندكها عشاه المعلميل في ايك تركى علام مشاه على نام کوایک عدوز مرد مرد ایول با د شاه سے جمل بروا نفا ا در ایک قطعهٔ زمرد بر پر مصم الله عماسي كإنام منده متمامت و گرتمانف وتيش نش كير إن شاه كي بار كامين ر وا مذکمیاست افزامیل صفوی سنے علاوہ ان مدیوں کے ایک عدد مقیق کی انگو کھی بمي روا مذكي حبس برالتونيق من الله كهنده متعاا نكشته ي عرصه تك خود با وشاه ايرا ان کے اپھے میں رہی تھی۔ مہترجال احمد نگر بیٹیا اور با دشاہ ایران کا نامہ اور تجا نگنب و بية بر إن شاه ك خدست من يشر كي بر إن نظام في ابتلاء تو بهتر ال كي كُنْكُم وَكُرِيم كَيْ لِيكِن أخريس جبيداس قاصدك مفل شارى مي بلا مد تفتر وارنيز نشاه طابهر كے سامتھ بے ادبی شروع كى اور دخشت آميز إتيس كرنا شردع کیں تو یر بان نظام نے بہترجال کی حا تغیری در بار میں بہت کم کردی اور ايسا كا صدر سيدنا راض بهواكه شاه ايران كمرسو لرتحا لفف كح جواب ميس لونی چیزخود مذر داند کی مضاه طا بهراس امبر سے بیمد پریشان مروسنے اور ایسسے ذرنندانكر نشاه حيدر كوحوصاحب فنئل وكال بزرك سيتقربند ومتان سيبختطوط و تحاكف محيم ادايران وامذكميا -اس زیار نامی بر بان نظام شا: نے دامراج کی مدد سے قلم فکلبرگہ کی

سنجر کا را ده کیاا در اُ ذر جان کے تعدیہ کے قریب جو قلبر کرکے مضافات میں واقع سیے افواج عادل شاہی کا مقابلہ کیا بڑی خو زیز اور شدید لوائی ہموئی ۔اس معرکہ میں پہلے تو عادل شاہی افواج کے میمنہ وسیسرہ کوشکست ہموئی اور سیاہی بدھال معرکۂ مینک سے فراری ہموئے کیکن اُخر میں جبکہ خود عادل شاہ نے کیس کاہ سے

مر لا جناب مسع فرار في اوست من احريب برسيد و عادل منه وستدن و ما در منه وست دن و ما و منه و منه و منه و منه و الحل كرنظام شام يول برجو ما خست و ما داج مين شغول تقديم كيا بونظام شام بي فوج اس خبر سے بیحد پر ایشان ہوا اور بیجا بور کے قلعہ سے اہر نہ کلا۔ بر اہن نظام موالی شوا بور بین خبار سے بیجد پر کنا سے کو خواج بہاں شوا بور بین خال کے با بیج بینوں پر قبضہ کر کے برگنا سے کو خواج بہاں کے بیر دکیا اور خود آگے برطان خال سے ایکو ان کارخ کیا اور مربع کے مہر اور ان میں آبادی کارخ کیا اور ارائیم عاول یا اس مونشان تک سادیا اس مونان جو فلط خرکے ان شہر ول سے آبادی کا فام و نشان تک سادیا اس مونان جو فلط خرکے ان شہر ول سے بالکوان میں قیم اور ارائیم عاول کی اس مون ان ان فلام سے جا بال خواج سے تا حریقا جو بزار موار ول کی میست سے بران نظام سے جا بال خال کی ان شاہ سے جا بال خال کی ان شاہ سے جا بال خال کی اور ارائیم کے در اس می کار برائی اور برائی تھا ول کی اور ان شاہ کے تعاقب میں گلبرگر دوا نہ برا اس محاصرہ سے کار برادی نہ بروگی تو عاول شاہ کے تعاقب میں گلبرگر دوا نہ برا اس محاصرہ سے اہل بیجا بور کی الماد اس محاصرہ سے اہل بیجا بور کی الماد اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا کی الماد اس محال جیسا کہ اپنی گلبرگر دوا نہ برا اس محال جیسا کہ اپنی گلبہ نہ کو رہوا کا والماک کے وسیلہ سے اہل بیجا بور کی الماد اس محال کی الماد اس محال جیسا کہ این کا مور بروا کا والماک کے وسیلہ سے اہل بیجا بور کی الماد

ملدحيارم ۲۰۲ لاعلی ما زندرانی ایوب ابوالبرکات ملا عزیزانتیگیلانی ملامخدا مامی مشروایا دی ۱ در دیگر ففناا در المابسن دكن كارخ كيا اور احد كررتك ارم س كيا-سيدس مدنى جويد ينركي مشهورتنى تنهيج إدشاه كيلي والادنباث كيف اورعده ركنا کنیرونم کر الا ورنجف ر دانه کائنی ا در رال کے مختاج ک أن لوجاليزي عطاموسي ايك ا در فقیردل اور زائر و ل ترتسیم کی کئی الس اتعالیب نمری کے یہ دیکی دکھا یا کہ اسم بھگر کے جابل خلفا مے راشدیں کے حضوریں سبے ا دبیان کرنے سکے درملطان محرود نجاتی میان مبارک فار وقی۔ابرہم عادل شاہ اورعا دالملک نے اہم یفیعلد کیا کہ احد مگرکو فتح کوسے ملک کوائیں میں تقسیم کریں ۔ بران شاہ کو اس تشکر شی کی اطلا کے ہوئی ا و ر اس في المية فا في سمى راسلى فال كربطور قاصدم اكي عرضد است مسيم إيوان باوشاءكى باركاهيس روانه كياا ورائم بي الإرار خلوص اورعقيدت كے بعد إرشاء مع كموات برط كرسنه كي رخواست كي ليكن جه كه أس زان بير شيرشاه كام نكامه برا مِركَيااس مروعنه سيم يُريه ارباري ندمه أي ادر راستي خال بينل مرام احزيكر وأنس ايا-برأل نشا هسف ملطال تجرأت وبرال بوركيتماثف وبمهيه ارسال سكفا ورجيه انواصع اور فروتنی کانطهار کرسیے اُل کوانیا مبی خوا و نبایا ۔ اس واتعہ کے بدر مر<sup>ا</sup>ن نظام نے آبرا ہم عاول کیسکے موتوف کرد ہ غیر گئی تیرا وازوں کو اپنی سرکا رہیں کا زمت دی اور ان كوعمده والخيرس عطاكر سكي أن كى قوت اور مددست بجانو رريشكر تشوي كى ايسس خونر بزلزا أي کيم بعد مرالن شاه کوغليه موا اور عاول شامي توبيون اورسو لا تقيول ير قتضه كرسك كامياب اورهيميع وسالم احدنكروابس اياب بران نظاماس منتح سس هجسد مشهود ومعترون مواا درتين بإجار مرس كيحر صديمين تمين محركة واثمال الي ونول فران رداؤن من موئين أرحيان الائيول كالفصيل مي سف *كسي كثا* 

ىنى<sub>ڭ د</sub>ەلىھى كىلىن مەھنورىسەن كەان معركول بى بىرد قعەبر بان نىظام كونىچىموئى-ع<sup>ین کی</sup>میں ابراہیم عادل شاہ ادر سیا بورسے ایک نامی امیراسد خان بلکوائی <del>ک</del>ے ورميان خالفت پدامون برالمان نظام في أمير بد شي ساته بيايور يرحكه كيا ١ ور

میش*هور کیا که اتحا ده رمهب* کی وجهه في نظام شاءكواسد خال سنے اسى نوا ح مرطاب لیاسپے تاکہ بلگوان کا قلعہ نظام شاہی فراں رواکے سپر دکویہ ۔ ابراہیم ما دل

ماريخ فرنتي 4.1 كى بناير مرسق وقست ابست بعانى الجابرة ملطان كوجوسلطان محدخدا بنده ك نام سك جلدجهارم ر منه ورسید مجمعت الم بهیت کی و میست کی اس بادشاه سنتے بھائی پر نجی سبقست کی اور بالكل ندم ميساني مداخاتيا دكرليا اصحاميد كباركاسا سف كراى خطبه سندخا درج كرك دوادده المم كتام كاخطبه عادى كيا (مولف فرغته كوسخت جبرست ميكم الرندميس المدين ہے تور و مرسے مذاہب کا کیا حال زمو گا اور اگر ہے مذہب باطل سبت تو تصرمت مرور عالم ملی الله علیه وظم کااس ند بهسب تی ترویج کے پانسیب نمی الله علیه وظم کااس ند بروست فرما ناکن امد دروسول ر مصبی اسیدر سے کہ عالی فہم ناظرین جسب اس تا میرو نین تواس واقعہ کور مرمری طور پر و یکه کرنظر ایدازندفیرایس مورخ کے تزدیکسایس پریخوروفکر کرنا صروری سبے لیکن اس فقیر کے خیال بس اس می کے تام افساسے حقیقست دائعی سکے خلاف ہیں جو کشہ ، تاریخ من غلطمندر ج كرويسية الله ين -) مخصريوكرير بال نظام سفاس خرسيساكي ترويج يس بوري كوشش كااوا إل نت كے تمام وظا نفت شیول كوعطا بروسنے اور قلعة احرز كرسكے مقابلہ میں ایک بیار د پوار كی پخت بنواكرايك المرسك ما منديم ركراني اوراست لنكرفان دواز دوام كم نام سف موسوم کیا ا در تصبیم این نبیدر دسنور داسبالورا در چند د دسم سوافتها میشداسکے خریج مسلفوة فنساسك مبرروز جا تندساسكرد قنسائش منگی اورشیون گِقیم کی جاتی گئی شاه طا برسف این سادی کوشش نظام شابی خاندان فی بیجودی و در اس کی بهی خوایی میں صرف کی اور اسباست کی تدبیر بر افتیار کی را کہ نما ندان در مالد نشا سے عمیت تمام اطراف عالم سسے احمد مگریش بیمو جائیں شاہ طا ہر سے خزا کی شاہی سے دوہیو جائیں ليا ا ورعراق وخرا سان فارس وروم و گجرامتها وراگره ميمار تو داشته ما در از ميمار تو دانشه ميما اور علادا در نفطل سیختید مسعدا حمد نگرانسنه کی استار عالی تیم کانتیجه یه بیمواکه قلیل زمانیم تیم میسی ففنلا كالمجمع بروكيا ماميل صفوى خواج زيكن صاعدى كي بمراه اجرنگراستے پر صاحد عرصة ككستيمرا زميل حكومت كرسكم بجرات أستى اورنواح بجرات بيرانيم ستق ر شاه طا برسف باره بنزار بدول با دشاه کی طرف سین خریجی داه ان سیم سند دورز مستقا ورشاه من ابو کواجر مگریس طلب کرسکے الن کو باد شاہ کا مظرب بنایاای طرح سته درسه و سا بوء ، بدسره سبب رسب رست و شاه می نیشه ایدری ملاعلی کل استر آبادی - طارستم جر جا تی رس

المحدين امراا ورافسرال فوج سف الن إلى اورباد شاه كے سات موگئے الا پر محدم چند بمراميول كے است مكان والس كيا بران شاع في اكس احد نبريزي كو جد مقرب، ایسر تھا مرزاجہاں شاہ کے ایک فرزندخوا کی محمود کے ساتھ لاہر محمر کے گئی میں استان اللہ ہر محمر کے گئی تا رکز این نظام لئے گئی اور ہر ہان نظام لئے ا س کے قبل کا حکم دیا شاہ طاہر نے اس سے تدری حقوق کا لِحا ناکر کے بادشاہ سے بير مركى مفارش كى بر إن نظام في الرج بير محركوتس ببيس كيالين ايس تلعمين تدبر ديا وريبرتناه طابركي ورخواست برجارسال كي بعداست قيدسي إت دى ا ورشن سابق سنح است عبدة وزارت عظاكميا يسب مقام يربر بان نظام يزخواب ركية اتنا و إن يك عالى شاك ارست تيمرا وربغدا ديمية ام معيموروم كيس جگه که شاه طا بهر کا مرسه ته ما و بال مین نظام کنه ایسن*ت عبد مین ایک بینه مسجد* کی بغاؤالى بومرتفنى نظام كے ابتدائى عبديس قائنى بيگ البرانى كے ابنا ميں تيار بونی مورخ فرشة عرض كرتياسي كربر إن نشام كاحضرت دمسالت بنامل الأعليه ومكأ كى زياد منة نحواسب مي كرنا بالكل غازان شا؛ كيے نواب سيے مشا بہ ہے نازاں شاء بادشاه ایران و توران کے تعیمی بمونیکا دا قنداس طرح مرقوم سبنے کداس سے اسلام لانیکے بندشفرت دسالست بیناه کو د ومرتبه نموا مب یک دیکھنا سرور نالم مسلے اللہ على والمستصيمراه بر مرتبه ايسراكم ونين على ابن البي طالعي ومنى النَّه عنه كوموجواه بإيا-حفنرت درول فداتهلی النّه علیه وسلم سنے ہرمر تبہ فر ما یاکر میرسے الی بیت ۔ ا ورقعبت رکھوا ورون کی بیر دی کر کے ان کوعزیز اور بررنگ اسمجھو۔ ان خوالول کی بنا پر غازاں نشاہ لنے اہل ہیت کی محبست دل پڑھنٹس کی ا در کر ماہا وُجھنے کیے ساداست دنقبا و دیگرازل خدیمه کواپنامقرب بارگاه بناگر بهراییم، کوعهره منامسیدیر فائمز كبيا يعبن اريخول مي مرقوم سبيه كه فازال شاه اكتراء قاست كهاكر تامتها کر مجھے ان ارکی بزرگی وران کی افغالیت سے انکارنیس ہے بلکمیں اس کا صدق دل معه وا تراركة ابمول مكين جو تكرفها سب رمعالست بينا وصلي الشرطيه وكم سن حضرت على مرتفني اور ان كے تميار ، فرزند ول كى مبست كى مجع تاكيدكى بهراك ليك ان بزرگول مُصما مقاهی زیا ده خلوش رکھتا ہوں۔ غازاں خال نے مبت السبیت

طدومادم

جسید صورت واقعدکواس طرح و کمها توعفه بوسے اور فیس شاہی سسے یا ہرسیطے۔ فهريس ايك عجيب شوروغو فالمنديمواا ميرول الدرمنصسب دارول كالمكسب كروه را رت کے وقت ملا بیر تخد کے مکابی میر گنیا اور اس سعے کہا کہ اس بلائے سیے ور مال میدکوتوکہال سے کے آیا ہمے میخص علوم غریبہ سے خبر دار سے اس نے ہارے مالک پرسی کردیا ورافسول کے ذریعہ سنے ہاری زبان بند کردی اسپ اس بلسسے تجات بانے کی کیا تد بیر ہے تعبنول سنے دائے وی کہ شاہ طاہر کونٹر کر ا با <sub>م</sub>یشهٔ لا بیرمیرسفه جواب دیا کرجب مکسه بر ان شا و زنده سبعه بهصور مت<sup>عم کنی</sup>ین ب بهتريه ب كروم يهل بر إن شاه كوسلطنت مصمعزول كرك فاجراده عبدانقادر کو با د نتیاه بنائی*ں اس کے بعد نش*اہ طا **ہر کوخلفت کی مبرت کے لئے ن**تم تمیغ کریں مختصر *ہے کہ احر نگر* تجى يجابدر ثاني موكيا وريدسف عادل شاه كى طرح بر إن شاه بريمي فلقست كا مجوم بوا الما بير محرك ما تقاره برا رسوارا وربياد سے در دار افلد كے ساستا ور كا فيصور مر كان ويك حيج بروع اود عاصره كي اداده سي في درست كير ان لوگوں مے شاہ طا ہرا دراس کے فرزند دل کو تمہمالوں کے بیرد کیا اور ایکسہ بعج فتنه بريا بهوا ـ بر إن شاه كواس وا قعه كي اطلاع بهو لئ ا وراس سين حكم دياك ظله کا در وازه بند کرد یا جائے ا وراونگ برج و باره پرچ دو کر او ب سیمے وشمنول کو د فع *کریں جب فتنه زیا د*ه بر یا موا تو با د شاه <u>نے بریشان مروکر ش</u>اه طا بهر <u>سسم</u> در یا ونت کمیاکداس م<sup>ینگا</sup> مه کاکمیانتیجه برو کانشا ه طا بهرطم دمل میں مل<sup>تم</sup>س الدین چفری کیے۔ شاكر وستحفي قور أانفول سن قرعه والاا وربي فكم الكا يأر فلعدكا وروازه كعول كرفين يرحله كرنا چا رسيئے اسى وقعت يرلوك بيسيا ا وريرليشان جرد جا شينگے اور فتح بادشاه كو بروكى -برإن شاه بلا تأخيرا بيرول ورجا رسوسوارون ادرايك بزاريما وول مسكه ساتهوا يخ إلتى ا در میترسبز د ظم کو بیمراه بسے کر قلعہ کے یا ہرا یا شاہ طا ہر نے ایک مشت خاک پر ا بست قرآن گودام کرکے وحمن کی طرف جیننگدیا ا در تواجیوں کا ایک گروہ و و ارز كهاكميا تاكه دشمن لمحے قربيب جاكر بلندا وا زست نداكرے كرج شخص با دشاہ كاد دلت فواہ إ وہ اس چیز وعلم کے بیجے اَ جائے ا ورجو حرا م نوار سیمے وہ ملا بیر محمر کا سائے دیکر قہر سلطاني مين ترفتار بهونيكاا منظار كرسے وتواجيوں سفاس رغل كياا ورايكس

الدير معي اسى عقيده كى إبندى كرك ومرساء مداسس سسه يرميز كرول برابشاء ن فشاه طاهر کے تول برگل کمیا در طابیر محداث اوافعنل خال نانیدا در لاداؤد د بوی ا در دوسرے علمائے مذہب کوجوا حمد نگریس موجود سے جمع کیا ہرروز قلعہ سے اندر شاه طا برکے درمہ می مجمع موتا اور علاء ایکسب و وسرے سے بسف ومباحثیں منفول برسق وربرایک کوش کراکدایت ندمب کی مدا تت کے وائل بیان كر كي حريف ك مذبعب كور دكرس بريان شاه خود كي اكثراس مجلس مي حاعز موتا ا ورجو مكه اكترمسائل سے بہرہ تقامس كى بھي ميں كچھ ندائل يے جيدي اس طرح كريك ا در بر إن شاء سے شاہ طا ہرسے کہا کی بیب معالم سے جب کسی مذہب کی بین ستیقت ا دراس کی ترجیح دلایل سے روشن نہیں مہوتی ۱ در بیر تخص ایسے زمیب کو ببتزين كبتاب تواب ميركس طريقه كوانتيادكر ول اكران كي نلاوه كوني اور ندرسب مجى موتوجه سے بيان كرة اكر مين قل و باطل مين تميز كرسكول شاه طابرنے كباكرايك بشرب ورب عيا أناعشرى كمت بي الرحكم شابى ووتوس اس نمب كى كتابين في بارشاه كيسامينيش كرول بران شاه كاس كاحكم ديا وراس زبب کے ایک عالم دینے احد غفی کوبوئی الاش کے بعد شاہی دربار میں لیے آھے بینخس بیار وں ندمبول کے علیاسے مناظرہ میں تنول برواشاہ طا ہراس کی تامید ا درید در سنے ستے قب علم الے الم منت کو معلوم مواکر شاہ طاہر خود شیعہ میں لا جعدار انعاق كركيم فالفار تجث شردع كالنزايسا بواكر شاه طابر كمعقابله میں لاجاب موکر کلبس سے أبي جاتے محقے كر إن شاه سے جب ويكھاكرى نا رُشاه طاہر يريمة المرممي عاجز بموسكية تو إد ثما و بيغ ثنا بغرا ده عبدالقا در كي علا لعبت كا واتعه مرم لبيفم برلى الته عليه وكم كونهوا ب. ين وكيهناا درلنا فَسكا قصة مفصل بيان كمبا-اكتر علما تُحكس مقرباك شابى مبندى تركى اودشني غلام اورا ميرومنصب وارملحدارا در نتأكر دبيشه وجاروكش وفراش فرضكة تقريباً تمن بزاراً دميول في منتب اشناعشرى افتياركها إرشاه في اصحاب الله ترصوان التركيبيم كام عصرا من مبارك خطب يسي بكال والدا ورايموا بل بیت کاخطنه مکسی ماری کیاچیتر مفید حوسلطان بها درگیراتی سے الاتھا اسکا دنگ مبزر دیاگیا اورسب کے سب میں رموکئے - ملا بیرمخداستا دا ورعین دیگر علا سے

ا در نظام نظاری اراکلین دولست سنے دولوں ! د نشا بھولی کی سرحد بر ملاقا میٹ کرا نی ا ور برای منتکو کے بدریہ طے یا یا کہ نظام شاہ برا رکوا ور جا دل شاہ ملفکاند کو ہنچ کہ کے و ممن کا المك برا برأبس مرتقسيم كرتيس ميكن اتفاق سيطانعل عادل يضامني ترقا مذيس د فات ياني اور تام تشرايط كالعدم بهو كيَّ شاه طاهرداضي برقضا في البي بوسيُّ اور ابتضائل وعمال كووميت كرمني ان سے دخصدت بهو فيا وربر بان نظام كى فدمت مير واضربهو كيشرإ دشاه ينشاه طاهرك أنفى فيرسني اورفلان عادت در دازه تک ان کے استقبال کے لیٹے اُ یا۔ باوشا مے نشاہ طاہر کا باتھ پکڑا اور شا بِزاده عبدالقا در کے بالیس یہ لے کہا اور کہا کہ فرہمیا اشاعشری کے عقایدی مجيطيم كرد تاكه مين اس كى بيير و ى كر دل شاه طا بهر سفيا دل اس سے كر مزكميا ا در كبها كرابيك عند رعنيقدت وال سيد مجهدا كاه فراقمس امس كے بعد عرجه محتل علوم ب بیان کرون گا بر با ن شا ه نے جواب دیا کہ مجھ میں صبر کی طاقت پنہیں ہیئے میں عیشیۃ اس ندم بب كوافتيا ركر لول كير حقيقت عال سيم كم كومطلع كرول شاه طابرسك كماكتسم بداس فلوس كي جو مجي إ دشاه كي فدست مي عاصل سي عبتك مي اصل دا قعه سے اگاہ نہ بول گامحال ہے کہ میں اس محتفلق کچی عرص کر ول۔ بر إن نظام نفواب ولحاف كاتمام قسدشاه طابسس بيان كبارشاه طابس اطبینان کے ساتھ وواز وہ امام کے اس کے اس کے مناقب کے ایک ایک کرمے بیان کئے اور کہا کہ اس فربس کی تعدومیت اہل بیت کے ساتھ قو لا ا دران كي در من در در بربب شيسه اختيار كييامة شا مبزا دهميس ا ورعبدالقا درا وراس كي والده آمنه بي بي اور د و سری ذکور و انات عُرُصِ که حرص شابی کے تنام زن و مرد نے مذہب شیرہ اختیار کیا۔ اسی، دوران میں افتاب بلند بروا وربر ہان نظام سے ارادہ کیا کہ احمام انتفاع سنر کا خطبه جادى كرك خلفائے تلا فركے اسائے كراى خطف سے تكال والے شا وطابم ف اس علیت سے إوشاء كومنع كمياا دركهاكه صلاح دولت يه سے كه يه را زفوداً، ي مذفاش كياجاب ي بهتري بي كديم برزبب كي علاء مع كفي جامين اور بادشاه ان سے فرائے کمیں نوبرے می کاطلب کار بھول تحرمب ا تفاق کرکے ایک تشرب اختیاد کو

مشتاثه برجری می ایل عاول نیزللهٔ کلیال او وزندها ر برده او اکیاا میربر پر زنلام شاه شد مركا ينوا منتكا مرجوا نظام شاه منر متكبراته بحديس ايك امه عاول شاه كيزام ووايذكيا وران تلول يرقبعند كرف سيانغ أياف ول شاه ي اس كرجاب ي درشت أيرخ دالكورت ك مضمون يد مختاكدتن مكم من من كالماوك أبيل كما يخدا أزوع كياسب كداح لكريك يراين ا ورسابق دا قعات كوكوشد دل مي فراموش كرك السال المرة كي تحرير مجهد دواند كي بي اكرشا إن منده كي كمية تينزا ورممرا بروه في تيس مغرد ركرد إلى بي توبيز بنيه بالكل في ينيف، بيدا ور ا ارضطاب نشاری به نے و ماغ اسمان پر حیرتها و یا سبته تو یہ علی جی و بھم وگان سبف اس منظ كري فخرتم مسطانين زياده كالى قدر مجيد عاسل مبعدتم سف كرافيول كرمرداد معه يزحطا مباحاصل كبيا ورمجه ايك ميدنالئ نسب نبؤننبنشاه أيران سيشارئ ا مرتبه عطا كيا سيصليكن اكراب مين تمايني حركتول سيعادم بروتو تهاري معادت ب وردیم رمبر الله اری التای الله موسی مدان کارزاری وجود مول باغ نظام کے ا حاطهه کے اہر قدم دکھوا ور عاول شاہی مہاور ویں کے زور توبست کا مزاج کھو۔ بران نظام ایسنه ملازمین سه مشرمنده بردا دراسی و قست نکم د یا که مرابر دارشاری بام برنكالا جائے اور دوسرے روز خود يمي مفر كے التے روا مرمواليو منع استرومي جوشابنرا وجسين كي والده كابسا إموا متفاجبندر وزلنكر من موسف كي وجه مستقيام كميا ا و دهب تمام مها ال مل مهو کیا تدتویخاندا در اُلات حرب، کے سائتہ بڑی شان وٹٹوکٹ مصر مرحد وأول شارى كى طرف روا نربيوا - ، والول لشكرون كارتفا بلر موداا ورزوزير جنگ واقع مرونی طرفین کے بہاور ول نے الارار ورنیزے مصصمیدان کارزار کی زمين كوحر بينك كفحون مصميرا مب كرديا أخر كالشكراعد بكركوشكست بودئ اس مرولناک معرکه میں بیمایور کے خرد سال بغریسب زا و ول سانے خوب عروانگی كيج بردكها كي المروشن كوشكست دى تنيخ جوغ معزول دومرك سالاحدارول كي ا مدا دیسے بر إل نظام كومعرك كارزار مسے سلامت أنكال لا يا د ويا يمن بزار باشتركان احد نگرقتل بهوسے اور لوی خانه اور بے شار گھوڑ ہے عادل شامیوں کے قیمند میں أكف وربران نظام كيفرور ومكبري ببت كجولي بهولتي -اس واتعد کے محفور کے دلول کے بعد فقط ایجری میں تا ول شاہی

ا ورائیسد ببیت برافیل شکی شاه طاهر کوعنا بیت فرایا

با دشاه نے عالم خال بیوانی سے فرزند کو جوخو دہی عالم خال کے خطاب سے سر فرا زہمو کر بب کے نصب اور جاگیر پر فائز ہوجیا تھا فلعت و کم سندا وزمنجرا در مشیر مراسع عملا کیا یسلطان ہیا در کو

باب مصفیب ورجایی برده روجیا صابعت در جبد روجر رویم سایات می بودرد. مدارم برونیکا تفاکر ران نظام میوگال بازی برب انفی بها دی رکھتا ہے بادشا د سفے تقریباً

دوگھ الی سرایردہ کے اندربر ال نظام کے ساتھ جوگال ازی میں صرف کئے اور دونوں فر انزوائی طرح کھوڑوں پر سوار سرایردہ کے ایر کل آٹے خواج ابرائی میں درسایا جی شکش تیار کر کے سرایروہ سے

بابر نشظر کوئے۔ مجھے ان ہوگوں نے شیکیش سلطان بہا در کی خدست میں جا غرکریا سلطان بہا درنے ان سب کومبی خوش اور دل شا د کہیا ان تحفول میں سے ایم۔ مہمکل صحف ا ور

ابسة تلوار حس برسمی خلیفه عماسی کانا م کنده سخاا ور جامنیل جست اور و و عربی گھو وسے
ا د نتا ه نے خود کے دیئے اور نظام شاه سے کہا کر نقیہ چیزیں مع ملکت دکن کے میں
بعد سے نتا ہے اسے استاد میں میں میں استاد کی دور میں استاد کی دور ہے۔

نے میں بخندیں اور اسی وقت اسے احمد نگر واپس اسے کی اجازت دی ۔ بر ان نظام نے واپسی میں بالا گھاٹ دولت آباد میں تقول قیام کیا۔اوشنج بران الدین

بربان رفام سے دبوق یں بربوہ تعاف در مصاب بریں کون کیا ہے۔ اور شیخ زین الدین کی زیارت سے فارغ ہوکران کے دو صد کے مجا ور ول کونڈرو صد قات کے نام سے کنٹیرد تم دیکرخوش کمیاجو مکہ یہ زیا مذکل جینبہ کی بہار کا تھا یا وشاہ

صدفات کے نام سے متیرو م دیرخوش نیاجوند پیرہ کہ سبہ بہرہ وہ اور استعمال ہوا۔ نے حوش تنکو پر قبیا م کمیاا درجیندر و زریباں کے ولکٹس سناظر کی سیرو آففر سے میں علیش و عضرت میں بسر کمیابر ہان نظام کے حکم کے موافق شاہزا دہشین کا لو برزممن اور

دیرا میان ورام ان مادل شاہی اور قطب شاہی مع المجید ل کے بادشاہ کی فعد مست میں اس کے در سال مالکل صفالاً میں اس

مبارک با دکی غرض سے حاصز و کے جو نکہ بر ان نظام اور بادشاہ کے درمیان اِلکل صفائی موٹنی تھی اس نے اطراف وجوانب کے داجاؤں کی طرف توجہ کی اور کالوزسی کے شن ایرمیر موٹنی تھی اس نے اطراف وجوانب کے داجاؤں کی طرف توجہ کی اور کالوزسی کے شن ایرمیان

روں ہیں۔ مسلم اور کے درجائی کی جو انجر نظام کے عہد سے اس وقت تک منظمیع ندروے تصلیفا طاعت کو اللہ سنے مرزخواری کے راجاؤں کو جو انجر نظام کے عہد سے اس وقت تک منظم سے شاہ طاعت کو اللہ بٹ کر تبییں قلعے بلکسی موکر اُزائی کے ابنی حکومت میں واقل کئے بر ان نظام سے شاہ طاہ ہر کو

عده پر گنے عنایت کرے ابناء قرب بخم تنین مقرر کیا اور خواجدا برامیم کولطیف خال اور ساباجی کویواب رائے کے خطاب سے سرفراز فراکر پینے دربار لوں میں وافل کیا۔ بربان شاہ نے بلغ نظام کی محارفوان

کی جو گراتیوں کے منگامیر اتباہ بوگئی تعیس اوراس و قست تک اسی خواب حافظت بربیری برو نی تقیس مرمت کرائی ۔ جارجهارم

بران شاه نے بیکنظیم و تکریم کے سامخوجوا ب دیاکتیں ا دیار کا انجام ا تعال اوتیں فراق كى انتها وصال بمواس كالخرجوا مزاميم إوركونا علبسط وراس كى ابتداكوفرا موسس كردينا يباسينے خداكا شكرسپے كري كلفست عزمہ سے وحمال تنى اع ايسسانحظہ بيس اسس كى ا فی بوگئی سلطان بہا درنے بر ہان نظام کا جوا سب سنکر بیجد تعربین کی ا ورمیاں محمد سسے کے اور میاں محمد سسے کے ا کہا کرتم سنے ان کا جوا ہب سنا میسرال محد نے عرش کمیا کہ و دری کی وجہ سسے ہیں ان کی تقريز بهلي من سكاسلطان بها در في اينا سوال ا در بر إن نظاه كا جواب بلند وازس د ہرایا تاک<sup>ر ت</sup>ام ما صری<sup>ر با</sup> ہیں است کن کیس شاہ طاہر دست بستہ کھٹرے ہو ہے اور مهاكديهمب بادشاه كى نوازش كانتجرسها ورسجيم اميدسه كعنا بست شابى استك حن میں روز بروز ترقی کرتی جائیگی سلطان بہا در نے کم ونینجر دمر معع تلوا رحوخود بالد معے بروسية تفاكه دلاا ورابيت إلتم سيرر إن كالمرس إنده وياج نكدابتك برإن نظام نے شاہ کا نفذا بینے کیے اسمال نہیں کیا متما سلطان مبادر نے کہاکہ فطا ب نظام شاہی مبارك مو يتمور كي ويرك بعدملهان بها درسن بربان نظام كواين خاصد ك لحدور برسواد كرايا ووكباكريس ف سناب كرتم موادى ببست اليي كرت برواس عربی کمیست پرسوار برد کر جا نور کوسرایر ده می گرد چرواد بر ان شاه نے کھوڑے بر سوار بروكر دكن كى رسم كي موافق جالور كوسيرايا ورسلطان ببا در سنے بيمد تقريف كرف سے بعد كماكد يوسوارى بلاجتر كے على نبيس معلوم بروتى مسلطان بہا در فاشاره كيا جويتر سفيدوان اسكير إدفاه مندوس فيل كيا كيا ہے بران نظام شاه كے يرمريسايد فكن جويتر سفيدوان نظام شاه كے يرمريسايد فكن بهدِ ا در محیرشاه اور فدا و ندخان کوتکم دیاکه بر بان شاه کوانسی طرح گیمبورسے پر سوا رسرایروہ کے با ہر کیجائیں اور اس کے فرورگاہ پر ہیرونگرسلطان مجمود مجی سکے سرابردے اس کے لئے نسب کئے جائیں اور تام لوگ اسے سامک اوری مينة رس كراس داقعه ك د ومرسع دن ملطان بهادر افي حارطاني كرسيال ايست تخت کے مانبین کیچوائی*ں ا درایک بہ*رت بڑا بش منعقد کرے نظام شاہ شاہ طاہم ميهزال محهرشاه اورشيخ عارف ولدشيخ اولهيا كوطلب كبياا وران كوال كرمبيول مربيتك في کا حکم دیا سلطان بیا در نے کلفات، ورسی اواضع کے بور اکرسے میں کوئی وقیقہ اٹھا نبير اركما ورياج كمورسد ووائقى وراره مون نظام شاهكوا وردوكمورس

جلرحيارم 1900 علی ابن الی طالعید دخی التٰدتعاسلے ی سکے دسمت میا دک۔ کا لکیما میوا موجو دسیے اور سلطان بہادرام مصحف شریف، کی زیار مت کا بیرشتاق ہے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کماس معالمہ سیے فدا د ندخال خبشی کوطلع کر دیں! در ملا قامت کے روزام کر قران تمریف کو ابسنے مائتہ کے بایس اکر ملطان ہما در بے اختیار اس کی تنظیم کے لیے انتقبال کو آئے اور تخت سے زدم نیچ دکھے رہان شا واس تدبیر سے بیدخوش مردار و ومرسے دن طسادع انتاب کے بعد بر إن نظام شاہ طاہرا درمیرال محدشاہ کے بمراہ اس مجمع جو کہ لاقات کے لیے مقرر تقی روانہ ہوا۔ یہ لوگ، ہما در شاہ کے مکن کے قریب بیرو بینے اور شاہ طا ہر سنے معحف بشریف ایسنے مربر رکھ لیاا ور بر ہان شاہ کے سائھ مرابر دہ کے اندر داخل ہوا. سلطان بها دركفان كود وركسع ويجفترى فدا وعمفال مع يوجهاكرشاه طابهر كمريد میاب - خدا دیرخال فیجاب و یا که قران شریف میعجامیرالموسین علی این ابی طالب دمتی الدع من مردت مراد کس كاكها مواسب ملطان بها ورسيا فتيار تخست سے پنیجا تراا درانتقبال کے سلفے ایکے بڑھاسب سے پہلے اس کے معنف تریف کو استول میں نبیاد ور دومین مرتبد بوسد دیگراس کو آنکھول سسے نکا یا ورامی طرح کھوٹے ر ، كربر بإن شاه كاسلام ليا ا وركجراً تى زبان ميں يوجيحاك كيسے موا ورجمها را كيا حال بينے بر ہان نظام نے فارس کی جواب دیا کہ جا سب کا نیا زمند ہوں اور ہا وخراہ کے جاہ وجلال

کی وجه مصیرخوش، وریشا د ال محول مسلطان بها در تخست بر بیطها ورشاه طابهرر بان شاه ا در مخدشاه تنعت کے سامنے کی سے میں اسلامان بہادر شاہ طاہر کے اس طرح استادہ ربطيغ معير بيدير يشان بردا وران مع بيروابسنه كي درخوارت كي شاه صاحب سين معذرت کی جب با د تنام و سنے عمین مرتبدان سے بی کہا توشاہ طا ہر سنے جوا مب دیا کہ با د شاه کا حکم مرا بکھوں بولئیں جو نکہ بر ان نظام کا طازم بھوں ا ور وہ میرا اُ قامیعے پایل دب

ہے د در ہے کہ وہ اس طرح استادہ دہے اور میل بیٹھ جا وک مسلطان سے مجبوراً کہا کہ نہیں وہ بھی اُرام سے بنیٹھے شاہ طاہر نے بر ان شاہ کا استیاد کراس کو بٹھا دیادور خداس سے فروز مقام بر فاصلہ سے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ملطان بہادر نے کم دیکام کی بتداوی دور و مِرتک فارسی زبان میں باتیس کرتار بادور بر بان شاہ سے کہا کہ اس

زا مذیس تم سے گروش کیل و نہارا ورز ان کی مجے رفتاری سے کیو نزنمدگی بسر کی

حلدهمارم به بسے که با دشاه بر بات نظام بر نوازش فر اکراس کوا بنا بهی خواه بنالیس ملطان ا کے دعوی ملند ستھے اور د وراز کا رامور کے خواب دیکھاکر انتھا ا ورجا مہتا تماكه شا إن د بلى كى برا برى كرساس بني ميران منزكى تقرير يرعل كميا مخررشاه منته فنا ه طا بهر بربیمدعنا بهت ا در نوازش کی ا در فوراً انفیس احمد نگرر وا مترکسیا تاکه بريان نظام كوايين سائة لاكرسلطان بهادر سيحااقات كراست يشاه طابر جلد سیے جلدا حد نگریمو یخے اور بر بان شاه کوایت ممراه میلنے کی دعوت دی بر بان فناه الناه الناد أنُوسَفْر سع الكاركىيالىكين الفريكار مُرسُوبر بهن كے قول ير الل كبيا درايسة فرزنداكبرشا بنرا دهسين كووني عبد مقرر كركي امربهاست ملى نريرو كيريرد كنيا وراكب وليل جائنت كيمراه بومع موارا وركياد ول کے سات ہزار سے کم تھی شاہ طاہر کے ہمراہ بر بان پورسسے مر وا نہ ہموا بر إن نظام منضوا جرا براميم در زول درسا باجي شب نونس كول بلور فامد فخذشاه كي إس ايلنے سيمشيترر والذكرياميں كا مدعا يه تقاكه ربيفرنظام شاه كے ورود مع فَبْلِ عَمْ شَاه مع مُنْقِيمت لا فاست تعين شيكش ورويكر أمور مروي كي با بست تفتگو کر آهیس بر بان نظام موضع چانکدیدی جو در یاست ایتی کے کنارہ واقعيب يرييهونياا ورمخرشاه سنفاستقبال كركياس سعيلا قات كى انتنافح گفتگرین تخزشاً و من کهاکه به طعیا یا ہے کہ سلطان بہاد رخت پزشست كريسية ا در بم تحنت كي سا مين كفوي بروكرسلام ومجرنن كريب بربان شاه سيته نتهاه طا مركوضاوت مي بلاياا دران سيركها كهريه مركزنه بوكاكه يرمخت كت پر بینهار سے اوری اس کے سامنے وست استہ کھڑے ہوکرسلام کرول۔بہتر يهر سي كر الآمًا سنه كا ارا ده ومنح كيا جلسف ا ورسعا المدكو خدا كم مير وكر دين بنماه طابرك كهاكدونها وارى كالمقتضى يبى بدع كمصلحبت يرلحا فاكرك لك دن فروتنی کی ماستے اور کیفرتمام عرسند حکومت برآ رام اور اطلینان معے ذند گی بسركروبران ماصب عقل ونهم تحااس سے شاہ طا ہركی تقیمت رعل كريے كا ا قراركيا دوران تقريرمين نتاه طا هرمے دل ميں ايک تدبير كا خيال بيدا موا

ا ورُبر إن نظام سے كماكريرے إس أيك قرآن ترايف حضرت ايرالومنين

شاه طا سرسيدا فاست كي وران كي عظيم ونكريم احيى طرح بجا ندلا إخداوندخا ل شاهطا بركيه على وشال ا دران كے ارشاد سيراكاه بعواا ورسلطان بهاد ركوفيقت عال معے اطلاع دی میلطان بہا در منے پہلی الا قان کی "نا فی اور گزشتہ سکوک کے بدارک بین بهبت بوی محلس منتقد کی اور ایسندایک مقرسیده در باری کوضاه طام کی طلب میں روانہ کیا۔ نتماہ صاحب یا رکا ہ نشارتی میں حاصر ہموسنے اور باوشاہ سانے تام اکابرا ورعلما دست لمبندا وربرترینفام الن کی نشست کے بیلے مقررکسیا ور كباكرا كرمجه مسه آب ك فظيم وتكريم سي كوفئ فروگذا شبت بروگئي بهو توسعاف. فر ما بنے اس کے کرمیلی ملس ایس ہویاسادی ہم سنے کی تھی اس سمے تدارک میں اینے گز تمنة تصور کی تلافی کردی ہے گجرا سے ایکتام علماء اورا کا برجواس فیلس مين حاصر منته ايسخ كو زميس بنسيور كالجبيد عالم جالنت تحفيضاه طابركي إس يرتزي يردل كبي خطيرا ورحسدا درا وه كونئ كريف للنا وربيح يغضب مي أسط سلطان بها درنے فدا و مدخال توظیم دیا کہ اس علم کوا بنی علیس میں جمع کر سمیے شاه طاہر سے حبت عالما نرکرم کرسے جب بیلس منعقد بورسی اورتمام علماء شاه طا بر کے علم وصل سے وا قف برو مے ۔ ان لوگوں نے شدا ہ صاحب کا المين مسيقفل الوربهتر بروسف كاقراركها ورابسط حركات يرنادم اورسفاك ہوئے سلطان بہادرکنے یہ خو د کیاسناا ورشاہ طاہرگی غرست ا و ر وقعست اور دوبالا بمونئ با وشاه سنة مين فهينج كے بعد نشا ، طاکم بركو و اليس ماسنے کی ا ماز منٹ دی ۔ يسيه ويهجري مي سلطان بهادر لنے نشأ بال خلجيدير فقح حال كركيدمندور قبصند كبيابر إن نظام سلطان برما دركى اس ضوكست عطرست سع دل مي خوف ز ده موا ورشاه طا بركونوسوريمن كميمراه دوباره سلطان بهاوركي خدمت میں تع کی مبارک با د دیسے کے لیے رواَنہ کیا ۔ اتفاق سے جس

خوب ده بهودا ورساه ما برلود خربین سند، بربود با الفاق سیرب خدمت میں فتح کی مبارکب با د دیسنے کے لئے روا نہ کیا۔اتفاق سیربب شاه طا ہر بر بان پور کبور بنجے مدلطان بہا در کھی اس شہر بیں وار د بوامیران مختلفے شاه طا ہر سے ماتا تات کرا تئ اور برز و ردلیوں سے بر بان نظام سکے اضامی اور یکے جہنی کا سکہ سلطان بہا در کے دل بر جبا دیا اور کہا کہ بری واسئے

ایسنے کشکر سیکٹیر مقدار میں نملہ وا ذو قدیجین عال کے ایس دولت آباد کے قلعہ میں روا زکیاا ورامی را سنه کواییج پورر وانه برموگیا مسلطان بها در سن محکر خیال فار و تی ا درار کان دولت سے والیس جانے کی ابت مشورہ کیا ان لوگول سے جواب و یاکداسب مبکه در یاستے تا بتی ا ور دومسری ندیال پرا ب بو آئی ہیں گجرات ا درخاندسی سیے غلبہ ا درا ذوقه کا پېرځینًا محال بینے اور اسس بات كايوراا حمّال ب كركن كے تام حكام آلبس نيں اتفاق كركيں اوراس جهگرمینے کو زیا دہ طول ہر کوہتر ہی ہے کہ یہ حاکب عاد شدا ، ا مر ر نظام شاہ کو عنايت فراكرا ينامطيع اورفركال بردار بنافي يران شاه اورعا دنشاه نے میران مخرشاہ کی رائے کے موانق ملطان بہا درسکے نا م خطب یژه دا یا در مهامبول کو مفتح نمول اور در بول کے اس کے پاس روا مذ كميايسلطان بها در سلن مخالفت تركب كي ا درگجرات روانه بهوابر بإن شاه احد نگراً یا بیراکن محکر شا عدین است میغام دیا که اینا د عده د فاکریت او تلعیا تری ا در ام مورمع إلى تيمول كے عاد شاہ كريار دكر كے بال شاہ نے تين أتفى حورانوری کے معرک میں میران محرفتا ، سے ماصل کے اس کے اس کے ایس تجفجوا دیسنے اورعا دالملک ای طرف بالنک توجه مذکی ا دراس کے میوال کا ہاں يانهيس كيه جواب مذويا فيخرشاه كامقت مدحاصل بموكسيانس نفط والهلك كي بابت بفيركوني كفتكونه كى درمفيرا دشاه كيمسائقه يبيلي بسعزياده دوستى كا برا وُکرینے لگا بر ان تنها ہ نے دومرے سال شاہ طا ہر کو تفییس تعفول ا و ر چندنامی باخیمول کے ہمراہ قامید بناکرسلطان بہا در کی خدمست میں گجرات ر داند کیا سلطان بها در نے شاہ طا ہرسے الاقات کرنے میں تاخیر کی ا ور ميران فخذكولكهاكدمين لنے مناہدے كر بر إن الملك سنے صرف ايكب مرتبہ بجارسے نام کا خطبہ پڑھا ہے میران مخرشاہ نے فیرخواہی کی اَ درجو ا سب والكربر إن اللك أني كافتلص وفا وارسم اكرد ومرك سلاطين كے خيال سے کونی بات بطا ہر خلاف اس سے سرز دہوتواکی اسے معاف فرانیں اوراس کی التجا کے موائق فاصد سے طا قات کریں۔سلطان بہا در سے

جلدجيمارم

بنگ براً ا ده برو سنطان بها در كواس دا قعه كى اطلاع برد كى -ا مير بريد جو شجاعت ا ورمردانگی مین تهر هٔ آفاق تفا بلانظام شاه کی ا جازت ا ورا طُلاع کے نلر اورا ذو قد کے روکنے کے بہا نہ سے نوج ل کو اُراستہ کر کے صف آراہوا د *کنی کشکریس به خبرشهو ربر*ونی بر بان نظام نشاه ایسر بر ید کی *شباعت ا و ربی*ا کی سے اچھی طرح وا قف تھااسی وقبت اجنگ اُز انی کے لئے سوار ہموکم میدان کارزا رمین آیا لژانی کی اُگٹ ریشن ہمو نئی ا درا میسر بریدا ور عا دل شاہی نوج <u>نے گ</u>ے اتبیوں پر فتح یا نئ *سلطان بہا در کواس وا قعہ کی اطلاع ہو نئ* ا و ر اس نے خدا وزرخال و رعضداله اکسا ورصفدرخال دغیرہ امرائے نا می کوان کے دفعیہ کے لیئے روا زکیا یہ گروہ اپنی نوج کے ساتھ میدان کار زار مِن آیا ورعالم خال میواتی جواحمه نگر کاایس. بهتر نوعی امیر تھا ہیلے ہی حلہ میں متركة كارزار مين كام أيابر إن نظام اورامير بريد يخاب قيام كرنامناسب نه بهمامعر که کارزار سے فراری بموکر کو مستال میں اکرینیا و گزیں بھوٹے ۔بر ہان نظام ا ورامیر بریدایین کوسلطان بها در کا مدمقابل نه متبحقتے متھے ان صاحبو ل نے کا نولوسی نی رائے کے موافق میران محرفشاہ اور عادالملک بے باس قا صدر وا ندسيعًا دران سے دوستا مُراسم بيداكرسنے كى كوشنش كى اوريہ وعده كمياكه جوالمتى اور قليح الفول سناك بيس لنفي بي كيم والس كوي کے میران مخرز شنا ہا ورعا دالملک حدا و ند خال گجرا تی کے یاس جوشک مزاج ا ورزوش اخلاق وزير متفاكية اوراس مسي كماكه با ونشاه كى المادسي ياتري ا در ایمورکونظام نمای قبصنه سے تکال کر برارا درا حرنگرمی سلطان مجے نام كاخطمه حارى كركي برسال است تحفيا وربدين بينيتر إس ابهم یہ ملیجنے ہیں کہ باد شدا ہ ہارا ملک ہم سے جیسنا چاہتا ہے خدا وندخال لئے جواب دیاکہ تم خوراس زوال کے اِٹمٹ ہوسٹے ہومیں وقست کہ کن کے تام حکام یک دل بروکرایس کی نخالفست سے کنار کشی اختیار کریں ۔۔ کے معالمه خود کخو دراه راست پراُ حالئیگا - بیرلوگ خدا و ندخال کامقصه مجهکر اس کے پاس سے ملے اُٹے اورسب سے پہلے عاد الملک ۔۔

كارواح كوعالم علوى مير عروج نصيب بنيس بروااسي جبال اعل مي خصومها اس مقام برر وحيل متوطن موئيس ا درنياطين كى صورت برمتشكل موكراً تى امير احمال فوی میں سمے کہ یہ خواب انھیں ارواح کے اثرات سسے نظراً یا ہو گا سلطان سنے اس شب اس مقام سے کوچ کرکے کالے میوترہ کے قریب جیمہ وخرگاه من آدام لها ور دونمن روز مسے بعد دولست اما دروا نه بروگيا عاد الماک بارى اورام المن كرات كيبونيك كالعدسلطان بها درسف ان لوگوں كو قلعد كے محاصرہ برمقر ركىيا ا درخود سلطان مجر فارو تى كے بمراہ الاكعاث رولست أبادمين قيام ينبير بروارر إن نظام سن العيل عاول محمه ياس تامدروا بذكر كريك مبغام وياكراكب ين اين برا درا زمجيت مع ميرى الداد كى كىكىن جېتىكىسە كەنگىپ نوواس طرن توجە نەكرىس بىگے مجھے اس مقيبت مع نجات مذہو گی۔ غادل شاہ نے حواب دیاکہ بمانگر کے ہندو تاک یں ہیں اگر میں ہماید رسیمے کوج کروں گا تو یہ حریف دریاسے گرشنا کو پار کریجے ٹببرکو ناخت و نازاج ا در تباہ دیا ال کر دیں گئے میں اینج میں وارسلم دواسية يدرالبلك تزويني كي الحتى مين ورروا نركرتا بمون أوراميد بعيك اس مزتبه تم منتح ونضرت ہے،ہم آغوش ہو گئے۔بر ان نظام شاہ عادل شاہ كهنائة سي الاس بواادر في الكارمي بعدير بيسان بمواف تكرميت ا مردال لشكر سيخ جعفر كي ميتيوا لئ .. سيخ دل مير أ زرده بي تيم بر بان نظام ين عجفه كواس منصب سيصعرول كركي كالولزس كوج تني كا طازم ا ورقوم كإبرتهمن تتعاميثينوا مقرركها كالو ذركورعقل مفراسبت الانت ودياننت سيم يور معطور يرمتصف تحقابر إبن نظام في كالوكى والفي كيموا فق احد نكر ای راہ لیا درای ظاقت کے موافق کشکر جمع کرکے اسی رہا نہمیں دکنی قوج کے ہمراہ ودنت آبادروا نهموا اورسلطان بها در محيهوالي لشكرم مهو تحار شاركوات سع الماركوس كيفا ملديركومسان مي مقيم مواربان تقامر وزوننب ففاط مت كرما ما تعاد این بهیندسلطان بها در کے نشکر کے مقابل میں میں الیکن کچونکد کنیوں نے گرات کے لئے کم برتا خت قاراج کرنا نشروع کیا سلنے اہل گجرات مجود ہوئے اور جیمو نے بڑے مدی

صلدتهما رص

احت مكركا ورمكا نول مي قيام كهاسلطان بها در في علم ديار حريفه الريونا باغ تظامي عادت تعيمر كرساخ كف ليظ جمع كيا كيا سي است ابرا وا وراسس كا ایک اونیاا دردمیع جبوتره التعیول کی لڑائی دیکھنے کے لئے تیار کردھا بکدست کاریکر وں لنے چونکہ صالحہ اور سا مان سوجو د تقاایک دن راست میں چیوتره تیادگرد یا بیمبوتره کالاجبوتره کے نام سیے شہور بیم با د شاه چالیس روزتک اس جیوتره پرمین کالاجبر خاص د عام سب کا سلام میتا متحا ا ور ایمنی ا ورا ونسط اور بسران سیدان میں جیونہ ہے جائے تھے اور یا وشیاہ ان کی لراني كاتا شبه دكيمة التفايملطان بعادركااراده تفاكة تعورت ولول ام فبيام كريب ليكن نظام ثنابي اميرخله أورد دمسر يصضروريا ست زندگی كو لِيراتيرول بك أساني ل<u>سيم</u>يو تيفي نريس وينقسيقامي دوران بن أهنبور كى مرًا حسسة ا ورغله ا ورجازه كيمي بدر بوجا سنة سي لشكويم عظيم الشال تمحيط منودار بهواا وربيسيت مسي آدمي اور إئتى اور كهو راسي بلاك موسكت خواوندخا مبتی اور دومرے کجراتی امیرول سنے یا دشاہ سیے کباکداگر ما دشاہ کو اسس مكس سكے فتح كرسانے يواصرا رسيسے توصلاح و قسست، بير سيے كرمسب مسے ليسك قلتة دولست أبا وكوج كحراست كى مسرحد يرواقع سيع مسركميا حاسف ا مديعداس كے احد مگر دائيس آگرد وسرے مالك. اور قليم فتح كيئے جافيس مسلطان بہادر نے ان کامعروض تبول کیالیکن کوج کرسنے میں تاخیر کرر اعماکم اسی دوران میں اس نے ایک بسیب خواب دیکھاکھ فرنتوں کا ایک گروہ بیجنو فناک ا در کریم نظر میں میں معین تو آگ کی انگیٹھیاں یا تھ میں سفے ہو۔ نے ہیں ا وربعضول کے اعدیس بہا ڈا درگراں وزن بھر ہیں اس کے بلنگ کی طرف آرسیمین ورالاده می که بیرسرس ا وس پر دالدین بیلطان مهادر ا حک کرخواب مصابیدا مربواا ورجو لوکٹ اس کے قریب میں سکتے ان مصايدًا نواب بال كيان لوگول مضرواب دياك نظام شاه كے زيان میں اس مگھ بیت بڑی جنگ واقع بیونی تھی ا درسلمالول اور بند و ک كاليك كروه كيفريس متى كى حارست مير متل كمياكسيا متعاجو نكدان معتولو ل

جلدحيارم

يهاب توقف كياعادالملك البيخ زوال سلطنت مصفوف زوه معوا اور عرض كماكم يد لمك ميراسيم اوريا دشاه اورائك قدم برصاكر بريان نظام كو تیاہ کرکے اس کے ملک کا کچے حسننہ فجیھے عنا یست فرما نیس لویس ایسنے زن وفرزند موقلعة كاويل ردانه كريك ولايت ندكورتام وكهال أسيب كيربيروكرد ول ا ورشل ملازموں کے مہیشہ ہمراہ رکاب ہموں گایسلطان بہا در نے اس کا معرو عنة قبول كبياا درنظام شائبي لشكركي طرف جوكدمستان مين تيم متفاروا مذ هما-امیربر پیسلنےچه **بنرار عا دل شاہی ا ورهمین بنرا** را بیسنے نمایسر کے کسوار ول مے ساتھ مقا بار کیا ورقصبہ میں اور بیٹر کے در سیال افتا سے کہ ج میں اول تجرات پر حله كياا ورد ومين بنرار سوار سلطان بها در كے قتل كئے ال ولياب نيئنارا ورببترا ونربي خزا تنسي لدسه بوساس كي فيفيدي أسنع سلطان بهادراس واقعه سع بيحة فضنباك بمواا ورجهال يبرضرمني تقي وزیس قیام کر د باا ورخدا و ندفال و زیرکومبیس ہزارسوا ر ول کیے مساتھ انتقام كے لئے نامزدكيا ايربريد سے بلانظام شاه كے اتفاق كے اس فوج <u>کسے جنگ</u> کر ناک<sub>یا</sub>نے ذمہ لیے لیا قبل اس کے کہ دولول شکرایک دوسر سے یہ وارکریں اور دکنی اور کجراتی ایک دوسرے کا خون بہائیں ايسربريدا ورعادل نمايى ايسرول في فتح كى أميد كرك فيس درست كيس-اسى درسیان میں امیر بر بدم کاجنگ بسید فرار بردا ا در ادل گیرات نے فار تکری ا وظلم وسم شروع كسيا ايسر برير النظيس كا هست كلكوان يرحكه كسياد ورتهو ثري درين ال كَ مُشَكِّرُ وَرَير وزَير يركر ديايسلطان بها درنے بيس بنرا رموا رول كي سری فوج عاداللک اورخدا و ندخال کی اتحتی میں روا نه کی بربان نظام شأهام برربدا درنوا جرجهال إس لشكر سيستفا بله نه كرسكتي ستقف مِلد سع طلد برنده يروانه بو كلي إلى كوات سفان كاتعاقب كيااوريه الوكب يرنده ميں جليے آھے اسى زما مذيب بر بان شاه كى والدہ لنے جوايك استرابا دی رئیس کی لڑ کی تھی انتقال کیا ا در بیس مدفون ہو تی میلطان بہا در احدِ مُكِرًا إِلا وراس سن خور باغ نظام مي اور ديگراميرون اورمنصب دارول

فتح کر سکیے خدا و ندخال مستی کے میر دکھیاا ورائیجیور پرقبضہ کرنے کے لیط تدم آ کے بڑھا یا عا دالملک مقابلہ نہ کرسکاا ورتنل سابق کے بریانیور جالا کیا سلطان محمر شاه فاروقی نے اس کی مروکی ا ورعاد الماکم سے بمراه نظام شاه ا ورا میر برید سے جنگ کرنے کے لیتے روا نہ ہموا۔ دونول نشکرول کامقابلہ ہوا ا در خو نریز لزا کی داقع بهو بی عا دالهاک اور محد شاه پریشال حال بر بان لید ر واری بروے اورنظام شاہ سے مین سواتھیوں آورضیہ وخرکا ہا ور شام کارخانجات پرقبضہ کیاا در برابر کے اکثر اکسابین سلطنت میں شال کر سلط عا داللك اورمحدُ تناه لن يه مال ديمه كرسلطان بها دربا د تناه تجرا ت كے ياس تحفر دانه کیدًا در در دکی طار گارم برسی لطان بها دران کی ا مرا دکوایک مینی تغمیت سجها درخزانه اورلشکر بنمراه کے کرمی میں مندر بار اور سلطان بورکی راه سے دکن روا نه ترزابر إن نظام ضطر بهوا و راس سانے يهلے شاہ طا ہرسے ايك نامه إير باوشاہ كے نام كلموا يا حس مي تهنست جنوس کی مهارک یا دیکے بعد یا د شا ہ کے *ساتھ*ا خلا*ص ا درعقبید* میں کا المہار لیاا ورید بینام دیاکہ ہم بی خوا ہو ل کوامید سے کہ مبد سعے مبدیا دشا کہ شور آل کے اس طرف کشرلیف لانے اور اس لواح کے دستوں کے یاسے ال ینے کی خبر کے دل نشا دیوں کے ادر ما والحق وزمق الباطل کی بشار ست وکن کے ہراکطراف میں عام وخاص کے گوش گذار ہوگی ا در ہم امیدوار تطف وكرم باً وشاه كامتنقبال كريس كي-بر إن نظام سناس كي علاقه استعیل عادل ورسلطان قلی قطب شاه کے نام مجنی طعوط روا نہ کئے سلطان قلی چونکهاس زیانه میں کیج کی جهم میں مصرفوف تھا اس لنے بہا یہ لرسمے امدا دسنے انکا رکیاا ورائیل عادل نشاہ نے چند ہزار موار غریب، اور غریب زا و ه ایسنے لشکر سفیتخب کئے ا دران کوا میر برید کئے ہجرا ہ جوايين كوا مرافع عادل تعابى مير واعل سجمتا تصاخرًا ندا درسامان حباك. كے ساتھ روا ندكي بملطان بہادر ولف الدرا ورياترى كى والسي كے لئے برارمیں داخل ہوا ا وراس ملک میں اسے کچے طبعے دامنگیر ہوئی ا دراس لئے

النعل عادل منظ نو منزار تير اندازا ورآ زموده كارسوار ديل كيرسائه مقابله كيايمرعد برد واول الشكرون كامتعا بكربواا وربرى حرزيز لاائ واقع بونى يسب سع يهلك عا دالسائه سدخال ملکوانی کے علہ سے شکست کھاکر کا ویل کی بمانس، فراری بموایر بان نظافشنگی ورحزارست انتاب کی وجه سسے دوران عِنگ، میں میرمیش بوكيا خورشيدنام نزكي غلام لنع جواس كاأبدا رسما بادشاه كوياني يلا إبر إن نظام كو بِمُوشِي أيا وَرِرْكِي ا وَمِنْتَبَى غلامول نِي تِنَها ه طاہر کی رائے کے موافق بادشاہ کے بسم بر سے ہتھ بارا تار لیےا ورا سے یالی میں مبوار کر کے احمر نگرروانہ ہو گئے ۔ مستناشه بحری میں عاد نتا ہ سنے انتمان ما ول کی تحریب سے سلطان قطب قلی کی ہمرا ہی میں قلعہ باتری *برقعینہ کر* لیا بر ا*ن فتاہ نفد وم نمواجہ جہا*ل دکنی اور ا بیربر پدیکے ہجرا ، ایک بہت بڑالشکر ساتھ لے کریا تری ر دار ہواا ورو و مہیسنہ کے عرصہ میں تو کیے اور عنسرب زن سے قلعہ کو فتح کر لبیا ا ورحصار کو زمیں دور کریکے پائزی پر بیمر فالبن ہوگئیا ۔میں سے نظام نساہی فا ندان کے معتبر ہم نوں سے سناہے کرنظام شاہ تجری کی سلط نت سیفیل اس خاندان کے اُبا و اجدا د يرُكُنهُ يَاتِرَى كُلِّے بريمن تھے۔ بيرلوگ بمبي وجہ سے بلا دطن ہموکر بيجا نگر ھلے کھئے ا وروزیں ابن رندگی نسر کرتے تھے جب ماستسن ا مار مت پر فائز ہواا ور ملک احد لے جیتر سر پر سا نیوکس کیا یہ بریمن قرابت داری کے بہا نہ سمے احد نگراً ہے اور مہیشہ با و نشاہ سے مھی کہا کرتے ہتھے کہ قلعہ یا تری کا فلاں قبر میر تدر کم زما نہ ہے ہمارے آیا واجدا و کے قبیمتہ میں ہیں۔ ماکسے احد عا دالماك كولكها كريو مكريم كويركن إترى سے قديمتعلق سے اس لئے دوتى القائمة بيريم كوتم يه برگرزيش ولا وا وراس كے عوض ميں كونى دومرار كن ج محصول میں اس مصراید ہوتم لے لو عاوالملک سے است قبول نرکیا یجنت درمیان بی میں تنی کہ احرفظام لئے اس پر کننہ پر قبضہ کر سے ایسے ، مم بريمنول توجو بؤيء نامي غير للمزملين تحقيط تن انعام مصحطا كياجنا تخيلال لاين اكر إدشاه كي غلبه كاس يه رك ليطنا بعد بطين أتفيس ريمنول كي تعينه بيس ريا غر شکر با د شاه نے اس مقام سے لعد المورکارخ کیا اوراس مصار کو بھی

مش<u>نه ک</u>ه دیجری میں حبیساکہ بیان ہوگا شا ہ طاہرا حربگر تشریف. ل\_ ا وربا دشاه کے مصامحبول میں داخل بوسٹے مبدر کی نہ مسب جہری نور رواج ماکبیا تھا جس کے اثر سے برہان نظام شاہ سنے اپنی ایک، لڑکی کا نکاح بھی آیک مهد وی مینج کے رہا تھ کردیا تھا خیاہ طاہر کئے آئے نسے غرمی ، کوریانگل مدھ لياا درمهدولول كوظم موكياكه دربارضايئي نرايس بادشاه بهدوي سيرزابت لے ما دم اور شیان ہلواا دراح زگر کے عالمول سے تخست یا زیر من کر کے ان سسے لرمس طرح شاه طا مرمضان نويب كيطلان كيصنيوط ولالحل بيرعة بن نشيين يُعْتِمَ لِنَركِيوَلِ إليسا مُركبيا -تعطير ببجرى مين شاه طابهركي كوشش مسعير إن نظام شاهام ر استعمل عادل نشاه ك قلدة شولايدر كي انواح مين ايك و دسر سي منه الأفات. سے بی بی مریم ساطان و محتر ی ا درطومین کے ارکان د ولست کی کوششش. ماتحة كردياكبياس عقدتكا بهبت بطرا ، عأول كا نكاح بر إن نظام -كَ مَنْ مَقَدِيمُهِ ١- أوراسد خال ملكوا في وغِيره في الرّار كه اكتفاعيُّ ولا يورني في عربه چهبرزی دیدیا جائیگا - بر مان نظام سن*ے اس عقد کے بعد دلدویڈ کور*کا دسوی پالیکن المعیل عادل نے جواب دیا کہ مجھے اس منا بدہ کی کو لی ضربیبی ۔ يعِين الأرمول نف نا والنسقة اللي يا بيتركوني اقرار كييا بمولواس كي كوني َ رَقّ میں ہے بریان نظامتیا ہ بنے شاہ طاہر کی رائے کے سوائق کھراس کی بابت کو نی ا تحریک نہیں تی اورا حدنگروایس آیا۔ بریان نظام کی زوجۂا ول بینی بھٹی نظام نے بی مریم کے ساتھ براسلوک کساا ور مدلتوں طرفین سے سکون ر ، ر در العیل عادل نے بریان نظام کے قاصد وں سے جوہجالہ ببركهاكه ياتزي كومىلاطيين كي اولا وبراييها غلبيد يناا صالست اوراحتيا طر بالكل خلاف سبعد بربان نظام شاه بنه بي يكلمد مناا ورفوراً شاه ولا بركوايير يريد كے ياس اور الحيدراسترا يا دى كوعاداللك كے ياس روا داركے ان

دوانون فرانروا ول سعياتها دكر كے سلسافيد بجري ين تيس ہزار سوار و ز ا وربهست برسعة وي نه كم سائة فلعُهُ ولا يوركوس كرسان كيرساني روان إوا-

IAY جلدجهام بہتریہ سے کا فلعہ کی تیمسر مبدکر دوعا دا الملک سنے اس پات پر ہی کیجے آو حہ نہ کی ور قلعه کوتاه کر کے استے فاک، روا ناہمواا ورگروش روز گار سے فاقل ریا ۔ ل خال سلے بالا گھاسٹ و ولست اُ ما وا ورا یلور ہ کے۔ نیافلری سیر کے بہار بر النكري المراي ورسمت المه بحرى مير، بر إن تظام شاه كے بمراه دولت آباد اندرموا جیندننزل مفرکرسینتے بعد تسل خاں سے اپنی اگے بروزی ا و ر یاتری پرد منا واکتباا در فکنه کا محاصره کرکے لڑا افیشر درع کر دی بها دران لشکہ نے کمندا ورزینوں کیے ذرابعہ سے منارول پر نزوہ گر قلعہ کوم کیاا ورہاتری پر مول ا قبصنه مُوكليا - ميان مخلفوري عبس نيزاس معركز مين سيب سلمين نه د و تنهاعد بدر الربهادري كي آنار د كماست تهيم ال فال سرنزا زموكرتلعه كأحاكم مقرركهاكها ينظام شاءاس مرتبيهي كلمهابه انته نكائ كركے اس كوحرم يريسب پرفوقيد ام دی سبکریا وشیا ه خو دمیما تراييرناليم وعذورفرالين بربان منياه غاميتر كرتاب يحتويا دشا ری درخواریت نوان کی اورامی کے فرزند کوا مراسے کسارس و ا إيتموا المنالوركم أكمب إنمند معتفي فصد ومني مرار سنته میداین و در تبرک داول میں بارگا ه شعابی بزوكر إوشا وكوسلام كليتيا ورزورا يهض مكان وليس حاتا ا و ر مستنست بالمانل ويتامعا يمان بمساكاي حالت يس

جلدجيارم

دولوٰ *لشکرو*ل کا مقابله ہموا فرقیبن سنے ایسے نشکر کی مفیس درست کبی عمیل خال یے اس روزبر ان نظام نیا ہ کو کوجواس کی صفر نبی کے قلب میں استاد و کیا ا وراس کے اتا بکے اور خال نا می ایک ترکی غلام کو یا و نتیا ہ کار ولیف مقرر کسیا اورخود بڑی جواں مردی کے مهامجہ حبناک میں شغول ہوا مطرفین سنے بڑی جاں بار ی سے کام لیاا ورایک شدید *عرکہ اُرا* کی کے بعد نظام نساہیوں کو نتح بردنی ا ورعا دا الملک! ورتمام ا بهر عرکه جنگ <u>سے زا رہوے ا</u> ورائفو ا الميجيور كك كبين دم ذلبيا فراريول كاال وراسباب كهوط ا در يا تقى نظام شاہی قبقند من اکٹے اور برا رکے اکثر پر گنے اور الک خوا س ہمو سے ل نما*ل بر* إن نشطام كو*بمرا*ه كے كرفرار بوك كے تعاقب ميں روا نه ہو كر برارمیں داخل بہدا عا دالملک لیے جان کی سلامتی اس میں دیکھی کر رہان بور ﴿ إن يورك تنهر كے علما وا ورمشانين كو ورميان مي والا س ا مرید اللے ہونی کہ ہر فرا نر دائیہ نے کاک کو دالیس حالے۔ لىرى ت<u>ىجەتەن</u>ى كەنتظام تىيانمول \_\_ ظارتی پرگهنه یا تاری کا باشند ه تنها جوکسی و جد<u>ست حبلا وطرس برو کربیجا تنگر میلا ک</u>سائتها میسب ستهارس خا ندان میں قائم مو ئی توتام بربمن جو یا دیشاہ سے قرابت تخفير بهجا نگر سیسے احد نگر حکیے آب نے ان پر زمینول پر وطن کلا تفاق غالبہ نغير بان نظام نشأه كي طرف سے عما دالسلاك كوا كم ر مقاکر چونگه بهیں رکٹنڈیا تری شیے حوتھھاری محکست میں واغل ا و ر وا قع سے قدیم تعلق ہے دوستی کا تقامنہ یہ سے کہ یرکن ڈنکور مہارے فوض میں ہمارے ملک سے ایک پرگرزجو ہراعتمار مرببتر ہوہ تم سے لے لورعا دالملک لقین ہوگیا گدا یک روزاس پرگننہ کے لیٹے صف اُرا <sup>وہ</sup> ک ہوگی تواس نے احتیا ط سے کام لیاا دراس رکنہ میں ایک ليا كمل خال نے عادا للك كولكھاكر سر حدى فبكھ برولعه سنا نا يد عنى ركھتًا رے سیامیوں سے ہم کوم میٹنٹکلیف اور وقت کا سامناکر ما پڑنے

سی حض میں گر بڑا ہوا کہ کروہ تام حوصوں میں اتراا وررا دیمبیوکو تلاش کر لیے لگانیفس طازم بی بی عالشد کے عقب میں روا نہ ہموسٹے بیعورت رونی خال کے گھر مذہبونی کا وسط شہر میں ان او گوں نے اسے گرفتا رکر لیا او ترمزا دہ كي عمراة فليعتم واخل بروست يونكه بي بي عائشه ايست كوبر بإن نظام شاه كي وا دى كى عَلَيْهِ مَعْ يَعْلَى مِهِي كَبِهِي رَاحِرِينَ كِي يِسْتُ كُفِرِيجًا تِي مَقْي ا ور د وايك ر وزاييه یے اس روزنھی بہا نہ کیا کہ وہ نساہزا وہ کوایسنے آ لیجار ہی تقی کیلن چندر وزیکے بعد یہراز فاش ہواا ورہر محمل کو تقین ہروگیا کہ یہ کارر دائی امیرول کی تحریب ا درمان کے توسط سے ہوئی ہے اس دا قعہ کے بعدُمل فان منے برہان نظام کتنا ہ اور راج حبیو کی تنجمیانی میں سدسے زیا وہ کوشش كى ورايكسك لمحديمي تركبهاني سع فافل نه موتا مقاا وربر إن كى تعليم وركبيت كاايسان وسيانتظام كمياكه نوعمر باد شاه د*س برس كيس مي كافيه ب<sup>وا</sup> عينا د*ر ك تكصير ليكا ـ مرتفى نظام شاه كے عهدمیں اس ناچیز مولف ینے شاہی کتے۔ نیا بذیس ایک رسالہ علم سلوک اورا خلاق میں دعماغیس کے ومرقوم تقى كاتعبرتينج بربإك بن لأكم ب احدنظام الماكب الملقب میرومنر ة البحری میونکوان برسدامیرول اور کل حال کے درمیان عدا وست سے بڑھ کئی مس کا کوئی علاج نظرنہ آیا اسلئے بدلوگ دومے یا بنے یا چھ وزراسے موافقت کرے راست کے وقب احد نگر سے فراری ہموسٹے اور آکھے بہزا ر سوارول کے رسابھ شیخ علاوالدین بن علوالملک کے ماس <u>حلے کئے</u> او اس است زبانی فقلوی ورید دار تشین کرا دیاکدا حد مگر کی نیخ تنبایت آسانی النارباب غرض کی گفتگو سے دھو تھے میں اگسا ا درببیت مسے پرکنول ا درمعبول پر قالفن ہوگیا ممل خال نے یہ اضار سنے ا وران کے وقعیہ ریستعد ہوااپنی نوع صع کرکے بر بان نظام اورخوا حرجہاں حاكم يرنده كيم عرا وبرسي وبديها ورتنوكت كيماي عادالما مقا لُزِّر نے کے کئے روا زبرواللہ مہمری میں تصبہ را نوری کی نواحیں

سلطان محمودقلی قطیب شاه لنے بھی کلنگا ندمیں اس کی مانعسن سکردی ہے اور اميد هي كاسب يكيك كا نام ونشان وكن سي مسط جا يُركا ـ اح زناام ليز *ذکرشاېي بر پان تظام نشا ه*ا مروج نرسب اثناعمتري بر بان نظام نشاه سات برس ا في عمر ميس احمر مكر كر تحسّ صكو مسته ايزلكن بروار إن نظافتها ه ا جمر نظام مثنا ہ بجبری کے جلوس کی تاریخ فیفن جا وید ہے کمیل خان ڈبنی جو جهدتي طرح منصب يبتيوا نئ ورميطلي يرفا نزر كإ دراس كالبيسرميان جال الله بين عز مِرُالملك وكفحطاب اورمرلونتِي كَيْعَبِدے يرمقرركياكيا بنونتكرها عالى فالله فالله کی تیام مہاست ملی دمانی پر بیرو د نول یدر دلیسرقال می*ور آیسنے مرا تنب میں ستق*ل يُخْرِيقُوبِياً يَتِن برس بِي حالِ ربا ورغز يُزالملك س کی بے اعتبار کسال مدسعے گزرگفیں۔ دوسرے مساحب تنوکت وزیرار وقی قال سدىيېدا مواا ورېېرچېزان لوگزل يخه ان د د لول یدر دنسیسر کے تنیا ہ کرنے کی کوشنٹ کی نسکین کوئی تدبیبر کا رگر نہ بھوٹی اس لیتے بدلوگ بحد مایوس موسف در حرم مراکی ایک عورست کی بی عالتسه سے جر ير إن نظام شاه كي دايرا وربيحد صاحب اعتسار تقي ان وزير وب يخ ارتباط يدا كبياا وريه سط كسياكه يبرعورت موقع باكررا جرمبينوبر بان نظام سيم براد رشر وكو قلهه سے باہرالکران کے میبر دکر دسے تاکہ یہ وزرا را چینو کوسند سکوست، بر سیٹھا کر بر ان نظام کومعنرول کر دیں اوراس طرح عکمل خان اورعز زالملک۔کے ل كريس- بي بي عائشه ك ايك دن موقع إكر رويم کے وقست را جہ مبئو کو جوجہا رسالہ لڑکا تھا لڑکیوں کا لباس بہنایا وریائٹی میں روار کرے شہر کی طرف کے حکی اتفاق سے اس وقت بر ہائ لنظام کی والدہ في السيخ يموسيك فرزندكو يا دكيا ييشابنزاده حرم مرايس نه الا ورشابي محل من رسكا معظيم بريا بموكبيا محل كاندروني ا درسيروني ما زم سب من ہمد گنظ وران میں سے ایک شخص نے کہا کوئلن ہے کہ شا ہزا دہ نمل کیے

؛ درا براہیم عا دل شاہ کیےخاص در ہا ریول میں۔ستھے ہیرخفس ان کی رکمیشن سفیا كى وجه مسهد واذل مجا مُيول كى عزمت ا در توقير كرتامها ورائفيس معقوامنش سمهمة انتها سان د داول بزرگول مسفرا ورتمین دومرسطفیقی بهایمول مسع جو ب كيرسيضيعف العمر تقيمسي معهولي بات يربازا رمين تكزار بيوني-مدور من كالسبت ساله فرزند باك كى طبيت مي لرسيخ كيه البيرا إا ورفتل كياكيا سيرمتونى كي بيط كوهنول ديكه كرد وسرك دكن مصرم باردى كى ور فرزند کے بعینود بھی راہی عدم موایسیٹسن نے بھی برا درا ور برا در رزادہ نواس طرح مبایه حان د مجه کراسی طراح جان دی -ان تبینول مقدة لول كالجهی جناره سی زارشا تفاکران کے ہرسد خرکیف جو تقتولوں کے وارسے زممی ہو یکے یقے بری طرح را ہی عدم ہموسٹے ا دراس طرح ایک ساعت میں چیه نما نیزان مائتم ز ده بر*وگر بر* با ربهو سئے - اس می*ں شهربنیس که دمن سست*ے منهان شمنبیر! ل<sup>ا</sup>ی ا وترکنکی میں بے نظیمر ہیں اور جبتاک کہ کوئی شخص ا*ک* غن کو نه حانتا ہُو! سے مشیر ہازی ٹہیں کرنے ہیں کا متیجہ بیر ہے کہ جو نکہ نٹرلوگس*، زمین یرمشیر با زی کی شکل کرتے ہیں* اس کیفے معواری نیزہ اُزی را نکرا زی ا ور چوکاک بازی سے بالک عاری ہیں اور پھی وجہ کے ہے "اگرَمترکهٔ کارزارمی اگر مریقا بی وکنی نه رمه توشکست کیجاتیزین ا و ربیر طرح حرئیف کے اعقے سے قتل ہوتے ہیں لیکن خا زم بھی اور کوجہ و با زار کی کڑا ڈئی میں نتیبرد رندہ کے طرح کام کرنے ہیں۔ دگین کے تمام مناظین میں چوهکومت بهنی کے زوال کئے بعد فرا نروا ہمو<u>ے ت</u>کسی لے طبعی اس فعل تنبع کے بندکرسنے کی طرف توجرہیں کی بلکہاس کے رواج ویسنے میں اور لمطان عادل إبراً سيمرستنا فالي كي زيا ده كونشال رسيمين كيكن حضرت فاص توجهساس كارواج بهست كم بردكيا سبعا وراميد بيطكرية تعاهمن بازی گری با دنشا بان کال ا در قادل ها کمون کی مهر بانی مسیحسی ملک عبدمیں بھی نہ یا نی حافیگی اور ملک اس حا نہ منگی سے یاک وصاف ہمو جائیگا منطان عا دل ابرامیم عا دل شاهٔ ای نے جو توجه اس طرف فرمائی ہے اس کی بنا پر

تاريج فرسنسة لهاحمد نظامته شبه رازی میں کمیتانی روزگا رتھاا وراس فن مسے اسے بیحد ولیسی تقی تا عدہ کی بات ہے کہ ریا یا کو بھی باوشاہ کے مرغوب فن کی طرف اتوہ ہوتی بسی شهر کے خورد و و بزرگ سب اکثرا و قات انسی مشفلہ بر زندگی کیا متعے احد نگر کی بیرعالت تھی کہ بجائے مدرسول کے تبہر کے ہر مولڈس شیشیر ازی کے درزش فانے قائم تھے ا دراس تنفل سے زیاد کسی فرس کی قدر نہ کھی می تعلق گفتگه بروتی ا و ترسمشیبر بازی کی لیوری ر و لق لے موافق ہر محص ای<u>سے</u> کمال کا مُرعی اور دوسہ سے د خاطری*ں بنیں لا تا تھا ملکہ اکثرا و* قاست اَن ب*ین نراع بنو ح*اتی *تھی ا درما*فعہ ما دفعاً ہ ا من بيش مو تا محما احر نظام مرجى اور مدعى عليه كوابيت صفور ميل طالسب كتيمشيريازي كامتائينه كرتا تقاجوتنص حركين يريمل ينل شغيبراكا تامتما ده بهتر سمهاجا تا تقاهرر وزششير باز ول كي ايك جاعبت ثما تهي دلواكن خاين مي هَا صَبِر مِوكر إِ دِسُناه كِي صَنورتَي إيناكمال وكها تي تقى رفية رفية بهال تكسيد نوببت ببيوكي كدر وزاية وومن وميول كي مرده مهم دلوال خا منه معيم الطالي نے لگے۔ بادشاہ نے اس خونی منظم کا اسینے سامنے واتع ہوناگوا رانہ کسیا ا در حکم دیاکه به کرتب کالاحیوتره والے سیدان میں جو خلیعہ کے و کھلا یا جائے اور دولول حرافیول کے درمیان عہدہ داکسی تسم کا وال شویں ا وررقبیبوں کوان کی مرضی کے مطابق ایک و وسرے پڑلوا رکا وارکر ریں پہال تک کہ نمالٹ ومغلوب میں تمیٹر ہمو جائے جو تمفس اس معمرک طبعت کے موافق آیا کہ احد نگر کے صارے بلا دوکن میں جاری ہوگریا اور اس قدراس كارواج ترقی پذیر بردا كه طلبا با د شناه مشائخ ا و را میزاد تسیمه ایک بی رنگ می منگ سنتخا وراس فن کوبهت برسی قابلیت ا و ر عزت جانعة بي اگران كے فرزند يك كمينبيس كرتے توان كو بهادر ول کے گرد می شمار نہیں کرتے مورخ فرستہ نے سائلہ بھری می ملدہ بھالور میں میر داقعہ اپنی انتھوں سے دکھا۔ ہے گرمید مرضی اور میرسس دو بھائی اور گئے

فبدحيها رم

والدين ا ورميرا شو برحفنور كے قيدليول ميں داعل بي با د شاه لنے عورت كى زبان مسے خوببر کالفظ مسنتے ہی تقوئی و برہنر کا ری سے کام لیاا و رام سے کنار کمنی اختیا رکی اور کہاکہ محمط مثن رہومیں تھا رے والدین اور شوہر کو قید مسے داکر کے تعیس ان کے میر دکر ول گا۔ مور سے سے زمین خدمت کو بوسه دیاا ورباد شاه کے شمیل د عائی جگونمیبراللک نظام شاه کی خدست میں حاصر ہموا تاکہ تہنییت ا در معارک با دسر عن کرے او شاہ لیے مسم آمینر کہجہ میں کہا کر عورت اس مع طرح محفوظ ہے اور میں نے اس سے دعدہ کر کیا ہے کہ اس کے عزیزوں کے میبردگردول گا۔ آحدنظام نے اسی فلس میں اس کے والدین اور شو ہر کو طلب کیا اوران کو بیجدا نعام دیکر عورت کو ان کے حوالہ کیا۔ ہا د شاہ کے لیندید ہ خصایل میں یہ امریمی داخل متھا۔کہ اگر معرکهٔ کارزا رمین کسی کشکری سے کونی کارنا پار فلہد ریند پر ہوتا اور وہ این شباً عسب کے جو ہر د کھا تا اور با دشاہ کیواس کے کارناموں کی *شبر ہوج*اتی تواحد نظام تتم کے بعد سب سے پہلے اس تخص کو خلیوت عطا فرما تا کو ر اس کے بعدد وسرول کی نوبہت انتی تھی۔ایک مرتبیمی گستاخ مصاحب لنے باد شاہ سے در یا فنت کمیا کہ فلا اس حوال پڑسب گئے بجائے تابت قدمی کے داہ فرا را ختیار کی اِس قد رعنایت کا سبب کیا ہے اوشاہ مے جواب دیا كاس وقست اظهار كاموتع بنبيس مصمى وومس وقست اس كى حقيقست كا انکشاف ہوجا کئے گاجس اتفاق سے اسی زیا متمیں احدنظام لے ملطان محمود مہنی کی مددیر پوسف عا دل کا تعا قسب کیا۔ بیٹن کیے نواج می<sup>ل</sup> عادل شاہی نوج با دننیاه کے مقدمة لفتكر سے خوف زده برو يى شامى فوج كوشكسدت بو يى بهمى تشكر كے عقب بي نظام شاہى فوج بھى جس نے عادل شاہى لشكر كا مقابله کمیا سب مسے پہلے حس شخص نے وشمن برحلہ کہیا دبی جوا ان متھا۔ نظام شامسے اس برنبر ان كر كے مصاحب سے كماكر بادشا و بيزنكانيں ا وربها بیول کوشیکار نے لیئے رشمن کی طرف جیو ٹرستے ہیں امی طرح مکیمیک کا رواج بی لک۔ وکن میں اسی فر انرواکی یادگا زہے اس کی وجہ یہ ہے

فلدجهاره

ا بینا ولی عهد مقرر کرکے امیرول سیے اس کی اطاعست اور فرمال برواری کے۔ دیڈسپر کس*یں احد نظام سلنے سلانے الد ہجری میں د*نیا سے رحاست کی ۔ اس باد شاہ کے *بیندید* ہوصائل و عا داست داطوا را در اس کے صفات کے ، دفتر وا منے لیکن اظریت کی اطلاع کے لئے مورحین کی پیر وی کرتا بمول ا در مختصر حال *غوض کرتا بهو*ل اس بربهبرگارا و رنبیکه روش فرما نرواکی ایک عا دست میرمتنی که رسوا ر ی مسیمے وقعت مبہر و بازار کے حیب ورامت نکا ہنہیں کرتا تھا ایک گستاخ امیر لنے اس کا سبد دریا فنت کیا با د شاہ لنے جواب دیا کہ تہرسے گزر سے وقعت ہرتسم کے مرود ت نظراً تے ہیں اور سواری کا تاشیہ دیکھیے رہتے ہیں میں ڈرتا ہول کہ میری آنکھسی نامحرم عور كا ديال ميرسيا ويرنازل بهو- درمسر سي يدكه اين عكمراني كي ابتدائي زيا منديس جبکہ احرنظام کا نتبا ب بھا کا د<sup>ی</sup>ل کو تنتح کرسانے کے۔ ا ورقلعه کا محاضره کریکے اس کوسر کر لسااس بينظيرا وركبيه تنال بمجيى جاتي جاريه تنمي جواينے خسن وعال برا کماک نے اس عور سٹ کو دیکھاا وراس کے بیانتین سولاس کے کوئی جارۂ کارنظرنہ آیا ک ا*س پری جال کو یا د شا* ہ کیے ملا *صطم<sup>س می</sup>ش کر۔* سے عرض کیا کہ قبید ہوں کیے گروہ میں ایک ہے ہبونسن وخورجمد رتی میں آینا جوا بنہیں رکھتی میں گنے اس عور ست کو ه بیمے لیئے تام اغیار کی نگا ہول۔ میر شبه تنان حرم مین مجیمدول ما دشاه اس خبر *کومنکه بحد فوش ب*عوا<sup>ا</sup> ا و ر کی بیجد تعربین کی را مت کے وقت نفیرا لماکہ عیاس رواند کیا احد نظام نے بغیراس کو ایم لگائے اس سے يوجيماكه وهس توم اورس قبيله كي عورت مي عورت كني ويا کہ میری جان با د شناہ پر قربان ہومین فلال قبیلہ کی لڑگی ہول اور آمیرے

الغرنة ١٢٢

بينصب تتبو يزكميا محمدونشاه ليزلشكرجه محركيخها ندلس كالمفركميا لأحسام الدين في نظام نشأه ا درعاد اللك سعد مروطلب كي يرفرا نروا ا بني فوج لي بربان يوررُ وانه يوسيمُ - مِك الأون ك جوشو دنجعي بر ال بور سميناني البيروال بين بحقاً فأحسيام الدين كي رائع سي نخالفت كي اور مات كيم است بين بيحدا ببترى حييل كنئي ملطان محمو دكيمي بالينركي نؤاح مين بيمونجياا وراس ليفرنزار سوار اکت صاهم الدین کے لیے مقرر کئے کیدو واول کشکر بر ان اور مسے کا ویل روا نەبوسى چىندونۇن سے بىندجېبان كے لىنكركو برالن يورمنى قىيام كر نا تصيرب ندموا توالو الارمصت مسام الدين محي كاويل روانه بهو ينف نظام شاه سن معاطه کواس رخ پر دیکی کرما والهاک کورخصرت کر دیا ا درخود د ولست آبا دوالیس آیا خان زا ده عالم خال نعا ندنس مسع فرا ربهوكرد دماره اح نگر حلااً مانظام شاه سلخ مد خال مودكي والسي كي بعد عالم فال كوايد سف ساته ليا او راين مرحدير قبيا م ترکیے ایک قاصد من نامہ کے سلطان محمد وگھراتی کے نام روا نہ کیاجس کامفنمون يه تفاكر يونكه خال يهال قيام بزير بسي جناب سسے الميد به كما ميسر و بر هان پوركا يك حصد اسم تعي عطا و بردگا مرابطان محمو دا دس كي ميابقد بي ا د بيو ل مے آزر رہ متعاا درنینر عادل خال نے بھی بار ہانس کی شکا بیت بھی بھی تا عد سے منخست کلامی کے سائھ میش<sub>ی</sub> آیا در کہاکرساطیس میمینید کے فلام دا (ہ کی کیا طاقت ہے جوا وشابول كيماتوان قىم كى خطاوكتابت كرية ا درابني بساطيس زياد ه قدم مجييلا من أكرايين سابقة قصور سب تدبه نريكا ورائل برنادم نه مو گانوغم قريب اين منزاكو يهتفيه كاا حِرِنظام امس ميرنيا وهجرات كوما ليفحل حسبارت سبحها . اورخان زادہ فالم خال کے تجراہ جارسسے جلد احر نگر دائیں آیا جو نکہ احد نظام کے تام كام اس كي أرز وكي مطابق لورسي الوييك سقف اب فلكت معبده بأنه الينكاف مي منعفول بواسب سيدينيوميراللك في ونظام نساه كاركن البه وله تفا و فاست یا نی ا دراس فی تنگیکس خال میشی مقرر کسیا گیاد و یا تین ماه کے بعد با د شاہ کو لُاعلاج مرض لاحق ہموا احد نظام نے امیر وں اور مركان ودلت كوابيت كرومس كياأ درابين بفت ساله فرزند برمأن شاه كو

حكر حيام

ان لوگوں سے پوشیدہ اجرنظام کوام یہ کے خطوط دواند کئے کہ ہم لوگ بندگان حصنور ہیں آیے کو اینا مالک اور حاکم بنا تا ہر طرح بہتر جانتے ہیں اور آہے کے عقیدت مند فلازم بن آب جلد سے جلد تشریفیک الاستے اور زماری جان نثاری کا حال مثاری کا کا مان نثاری کا حال مثاری کا حال مثاری مان منادی کا حال مثاری می می اعرفظام نے دریا سے گنگ کے کنار واس عربی دل کا دائیا ا در د دیاتین بنرا رسوار دن کے ساتھ اسی راست دولست أنا دہیونجا ورقلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ لکے انترف کوال قلعہ کے ادا دے سے جمسب مسے سسب توم كئه مربيط. يقط اطلاع بوكفي ا ورده عم دغطته سيهما حسب فراش بوكريا بيخ ہی جیہ روز کے عرصہ میں راہی عدم ہوگیا ۔ عصار کے محافظ مع تنحی کے احزنظام كى فرمست إيس حاصر موسط احراز الم سندان لوگول يرمهر بانى فرانى اور تلعه کی میبر کے لیئے اندر کیا جہال کہیں کومسٹ کی صرور س تھی اس کی تعمیہ لرانی اور صفارایه من منتمرا میرول کے میبرد کرکے خود احر نگرواسیس آیا۔ احدنظام نے نیک۔ ساعت نمیں باغ زطام کے اندٹرس کواپریٹے لیٹے بیجد سارك طهجمتا عقاا ينافحل تباركرا ياا درايك نخيتة فلعتعمير كران لنش اور بلندعاتين تعميركولين دران مكالذل مين دلكش تصويرين موسن ادرهاندي سے مسے کی نصرب کرلیں ۔اس زمانہ میں یا دشاہ آوام سے نہیں مبطا بلک للعرضورا وردير حصارتمام وكمال سركيفا وركالمندا ورسكل مذيك راجا ول سع بيتير كش وصول كركي الفيس اينا باجگذار بنايا ورا حد مكر كى سندهكومت مسلا 9 سهر بحری میں داؤ دخال نوست بهوا سا در بر بان بور میں دار سف ملطنت کی بابت آمیروں میں منا قتنہ ہوا ماکے حسام الدین مغل یسے جو پر ہان پورکانمیب سے بڑاا میر مقاا حد نظام کے یاس کاصدر وانہ کیے ا ورخاندو المرخال جو حکام اسیری اولادی تقاا در اعد تکریس ندلی کے ون مبرکرر ہا تھا بر ان کا دالی بنانے کے لئے طلب کیاا در احد نظام اور حاکم ر ایل کی رائے کے موافق اسے بر ہان کا فرا نر وانسلیم کر لیا مسلطال جمود بجرہ تجراتی مے ایسے دخترزا دہ عادل خال برخسن خال فاروقی سکے لیکے

ا يك كرده سن چند واسن أم با د شاه ك الاخطيمين منتي كئے اور عرض كمياكداب سي مات سال مينية حب طنو رام حصار كي سيرك ليؤتشريب لائے بقے ا ورامی نواح میں مقیم ستھے توجیدا کموں سے تم سرابر رہ نشاری میں بڑے رہے کئے تقريح كرموسم برسات كالتماتخ مرسبر بوسط وريم مك فوارول في اس كي يدري هفاظمت كي نتا بي اتعال اسياً سبان درختول مي عيل أسمّ يرجيداكم ومی بیں جو ہم ما دینیا ہ کیے صنور میں لے اُسے ہیں۔ائونظام نے جواب ریاکہ یہ ا قبال مندی کی شناخیت اور مصاد کے متع ہو لئے کی الامت بیاہے - لک اتمر من ینے احد نظام کی کوسٹول کا ندازہ کیاا درسلطان ممود گجراتی کے نام ایک عربضه کلمانس میں احر نظام کے تسلطا ور محاصرہ کی نشکا پیت گی ا ور ا کسسے بيغاًم دياكمدية قلعه درامل ألب كي ملكيت بيئ أكراً يك إرا ورا وهركا مفر فرالی*ن ا ورقجهگواس بحری خ*فیال میرکے پنجی<sup>رع</sup>قوبت سے نجاست دیک تو میں مکسیس جنا ب کئے ام کا خطبہ عاری کردوں گاا ورہرسال باج و خراج خزا ندمیں داخل کرتار ہو ل کاسلطان محمود کا دلی سنتا تھا کہ آیسے فرار ہو لئے کی ندامت کوزایل کرکے اس کا تدا رکے کرسے اور دکن کے باشندول کو جو اسے تب خون کے بعد سے سلطان محمد دہیرہ کمنے ستھے پوری گوش مالی دے اس نے ملک اثمرف کامعروضة قبول کیا اور بُڑے جا، و جلال کے سابخة دولت أباد روانه بوا م مَطال محمود دريا يظين كے كناره بيبونيا۔ اور احد تظام محاصره كوتركب كركا جونكر داسي أيا - اك اشرف في محاصره كي تكليف لمسفى نجأت بإكرسلطان قطب الدين كيمسحدمين سلطاك فحمو دسكم نام كاخطيه يرصوايا وراس كى بارگاه يس حاصر بموكر يحف ادر بهسيني اورب شارنقدی دولت بیش کی اور ہرسال خراج اُ داکرسنے کا قرار کر کے بارشاہ کو ابيف معددامني كرليا -ملطال محودية وقس غينمست بجعاد وركي سال كاخراج عادل خال سے وصول کرے ایس ملک کور وانہ ہوگیا احرنظام نے یہ نجم منى ا در بحرى ا ورعقا ب كى طرخ بصره ولست أبا ديبيونيا - ابل مصار اكس انترف سے اس وجہ سے نا را مس محقے کہ اس کے محمود شاہ گجانی کے نام کا خطبہ چاری کیا ہج

ذليل وخوا ركريس محمو ونشاه كيے دل ميں نجتى پينھيال جاگز ميں بھاا وراس راست يرخرجي مشهورتفي كداح زنالمام متح جاد بنرا رموار ول كيما تقتسب فول اراج ا دراس کا ارا ده به محمود شاه کیرسراید ده پرترله کریسکه استیرنقه مال بهید نخاستی سلطان محمود موار ہو کردس بار وبیاد ول کے ساتھ سرایر دہ کے اہرا یا اسی کھے سائق سائة ما من بحرى مال الى المنتى لينه سرابر ده كريفسي الرياب وكرين دسق مسرابرده یے پاره پاره کرد سے اہل حرم سانے متور و فریا دکر انظر وع کیا فرد وشاہ کو اسب يقين بموكياكه احرفظام سنغ سرابرده يرحمه كميا سيصا وربلا توقف مع جيزا وميول کے راہ فراوختیا رکی اس در میان میں بین جار معواً دمیول کا محمع اس مستمع محمَّدہ . صع بهوگیاا ورمنند را ورزیاده مبذر بهدامحمد د نشاه بسنداس متفام سیمهی کوین کیا ورتین کوس برا برراه مسافست کے کرتار اگراتی امیرول کیے فوج شدكر كے لوائی شروع كى ا ورائل وكن البينے لشكركد واليس استفاعيان وات مبارک یا دیکے لئے ما د شیاہ کے یاس گئے لیکن حبسیہ بملطال مجمود کو اس کی حکو پر نریا یا توسم کے کہ اصل معالمہ کیا بیتھاا میروں سے باہم اتفاق کر کے اتب و بمواکی خرا بی کا بها نه کسیا و راسی را ت اس متفاقع سے موچ کر کے سلطان جمیو کے عقب میں روا نہ ہو گئے سلطان محمود کوا سبال دکمن سنے ککر کا حال معلوم بوالتكن حيونكه اسي شب بيمر والبس بيوزامصلمت طلف فلاف سجهاجهال ميبويخ چکا تھا دہن*ن قیام کیا نظام شاہ سے تیر کو ہر ف مرا دیری*ا یا اور صبح کے وقت عادل خال کے ہمراہ کو ج کر کے سلطان محمد و کے فرو دیکا ہ بر مقیم ہمواا و مر جس بایت کا وہم دکمان بھی نہ تھا وہ وقوع میں آئی ۔اس دا تعد<sup>ائ</sup>ے بیور طرفيس كے شير درمنان ميں آ ئے اور صلح كر كے بير قرار يا ياكم ہر فرا فرواايت الكساكو وابس حاكييته مورخ فرسنت تدعرض كرتا كين كرقريبذ سيمايسه العفام بو ناسبے کہ اس مہم کافسیلی حال فکم انداز کر دیاگیا ہے۔ مجمعے بی کرام نظام شاہ بربان بورسے دائیس بوکر و دلت آیا دہم بوکیا وراس مرتب پڑے عین منت کے ماہ تا نظر کو کھر محاصرہ کی حالب نیس تھے وڈکر خود الا گھا شامی عيش وعشرت مين شغول ركواا حدكنظام اسي فبكوهكن بخفاكه باغبا لول شيء

بلدحيمارم

ا در اگرخدا نه کرده معامله برگس بهوا توبیه دسیه بهشیه کیے لیئے اس نما ندان عالیتان کے دا من كودا غد*ا ركر* ما بـ بين كالحبراتي امير سي تعميه الملكسب كالوشنة محمو دشا ه كے الاحظام بیش کمیاا در با د نشاخش و بینج *یک گرفتا ر بهوگی*یا دع**را حمرن**ظام شرا ه سنغمر دشاه کے ایک فیل بان کو جو بحری سال ا می اعمی کی تنگیسانی برمقرر برتھاسیم وزر کی بوجیهار معاينا دا زدار بنايا وريه طي يا ياكفلال شب جبكة ارتجي بس با دنناه وسياه سب ایسنے ایسے خیمول میں غافل کینٹے ہمول یر فیلمال مسست اور تہم سے دور ائتی کی زنجیر کھال کرا سے سنکری طرف بھگا دے اس قرار ما دیے موافق نظام شا صنف من داست پایخ بنزار بیاد دل کاایک گردیب می توجی کا بارا در با نمار شال تحصا دریایج بهزا رسیراندا زموارول کی ایک میست بلخده کی وران کو الشكر المارف كاطرف روا زكيا كنطام شا وي اين فوج كوسم وادياكه بيادكس كا ه میں بیزشیده رہیں اور صب کھا ست کے لشکر نیس شور دفو غابلند ہمواس و قست براوگے۔ تیسروکمالز، <u>سیم ڈ</u>سن کویانمال کر دیں ۔ اہل کشکرسنے نظام شا ہ کے عم كيم افق عل كياا وركرات كالشكرك قريب يهو كرا دحراً وحروثيده ہو گئے دو گھڑی ات گزرنے کے لبدنیل بان نے ائتی اوا را رسمے لشکر کی طرف دیمکا دیااس کو دبیکر حالو رکے خونب سے اہل کشکر سے غو غا ا در فریا دکی اواز ملبند کی معوار ول ا ور پیا د ول نے میں گاہ سے نظار گجراتیوں پر علىكياا ورجارول طرف نينرا ورنقاره كي كواز لمبذر بهوني اورسيا بهول ليختير وآغزا جلانا شروع کیاملطاک مرکوا وراس کے امیر دمنی اہل عابدس سے اس جرات كى اميد ندرُ كھتے بتھے اور غرد را ورتكبر كے نشه بس سرتنا را بينے ميرول بي خوا ر غفلت این گرفتا ر متفحانس شوروفریا و کوین کرسدار موسئے لگے ۔اس دا قعہ سے قبل سلطان محسو دين مناتهاكه احمد نظام ننياه يضملطين تهمينيه بكے نشكر كيے چار مزار منتخب موارول كوانعام داكرام سيظرد جمع كركے ایسنے عاصمیل میں داخل کرلیا بها ورایی بارگاه میں بار با بد کہدی کاسپے کہ میں انحیس چار بترا رسواروں کی بمعيست مسيم سلح بوكرميدان ببنك مين محمو دشاه كفي تترا وُرعكم برحله كرد ككا اس کےبعد خواکو اختیا رہے جسے جا ہے نتے عما بیت کرے اور تحب یا ہے

بهانه مسام فركميا ملك السرف حاكم دولت أبا ديناس موقع مس فائمره الطحايا ا در ملطان محمود کجراتی می خدمت بین قاصدر وا نه کرکے اسسے بیمیغام دیا کہ احز نظام مما کے محاصرہ اور تسلط سَعینیں عاجر ہول بہترہے کہ خیاب میسری مدو کئے لئے اس طرف قصد فرانيس مسلطان محمد وسلنة قلعة و دلست أيا دكى بركوس مي لتركيظ وزارى كياا وردكن روازمواا وريه ط كياكه عادل خال فاروقي كي تنبيها درتا رسب كرتاموا وولت أيا دلكي دا ه كمحمو وفنيا ه سلطان يورندر بار كے نواح شير بهرونجاا ورعا داخال یے بریشان اور فطرب ہوکرا حرنظام شاہ مجری سے مدوطلس کی اور محاصرہ وولت أبا وكوترك كرك كاستدعاكي احدنظام شاه يندره بنزار بسوار دل كل جمعيست مسيربان لورردا نهرواا حرنظام بربان لوربهو نجاا ورفتح البندعا دى مھی این فوج کے ساتھ فاول خار کی مرد کیے لئے آیا نصیراللک کجاتی۔ نظام شاه کی دائے سے محمد دشاہ تجرانی سے جوالعداسیر نے جوالی نے تیام ہذمہ تخارس ورسايل كي بنا والى ا ورتفور كي فانه كي بعدايك ذربيعه سے جوممود فعاه کامقرب تفاايک امراکھاجيں کامضمون پريقا کراگر جيہ نوشته تقدير كيموافق مس احركظام كانكث حوار مول كتكن بيرا وطن تبهر كجرات بفيع ایست سکن کے فرہ نز واکی خیرجواری کر نااینا فرض سجھتا ہوں ایسے عالى جاه سع يدا مرئها يبت تعجب الكيزسيد كأس تسم كے فرعى معاطلات كو طے کرسے کے لیئے خو در حمدت گوار ہ فرا کیے حاکم بر ان لورلیٹیکو درجیویست کے سرمیس سے ایسے نواز اعتما دیسے با وشیا ہ کےایک امیسر کالجھی ٹیم ردس کا عالی ممت فرا زواا س کی رويخ اخلاش بادنتاه سع بدا*س کے دیمن میں کرا دیں تا ک* عرض بحرس ا ورقلت أ در كترت نوج كاكل با رنشاه مخاً لفت كادرا ده تركب كرك سلح يرآناده بموجائ ظا برسم كم مركه أراني ست كوني ميلوم لعينى اوراينا اختيارى نهيس. خدا کی شیست پر موقون بین اگر با د شاه کو نتح نفیسب ہونی تورنیا ہی جی کی کہ سلطان محمود في أيم جارلت كرك سائة معدود مصصداتنا من كوزيركيا -

آؤد قدد ولعت آباد کے لئے اہر سے آئے تواس کو احت و ماراج کرے مکن سے کواس طرح المن العده فردریات زندگی سے محردم ہوکر خاجز ہوں اور مصارای کے مہر درکردیں بین العدی میں احرنظام نے الم محردم کی احتیا رکردہ نیک ساعت میں باغ نظام کے مقابل نہر میں کے کنارہ ایک شہر کی بنا ڈالی احمد نظام سے مناکدا حرام کا دراسکی مناکدا حرام اور نشاہ و وزیرا ورقاضی شہر کا خام احد متحالس الفاق سے و مرتب میں بیر میں الفاق سے دو تربی و دربرا ورقاضی شہر کا خام احد متحالس الفاق سے دو تربی سے دو تربی الفاق سے دو تربی الفاق سے دو تربی الفاق سے دو تربی الفاق سے دو تربی الفیان سے دو تربی الفیان سے دو تربی سے دو تربی الفیان سے دو تربی الفیان سے دو تربی سے تربی سے دو اس تہری بنا کے وقت ہی میں صورت مینیں اُئی با دخا ، سے اس جدید ہر کوا حد کر کے ام سے وروم کیا ظاہر ہے کہ باد نتا ہ کا نام احر نظام تعلاد دسند عالی نقیر الماکس كراتي كاوس نام بمي وحديثها ورنيز قاعنى لشكر بهى احد كيام سي وسوم تهما -احرنظام كواس فبهركي ميمرس بيمدانهاك تقامتوز يري زابني تمام افسرول ا در منصبار دل ا در سلاحداً رول نظیم می عاریم تعمر کوایس ا در د وای تین برس کے عصدیں تہرم عروبغدا دا المدر نار کیا۔ احدنظام سے این رائے کے مطابق کل درآند کیا اور بسرسال دومر تبدلت کرنظام شامی دولت آبادکو ناخت دتا داج كرتاا ورزر اعست اورغله كوتباه كرتے رعا يلے مكانول ميں اگ لگادیتا تھا۔ و قایع نظام شاہیہ میں صبر کا مولف مید علی سحنانی سے اور ر حس سے بر إن نظام شاہ کے عہد میں اس کتا ہے کہ البیف کی بنا اوالی کیکن موت بنے اسے دہلت نہ دی اور کتاب ناتام رہی مرقوم ہے کا حدنظام شاہ کری کے جا ہ دلی خال مشاہ کری کے جا ہ دل خال کا دل خال بن مبارك فال فار وتى ماكم بر إن بورسان سعدابط اتا وبدر اكرك د د مزار اموا راس کی کک پر بی فرر کیا تاکه به فوج مفرد دلست آبا دمی جمیشه نظام نشاه کے سائقر ہے اور شہر کی فتح میں بوری کوشش کرے عادل فال نے نتج النظ دالملک سے بھی دوستی کی راہ ورسم بڑھا تی ا درابسنے اً با داجداد کی روش کے خلاف سلطان محمود کی ایسے خالفت پیدائی ا درجور تم کرہر سال معجرات کے خزا نذیں داخل کی جائی تھی اسے یک فلم موتوف کر دیا ۔ مفنا ہے ہجری میں سلطان محمد دگر اتی سے ایسٹے لک کی سیر سے

ا در بھائی کا ڈسمن جانی بن گیاا وراس نے موقع باکرا، ل قلعہ کی مرد سے ایسے مھائی کوفتل کیاا وراس کے فرزندکو تھی زہرسسے بلاک کرکے دولت آبادکا متنقل حاکم بن گیا . المیک انتسرف بر مان پودا در برا دیے حکا مرسع السلم اتحاد ببيداكر سلي محموه وشاو مجراتي كي بهوانواري كا دم تصريخ ليكاا ورسمي لبعي تحفي دربد کے بعیم کراینے کو شا ہ گجرا ت کے بھی خوا ہول میں سشمار کہا کرتا تھا۔ بی بی زینب ایسنے شو ہرا ور فرزند کے قتل کے بعد جنیر داہیں ممی اور بھا بی کے دامن میں بناہ لیکر فریا درسی کی طلبگار ہوئی احد نظام سے این بہن کوشکیس دی ا در مهم می بیجری میں ایسے نشکرا ورجبعیست کے ساتھ رولت آبا وکی تنجر کا ادادہ المريم براسير وانه بروا - احرنظام بيكا بوركي موالي يس ببونجا ورباغ نظام كيس فردنش بمواجند ر وزعيش وعشرت مي مشفول را منى دوران مي تاج الدين رکنی ا ور ڈلیورنس بینڈسنٹ تاسم بریرکیے فرمتنا دہ احربنظام کی بارگا ہیں صاصر ہوئے ا در الحفول نے ید بنظام دیاکہ بولف عادل سے بیرے تباہ کوسنے پر کمرہمسنت باندھی ہے اوراحمر آباد بیدر کا محاصرہ کرلیا ہے اگر آب اس وقعت دولت آباد نے محاصرہ کا ضیال ترک ترکے ایسنے توکی پی نامس کی مدد کا نعیال فر المیں آنہ مدس العركمنون احسال ربول كابكهاس باست كادعده كوتابهول كديومفسه نادل كى طرف مستے المينان حاصل كرسانے كے بعد ميں بھي فتح و واست آبا وحاصل كريانييں يورى كوشش ا در مدوسه كام لوتكارا حرنظام سنة قاسم بريدكي را مخ بسي اتفاق كنياا ورو واست أنا دكى سخير كاارا ده تركب كريك احداً با دبيدر بهونجا مبس كافعل حال ملطان محمود شاه كي عبد محكومت بي معرض بيان مي أ جِكا به المحرفظ م اس معامله سے فارغ بوکراسی راه سے دولسٹ ایا و پیونجا ور قلعہ کامحاصر ، کرایا د و مسيغ كے بعد صبار كے اطراف وحوا سب كودىكھا ا دراسے معلوم ہواكر إس تلعه كوجيرًا ورقبراً فتح كزمانها يت وتعوار بها حدنظام في ببال سيكوج كبيا ا درهنبرر وأيذ بمواا تناليفيرا ومي يحكا يورم يوخيا دريه قرارد يأكه چونكه بيمقام دركستاً إد ا ورجنبرك ورميان مي واقع بع سنامسه بيري كدا يك نيا فهربيال أادكرك اسيحا ينادا راللك قرار دسا وربرسال حرايف وربيع محيز ما مذهب جبكه غله اور

جلدجهارم

ان بھائیوں میں ہی جمیت کھی۔ ہردو براور اسل میں تواج جہال اوان کے ملازم ستنظفا دراس کی نیا سته کے بعد سرکناان جمود کیے شعدار ول میں واخل ووکرزندگی بس كررب يقد ملك ناسف نظام المركب في ان دونون بيما ميون براوازش كي ا دران کوصف ا مراثین داغل کر ملے ملک وحمیم کوقلعهٔ د دلست اُ یا د کا بخفاینه د ار ا ور اكسي الشرف كوها كم تبهر مقرر كيا - إكب الشرف ا ور اكك وجيب سفاس نواح كا ببرته بن انتظام کریسے وولست آیا و کے سکر شول را بنزلوں کر تباءا ور پاٹال کیا ا و ر دولت آباد کسیے کے کرسلطان بورندربار کی سرحدا در باکل ندمجرات تک ملید کو ایسا شرقاً فاق برمعاضوں کے وجو دسے ایساکیاکہ تجارت سینتر اس ان کے سائق مفركرك للكرروع ياال مسع بيحدوا فني اوران كى فلكركزار مفي ملك ألا ا درمعورا ور رعیبت فارغ البال ہوئی ۔ مرہوں کے ایک مردار سنے جو سلطنت بهبیندکی کمزوری سے فائدہ اٹھاکر قلعیّے کالبنہ پر قالصّ ہموگیا تھا ملک وج ا ور فکس انسرف مص اتفاق کر لیا وردا منرنی مسے باز آیا یہ دو اوں مھانی ملک است نظام الملک کے احسان ست کی وجہ سے احد نظام شاہ کی بی جاہی كابعى دم بمبرتے التے احر نظام لے بھی باغ نظام اور دنداراج لیوری كی متح كے بعدایتی بہن فی بی زینب کا بھاح مک وجیبرالدین کسے رویا ورفلوض کی بنا کو ر شد بندی سے اور ضبو طاکیا ۔ خدانے دیمیرالدین کوبی بی زینب کے بطن سے ایک فرزندعطا فربایا کک، وجیمبرالدین نے بیٹے کوئسی نام سے موسوم کرناا حرفظام کے سیروکیاتی سنے جواب میں لکھاکہ میرے والدین کیلین کے زبا مذمیں مجھے موتی کہا ارتے تھے بہتر ہے کہ تم بھی ایسے فرزندگواسی نا مسنے موسوم کر د ایک وجیہ الدین سيخا حرنظام نساه كى رائے محصوافق على كىيا درائس كى ظهرت وننوكست اور و د بالا دونی - ابب اشرف کومها نی کے از و یا د قرابت سے حمد برید ا موااور برا در بزرگ کے نتل پر آ ما دہ ہموا الک، انسرن کاخیال بیر مضاکہ ایسنے بیجا لئ کو فتل كركے وولسة أورنته وا وروومس يوكنول برقبضه كركے صاحب خطبه ورحيتر بهوجا سئ حبب فأس وصبه يك كمرس فرز ندبيدا بمواا ور اسكي المنظام كي ما تد قرابت بوني تولك أشرف كي ارا رول مين لل ميدا بوا

اس وقست تبستی ا و رصلح کومناسعب سمیحاا دفعلبرا پسنط ما م کاموتونس کردیا و دابست افسران فوج کو طلسب کریکے ان سیے کہا کہ تم او گول کی دائے ہیںت سیح سینے بھی لے خطه موقوف كرويا بيم ككين حيترست مدعا بيهاين كالنسان تازست أفتاب سنع محفوظ رہے اس کئے اس میں تغییر کر نامنائنسہ جائیں ہوسے ان ایمبرول لے جرا ب دیاکه اگرانیها ہے تو اس با ت کی عامل جا ذریت ہوجا سے کھ کھیں تخص کا د**ل** چاہے انتاب، کی گرمی سے بینے کے لئے چیتر ایسے سرپر لگائے احد نظام طابہ ين مجبوراً اس تسم كاح كاحرصا وركره يستضا ورحاكم اكور رعيدت ثين بدامة يأوُلطا گیا کمراحد نتها و کے جینز منفید برایک بھول سرخ کیڑے کا بنا دیا گیاا درتمام انتخاص کاچنر کے لفت مقید قرار دیا گیا غرض که رفته ٔ رفته عادل نساہی ۔ عا د شنارہی ۔ تطب شابی ا در بر پدر تشاری خاندانول میں جینرگار داج ہوگیا چنا نج پخریر کتاب کے رِقْمت کم بوشانیار بھری سے دکن میں شاہ گدامبھوں کے سربکہ بہتر سایرفکن نظراً تاسیعے برخلاف دیگریا دہند کے جہاں چینرصرف فرہا نما وا کے لتے محصد عن سیمے نیوا جہال ا دراعظم خال دنیسرہ ا حرنظام کی عنامیوں سے نتا إنه نوازش مسيفيفياب موكرما رشاه اسيشهنده احسان موسط ا و ر ال ایسرول ین و و با و کے بعد بالاتفاق احد شیاہ سے عرض کیا کہ حطعہ ایسے نام کا جاری کرسے ان ایسرول سے اس امرید بیجدا صرار کیا بیونکرا حرشا ہ خو د اس امر برراغب عقااس فان ايسرول تومنون احسان بناكر اكس ميس ابسيفنام كافطبه جارى كبيا-احدنظام سنة قلعدد نداداجيوري كي تسخير بركم ومست باندهى ية فلعكوة من كامضوط حصارسها وربندر يبول مي دا قع ب- اَحَرَنظاً منحود اس مہم پر گیا اور دوما ہ یا ایک سال اس کا محاصرہ حاری رکھا اور آخر کا صفح کھے داسطه است قلعه يرة فالصن بوكرمطئن بهوا اس مهم كے بعد د ولست أ ما د تسميم قلعه كي تسخير كاخيال أيا وركبعي كبهي اس كي تدبير بن سونجتا احدنظام كوييعلو تتعاكداس فكعهكو بزوظهمشير فتح كمر أتشكل سيصا مس للتقائس سنفه لمكسب و ساتنسرفس والهاك فلعه<u>م سي طريقة احسيان الإرمدادات كي داه كعولي ب</u> كبيته بي كد كك وجيد الدين اور لمك اخرف و وحقيقي مجعان كاستقير -

علیا وربوا۔ شمنوں میں کسی کو مجال نہ ہو فی اوربہت سے توعین خواب کی حالہ میں راہی عدم ہوسے اورجن اندگول سے تواب غفلت سے آئیکھ کھول کر فضا کو مربور کے ماان کھول کر فضا کو مربور کے ماان کھول کر فضا کو مربور کے ماان کھول کر فضا کو مربور کے اللہ خوال امرائی میں اندوا میں موال اور فتح اللہ خوال امرائی کے کہا اور ایجے علادہ بس ما ندوا میر مربوف کے استہ میں گرفتار ہو سے احمر نظام شاہ سے ایسے قید یول کو گئے اور ایک کر کے قید یول کو گئے اور الماک کر کے این میں اور الماک اور الماک اور الماک اور الماک اور الماک کر کے این کی امال و یکر دار الماک روا نذکر دیا۔

غرض که احدنظام سے اس فتے سے فکرا دیس قصبہ برکا پورکو علماء ا و مه مشائے کے لئے دقف کردیا اور باکسی مشائے کے لئے دقف کردیا اور خود کا میاب، اور با مراز بینروایس آیا اور باکسی مزاحمت کے مندحکومت برشکن بوا او حدنظام سے ایوسف عادل کی رائے کے موانی خطبہ اور سکہ سے ملطان محمود کا نام خارج کہا اور اینے نام کے خطبہ اور سکے جاری کر کے جہز سفید جواس زمانہ ہیں قما بان دہی گرام اسے دکن جو انشان تھا ایسے مربر مایہ گئی کیا نے اوجہال اور نیر دیگرام اسے دکن جو احدنظام شاہ کے با وفاا در ہی خوا ہے خطبہ اور جبر سربر سایہ گئی کرنا اور بہر سے نظام شاہ صاحب عقل و در است مقا بہر سے نام کا خطبہ جاری کرنا اور بہت نام کا خطبہ جاری کرنا اور بہت نام کا خطبہ جاری کرنا اور بہت نام کا خطبہ جاری کرنا سے اور بہت نظام شاہ صاحب عقل و در است مقا

جدرتهماره

تواس كابواب وعظمه ساللك مسهد إرى داستي سيايا سيع عظمت الملك كے كوئى وومرا ايبر بارا فسر بنا يا مائي تفوتهمن كافائمد بيراد أسانى مسے بوجائيكا سلطان محمو دئين عظرت الملكب كوداليس بالرابيا ورجها بجيرخال كوين بزارموارول کے ہمراہ کولاس تعنی مور برنانگا نہ سیم اللہ پی کرسکے اس کد مسر اللّٰکری کا خلرہ سینے عطا فرمًا ياا ورسجا \_ يح عظيدت اللكب سيم بيير برروا زكيا . جما مكيرخال جو يمني باركا وكيحة نامي الميرول ميس بتقاا ورببرست مسيم محركه سركر حيكا متفأا ورايني شجاعت وساست میں مکتا سئے، روز کا را درسارے دکن میں تہرہ اُ فاق تفا فوراُسوار موکر میه نده روا ندوموا می وم شوا جهرهال الماری ایر نده می آیا ورابید مین فرز را مطاع خا*ل* کوا در نظام کی مہم پر تنفین کیا ۔احمد نظام سے معرکه اُ را کی گرنامنا سب نہ ضیا ک کیاا ورمین روا مذہر کیاا ورضح التٰہ عادی سکے پاس قاصد روانہ کر پیکے اس کو تتقيقت حال مصاطلاع وي - فن التيوعاوي في سنة اس معامله يوكي لوجه مه کی ا درجها نگیرخال حوا ٹی بیٹن میں بہو بے گیا ۔ آحد نظام میٹن سنے توج کر کھے عنىر دائيس أيااً درميد ركعا ك كوعيور كريك كوبستنان حنيرليس داخل ،مو ا .. بتراكماك كجيراتى قادرام با دكى فوج ا ورحزا مذا در فله و أ ذو قبه كي بمراءا حرفظاه کے یاس بیبو بنج کئیا او رحیورگھا دیلے۔ کے داستوں کوسلدو وکرکے وٹوں قبام نیزیر ہوتاہ جبا بگیرخان کومعلوم ہواکہ جبور گھا مظ نظام شاہیوں کے قبیفند میں ہے آ و ر وہ بیرگانو گھا مٹ<u>ے سے پیٹ</u>کا یو رہیمونچاا وراحد آبطا مرکے سرراہ مقیمہ ہوا رواؤل فرای <u>سے</u> درمیان چوکوس کا فاصله تفاایک میمیندگال فوصیں ایک دوسرے کے مثقا بل میں خیبہ زن رہیں جو تکہ برسامیت کا ز ما یہ تھاا وراحونظا مہکے مقا بڈ ہیں نشکر سانے نها يت شختيال برداشت كي تمين نام نوجي بيش وعشرسه بين شغول بروسي ا ورون ورانت با ده خواری کے شفل میں منوکٹ ہوکر حرکیف سے الکل فاقل بمو گئے شاہی نشکری بے خبری احمد نظام شاہ کے کا اول آکے بہو تھی اور اس ايبر مختيسرى رجب مطافئه بجرى كي دات كو عظم خال كے بمرا ه كورستان قص میجید دسے کوج کیا اور اس قدرتیزی کے ساتھ مسافنت سطے کی کہ صبح کومیکا پور کے نواح میں ہیم بیج گیا اور بلائے بے در مال کی طرح <sup>مر</sup>بینے پر

أزموه وكارسياميول كاليك لشكر تتنمس كيك قادرا إدست احدا إدبيدر برجل كيا-اور رات کے دفت بے جبرد ال بہو یک کیا ہے کہ در بانوں میں سے ایک شخص سازش يم تمرك مقادات كوبلاتوتف كي درواز ، كسل كيا ورا فدنظام تبهريس والبهوا بدامبرا مب كےمكان يرببونياا ورابس اب كے تام ال وعيال اور علين كو بالكيوك ميس موارا بيسف معتبر لوگول كے عمراه بنيرر وال كرديا ورخو و الم شبرس كروش كركے امزداميروں كے زان و فرز ندكوكر فتاركر كے مسج كے وقت تہر سے أبرنكل اوزقصهُ مِيغُرِسے گذرتا ہموا قلعہ پرنُدہ میں بہویج کیا اوران ایسرول کے زن و فرمند کی عزت ونا موس کی حفاظست میں بوری کوشش کی۔ امردا میر دل سے میسری گھاٹ کے قریب نظام نیاہ کے بیڈر کے مفرکی خبر سی اور اس کے تعاقب میں روا زہوئے بیا کیبرحوالی تبہریں نظام سے آئے اور اس کے یاس بیغیا مہیم اگ تم نے چونکہ ہمارے زن و فرزند کی حفاظت کی ہے ہم تمار سے منون اور علقه مگوش مرو گئے لیکن برامراین شجاعت مصابعید می تم چردول اور بدسعا شوب کی طرح رمارے مقابلہ سے فراری ہوسے اور پر دھیں عور تو ا يرتم بن يظم كيا ـ كبرو فرنگ بي اس جرم كوگوارانهيس كريت جس كامركب تم ایسا شخص ہوا ہے۔ احرنظام شاہ اس بیغام سے بیحد متاثر ہوا اور اسوقت ان امیروں کے زان وفرزند کو بیمد تعظیم و کریم کے سائتوان کے پاس روا ندكرويا -

ا درای دوران میں سلطان محمود شاہ کا فران ایسنے ایر دل کے ام اس مضمون کا صادر ہواکہ احمد نظام برا برتا فحت و اراج کرر إر ہے اور اسکی پرواز میں کی نہیں آئی تم لوگ اس محضوف سے ایسنے خیموں میں بناہ گڑی ہواگر ایسنے تصور کی تلا فی کر سے اس مجرم کو گرفتا دکر کے بارگاہ شاہی میں ندلا دکتے تو عضب سلطانی میں گرفتا رہو کر اپنی موروثی عزت وحر مست کو خیر با د کو مکر ولیل وخوار ہو سکے ایسراس فر مان کو منکر جو الی نہر میں تھیم ہو سے اور باوشاہ کو اس مضمون کا عربیند روا ندکیا کہ ہم سیا ہی بعینے لوگ ہیں جارا کا حالم لوا رجلا نا اور وشمن کو فاک و خوان میں ملا نا ہے اگر ہو شیار میں کسی طرح کی ففلت ہوئی ہو جلدتيبارم

تلعه کے اندراکے میداد کسسلے اور اہل قلعه انکل غافل اورخواب اکودہ سکھے مسک نيتجديه بهوا كدزين الدمين على اوراس كيرسات نوا فاقى تبيرانداز قتل بهوسيًّا ورجا لمنه تتح بروگیا ۔ آمس نتح کی خبرشہور ہوئی اور تھیر الملک کے ول میں تھی اسٹک میدا ہوئی ا وراس لنے ارا دہ کیا کہ احر نظام شاہ کی دابسی تک شیخ موری کے مقاً بلہ میں کارنمایاں کرے بفیراللک نے ایک اگردہ فلیل عب کی تعدا دمین ہزارسے کم تقی ایسے ہمراہ لیاا ور تینج مودی کے نشکر کی طرف متوجہ اوا برا مرا یک کوس کے فاصله بربيبونياا ورضيخ مودى سناس صال سيمائكاه ، بذكرا يك گروه كواس مستعمقا بلم يس روا ندكياايك خونريز اللاائي كي بعد في مودى كوفتكست الولي دومهد عدان بمي تنيخ مودي كافرستا ده لشكربيسيا بمواا دروه خود مجبور أموار بروكر حربين سكے مقابله میں آیات پرالماکب دوروز کی نتج ہے مغرور ہور ہا تھا این خستہ اور ما ندہ کشکر کے مهاية دشمن كمصحبنك أزما بمواليكن فاحش فنكست كمفأكد برحال خواب ظريف الملك کے اس وابس آیامی درسیان میں احمد نظام شاہ بھی مالند سے والیس آیا آ و ر ا وراس لنے یہ حالت دعمی ا درایت پہلے اخلاق کی بنا پرنھیلاللک کے مکان پر گیاا ورمجیت آینز کلمات سے اس کے دل پر مرہم رکھاا درا سکے کلفت ا و ر ت معے نجات دی مے ندولوں کے بعدا حد نظام شاہ سے ایک جرا راستگر مساتھ لیا درا دسی دامت کے وقت حرایف مے الشکر کی طرف دواند ہوا اور اسس بر تىبخون ماركرىسى كى جىيىت كويراگنده كرديا تىنى سودى عربى دكنى اورسى ايىروك کے ایک اگروہ کے سائونتل ہواا وراس کے نصیے اور خدگا ہ اور بار بردادی کے سازد سامان کے دستیا ب ہونے مسے نظام شاہی شوکمت او منظمیت میں معقول اضا فدربوا ۔ احد نظام شاہ اس واقعہ کے بعد مبنیر دائیس آیا ورایک لحظہ بھی مياه ورعيت مع فأفل ندر ما -سلطان محمو دشاد من يه جسرتني اوربي عضه س اكرعظهت الملك وبيركوا شهاده ايسرول اورايك جرار تشكر كے ساتھ جنيركي جهم برنامزد فر مايا-احدفظام بجى اين فوج كےسا تعجب سے دوا نابوكر قادراً باد كے كوم سال يم

مقيم موا با وشا في فوج ميرى كعا الم محم ينيخ بيوكي اوراحدنظام

كوتابي نهيس كى بكهاس نوجي مدد مسے اسے اور زيا دہ طلمئن بنايا۔ احد نظام شاہ سك ظريف الملك افتال كواميرالا مرامقر كرك نفير الملك تجراتي كومير محله كاعهده منايت كبياً ورزين الدين على طاش كُے بَاس مبنيام مبيَّ واكَّد جونكه مجنَّے قَى حُوارًا ورممُسا بُكَّ كا بيجد خیال ہے اور کو شجاع ا در بہا در بہا در بہا از اہم جا نتا ہوں اس <u>لئے بہتر ہ</u>ے کہ مبر*ے اور* آیپ کے درسیان سے میگانگی کا پر د ہ ا وٹھ جا سٹے اور گزشتہ فروگز آشتیں دل سے كال كرابين كواس رياست كانتريك فالسب حيال كريس دين الدين على ال ان با تول كوتبول كرسكه اطاعست ا ورفرال بردارى كااظها ركبيا-اسي دوران ش شیخ مودی عرب جوخطا ب بها درالز آن سے نخاطب ا ورمردانگی ا و ر تباعت بیں امراکے گردہ میں ممتا زیتھاا حدنظام شاہ کی تباہی کے لیے کمرسیتہ بمواا وربارہ ہزارسوار ول کے ساتھ مبنیر برحلہ اور موکر قلعہ یر ندہ کے دامن یس قیام پزیر ہوازین الدین نلی لئے بھی ایکن رائے بدل دی اورامادہ کیا کداین نوج کے ساہر اس سے حاسلے احد نظام شاہ شیخ مودی کے قربیب يهويخ جاسف سي كاه مواا ورايس إلى وعيال كو قلعرب زي و ان كركم خود تنباجنگ کے ارا وہ سے آگے بڑھا حدنظام حریقت کے لیٹکر کے جوار میں میں میں اور قسمت کی توسف اور این ندج کی ظلت کا خیال کر کے صف ارائی کرنا مناسب ندمجهاا ودحرییف ستے چارگوس کے فاصلہ پرخیمہ ذن ہموا۔احد نظامہ نے انتہائی ہوشیاری سے کام لیاا وراسیہ علوم ہو کیا کہ زین الدین علی موقع کا منظر سے اور جا ہتا ہے کہ جلد سے جلد شیخ مودی سے جا لمے احد نظام لے تشكر كيفيراللك ورزين الملك كيريردكياا ورخود فاصر كي لحدار و ل ا ورصفهب دار ول کے ایک گروہ کے سامتھ جن کونظام شاہی دائر ہے کومت میں حوالہ دار کہنتے متھے شکا رکے بہا نہ سے لشکر سے بکلاا در زین الدین کے فرود کا ہمقام جالبنہ یدو مھا واکیا یا حدنظا مشب کے وقعت غافل حرکیف کے سرپر بہبونیاا در لکڑی کے زینے جواس کے لیتے تیار کئے تھے اور اپنے ہمراہ لایا بقعا فلعمی دیوار دل برنعدب کر کے سب سے پہلے مع مشرہ میا ہمول کے تلعمین داخل ہموااس کے بعداہل کشکریمی جیار ول طرف میسے معوار موکم

كاروبارس درزياده رونق ببدا بمونئ لك احريف مياميوس وربريسرول كو ر در تیقیم کر کیے اون کو دل شا دکیا و راس دوران میں چو ند بیاکزیکی ترو لی۔ سندها ایوراله ایورند سایورسب رجیندول کرورک مرخس ساه بونی ساور مالی کو برأ د قهراً فتح كبياا ورسار \_\_ كومكن برته ناحبن بموكبيا ماكب احمد قلعه وندراج بيوري مهر کرنے میں شغول متعاکدایہ سے ہا ہے کے قتل کی خبر سنی ا ورایہ سے کو باہیا کے سيمتبهودا درا حذنطا ماللك بجرى كے لقب سيے معروف ك ببرحيند ملكب احد لينخودا يبينخ كوكلي نثياه كحي كقنب سيحنهيس معرون كما ليكن جو نكه وكن بس اس كأنا م احد نظام نتها ه شهور بيمي اس بليخ مورخ فرنته ے احدنتظام نشاہ بجری کیے نام سلے یا دکرسے کا مختصر بیر کہ ملک احد بھیا یبونیاا در باب کی رسم تعزیت آداکر کے سیاه او روعیست کو ایسے سے طسکن کیا ا ور مخفور منے ہی زمارہ میں قصبہ مبطر پر کا اوا ورکٹن کے حوالی ٹانسے تمام و کمال اینا ي عنقوان شياب بيس كندبيل ا ورراجمندري مي اوريا ور تبضركبا بركباء وبمير مبند وراجاؤل مع جناك كرك ايني تنجاعت كاسكداهجي طرح بطعا ديامقها اس كي ملطان محمد دنشا وبرجندايين ايبرول منصيدار ول اورسلا حدارول لواس کے علوب کرانے کے آئے روا ذکر انتھالیکن یے لوگ ملک احد سے مقابله كرين كي للئة تبيار نه ہوئة تقطيعف تواين طاقت كا ندازه كريستم ا وربعفن عاقبت الدنشي مسے اس جنگ مسے پر بہنر کرنے ستھے یسلطال مجمود نے قامم برید کی تحریک سے چیند مرتب یوسف ما دل کے نام بھی فرمان اس مون كل جاري كمياكه عا دل نتعاً ه خواجه جبهال وكني ا ورزين الدين على طالنتس حالم جالبنركي بحراه حبسرحاكرا حمانطام الملك كافتنه فروكر سيليكن يوسف اسائكاركيا مكه حاجب ين أيي كوتقريب كيهانه سي لك احد نظام المكك كياس دوا ندكيا اوراسني بنجام ديا راس نواح کے انتظام اور صبط مالک بیس تسی طرح کی کمی ند کروا و ر ایسانے لشكركوجوا ندايور سيرزين الدين على طاش كي مردكوكميا مقاواليس بإلىيا اوروه حصا دیمی احد نظام شاه کے سیر دکرویادوراظها ردومتی دیوانقست ایر کسی طرح کی

بلدحيارهم

بجالها تكساكه الشرف ، الدر انظام الملكسيا بحرى كيم القاب وصلاب سے مهرفمرا زكبياكنيا ملت من خوا جرجها ل كا وال كى مبر بالى يتقطينًا زلائراف دا و قررميا ا در داجمذر دی ا در کندنتیل مع اس کے معنا فارنت کے اس کی حاکبرس دید ہے كيخ حبر كانتيحه يدبرواكة لملنكا خركيرتما مربهامت الي وراكمي لكرجين سيح تبعث اقتدا میں ایکٹے خواجہ جہاں کا وال کے تتل کیے بعد بھر جس اس کا قائم مقام رمواا ور الكية ما عميه ما يكيف السياس مسيم معرفرا زرم وكرم رلمتذكر كا منصب ما حال كما سلطان مخدشاه کے بعد بادشاہ کی وہیت کے موافق اس کے فرز ند محيره وشاه كالحيل سلطنت مقرر بموار فكتصن سلغ بيثرا ورديكر يركنا تت كو حودولت الاكريمية مي تقيير كيمويتي وأقل كريميا فعا فدفنده يركين ہیں فرزند لک۔ احد کو دیسٹے اور حبیسا کہ ند کو دہوا خواجہ جباں وکنی کی را ہے تخيموافتي تبنيرر وانذكيا لكسدا حرين حبيزين حوصوبه كامدر مقامه بموكنيا متعا اِ فتنیا رکیااً ورمیاست میں شغول ہوا۔ ماکسیۃ الجب لئے ہرجینڈ فرامین رواز كمني كمة قلع يهزو توذك قليف فكسسا عد كرتصرف بي وسيئه حاليس ليلن مرمول کے ایک گئی۔ کے ایک گردہ سے جس پرخوا مرکا دال سے میمرد سے کرے پیڑھساراس کے میرد ليا متحاان فرايين يرعل ندكمياا وريبي كهاكة عبب ايمآرا بإ دشاه ومجدو دشاء إلغ بمؤكم عنان اختيا رايين التيمير بلے كا اس وقت يكب بهمراس كى اطاعت نرکے تلعے باد شاہ کے میںروکر دیں گئے۔ لکب احد کے تیمورکو اور کبدرہے مجتھے اس سفان قلعول کی تشخیر برکمزمت با برهی ا درسب من بسلیم بیر ر مله اتور بهوا ورقلعه کا محاصره کرکیا پیخصا ریها ژکی ایک چونی بر دا قع ا و ر بے آسان سے ایس کرد ہاسے مال صارحب عافر ہومے ا درجه بعين كے بعد تين وكفن كردن مي أويزال كر كے كليد حصار إن مي لئے موسے لك احد كمياس حاصر موسلے - كاب احد كى نوج كے حصار ير علد كيا اوران سامیول کو بیمغلوم برواکه خواج جبال کی شبها دست کے بعد سے یا یخ سال محمول مرمطوافرى ا دركوه كن كاس فلعدس جمع بها إلى لفكر يقر دريدا بلها يا اور ملک احد کی خدمت ایس بعد نیادیا۔اس رقم کے بیبو یخ جاسمے میر انکسا احرکے

اس معابدہ بریا بندر منے کے لئے طافین سے تندید میں کھائیں ادر اہا برین کی بهرمی اس بر شبت کردی کیس - امی و دران میم بیل نمال بمی لنکرسا برسیام احمد بگرسے چوٹوس کے فاصلہ پر بیمو یخ کیا ہیاں نمال کوجیب یہ معلوم ہموا تو دئی ا و معیشی نظام شاہی ایسروں سلے میال مبنوا ورا عمد شا م کا ساہم ہیوٹر دیا ا در احد بگرروا مذبو کیلے۔ان کوگوں سے بہا در شاہ کوجومین یا حیار سال کا از کا ہمیا عاندبی بی سلطانه کے حکم سے حیتور سے طلب کرکے باوشا و بنایا ور مہیل خال اس در سیان کمیں تیندر و زکے بعد میال منجوا ورا حد شا ہ کے ، لکھیتے ہیں کرا حمد نشا د بحری دکے ناکسب نظام الملکہ ا احد نگرکے مالات ابحری کا فرزند ہے اکسہ اسی ہم مورث انٹی بیجا نگر کا ایک میں جونظام شامی برہمن شعااس کا نود نا بھیا بہست اس کے باب کا ام بھر بقا معروف شہور ہیں ایتخص احد شاہ منی کے زیاد میں سلمانوں کے اتھی گزنتا بڑکا ر ملت کے نام سے موروم ہوا۔ اور شاہی ننامول ۔ ر گروه ب*یں داخل کردیا گیا ۔سلطان احمد نتا جسنے الکتبسن کومساحی* ہم و فراست ا ورمندی زبان کا امرا در صاحب فط وسواد دکی کراسے ایسے فرزند اندا اومنا یا فکرخسن محرُشاه کے بمرا کمتیب میں جانے لگا ورتموڑ کے بی زمانے میں بس نے نارسی ت میں بوری مهارت مال کرلی اور اکستین بہلو کے ام سے شہور ہوا دو تک ملطان محرشا جبلن کے زما تیں استے نکھیں مجری کر کرا متوا فکھیں کا نے اور کوئ فناض دعام مي شبدر زوكسا مجز شاويخ ايسن عبد مكومت مي اس ا ور ایمی مراتب خطا کرکے تام جا افران شکاری کی سرداری کا جسے عنول کی اصطلاح میں توش میکی کہتے ہیں عہدہ عطاکیا تھوا کے انتظی مناسبت کے کوظ ہے دکمے من کو منایت کیا۔اس تقربیب سے دبکے من کی عزت اور شوکست د د بالا بهونی و درانلی مرتبه پر فاکز بهوااس کا قیندا را بست سستهٔ جنداگیا

جلدجيإرم

الل فلعدكو موقع ل كبياا ورصبياكدا بني حكور بقعل غدكور بيصان بوگول من زهندس توب ا درصرب زن انف ب كرك وسم الى ما فعد الماران تنظام كميا وروات مك فسي تفل مياري كوهصارمين داخل زيرويغ دياجو مكدرارت كيروقست ببرهيدادر بڑا یہاں تک*یب کرعودات بھی بڑی کوشنش سیسے رخیہ بھیرسنے میں شغول تقیس د*لوار تين كربدند بريئي شابنرا ده مرا دا ور محيمها دق وغيره اس مرسيم ايوس بهو مسيم اُ گُەنتىچ جلىدىرىمە جائىيگى -انىمى دوراڭ يىسىيىل خال دُننى قوچ كوتېراً، لىيكرا حدنگرر دا نەبموا -ا *در شا چناه ، یخانشکریس قحط مجلی نمو دا رجموا به سلیطان مرا دا و رختاصا دق لنے جناگ* مسے كتار كى تى كركے دوبار ە خالى خان الىستى شور دكى افعال خال كے مختصاد ت كى وجهسے اول آويدكه اكدا مراسفے درگاءكى جورا في مرو ده مناسب سبع ليكن سعدرست حدسع زيا وة أندري آ ورال اوكول سنة ايئ فلطى يراطها ر الما مست كسيا خال خان السلے اکبر شا وی خیر خوارسی کا حیال کرکے جداس دیاکہ سلاطیس دکنی سکے الشكركون بركورج بهال أربي إراد غلما وروقن وغيره بيار ك لشكري كم ياب ے طاہر ہے کدانسان اور جالور بالکل مردہ ہور ہیں ایس الست میں جنگ آذ ما في كرنا وشوارى مسين خالى نهيس مسيمير سي نزديك بهتريد بيم كمريم المس مقام سيركوج كرك برادي ايست يسافس كرس ادرامى نواح كوسخركموس ا درجب براريد بها رايورا قبضه بروجاسي ا دروال كي رعايا بهارس قابويس أنجام توایماس فک پرحمله کرکے قلعه کوسرکریں رشا بنرا ده حرادا درتیام لوگ غله ا مر ر ضروريات زندكى كيكى سعيريشان اور تخبيره ستقسيول نخان خان خال ال كى رائع سى اتفاق كىيا وراسى كواپنا را ەنما بنا ياخان حامال ورىيدە توننى خاك مبنرداری من جواس وا تعد مسطینیتر مرتفی نظام شاه کے عمدیس سرلشکورا دا وراس زمانديس امراست اكبرى بين وأحل تقااليني تدابير طفيه طوريرا فتسياركيس كرجاندني بي سلطان تحدومل كاينيام دي غرض كه بردوطرف سيايك كرده در سيا ف مين واسط بنواا وراس شرط يرصلي بوقى كدولابيت براركا وه حصر مح كفال فال مح قبضه يس تحفاشا بنراده مرادكوديا جاسط ورباقي حفظ كك قلعهميور بير ليكربند جول تك ا دربرنده مع دولت أبادا در مرحد كجرات ك عاكم احد مكرك زيكس درج

مخرصا دق وغيره امرائي أنبواري مصاك إريرين بشوره كبيان ايسرون سك لهاكه مركوب تهادكه بخاورهنارق كوياشن سيعصاركا سركزنا دخوارسه كيوكه بارس برسركوب كما الممر ولف ايك نيا رج تيار كرتياس ادم وارى ارشش رائكال موتى ب كوني اليي تدبيرا فتياركر ا جابين كانتكر دكن كروردتك اعم ایسے مقصد میں کا میاب ہوجائیں ۔ فرض کہ بڑسے فور وفکر کے بعد محول سفے اس امر برا تفاق کیاکسولے نقب زنی کے اورسی تدبیر سے معمار کوسرکر افحال سے سلطان مرا دسنے اس لائے کولیند کیا ورائل تصارکو ایسے ارا وہ سے بے خبر رکھنے کے لئے امدو خدر کا رامندانیا بند کیا کہ خیال کو بھی وہال بیو کیٹا و نسوار ہوگیا منٹر مندنقاب نقب زن میں شفول ہو سے مضا بغرا وہ مراد سے مورش کی مطاف سے داوا رحصار میں بایخ جائے تنگاف کردیا ۔ غرف رجیب کی تنب کوجو چار مقبر کس داتون من ايك أنسب اورليلة الرفايب كي نام سيمشهور مب تمام تقب ر برگئیس ا دران میں تو ب و نفذگ ا ور بار و ت دغیرہ تھر کران کو کنے ا و ر معيضة كرديان بدكول كاخيال مقاكه دومسرم وزبعد نحاز صولقت . لَكُاكُر برج وزین كوبرا بركر زیر بر كه ناگاه نحواجه محرفاک تعییرا زی لینے جو شاہنرا وہ فتكرمس موجو دمخفاا زراه تنفقدن ومجبست الل ٌلاحه كومو ننع نقسَب سيخبردا ركر محمح بترحض كومهنون احسان كبياال عصار ليحبمو تك دونقبول كودريا فست كركيم سے تھالی کردیا ورد وسری نقیول کی ملاش میں سر کردال ہو کئے تنابنرا ده مرا دا ورمخلاصا دق ا در تمام دسگرا میربلاخان خان سیمنسوره کینے بوسفے مسلح ہو کئے اور مصار کے مقابلہ میں این نوعوں کو اُراستہ کیا کہ نقب میں اگ سے کے بعدجب دلدارس رخمتر بیدا ہو او حلور پر قلعہ س واحل ہو کر مصار یراینا قبصر کریس ا ورفتح شا هزا ده هرا دیسکے نام برواو رضان خانال کوا**ک می**س نچە دخل نەربىيە ـ غرض كەنقىپ مىس أكب لىگا بى كئى تىن نقب بار دىت مے الریسے اور تقریباً بھاس گز دیوار اور تئی نتماہنرا و ہا و رمخاصا دق و غیرہ ارنقبول کے خالی ہو جانیکا علم نہ تھا انحفول سے اس انتظاریس کہ د و مسری نقىب مى اط<sub>ى</sub>س تواب*ل لىشكركو تا خىت د تا راج كاحكم دىل تتقوراً ا*قتىظار كىياً -

صف أرابعوليكن بيرا مرطوالت سي فالى نه تفاا وراس بات كا نديشه تعياكم جو فراق مغلوب مرموحا نيتگاه ومغلول سے ل جائے گا وراس طرح ملک تومن كے تصرف بين اُ جائيگا عدالت پناه كے ہرسہ فراق كو بيغام دياكه اَس وقت اس اختلا ف كومطا وُا ورمب ل كروتمن سسے لا واس كے بعد جو تعض قابل فرانر وائی بوگاسلطنت کی باگ اس کے استھیں دیدی جائیگی۔ ہرسہ فر انروا هيم سيكسى كومي عدالعت يناه كيعميل ارشا دكيمواا وركيه جارة كارنه كقا ان بوگوں سے ایس کی فالفت کو ترک کیاا ور با دخما و سے کھم کی تعمیل کی نبحليرا ن کے سیاں منجوی نے ایسے فرز ندسیا جسن اور مرتفکی خال انجو کو عرائض محے سائخه عدالت پناه کیے عنور میں روانہ کیاا و را بدا د کی درخوا ست كى ية قاصد بارگاه سلطانى ين حا هزيموسف ورمدالت يناه تغساه وكشكرتنم فرابهم كرنيكا كالحكردياء ورمتهو رمسي زماندمي انسال نوج ایسے لشکرول کے بِمُراہ ہرطرف سے روانہ ہو کر با سے تخست می حاص ہو کئے اسی دوران میں جا ندگی کی سلطا نہ کا نام مجی پیونخا حس میں نمایت عامزى كے سائق إ دشاه سے مدو طلب كي تقى دخال والانتمال تمينواز فال نے یہ نامے بادفناہ کے الاحظ مربعش محمع عدائنت بنا ہلے نامول کے مضامین سے دانفیدت قال کرنے کے بعد قرابہت ا درمیسا یکی کالحاظ کیا۔ ا درايين معتدالدوله خوا جُهيل خال خواج بسراكوجو مَردانكي بي تَبهرؤا ٌ فا ق محقهاً ـ ىيەسالا*رىنىكە بېزالايسار دول كى جېيىرىت*-وليئزما مزوفرها يا- بإ دفساه سيغ منجوخال اخلاص خال أبرر يحركنظا مرخساري ك ام فر ان ر وانه كياكه اين تام قوت ا در الشكر ك سائية بيل لها ل لسابیں ملاقات کر میں اور کاٹل اتحادا ورموافقیت کے ساتھ س میں الا قات کی ا در حوار الشکر کے معا تھ اسے براستے مبدی قلی ملطان ترکمان بھی محدّ قلی قطب شا ہے متم سے لکتا نہ کا کشکر ساتھ کے کر يهيل خال سسے آلار فعاہنرا دہ مرا د سنے پیٹے کریں تیں اور خان فا نال اور

احد خان لنابی سے نبیں ہے اور معن ایک بیگا نبخص ہمے ان امیروں سانے ادا ده کمپاکها مسیصلطذت سیسیمعنرول کرکے بہا درشاه دلدا براہیم شا دُتُقُول کو بارشاه بنائیس میال منجوی سفاس رائے سے اتفاق شکیاا در دمنی الومنٹی ایبرول میں معرته كارزا ركرم رموا سياب منجوى بريشان بهوكرقلعه بند بمواهبشيوب إور مخلوط انسل إبيرون نے قُلعہ کا محاصر کمر کہا اور اہل قلعہ بی رتنگے۔ آسٹے اور منجوی خال نے عاجز ہو کر قاصد لجرات دوانه كيفا ورسلطان مرا دبن جلال الدين اكبر با دشاه سع مدد انكى ا ور ا حمر نگراً سنے کی دعوت دی نشا ہزا وہ مرا دکو ایسنے باسیہ کی طرف سسے فتح احمد بنگر کی احار سن مل یکی تھی ا در و قست ا درمو تع کامنتظر تھا شاہٹرا دہ لئے ہلاتا نعیر لشکر اُرامته کیاا ورنعان خانا ل کے عمراہیں ہزارمواروں کی جمعیست سنگے سلطان بورندر بار کے داستہ سے احد نگر بیمونیا اور سیال مبخوی سے ملعہ برار متصرف ببونيكا دعوى كبياميان منجوى هبساكه وكربعوااس درميان بين حربيف ير . غالب المچیکا بخفا ننیا ببزا دهٔ مرا دکودعوست و پیسنے سعے تم منده بهواا و کسس يخلعهم يرذكرك سع انكاركياا درامين حتى المقدور عسارمي أذوقها درغله كالتظاه کرکے مصار کوایسنے ایک منتزامیرا نصار خال کے میبر دکر دیا و درو دا حدثنا ہ کے ول كى جبعيت سعے بيٹرر وانه ہوا مياں منجوى كامقصديد تھا ۔ مزید کشکر جمع کرے اور نیٹر پیکر وسمن کے مقابلہ میں عدالہ سے بیٹا ہ ۔۔ سے مدد كاخوامتكار بو ميال منجوى كومعلوم برواكه غل سابمول يخ فلعه كأمحاصره كرليا بيم ا ورجا ندنی بی سلطانہ حرایت کے مدافعہ نیس کوشال ہے اس کے لشاکہ فراہم کرنے کی کوشش کی لیکین میر می بیجارا لیگان ہوئی اس کے کہ اس زمانہ میں احد نگر کے ایترمین فرقول میں تقسی یو گئے تھے اہنگ خال جیشی سے لنے شاه على بن بر إن شاه بن احد نيظام شاه كوبا د نشاه بنا ليا تقاا غلاص خال ميشي ن موتى نام ايك جرول لنسب تخص كوفرا نرواتسليم كرسياا ورسياب منجوى مركاسكه وضطبه حادى كبيامتفا بسرفريق مخاصره سيصعليحده بمعركم اس فکریس مقبا که ایسنے فریق مخالف پر حملہ کر کے اس کو تباً ہ کرسے اور اس اختلا ن كومثاركسي ايك شخص كوصحيح فرما بزوانسيليم كركے دشمن كيے مقابليس

ایسے عظیم الشان مهان بردوباره نظرعنا یت فر مائے عدالست بنیاه سے میدمات س یا بار و بنرار برون ا وتریتنی کیٹرون کے جند بستے انھیں عطا کئے اور کہا کہ وكجيج حنرت كابد عا ہو بيان فرائيس تاكه اس كي تعبيل كى جائے ميدھ اخب ننے رعا کئے دولیت کے بعدع ض کیا کہ با د نشاہ کی عنا بہت سے مجھے سب ليحة حامل بروكياا ب جبكه ميري عمرائتي سأل سيمتجا وزيروكني سب ميري تمنايي ف ببیت الدُرْترلیف ا درا متنا نردبول کر محتلی الدُعلیه صلم اور بگره قامات مقدسه کی زیار ت سے شرف اند د زبود کرانھیں متبرک مساکن میں سے سی حکی زندگی کے بقیہ دن سیرکروں یا د شا ہ لنے عال حیا ز کو عکمہ دیاکہ جناب سید سکے لئے رہا مان مفرتیا رکزئیں غرضکہ جیند دانوں میں اسباب تممل ہوگیا اور میدصاھ كم مفطر رواز ہوئے زحصت كے وقست مير فخرصا كح سنے دوعد وموسے ميارك إدشاه كومرحمت كنف ورخو دبيت النائشرليف روا زبو كنفر بير ودنول موسف مارك ايك طلا في دميرس ركھے ہيں اور بېرنتىب جمعدا ورو دسرى معبرك را تول میں ان کی نہ یار سے ہوتی ہے ۔ اس مقدس شخفہ کی وجہ سسے باوشاہ پر طرح طرح کی برکتیں ا زال ہو تی ہیں ا دراس کی عمرود واست ترقی پذیر ہے۔ مغلوں کا نظامتها بی ملک یم اظرین کومعلوم ہوجیکا ہے کہ امرائے نظام شاہی سلنے حله كرناا وردكمن في مبيشه ابن نا عاقبت الديشي مسيرا برابيم نظا مرشا وكومعرك کے لئے فسا دریا ہمونا جنگ بی قتل کرایا ور حود حلید کسیے جلدا حذ نگرووا نہ كيختهرس ببونخ منحوى خال كى دىمنى كة قلواور خزا نديرا يناقبض كراساا دراين قوم كوتام دكمال معاملات سليطنت مي وحيل أيسخ اقتدار كأغم ملندكها غرض كربؤ سيرساحتر كي بعيصبساكه حالاست نظام نتنابی میں بیان ہلوا ہے شنجدی خال نے احد شاہ بن طیا ہبر شیاہ کو وسویں ذى الحبيستناك يهجري مي تخت مكومت يربطنا يا وربرايك ايرموالاند منصب اورخدمت برمسرفراز بموارسيال منجوني برستورسان وكحيل للطنست اورنایب کے مرتبہ پرس سے زیادہ عظیمات ن عہدہ ملک مرتبیں ہے فائز بوسے وس مایزر وروز کے بعدامرا نے ملطنت کومعلوم مواک

در ندل دانصاف میر مصرو نب بهوا <u>-</u> اسی د وران میں با دشا ہ کومعلوم ہواکہ بیجا نگر کے غیر سکم ئی ترخیب سیفتند بریاکرد کھا تھاا م*را کئے ش*اہی سکے درو دگی گنجہ لنوں کو دابس سکھنے اور جومسلمان سیا ہمیول کے با تھے گرفتا رہوئے وہ ال کردیئے مختلع غره محرم مصنف لمد ببجري كومعلوم بهواكد بيرميطهما كمح بهمداني بيحاليور تشريف لا يين ا ورحضرت مسرور عالم حلى الله غليم وسلم سيميج غيد موسط مسار كسب ال كي سك مهامة نیس با دشناه اس خبر کومنگر بلی دخوش بهداا مدخداگی درگاه میں بی دشکر بجالا یا 🔹 وتعظیم وتکریم کے ساتھ مخدصالح کی الاقات کرکے موسفے سادک کی دیارت ضایب بلوااس دانعه سے باد نشاہ کی *عقیدت سندی اوگول پر* ظاہر ہوگئی اس کئے کہ عدالست بنا ہ کے اکثر معاصر فر انر داؤں سنے بیمعا دست حاصل سرندانی با وشاه دیس بناه نے بی خلوص محے ساتھات تقال کیا کے لئے مکان ہیں حاضر ہوامقر این در گا ہ نے نقرنی اور بجرت ببوی ملعم سے ایک ہزار ہائے برس کے بعدمسر ور عالم ملی الدعليہ والم الدُّون وَان محبرہ ظا ہر ہمو اکرموسئے مبارکسہ اس جاندی کی ڈبیہ کسی میں کمکی ہ عاع نوز کی طرح برآند ہوا۔ إرثه عطافر لما يا درغره لاه محرم مصيعنداداري ين شغول بروا عدالت يناه -بفام دیاکس نے اکسی کے حد بررگوار کالعنرید رکھاہے اگرضا سے جو دمجی ن ورعقیدت مندی نه موگا میدصامه ئے سادک ایسنے م مُركَى أنكليف مذ بوولنے ياسٹے اورمس چيز کی سيد صاحب مست میں حا صرحی جائے عدالت بیناہ خو دمجی سے ملا قاست فرماسنے اً درمعطیۂ شاہی سے آھیں سرفراز ر انتے تھے محرم کامپینہ گزرگیاا در ما ه صفر کا آغاز بهوا بادشاہ سلے ادا وہ کیا کہ

مردانگی کے جو ہر دکھائے متنے دربار ہ *نظر عن*ایت اور زیا دتی منصب وم*را*تہ سيسمر فراز كم مسكئے ما دشاه اینے این خنت كو دائيں آيا ورجونكه ما ه وى الحدكى بس ، تاريخ بوڭئى عدالىت بنا ەحصرمت تئېرىدكر الإرضى اللدعنه كى عزا دارى بى شنعوآل موے اسے۔امی دوران میں شاہی جاسوسول لے شا منوارخال کے دراجہ سے یا د شاه کواطلاع وی که مسرحد کرنا وکس کے حیند غیرسلم را جدا مراہمے نظام شاہی کی تخریک سے قلودا درنی کے نواح میں جنیمو نے ہیں اور حضار کا محاصرہ کر لیمیا ہے جو تکہ بیر صدر للک عادل شاہی جوانمر و و سے دجو د سے فالی ہے ا در او فی ان کاسرکوب نہیں ہے اِن اوگول نے آمد در فست کی ماہ بندکر کی ہے ا ورائل قلعداً و وقدا ورديكر عوا مج صروري كيمسدود بموجلت سيم بحدراتيان وس عدالست بنا ہ نے مداخبار سنے اور فوراً امرائے عظام کے ام فران جاری ہوا كذوج ساتھ كے كران سركسول كى بنيد كے لئے اودنى راوا نر بول أور أكس طرحان كويامال ووتها وكريس كدع صة بك الن كى فاست سيمسى طرح كا خطره باتی ندر سے مال امیرول کوروا مکر لنے اوروزا وا ری کوختم کر سے مسے ہے بادنساً دنبربزداد ٔ کے کنا رہ سے کوچ کرکے یا سنے تخست کو ر وا مذہوا۔ اعیان تهرینے با دنتیاه کی ورود کے خرمبری اور دکا نول ا درمکانا ست کوزر دمخل سے أماستها در برج و باره كو منرين كر كے عجيب طرح كالكش ا درعجيب منظر خلايق كے سلمنے میٹی كيا۔ ادشاه ۱۷ بورس الد بجري كو تجوميول كى احتيا ركر ده ساعت یر نظام شاہی انتقی پرسوار بڑے جا ہ وجلال کے سائے تصرفها ہی کوردارہوا ا در در دازه سے تخت گاہ کی طرن چلاا مراء با دشاہ کے دونوک جا نسب بباده باستقدا درخلایق کے بجوم سے ٹل رکھنے کی حکمہ زمقی۔ بادشا ہ سے ایسے غاص مصاحبول کے ساتھا یے ہناکر دہ تصریب جو شاہ درک کے اندر دا تعہم قیام کیا در زم نشاط گرم کرکے نغمہ وساقی کے لطف ایٹھا لے لگا ۔ یہ عار سے المه خبری کے دوصہ کے خریب ہے اور عارست کی دہشنی ا در ترتیب ا و ر زينت كى بابت بركهنا سالغدنة بوكاكرانسان سنذاس طرح كالقرا بكول بيع ديكماا وركانون سعيمنا نه بوكارباد نهاه كي ملس نشاط سع فراغت ياني

موابشے ایک۔ یا ہمی کے جو رصواں نا م ایک ترکی غلام کی مردا بھی سے مفوظ رہا۔ ا تی تا مل خانه زمن کے قبضہ میں اگریا ساس دوران میں خید جا سوس بھی شاہی ایکا، س بهر المنافع المسلم المنافع المال المراديوس كے بيان كي تصديق كى ان بروان کے منتشر ہو نے سیے جو سیسری اریخ تکب برا بر بیونخین رئیں عادل تباہی لشكريش اضطراب ا در پريشاني حد سيے زياده بڑھ کئي کن روشن همير بادشاه جو غداست برونست نتح اوزطفر کی د عامالگتامتهامطلق پراگنده و برواس نه امو ا · ا در نعاص ، د عام مبعول سے اختلات کر سے بار ہایہ فرنا یاکہ یہ اخبار سے ہندیں ہیں ایکسدوز آلفاق سے تمام حاضرین در با دموجو دیتھے عدالست پنیا ہسنے اہل درباد سے فرما یا کہ جھے ہی بات کا تعلیٰ کال ہے کہ ہم بہت جلید این کامیا بی اور دس کی تباری کی تبرنگرسرور و تناد ال ہوں گے منوزیگفتگوجاری تلی کدنوا میہ شاہ لوا زحال بإرتكاه بسلطاني لميس حاضر بمواا وراس ليزمين خدمست ممو بومسه ويحرعر حن كميا كر مدالت بناه كے اقبال سے معرك سروا برا در من نظام شا و معروب كسير كام آيا اورا نواع عادل ثنامي في منظفرومنصور أبوكه حراييك مطفيل خامّه تع سي خاله ا مدّ مام کارخانوں براینها قبصنه کرنسیا سحاصرین دربار ماد نشاه کی روشن حنمیسری سے بیجانوش ہونے اورسیمول لیے از دیا دعمرو دولت کی دعادی عوالت بیٹا ہ ان ناعاتبت اندنشول کی جنگ وجدال کے با وجددا براہیم نظام کے ارسے طالے مع بیدستائر اور باد شاہ سائے فران صادر فرا باکرا فسران نوج رسابى اس امركافيال راهيس كدارا اميم نظام ميمي الكب كوسى طرح كانقصاك نه بيبونينجا ورنظام بنسابي رعيب يربينهاك الدبربا وندبهوا ورجونكه بإوشاه كا ب اس نواح میں تیام کرناحریف کے لئے باعث پریشانی ا درانسس کو لئے تما مرارکان و ولستنداور ا فسران نورج اس فر ما ان کو سنتے ہی اس نواح سسے ر دا نہ ہو کر بیما یو رکارخ ریں ۔ اہ ندکور کے آخر میں تام ایبروار کان دولت شاہ ورکس میں با دشاہ كے كرد جمع مو كيم اور برايك ايسنے مرتب كيموانق شامي عطيدا ورفلعت بياليهيل فعائسا ورغنبرخال حبفول ليغ فبنن معركة مبكسيمين

ا برجوا بتك وكالسأز انى يم شغول نه بوس مقدا درا يك كناره كوس سق اسٹے کیستھا ورنظا مشاہی چتروعلم کوپہان کا س کی طرنب متنو جہ ہو کے۔ نظام شاہ کے ہمراہمیول نے با دلفا ہ سے کہاکہ ہماری مبعیت یا پنے سوسے زیاد فرنیمی اور حرایف کی نوج ایک بنرا رسسے زاید سم بهتریه بنے که اسم جنگ مے کنارہ کریں اورسی تحفوظ مقام پر توقف کریں ناکہ امرا ہما رسے گرد جمع بوهائيس رنظام شاه جواني كے عالم اور تمراب كے نشديس سرشار تھا اس سفان اميرول كي تعيين يرعل أكبيا وركهاكم مير سي حيو سط بها ني أتمليل خال بنے ولا درخاں کے متفا بلہ میں نا بہت قد می دکھا تی ہے میں نبل خال خواج بمراكح بها ميغے سمے فراری ہوں یہ مکن نہیں ہے نظام شاہ سنے نلوار نیام مصطنيعي اوردشن يرحمله الموريموااس مي شبهنبيس كهنو سب خوب جوبهر مر داليمكي وكعاسيط للكن الفافى قضا وتدرس ايك يترإدشاه كصبم برلكا ورنظام شاه خاک دخون میں مل گیا جوامیر کہ یا د نشا ہ کے قریب استا دہ تنظیے وہ بڑی د قتول كے سائت بادشاً وكى لاش معرك جنگ سے باہر کے محمے ربادشا و غلامان صبتى كى شامت اعال سع جوانى من دنيا سعے رفصنت بمواا ورسيا ، ورعيت بيجه مغموم ا در ریجیده احد تگرروانه برونی تمام دکنی اور مبنی امیر جرتا خست و مار از ج میر م شخول سقے اس خركونكر براكنده وريشان بوسكيا ورنظام شاه كابهترين توسي خايم ا وتبل خارن خارت كرا كے ایسے الك كے خاندان كو جمین كے ليكے تبا وكيا ب خلاف اس کے عادل ثنیاہ تھے کارنامول میں اس فتح سسے ایک اوراضا فہ ہوا اس بہم میں جوسب سے زیادہ اور نا در واقع بیش آیا وہ ناظرین کی اگاہی کے لینے حالة فكركز تأبهول ـ دوران جنگ بر جبكه ميره عاد آخها مي پريشان بهواا ور سيا ۽ سي میدان اجنگ سے متبود کر فراری ہونے گئے توجند لوگ حربیف سے خوف نرده بهوکرشاه ورکت کب بهوی تخ محکیئه استهول نیز ایک زبان بموکرشاه نوازخال سے پہ کہا کہ فرتقیمن سنے کل عصر کے وقت تک ایک دوسرے کا مقا بلہ کسیا۔ لىكىن انواج كاول شابى يراسى يريشان طارى بمونى كة تقريباً قام البيررافي كا تمكار بوسنے اور معدود سے چند مغركة كار دارسے سلامت وائس استے أور

جند بمراميون كے سابقة أعمے بڑھاسنبل خان اور عنبرخال اورجيند ديگر عادل شاہي

جلدجمار

المستضافات بليل تنبديلي مذكي مه عدالهت بيناه شاه وركسه ببهو كيخرجو نكه اس شهركي مين ر في اوراك و الوقت كسي إو شاه من المساح المراب الشاط كرم كي المرسطول كي تا ديب میں تھوڈی ناتھیروا قع ہر الح اسی دو راان میں اخلاص خال مولدا در فیض دیگرامیرول نع جابراميم نظام شاه بريمائي موسئ تقع اين جمعيت بريفركر يح جناك أزمان کے سا ان کرنے نتروع کیے ان ما قیمت اندلیٹوں سے بیس برار سرار رسوارا و ر ، اور صرب زن کے ساتھ عدالت بنا وکا مقابلہ کیا اور مسرحہ عادل نسایی بلہ برويج كئے اور ایسے خیال خام كى نبا برخالفت كى ابتداكى اب ايبرول كے بر بان نشاه کی تقلبید میں ان را جا وُں توج بہیٹیہ مسے عادل شاری فراج گذار سکتھ اس ا مرکی ترغیب دی که عدالست بناه کیے قریون اورتصبول کوافست و ا راج ریس با دنشاه ان محیحرکات <u>سنے</u> اور زیاوه بروتم بعوا ور عدالست بنیا ہسنے فرا یا کرفقیقت به سعه کرنسب اور شرافت کوونیا کے کامول میں بہست بڑا دحل سے بروزد مماس جم میں زمی اور بلائمت مسیقی اسے ہیں کی منتی ا ور در منی غلاموں کی شرا رہ سیارے و حمنوں کورا ہ راست براہیں آئے۔ دیتی اے ہم پر لازم ہوگیا کہ ان نا حاقبیت اندلیٹیو ک کوخود رائی کی منرا دیں اور ان کی بے ادلی پر قرا واقعی تبنیه کر کے رشمنوں کو یا ال کر میں اس قرار دا د ۔ کے داقق بادنشاه سنے فرایمن صا در فر ماس*نے کدا مرا سے س*لطفنت ا درانسران فوج *لشکر کوا راستیکر کے دسمن کے مقابلہ میں صف اگرا فی کر ہیں*ا ورخاصتیل بھی تبیا ر ا ورسلم موکر حنگ از مانی کے لئے متعد ہوجائیں اٹھار دویں ذی قعد ہ کی میم کو بارشاہ ریس قیام فرما یا ورخاص وعام تمرف مجری سے سر فرا ز وسئے فوج کی حالت اور تعداد مسے عدالت بنا و کُوا گاہی ہو آج اور بارشاہ لنے نص كى أرز وكي موانق است مهرور وشا دكيا - با دشاه من قورج كي معائب وبعد معد خال ا در تنجاعت خال کونیس ہزار سوار ول کی جمعیت سے نظام شاه كي مقابل كي للي ما دكيا - عدالت يناه سنة بار إن سردارول ونصيحت كى كجبنك كوصلح يرمقدم ندركيس إدرى الامكان فيظام شاه كى فوج ا وراس کے ملک کوسی قسم کانقصال نہ بہونیائیں لیکن اگر قسم این صد سے

ا در مینی اور دکنی امیرول مسلحے بنجود آنه ارسسے نجانت یا نی ان کدور ست آنا رخبرو**ل کو** سنكربر إن نظام اورزیاد علیل ہمو احبیبا كما بنی عَكُوند كور ہوگانس سنے ونبا كوخياو را بر الن نظام کے بعدا س کا فرز ندا راہیم نظام ابیا کا جائشین ہوا میال منجوى دكني وسل السلطنت مقرر بمو سق لين شي زاد عايرادر وفته نبواور فسا والميظبيعت ر کھنے محقے اس نسبت سے کا براہیم نظام کی دالد چبٹیہ تھی بادشاہ کے ب ا ورندیم بن گئے سیال مبنوی مجبور آخاموش ہو گئے اس در سیان میں رکینول جثيبول ورمخلوط استرول يخانا عاقبت الديشي مسي كام لياا ورايس واقعات ر دنما ہو سے دیخوں نے ماکس کے ٹیرازہ کو مالکل منتشر کر دیاان امیروں لئے اس نواح کے عادل شاہی المحیوں کے مما تھا چھاسلوک نرکیا اور عادل شاہی دا یہ جاندادی مے ساتھ ممسری کا دعوی کریے لگے اس خیال محال کی بنا پران سے حرکات ناشایسته صا در ہو ہے اور ان کی مفلہ مزاجی نے اس صر تکت ترقی کی کہ عدالت بناه كوجوكد ورت بربان نظام مسع ببدا بوني تفي أسس مي وه جنداصا فه ہوگیا ۔یا دشاہ لےارادہ فرالیا کاان کیے اوبوں کی تنبیہ کے لیئےخو دمیفر کی زحمت گوارا كريكال الفن بخوميول كيسا عست كالقرر كميا وراركان دولت لنے اسی ساع بت جیمہ وخر گاہ سلطان تہم ن علی کی حانب رواز کیا اس کے لعد با دشاہ میں سوار ہوکر مفرکے لئے آگے بڑھا۔ بیسوس شعبان کوشاری معواری نبین علی میرونجی با دشاه میاس جگر قیام کیا ورامیرول کوخلعت اوراکرام سے الامال کرکے شا و ورکب روا نہ مو ا عدالىت يتياه كاخيال تفاكدا كراحن تكريج بانتند سے فتمند وفسا دسمے كنار مش بهوك المست يرام عائيس ا وراين كزشة خطاؤل كي معافي كے خوانتنگار بمول تورا لبطأتحاد مِعْتُكُم ربیا جائے عدالت بیناہ سے اسی صیال كى بنا برايك روه كونظام شابى بارگاه میں را داند کیا با دشاہ کا صلی کا بتھااس کے روز امذایک فرسنی مسافت طے رتا مقدا وركبعي ايسابو الكرسيعده جكه برياع في جهد وزقيام كي نوست إحاتي مقي -اس تاخیرکا بدعایه تحفاکه شایدار کان نظام نسابهی با د شاه کریم مسیح فقومیر سیم نٹوانٹنگار پروک کیمن ان کے سر پر برنجتی کا دہال *موار تھ*اات ایبروں سے قطعا

ماريخ فرسنسة

الدار

تبلد چهارم

مرتفنی خال انجوکومیه سالارلشکر بنا یاا ور اسسے دس یا باره پنرارسوار دل کی جمعیت

سے عدالت بنا ہ کے ملک کی طرف روا ندکیا ٹاکہ سرعد می شہرول کو ٹاخت وّالاج كريح شاه ورك اور شولايو ركوبسركريك رام راج كوبھي موقع ل كيا اور اس لين

بھى كرنا كك كے جعن تبہرول كو بازنشاه كے تصرف سے كال بيا۔ مرتفني خال

ا وربقیه ا مرائے نظام تنما ہی حوالی پرند ہیں بہر کیے ا در ان کومعلوم ہموا کہ رامراج يرعدالت بناه كاليسأخوف طارى بم كراس في منوزا يسفطك سع قدم

ا کے نہیں بڑھا یا -ال امیر دل سنے خود لذاسی حُکُر قبیا م کیالیکن قراولوں ا در

تا راجیون کو قربول ا وقصبول میں تا خست و تا راج سے لیئے روا در کیا جس سع رعا ياكوتكليف ببروني عدالت بناه بنيه أخبارسفا ورمرمدى ابيرول

کے نام فراین جا رہے ہوے کہ نمالفول کی قرار دائعی تبییکردی جاسے ۔

اس دوران می ا وز بک بها در جو براجلیل القدر نظام شامی ایسر تفا ا ورصین الکس عادل شماہی میں واصل مور کلم مخالفست لبند کرر کھا مخفا ا مرائے شاہی کے

التحدول سے الاک، ہواا وزبک عی موت سے تمام نظام نساہی اسیب رور کا

*جاس با خنه کرویا احز نگرکے تام با شند و*ل کا تقریباً یسی حال ہواجس کا تیتجہ یہ ہم كه غايست عجم وغصه كي وجه مسم خادى الأخرك أخر كي حصه مي بربان نظا م شاه كو

تهيه محرفه كا هرطن عارص موا ورنويس رجب كوامهال خو بي شروع موسكيم إس خبه كفشهور بوك سے اس كے نشكريں جو قلعدير ندہ كے نواح ميں عيم تھا تنظيم الشان امنطراب يبيدا بهواا خلاص خال صنبى زاده لينجوها ندان نظام مثابي

کے غلاموں میں تھاا ورس سے بزرگ اورساحب اقتدا را بسراس وقت تشکویس موجود نه تھا ویگر قبشی ا ور دئی ایسر دل کے مشورہ سے یہ طے کیا کہ عہد

جال نمانی کی طرح و ه تھی مرتفتی خال ا در بقتی غریمبول کو تیباه کر کے ان کا نام ونشان مثا دسٹے غیر کمی امیر دل کواس مکرود غاکی اطلاع ہوگئی ا دریامانورا موارموكر لشكر ست جدابه وكنفان ركبنية أميرول مي مرتفلي خال ا درا حد خال قرنهایش اور عیض ان کے قرابت دار دل نے تو احد نگر کی را ہ لیاور طیفہ ی

<sup>ا</sup> ورقز لباش خال ایک گرو بکتیر کے ساتھ عدالت بینا ہ کی بارگا ہیں بنا ہ گزیں ہو<sup>ی</sup>ا

روش پر با دشاه کواس قدر الال مواکه اسکه افعال کانتقام لینا ہی ناگز برنظرآیا کسکن چونکه وسمن کی خطاؤل سیمتیم بوشی کرنا بھی سلاطین عالی مقدار کانسیوا سیماس لیئے عدالىت بينا وتبى چندروزخا موتل رہىلين بر ان نظام شما ہے ہے شاہراد ہائيل ہے نتندمي اليساعبده بيإن كوتو الدقطعاً تاخير كي كنجائش نهريري لير إن زخلام سيليغ شاہزادہ کے فروج کی خبرتی اور اینالشکر جمع کر کے اس کی الماد کے لیکے الکوان ر دا نربود - بر بان شاه سنة قلعه بر نده كے حوالي ميں مين الملك سركے فتل ا و مه نشا بهزا د ، کی گرفتاری کی خبر منی ا در اینی ر دانگی برنا دم دنشیان بروکز ما کام ا حر مگر والبس كميا اس فتذ ونسا وكے زما مذمي قلعدچندركوني پر سوئلي عادل شاه سانے مصطفیخال ار دستانی کی کوشش مع فنح کیا تھا عا دل شاہی وا رُعُ حکو مست، سے مکل کر کرنا بک کے غیرسلموں کے قبضہ میں جلا گیا تھا دائے کرنا ٹاکس مسے اس زما ندير نالكنده واينايا في تخت بنايا تفايرتين كربياكه عدالت بيناهاس طرف صرورتوجه فرالينگ ورفله ورفله و ميندر كونى برعادل شابى قبضه بوج است سس زنا نكب كويمي نقصان بهرو يخيط أراجه اسن حيال مسي رنجيده او وفكر مندموا عالى نثاه بسر مین الملکب سے ج<sup>و ع</sup>رکا جنگ سسے فراری ہو کر<sup>ر</sup>اجہ کے دامن ہیں بنا ہ گزیں تحار آميے كرنا لك كامتوره دياكراس و قست بر بان نظام سسما تحا ديريداكرنا عامية اورتم بن طرف ا در بر ان نظام دوسری جا ننب سے عا دل شاہی قلندل ا در ملول برقبعنه كرد اكدا براميم عادل كي طرف مسيح كواطبينان حاصل بروجاسية راجه من اس راست واست والميندكيا وربر بان نظام كوينيام دياكه برايميم عادل كا اقتدارا دراس كى قوت اس حدكوبيرو يخ كنى لمصير عنظريب اس كي جلول مع حكام وكن كوصدمه ميو تحمي والاسم لهذااس بالسي بم حس قدر طاد وكن بوكوشش كرنا چا ميئي تاكه بمياس اندليشه سے فارغ برو جانيس بر بإن نظام خود امي إن كانوا إل تضار اجركابهم أوا زبن كيا اوريه طي كياكه را مراج قلعه بيكا يور ا ور مرکل پر قبصنه کرے ا درخو دللکا شولا پورا و رشاہ درک کوایٹے کقسرف میں لائے۔الغرض بر ہان نظام سے حوالی پر ندہ سے بنیل مرام احد مگروائیں جانا بالكل كوشدُ ول يسع فرا موشل كرد يا ا ورسا مان حرب يم شغول بروا بربان تظام ك

حاضر ہوئے اور یا و شاہ سے ان کوعمہ ہاگیرعطا فرما نی کیکن ان بزرگ لیے تھوڑ ہے ى دىزل بعد مناسلىدى بى رحلىت كى خواجى يى كى عالىت نزع يى مورخ فرشة ان كى باليس برموجو د بنهاً التقال كے بعد حبب بم يوكر تجربيز و تكفين ميں شغول ہوئے توبا وجوداس كمكروه زمامذ برسات كالذعفاا برأايا ورنتمد يكربارش بموائي خواج معيس مے پڑے فرزند مخذ ظریف جواس وقت جارسالڈ مردکنتے تھے تماہی اوا زشول سے سرفران كركم أيسن يدر بزدكواركى الماك كح جاكيردار بناسط كندًا ورايس عم عانى مقدا ركے سائير عاطفت بيں ير درش باكر صاحب كمالات بوسے فينواج بدليكت التارج نتان والانتناك كرمب مستجيدت بعاني ستح المست بادر بزرك كے نوست ہم سنے كی خبر منكر شيرا زسمے دكن أنظے اور خان والا شان سے رحم تعزيت اداكركے دوسرے معال كامياب، وبا عرا دشيرا زوايس كي خواج بد ايسنسالتك لناك مرسون كى دارنس مسيخ يرا زين ايك معجدتيم كرار هي بين ا وراس وقت يكسابين والن مى شراتيام بإرربين شام يواز خال كى مركارسے مرسال الأرارة وروقم ببجايور مستميرا زروا ندكى جانى بب مجعة فداكي ذات بابركات سسيا ميدسا كر برمعادت دين ددينوي سے دهايسے اير تدي صفات كو سر فراز فرما نینگا در اس خداشناس انسان کے اقبال میں محمست اور سلامتی کے سائقد وزافزوں ترتی ہوگی ۔ ا برابهیم زغام شاه | خدا کا شکرسبے کومس یسنے خاندان عادل شاہی میں ایساا قبالمزر <sup>نا نی کو قتال ورغدالت فرما نروابیدا کیاجس کی سعادت مندی اور یا وری مجنت</sup> يناه ﴿ فِي كَى الما بى المراد دافزون و تى بورى بعد درس كى تفوركشانى اور بهمت سے ہر نمالف تباہ اور لیائمال بہور ہا ہے اور خوداس کا اواز عجبال منانی دنیا کے ہر گوشہ یں ملند ہو رہا بیفیسل اس اجال كى بدسة كم عدائت يناه في صمار للكوان كورتمنول كي قبطه سي كال ليااور اس طرف توجه فرا فى كدوخمناك نهاه كادكو بالكل يا ال وبربا دكرے معدالت بيناه منفان أبيرول كوجن محدل وواغ بغسا وست انتكير خيالات سيصمور بزورم ينظان كيمهدوك مصمعزول فراكرنظر بندكهيا ودبربان نظام شاه كي

رونول طرف جل رہے تھے سامنے سے مٹادیا تاکدر عا یا شاہی مواری اورآرالیش بازارا ورتماً متول كونخوبي د مكيمه سكے مادشاہي سائھاس خان دالاشان كيريكان يرمبونيا عدالت بنا مرواری سے اتر ہے اورسب سے پہلے دہلیز کے نقوش کی بیٹر کرنگنے آ کے بڑھے اوراس کے بعد نورس بہشت کی سیرفر ان اس عارت سے نظارہ سے عدالہت بنا واس قدر خوش ہوستے کہ دہم کی بس نشاط اراستہ کی ۔ ما وسیما كاركزارول من مجمر وشن كيئ ورعطر كى خوشبوسے و ماغ معطر بروكيا عدالت بيناه نے تعیم شاعروں ندئیموں اور دریا رایو ک و مجلس نشناط میں حاصر پر مذیکا حکم و یا ا و را خلاص خال و غیره و ر بارشا، می بین حا صر ، موسطے با مراصف استاره بروسے۔ اورمولانا مبہی ورمونا لاطہوری کے سیے تل تھا براورا شعار جو ا س وقت کے لیغے مناسب سنتھ پڑھگرمنا سئے باد شاہ سنے ان سمے کلا مرکی تعریفیک کرکے ان کی جومیلہ افنرائی فر ان ۔ پکا ولوں اور خواان سالا رول یہ نتے ہرجیارجا نب الذاع دا تسام کے کھاسنے۔ یَفنے اور لذبیدا درطرح طرح کے نتها بنوار خال سنے نشاہی مرتب ہے مواقق <sub>است</sub>یان *ازی اور ر*د می نشا می می*ش قبیت کیرطیحا و جستی غلام عدا* لست بینا ہ کے ملاحظہ می<sup>ش</sup> بیش کینے ا و ر دیگئر پ امیرول ا ورار کان و دلست کو بھی خلعت فاخرہ عنا بہت کیا عشر عشہ ست کے اختیام کے بعد باوشِیاہ نے شاہنوا زخال کوخلعت خاص عطا فرایا اور مِزار ہمون ٰنقدا و رد ویٹکے مرصع ا درجند اسپ نازی عنا بہت کیئے۔ اُس سکے علاوه ولا بهت جلیون کے حیالیس قر ہے بھی شاہمنوا زکی قدیم حاکیرس شال کرو ہے ئٹے۔ با دشاہ ایسنے محل کو والیس ہوااور خاص وعام سنے با دشا ہ کی خارم نواز کی کی داستان سنکرازویار عمر و دولت کی د عادی ۔

یونکه اس سعینیترخان والاشان کے بھائیکا بھی ذکرا کیکا ہے اسس سلطے مناسب ہے کہ اس سلطے مناسب ہے کہ اس سلطے مناسب ہے کہ کھوائیکا بھی کردیا جائے خواج معین الدین محکم جوخان والاشان کے مسب سے بڑھے ہا گئے تھے نقیاصت بیان طلاقت اسان اور اواز منفقت و مہر بانی میں بید ممتاز سکتے شام خواز خال کے تقریب کے بعد ور بارشاہی میں و مہر بانی میں بید ممتاز سکتے شام خواز خال کے تقریب کے بعد ور بارشاہی میں

و ونون طرف جرئے میں کئے گئے ہیں اس عارت کا رخ شال کی جانب ہے ا دراس کے عقب کا حفیر پوش ہے اس عار ست کی نیٹسٹ بام پرد در مرم بلند مركانات واقع بیرخس برجیز معکرینسان تمام تبرکی میرکرسکتاہے تیمانی ایوان کے سامنے ایک وسع اور کھتا جبوترہ سبے اور عارست عجم میں وسط مس ایک حوض ہے صب کا یا نی بیمد صاف وشفاف ہے۔ مارت کے اطراف یں دلکشا!غ واقع ہے اس عارست اور نیزان بیکرعار توں کے درو و لوار جِوا حاطه کے اندروا تع ہیں نورس بہشت کی طرح طلانی نقوش مے آلامتہ ہیں۔ يه عارست عالى شان بيى سارك ميتود بيدس كرك كراسس تعسركى تناری کے بعد میسری ربیع الغانی سلنگ ہجری کوامید خال کے محل میں فرزند ار مجند ہیدا ہوا جومیرزاعلا والدین ولیہ کے نام سفے موسوم کیا گیا تنہر کے اگا بر دا تنراف من خان والاشان كومبارك باددى الورمولا ناميمي سن جو ها ك مومون کے مداح ہن قصیر ہمنیت میں کرکے انعام وخلعت حاصل کیا سب سے زیادہ بوت اس مکان کے سعود ومیارک ہونیکا یہ سبے کہ عدالسن بناه كومعلوم هواكهاميدخال كيمحل مين فرزند ببدا بمواسيها ور چندر در محصے بعد با وشاه مفارا وه فرا ياكه خان والاشال كومباركبا وويس کے لیجے خوداس قصر میں تشریف فراً جول ۔ خان موصوف کواس عمایت ا دننا ہی کیاطلاع ہموئی اَ در لواز کم صنیا فئت ہم شفول ہو کے شاہنواز خال لئے ایک بہست بڑ احتبن صنعقد کیا عار ست کے صحن میں قیمتی فرش کجھیا یا گیا جس يرزرين نتماميا مذنصب بوا على الصباح با دنتياه ابين فحل سے سير الماس بر سوار موکر نتا بمنوازخال کے مکان روا نہ موا قلعہ کے اول در وازہ سے لیکرلورس کے حیوترہ تکہیں کاعرض جیہ گزشری ہوگا زربفت اور قمل کا فرش بجیا یا گیاا و ر طرح طرح کے میتی اورزر دا درسرخ رنگ کی حجنٹریاں بازارشاہنواز کے و واون ما نب راستوں پرنصب کی تئیں میمرا و حجین سال باشند سے بیان کرتے زر كانفول من تبرو بازار كواس طرح أراستهي ابن عمر من تهيس ويكموا -با و خناه بازار میں بیرونجا ور ایسنے ملاز مین ور خا و مو رکوموسکھا مسسن کے

سالیف تیادکر دس می بھار ہے عہد کے دا قعات عمل اس طرح مرقوع بول کہ عبارت منظیا نہ تکلفات اور کذب و بہتان سے بائل پاک بھو۔ اس فیر مولف نے زمین فدمت کو بوسر دیا اور آئ ہفتہ میں بعض واقعات جذج و میں لکھ کرمب سے بہلے مقرب سلطان خان دالا شمال خان موسوف کی اصلاح سے مزین بھولے نے بعد دہ اور اق شاہی ملاحظیں خان موسوف کی اصلاح سے مزین بھولے تا جددہ اور اق شاہی ملاحظیں بیش کئے گئے اور ان کو شرف فبولیت عطا ہوا۔

عدالت بناه سے شاہزا د ہ کے نتنه کو فروکرسے کے بعد بدارارہ فر ما یا ر رہبنول کے گروہ کو جواس ز ا رئیس کلی ہمات کے انجام دیسنے والے سکتھ سرکاری عهدول مصعوفول فر مانیس ا ورز مام حکوست کسی ایسے ساتیب تدبیرا ور ا ورَ عالى نهم ايبر كرمي كرامور ملطنت برأسن دجوه انحام مأمي علاستدناه نے بی غور دفکر کے لیدشا ہنوا زخال کواس حدمت کے کئیتی نسب فر ا یا ا ورسننا مهری میں ان کوسلطینت کا سب سے بڑا عبدہ دار تعنی واس كركے ملطنت كے تمام جزى اوركى امدركو خان دالاشان كى خوش تد بيرى وسیاست. کے سپر دکردیا۔ نمان موصوف بادشاہ کی توجه ورعنا یت سے اسس طرح بهاست ملنكنت كوانجام ويست بيس كه فك روز بروز ترقى كرمها سهير بُدُرِجْ فرمِسْشِدُ اس البرالي تربير كي تسانيت كرسان سام عاجز سبع -أسس سلف ر ح و ننا .. بي تريم كي شريد احوال دريد ناظرين كرايه و وفق و كرفام والر خان من منصب كاركل بر فايز موك سي العابد ميمناسب صال فرا ياكرعدات بنا: خود سلطنت مير الخرراس عدالت بناه كواس مربرمتد جرفر ما ياكه ادشاه حوداس کی کوعش فرالای شمامنواز تال کے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ وی سنطمنت کے حالات يرجد نوس الكي كردوا فذكر في شنا منواز خال الواس سناسد باطريقرس إدشاه کے طاحنا بیٹ شیر کرنا نھاکہ عدالیت بناہ خو دایک سطران کی پڑھکردا تعامت مسعم بورسير طعد يراكاه بموعل ترسخت تفوط سي ي زما مذيس با رشاه كواس قدر مہار ہنت ہموئی کشمکن نیرخطء طرار کسی کے مدر کے بڑینسنے لگارس کے بعدشا موازخال فنظونك كتابين شارى العظم مستي كرنى شروع كيس عدالت بيناه ين

رینے کے بعد پیرشو تر سیاحت ہواا و رسط فیر پیجری میں ماٹنگیبی نتماع اورخوا جرعمایت اللہ ار در ستانی کے ہمراہ ہندرخر وان کے داستہ سے ختی میں بیٹھکر مبند حیول میروسیخے تھوڑے دنول بهال کے علماء ورفعندا سے محبت گرم کرنے کے بعد بجا ہو رکشریف الاسے اس زیا ندمین دلاورخال کیل طلق تخفااس کی دساطت سے عدالہ ہے ۔ حصنوريس حا صريهو يلئ با د شاه يه الن برخاص مهر باني فراني اورايشية لد امي واص كراريا \_ آخر سنند المدرجري مي عدالت بيناه محية فاصد بنكرير إلى شأه محمه ياس كئيرًا درصلحا ورشكست فلعه كے تمام مراحل اورلوا پذم الجي گري كو مبارس وجرہ انجام دیا با دشا ه کوان کے برخدہ ت بی الیندا سے اوران شمی مراتب میں اور زیادہ <sup>ا</sup> ترقی کی گئی سنند ہجری ہیں چند خروری بہات سلطنت کو مطے کرنے کے سلطے محرقل قطب شاہ کے پاس حیدرا با دیں جوبہاگے۔ نام سے شہور سے حاصر ہمو سے اور اس خد مست کو بھی اچھی طرح انجا م د سے کر پنجالیور دائیس آ کے اى دوران مي ملكوال كافقه بريابهواا ورشا بنراده المتكل في علم بغا وت بلندكسيا اس زما نه میر جب کومین الملک کنعانی سلنے علا نیرشا بنرا دہ کا ساتھ ویا اور سے عادل شاہی اینرخفیہ شاہرا دہ کے بھی جواہ بن کئے۔ اسس يرأشوب وقست مي بدا ميرنيك تدبير لك اورريا عاسكے حال سے سبے حسر ندر باحس امیرکو با دشاه کاپی خوا ه پا ااس کی مفارش کر کیماس کا مرتب بلند کرتا ا در جس درباری کی تکسیرامی کاتقین آجاملا سیفینسه سلطانی می گرفتار کرا تا ایسے زمار نمیں مولف کتاب پرعنایت فرمالی اور مجھے با دشاہ کی کسس س حاصر کیاد در اسی اس حقیر کے ساتھ و وست نوازی کی که عدالیت پنا ہ منے خود مورخ فرشتہ معية كفتكوكي ا ورابني تحبس مي كتا ب روضته الصفا جو بي تقيس ا ورخوش خطالهي ہوئی ہے ایسے ہاتھ سے مجھے عطافر مائی اور خلصت عنا بہت فر ماکر منصب عِاكِيمِينِ افْعا فَهُ كِما عدالت بِناه كَنْ فُرا يَاكُشَا إِن بِمُرِوسَّان كَهُ عالاتِ مِن والمتعقل كمتايب عليجره اس وقت تكت اليف نهيس كى كئي نظام الدين احِيم تبشى بے ایک کتا ہے مالان کے مختی میں میں جو بی مختصرا ور سلطین دکن کے طالات کی مختی تی اور معصیل سے عاری ہے تم میت کروا دران صفات سے متصف

مثيرا زيكي حكامها وراكا برملك بهميتهال مصفحبست رتجعتن ورال كواينا دوست ستحقة تقان بزركك كوخداسة من فرزندعطا فراستح نعوا جهعين الدين فخابغوا جهمعزالدين عنايست التدجوننل دداننش وحبين ملوكب ميس اليسيت معا صرین میں متنا زیست<u>ق</u>ے اور عنوان نتیا ب میں شا ہ نتج التد تربیرا ز ی مطمے حلة و ررس میں داخل ہو کڑھین علوم کرتے تنفے ۔ان بزرگے کو علم نطق و کھمت سے زماص ذوق تھا تھوڑے، تی زیا نہیں تا مرطلما نے نا رس سے مبقت کے گئے ان کے قلم کی یاد گارا ورتنتیفات الب کیک عفوظا ورتما مر علما والطبقه کے لینے | دی طریق بیس حیس ز انہیں کہ علی عادل شا ہ لئے خواجہ متح الدُّسِّرارى كومندوستان تشريف السنے كى دعوست دى نحو اج محرُ لؤر سنے بھی مفرکا را دہ کیا اور دریا کے را متہ بیجا پور دار د ہوسٹے بیجابو رکی میرکرسنے يمي بعد مندوستان كے ديجُرمشيرورتمبروا بر إن بور مند و مانيس اگر ، د، لي اورلابهو ركامفركياا وراس كے بعد ہند ومتان كے تبركا ت ا در تحف بمراه ليكر شير از داليس مُكِيمُ ايك، زياب نه كے بعد ان كورج بيت الله كاثنتيا ق موا۔ ا درایت وظن سے حرمین تمریفین کی زیارت کے لیئے روا زہو سئے ۔ رائته میں بغداد دار در ہوسے اور حضرست الم مردی کا ظم اورالم مرافقی کے رومند سارك كيزيارت مصيفياب موكرساعره حاصر موسئ اوربيال بعي حضرت الماملقيًّا ورا ما حسن عسكريًّى كے اُستا نہ پرجبہ بیمانی کرکھے بہاں کے م ورول کوانعام واکرام مسے شاوکیا سامرہ مسے کر ہا ہے معلی حاضر موسے اور حضرست المقسين رضى الندعنه كےروضة مبارك بر فاتحة حواتی كر تحيجناب المم کی رورح پرفتواح سے طالب امدا دہوئے اوراس روضۂ پاک کے مجاورول توجى انوا وعطا كركي غف اثرف مين حاضر ودسنے اوراً مثا و فراستا و فراستا و فراستا و فراستا و فراستا مرامونین على ابن البي طالب دفني التُدتعا لي عنه برصيبه فرسا بي ا ورروحة بإكب كے فعداه اوا نعام داکرام سے شا دکر کے مکامنظرین حاضر ہوئے جے سمیے فرا منست حاصل کی ا در مدین طبیبه حا صریمو سے روضهٔ مقد مدنبوی صلی التر علیه آلد و کم رحا صری دی اور اس کے بعدا یہ سے ڈکن ٹیمراز والیس اُ کئے یقو ڈے ولوں ولن میں زندگی لیہ

منغول ہموا بیسر داراً دیزال کیا گیا ا درا یک بیفتهٔ کامل اس کی بیمی حالبت رہی اور بعداس دا تعدیے خابی بن شجاعت خال کر د مرسلحدارال ر دا زہوا ا وراس لیے شاېزا ده کې زندگي کا غاتمه کړديا حميد خال ايال اعلان او خال وغيره ورگاه شا اي ش عاضر بموسط ورمجری اور آداب کے شرف سے بہرہ اندور بڑوسکے اسی ون عین الملک کا سرایک برای توب کے وہاتہ پر رکھکرا اوا گیا۔عوالت بناہ من تفانه داروا مدمر بياسي الك كوفران روان كياكداس تلعد كي قيدي جومتره ے حوام خوار ی جیسے بدتر بن جرم کے مجرم ہی نوراً قتل کیئے جانمیں ا وران کے *سر*یا کئے تخت کوروانہ ہو*ل تھا* نہ دار نے متناہمی فرمان کی میل کی ا و رفعه کے اندران مجرموں کو ایک ہی تطار میں بٹھا کریب کونٹرنٹے کیا ر بیجاید رر دا نه کر دیدهئے . با دشا ہ نے حال نتار دل کوعطید او مر فراز فرمایا عالمرخال مصطفط خال کےخطاب سے سرفرا زکر کے دہ ہزاری امیر بنا ایا گیا<u>م بی</u>ل خارجیں النے عین معرکۂ کار زاریں ڈیمن کی کٹرست<sup>ہ</sup> سے ب<sup>الک</sup>ل بے خون ہوکر دا دمر دانگی دی کئی فلعت وامِنا فہمندب۔سے دل شا دکمیاگیا اس وا قد سے دشن بون سے انسور ولئے لگے الخصوص بر إن نظام س کے نها دران عادل تنباری کی تبیاری کا بهیٹرہ انتھا یا تھا بیحد پر بیشان آ در مگین بروا اور حواتي قلعه پر نابه سعے احمد نگر والس گلیا - پر وروگار والم مبر قران ا ور ہرز کا مذہب اپنے می تا بول الحظیم الحاد بنده کے *باشو*ل اس طرح کے جمیب میں بنریم ت كاظهار فرما ياكر المسي خدا وند ووجهال ايسي قبال مندا ورعدالت ترفر ما رزدا كے عمر دا قدال ميں دوانندول تركى مرست فرائے بالنبي واكدالا جاد-نا نظر بن کتاب کومعلوم برونا جا<u>ئین</u>ے که اس فقیر مورث پرخان دانا شاک شامنوا زكى عنابيت وركرم وراسي زياده مهاس كتاب كى تاليف في زماند ير برورخ فرشته يرجومبر بأنى خان والاشان سن فرا في بيم اس كاتق فدمت ں کا بدیر اظرین کرے۔ والصح بموكه خواج علاءالدين مخذشيرا زي ايسه وقست كيشود يزرك تق

تطع سافنت کے بعدایک عظیم میان میں لاقات کی حمید خیال اور دوم رے ا میرزش کے بچھالنے اور آب یاشی میں مشغول ہوسے ان لوگوں نے خوشبکو كيرطنق إن وغيّره كي تياري من انباك فلا بركيا عين الملك كا فرزند اكب ى عالى خال ا پسنے ما سب كو ہمیشہ عدالست بینا ہ كی دکسب ترا می سے منع كياكرتيا تتفاس بعظميدخال كمے اطوار وحالت مسے اس راز كوسمجولياا ور ہر جيند الشش كى كەممىدخال كے كرو د فاكامين الماك كوشين أجائے سكن كيميونا ألده نه مواا وراسكا قول غرض برمحه ول كميا كميا يسولهوين اه نركور روز صحير كوتبسب كدا راكين سلطنت یوم عیدمناکر با دنیا ه کی درازی عمرو د دلت کی دعا ما نگ رسبے شخصے تصیر کی سکے درمہان وونوں کشکروں کا مقابلہ ہموا عین الملک کے ارتفاد کھے موافق فراشول نے فرش تجھا یا ور ندول کے قالین مسے مجلس کو آرا متہ کیا۔ شابزاده سناس برجلوس كباا وربغيراس كح كرحميدخال وغيره كح حالات سے آگاہی حال کرنے کیے حداطینان سے ساتھ نغمہ سننے اور شرائب نڈی میں مشغول بردا نختصریه که شا بنزاره ا در غین الملک. اسی حیال میں سیقفے۔ ا و ر بے توسی ا ورضر سب زلن کے جالاسنے دالول کو حکمر دیا ایٹ اکا ہ ريس لازمين نتعابي تفنك وغيره حريف كى طرف تيسيئنے ككے عميل العاك كے حالات سنے واقف، ہواا دراس بنےارا دہ كيا كەنتىا بىزا دە كوموادكر. ا پستے لشکر کی راہ لے کہ اِل خال خوا جہ سرانے تبیر غزاں کے مانند میمند برحملہ کمیا ا در مہلے ہی حلیمیں عممن کی جمعیت کو پر کیشال کر دیا آ ے سے گرا در خال سے اس کا مترتن سسے جدا عين الملك رخمي بموكر كهوار کریکے نتما ہنرا دہ کی نوج کار خ کیا شاہزا دہ سے ادا وہ کیا کہ ایسے گھوٹرے کو دوڑا کم عالی خال اور انگس خال کے پاس میوریخ جائے اور ان کے ہمراہ بربان شاہ كى خدىست يى حاضر بهوكر كيواز مراذميدان جنگ بى اسط منها بزاره پرتسراب مے وقعت زمین پر کراہیل حال کے ماتھوں سے اس کو كاغليم تعاكمه درا دورا قید کرایا ادا کین دولیت سنے عین اللک کا مرحید ایبرول کے بحراہ بائے تحنت كوروا يذكياعين اللك كاسربيجا يوربيونجاا وربوخض اس سيختاشه مين

ىغور دىل لېندىمواكە قىرىپ تىھاكەتخىت گاەيى بىچى فسا دىي آگ بىھىركىپ جا ئىڭ ك ناگاهمولست نشابی بِنے اینا کام کیاا ور فسا دفر وہوگئیا با دشاہ لیے الیاس خال ا ور فخرخال روقي كوجو دسمنول سلعه واففنت كرسن كيدر مصلزم ستفيا ماريت بے کھنے ایک زندان تبیرہ و نامیں مقیاد کردیا ا و ر اطرا ف الگ کے امیروں کے نام فران طلب صا دُرفرہا یا تھوڑ سے ہی زمانہ سيح لشكرمواج فراءتم يموكبياا ورا مراسنغ عظا متس عالمهفال میں ہرجہار جانب دکنی جود فا داری ا در نکسه حلالی پر فائم نکھا تا مامبر دل <u>سن</u>میتیتر جا بچاس موار دل کے مها تھ بیجا پو رہیع رکھ گیا عیس الملکیب لئے لذاخ ا مرائے عاول نشاہی کے وجوٰ د نسبے حالی یا یا درانکس نجاں سے لیے شما ر وبييصرف كركے دس ہزارسوا را دربيس ہزارييا دول كى جمعيت فراہم کے ور ود کا نتظا رکرے بگوا ن روا نہ ہوگیا انگس خال لئے شا ہزا وہ سسے لا قا ست کی ا ورجونکه است معلوم *زوجیکا تھاکہ بر* ہان شا ہ جرا *رلشکر ہم*را ہ لیکرا دھ نے چٹر شاہی شا ہزادہ کے سرپر سایہ کس کیا علامت بناہ نے یہ اخبار سنے اور این فتح کی امید کر کیے حمید خال خبشی کو مرکشکر مقرر قرمایا اور حميد کوماه ربيع الثاني ميس ميرول ا وزمنصب دا رول كے بھرا ه خمک حرامول كيمقا بلهي روا مذكيا حميدخان عساليو رهبونخاا درعين الملك وغيره س ے نتا ہزا وہ کی اطاعت کی ترغیب دی حمید خال۔ كالتعليمه كيموانق ان يوكول في تعظيم وتحريم كي ا وعين الملك سي كبلا بهجا رطك إزما في كے ليے بهير ارام بول ميرامقصد دشا بنرا ده كى اطاعت ے اگرشا ہزا دہ بلا و رود بر ہان نشاہ کے قلعہ سے برآ مد ہمو کر چتر نشاری ایسے سر پر سا بیکن کرے تواصل مدعا بلاکسی زم عین الملک کوشاہی اقبال لنے اندھاکر دیا اوراس نا عاقبت اندیش کے برإن شاه كے درودكا جو قلعه يدنده كي حوالي كسيد بي جيكا شما انتظار نه كما ا ورشاً بنرا ده كويمراه كے كرفلعه سے يا بركل آيا عين الملك اور ميدهال تے

اطاعت كاا قراركياليكن الليان قلعهمرج ليخ البين تقعانه دائري ببيرا يكب كو معزول ا ورنظر بنُدكريسكے ملا نبية شما ہنرا و وانعیل کی اطاعت کاافلہ ادکیا میس الملک یے بر ہان نظام شناہ کو ایک۔ عریضہ لکھا جس کمی دولست خاشہ کا دل شاہی کی بیجد نتکا بیت کی الورپه بینجام دیاکه تمام قلیعے اور شهر شاہزا د ه کے تصرف میں آگئے ہیں ا وراس بواح کے امیرالا مرا اور یا مے تخست کے اراکین نے تنامبزادہ کی ا طاعت کاا قرارکرلیا ہے اور جول کا مدعا یہ ہے کہ شاہزا دہ کے سر پرجیتر تماہی لر: ر کے بیجا یو رر دا مذہمول کیکن می فلیم الشاک بہم الا آپ کی الما دیسے مسرانجا م نہیں تلتي ٱگرمنا ب دالااس طرنب توجه فر اثميرل تونڤين سبنه كه كام به أحسن دحه ه انجام یا جائیگاا ور شاہزا وہ الکت تاج وتخکت ہوکریا عسف نلاح ملک ہوگااگریم ایسے مقصد میں کا میاب ہوے تو آپ کے تشریفِ لانے کے شکریدیمی قلعیر خولالور وشّاہ درکب اور تام مسرحدی پرگنات ایس اواح کے ہم نظر کریں سکے ۔ نے اُس بارے میں تندید میں کھائیں اوٹیفبوط وعدے کئے ا در نا مدکوہ رضا ہی ا در اکا برین کی و تخطیسے منرین کرے نظام شاہ کے دربار میں بروا نه کیا بر ان نظام سنے حقوق سابت کو فرا موش کیا ا دراس بیم کو بھی تنگسررا نا کی جنگ تقبور کر کے اس لنے امدا دکا و عدہ کر لیاا ورسرا کردہ ا ورہارگا ہ احریکرے اہر نکل کراین فوج کے جمع کرنیکا محم دیا عین اللاَ يە اضارىنكر بيى خوش بىواا درايىيىغىرا خرىپ كى تىيار يال كرىنے لگايىن الملك ہے ہیسے نشکر کوجوالیا میں حال کی مدکو ملکوان کیا ہوا تھا طلب کیا اسس سم*یں اُگ۔ نگے آنگی اسی دوران میں ملا ما رکھے* لعه چند کوئی پرجوعلی عادل نتیا هستے سرکیا تھا قبضہ کر کساان ہندو کوں سنے پہال تک۔ ہمت کی کہ دلا یت سنکا یو رگو بھی تاخت و تاراج رنے لگے۔الیاس ٔ حال قلعه ملکوان کے محاصرہ یں شنول اور دومرے مخالفین ِطرح تمامِی بکے حرامول میں تھا بلاس لوائے کے امراکے متورہ ا و ر بر شاری کے نیند کی طرح حیران اِ در پر بیننان بیجا یو روابس آیاا میاس خال کی دار سے اسسے یا سے تخت کا ہر تخص خوف زرہ ہوگیاا وراس قد ر

جلدجهارم

كلامى مسيشا وكركي خلعت اوركر وتنجرم صع اسب تازى عِنبر جد بوليس حامرات سے مرصع تھا عین الملک کوعطا فرہ یا وراسے جاگیروایس جائے گی اجازت دی عین الملک۔ منے زمین خدمہ شے کولوسہ دیا اور د وسرے دان منبح کے وقعت سے بڑے پر کنڈ تعنی بجری کور وا نہ ہو گیا عین الماک سنے ا إمخ صمروا مزيزحيال ندكمياا ورشا بنرا دهانعيل مسع رابطة اتحا داسي طرح المخركها ا ومُثِّلُ معالَقَ سُلِّے فلہ وَآ وْ وَقَدُو الْ سَكِ مِيرِ كُولِ لِنَهِ مِنْ إِلَا كُونِتُنَالِ رَا يَعِنْ لِلملك کی به کارر دانی خاص و ناه رسب پرطا هر پرنوکهٔ و خیر اتفاق مسے اس ز ماندیس بیجا پورکا کو توال میں حیاست لخال جو دکن کے اونی طبقہ کا ایک فررحھا باروت اور معض ضروری چنریں بہو کیا نے الیاس خال کے یاس گیا کہوا تھا۔ والبسي ميں يُركُنه بحرنتي يَهونجا عينن الملك كواس كي تواضع بإخريال آيا ا و ر البيتغيمهال اس كي وعوسته، كي جيها مت نحال پينيسه بازاري أنتخاص كايمنتيم ر فا تعما به عین الملکسب توبی اسی قبیل کا انسان مجماا در ایسنے طراقیہ کے موافق ب معداهم كلام الوكرايس بآين كراف كوش مسير عين الملك كي حرام خواري نلاظها د ہوتا کھا عین الدلکہ فیصب اکسی ہواا ورحیا سندہ خال سکے ساتھ ىتى مىيىش آيا حيات خال تھي مىلوپ قال ہوجيا تن<sup>ي</sup>اب اور ا<sub>ج</sub>يسيز مسيعياً ہر ہوگیاا ورصا ف۔ الفاظ میں اسے حرام خوا رئینے نگا حیات خال لے کہاکہ میں انجی کا م کے واسطے لگوال گیا تھاا دراسی مدعاکی تھیتی کے لینے مهال آیا مون فلال فلال دلایل و دراسباب سیقیها ری تکسب حرا می کا يورالقين مموكيا ہے حيات كاس كفتكو مسے مقصد يہ تھاكہ عين الملك وبیدا سے دیکراینے سے داعنی کرے لیکن چونکداس کی حرام خوا دی کا را ز ت ازمام زوچکا تهاا دراب پیرمعا لمدیونشیده ندر انها ا در به مجد کرکراب نرحی ا ور المكُّرت العلام نهي جلكتا اسفّ حيات خال كو إ برنجبر كريك علانه الجاه كوريا المركب علانه الجاه كالمرابي في المنت المرقوت برمغرور موكران نيت كا دم بورك لگاعین الملک نے اسی وقت اطراف وجوا سب کے حکام کو استار داز کئے اوران کوشهزا ده کی آطاعت کی ترغیب دی اکثرول نے <sup>تی</sup> خفیه طور م

عین الملک کی طلب میں فران جاری کیاجس کا مضمون نہ مقااس ز ما ماہیں وتلعة بكوان كى تسيخر مدنظر بيصة تم سبير سألا ركشكر مو حبله بست حبله بار كاي بلطاني مي حاصر مويو الكاسى إرواي عرص مشوره كيا حائف دراس كے بعد جند برخمارے نزديك مناسب برواس پرتام اداکین دولست کاربند بمول اس کے علاوہ اور مجی جند صنروري بأثير رميش وثبت وفست تم خدمت عالى مي عاضر بو گے ان امور مِن کَتِي كُفَتِلُوكَي حَالِيكِي عَينِ اللَّكِ سِنْ فرمان كااستَفَالَ كيا ا وِرفر مان كي دہرائين عبارت مصطفن بموكر جلدس جلدردا زروا الكراسي طرف مسكسي تميم كاست ا دخاہ کے دل میں نبیدا ہونے دے بدا میرابسنے چند محصوص بن شینول کے سائقه باستے تخت کومبوریخ گیاا در نعض غیر کم در باربون کوجواند نول بادشاه کے مقرب اور کی کے مقد و دولت کے عطبہ سے اس امر پر تنیار کیا کہ یہ ور باری بعیشهٔ عین الملک کی خیرخواری کی دانتا المجلس نماری میں بیان کرتے رہی عدالت پناه كواكر حيش الملك مي حركات ومكنات معدمكاري اورد غايا زي كے آثار كا يته جلتا تقاليكن ج محداس كے سابقة حقوق كالحاظ متيما ورنيريدكدا بھي اس كى خرا مزخواري كالقين تعبى نربموا تتفااس ليئي بآ وشاه ليحسمي متم كاأظها رضنب مذفرايا بككوشش يه فرانى كداس كوابسيخ احسان ا وركرم سنعدد وباراه رأ ورا سبت بر لافي - عدالدت بنا وكافيال تفاكش الملك ملي سامقداس طرح سلوك كرنے سے الراس كے دل ير بركسرا مى كاخيال ي بوكاتو بھى فورا جا تارميكا یاد نشاه سے ای وجہ سے جو آمیں کراس زیا مذمیں اس کے کا نول کے پہو کئی نمیں اس کا ذکرنہیں کیاا ورایک بڑی عظیمالشان ملب ترتیب دی آ<sup>و</sup> ر ايبران ملطنت ا در فوجی افسر را ست وجسيك صف بستة استا د هرمو نے عین الماک ن غلبة و المست كى وجه ستين يا جا رطبيزين خدمدت كو بوسد دياد وراس كي بعد تخِت نیابی کے قریب بہونجا اور تخست کے پایوں کو بوسہ دیر صب الکا این جگه پرانطه کیا عدالت بناه نے و مکھاکداس امیر یوخوف بیحدطاری ہے بازنها وتقوظى ديره ومسرى جانب متوجه رسعا وراس كے بعد بڑى توجه ا درعنا پست کے ساتھ قلین الملک کی طرف رخ کیاا ورا سسے اپنی خیبریں

ِ فَمْ بِيهِ وَسَيْحِيا وَرِيرَ مَنْ مَعْيِعِنِ رُورُسيا ه دِيمَا سِنْے - عدالت بيناه كا قاصدرلگران بيرو<sup>م</sup> بمن شابنرا ده أقبل <u>ل</u>نزراه رامست. نداختیا رکی او دخطا کاجواب بے شاہ لذر عالم کو مقید کرلیاا ورخروج او ربغا دست کے سا مان مہیا کریے ہیں کوشالہ سب سے پہلے ایک قاصد بر إن نظام شا ہ کیے یا س روا نہ کہا ا وراس ہے مدد کا طلب گا رہوا برہان شا ہموقع کامتظرا در وقب کا تنظا رکرر کا تتمااس نے مدد کا و عدہ کرلیاا درجوا ہے۔ میں لکھاکداگر تم جامنتے بموکد کا م موافق مرا دانجا یائے تو بیجا یو رکے امرائے کہا رکوائیندہ کے دل خوش کن و عدور بنا وخصوصاً غین الملک کنعانی که ایبرالامراا دِرملگوان کے قربیب اس ایسرکے موافق ہو جائے کے بعدتمام ارائین در ہوجا لیننگے نشا ہنرا دہانعیل بر ہان نظام کئے دیمدۂ ایدا وسیے بیمدخوش ہوا ا و ر سيجواس زما رزمي يركنه مبيكري مين قيم تفاربط واتحاد يهيدا رليا - مين الملك كالبتدائر بيستا تفاكر معاملاً وطوالست بمواس شَا ہنرا دہانیل مکوان کواپنا یا ہے تخت بناسٹے ا دراس حصۂ مک میں اس کیے ی پرو نا که ایک بن ملکت میں دوما دشیا ہ فر رین اس خیال کی ښاپریه امیر به طام رتو عدالت بنا ه کابهی خواه ریالیمن خوا طور برشابنراده كامهم واربناا وراسي بيغام دياكجب بهاست ملطند بمراه خدم نت عالى مير حاضر بهوجا ﴿ بَكُا الْهِي لوحرا رکشکر کے بھرا ہ نتما ہنرا وہ سکے . نتنهٔ کوفروکرینے اور حصار ملکوال کی سنجے کے لیئے نام يس الماك يجى شارى فران كيمطابق ملكوال بيويا ور لبطابر استضماركا واصر ، كرلياليكن

ا مسكيموريل كى طرف سيستمعينيه فلدوار و ترخيفيه طور برائل تلعه كويبونيخ أرباعوالت بيناه بينا فهار سيفاه

علدجهارم

دلا ورخال منے جو وزیرسلطنٹ متھا تنیا ہان روز گار کی رسم کیے موافق شاہزادہ عدالست يناه كي ساية عاطفت ورمال كي آغوش مجست ـ بگوان کے فلعمیں ت*ید کردیا طیشیول کا فتی*ذ فرد ہمو سنے اور ولا و رخال کی م<sup>راح</sup>مت اود فع کرنے کے بعد عدالست پنا ہے ایسے ایسے آگیا مقرب در باری کوشاہنرا دہ ایل سيرميغام دياكليفن اموركي بنايرض كي صلحت تم سے یونبده بهیں ہے یا دجو دہھا ر لیے شوق دیرا رکے بی تھاری تقارقت کامرور بردا ترست كرريا بهول ليكين اس معالمه ميس تجهيم معذور مجهوا ورامي وقست ايست مے رنج قید توژگراس قلعیں جوکشرست گل دریاعین کی وجہ ۔۔ د دس برس کامکو شه سے تغمہ دساندا در سائی وتسرا سب کی مجست میں زندگی سر ولیس اسی کے ساتھ قابلیت کے اکتساب ورّناریخ و دوا وین کے مطالعها ورسواري اورجوگال بازي مسع غافل ندر بوغم واند وه كوايت باستا تے تو ددمیں چند ضروری اسور طے کر کے شال سابٹ تم کوای فلنس میں طلب كراد نكار عدالبت بنا هسلخ تها زدارا درك آلوال ولعد كي ناخ بهي فراين جارِی کینے کہ شاہرا دہ کے یا ڈل۔ كے حكم سے موانق ہر دہدینہ ہزار مزد ن شاہزا دہ شمیے اخرا جا ہے۔ کئے اور ى*ەربى اور ملازىين قلعەبېرطرح برراس كى خد*م اكثرعبدين اورمجانس نشاطأ در ديگرمتبرك او قاست مي شابزاده كويا د فرمانيخ اميرتفايه ردايت سني بيركرايك مرت حصور میں تبیں کیے گئے ان آمول کو بعونیرہ کہتے ہیں ا دماس کی وجر تسمیر یہ یے کان تے مغزامتخوال میں ایک یا د ذرنبکو رمیا ہیں *دا ہموتے ہیں انمو ل کو* وكيفكر صدالت يناه لي دريا فست فرا ياكه بدائم بهار سيمحالي كي ياس بعلى یہوننے یانہیں تخفہ گذاریے عرض کیا کی*ونکہ پلی مزنبہ درجوں میں بار*اڑیا سیمے

جلدحيارم

زياد ، قربن تياس مقى لېذاا كترلوگ شيعه بن گفتے ا ورسجدول ميں ا ذال ، ہے اُمّامید نرمیب کیے مطَابِق بلند ہوئے۔ یا دشا ہ پاک اعتقا ڈنفی مشرب کو یہ است اگوارگزری اوراس نے حکم دیا کہ جولوگ اس امر کے باعث ہوئے بیں ان کو قرار و آنعی منرا دیجا مے لیکن آخرمیں عدالست بنا ہ کوائسل واقعہ سے اطلاع بهوائي اً ور عدالست يناه ليزان كي قصور كومعا ف فرا إليكر ، بإوشاه يعان حي كبران يوترمنده كرتامتها جنائجه أجنك لد ببحالورس خطبین است چاریا روشی النظیم کایراها جاتا ہے ائمڈا تناغشر کے اسا ئے گرا کی بی پوسف عا دل کے عبد کی طرح فط میں داخل ہیں ای دوران میں جسب یت تقابر إن نظام کی فتح ا ورجال خال مبعدوی کے نتل بولنے کی خبرتما ہی لشکریس بہونجی ا ورد دست ا وروٹس بہب ول شا د مه بر ان نظام کے اس روان کیا کیا۔ باوشاہ نے وابيى كإارا ده كساا ورمفركي منزلس طركزتا بمواخداكي عنابيت سيسبجالو رمهورنخ کهار در رعیب بیرد ری آ در دادگستری مین شغول بهوا معدالست بنیاه نے لک كى ان خراسيول كوجوعرصه سيصيدا جوكون تيس امس حولي سيصر قنع فرما يا كه كا حندت دأ قرس بلند بروى -شابزر دهامیل بن شاه ارا تمالحرد نب ایسنے عاً بی جاه ۱ درعظمرا لمرتبه مالک طہا سمب کا خرورج | براہیم عا درک شاہ نانی کی از دیا وعمرود دلت کی دعا کے ابعدائنل مرماك طرف رجوع كرتان مي كطهاسي تياه بن ه جار فرزند متقص من دو معطا و نائي إ درمينيال حدى يملطال زوجه ا ورنان ل لي از وجه مخربريد شاه كے نام سي شهوري محربريد شاه عدالت پناه کے زیرسا یہ بہاید رہی میں قیم تھا خیا ہزادہ ابراہ میم نے ایسنے چاعلی عاول شاہ ام کاجاری کیانتا ہزا دہ معیل حیفل مدسالہ تھا بھیں کے ر آمہ میں ہر كالمُكُارِ كِيمِها ينينا طفيت بن يرورش بإنا تقالمُعيل لمدخ.

یہ صرب کارگر نہ ہو ک<sup>ی</sup> لیکن دلا در خال نے پرلیشان ہوکرا بیسنے گھوٹر سے يتحقيم سنا يا وراوز كب فال في ارا ده كياكه د وسمرا ياسته لوا ركا لكا مسلط ولا در خال كالحفوظ لواركي چك مستحيراً غ يا بعواا وربعوا رزمين يركر برطر ا دلا در خال کے میل بان <u>لیے خیر</u>خوا ہی کو دل دیاا ور دلا درخال اور نشامی لٹکرکے درمیان ایناہائتی حاکل کر دیا تاکہ دلاور خال مو قبع پاکر د و مہے لعور نے ماہوار ہو کرکٹنگر سے واسلے ۔ دلاور خال کی فورج پرایسا شماری نسب وجلال هيا يا ور وه ايسخوفزده بوسيركميك بدوكمر عروم كروه سے جدا ہو کرمیدان کارزار سے تجھا کینے لگے دیا درخال استے جادراز لنتكركے سائقة حيران دير بيشان گھڙا بهوا تھا جنب اس د کمها توخو د میمی معرکه جنگ سیسے فراری بوگیا - کمال خال جو کشکر سیسے حبوا مرمو کر وارا منائب کی طرف جار ہا تھا یا دختاہی سیاہیوں سمے ہاتھ میں گرفتا رہو کر *ی کمیا گلیا۔ دلا درخال با د نظاہی تعاقب سیے کہیں نہ قیام کر سکا ا و رجلہ* سے جلد آحد با دہیدر مید یج کیا۔ با و نشاه منے ایسنے اقبال سے دلا درخا*ل کے تسلط سے نجاست* یا نی عین الملک وغیرہ ہرسہ امیروں کو ما وجو دان کی ندکورہ بالانطا کے خلفستہ روریا*ک ع*طا فراکران کی خاطرداً ری کی ا وراً مینده. المقين مُمْلِمُنُر ، مُكيا يَا دشاه صبح كے وقت ایسنے سرا بردہ 'یں بہوتجا ا و راسخسنشہ غرا باجن *دوگول سنے* و فا دا رئی میں بی*دی جان نتا ر*ی ی تھی ا*ن کوطرح طرح کی عنایتوب سے دل ثنیا دکییا ۔* با د نشاہ بارگاہ · بخاص نمر کتشه بفسالا با ورا کمپیسب واقعهر دنماییدا -اس واقعه كأربيه سيتم كدولا وركفاح تفي زميب تخصاا وراس يخفرمب بتبيعه بطلقول كومثا كرحضرات حاربار دمي التلعبيم كاقطيه لكب بكر معاري كميا ها - يما يام لعِصنول كأخيال تهاكه با دنتها بمجمى عذر بسب بيم وريض به محصتے تھے کہ عدالت بنا ہ مجی اسینے جاعلی عادل اور اسنے باب طهانسپ نساه کی طرح امانمیه ندرسب شخصیسر دبین جونکه د و منسر کی آ

170

عیش وعن رست بین شغول تھا۔ دلا درخال کے یاسانوں میں سسے دسیخس دریبرران الکرر میز کے بعد بارشاہ کے شور ہا در نعین الملک و غیرہ کے اتفان سے دا تف ہو گئے یہ دداوں سابی دلا در فال کے در أ رمیں اسطا در بهر حند الخفول سلنة كوشش كى كديروه دارا در بحرم راز دا درخال كوآل راقعہ سے آگا ، کریر لیکن اِ دشا ، کے اقبال سے ایسا بر برولنے یا یاجب کہ مدالست بنا وراست كح على مصري كمه در سے يرسوا راشكرسے أبر تشريف لے گئے ودلا درخال کے جاشیشینوں نے بڑی مشکل سے اسے بیدار کیا ا در حقیقعت حال سیے اطلاع رکی دلا درخان اور اس کے فرزندائی دفت جنگ کاارا دہ کر کے طلوع افتاب کے قریب ایج یا بھے ہزا رسواروں کے ا دشاه کی طرف رواز موسائے ان اوگوں کو بدا مید تھی کہ نتا منتیل کے سیاتی ا ورند كوره بالأبير دلا ورخاب كي مواري ا دراس بخلمت دينيان كو د كيمر ادشاہ سے کنار بیش ہوکرشل سابی کے اسے جنا فلت میں لے لینکے اور دلا در خال ميمر زما سترملطذن بر قالبين ا ومِنتمرف بموجا ميكا. د لا و رخال ا د شماه کے قریب بیرونیا اور عدالست بنا ، نے ایسے ایک مقرب در بادی كوعين الملك سي ياس روانه كياا دراس واإ درخال كي ما نوست كاعم ديا. مین النک سنے برظاہرتو! دشاہ کا کم قبول کیائیکن خفیہ طور پر دلاد دھاں کومینیا م دیاکہ ہو ؟ با رُسُناه یک بریک ہمارے یاس آگیاری مجبوراً اس کے بمراہ ہو گئے ہیں تم خاطر شع ہور ایشا ک ایت ما تفادا وراین بکه دالیس جائم تمهار سرمدراه نهول کے دلا ورخال سنے اس بیغام کوئیکم الكسه كزك فاعلم سع ابنى فوج ا در فرزند كوجيوزا ا ورخود ياريخ موسوارول ا و دحار بالحيول كيمها تنه با د تنها ه كيمها منه أيا اور امي طرح سوا ر اس نے بارشاہ سے عرض کماکہ رات کے وقعت بادشاہ کوئموا رہوکم امرات امناسب منتفا سنهى مناسب يمكر حضورسرا يرد وفضامي كي طرف دانبر ما اوتنا وسل ففنس الودلومي كماككون اس في وسكو منزاد سے سکتارے مناصح لی کا کسٹ سیاہی سی اوز بک حال ایک الرصا وراس سنے بڑی سرعت کے ساتھ ایک اِتھ تلواری مارا گرج

حادجها دم

کے بعد آئیں و واول مہند و وال کے واسطہ سے یہ طے ہواکہ تنب کے و قعت جيكه ولاورخيال خوِا سبب بيس بهو با ونشا هاين العكسب كے لنتكر كى بيوشا <sub>ا</sub>لى لشكر سے نصف کوس کی راہ پر ہے راہ سلے اور علین الملک علی خال اور أنمس خال د داميرول محيم اه ايسفا فواج كوك كر دلا و دخال سيمعركه أراني كرف كے لئے تيار بوجائے بادتها ه كورام الميندائي حودهوي رجب مطابه بحرى كي منع كوجو وقت قبوليت. ر عاکا ہے با دشاہ ترم *مراسسے باکہ ہمواا درایت دل کا مد عالمق عُصَ سے بی*ان *ذکہ*یا عدالمتاہناہ ين ايسنا يك غلام محفيش دارفال سے كهاكه ايك كھيوٹا فاصركا جلد كے آئے جلودا رول کے سردار نے غلام سے کہاکہ بلا دلا ورخال کے حکم کے گھوٹرا دستیا بنہیں ہوسکتا نے فوراً اس کے منہ برطانچہ ا راجلودا رکنے دیکھاکہ رنگسب و ومرا سبے اور هور کے لاکرحاضر کر دسینے نا د شاہ ا و رامس کے غلام ان تھوڑول پر سکوار ہو کر را بدده کے ابرآنے الیاس خال جو با دشاہ کی دا یہ کا فرزندا وراس رات بتعااس كيري أا ور دو وركر با د شهاه سع كهاكه بيه وقست بابهرَشترليف لانيكالهيس سيمة خرسبب كياسه عادشاه لنضجوا س دياكه يهموقع جواسب الهيس مايسيس المقيول كيمرا وسوار بوكرمير س ساته على معالم خور به خود ریش ہوجائیگا الیاس خال ایسے سیام پول سکے سائے جنگی تعدا دسوسسے لمرتهی با د فنیا ه کے بمرا ه بمولیا - با د شا ه لشکر بزرگ سے علی ده بروکر عیمن الملک يِّنِهَام كاه يرمبون كَيُ كَيابِهِ البِرُوافق را يُحْسَنْعِد تَحْصُوابِي فُو ج كَيْمُ سَاكَة با وشاہ طبے قدم بوس ہو ہے ا دراس کے بہین دبیبار ہوکر سے لیے ہیں وثب ر با د نشاه کے سرابر دہ سے با ہرانے کی خبر شہور ہوئی خاصیل الن محلس ا ور مرنوبہت جومراپر و ہُ نتیا ہی کے گرد جع ہو گئے تھے ا دھیں ہیں بولف فرنتہ بھی شاق تفا فوراً مسلح بمو كفي ورسب كرسب مداست يناه كرصفورس حاصر بوسط غرض كداس طرح تين بنرارسوار با دشاه كي كردجع بعوسط ولا درخال جوتمی برس کی عمر سے بھی تجا وز ہوجیکا تھا ایک وکنی آراکی کے سائتوس کے صن وجال کا اُواز کا سکر غالبا مذاس پر عاشق ومو گیا تقما۔

جردجهاره اس سے جدا ہوجائیں اور بر ان نظام اور را ہوعلی آسانی کے ساتھ دینے پر غالب أليس الناميرول كوروا فركي إدفتاه يخ خودايك دريا كے كناب تیام فرمایا پیمقام بیرصان اور دلکش تفاا ورسمترین اُمول کے با غاست کشرت سے پیال الے عاتے تقیع اوشائ جیران دروگاہ کی دجہ سے ایک بیشدت برس بوگیا ما دشاه نے اراد وکر نیاکتا زست انتاب کی دجہ سے چندروزاس مقام برنبركرك قدم آكے بڑھائے دلا درخان براد إرجمائيكا تما اس نے اس ام کی کوشیش کی کہ اولتاہ دوسرے دن اس مقام سے کو ج گریسے کات دومِنگر تکسیبی طبر قبیام نزگرے دلا ورخال کو یا د نتا ہی راکئے اسے نوست اکٹارف بخیاا ورائس کی بے ادبی اب عدِسے زیاد ، ٹریڈئی ننی عدالسن بینا ، سے اس كُنتِكُ كَيْنَاها وربر با دكرين كأمهم إراده كرليا يؤكة أم اميز لا درخال كے ظيع فرمان سيتے إدنها وسنه خلا يربيم ومسكر كمام مهم كوخو دانجام ديست كاقسدكما عياليت بيناه كفاس مالمنرى غوركىيا وروكر بيرموني وهقط فأموافق تقديريتي -امن بال كي ال ياست كيونك ولاورخال في البيع معتبه بالمينين إلى كراكم كروبكو با وشا مستع كروجمع كروياتها ا درتام منصب روال ايمرول ا درار كان دولت كواينا بهي خوا ه بناركها تعاامنٰ ملے کسی فیسر کی میال نه تقی که با د شاہِ مسے عرض حال کرسکے ان وجوه كى بنا يرولا ورخال يرغالب آنابظا بهربائل محال تفاعدالت يناه كروش زا مذیر نما برا وغینی المداد کے نمتظ نستھے۔ اس سفر میں دلا درخاں کی ہے ہاگی اور سلے اغتدا کی حد سے زیادہ گزرگئی اور بادشاہ اس سے جدید اور قدیم انتیابستدا فعال اور حرکات سے بیجد ناراض ہوسٹے اور اس کے امتیصال پر ہم تن متوجہ مو گئے۔عدالت ینا ہ الہا می تدبیر پر کا رہند ہموے اور دو جبول الاحوالي بندول كوح عرصه سے بادشاء كى دالده كى سركاري الدم يتقع اوركوني تنفع ان كوريجا نتأنه تفاخفيه طور بداييضا ميرالا مرامين الملك كنعانى كے ياس بهيما وردلا درخال مسيحنت بفرمت كا ظها ركياعين اللك ن جریحد دانشمندا و تقیل تفاعرش کیاکه اگر با دشاه اس سے اراض بی توہم بند الله وركاه و كم بهوام اس ك شركو جلد سع جلد د فع كري . بر مستور م

يجاريهما رخ

توالى تصبريني أغيم بروا مولف فرخمة جواس معركه يس زخم كهاجيكا تفاا ورضعف كى وجه سے با وشاہ کے بھراہ تہ جا سکا تھاا دراسی قصیر ک تھیم تھامبد دیدل سکے ہاتھ میں گرفتار ہوگیااس فقرنے بڑے صلما وربہا نہ کے الن کے ہا تھول سے نحاست یائی ۔ سار مع اميرا ورسردا رشاه وركب مي جع الوسية ا درينجان ارينجان الم بردنی که راجه طی خال بر بان نظام سے ل گیاہے اور ابرائیم عا دل کے طکم کے موافق برار کے امرائیمی بر بان نظام کے یاس جمع بھیر احد سکر برحلہ كرنے دالے ہیں۔ جال خاں عادل شابل لشكر كے اجتاع اوران انساري عت سے اس نواح میں اینا قیام نباسب نتیجھاا ور دارانگے۔۔۔۔۔۔۔ كوچ كركے طدے سے جلد برار روانه ابواس كامقصديد تقاكر الربوكيكر وان اور داج علی سے معرکہ آرانی کرے ۔ راجہ علی جال خال کی ر دانگی سے انجار منکر يسيحزيا ده يربيتنان ميواا وراس نے سيدا مجداللک اور و دسرے مهد وي امرا توجن کے نمر مصطلئ ندمھوآ فلعہ امیبر میں مقید کردیاا ورحال خال کئے آجا قسیب کے ارسے مرحس قدر حادثگن ہواف طوط عدالت بنا ہے صفور میں روا نہ لينا ورحد سے زياده مندت وزاري كى - باوشاه كي مال خال سے تماه رنے پر کربہمت مضبوط با مرحد کی تھتی میاہیوں کی تعدا دا وران کے سازوسالان ك تحقيقات فرانے كے بعد جال خال كے تعاقب كے عنوان سے شاہ ورکے سے انٹی کوس کی راہ جلدسے جلد فے کی اور قصیہ اور کی میویج کیتے یا دشاہ اور جال نعال کے نشکر کے درمیان اُطھ روزگی راہ تھی جالے اُل نے مدالت بناہ کے تعاقب کر لئے کے خونب سیے رائعتہ میں کہیں تبیا م رئیس کما ما د نتماً ه پیرمناسب سمجھاکه ترکی امیردل کوجواً طهر *بنرا رسوار ول-*مرتع علنحده كريكے جال خال پر دھا واكر كنے كى غوض سے روار كرسے ماك يرابير كبلد سع جلدح لفيت كهد نبيونيكرتام رامتول كواس طرح مسرووكروا لدوتمن كوغلدا ورجاره مذبيو كخ يستخيرا ورحيال كهيس بموقع بإليس حرايت كو اس قدر منگ کریں کہ اس کے اعوان والضار خالفہ اور ہراسال ہو

بند ہیں تو اس نے بھی مجبوراً بلوا را اٹھائی ا ور ایمن حرب کے موانق نشکر کو آ راستہ لياا ورمبد وى اميرول كوجر شجاعت ا دربها درى مين شهور تنقيح دليسامي مقرر ر سے تعور سے می فوج کے ساتھ ایخوس جا دی الاول کومعرک کارزار کی راہ کی طرفین سیطیل جنگ کے اور بہا دران روز گارٹل د فارٹگری مرمتنول ہونے عا دل شامی امرایعی عین الملک کنتوانی اور عالم خال دغیره چونکه جانتے ستھے کہ بادشا ولبل خال كونابيناكرك وربلا كمرشابي حنك أفازكرن في وعدسس دلاور خاں سے بیرا آزر دہ ہے ان ایکروں لئے عیس معرکہ کارزا بی شکست کوبہا مذ قرار دیاا ور ولاِور خال کو بلائے نمال کے میر د کرکے تحود بار دشاہ کی فدمت مُربيو يخ كنت ولا ورخال لي اليست ميمنذا وميسره كوالى كليول يرمنه د کھاا ورخیال کیاکہ اس کشکر کوشکست ہو گئی ہے ا دھرمند و سان کے قاغدہ ليرمطابق ببرحيوناا وربزا تاخست وتاراج مين شغول بهواا ورولا درخال ايسف منتینو*ل کے منا*تھ بنے اِر و مددگار میلان میں رنگیا۔ جال نحا ں ا<sup>و</sup> ر غدا دند خان شی نے جوا بتک معرکهٔ کارزا رسے فراری ند ہوئے تھے ا و ر ا منمل نظام تنا ہ کے بہاویں کھڑے ستھے موقع بکردلا ور نعال چمیں کے کر د در موموار دل سے زیاده کی جبینت نههی مله کمیا دلا در خال مناس هالست می میدان کارزازی است قدم رمنا مرجب بلاكدت مجماا درسات شخصول كے بمز جرن ميں ايك يمولف مجي تعارا و فراير اختیار کی فررسانوں سے میعلوم ہواکھیں المک ادر عالم فال ٹیکست کوبہا در ارکی کیال جنگ ي اور فلال راه مع إرضاه كياس دا مانگ جار بي اكرام تناه اور براد كريس. دلاورخال ببجدكه برايا وربنايت تيزى كرمائة دامته طريخ رائي داوي بسيافوج يس سسع يمي ودین بیای ایس سے آملے اور ان ایبرول سے قبل کی مع ابسی تعلقیمن اور شکیتنبوں کے داراسنگ بہو کے گیاا وردشن کے تعامب کاخیال کرنے اِد شاہ کے ہمراہ نماہ ورکب روانہ ہواا ورتمام راست راستہ طے کرتار ہا ور منج کونٹرل مقصور پر مہر ہے کیا جال خال اس افتح کے بعد جواس کے وہم وكمان مير كلى نديمتى أورتين مو ماتقى دلا درخال اوراس كي البعين ب گرفتا رکرکے بڑسے عرورا ور شال و تروکت کے سابھو دارا منگہ بہو تکے

كه عدالت بناه سے اجارت حال كرے يا يدكه دوسرے جاموسول كى أمد كا أنتظا ركريه جال خال يربس بنزار سوار ول كيما تقطه كرديا ولا ورخال نے غرورا ورسکیرس سرفیا رہو کرحنگے۔ وجدال کاسا مان کھی نہیں کیاجب وس سے دویاتین کوس کے فاصلہ برمیو کج گیا تواسے دور سے خیم اور ترکاہ نظراً کے دلا درخال نے یوجھا کہ کینکس کا ہے جھنوں نے جواسے و یا کہ ينظام تنباي فردگاه بيصا ورمضول نے كها كه اس مقام پر عاول تعامي لشكر مقيم بے ولا درخاک اسی دریا فت حال ای میں تھاکد دولسرے جا سونسول لیے المساطلاع دى كەنظام نسابى نوج فلال مقام برقيم بينے اور بير حيمے ان ہي فنصب كيمين ولاورخال آكے قدم براها نے سے بازر إا درا ينے ر فرکے نے سے ترمندہ ہوالیکن ج کہ اس نے بڑے خورد کرکے ساتھ سفر ليا مُقاايت ارا ده برة المر الوروني قيم بروكيا دلا ورخاب كارا ده تفاكه اسك عقب میں جولشکرر وا نہ ہوا ہے وہ آجائے تومیدان جنگ آراسنہ کرے ای درمیان میں ایک مقرب درباری با دشاه کی بارگاه سے حاصر برسوا ورای نے دلا ورخال کو ید بینام عدادت بناه کاسنا یا کیج کرتم نے ساکان بنكب كى تيارى نبيس كى بصاس لئے آج كے دن معركم أرائى موقوف مكفو ورييري وتت وتمن كامقا بكرال-دلا ورخال ملابسيول كى كشرمت اور إلتيهول كى زيادتى بسيحاليسا منجرور بهور إلتما مراسيخ شابئ قاصد سيسعذرت جابى اوركها كهين أهي جال خال توكرنتا ركر كحة ومن كودسة يبتر ء الت بناه کے صفور میں لا ماہوں اور حنگ کی تماریال کرنے لگا دلا ورخال نے بہر کر کٹل وخوالی اس مقام سے دبنی فوج کومٹا یا وربے قا عدہ او خوسته اور ماندہ کشکر کے ساتھ مرکیف کے تقابلیں ف آرا ہوا۔ ولا درخال نے ترکی امیروں کو چو تعدا دمیں یا ی یا چمہ ہزار محقے ا یسے نا زک دقت میں ایسنے سے جداکردیا اور انھیں حرافیہ سمجے لشکر عقب بمیںاس لیفہ تعین کیاکے نظام شاہی امرااینے اعتمی اورخزا ندمیان جاگ سے ذلیجا مکیں ورجہال تک ملمن مومبددی جاعب کے قتل کرسے میں کئی سم کی کوتا ہی ندکریں جال خال سے جب دیمھاکدا ہے فرار کے تا مراستے

زہونے دورا جرملی خال نفات سے کام کرے ا درسکش ہو کرھنگے۔ کا ارا دہ ظا مرکرے تو تم بھی اس کے مقابلہ میں صف آر ارموکر انتقال نظام کی بہی خوا ہی رنے میں کو تا ہلی نہ کر دمیں تھی عنقربیب دلا ورخاں سے تسلح کر طیحتھا رمی مرد کو ائها ہوں۔اس کے بعد عال خال کئے دلا درخال کے نام ایک خمالکھا ا در صلح کے باریس حد سے زیادہ سالنہ کیا اس خطاکاکو کی نتیجہ نہ نکلوا ور جال خال نے نظام تنابی تنزانه کا در دازه کعولاا ور درگول کوانعام دا کرام سے ذریعہ سے اسنا بندہ ہے درم نباکرجرا رکشکر تیا رکیا ورالعیل نظام کے ہمراہ جنگ کے ارادہ سے حلد سے جلد احد گرسے کوج کیا اور دارانگ کی را ولی عمال خال عادل شاہی کشکرسے ساست کوس کے فاصلہ پر قیمر ہمواا ورامیں سنے د و بار ہ دلا ورخال کے یاس ناصدر وا نہ کئے اور صلح کے یار ہے مر گفتگو کی دلاورخال نے اس مرتبہ می تعکورسابق صلح سے انکار کیا جا آن خال اینے آل کار میں بیجد پریشان ہوا۔ای در میان میں جند خوشا مربوں نے دلا درخاں سے کہا کہ جال خال کا را د ہ ہے کہرویوں کی ایک جاعب کے معامحہ *معال جبا* سے فرا رکہ ہے اور خلک میں بنا ہ گزیں ہوجا ہے ولا درخاں بدنفید اس افواً ه پرتفین کرلیاا وریدارا د و کیا که عادل شامی ا میرون کومهاته لیکرتال خال كوكرفتا ركريسة اتفاق سعه ايكتصتبي اميرمبتك خال اأم نإل سيمنحرف بوكر اِ لست پنا ہ شبے ا*حا ز ست لیکُرہٹر کے* ر دا زبهواا در بر إن نظام شاه کی خدمست میں مہومیج گیا جال خاک کوجسپ يه حال علوم بواتوده يرجماك الشكرك بإما مراواي طرح سلے بعد دير سب *حیداً او کوقتمن سسے حاملین گئے اس وا قعہ سے جال خال ا* و ر یا د ه پریشان بهواا د را بن تیام گاه سے کوج کرکے ایک ایسے مقام بر فروکش بواج یانی ادر پهاژوں سے درمیان میں دا رقع ہمونے کی دحیہ۔ فوحی انتظام سے لنے بخد مناسب اور موزول تھا۔ جا سوسو ل سے ولا ورخال كواس واقعه سعاً كاه كيا ولاورخال اين اعاقبت الريتي سع مجھاکہ جال خال نے فرار ہونے کے ارا دہ سے کونچ کیاہے اور بغیراس کے

فدری متجه برا مر بهوای ده به ب کربرا بر کے امیرخصد صاّحبها نگیرخال مشی ا د ر اِس سے تا بع فرمان ا مرااس باست پر کرمیتریں گہ جلد ایسنے کو ہم بکہ بہوتا ہی لیکن احد گرسے حیند قاصد بہا ل آسٹے ہیں ا درائفول نے یہ خبر دی ہے کہ جال خاں نے ساز وسا مان ورست کر لیا ہے اور اس کا ارا و ہے کہ المعيل نظام تماه كوابيسن بمراه لي كربرار كارخ كرسي ان اخبار كي بنايلِ مراسط برار کو بیرجراً ستنہیں ہمونی کہ ایسے مالک کوخطرہ میں جھے دار کرمس قدر ملکک ہو احدنگرکے دارت معلط نت سنے آلیس اگر با دشاہی کشکر شاہ درک سے دویں منزل ا در ایکے بڑھے تو تقین ہے کہ جال خال عا دل ٹناہی انواج کے خوف سے یرا ر پرحله اٌ در ہونے کا را وہ ترک کر کے احد ٹکر سے کو ج نہ کرسگا اور برارکے امرائطنتن بوكرائم كبيع يخ حاكينك عدالت يناه بناس مشوره كو قبول فراً یا ور شاه درک شیم کونی کرکے قصید دار لنگ کی طرف جو را رکی *ر مدی*ر دا قع ہے رخ کیا اور بر ان نظام *ا در را جرعلی کو پیغام د*یا کہ تم د دستوں کی رائے کے موافق میں سنے خو دہائی قدم اکے طرحا یا سے اور برار كے اميرول كونامے دوا فركي ميں كربر إن نظام كى اطاعت سے تحرف نابون تم نوگون پر مجھی لازم ہے کہ برا رکی سرحد پڑیہو کی جا ز اور اک ا میرول کواینے یاش جمع کرلولمی تھی جال خال سے فارغ ہو کرتم لوگوں سے آلول گاجال خان حال بهی اس منتوره مسد دا قف، بهواا درج که شکاع دلیرا و ر یہ بر متمااس کینے حریف کئے د د نول گروہ کے مدا فعہ کی تد نبیر میں سوئیس اُ وَر ر از برا رمیدا جوالملک بهروی کوشطاکها که اطرا فسه دحجوانب کیم محکوال د و دجه ـ میرے تیا ہ کرنے برآ ا دہ ہو گئے ایس ایک سبب توبہات بادشاہی اور دنیا ستعلق رکھتا ہے اور دوسری وجدری بغض اور فرہی عنا دہنے یہ لاگ۔ چاہتے ہیں کہ غرمیں۔ مبدویہ کا نام دنشان سب کوہیں ہیے اس قدر محنست اور مشقت کے ساتھ رامج کیا ہے۔شاویں اس کے مرزانگی اور ہم بی کا تقاصنہ، مهدي تم كم بمست مضبعط با ند صوا ورحب طرح مكن بهو برا ركيدا مراكوستى اور ولاما ويرتم مرصد برار برتميام كروا وربر بان نظام كواس فكسي واعل خ

مناسب مجمد ان مطوط کو با د شیا ہ کے الاصطامیت ٹی کر کے اما دیکے حواستگار مو ا در اس بات كى كوشش كروكر عدالست بيناه جلدسے علدميرى حوالبش كيمطابق اس کاجوا سے اوا فرائیں۔ یہ فیقر قاصد دن کے ہمراہ دلا ورخال کے باس گیاا واس سے سارا اجرا بیان کیا دلا درخال نے خطوط با دنتا ہ کے ملاحظ میں میش کیئے تدبير موافق تقديمه بهوائي ا دربا د شاه من بر إن نظام كويدد دين كا ارا د ه رنیا ا دراسی دقت باکسی نوقف کے نا مول کا جواب کھ کر قاصد و ل کے میردگر کے ان کو دائیس جانیکی ا جازیت دی ۔ با د نشا ہ نے دوہی تمین ر و ز نے ء صدیمی میزر فتا رقاعدا طرا ف معلطنت بمی روا نہ کیئے اور برا رکھے اشکر کے معے موجا نیکے بعدسرا پر د ہ تھاہی ا ہر نکالا گیاا وربیجا پورسسے جبہ کوس کے فاصلہ پر بہمن علی میں نصب کیا گیا۔ اوشاہ نے نیک معاصت میں یعنی رربيع الثاني يوميني مشنيب نه ندكور كوجال خال مهروي سے استيمال ا وربر إل تظام ادائک مدروتی پر قانفن کرانے کے ارا دے سے شاہ درکٹ کا مفرکسا با دنشاہ ورکسی شخصے مرغزا رمیں میمونجا ا دراس دلکش تعام میں میرو تفریح کتھے بينية تعوز مير دنول قيام فرايا - عدانست بناه سنة مبرانگيز نظوطا عيان ا د ر انترانب برار کے نام ر دا نہ کتے جن کامفنمون میں تھاکہ میں کنے خوا کی اعنامیت اوراس کی بهرانی پر تیبرو مدکر کے اس باست کا را دہ کر لیا ہیے کہ اعلیٰ صنرت بر ان نظام نعا ہ کو بجائے ان کے فررندامکیل نتا ہ کے تخبت ا حداگر پرتمکن کر دن امل لئے کہ باپ کی موجو دگی میں نوعمر سبیٹے کا حکمانی کر نا آلین فرانر دانی کے خلاف ہے تم میموں پر لازم ہے کہمیری رائے ا 'و ر مشوره سنے تجاوز ننرکر دا ور کم پرمت با ندھا کا طاعب اور فران بردار کی پرمتو جہ ہموا مر ر بران نظام کے احکام سے خلاف در زی ترکیے راہ راست پر قائم رہوای دور ان می*ں چینددیگرفاصد بر*ان نظام اور ماجوعلی کے فرستا دہ عدالیت بیناہ کی بارگا ہیں حا صنر ہو سے ادر انفول نے جن خطوط ا دفتا ہ کے الاخط میں سین کئے ان خطوط کا مضمول میں تھا كرس تدريم بهي خوا إن جصرت با دنها و كقشر لعيف لا نتيسي خوش ا در متعا دال بهو مل میں اس سے بیان رائد جمنول کو طال درنج میرد کیا ہے عدالت بناہ کی لشکر شی سسے جو

جلدحبارم

خوا جد نظام کی بیعظیم کی ا در بر إن نظام مے نام ایک معروض لکھ کرروا ند کیا حسیس اس کواحد نگرا نے کی دعوت دی بنوا حرنظام کورخطست کرے جہا نگیرخال سنے اس محقب میں ایستے ایک عزیز کو تھول اوٹیس ہدیوں سے بمرا ہ ہنڈیا یس بر ان نظام سے یاس روا نہ کیا اور اس کواس امر کی بیمد ترغیب دی ارجار سے جلدا حد کر کا تصد کرے۔ برہان نظام اطبینان کے ساتھ برا رکی سرحد میں داخل ہمواا ورجہا نگیرخال کے سکن سے حوالی میں میردنجا۔ لا قاست کے وتست سن اتفاق مانفاق مسجها كيرور بان مي لااني بولي و درر بان شاه شکست کھاکر بدحال ا در پریشان میں را ہ سے برار میں داخل ہوا تھا ای راستہ سے بهنیژیا کودالیس کیاا ورایک نامه راجه علی خا*ل کو تحریر کیاحب بیب ساری حقیقت* ہے آگا ہ کرسے جال خال سکیے دفعیدا ور لکے سور ونی پر تبعینہ کرنے کی معقول ندار اختیار کرنے کی بابست اس سے متنورہ کیا ملی خال نے جوا سب دیا کہ اگر تم اكبراً دشاً ه سنے نوجی مدد طلیب كروگے توركن كے سلاطين تم سے رنجيدہ ہوكم جال خال سيتفق بروحا بمنظما دراس وجهسفتندمي طوالست ببيرابروگی ا ورخترمبس ار وس یا جیس برس یا اس مصریهی زائند ندست بین معاطه ر وبراه و مومیرے یاش اس قدر الشکرموج دہنیں ہے کہ میں حال خال کے مقابلہ لیس صف آرا کی کر کے اس کے نتنہ کو د فع کر دل اور کھیس احد نگر کے تخت پر ہٹھا ڈل میری را۔ ہے کہ ہرطرف سے کنار ہشی اختیا رکر کے اس معاملہ کو ابراہیم عادل کے بیبر د ترناچا بنتیے یہ امرتینی ہے کہ تھارا ما ابغیراس کی توجہ کے حاصل نہ امو گا۔ برإن نظام ن راج الى كفيمت كيموافق جندخطوط لكهرا وربيرنا م تیردفنار قاصددل کے داسطے سے بی اورردان کئے۔ نامد رافررسی الادل موالے سیم ی میں بیجابورمیں بہونیخے اورمورخ فرشتہ کنے مکان پر تیام پذیر ہوئے یہ نقیراسی ماہ رہیع الاول کے نشر دع میں عدالست بناہ سے لازمین میں واخل ہوا تھا۔ ان البول كامتمون يه تُقالَدهِو نكه ديگرراسينته قاصدون پر مبندنجي ا ورتمساه شاہراہیں پرمنوں سے قبضہ میں ہیں اس لیٹے میں نے ایسنے <sup>ا</sup> مہر و ل سمو اس را ہ سے روا نہ کیا ہے ۔ تم میرے یا و فاا در تلص بہی خوا ہ ، موٹیس طرح

حال خال مرمدوی نے مکب کے رز لیول او با شول کوا بنا یار دیمتیں بنا یا درمارے مهات ملك بر قالفن بموكيا برإن شاه وارامعيل شاه في جواس سي بيتيترايي برا در مرتفی نظام شاه کی تید سے محاک کر حلال الدین مخزاکبر با د شاه کی فدمت نیس يهو يُ كَيَا تَهَا بِيهُ الله احدِ مُركَحُنت برايك خردسال فرانر دا بعُها يأليا سبير. بربان شاه كواس وقست ملطنت برقبفه كرف كاخيال ببيرا بمواا وراس لنحالم كدونى كالشكرسا عدليكردكن يرعله أوربهوا ورفكب كواين فرزندس وايس لے۔ بر إن شاه في خري اين را في كو برل ديا وراكبر با دشاه مع عوض كياكدا كر میں کشکرشا ہی کوہمرا ، کے کرا حمد نگرجا وُل گاتوا مرائے نظام نیما ہی مجھ سے مخرف ہوجامیتنگے اس کئے مبتر ہے کہ میں تنہما ایسنے وطن جا ڈلا ورامیروں کوایناہی خواہ بناکر موروتی ماک پر قبضه کردل - اکبر او خراه نے اس کی درخواست قبول کی اور ير شرط كى كداكر بر إن شاه ايسے مك ير قابض بهوجائے توجس طرح سنده يمرى يس تفال خال الخ مك برار بهار مصرير وكرديا متما اسي طرح بر إن شاه ي مك ندكوركواكبرى فكقد حكوست مي واطل كرد مع بر إن شاه ني جبراً وقبراً به شرط منظور کی ا در دکن روا ندہموار بر ہان شا ہ سنے پر گندمنڈیا میں جو دکن کی سرحد ہے اور جمال کا وہ اکبر اوشا وی طرف سے جاگیردار تھا چند دنوں تیام کیا۔ بر ان شاہ سے را جہ علی خال والی اَمیبر و بر بان پورکی را کے <u>سے</u> يبليخوا جانظام استرأ باوي كوبرتغيرلهاس قلندر ول كي صورست بي احر ننگر ے امیران نشکر میے ایک روا نہ کیا تاکہ نظام اسراً با دی ا مرائے نوج کوا طاعت ا ور فر ال بدداری برآ ا دہ کرے اور ان سلے بر ہان نظام کی ا مرا دا درا عانت پر شدیدس کے فراج نظام ال صاحبوں کے یاس میرد نیاا درایسے مفرکا معابیان كياا حد مركب كي منسول في بران نظام كي الماعت كا وغده كيا الرفيضول لئے انخار کیا کہ جن امیرول نے ساتھ دیسنے کا و عدہ کیا ہمیاان میں ایک جبانگیرخال مبینی مجی مقام مرحد برا دا در دلایت فاندلس کے قرب

د جوار سنے برگنو تکا جاگیروار تھاا ور نم مب مہدویہ کے رواج یانے سنے ملے مال خال تحال کے دوال اور اس کی سابی کا دل سے خوا ہال تھا جہا گیرخال خ

تاريخ فرست تنه

111

حلدجها رم

عرض كياكهبل خال اس خا ندان كا قديمي كلزارس مراحم شابانه ست اسيد ہے کہ یا دشاہ اس کے قصور کومعانب فرمائیں گے عدالت بنا ہ نے دلا درخال کامعروضة تبول کیاا ورلمبل حال کوخلعست فاخرہ عطا فر یا یا مجلس شاہی کے برخائست بموتے کے بعد دلا ورخال طبل خال کوایتے بمراہ مکال پر لایا اور اس کی ضیا دنسه اورخاطر داری بهست اجھی طرح کی اورکہاکٹیں سنے تم کو اپنی زبان سے فرزند کہا ہے اگر کہا ہے سرلطنت میں میں تم سے اس قدر مخت گیری وساته بازرس نکرول تولوگ برگهیں گے کرمیں امورسلطنت میں ایسنے وزند کی رعایت کرتابور فرفن که ولا درخال نے بمبل خال کواس طرح ایشنے سنطمتن ا ور فافل بناکرکرنائک سے فرز ند کو حولمبل خال سے ہمرا ہ یا دشا ہ کی اظها رعقيدت كے لينے أيا متما فلست عطاكر كے اسے زصبت كيا۔ ولا ورخال نے راجگان مل بار کے دوسر سے ایکیول کو بھی اپنی عمایاتوں سے شا و کر کے چیں بھی دائیں جانے کی اجازست دی ۔ عدائت بيناه برإن بوربيوسيخ اورولا ورخال ايسف ولين بلبل خال كي عطست ا دراس کے غلبہ سے دل میں بیمرخوف نر وہ ہواا ورخو دم کی بتا پراسے نظر ہند کر دیا۔ یا بچ یا چھ ہینے کے بعدا خلاص خال کوانعام دا کوا کے و عدوں سے رُمنا ہم راز بنا یا درلبیل خاں کے عام قدیم وجد پر حقوق کو فرا موس کرے با وجو داس کے کواس کی کاروائی سے علالسٹ بنا ہ راحتی مذ یتھے دلا درنے کبل خاں کونا بیناکر دیا ۔اس امیر کی یہ حرکست یا دفعاہ کوبی ناگوار زری ا در دلا در خال بھی جلد سے جلید اپنی منزاکو بہر کئے گیا ۔ عدالت يتناه كابر إن نظام شاه إناظرين كومعلوم بيه كدميرات سين شاه بررشي ى مدد كے لئے احد مگرجا ااور كى سزائيں قتل كيا گيا دور انكيل بر إن شاه د *لا درخال ا درجال خال کی جنگ این مین شفاه نے تخصت حکومت برحبوس* إكياا ورجار ول اطرف سع الك بدايوتن بولي مكمين إليافتندا ورفسا دبريا بمواكرامن والمان كيه در والديند بهو كمي تشريف ا ورزلسل سب كي ايكب حالبت بتوتني ا در ملك مين ابتري كا وورد وره بأوا.

جارجارم

كهبل خال حاصر بمواا ور إلتفيس رو السلے كر با وضاه كے قربیب كھڑا ہموا ا و ر عُس رانی کرنے لگا : لاورخاں نے استے دخار سے۔ ہے ویکھاا ورکناکھیں فالی مرتبه باوشاه كے محر كير خلان كال نظى فلكساير، مجى طاقت نبيير، سيعتم سے كيوكر ایسیده الک سیرے خلاف عکم کاروائی کی ا ور فرمان یاتے ہی کیول نہ اور کا مشاہی گی را ، لی طبیل خال یہ جانتا تھاکہ اِ دخما ہ اس یر نبیر بان ہے اس لیے بھی نها بیت دلیری سیرجواب دیا که با دنشاه کی خاکس باکی تسریس نے مرکثی نهیس کی ا وراین افتیارے لا بارمیں قیام نیریزہیں ر بامیرلی کیا ال بے کہ میں احکام نساری کی خلا نب ورزی کاخیال بھی دل میں لا ڈک سب و قست مص خراج ومول كرنے مي شفول سما اكر بينل مرام و إلى سے و چکرتا یا فرمان کے مضول سے راجگان ند کورا گاہد جاتے توا کتنے دیوں کی محنست پر با د جاتی ا وربیگرال قدر رقم خزا روشایی میں یه دانل بهو سکتی اس کے تلاوہ یہ بھی تمام امیر جانتے ہیں گذام حنگل میں اسلا می لشکر کہ بیجد منت ا در شقست الحفالي يرى بدي باس ليخ و بال محوز يا ده قيا مركز فا لتين تم اين كهد كرحبب تمبين يهمعلوم تهاكه بلانشكر طلالم تشخيسي طرح كى كارزارى ماہ کونلٹگا نہ کئے لکے می*ں سفر کرنے کی زح* يندر ه روزاُ دركيول نه قيام كرليا تأكه اس درميان ميں ملا بار كالشكراَ حاماا در وكارتظام شاه كي كلك يرحله أدر بهوتيا ورانسي حالت مي لقين كال تفاكدا حركم اكتربليه ورير كينه ما وشاه كي قبعندي أجلستر- اكرجه ، پرمئی ہے کئیں بھر بھی میں این خطا کا قرار کرتا ہوں قصور کومعا فنے فر مآئے ۔ ولا ورخاک اس جوا سب سے دل ہی ول میں بی أندوه برهالتين جونكه حارك كارنه كقااس علس مي ايت غفيه كوظا برنه برويخ سب نتهجها كداميرول كواينابهم راز بناكرصحراا ومزيل ميس كوكئ فعقة اور نساد بریا کرسے . دلا ورخان نے بلبل خال کا باز و مقالکر با دخدا ہ سے

جلدجهادم

اب اس کازیا وه توقف کرنا جال خال کی مزید نقد بیت کا باعست، موکایه سروار جلد سے حلدا حد نگرروانہ ہموا - جال خال سنے یہ اخبا رسنے اور یندہ ہنرارمواروک ا در توسی ا در تفکی کے سائھ بہمرائی استعیل نظام نیا ہ آگے بڑھاا ور قصیہ استى كے جوار میں عدالت بنا واكے لشكر سے مقابله میں تعیام نيد مر مواجو كه را ما برسات کامتھاا ورمجی کبھی بارش ہوجاتی تھی اس لئے طرفین میں سیمیسی فرلتی نے لڑائی کی ابتدا ذکی ا ورمسی روزای طرح گزر کیئے جال کھال بی درمنظر ہا ہوآ ا دراس ني صطح كوالواني پر تر جيح وي اورايك گرده كو داسطه بذاكر با دشاه ميمايين كو دالين جانيكي درخواست كي جو مكه بيجا يوركا منتخب لشكر الما باركي مهم برا مزد بوجيكا تفاا درجال خال نحج البين حدس زيا ده منت وزاري كي اس ليرًا وشاه نے اس کی درخواست قبول کی ا ور بیر کہا کہ عدالت بنیا ہ کی جشیرہ خدیج بدلطا<sup>ن</sup> کی اِلِّی محسیس نظام شاہ کے نظل بہا کے اِگر میرے پاس بھوننج جانسے تعدیس ا پینے اکک کو واپس جا وک جال خال نے بیٹم کا فاقہ میجی پنتر میٹرا رہون سے عدالت بیناه کی خدمت میں روانہ کر دیا حس دل کہ بادشا ہ نے کورچ کا ارادہ لمیااسی رو زلبل خال بری شان وشوکت کے ساتھ مع جرارلشکر سیے شاہی لازمت میں بیویج گیالیکن جونکه صلح طے بوطی تھی اس ایسرکا آنا بیکار شا بست توالمبل فال نے عبر کی تعاصف اور سیاست کا اوازہ سارے لک ایس ملند بردجيكا تتما نقدا ورضبس حركيجه لبطورياج وخراج ملابا رسيه لاياستما با دفتها وسميم طلحظه ہیں میٹر کیا ملبل خال حس سے اس قدر مقور سے نہ ما مذیری اتمنی گرانبہ ارتم سے وصول کی تقی محسین وا فریس کا آرز و مند تھالیکن دلا دیفال کی عدا وت کے خیال سے باد نشأ ہ کے محرے کو حاضر نہمواا فراس کی فردیر مذ اً أَنْ جِواجِنَاسِ كَلِبلِ هَالِ ايستَ بِعَراهِ لا يا تحاان كي قيمست جوہر لاك دلا ورخال کی رائے میے موانق مبریت کم انٹی ا ورجوچیز کہ دس ہزار ہول کی تقى بنرار بمون اس كى قىيىت تنانى كى اوزنبل غان تى الانست كونمرنظر ركه كم بقميه رقم كا تقاضه راجكان لا إرك المتعلقين سع جرلبل حال كيسائقاً في يته كياكيا ما يك روز دلا درخال إ دشاه كي إركاه ين ديوا نداري كرم إلحقا

تاديخ فرمستست

جلدجمإده ایت اعال کی سزایا و کے بہرنوع تھارے معاملہ کو ضدا کے سیرد کرتا ہوں اور اس وقبت تھار کے حال سے مجھ تومن نہیں کرتا تاکہ لاکٹ یہ نہ سمجییں کہ میری کشکرشی کا مرحا ایک پر قبضه کرنا تھا۔ با دشا ہے میرار مسین کو بیپنیام دیا الدامی حکِّه مرتضی نظام کی زیار ست. سے فراغت حاصل کرکے ایسے ملک کو والبس أيا - عدالست ينا ، كوي كالدريم و يكل يه معلوم بهواكه لا بارك راجه باج وخراج من اداكرك يرسل تسايل كررست بين اورجور قم كه ان راجاؤل في على عادل مثاه سے دقست میں مصطفے خاب ار دستافی کی وساطت سے قبول کی تھی اب اس كاداكرسيفي سي ميش كرتيان بادشاه في بلل خال جسشي كو ود بنزار موارول كي معيت مع أس جانب دوا ندكيا تاكداس اواح كراجا دل كؤنلوا رسے زورسے زیر كرے اور میں سال كا خراج جواليس لاكھ بچاس ، سزار ہون ہوتا ہے وصول کرے اور اگر راجگان ند کورر قم دینے سے اکار کریں لو ان کے قلعول اور ٹیم ول کو نتج کرکے الک محروسہیں واخل کرلے میں اتفاق سے ایک سال کا عرصہ تھی نہ گزرا تھا کہ با دشاہ روش تیمبری رائے کے موافق جال خال مردى مين نظام برسلط موگيا إوراس سانے با وشاه كومثل كرك سارك بشرص مدوى ندسب كوراج كياا در فيرمكي باشدول كما التقرمي ا در مدارات مستنش اسف لگار میرضبرین تبهر بیجا پور مین مجی شهور بهوش و ر بإونفاه مف نظام شابی خاندال کی اصلاح اور چند ویگر ضروری امدر کی عمیل کاراده كرك ولا ورخال كى لأف سع عقال بجرى من احد مكركارخ كبيا- با وشاه ف بیمد ناکیدی اور ضروری فراین طبل خال میتی ا وراس لواح کے رو سرے اميرول اورافساك نوج كيحة نامرر وانه تشيخ كماس فرمان كديايتي بي تدر جلدمكن بموايت كو باد شاه بكسد يبونجائيس ا وقبل اس كے كاشكر شا ہى نظام ثبابي لكب بي داخل بولبسبل خال ما دشاه كي ملازمست سع مرفرا زيروجا ا وراس حم كوبيحد ضروري ا در داجب التعميل سيحه لشكر شابي فكعُهُ شاه دركب بح جواري البير الخياا ورولا ورخال في ايك مهنيه كم قريب بهال قيام كيا بلبل خال ا در اس كے نشكر كا نام ونشان تعبى ظامېرنه بهواً دلا ورخال يه جھاك

احدنگرردا مذہروا ۔ و دسری طرف عدالت بینا ہمیں ہنرا رسوار ول کے ساتھ رحد مرنده سے کوج کرکے احد نگر کی طرف بڑھے تاکہ لوگ۔ مرضی نظام شاہ کے گر دھیع ہو کر شاہزا دہ میرا ل صیرت کی تخست سنتینی میں مزا ھم نہ ہمول جلس ون کہ با دشاہ نے مائور میں جواحر نگرسے یا یج کوس کے فاطلہ پر سبے قیام ز ما یا اس دن میران سین نے احر مگر پہو کیکر بایب کد مقید کرے تخت حکومت يرحلوس كميا - ابرابتيم عا دل نے شاہنرا دەكوميا رئے با د دى اور يا دخيا كاخيال تھاکہ میرال صبین کی ملا قاست اوراین ہشیرہ کے دیدار سے محظوظ ہو کراینے ماکسی لو دانس آین که ناگاه به خبرشیره ربونی که میر*اک میراک سین سنی*ایی نا دانی ا در ک<sup>ه عق</sup>لی کی دجہ سے مرحلی نظام کو ید ترین عذا ہے سے نتل کیا اس نتل کاسب پیہوا رميرزاخال ئے جوسرالي فسا د کھا مع ديگر گمراہيوں کے جود وليت آيا ديس اس کے گرد جمع ہوئے سے میران میں سے کہاکہ تمعارے باب نے ایک مرت تک فرما سروانی کی ہے ا ورطکول کو فتح کیا ہے جب آک کریمتی شاہ به قیدحیات بینے فرا نردانی کاسف بین میں سا رک مذہ دگا میرال سین ال مینول کے مریس اُگیاا و رکغیراس کے کہ عدالت پناہ سے جو ہرطرح اس کے بخرز ز قریب تخصینوره کرے بات کونتر تمنی کرڈالا۔ عدا لعیت بنیا ہ اس خبر کومنکر بحدر کر ہے اور میں نظام تباہ کی ملا تا ہے کے ارا دہ کو بسنح کرڈالاا در کیومیٹیر ، کم جبیغام رسانی میں بجید دلیرا در بے باک تصابطور قاصداس سے <u>یا</u>س ر دارز با ا در به بینیام د یاکدمیرا مریااس کشکرشی ا در مفرسے یه تنجاکه مکوتخست حکومیدید. پر ے دالد مُرضَى نظا مِرْتباه كوجواب كونتر برتين برموكيا ہے ميى خلوسته خايذا ورفلعهيس نظر مندكر دول تأكه تمراطينيان كييرسا تهه فرما نرواني كرسكو مكين اب ينحرسني كمي بي كمتم نے خوف حداكو بالائے طاق ركھكريا ہے ير اینا اعدما ف کیا مے ارتص الیابی حیال تھا تو یا توغریب بدر کومیرے مبیر دکردیا ہمة نا تاکیمیں اسسے حفاظت سے ایسے پاس رکھفکا اور باہس بخیب كونابيناكركے اس سمے وغد غه سے تخاب حاصل كي بو تي اس امركوفيس سمجھوك باب كاخان رنگ لائيكا ورخم فداكى بارگا دين بعثوب بموكر على سيم عبد

اديخ فرسشت

1...

جلدحار

سلطنت می دیل مو گئے ا در انتوں نے برطح کے حیال در مکاری سے ینے کوصاحب اختیا رہنا یا اِن و باشوں نے قائم بیگ اور دوسرے اعیان سلطنت برطرح طرح کی تهتیس با ندهیس ا ورجعنول کو قیدخالول میں گرنتاً ركياا وربعبنول كوا حُد نگريسے خارج البلدكرا ديا۔مرتفنی نظام شا ه پر دليوانگی کا فلہ بتھااس کی گوشکشینی اور عدم توجہ کی دجہ سے ان ارا ذل نے ماکب کے بڑے بڑے عبدے ایس ٹی تھیم کر لیٹے ان واقعات سے خاندان نظام تباہم بالكل بےرونق ہوگیا۔ مرتفنی نیظام نماہ جوایسے فرزند میراٹ سین کا جاتی دئمن تتصان دلذل درزيا رهاس كقل ميس ساغى وركوشال بهوايه مرتضى نظام شاه نے ایسے ایک معتمدا میر آئیل خال وکنی کونما ہزا دھیین کے قتل کی ترغید وی میزده خال ولدسلطان سین نمیرازی جواند نول قاسم بیکسکا قائمقام حقا اس دا تعبہ سے آگاہ ہموا ا دراس نے اطاعت شماہی کو بالائے طاق رکھا ا وریدارا ده کرلیاکه مرهنی نظام نهاه کوتخت سے معزول کرے میرال حسیس کو فرا نروا بناسئے۔ چونکہ یہ اہم کا مربغیر عادل نما ہی ارکان دواست کے مشورہ کے نامکس تفاامینل خاں نے اپنا ایک معتبر قا صدرلا ورخاں کے پاس بیجا پور ر داند كيا د درام ايسف ما في الضمير من اطلاع دي دلا و رخال في أيل خال كابيغام عدالت بناً و كم صفحة ديس عرض كيا - جوئكة أميل خال كابينيام ميرال حنیتن کی نجات اورخا ندان نظام شاہی کی بفاسے وابستہ تھا با د نشأہ نے اس کی درخواست قبول کی اور دلا ورخاں سا مان سفر کی تسیاری میں ستنط المد بجرى مين سراير دره شابي تكالاكيا ا در نيك ساعت مين

بادنماہ نے بہابور سے سفر کیا بادشاہ اُدستہ خما می سے ساتھ احد نگر کے قریب اِدنماہ سے بہابور سے سفر کیا بادشاہ اُدستہ خما می سکے ساتھ احد نگر سے احد نگر سے احد نگر سے امر نگر سے میں اور قلعہ سے کیارہ کئی کی اور قلعہ

شرامیدول کوابنا ہم خیال بناگر مرتفی نظام شاہ سے کنار کھٹی کی اور قلعہ دونست اور قلعہ دونست ای فلعمیں دونست اور قلعہ میں مقید کھا اور میں مقید کھا اور میں اس کے ساتھ مقید کھا اور اس کے ساتھ

.

عدالست بناه نفظام شامي مككت مسي إيقاطهما يا ورقطب شمابي المروى طرف رخ كميا تىطىپىتىلىي رما مارىن خېركۈنكە بىيجە يونىغان بھولى خوكى تىطىپىشا ، كۇغلەرم بوگىياكە عدالەت بېنا ، نے میں دجہ سے اسطرف کا رخ کیا ہے اور با دشا ، نے جار سے جار الکرجال کی یا آئی مع تام سامان جینر کے روانہ کرنسکا تھے دیا سلاق ہے بھری میں ملکہ جال کا نحافہ ت نيس ادربش قبيبت تخفون ا در بدلول كروالى فلعدكليان بن عرالات يناه کے ایس بہریج گیامصطفے خال استرا کا دی نظام نیاہ کی طرف ہے محافد مع ساتھ آیا۔ عدا است بنا ہ نے عام ارائین وداست کو اِلکی کے استقبال کے ملیے روا مذفراً با اور اس کے لبدخود کئی فرا مال فرا ماں مروانہ یمو نے اور لکہ جمال لولشکری*ں لیے آیئے چار روز لشکر میں محلب شیشی* دنشا طاگرم رہی اور اس عمیے بعد عدالست يناه سن شاه دركب كارخ كيا - ملازمين بار كأه ني جست عقد مرتهب کیاا درایک ماه کال عیش دنشا طاکا د ور دوره ریا-اس زیامه کیے بعديا وشأه ف ملكه جبال سے الاقات كى ادر تام خدا مرابطنت كوا تعام داكرام سے الا ال فرایا عش وعشرت سے فراغست حاصل کریکے با دشاہ تخت گا ہ نْسرلفیے لا یا ورمصطفی خاک استرا بادی کو د دبار ه شابی نوازشول بسسے ر فراز زَما یا اور د ولل بزرگب ا ورجو دَه باطنی رسی باره بنزا ربرون نقدا ورایک ربندا درمكر بيج مرصع مع زين دلجام اور ديگرنفيس ا وميش فيمت تحفا وربدية دكراس رخصت كيا-اس كتاب كي اليف كب المرجبال كي بان سيمين فرزندا در د دوختر محل نتمایی میں پیدا ہو سئے حمن میں سسے ایک فرزندا در دولای بيشيال بقيدها ت بيس ير در داكار عالمسل شابى كو عدالست ينا مسي ساية عاطفست می*ں عمر گرامی اور اقبال عطا فر*اسنے۔ عدائست بیناه کابهی خوا بان اسی دوران میک مرتضی نظام رنبیاه کی بینیوان کامنی المحالكر كى التحاصي موافق إقاسم بيك كيرسيرد بمواجو تكه ليحص بيا ر من ملک کا سفر کرنا ایمآذار گھااس خدمست میر فاکز ہونے سے کیو زیا د ہ اغوش ا درراضی نه بهوا - اس کارروا کی کانتیمه بیه بهوا که سفله مزاج انتخاص جوگا كه وخرا ورزين أسال مي تمينر خه دسے ينگنتے ينظف بهاست

بمنيره خدى ببلطان المعروف برراج حبيد سے عقد كى است فرزندميران شامين مے ساتھ استد عاکی۔امی سال قامم بیگ حکیم ولد قاسم بررگے۔ا درمیرز اا حربی بھری أوروبكرا عيان وانشراف احرنكر يرسط عبل وشان كيسائق محقد بہابدرآئے۔ خدیجہ سلطان کا کا ح برحاا در شا بنرادی کی یالی بیجا بورسے اس مرمگرر دا مذ بهل جاندبي بي سلطان بوايين بحائي مرحن نظام فنا مكو ديجيف كي بيمداً رزومند كتي شا بيزا دى محيه و او حد مگرر دانه جو ئى خير دانول الى لوگول ك شاه بدر مين عيام مياا ورحب كد فالح بوكب ا ور مررا محريقي دغيره ا مرائي احما حما مُراحلونكر خلعد بیا نے تاری مع مرصع زین وکا مرسحے اورمیزروپیدا واشرفیول کے تاری علیات سے رصت یار شاہ بورسو کے کیر تو ضد کے. ن كا كا فيعروسي فرسيد ميري من احر مكريد الحركي المراكزين ووبارة شن عروي منعقد كمياكميا ا وراس مح معدشا بغرا دى ميرال مين شاه كي عل مي داخل بهوالي-نيغ قام عرب تحفى المدفيات بيك فزديني الخاطب جيكيز خال ورو ومرساميان بی اور حوالگی منے سمراہ گئے <u>سکتے شا</u>د ہاں اور مار دائیں آئے اور دور نوا أن كأف مداليت بناه كے مقد مح بن نشاط مندفد كركے من مصروف موك با د نساه کامشیره محرفل ۱ اس مبارک زماینه بین با د نشاه دیس بناه سنیرا ر شاه نبوی قط شاه كيما تفع قدرنا صلى الندهليد ولم كي ميل كالاره كرست عقد مص فرا عست عام کرزاجا یا عدالت بناه سے توا عد مبت در درسی کو رنے کے لئے تنت گاہ کے مشام سر کاایک گروہ حدر آیا دکوجو ساکٹ جگر يمشيره رسيع روا مذكيا اس تقريب كارها يه مقاكيملطان ففرال نياه ما فعا وى وخترنيك اخترجا مدنى في كوجواس و قسيت ايسنع برادر كاملار محرقتی لقطب خیاہ سے سائیہ عاطفت میں پرورش یا رہی تھی ایسنے حبالۂ عقد بالسفے مفام مارگاہ کو ما دخماہ کے نیکب اوا دہ مسے اطلاع ہو کی اور سیسے بیمذخوش ورنسا دبال برویئے۔ انداول دلا ورخال تام موسلطنت کالفیل تھا ي في اس نيك ادا ده يك يورا كرين كل مدين فروع كي دلا ورخاب يخ وعظلي قطلب ثناه مصامل درسائل وركفت وشنيد سكي بعدخاصيم لب

سلسامس داخل مروكرعدالست بنياه كاياسيان مقرر بهواا ورعم دالقا دركوبا وجو و ا ارت کے قلعدارک کی تھا نہ داری پر مقرر کیا گیا جو کر حدالقا در او عمر تھا دلا درخال نے عدالقا در کی طرف سے یہ نودمت رو °ی خال ڈبنی کے میر د کی ۔ د لا در خال نے بنبل خال کو نرزند کہاا ورنا می امیبردل کے گر و g بیس و انحل کیا۔ ولا ورزحال فے ایک الک کھ غیر کمکی باشندول اور سائھ بہزار صنتیول کے علا وہ جو صاحب دگوی نه سقیے باقی تمام گوگول کو عادل نشاہی دا بیر ہ حکومت مسے خارج كرديا ينساه البولمس اخلاص خاك كي حكم سبيرا يك فلعد من نظر بند ستقير دلا درخال ان سے خوف ز د ه بمواا وراسي قلعه ي ال کی آنکھول ميک سلاني بيووا د لا درخاں مسنع ،اسی شقا دت پراکتفا ندکیا بلکہ میند دنوں کے بعد کسی سے میں کا فلم زوا کو سے اس قلعہ میں سید صاحب کو شہید کر دیا حاجی تورجوستها مهيترمهرمي ممتأزا درعلى فادل ثنياه كاسرا يرده دار تقصافحض وبرثم كي نبيا وير اینے عہدہ سے معزدل کیا گیا اور اس کی حیثیت ایک معمولی سیاری کی ار ہ گئی۔ دا درخاں نے جاند کی بی ملطان کی قوت حکومت مہرت کم کردی اور ایسا انتظام كماكداس كي إس كولى وا ونواه بهي نه جاسك -اس ايمرن ولا ورخال تعا نه داراً قلّعهٔ اودنی کو چواس کا مخالف تفاشس تدبیر سیم فلوب کیا اور ایسے قابو*یں لاکرد وسرول کی عبرت کے لیئے اس کی د دلوک آنگییں ب*کاک لیس ولاورخال في نركوب الماميه كارواج الك سيدامها يا وراحكام ثربسب الرسنست کوجا دی کمیاغرض که آن تمام دا قعاست کی بن پراس کی تخصیست بالكل خود مختا رموكني ا وراطكينان كيرما تقومها ستسلطنت كوانجا م ويبضالكا ولا ورخال سنخ مشافلة بحرى بيس لمبل خال كوراجيكان ملابا ريح سفا بلميس جنھول سنے مصطفئے خال کے بعدا بتک۔ خواج نہیں ا داکیا تھا ر وا نہ کہا۔ ادراى سال صلابت خال تركب سيع جوتر فن نظام تنباه كا وكبيل سلطنت تقهانامه وبيام كرك نظام فها وسيدل مصرالطهُ اتحا دكو كيرستكوا ووصبوط كما -ولا ورخال نيخ بأونشاه كى طرف مسے فاصدا حد مگرروا ندكىيا مترضى نطام شدا ه كنے مجست ا درا تخا دام بیزنای عوالست بنا ه کور دا ند کئے اور با د لفاه کی

جلدجهارم

ا خلاص خال سے مقابلہ کرنے کے اسباب فراہم کرنے شروع کے اور قلعہ کے اندرجا بجا اسپیفعلقین اور حاشیہ شینوں کو مقرر کرکے بی داعتیا وا ورموشیاری سے کا مرلیا -اسی دوران میں علوم ہواکہ اخلاس خال خواب غفلت سے میدار ہواا وروا قعہ سے طلع ہوتے ہی جن یا جار ہزار سوا روں کی جمعیت سے

ہور دروں مدست کی روسے ان اور مال سے اور مال سے میظ و عضب کے ساتھ قلمت کی طرف آر ہا ہے۔ ولا ور خال سے حیدرخال ا ور خال اور میدرخال ا ور میدرخال اور می

برج وباره برتوب وُتفنگ چِڑهاکر دِّممن کے ما فعہ بِمِ مُشغول ہمواشد پر اور خونریز لڑا ٹی واقع ہوئی حبس کا حال یہ تھاکہ کہی توا خلامس خال گاگر و ہ اپنے نیٹرر فتار گھوڑ ول کو دوڑ اکر خون کی ندیاں بہاتا اور کبھی و لا و رخانی جاعت تو یہ و تفنگ سے میدان جنگ کوائشیں سمندر بنا دِسی تھی اور

جاعت توب وتفنات سے میدان جنگ ہوا میں سمندر بہادی ہی ہور اور توبوں کی ضرب سے ہر مرتبہ بیشی اور ہندی جوانمرد دل کی ایک ہاعت کوخاکسٹز کردیتی تقی مختصر پر کہ تمام کے قریب بمب تقریباً بچاس اساتھ جوا نمرو اخلاص کے مقتول ہمو سے اور اہل تا چیس صرف ایک بختس الاک بموا غروب اختاب کے بعد اخلاص خال اپنی قیام گا ہ کو دالیس آیا ا ورکبل خال کو جو

بهلے مقبطفے خال کا غلام آ وراس کا اوکر تھا اوراب اخلاص خال ہے ہی خواہول ین داخل ہوگیا تھا قلعہ کے محاصرہ اور غلہ اورا زوقہ کے میدود کرنے برخین کیا ببل خال نے مجا صرہ میں مسی تسم کی کوتا ہی نہ کی اور تقریباً ایک ماہ کا زیا مذاس طرح گزرگیا کر برا برحرلفیا۔ سے لڑا تا اورو وسست و تشمن سب کی زبان سے صدائے احسنت دا فرس سنتا تھا۔ دلا ورخال نے خضیہ طور برایک شخص کو

صدامے احسنت دا فرس ستا تھا۔ دلا درحاں سے سید مور پرایدس ہو بلبل خال کے پاس روا زکیا ا دراس کو دعر اسٹے دلفریب سے اینا بہی خوا ہ نیا بااخلاص خال نے خدمت محاصرہ ایک د دمبرے میشی کے بہرو کی ا ورخووا پینے سکان میں دلواندا ردیوانداری ا ورا شظام مملکت کرتا ر با کمبل خال دلا درخال کافیق نیا ا دراسی بنا ویرخاصت کی کشرساری بوجہ

اس کے کہ اوشاہ ولا ورخال کے پاس تھا اور ننبریہ کہ خوار شاری برنجی اس کا قبضہ بھ اخلاص خال کاساہتے جھوڑ کرعبدو بیان کرسنے کے بعد دلاورخال سے فيل وجواره

يهوي كيا وراس في سف سفركاميهندا ورسيسره ورمست كركي حريف كي سفا مله يس جنگے۔ آز مانی گی شاہی اقبال لنے اینا کا مرکبا دلا ورخا*ل کوفتح ہو*ئی اور طب شاہی فوج في والداختيار بيتمار الكنيات ولاورخال كي الما ورُوا الم ا يك مويندر و تطب نما بي فيل بردك إوشاه ك قبضي أفي روا قعات عالم مع خبرر مصفر و الو ل بربوشيده نهيس مدى به جر مجد برموانعفن شابى ا قبال کی برکست سے وقوع میں آیا ورنہ ہرصا حب عقل طا نتا رہے کہ جا لیس بنراريخ باكار سابهول كافلعة بجالورك كردجه موناا ورتبهرس صرف دوياتين ہزارسوار دل سے زیادہ کامجیع نہ ہونا اور کھرایک سال کال محاصرہ کے بعد حریفُٹ کا ٹاکا مرایٹ کمک کو وائیس جا ٹا ا وران کے اُتھیوں اورویگراسا سلطہ كاعدالت ينا وللح قبضمين أناسوا فيات البال شابى كيا وركيفيين كها جاسكتا دِلا ورخال کو بیرفتح نفیب بردئی اوراس معے مسرمیں سو داسا باکہ و ہنصب ہیر جنكى يرزه نزيمواس أمير ليخ حيدرخال قفانه وارقلعيه اركب كوخفيه بيغام دياا وراسے ائندہ کے دلفریب وعدول سے اپنا بھی خوا ہ بناکر اس ارا دہ کو لیور اگر لنے کے لنظ جلدسے جند ککر کرے کا پور روانہ ہموا مفر کی منتریس طے کرکے ولا ورفال سفے در دانه الدبوري قيأم كيا ورايين معتربهي نوار بول كواخلاص خال كيواس روا مذکرکے فائما نداس فدرجابلوسی اور خوشا مدا ورنیز ا خلاص کے ساتھ بمدردی كاأطباركياكه اخلاض خال نے فافل ہوكر دلا درخال كوايك جزوضعيف مجھاا ور حصاري مفاظت ين طلق كوشش شكى ا دراست مبغام ديا كرمس و تحت موقع مناسب ہوگا با دشاہ سے عرض کر کے ان سے اجاز ت حاصل کردیگا ا درتم كوفد مت سلطاني مين ميشي كرو ككا - ولا درخال ايستفي مصول مقاصد كااور زیا د ه اسید وارموا ایک روزاخلاص خال دلوانداری سے فارغ بهوکرا پینے بسترراحت پراڑا مرکنے کے لیے لیٹا اور ولا ورخال کواس کی اطلاع برونی ا وروره فور أبين فرز لدول ا ورسات سوسوا رول برندره فالتقبول كے ساتھ يجا يورمي وانفل بمواا ورجلد سي حلد فلحُدارك بي جوبا وشاه كا قيام كا وسي بہونیا علامت بنا ہ کا تمرف تدمیوی حاصل کرنے کے بعد ولا ورخال سلنے

حلدجهادم الريخ فرسشت مسمجے ، در شب سمے و قدت کوئ کرکے در دازہ الدیور کے قریب دو إرہ فردش ہو سٹے اورائفول نے باوشاہ کی اطاعت اور فرماں برداری کا اِظہر ارک اسی طرح لک کے اکترا میراس خبر کو سنتے ری بجا پوری جن مو گئے برکی میر بھی گردہ كے گروہ عدالت بیناہ كے حصّوريس ماكنه بموسے اور فياه الدالسن كے حسن اخلاق سے بهيبندمين مبين بنرار موارونكا فممع بموكياا ورنظام ملطنت تليرهنبوط وتحكمه بهوا ا دفناہ کے ظم کے موافق سب سے پہلے برکی ایسروں نے حریفیٹ کے لشکرکو عاضت د تاراج کرنا شروع کمیاا وران کوایسا تباه کمیاکر تقور سے بی ریا مذی*س ا*یجے الشكريس محط براكميا مينم بجايور كے محاصره سے مجی شاہ درك سے حله كى طرح ترمنده موفي عدالت بناه اس وتبت صلح يررانني نه موسلة سط حرايب این آل کارمیں پریشان ہو مے اور اسیس نے دایسی کا ارادہ کیا اور پہطمیا یا رچوبکهام وقعت بیالدرک تی*زا در منلح کا دا قع بهونا د و*لول ا مر محال نظراً لخته ہیں اس کیٹے سناسٹ ہے کہ قطب شاہ این عمیست کے سائھ صنا کا د شاه وَركب كارخ كريس وراس أواح كونظا مُشَابِي مُلكت مِن واقل كركيس اس متوره کے بعد حربیت نا دم اور سیمان بغیملے کے تلکی ایرسے اعداف کردی این سمت كوروان مو يك نظام تمامي كرده كوتو بميماكه اين عكر مرتوم عص تماه ورك جانا ا ورو ال عيام كرا بغيب نه مواا وركلبرا ورمري كراسته سع فك كوتا راج. رتے ہوے احلائگر دائیں گئے لئین قطب شاہ نے راستہ میں امیرسدز سبل ستراً ادی کوجوا سکے معزز ملازمین سے گروہ میں واحل تھا مصطفے خال کا خطاب دیا ایک بڑارلشکر کے ساتھ روا نہ کرکے عدالت بنا ہ کے ملک کے ایک حظتہ کو رنبيكا تحكم ديا قطب شا ه م<u>صطفا</u> خا*ل كو حكم ديكر خو دگولكن*اه دايس آيا ا شررنت يم مصروف بهوا معالت ينا كوان واتعات كي اطلاع بوني ا وربا و شاه كنا خلاص فال محصشوره سع دلا در خال مبنى كوايك آزمو ده كارلشكركاا بيرنباكر ببيا درميا بميول ا وركه وسكر إتقيول كي حبعيت بحيرما تة وتمنول کے صدر مقام معنی گلبرگہ کو روا نہ کیا ۔ دلا درخاں جلد سے جلد ترخمن کے رمر پر

بهی خواری کاتفا فندیمی میص که دکار کی حکومیت شریف ا ورعالی خا عمان امرا کے میر دکی جائے ناکہ نظام ملطنت میں رولت میدا بیو ۔جاند بی بی لے ان کے کلام می تصدیق کی ا درانھیں کے شور ، سے شا ہ ابوالحسن ولد شا ہ طا ہرکومیر کلمہ . قرر کمیا میدا بوانسن نے دشمنول کی مدافعت پر کمر مبست یا ندھی ا ورا مراسطے برکی کے نام فرامین استیالت بیزروقا صدول کے باعدروا مذکر کے اتنہیں یجایدرا نے کی دعوت دی ا درمید مرتفلی کو جوشیا ہما حب کے خاندان سے عقيدست ركعتا تتعاضا لكيعاجس كامضمون بيرتفاكه ما دنساه كي توست اوراسكي فوجی طاقت ا دراقیال اس سے کہیں زیادہ بلندا وربر تز سے کہ حرایف اس پرغلبہ جائنل کرے تم یہ بات قطب شاہ اور بہزا دالملک کو سمحا دو كداس فليل فوج سے وقعو كانك أيس فنقريب الكب محر وسه سے ثرار الشكرول کے دستے کے دیستے تخت کا ہ کے گر دجمع ہو جانمینگے ۔ تما ہ ابونسن فے میدمر تفایٰ لویه هی لکها که برکی امیرجو ملی عا دل ننها ه کیرعبد میں حوف ز د ۱۵ در بسراسال ہوکر تخت کا ہیں آنے سے رہم کرتے تھے اور دائے بیجا نگرکے دامن می ینا، گزیں ہونے تھے با د شاہ کا فراک یاتے ہی حلد سے حلد مہال یہو کی ما نینے اسی عالب میں تمارایمال نے والی جا نامھی دشوار موجا فیگا یماں کے قیام کا کیا ذکر ہے سید متنفیٰ اپنی اتحتی سے دل میں ریخیدہ متھاا ور چا بتا متفاکه تطلب شاه ۱ وربینرا داللک ی کار براری نه بمو با د شاه تی دولت خوابى برستعد مواا دراي تدبيري تمردع كردي سب سع يمل ميدمرنى نے میں الملک اور آنکس نیال سے کہاکہ ایسے بمٹنیم ا مراکی پرسلوگی سسے آزرده بردكر الك كے سامته نكب حرامي كرناآئين شرانسك شرىفيول كوايىنے مالك سے اس طرح برگشته بموكر دومسرول كى ملازمت كرنا ى طُرح مناسب بيس جي كالمالي كاتقا بندسه كداك جيكم بني امير رمیرا فتدارنبیں دیے اور زیا مرسلطنت شاہ ابوائسس کے ہاتھ میں آگئی ہے توعمدة الملك شاه الوالمس يراعننا وكركيه ايسفة قديم الك كي و فا داري كودين و دنیا کی سعا دست حانو عین الملک ا وراکنس خال اس مشوره کو قرین عمل

بهزا دالملك ا درميد مرتضى مهى اس دا قعه سع آگاه بروستے چو نکه په لوگ دل میں مخاصره کی طوالت سے پریشال ستے قطب شاہ کے ہم اُ وازین کیے اور الخفول كخ كباكدهم كواس فبلعدس إتداعها كزيجا يوركا رخ كرنا جابيه ظابر ہے کہ عادل نما می تخت کا ویں برنگامہ بریا ہے اس لئے بجائے بیمال کے بجايدري مركرم كوشش مونارا رس ليزريا و ومفيد بوكا قطب شاه كوج كرنے كے كئے بها نہ وصونڈر إنقااس نے نوراً اس رائے سے اتفاق كيا اورد ومسرم ون مسب ل كرشاه دركب سعد داز ويع دين فے مکف کو تاراج اور بر با دکرنے میں کوئی وقیقد اٹھا بنیس رکھا اور جالیس بنزار مسلح سوار ون كي مجعيت معيدة الى بيجا يد رمين يهو كيكر شبر كا محاصره كرليا تخت گاه میں صرف دویاتین بہزار خاصنین کے موار موجو دیتے حریفیوں نے البين خيم نصب كئے اور خيال محال مي كرفتار ہوكر حبنگ أزما في شروع كى اكثرا وقات عادل شارميول ا ورقطس شاسى ا ورنظام تماسى فوجول مر ب بھی بروجاتی تقی حبشیوں نے قلعمیں بنا ملی اور برج کو بارہ کو منبدط ا در تحکم کمیا حربینیپ کوفلیه بهو تا ریا اور بارش کی کثرت مسے قلعه کی دیوار مج*ی تقریباً بیس گزگر کئی مشاہی فرمان کے مطابق عین الملک کنجانی ا* ور أنكس خاك بمي جبه بنزارخا منحيل موارول كيسائة بجايوريبوريخ كية اور در وا زه الديوركي طرف مقيم بروسي عين الملك ا درأتس خال توحيثي ا ميرون مصفح ف وخطره تعَمَايه لوك سيد تمني سيم ل كئة ببزا داللك اور قطب شأه نے ارا دہ کیا کہ منج کو جنگ شاری کر کے قلعہ پر دروعا واکریس لیکن سید منظی سیساللہ بېزاداللك سے آزر ده مخااس يخاس تدبيركوايك دان على مي ندلانے ديا الوصرعادل شاؤرول كومونع ل كياا وراضوا كي قلعه كي ديوار كودرست كرليا الفرامراً اورا ركان دولست مشيول كي حكومت معارا من تقدا وران ك قول اور كل يربير وسه مار كلفت تقيم مبينيول في اس إت كا اندا فره كركي جا عربی بی سلطان سے عرض کیا کہ ہم توگ علام ہیں اور ملک کے اعمال اور المراف باری محوست سے ناراص بیں عادل شاری خا حدان کی

يس ابراميم قبطب تنماه فرا نروا كئے نكنگ فوت بهوا و راسكافرزند محرفلی نشاه صغیرسی کے زیار نذیرں باب کا جائشین زوامحراقل قطب شا ہے اپنے اکابرین لك المستريم الله المركم عدالت بناه مي ركنول يرقالفن بمونيكا ارا وه کرلیا ۔ مُرتنیٰ نظام سے بیزا دالملک ا ورسید مونی کے بمرا ہسد تناه بركن كا قلعه فتح كميايا وربعد كوالن كروه كما ستحارا وه كياكة قلعة كلبركه بر بھی قبضہ کرلیے او نتا ہ بیجا بھیل کے ساتھ کولگنڈہ سے نتاہ ورکب بیونجا ا ور ببزا والبلكسدا ورمبير ولفتنى تستفضعار ندكوركا جومدسكندر كيربرا بريخا كاحره كركبيا -حريفيول نية مين طرف سے توپ ا درضرب ان اوجونين قلعه پر نصب كبيرا ور صبح سے شام کے جنگ از ان میں شغول رہے اور ہر مکن طریقیہ سے قلعہ کشائی كى تدبيركرتير سبع - فحداً قانا م ايك غربيب في بوقلعه كالخفا نه دارتها نك تمك بالي كي وتريمنول كي مدا فعدت كرتا ريا ا وربا وجو د اس كے كية بجا يوريس بنگامه ما بروا تنصاا در مجرُّا قالوکسی قسم کی ا مدا د تخست گا ہ سسٹیبیں ما*سکتی تھی اس لنے* سى طرح بھى وشمن كوابينے الوير فابورزيا بينے ويا اور آلات آنشارى سسے روزار نظام شابي أور قطب ننابي جاعت كوبلاك كرا مقا - برجيد تعاب شاه ا مدنظا م شاہ لے خواتی کے نا مخطوط روا زکیئے اور اسے آبیندہ کے شایل نہ وعدول پر غداری کے لئے ایکا رالیکن محم قلی نے ہمیشہ ان خطوط کایبی جواب و یاکر میرے مالک سنے جمعے براغما و کرکے البسا مسرحدی قلعہ میرسے میروکیا ہے اور میں اس کے احسان سے بحد خوش ہول اگرائے می خیانت کرنے حصار آب کے سیرد کردون تو کل خدا و رخکوق دونوں کے سامنے شرمندہ ہو گاا درا سب لوك نبي دنیا وي معلمتول كالحاظ كر كيرچيند دلول او ميري عزنت كرينگا ور بعد لو مجار تک جرام مجھ کرمبروصوں اور جنامیوں کی طرح جھ سے برمبز کریں گے تحصے بارشا بول کے اخلاق کر کا مذہبے امدیدہے کداس د عالوسے اس مس امید نه رکھکراس طرح کی تحریرات سے فجھے معاف فرائیس - قطب شاہ کئے تمطينه داركا بداستقلال ويكها اورا وحرمحا صره لنه اس قدر طول صنيا اور كالل جار مِينِ كُزر كُما اوشاه مرزاص مهانى يرجواس كا نيكا باعت بهوا تقابي دفا بوا-

ر در انسرا ف ملطنت كذيبحا يور سيے خارج البلد كريے عميد خال اور دلا درخال کی مرد سے معامت سلطنت کو انجا مردبیت نگا ما خلاص خال یے عین اللک *رواس کی جاگیر ہے طلب کیا عین الملک، سے فرمان ننداہی کی عمیل کی ا در* بیجا پورروا نه بهواً ان امیرول نے اس کا استقبال کیا میں الملک سنے دیکھا کہ اخلاص خال وغيره كے سأتفالك تليل جاءت بينے اوراس لئے منصب و کالت کی طبع میں اُن لوگون کو گرفتا ر کر سے یا مذر بخیر کردیاد وہیں روز کے بعد عین الماکب سنے تنہ میں داخل ہرد نمیکا ارا وہ کدیا تأکہ یا و نشأ ہ کی قدمبوی کا تشرف حاصل کرے اس بنے ایسے لٹکرکوارا ستر کے افلام خال دغیرہ کوامی طرح یا به زنجر بانقی برسردار کرنے ایسے ہمرا ہ لیا اور قلعہ کی دارف ر وار ہوائیل لگا نے دروآز والایورمیں قدم رکھا تھوڑی دور گیا متھا کہ اخبار رسانوں لنے اسے ره ی که معین شایی غلامول سنے وستورخان تقاً مذوار کواس جرح میں که ده *ه سازش د گفتایت قبد کریکه تلعه کا در دا ز* ، مبند کر لبیا-غین الملک اس خرکو منکراسقد رخو ن. ز دِه بمواکه مقیدا میبروب کی جو با تقیول ب<u>ی</u> وار تحقے خبرنه لی ا ور واکسی می میں این خیر دعمیی ۔ا تفاق سے ایک علام تهاری مقصود خال فأم سے ایک گروہ کے سائھ ان کا تعاقب کیا یہ لوگ مینوز کتبر بابررنشكيه تضكأو وجار بالتقيحن بركرمقية مثني اميزموأر يتط تقصود خاك بانته أكئة اس لخان بانفيول كوننبر سنت بالهرنه جأينه ديا اور فوراً اميرول لونیچے ا تارکران کو سندقید سے آزا دگر دیا مقیدا کیسر باد نشاہ کی خد ست تیں يهويخ كيمينًا ورعين الملك إين حاكبركور دا نه بمواليين الملك. ول کی اطاعیت سیے جو رو بروشخ فأنعت كي اس خارة عنكي سي تخت كا دس طوائف الملوكي هيل كني ا درهکام دکن جو موقع ا ور و قست کے نظریجے پہر عادل شام می برگنوں کو ج ا دار فتح کرنے برمتعد ہموسئے ہے چنا بچنر ہزار دالماک نے حوثم کمیت کھا کر حید منزل پر فروکش تھا یہ خہ تاراج اور فتح كرنے يوستعدم سنى ور مرَّضَىٰ خاَل ا مِهرالا مراسطِ براركے ساتھ بھر واليا

تاريخ فرسشية گرم ہے بنسکارکو د ومسر سے دل برجول کیا جائے ا ورجہاں پناہ تہر مر لے جائیں میں شاہ یدر کیے ما فات کی میرکر کیے خد مست شاہی میں تھا م بروحا وُ انگا۔ با دنشا ہ فلعدًا *رکسیایں تشر*لفی*۔ اُلسٹے اورکشور خال جا* رہ *موا ر* ول کے ساتھ بیحد نقد و دولدت ساتھ لیے کرمس میں <u>سے ب</u>ٹیبر حصد ثنا ہی خزار کی کمیت تعالینے زن و فرزند سے کنا روکش ہوااورا حد نگر کی طرف ر دا زیوگیا ۱ در حلد سسے جدر مفر کی تنزلیں طے کرتا ہوا سرحد نظام شاہی تک نے جہیں قیام ندکیا اور اس طرح منتنیوں سے ہتھول سے کا مت یا تی۔ نظام تنابى اميركت ورفال كيحالات بنكراس سع بنزار تحقيك شورفال فلكت نظام شائبي بمي تيام نهرمكا تطب شابى تخنت گاتوگونكناره كوروانه برداا دربہیں کلیم شخص کے ابھ می*رد نلفاخال کے ا*نتھا مہیں فتل کیا گیا اور نجوی کے شینیں کوئی الکل مطابق دا قائد ٹا بہت ہرو نی ۔ مرمدی لشکرکے مینوار امیر بیجا بورسیو کیے اور شایی الازمنت سے بیروا ندور ىرفرار كَيْمُ عَلَيْكُ - ال اميرول ميں ا**خلاص خال** صبتی و سیل مسلط نسته مقرر بهوا اور آنی ا در مالی بهات کونیکس کرسنے لگا۔ اسمی دوران میں فرمان شاہی صاور ہمواا ورجا ندنی لی سلطان قلع *بمشار*ہ سے محل نتما می کو دانس انس اخلاص خال نے دستور قد کم محصرافق ما دشاہ ئى تربىيت چاندىي بى كەسىردى مېنتوا ئى كامنصب الفنل خال نىيرازى كو جواس سے مشترعلی عا دل کے و قست میں بھی اسی عہدے پر فائز بمقاعماً بیت مودا وريندُّت برزمُن كوجو انفنل خال كالخلص ا ورببي خوا ه تضامنصب استيفا سي مقرر كميا اخلاص خال في في سے دل میں حکے کرلی ا درغربیول کی طرف سسے بدگمان موکرحاجی مشورخال ى طرح ان سے بدسلوكيات كرف لكارس كاخيال مقاكد غيراكى اميرول كى وجربنع اس كي منصب وكالست من تفير بموكا اخلاص خال كي مب سي يبلي الفلل خال تميدازي ورواسويناليت كوتتل كمياا ودافقتل المتاخرين شاه نتج لنا ينبرازي نشأه الوكفاسم! در نشأه مرتفلي خا*ل المجوو غيره امرا او دا كابرين لك* 

جليجارم جزدو

بہانہ سے ایسے میکان پر بلاسے اوران کو نظر بند کرے اس گردہ کو بھی اس کے اراده كى اطلاع بروكى ا فران لوگول في ايسفىمتر عينيول ميده شدر وكيا وربير طے ایک میال بدو کے ارا وہ کے ظبور کے قبل ہی اخلاص خال مودا پینے سکان بر وعوست كركي سيال بدوكومقيد كرسيا وراس كے بعدتا مامير خست كا وروان وموكر سنورهال كاقدم درمیان سے اٹھائیں اور کسی مقول مارشکر کو ایسنے مجرا ، لیے کررجد دایس آئیں اورنظام شاہیوں کے مقابر میں صف آ راہون ما خلاص خال کے میاب بدوکو اس بھا نہ سے ایسے مکان پرطلب کیا کہ بھا یور سے خبر آئی ہے کہ اس کے گوری فرزند میں ابوا ہے مب کی خوشی میں اس نے مبتن منا قار کیا ہے۔ اَصْلَام نَهَال کے بِنظا ہر حید تیل بزرگٹ شخنب کئے کسیال بدو کو الموری فی بیش کر مگا میاں بدد کمریکے حال می گزنتا رہوگیا ۔ اورایسے پیزیخفوص اور مقرب درباراول کے ساتھ جمیدخال کے سکان برا یا ورجو کھے اس نے مبشول سے حق س الادہ میا تقااخلاص خال نے وہ خو داس کے تکئے پوراکیاان امیرول نے میاں بدو ومقید کرکے بالاتفاق بیجا پور کارخ کیااس حالت سے کشکر پراگندہ ہو گیا عین الملک ۱ درآنکس خان دومهری را ه سیداینی حاکیم ول کوروانه برمو گئے ا ورکشور خال سنے یہ خبرتی ا وراگر چینگیفت میں عبنتیوں سے متعالمہ نہ کرسکتا تھا لیکن ظاہرت*یں*ان *سیسے جنگے آ زما فئ کرنیکا*ا را دہ کیا۔کشورخاں یا دشاہ ا و الرائي عِلَد بيدا كُرْمِني غِرض سے عطالت بنا أو كو ایست مسكان لے كيا اورايك بہست بڑا حشن منعقد کر کے تفیس تجفے بارشاہ کے ملاحظہ یں بیش کئے لیکن <u>ں کا برروائی شیمے فائدہ نہ ہموا آ و رکنٹور خال جب کوجہ و بازار میں تکلیماتو</u> عوام تبهريهال كك كمعورتيس اس يرلعنت كريس ا وربيركهتي تحيس كرببي يظفظ خال جيسے سيد بزرگوار كا قاتل ہے اور اسى سياه روسلنے جاندني بي سِلطان كوبياو بي كے ساتھ مقيد كيا ہے كشورخال نے سجھ ليا كر عايا بالكل اس سے برگشتہ ہے اور اسے معلوم ہموا کہ اصراب مے حبشی اور بیجا بورکے درمیان ب منزل کا فاصلها ورہے کشورخاں با د ثنا ہ کوشکا رسکے ہوا نہسے نمبہ کے اہر کے گیا اور کلاغ باغ میں تھوڑی دیر قیام کر کے باوشاہ سے کہاکہ آج ہوا

ولديهمارم جزروه

ا دراس کے بعد جیا ندسلطان پریتہدت لگانی کہ یہ ملک تضیر طور پرا بینے بھانی مرتفی نظام شاه كوبهال شي حالات كي اطلاع ديتي سيء ا دراسي سرحد عا ول شيا يي بر تبضه كرانے كى فرغيسه ويتى رہتى ہے بهتريه ہدے كەچند دلوں چا ندسلطان كوتلعة متارا میں نظر بند کریا جائے اور نظام نما ہی جھکڑوں سے طینان حاصل کرتے کے بعد معیر قصر نتا ہی میں والیس بلانی لجائے۔ یا و نتا وا یمی صغرسنی کی وجہ سے اس زمار نیس کیا و اعتبا رخما وراس قسم کے معاملا ست میں وخل بیس و سے سکتا سفا نتورفال في ايدف ارا ده من اصراركيا جاندني في حرمسراسي إبراسي بالم ارتی تھی ا ورشیا ہی خواجہ سراا و ربورصی عور میں بھی ملاکوجبرا در زبر دستی ہسے با ہم لیجانے میں انع آتی تھیں کشور خال نے ایسٹے خاجہ سرا بول اور عور توں کو خماری تصریراندر میں اور ملکہ کو زیر دستی محل تماری ہے یا بہر نکال کریا کی پرموار کیا اور قلئه شاره كور واذكر ديا كمشورخال السي مهبود وحركست كرني تخفيعدا ورزياده ابيين استقلال برمغرور بهواا ورمسيال بروايت ايك معتمرا ميرشاي كوا مرائ مسرحد سالتكر مقرركها وراس كوا يك جعيب كنشرا وزمل واسبيه كصما ته شأه وركسه كى طرف روا ندكيا . دلني اورهبتني اميرول يض مين حبرسني اورسال بدو كماستقبال کے کئے دوان موسع اوراسے نہایت عرب گےسا تھ لاک میں کے آميے مياں بدوجهاں ويرہ اور تجربه كارمر وتھا اس فيربسر گروہ اليربيني عيل للك ا دراه مکس خال کوا مینده کے و عد وِل اورسن سلدک سے کشورخال کا بھی نحواہ بناياا ورلفكرى اميرول كومغلوب ركفني كالدير مويكين لكاكشورخال فأيك فرمان مياب بدوكي مام روا ندكيا حبس كالمفنمون بيرمتفاكه علوم بمواست كرنشكري امير بیمدمغرور در هر گنیز هیرا ور با د شاه کی اطاعست پورے طور پزهیل کرتے اور نیز پیرک امرانظأم سشابهيول تميرمقا بلدين كالي معياكا م ليتيةين تم حبس تدبير بسيم مكن بهوال كومقيد كرك قلعه شاه وركب مي نظر نبد كردا دران كم اسب وثيل شابی استان پرروا نکرودا وربه کام بیداحتیاطا درووراندسشی سیدانام دو سال بدونو دصاحب دعوى تقاا وريه جابتا تخاكم نسب سيدسالاري يرفأ لزموحاك اس نے حمید نعالی ا ورا خلاص خان کی تیابی کی فکر کی اور بیدارا د مکیاکد دعوت کے

جليهارم جزووه وه ایک ضروری فران نے کر حاصر بھولہ سے مصطفطے خال نیماس کیے فول پر يقين كبياا ووايك عجمه وسكان مي استصر كله طريا محمّا اين في كباكه بيرات كا دقت ہے میں مجمع کو دیوان خارثہ عامری فرمان شاہی پڑھ کرساؤنگا ٹیری کوتام لوگ خوات میں ستلا ہو منے اور محدام کی نے کرنا نا یک اور بڑے پڑ سے راجا کول کوزیب وليحوان سب كوصطفا نمال كيقل يرراضي كرلها على الصبل مبسب كدوه مبيد زركوار

غاز <u>سے فارغی ہوکرا ورا</u> د و ظائف ٹی تلاء تبریں شغول شھاان سنگدلول کے استے تمہید کر ویا۔ لتمتقرين كم يكايورس ايك ضعيف التمريخوي تتماج بهست سحيح يشين كوني کیا کرتا تھاا درجووا قعامت که آئندہ ہونے دالیے دبوکتے ان کوہ دیا تین سال مینیتہ بیان کردیتا تھاچا بختال اس کے کرفلعہ بنگاپورسلما نول کے ہاتھوں مبرہو اس منبم نے حکم لگایا تھاکہ آج سے بیس سال بعد بیرحصا رصطفظ خاں ابی ایسرگی کوشش: ملمانوٰل کے قبضہ میں اُحا ئیکا۔ا تفا ق سے اس بخو می کاحکم سیحے نکلا ا کورپیوا قعہ مصطفة خال سحے کا نول تک بھی سرونجا امبر نے بخو فی کواپینے یاس الا یا در استے اینازا کی مزدا کراینده وا قعات شنے بارے میں موال کما بخو می سنے اول توبیان كرك سے كزنزكيالكن بيحدا صرا ركے بعد مجبو رہواا وركماكدا حكام كجوم سمے فابت برء ماست كدفلال سال تخست كاه كاليك مشهورا بيرسازش كركي أي تُصرم جوتھھارا محل مبہت ہے تم کونٹل *کر لیگا بیکن وہ خود بھی تھوڑہے ہی د*نوں سکے بدیخنت کا ہ سے فرار کرکے لئکا مذہبی بنا ہ لے گاا درویال ایک محص کے ہاتھ سیجھتول ہوگا آخر کارچواس بخوجی نے حکم لگا یا وہ سیجھ نکلاا ورتمام لوگ ا سے محفظ و کمال سے قائل ہو شکئے میشور خال کی تبا ہی ہا قصہ یہ بوکر مطلقے خال كى شهاد ت كى خبر يجايور بهدئني اورچا ندنى بى سلطان جونحب سا دات تقى اور بيدزا دول كوحال سيرزيا ذه عزيز ركفتي تفي مصطفط خال حبيسه عالى نسب مردكم فل ہو نیے سے بحد ریخیدہ ہونی اور کشور فال کی عدا وت اس کی دل میں ِ *جاگزیں ہوگئی یہ ملکعین او قات نہایت درشت اور سخت* الفاظ سے كشورخال كويا دكرتى تقى كشورخال نيريث د رنول توتجا ،ل عارفا نه سے كام ليا

جلدجها رم جزدوم

علاده ارا بول پرشکرلاد کر کوچه و با زار می شربت تقسیم کیا گیا کشورخال مفاظها ننا د مانی کے بعد جا ندنی بی سلطان کے حکمہ سے ہرامیر کو خلفت و مکر بندا ورلجا م زريس وعرضع روانه كيا-اس واقعه كيے بعد كلنورخال نے بلاجا ندني كى سے مشور ا كاميردل كي نام فرامين عارى كنظاورج وأفلى كرنظا م تنامى لشكر سيسان نے یا تھا کئے متلے وہ ان سے طلب کھا مر انے قبل والیس کرنے سے انکار کیا ا در ایک محلبس متور کی منعقد کر کے اس میں صال ح ومتعورہ کرنے لکے لعصنوں لبداكه ايكب عزيضة عبس بيس اصل مقينقعت مرقدم بروجيا ندبي في مسلطان كي حدمت یں روا نڈکیا جاسٹے اوراس میں بیہاستد کا ہو کہ کشورخاں کومعنرول کر کھے بحافے اس کے مصطفے تمال کا تقرر کیا جائے۔ تعض امیرول کی یہ رائے ہوی لەمپەرلىنى ماكىيە بېزا د كى ئىكسىت كى خېرىنكراپىنےلىنىكرىچے ساتھ بھار سے مقابلە کے لئے آر ہاہے مناسب یہ جے کر ہم اس کا نتظا رکریں اور نظام شاہی ہم کا ل طور پرسط کریسے حو د تخت گا ہیں طاحتر ہوں اور چاند سلطان کی را نے سے موافق اس معا بارکیہ طے کریں ۔ان امیروں کا راز فاش ہوگیاا وران کے ام کی خیر ستورخال بیکس بیمویج گئی اور اس نے بیے و قدت چا ندسلطان کی معرفت مصطفاخان كيفتل كأفران عاصل كرلياا ودانس يرمهزنها بي شببت كرميحايك غربيب زا دهسمى مخرامين كي بالته مرزالذرالدين محدّ كيه بأس روار كيامرالذلاين متهدى سيدتها جومع كذجنك يس كرفتا ر دوكر عنطفاخال متحرصون شابى ا مراميں واحل ہوگیا تھاکشورخاں نے مرزالورالدین کو بیغام ریاُ مصطفاغان كيمنل كيربعداس كياملاك اورجاكيركا مالك لورالدمن غيزخال كيرحقوس احسان فراموش گرد منشراور مخذا مين كا دیری روارنهٔ کرکے الی تلعه کومیغا مرد یاکه مصطفیٰ خاک کا را دہ ہیے کہ ا<sub>ی</sub>ل خصار کو ال كريمے حصار كرما نا يكب كے منيرد كريے اور خود علمہ مخالفت المندكر فِهُ کُرِیدے تم کوچا سِینے کہ فرمان کے حکمہ اُن بڑک کر وا درکی<u>صطفا</u> خال سے ما<sup>ک</sup> زنب وخطر رنه کر وزیادتی سناصب وجاگیر کے فرامین عمنقریب تم تک پیم جا يُسْتُكُ مِحْرًا مَين نسام ك وقت قلقه مي بهيد بنا ورُصطفن خال كواطلاع كى كر

علمت منع كام ليكان لوكول ميز تقريباً ايك ساعت بخو لي ذل زال واس واس اورتلعنیں تلاش کمیائیکن آخر کا ماان کومعلُّوم ہوگا بیاکہ کا ل ندان جان کے نوف سے حصادا ور قلعہ سے بنیچے او تر کراہیض کا ل میرو پچ کئیا -ان لوگوں نے الاکفات ایک ئردہ کواس کی گرفتاری کے لیئے نا مزد کیا کال نال اس ادا دہ ستے اُناہ ہو گیا۔ اور نقدام ودلت ایسفهای کے کسات یا اندا و میدل کے جوزوا ایکی کرف <u>جعا گالیکن انبی دومنزل نبی به گیام و گاکشورخال کیراً دمیدل سے اِنتا برگرنتا ر</u> موكياان تيدكرنے والوك في بيغيال كرمے كركين الى خال كے انزم بهي خوا م عقب میں اس کو بچالنے کے کئے مذآ لتے ہوں نور اُاس کا سرتن سے جدا کر دیا ا *دراس کامال د دولت سب تا خت و تاراج کر* دیا۔ اس واتعد کے بعد حاجی کشور خال نے بہا لئے کا نی نمال کے ہمات ملطنت كوابية إتوس ليا ورجاندني في مبلطان كيستر وستنة ام معاملاست كوجيد استقلال ا در اختیا رکاش کیرماستی میمل کرنی دانی دوران بین معلوم: واک ببزا وطك توك مرضى لنظام شاه كاسرسر بنوبت ينده بزارموارول كي بميسة مرصر عادل نسام ہی محصف ایکنول کی سینے سے الدیئے آر اِ ہنت کشور خال نے بارشاہ نواس دا قعه کی اطلاع و می ا در نشا ہی تکم سے مرطّابق بمین المکب ا درآنکس خا ک اور دومسر مصفیتنی امیرول بعنی اخلام ننال! در دلا : رزمال دغیسره کوایک ترارنشاکی ساتھ تظام شاہمیوں کے مقابلہ میں دوار کیا۔ یہ امیر دالی نیا ، دائمہ بیں یہ ویخے اور مندرو دا مفول مضام مقام برأوام كساا وراس كربعد برأب أرمان كالأوه *کرنے* نظام*تنا ہی لشکر برجو* یا بچے کوئس کے فاصلہ پرتقیم تھا دھا واکیا جس کی و<del>حی</del> نظارہ ادرِ تفییر کی آواز بلبند ہوئی بہرا و ملک کوان کے درود کی اطلاع ہو گی اور اس نے بھی آئین جنگ کے موافق اپنے لئے کو اُرا مند کیا۔ د دلوں لشکروں کوجڑنے و تبرک دودریا تصابیس میں ملے اور ان کے تکم بربی نے یان کے آگ روش ہو لی اور خون کے ندیال مصنظیں ایک در از ان کے بعد عادل شاہی فوج کوفتح مونی در حربیف میدان سے فراری موسئے امرائے ساطریت سے فتح بادست ه مشخصنوریس رواند کیاا در نبهرمین نتح کی نوشی منانی کئی نوبت کیے

حاجی کشورخال ولدکمال نحال کوخفید مینام د پاکه خان اب لابق د کالت نهیر يسينين جابتي موك كديه خدمست تتحار كرير وكرون تم حس طرح مكن يهو كالل خال كا قدم درميان سيرا طفا د دا دراس معاملين جون وچراکوتول ميرتاخير ار د ورنداگراس کی قومت اور زیا ده بوجانیکی تومعا مله شکل مستشکل تر مین بوجانیگا حاجی کشورخال اس منزوه مسے ایسے جامے میں بھولا نہ سمایا وراشراف ملک ے گروہ کواینا ہم خیال بنالعیا ورجار سوا دمیوں کے ہمراہ جورسب کے *م* بسلم ستقداس وقست بهرونجا جسيه كذكال خال مبزمحل مين بيطها بوا دلوانداري ر بأنتفاكتنورخال دفعةً تلعه نيري ببرونخاا ور در واز ها ندَر سے بندكر ليا يتفانه د ار مركر كرسرعل كى طرف برها نكامل حال حواد بشاز ما مذيع في خريها اس جالست كو ديكيفية بي حرم مراكي طرف اس خيال سب د والأكرجيا ندلي لي اس کی محافظست کریگی اتفاقی سیے خواجہ سراؤں کا دہ گروہ جواس کاہی خواہ تخبااس مقام پرموجو و تھا یہ گرد ہ کالل خال کے یاس آیا اوراس کے کا ن میں کہاکہ بیرجو کھے نہور ہا ہے جاند بی بی کے انتارہ سے سے سے اس سے مرد کی امیدر کھناعقل سے بعید ہے ۔ کال خال دریائے جیرت ہیں غرق رہو گھا ا وریدمعلوم کرسے کہ قلوکا دروازہ قیمن کے تبعثہ کی ہے عارت شاہی کے عقّ تلعدى ويوار نبرح طيه كمياا ورفسته أجانسوركا هيال كريجه ايتفكوايك لبريز خندق مي كراديا اورتسرتا بروایارا ترکیارو تکه البی اس کی زندگی کے دن باتی کھے شہر کے باشد دل یے اسے مزہر یا نا کا ل نعال باغ در دازہ ا مامی*ں جوقل دیار کے خوند ق کیے* قریب وا تنع بسیر میجادر درجتول کی بنا <sub>د</sub>میں ابدا کی طرح دولاتا ہموا حصار تیمر **ب**ر جو قریب، ار م گزشرغی بے بلندہے بیو بخ گیاا دراس کے چا باکھ سارسے نیکے اسطے کالل خال لنے بلائسی خص کی مدد کے دستارا در کمر مبندہ وز و وش اندا زشال عاد ورر سے سے ماند کا کورہ بر کمندی طرح ما ندھا اور اس کی مدد سے سیجے اوترااس و قدت کو فی شخص بھی اس کے یاش نہ اویا ور اس طرح برلیشان ا در بدحواس اینے مکان پر جوشہر کے با ہروا قع نھا بہونے گیاا ور فراری ہونیکا سا مان کرنے نگاحاجی کشورخاں دغیرہ کو بیر گمان مذبحفاکہ کامل خال کے تعدر

کے طرح طرح کے قیمتی کیٹروں سے اثراستہ کیا اور مبندومتان کی رسم کے موافق كا و كوسفند فظر دف كلي كونقد ونس سع يركرك با دنسا ه كي مسرير لسے تصدق كيا \_ برور دگار عالم ب عظيم الجاه النسان كنيك مرتبة فرما نروا كي مقدر فرما تا-من کو پہلے ہی ملیے ہیرطرح کی حوبیاں اور معادت عطافرا تاہیے جنایخ باوشاه دین بنا ه لنے ا دائل نفر ہی میں سواری اور نینرہ بازی جینے آلات جرد ی شق اور دبها به منه حاصل کی ا در قراک یاک کی تلا درمنه اً در دیگر علوم کی تعلی میں مبسر کی ورکسی طفل مالہو ولعب کے گرونویس کے شکھے۔التاد تعالے عالیت بنا لو ہر طرح کی دئی اور دنیا وی سعادت مرحمت فر مائے۔ واقعات خسروعلالت كيين إ إد شاه كابتدائي زما ندين جيز عشر الأرمن ك ابرائيم عادل شاه ناني اللبه على كرك سلطنت ك تام مهات كوايت ا قبضًا قدّا رمیں لیے لساچ بحد ان انتخاص کا ذکرتاریخ میں درج کرنے کے لائق ہے لہذا اختصار کے ساتھ بدئی اظرین کیا جا تاہے واضح بو كد كالل خال دي جو عا و ل شماري خاندا ل كے امرا في الم ارميس تھا على عاول شاه كيرعه حكومت مي برسراقتدا ربهواا ورقلعه مرج كي سخيرين نمايال خدمت انجام دیر کرنام الی اور کمکی امور کامختاً رکائل بن کیا۔ کائل خال نے ابسے معتدحا شیشینوں کو باوشاہ کے گر دمقرر کیا ور قلعہ کے تھا نہ دار کوہی ایپ ا ہمنیال بناکر ہرس ذاکس سے مسلوک ہوتا رہتا متفاکا ل خال نے یا و خشأہ کی تربیت جانمدنی بی زوج علی عاول شاه کے میبرد کی اور تام محالک، محرو سه میں اطمينان بخش فرامين جاري كيئ سواجبار شنيها ورحبعه تحيه بهرر وزعألت يناه را سے با ہُر بھالتاا در شا ہا مہ طریقہ پر در بار آراستہ کرے خاص و عام کو إلى كى اجازت ديتاا ور با رنتيا و كي حصنورمي معاملات بملطنت كوامل خوبی کے مما تو مقبل کر تاکر کئی کو ایسٹے ڈمن سے نقصان بہو بیٹے کاا مذیشہ نہ تھا غرضتكه ووجهيني تواس طرح كزر ك ليكن اس مح بغد كال خال كار كار عام میں نشئه غرور نے اپنا گھر کیا اور ا بینے استقلال پر مغرور ہرو کر اس لیے جا مذنی تی کے ساتھ لےاد بی کی جا ندبی بی اس شوخی سے بی وغضباک ہونی اور کی ساتھ

جلدجبارم جزووم

جازه شا باینهٔ واسب ومراسم کے ساتھ اٹھا کریا دنشاہ کو ایک حظیرہ بیں جنمبر *کے اند*ر واقع ہدے و فن کیا ہے خطروان و قست روضائی کے نام سے شیدور سے اس واقعہ کے دوسرے دن ابراہیم کا دل نساہ نانی نے جوعلی عادل سے بعد فرمانر دا ہے مک*ف ہروا د ولول غلامول کوفتل ک*یا بیجا بو رکی حامع مسی*را درشا میور کا ت*ألا ہے اور آب کار مخ جو تمام رعز یا کے لئے وقف ہیں اور علی عادل کے عبد میر کما کمشور خا مرا بنها مست يميل كومبو تنياس با د نشاه كى ياد كاريس على عا د ل برامني سخفا ا برا بهم ما فل ا ول بينه ايك مرد رطلا كي بهول ا وربيخهما قهمتي جوا بهرامت ا ور موتی خزا رنمیں حیوڑ سے تھے علی عاول نے باپ کا تمام اندوختہ اور نینرخو د این عبدی تام و دلست ایران ولوران عرب وروم الدر ویکر مالک کے نضلاا وتحقین کوعطا فرمادی ۔ ما دشاہ کی وفائٹ کے وقت حزا زمیں معوا زر کرنا ٹک کے بچانری عبد کمیں مصطفے خال کی کوشنش سے حاصل ہموا تھا اور کو نئ د ولست موجود مذبحظی ملکها*س رقم کا بھی ایک ب*ہمت بڑاحصیر ور **د**شیو*ل ا*ور مختاج ل مح ندر موجيكا متحاعلي عاول ترعبد حكومت مي دوا على اكسرا وشاه كي ختلف، وقات بي بيجا يوروار د بروست با وننيا ه رين د وِلوْل قاصدُول ك بيداع از داكرا م كے سائد فيرس لوايا اكبركايلا الحي عليم على بيش قبيت تحفي اور موس لي كرسم سيد والسن كميا الدروس لرقا عظم عمير الملك مِنورْ بِي يورِي مِن تَقِيم مِحَاكه ما دشا وتنل كيا كُياا ورس الملك بُلاكسي تَحْفَرُ كُ بارگا واکبری کو دانس گیا۔ ا براءميم عادلَ شاة تانى على عادل كى وفات كے بعداراكين و ولت كے ا ابرا تهيم عاول شاه كو تخست حكوست يرتمكن كيا بإرشاه ہا دجو دائس کے کدیورے دس سال کا بھی نہ تھائیکن ایسنے فیطری جو میرحکمرا فی سے اس نے ہرامیر کونہایت مونرا ورمناسب تقریر سیطلمن کیا۔ الله دربار نے رويبيدا واشرفيان بأرشاه كيرسر يرتجها وركيفا ورخداكي باركاؤهي سجدة فببجيه ا دا كريس يا وشأه عالى جاه كے نام كا خطبه يوصا و د كا ندار وب سنے نظها رشا دمانی ا ورمسرت میں اپنی و دیانوں کو ہرر نگ کے دیباا در رہیما ور شام در فرنگ

حلدجيارم خرد وم

انداجل ہوئے نمکین خداکا شکرہے کہ شا ہنرا دہ عالی مقدار کوئسی طرح کا صدمہ نہیں میرونجا اوراول ہی سے یہ باوشاہ صاحقرال مرنی خاص و عام سب کے لئے مدجیہ رحمت اللی بمواا در فک ا ورفلعول کے نتح بمونے اورمیشی اور برکی امراکی گوشهالی کے بعدبا و شار مبی توخلوت خاص میں مجھکوار ام واسالش سے اپنی زندگی کے دن ر كرتا تتعاا وركهبي تخت سلطنت برميطفكرر عاياكومسرورا ومطنئن كرتا تتعابها دنتياه مين تمام صفات جیدہ جع تحیین لیکن با وجود جا مع اوصاف بونے کے علی عاول من برست اودشیدا سے جال تھااس باد شاہ کو نوبصورت نحاج مسرا گول ا و رصا صب خسن د جال فلاموں کے جمع کرنے کا بی شو ق*ی متھا۔ علی عاد* ل نے ایک قاصدا میر برید کے ياس بعيجاا وراسع يدميغام وياكه تنهارس باس وحسين ورصاصب جال خوا جرسرا موجود بیں ان وولوں کوجلد سے جدمیر ہے باس رواند کردونل برید لے جندروز توحیله و بها نه میں گزار سے اسی زیا نہ میں مرتقنگی نظام نساہ بحری لیے برید برجملہ کیا اور على بريد سے عدالت بناه سے مدوطلب كى باوشاله سے دو بنرارموار بريدكى امداد کے لئے روا نہ کئے اہیر ہر بید لئے اس زیا مذیس عادل نئیاہ کوال خواجہ سرا ۇل كابيى دشتاق با يا در دونۇخىيىن نىلامدل كوبىيدر سىھ بېچايور روا نە كرديا. خواجه مسرابيجا يورمبرد ييخيا درانفس ايست يهال ميمو تخيف كى وحد علوم موكى آل نلامول میں سے ایک نے جوسن میں ایسے سائقی سے بڑاا ورشن میں اس سے بہتر تھاا کیک جا تو ایسنے شروال میں جی الیا۔ د دلول خواجہ سرا با دشاہ کے صنورئیں بیٹیں کیئے سینے اسی را سے کو بڑنے علام نے جا قو سے علی عا دِل کوٹیل لیا۔ علی عاول سے بخیت منہ کے دائس بیٹی تا ہ*ی صفر افث کی بھری کو رعل* ہے گیا*س* سانحه کی ناریخ بنظلم دید مشبور ومعرو ف سے ملارضاً نی مشبیدی نے علی عادل کی وفات كافرنيه مودول كيا- تام اعيان الك إ دراراكين و ولسن اس مت خیرسے بی در کیا یہ ور ملول ہو تے مرکنی خال نسایہ فتح الله شیرازی نسا ہ الوالقاسم كمخوجو بإوشاه كي مصاحب اور نديم يقطها ورميتمس الدين اصفهانى ا ورد وسرسے سا دان وعلما جواطراف وجوانب سے آگر عدالت بیاہ کے سایۃ عاطفت مین زندگی بسر کررے تھے تجہز وکھین میں مصروف ہوئے اور

جارجيإرم جرووه دِ يونا يك اورتمنا يك دغيره دومس*يس مردار*ان قوم سيحبن مِن بهرا . بر کی امیبرول میں واحل تھا پرکہاکتھی نر ما متدس کہ سا راکز ما ٹاسپ فتح ہوکر باوشاہ کے بضدين آنے والا تھا اور واقعات کی بنا ہر یہ قبین تھاکہ کرنا کہ۔ کی محومت را مراج کے خاندان سے عادل ثنا ہی کھرانے بین تقل ہو جائے گی اس وقست ہمنے اوشاہ کی نحالفت کی اور اس کے مقاصد کے حصول میں سدراہ اور مارج ہو ہے اتنا بڑا گناہ بادشاہ کے دل سے کید نکر تحدیمو جائے گاا دراتنی بڑی تقص وہ اسبیس طرح ہم سے راضی ہو گامیر اخیال ہے کہ سلمان ہم کودھوکہ دے کو بيجايدِ ركفة جائتے بيل ماكرو إل بيهو نجكر برتم منت بهارى بيو فانى كا بدله كيس-ان امیرول نے بیندیا کی بات نہستی اور پنجا پور بروانہ ہونے پر پوری طرح تیار برد کئے۔ مندیا نا یک ان سے جدا ہوگیا اور ملکنڈہ جاکراس نے تنکنا دری كى ملازمت اختيار كرلىسب سے يبلے جوترا ئے بيجا يورىبونيا ور بارشاه عطا فزاياتوية خبر دور د ورُشبور بيوني ارر باعی ا میربھی عبد دبیان لے کر بیجا یو رہونی کئے عضکہ سارے کہ گاریائے تخک میں جمع برویے علی عادل کے عصہ کی اُگٹ بھطر کی ا دُراس نے جوت رائے کی نصیں نکال ڈالیں اور بھو گل ٹایک دیونا یک اور نمنا یک کو بدرترین عذا ب کے ماتوقتل کیاا دران کے کمٹ تو ل کونخوں پرلاد کرسا ، لشّنت کرایا ور اس طرح ان باغیوں کے فتند سے نجا ت حاصل کی علی عا ڈک کے کوئی وا و نریند نرشی بادشاہ نے ماہ شوال سند اللہ چری میں ایسنے بھائی کے فرزند یعنی شما بنرا دهٔ ابرابهیم بن نشا ه طبا سب کواپنا د کی عبدمقرر کنیا ورامیرو ل ا ور ار کان دولت سے کہا کہ میرے بعد تھا را با دشاہ یہ بردگا۔ علی عادل سے اسی مهینهٔ میں ایک بهبت برا حش*ن عشرت منعقد کیا ا در شاہزا وہ ابلا میم کیے ر*و صنه سے فراغت حال کی تقل ہے کہ شب ختنہ کو دکن کی رسم کے موافق شاہزادہ مرخ لهاس بدیناکز نبهر گشت کے کئیل نساہی سے با ہرنکا لاآلش اِدی کے ت اور نیز ہر قسم کے گولے وغیرہ سطک کیے دونوں طیسیر شن، لگائے من تصر الفاق سے التنبازی میں اگر اگر گئی ادر تقریباً ساست سوا دی

جكدجها رمخ مبنردوم بينظيرتها ان كمحرامول نے سرقه كرنا نشروع كيا اوراسلامى لشكر كے اطرا ف وجوا نب کی نا رُکڑی میں شغول بولئے فلما ور جار ہ نشکرسے جوا سے میں المنول نے پوری کوشش کی ان وا قعات کی بنا ریر علی عادل اور فیطفوا خال نے بچاصہ و سے دست پر دار ہو ناضر دری خیال کیا اور کو چے کرے جو الی بركايورس سُيوكِنے \_ با دشا ہ نے مصطفے خال کواس آذاح کے انتظام کے لمنخ بيكا يورمين خيورا اورخد وسنشه يهجري مين بيجايو ردائيس أياعلى عاول شأه معلومر بهواكد بركى اميرول نے اپنے ایسنے قطعوں پر جوشہر بیجا نگر کی سرحد پر دا قع برل باغیانه نیضه کرکهاید ورفعایمی اطاعت سیمانکار کرنے بی است مرتضى خال الخوكو بركيول مسكماكنثه يركنا ستسكا حاكبردار مقرركها اور المسيم نین بنزار تیراندا زموار ولِها ور دکنی و دستنی امیرول گے ایک گروه رکیمساتھ ان نے وفا کو کے وفعیہ کے لیئے روانہ کیا میضی خال سیف عین الک سیقش کے بعد علی عاول کے زیا ٹۂ حکومت سی اس خا ندان کا ملازم برد کر گروہ ا مرامیں داخل ہموجیکا تھا۔ مرتضی خال ا ور یا غیون کے درمیان اکٹرمعر-برو سے اور اگر چہ طرفین سے بے شمار لوگ کام آسٹے لیکن لڑا کی کانتیجہ کلاا در غالب و معلوک میر تمینر کا به د ناوشوا ر مراکبیا جب معرکه آرا نی کی طفاخال سنربحو قلعه ببيكا يورمي فيمر تصاكل فحال كوفاول ثا ي خدمت ثمن روانه كيا ا وروش كيا كه لشكر كوچورول كيم مقابلة من روايذ كرشيح اس طرح مبند كان تعداكي جأثين تلعن ا ورايني قو ست كوكم كزاائنين فراسة ب يدسه كدان الخول كوحيارا وربها نه مص بلجا يوريس طلب کرکیا جائے اور اس کے لیود حومنا سب ہوان کے ماحزملو کسے فرا يأجائ يملى عادل نے اس رائے سے اتفاق کیا ا درامو بن است او جو توم كاروم بعدادومر معتدانناص كيمساسه بار إما غيول تع باس بمعجاجه كامقصودية تحاكض طرح مسيحبي بمن بهو باغيول كودلا سا دسيم بيانورس كاشفے ښديا نايك بيا يوري روائلي كوخلا ف مصلحت سجها اور اس نے ایک علیس مشا درست منعقد کی ا ورسردب ایک رائے ہوج س

و فاشعا رئتها و ربیشه اس فکریس ربتا تعاکد کشورکشانی کا بها درا به مشغله بیمیشه جا رمی ارب دان مشغله بیمیشه جاری رہے داس امیر فی ان اطراف کا انتظام کرکے ایسے ایک مقیم امیری علی خال او ما دل شاہ کی خدمت ہیں روا نہ کیا اور باشاہ سے مگنڈہ کو فتح کرنے کی التجا کی ایز نہر کرنا کا ساتھ کی تیجنت ستھا مصطفلے خال کا معروضہ خود با شاہ کا عین مدعا سما

علی عاول نے فوراً کشکر کو تیار ہونیکا حکم دیا۔ با دشا ہ نے بڑی شان دیٹوکت کے ساتھ بیجا بدرسے سفر کمیاا درسب سے بہلے قلعہ اور نی کاتمانشہ دیکھ کر قدم اُ کے بڑھایا ساتھ بیجا بدرسے سفر کمیا

ساخه بیجا به رسید نفر کمیاا درسب مسیم بینیکے فلقه اور می کا عاصفه و پھیر فلام اسے برطایا بیکا به رسیحے حوالی میں مصطفے شاک ایس سے کشکرا در ترکی امیبروں سمے ہمراہ با دشاہ کی خدمت میں حا ضربردا فلی عادل منع ایسنے تمام رہمرامیوں سمے منسزل بمنزل فلکنگرہ سر سر میں حاضر بردا فلی عادل منع ایسنے تمام رہمرامیوں سے منسزل بمنزل فلکنگرہ

روانه بروانکناوری سلمانول سے مقابله نه کرسکتانها علی عادل کے آسے کی خبر منکرداجه نے لگنده کا قلعدا پینے ایک معتمدا میر کے سپردکیا اور خرارا ورافقیول اور انوا تیکسلطنت کو ساتھ لے کر حبلہ سے جلد جندر کیری کوروا نہ بروکیا۔

ا درانا تدسلطنت توساحه سے تر عبد سے عبد کی توری توری استام سے عبد علی عادل ملکند ہ بہونجاا در با د شا ہ نے بہلے اطراف نبیرا درقلعہ کو ایسے امیروں برم تقسم کیا در ہرایک سے لئے علیمہ ہ مور علی مقرر فریا یا نین مہینے کے بعد قریب تقا

در بل خبرنگی غلہ وا ذو قد سے پر بشال بنو کرا مان کے خواسٹگار ہول اور خلصہ بادشاہ کے میبرد کر دیس کہ تنکنا دری کواس حال سے آگاہی ہوگئی اور اس سے انٹھ لاکھ برون اور یا بچے بڑے ہاتھی ہندیار ہتم نا یک کے یا نس روانہ کئے ہندیا

ہتم عاد ل شا ہتی برتی امیروں میں ایک بڑاں دار تھااس رشوت کا مقصودیہ تھاکہ مبندیا نا یک ایسنے الک سے بیوفائی گرکھے با دشاہ کے مقابلہ مصاون میں ان کے سروں واپ نے بیوار واپ سے ساتھ سلمانوں سے

میں علم خالفت بلند کرے اور جا رہزا رسوا روں کے ساتھ سلمانوں سے علیمہ ہ بوکر اپنے مور عل سے فرار کرے بندیا سے تکو ای پر کریا ندھی اور اپنے

روار ول کے سامنے مورش سے فرار ہوکر یا وشاہی کشکر کو نقصاُن ہم کیالیا ور عادل شاہی فوج سے جدا ہوگیا ۔ دوسرے دن ہندیا کی ترغیب سے دوسرے چار برکی ایسروں سے بھی را و مخالفت اختیار کی اور یا بیخ نبزا رسوار ول

عارین بیرون میران مسابی میان از در دارد ایران می مشناق اور نے سابھ مندیا سے جالے۔ یوگر دہ بیوری اور ڈاکه زنی میں مشناق اور جلدجيارة مبنردوم

ان تمامرا حا وُل سنے اکی کی نصیحت قبول کی اورسپ کے مسب عدالت يناه كي صندر مي حاصر بموسطّا ورساطي لا كديجا من بنرار بمون لطوّر تا بين إدشا منع طاحظيم كزار ساندا وريه المديا ياكتينكرنا يك بهره دلوى ورواحه بندر باسلور ومرت ما جرسب الكربرسال بين الكه يجاس بنرار مون خزاز عشابي ين داخل کرتے رئیں ان میں ہرایک خلعت شا یا مذہبے سے سرفراز ہو کرملنس اور غرش نعال ایسن ایسن لک گور دا نه: دا اور ملی عا دل شاه که تام عهد فرماز دا ای یں ہرسال ساط حصے تین لاکہ مون برابر ا داکرتے رہے اس رقم کے علاد ، يه بهند دراج فخفی طور پرمیس مزا ر بهون ا د رموتی زبر جدیا قدت الور دور ب مم کے جواہرات مضطفاخال کی حدمت میں میٹن کر کے اپنی نجات اورساا می مرات دست منات رسی می می دوست راجگان ا در راندان عادل شاه کی ت بیک حاضر بهو میں اور با د شاہ نے مجول کوخلعت سے سر ذا زکیا تو بھر دبول ا ورجلوی کے کیے زنا مذخلعت ما منے رکھے گئے ان شرول عور نند ر ين ونا مذ خلعت قبول كرسن سيما نكار كيا وركهاكه بمارى صورت الرييه عوراول كى سائى المع طرب مرسيم المرسان المرائي مع المرشا موان عور زن كي تقرير بيدالي الراس في ال انبول كوهج تمشيرمر صع اوراسية تازي كيسائة مردا مذطعست عطاذايا یہ و دلاں رانیا آعرصہ سے ایسے این ککول میں حکومت کر رہی ان الک کی ہی رسم سبے کہ فر افروائے وقست عورست ہی موتى ب اوردانيول كے شو ہرصرف امرا وي واخل برد تے يوں اور امورجاناني سے ان کو طلقاً سروکارنیس ہو آا ور روز اربیل و وسرے مازین سمے رانی کی *خدمت گزار ئی کرتے ہیں غرضکہ دیگرامرا* کا ورحکام اور خور تنویم و ر ہے مطبیع بیو کینئے تو علی عادل نے مندری بیٹرے کوجوخا ندان عادل کٹناہی کاموتہ المازم ا در قوم كا ريتمن تقاان صوبون كا ديوان ا ويصطفي خال كوان عالك كاحاكم بااختيار مقرركما اورحام قعطاع اور فاكت مصطفياخال كوبير وكريك نفنل خال نرإزي كو

جارجهار محبسرو

چندركونى بيونياا ورصطف خالى كرائے سے اتفاق كر كے بالا سے كو وقلد بنانے كا حكمروياا ورقلعه تلكوان سے را ہ سے بیجا یو روائیں ایامصطفے خال لے اپنی و فا داری الخاظ مصابي رس مين نياحصار تبيار كرلبيا وربا وشاه من مصطفط خال كي التمام يحيه وافق بيمة حنيدر كونى كاسفركىياا دراس اميركى و فاشعارى اورسن خديات بیمیزیش ہوانس زماندیں مصطفے خال نے قلعہ کرر کے راجاننکر نایک کے پاس جیندر کونی محانواح میں مکمراں تفاایک قاصدر واند کیا اوراس کوادشاہ کی اطاعت قبول کرنے کاپینام دیااس راجے نے اپنی خیراسی میں دیکھی کمصطفے خال کی درخواست کو قبول کرسے تنگرنا یک بادشاہ کی قدمبوسی کے لیئے حاصر ہوا اور بادفشاه سے ایسے ملک، کی سیر کرنے سے لئے عرض کمیا علی عادل نے اپنا لشكر حيذركوني مين جيوراا ومصطفاخان كيهمراه ياسخ ياجهه بزارسوا دون محاسا ته ليكركر ورروا زيبوا ية فلعه ايك كومستال نيس واقع ستحس ميس بیتیار ورخت میں اس قلعہ کو آنے جانے کی اما واسی تنگ ہے کہ اکثر کج موارسے زیادہ جانے کا رابتہ جیس ہے۔ راستہ محصیب بادشاہ کے بہت سے ہمرایی خوفناک ہموسے اور انفول لنے والسی ارا د ہ کہایا با دشا ہ لیے ایسنے اراکین کے مشور ہ کے موافق قلعہ کی حکو مہ شنكرنا يك كوسيردكي ا ورخو دجيندر كوني والبس أي مصطفاً خال ني السب بهي خیرخواری سنے کا مرکبیلا وزمنکر نا مک سے کہا کہ اوشیا ہتھا رہا وراس نواح و وسرے را جاؤں کے ملک پر قبضہ کرنے کامقم ارا دہ رکھتا ہے اس وقت میں کنے بڑی کوشش سے بھھارے ملک ا بن سلامتی اور خیربیت چا ستے برولو باج و نزاج کا داکر فاقبول کر دا در تم و وسر براجا دُل گونجی اس بات بررامنی کولو تاکیمی با دشاه سے واز ر کے اس کے خیال کو دل سے بھالدوں شکرنا یک لے اطاعت قبول کی اور طاكم قلعة چندجيز وارسب نايك اوربېره ديو مي طاكم تلعمكنا رآب اور طِو مي حاكم ولعد ساحل عان ا ور دا جه بندر باسلور و با كلور و با وكالبيول كو نصیحت کی کم با دشاه کی اطاعت قبول کرکے اوائے خراج کا اقرار کریں

جلزجا رم جرو دوم ا دراس نے خراج ا داکرینے کا دی۔ہ کیا جو نکہ یہ راجہ بنکا پور کے معرکر میں مصطفعے خال کو تتحفه ادر مهايخ بحكرد وستى كى را ه كعول حيكا تنها مصطفح خال ك اس كى درخواست تبول کی اورخراج کی رقم دمول کرسے جند رکونی کی طرف بڑھا اس قلّعہ کا راجہ صلح بررامنی نه بروا لمکه ایک قوست ا مرقلعه کے استحکام ا درسنگلوں کی کشرت لے است ایسامغرد کیاکر دیف کی مداقعت پراً ۱ ده اور لیار پروگیا مصطفح کال و ر دوسرے امرانے حصار کا محاصرہ کر لیا اور برکی امیران غیرسلول کے مقالمیں تتعین کئے کئے جاطرا ف وجوا سب سے چیذرکونی کے بائٹندول کی اعانت كاف يكى الني أستة بيوك يقصلهااؤل في فله كى دسد بندكر دى اوراس طرح ہرتدبیر سے دس بھنے میں اس قلتہ کو بھی سامھ ہجری میں جو بھی سلمالوں کے قبضد مین دایا متعا فتح کرلیاا ورفتح نامه بادشاه کی خد سست میں روا نه کیا ۔ على عا دل نے اس قلعه کی میر کرنے کا را وہ کیا اور بینکا یو رہے اس طرف كارخ كنااس تلعدي ميند دلول عليش دعشرت ميں بسركئے اور كرنا لک کے ماشندول كوبيحد ميندكميا غرضكه تين سال ا در كيم تهينول كے بعد على عا دل بيجا يو ر دالیں آیا! دشاہ سے اپنی مبر مصطفے خال کے پاس حیوروی اور اسے چندرکونی ا دراس کے نواح کی حفاظست کا حکمر دیا علی عادل لے مصطفے خال کو يه سمحها دياكه أكر كوني فرمان اطاعت الل ديوا بي كويبو يخيرا دراسيه بيجا يورسي چندر کونی روارد کریں تو اگراس فران کامفنمون مقطفے خال کے نز دیک تعمیل لایق بو تواس بر با دشاہ کی مبر کرکے دا را الملک کو دالیس کردے وریہ اس کو بیکا شبھکرایسے اس رکھے دوسرے سال معطفے خال کا خط با وشاہ کے نا اس مضمول کا ایک قدیم نه ما مذهبی جیند رکونی کا قلعدا یک پیماظیر واقع مقا اس قلعه کے سار ہو لئے کے بعد اس نواح کے بعض را جاؤل نے ناعاقبت اندنشي مسع ووسراحصار وامن كوهم ايك مسطح زمين يرتنيا ركسانكواركي صلاح به بهے کہ جہاک بینا ہ تشریف لائمیں اور بالا ہے کو ہ کامنظر ملاحظہ فر اکر الرمنا سب بوتودامن كوه كاحصار سمار كرك صب وستورساب إلى سط كود والفرس مركيا جائے ولى عاول شاه جندخاص مقرب درباريول كرمائ جليمها رم ترو د

د ل شکسته بهو گئے اورخود بلب پر بھی غم کا پیما ٹر نوٹ پڑا۔ محاصرہ کی مدت کو ایکسال نین بینے گزر گئے اطراف وجوانب سلمے را جابھی پریشان اور تنگ اگر ایسے ا پیخ ایک کوروا نه زبو گئے اہل حصار سے عدالت بنا ہ سے ایسنے اہل وعیال اور ماں دال کی المان چاہی با دشاہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کی نواہش کے موافق ایک عمد نامه لکھ کران کے باس بھیجدیا حس دن کرال قلعہ الخصار كوجور كرجاني والے تعار دحام كے خوف سے مصطفے خال اینے فامہ تے کشکر کو ہمراہ لے کر قلعہ کے نزویک کھٹر ابردگیا ۔ بلب وزیرا در اس کے تامہاری اينا ال واسإب ا درابيت الل وعيال كوسائقه ليكرحصا رسيف عل كاطراف كرالاك میں آدارہ وطن ہو گئے۔ علی عادل خیا ہ ابسے چند مقرب دریا ریوں کے سائة تلعدين داخل بمواا ورمع ذن سنة المميه مذبهب مجهموافق افدال رى دراى روزايك بهت برامتنا مذ توثر كرسيدكي طرح دالي كني عدالت بناہ ادر مصطفیے خال نے حصول سعاد ت کے لیتے آیے آیے نلكے بنیادی پتھرر کھے اس فتح کے بعد مطلاع ذار نے تاکیا یہ و و خلعت تھا جوکشور لا ا روند بردي ورخلعت خاص مسمنه وزير النس جاندان يس نه کے ناداکی دوسرے اسے اور اس نواح کے مصطفے خال کی جاگیریں و مے <u>کرد مصطف</u>ے خال بكار إن النيال التمام كال كيبو ي كيا وييش بيند با دفعاه-المات اس کومیرد کرکے اپنی انگشتری بھی مصطفلے خال کے حوالہ کر دٰی ۔ بارشاہ نے مصطفیٰ عاں کو اجازے دی کہ ملک کے تام بہات اپنی دائے ہے میل كرے اور كى معاملى كى كار النے حال كردے كا انتظار مذكرے جا رجيسنے ور نے کے بعد سیدر کا قلعد پورے طور پر قبضہ میں اگیا اور و ہال کی ر عایا یت یا اور مصطفاخال کومیس ہزار سوراد درخزا ندا در تو نجا ندا ورقور خا ندعنا پر اور مصطفاخال کومیس ہزار سوراد وصار منتح كرنے كام ديا مصطفے عال قلعہ جرہ سے دوالی میں بیونی مصار کا حاکم سی ارسیج نایک عاجزی کے ساتھ بیش آیا سے دوالی میں بیونی حصار کا حاکم سی ارسیج

بلدجیارم ترو د و

إوشاه كرسنكريس ايك عجيب برنكامه بريابهواا ورقريب تفاكه سلمان کوچ کرے والیس ہو جائیں کہ مضطفے خال نے سلمانوں کو ہما گنے سے ردکا اورجور ول ا ورقحط کے دفعیہ کی بیہ تدہیر کی کہ بیرکی امیرول کو دو غیرسلم بیباکس ا وربیا در تھے اور ابراہیم عادل کے وقست سے علی عادل کے زبا مذاک ا ما ر نب کی زندگی مبرکر رایت تقی حکم دیا که بیاوگ جن کی تعداد جهه منزارتی مند دول كالشكرك مقابلي من قيام يذير بروكر حريف كواس بات كاموقع نہ دیں کہ غلما ورا و و قبہ کی را ہیں ہند کرسکا ورا تھ ہنزا رسادوں کے کسٹ کرایک كزيجة فأصله متنعين كياا دران كوحكم دياكه نشكركي حفاظبت مي انتها بي كوسش كرم ا ورائر کسی وقت غافل ہو جائیں ا ورحربین کے جورکسی مسی طرح ایسے کو لشكريس ببرونجائيس تونشكركاه كحبس طرنب شوروعل كي أوا زملبند بو ميه لوك اس میت کاخ کریں ا در میروا ہ کھڑ سے ہوکر جوشخص بھی کشکر سے نکلے ا سے فور اُقتل کریں ۔اس حکم کی بنا پر کوائی مخص بھی راست کے وقب النکر کے بالهرمذجا تا تفاحرلیف کے پیا دول نے اپنی عادت کے موافق شخول مارنا شروع کیا بیج راستکریس ایسے او رسلمان بیا دے اوارسنتی ان كرسربريد نيخ جات تحصادرجورول كربها تكترى يبادسان بر حله کرئے اُ دران کو نذتیغ کرڈا لئے تھے مصطفلے خال کی اس تد بسرے چور دل کے تشریعے نجاست ملی ا ورغلہ ا ورتما م مغرو ریاست ز ندگی کے بسا کا ن اطراف دجوانب، سيمسلمانول تك اس كثرت مع بيورنج كيم كم صد بیان سے ما ہر تھے۔ الغرض ایک سال کا مل کر کی امیرو آب اور ملب كے فرز تد كے درميان معرك كارزار قائم را برر وزشديد الوائي بولى بس تی طرفین سے اُ دمی کام اُتے تھے سلمان اطبینان کے ساتھ قلعہ كانحاصره كيخ بو س تقدا وربرروز لوانى كاما زار كرم كرق تق ايل تلعهم بیجد جرات ا در بهادری کے ساتھ آلات آتشیازگی ا در نیز دیکر طريقول سے جرافيف كى مدا فعت كررسے سے كداسى ووران مي بلب وزير فرزند في ابن طبعي موست سے و نياكو خير وا دكيا اس سانح سے الل قلقه

جلدجهارم حزو د د

سلمانوں کے مشکرگاہ پرجھانے ارکران کواطینان وآرام کے ساتھ نہ ر دیں تم بوگ ایساانتظا مرکو دکہ تمھاری فوج کے پیا دے چور بنگرسلمالوں مے نشاریں جائیں اور میں کو بھی یائیں کظارہ سے اس کا تا م کردیں ۔ میں ے راجا ول کے نا مرتھی فرایس جاری کرتا ہول اور ان كوتاكيدكرتا بهول كه تيرى الدا دكرين اگروه ميراظم مان ليس ا ورتير \_ سے سائقه مقت برد کری مرکزیس توقهوالمراد وگرنه پیرامرتیبین کیمی کا بورکا قلعه س بونے کے بعدتا م فلھ اسانی سے سلمانوں کے قبضہ میں امانیں کے۔ ع جواب سے بلب اگرجہ ناامید ہو گیالکین اس نے مجبور اُوارث ملک مے حکم کی تعیل کی اور جیرہ اور حیندر کونی کے راجا وُں کواپنا رفیق طرلت بنایا تاكدىيالوك بلب كے فرز مد كے ساتھ الكرد اجدكر فائك كى ہدايت كے موافق ملانوں کو تنگ کریں اس کارروائی سے عدالیت بنا ہ کے لشکریں تحط کے اتنار منوردار بھو ئے اور ہررات نوج کے سی میسی گروہ سے فریادگی اواز منانی دیسنے کی ہرطرنے بیمی شور دخل مقاکہ چور وا*ں سنے فلال فلال اُنخاص کو* ته شغ کیا۔اس تدبیری کامیا بی کی وجدید تفی کد کرنا تک سے بیاد سے تھوڑ سے ہی طبع پرجان پرکھیل جاتے تھے ان لوگوں کا دستور تھا کہ ایسے کو حریف كى كرفت سى فوفوار كھينے كے لئے يہ پيا د سے است عبم برايك بسم كاتيل للتر تقص كي ترسي إلته تعيل جا ما تعااس طرح اين كورشمل م امون مجفرجب بمجى كموقع لمتاتفا كمفورك ورانسان سب كوكظارس بیجان کرتے ستھے۔اس کے علادہ پر کھی مشہور ہے کدکر نالک نے اشادے جا دوگری میں بھی مشاق ہیں ا دران کا زبر دست افسول یہ جھے کیس جگہ آپيغمروول كوجلاتے ہيں ولال كى خاك اپينے پاس كەلىقى ہيں اور صرورت کے وقت اس مٹی برمنتر بڑھ کومس گھر یا فیمد بر ڈال دیتے ہیں وال سے اوگ وافل ہو جاتے ہیں اگر افسوں زد واشخاص بیدار ہو کھی جاتے پیں اور چوروں کو دیکھ بھی لیتے ہیں توجیتک سامنا رہتا ہے نہ کچہ بول مكترين ورزاو المكراين فكرس كبس اورجاسكتيس فتصريه كم

جلدهارم <sub>تن</sub>زو د و

جاری رکھایہ قلعہ بھی مصطفے خال کی کوشش سے متح ہواا دراہل تلعہ لنے المان عال کی ۔ علی عادل نے سات مہینے بہال گزار سے اوراذاح کو باغیول کے وجود سے پاک ومیاف کر کے مصطفلے خال کے مشور ہ کے موافق حصار برکا پورکی تسیخہ کے نئے بڑسے ساز و سا مان کے ساتھ قدم اُ گئے بڑھایا ۔ بلب وزیر سنے جو را مراج كاتبنول بردار سخارا مراج كي تقتل كلے بعداس قلعه ير قالبن موكما مقا و در قلَعه موره ا درچیند رکولی کے را جداس کے تکوم سیتے با وشاہ کی اُمد کی خبر منی اور قلدمیں بناہ گزیں ہوگیا بہلب نے اینے بیٹے کوایک ہزا رسوارا دروس ہزار يبادون ى جعيست مسطينك وركومستان كوروا فدكميا اكديشكر موقع بإكرسلمان لشكركو الخست وتاراج كرس اوراليهااس كاسدراه بهوكها ذوقها ورغكموان كست ندبرونینے یا وے بسب سے ایک نامہ تنکنا دری ولد تمراج کے نام اسس مفتمدن كالكفاكه مين ايسنن الك كي مخالفت مسي يحد شرمنده ا درنا دم ا ور ا بینے قصور کا معترف ہوں۔ اس وقست مسلمان فرانروا بنکا یور کا قلعہ فتح کرائے کیے سَلِيَّةً رَاسِيما كُرِسَ وقت ميرس قعد وكومعان فراكرا سي خودا وبركا رخ اريس ياايسن سردار كوميري مدو كالشاروا نذكريس الواميد سب كديم الالول یے شروفسا دیسے محفوظار ہموں گا میں وعدہ کرتا ہموں کہ ہرسال رتم معین خزایہ ش داخل کرتار مرول گاا و کمینی قربانی ا در سکشی نه کرونگا تنگینا دری اسان اس خطائا بدجواب دیاکه تیرے تمروا ورسرشی کی شامت د درسرے منگوارول پر بھی سدار بونی تورا مراج سے مقرب در با ریون میں تھا شیری مکور می کی تقلیدا ورول نے ہیں کی حبن کی وَجد سے تا مراکب رنارے قبضہ سے تک گیا بلکندری اور جندا كرى كي شيخ برسلمانول في ميرك ليف جيور ويفي مي الهيس كي حفاظت نبیس کرسکتا اگر تبیرسے زریک بیمناسب بو توزر دجدا ہرسے کا مہے اور البيض تجل ورزر برستى كوبالافي طاق ركه كرد وليت كوخزا نه سنع كال أدهبر طرح مكن بهوصلح كرسله ا دراكراليمي معورت مسيحي صلح مكمن ندجو توسروالقه وربرحيله ایسف قرب وجوا رکے راجا وُل کوایت ہے سے راضی ا ورخوش کرا ور وہ تر بیر کر کہ دوسرسے اطراف کے فرا ٹروا بھی تیرہے فرز ند کے ساتھ ہو کروقت دیا۔وقت

جلدجهارم تبزء ووم

ا وربا و شاه ف ووسر التقلعول ا ورير مخنوان كي تسيّر كاارا و وكيامل عادل شاه ك يهلي ابوالحسن ا ورخوا جرميرك وببيرصفهاني كي كوشش كي سي سرحد بريموني نظام تساه کی دست کفاظسے بیجانگریکے پر گنول پر شصرت ہوتا کہ ملکت کی دسست! و ر سلطنت كے رقبہ مجے اعتبا وسے كوئى فرا نروا دو مسرے سے زیادہ عسریا حكرال نديوب سلت فيه بيجري مي على ما دل شاه ف تلعه طور كل يحرقبفه كرسف كا ارا ده كياية قلعدرا مراج كمعركول مين اس كالقرف سينكل كيا تحاا ورقلعد واكد معمولی میای حکو منت کرد یا بخما با شا ه سے یا چینبینه قلعه کامحاصره کرہے تمام ایل حصار كوتنك كرديا محاصره كي زمان ميس ايك ببعث بري توب الوسط كني ال ولعداس

واقعه سيخوش موسفا ورسيهيكر حصاركي ولول اورمفوظ موكيا كلى عادل في اتمه كوتناه ابوانحن كي فيفلت برجمول كرك اس كومعزول كياا درمسطف فاب اروساني كوجورامراج كي قبل كي بعد عدالت يناه كامازم بوكياتها ميزهما وروام الطنت مقرد كريك ملطنب كے مارے مہات اس كے مليردكي مسطف فال التقال يك سركرنے ميں بيحد توشش كى اور دوميينے ميں اہل قلعہ كو عاجر و پر ديشان كر ديا جسارك باخندے ان کے خواستگار ہو ہے ۔مقطفے خان نے برشرطبش کی کداگراہل . تلعه وملینی اوربسانی اور ان کے فرزندول اور تعلقین کو قید کرے اس کے سیر د كرديس توا الرجعهاركوامان ويجاشے كى - الاليان قلعه فيفات كركے ونكتى اوراس کے اعزہ کو گرفتا رکرے مصطفیے خال کے مبرد کردیا اورخو دایسے ال اورال وعیال كوساتة ليكر صعادكے با ہر چلے كئے باد شاہ كے دنگای اور اس كے نزر وال توطرح طرح كى تختيول تحصرمائة قتل كياا در قلعه كى حكومت معتبرلوگول كے بيردكر كي مُصَطَفَّا خال كيمشوره كيمطابق قلعه دار در برحله أ در بروا دارد ر كرنا فكك كاشهور ولعدب يرهما راس زما ندمي رامراج ك ايك اميرك قبضه میں تھاجو ہرسال کچھ رقم اورچند المتی منگنا دری اور شیراج کو د سے کر

صاحب قومت ا در شوكت بروگيا مقا - با د شا در بهان بيونچا در چه مِينے كال محاصره كه

جلدجها رحرية ووه

قبض كرف كے لئے اى يركندي ايك منبوط معاركى بنياد والى حصا رتيموط سيري ز ما مذیس تما ربوکر دار در کے نام ہے بهور دم کیا گیا مخاکشور خال نے اس صحالہ لوتوب وتفنك مسخ مفبوط كرسلى ووسال كأمي صول اس اواح سب وصول كيا ا ورجا بتا تقاكه دومها وتلعول ا ورير كنول كي تيخريس كوشش كرسي كد الكاه مرضى نظام شاه في اين مال كيمني تصوف سي أز دى عاصل كري مُكَاتُور خال كرى مدانعت بركم بمست باندسى مرتفني نظام شاه معتكد بحرى ميس كشورخال كى طاف برها ومحرکشورخال نے بھی با د شیاہ کے لتھا بلہ پر کمزمت باندھی ا و رقلعہ کے برج دیاره کوآلات حرب انشازی مستحکم کریدا و رعین اللگ انکش خال اورلورفال کے سابھ جن کوئلی عا دل نے مدد کے لئے بھیجا تھا او نے کے لئے متعد ہموا ان امیروں سے یالا کھے تی اور یا مخدکشور خان کی نخالفت کی دجہسے بلا لوے ہوے را ، فرا را ختیا رکی ا در محاکشو رخال کے ایس بیٹا مجھیجا کہ ہمکو م تعنی نظام سے لوٹنے کی طاقت رہی اس لئے ہم تم سے جدار ترو کر وایف کے یا مے تخلت احد نگریس فتنہ و فسا دیریا کرتے ہیں اس کارروائی سے زیار ا مد ما بیسیے کہ مرتفنی نظام شا ، قلعہ داری سے اِنھوا علیا سے اور ہارے تعاقب م بها نگر کی راه کے۔ واقعہ یہ تھا کہ مرتفنی نظام شاہ محذکشور خال کے فتنہ کا فرد کرنا ب پراد لی ا ور مقدم مجتما مخفا با دشا ، سے سے سے پہلے محمد متنورخا ل گی طرف قدم برهائ بحراستورخان نيجند خاص ساتعول كيما توصى نظام شاه كامقًا بِدِكْمِا لِمُتفَىٰ نظامِتْناه فِي تَصْمِرُكُمَا فَيُ تَقَى رُجِبَتِكَ قلعه سرنه كرليكاركا ب ہے اوّل نداماً رہے گانظا مِنتاہ لےٰ استہ <u>طے کرنے میں قلعہ کا رخے کیا</u>ا وربادجود اس کے کہ ہرمر تبدی کلعہ سے ہزار وال تفنگ اور ضرب زن میڑوہی برلیکن عالی ہمت با دشیا ہ کوئسی طرح کا صدمہ نہیجو نچا ا ورائل قلعہ جا ن مسے تنگب آ گئے جس و قست کہ نظام نیا ہ کے مغل سپائی جریف کے کشکر پر تبیرا ندا زی ريبي تقي اتفاق سے ايک تير محركتنورخال كے جا لگا محركتنورخال جنگ كانما شدد كھور التھا تيرنت بي شعندا بوكيا د ومركميا د ومراسي ميول سن سردا ركومرد و دمي كرولعركا در داُزه کھول دیا ۱ وررا ہ فرا راَ ختیا رکی ا دراس طرح کامتحکی قلّعه مرازدِساال ع

که تمراج دار را مراج کوا یک قیم کی تقومیت حاصل بهوا در و ه نلگنده کاشتهل فرانروا بوجا سنتے با وشاه كامقصدية تقاكد دا مرائ كاسي طرح صنى كركنے و دا اكندى كو تساً ه كر مے بيحا نگر برقبعنه كرے۔ ننكنا درى با دشاہ كے اس ارادہ سے دا تفب ہوگيا ا دراس کیے مرتفی نظام شاہ بحری ا دراس کی ماں خو نز ہرہا ایوں کو لکھا کہ سین نظام ثنا ہ نے بی<sup>ا</sup>لمک مجھے عطاکیا ہے۔ تلی عادل ثناہ کو طبع دامنگیرونی بيے اور وہ اس لک کومبیر سے قبصہ سے نکال کرخو داس پرمتصرف ہونا چاہتا سبع بنے اسیدہے کہ آ سب اوکک ایسے ومست گرفتہ کا خیال کرکے میری مردا ور حایت کریس سکے اور فینے اس بلاسے نجات عال ہوگی ۔ خونسزہ ہما کیو ا نے الماعناً بہت الله کے مشور ہ سے مرتفئی زظام شاہ کو ایسے ساتھ لیا اور بیجا بور پر کشنگرشی کی ا و رتمبر کا مجا صره کر کیا ۔ نلی عادل شا ه نے مجبور اُا ناگندی يسم الته الحمايا وربيجا يور واليس موايين مرا طراف بلده مي طرفين مي لزًا بَيُ بهونيُ ا در مرتضى نظام احمد بكرُوالين كياسك في بَجرى مِن حو سزة وما يول کی خوارش کے مطابق علی عادل شاہ اور نظام شاہ بحری نے موافقت کرکھے برا ر پرنشکرشی کی ۔ موسم برسات میں حملہ کیا گیا اور علی عا دل حدود برا بر کوتیاہ كركي بيجا يوركو واليس أيال على عاول في بيجا يورس ايك حصار حوف اوريتهركا برکرا انشروع کیا۔ بیرحصا رمحدکتنو رخال نے اہتما میں تین سال کے اندر ل بوگیاخونزه بهایول کی حکومت ا در مرتضی نظام شاه کے سیا ہمیو ل کی سي نظام شاءس بارگاه سي روكن أي كني تفي على عادل ني حالى كهاحمه نگرسكيعض الكول پرقسه كرے با دشاه سلے محد كشورخال كواسد خال و و المرعنايسة كما - اس علم يرشير نركي تصوير نقش تقي ا و ر تھے۔ پھری میں علی عا دل نے تحدیشو رخال کومبیں بنرا رسوا روں کی مبیبت کے ساتھ سرحد نظام شاہی کی طرف روا نہ کیا ۔ محد کشور کا ل سے ایسے متارہ را قبال کوعر و بج بریا یا اور تعبی نظام شاہی پر گندں بر قبصه کرکے ملک کو قصبهٔ هج مك جو برگند بهید زیر وا قع به محتبطه كرليا كشورخال في ان نظام شاري اميرون كوجواس سدراه بوسي ميسزين شكست دى در د درس پرگذامت ير

جلدج إرم شرودو

كمعنا فات كعلايو- مارشاه فاس كوطئن كيا وراسه فرند كي عطاب. برفرا زفسر ماکر اسی دن تمراح کو انا تا شملط نست ا ورجیتر حکومسنت مطا فرماکر تمبرا رج که تلغانا گندی کی حکومت برروا ندکیا اور تلنادری کولکهاکه تمراع مهار سیم سے محدست کے لئے آر ا سے میں جا دستے کہ اس کے مزاحم نہ ہوا رانا گندی ا دراس کے مفنا فات کی حکومت ائی کے میرر دکرو د تنکنا در کی لے تعمیل نظار كروا اوركيه جارة كارنه ويكعاا ورا ناگندى فيتيج كرميردكيا ورتمراج بي مهاممب حوست بوگیا بنا نخدای دقت سے آجتک اناگندی کی ریاست کے الک تسراج کے فرزند ہیں اور بیجا نگر پر تنکنا ور ی کے فرزند حکماں ہیں ا<sup>ور ج</sup>یز اب ببست تقوط المك وولول خاندالون كيزير حكومت ريكيا ويي لربرا را جگی کے نواز مات شکل سے انجام یا تے ہیں کرنا لک کے دومسرے الکون بر طولاً وعرضاً ديكرا مراسئ و ولست قالعن بوكرخو ونحتارى كاوم مجرر سبت يير غرشكدمار علك مي طوالف الملوكي يلي رموني بيما وركوني سي كايد مدان ست نگرینیں ہے یہی وجہ سے کہ اوا نی کے بعد سے بھر بیند و کو ن مصلمان ل كوكوني تكليف نبيس بيويخي على عادل شاه في تلته شكايد ركوم علطان بهمنيد كے زمارت ميں بھى فتح بوچكا تفام مصارح نتكونى ليسے أخرز الناس و بارد فتح كيا۔ اس سے طاوہ عا دل شاہ نے قلعدا دونی کو بنی سب کی نتح کرنے کی مہند خاندان؛ يرمزوانرواكواروتفي اينسعى اور تدبير من كركياراس كے علاوہ جو ووسرے الكسده نتح بهوے ان کا بیان عقریب اس کتاب ی*ی ند کور بہو گا شہریجا نگراس د* تست سك جوسطان الدابجرى مست خراسيه ا ورويران برا بعد است ا دروتفكنا دري كا ولاد ين معلمتاً اس كواكباً وينيس كيابيه ورنگند و معتر مركوا نيا تخست كا عرفر كيا ہے دا مراج سن الد بہری میں قتل کیا گیا مورخ فرشتہ سے والدیولانا خلا والے استار فيطريق ميدر مراج كي تل كايمصرع تاريخ موز ول كيا سيد انهايت خب دا نع تحضت قل وا مراج مسيحة بين كداس زها منار مسين نظام زنداه برك فوت بهواا وراس بإفرزندا كبرمرتنكي نظام شعا وبجرئ إبيب كافائم تفام زواكل عادل شاة ا اس موقع سے فالدہ الحمایا اور انا گندی پرنشکرشی کردی ائر الحار کامقسدیہ تھا

جلدجهادم حبروروه راجهتم کو دیسنے امیرول کے گروہ میں داخل کرسے گا۔ فیلیان فیرامرج کا نا مرسنتے ہی سنگهاسن کوخیر با دکرماا وررا جرکوا بین باستی کی سوندس ایمیش کر حلا سے جلد نظام شابی توبی نامی افسرومی خال کی خدمت میں بیرو نیج گیارومی خال نے را جدرامراج كومسين نظام شاہ كے سامنے بيش كيا وردا جركا سرتن سے جدا كهيك ميدان كارزا رمين يبينك ويأكبا يهندو ؤل سينررا حبركا مبرد مكي كرراه فرار اختیارگی اوسلمانوں سفائکا تعاقب کرکے ہزار بابہند و وُل کوتش کیاایگ روایت كے موافق اس معركة ميں تين لاكھ مندو تد ترخ كئے كئے ليكن فتي يہ ہے كرسادے معركهٔ كارزا رسي صبن مي مقابلها ورتعاقب د ولؤل د أحل جي ايك لا كه مندو ما رہے کئے چونکدمیان جنگ سے اناگندی کم جوبیحا نگر سے وس کوس کے فاصلہ پر سے سارا میدان ہندو کول کے کنتوں سے بھر گیا مسل ہوں کو زر بوا ہر کھوڑ سے او نت فیروفر کا داندی اور غلام اس کثرت سے او تھ أشئ كراس كاشمار منكل بيصلمان بادنتما بهون بيخاس فتح برخدا كاشكرا داكيا ا در پر حکم دیا کہ ال عنیمت میں موا انتقبول کے اور کو ٹی چیز میا ہیوں سے ذکی جانے بعید جویر جس کے احدالی وہ اوسی کا صدرت اور کسی تفص سے اس کی باست بأزرس نربو- اخرار نوسول نے قستینا مے برجوار جانب لکھکر روانه کیے مسلمالوں نے بھا نگر کے لواح تک بسرطر تہنا نہ اور لمبندعارات کو زمین کے برا برکر دیا اور اکر قرید ل اور قصبول کو تباہ و دیران کمیا تنکیا دری دا مراج فيجومعرك جنگ سي وسالم فرا ركركي ايك جگرجيبيا بهواتها ايلي ر دان کے اور بیدتفرع اورزاری سے ال کا خواستگار ہوا تککنا در تی نے عادل شاہی ا ور تبطه بشابی قلعه اً در پر کینے والس کئے اور سیس نظام شاہ کو بھی لینے سے دامنی ا ورخوش كميامسلما لذك سن على اب غار تكرى سد إمقاطعا يا ورايين لك كو روانہ موے میں معرکہ جنگ میں تمراح نے مادل فعابی سایہ ماطفت ہیں بناہ لى متراج في وشاه سعوض كياكتكنا درى بهست توى ورمها حبب اثر بو كررا مراج كا جائشين بروكيا سب ا ورجو بكمه ا مراسط ملك بعي إس كے بہن ا م و سنن بیر البدا میری فزادش بیرسه کر مجھے قلعدا ناگندی کی حکومت مع اس

لكاد ياكيارا جه نے اثنا مے جنگ ميں روبيدا شير فياں لغير تو لے ہو كاميرون اور سارمية ل تعقيم كزاشرع كيس اوريدا علان كياكه جوتعم كاسياب مير ي إس أكميكا وہ أخرنيوں اور جوابرات كے طبق ا درجوابرات كے بھرے بوے في بلے انعام پائلگا۔ دکن کے سپائ اس خوتخبری سے بیک خوش ہوئے اور تمراج سے وتنكنا درى وغيسده اميرول أورسا بهيول فيصلالول برشديد طركيا اس مرتبه سلمانون كاميمه في ورسيسره الكل يريشان بروكيا ا درميدان كارزا ر قيامت كانمونه بن كيايسلمان با دشاه نتخ سي طعي الوس بموسكم و رول شكسته بموكره يسفارا دول مي لأكماك كئه أس طالت بير صين نظام شاه بحري إ جوا نمردی سے کا مرایا ور با وجو داس کے کد داہسنے اور مائیں کو نئی سیاری ٰاقی ندرا تو قسیمن کی طرف سے ہروقت ہزاوں بان اور تفنگ جھوٹ رہے تھے اور حریف جد درارت برطرف غالب أيك يفي عير نظام شاه بالكل جوف زده نهرموا إور حله کے لیئے آگے بڑوما جمکست خور دہ امیبرول اور عادل نساہی مقد مرات کر مخ كشورخال نے جب نظام شا ، مى علم كو كبند د كيما لؤسين نظام شا ه كى خدمت میں بیرد یخ گئے حسین نظام شاہ نے حکم دیا کہ توب میں سیسے کھر کردشمن کی طرف جيموط يس ا درووشوق شبادت من أكر برساا وررا مراج تح تشكرخا صد برحالاً ما ہوا حسین نظام شاہ کے اس طہسے را مراج کالشکر پر کیٹنان ہو گیا۔ رامراج جوامی برس کا بو و ما مولیکا تھا پر میثان بروکر بھی نگھیاس پر بیٹھا اسی و ور ا ن میس سیس نظام شاہ کا کیسٹ اٹھی ظاملی ائی سکھائن کے قریب میرو کچگیا اور لو کول کو یا مال کرنے اسکا سنگیاس کے مزد درجن کو عمو او کہتے ہم کیکھیاست کو مع رامراج نے زمین پرسینیک کر بھاگ گئے ہو تکہ بیجنگ مفلو بہتی سیکوراجہ مے حال کی خبر ندینی اور را مراج اکیلامیدان جنگ میں بردار افیلبان کی نظ مرصع منگهاس بریژی ا در اس کی طبیع میں ہاتھی کو اس طرف بڑھا یا۔ ایک برہم رصب نے دست کے رامراج کی خدمت کی تھی یہ بجھا کوفیلیان نگھاس ا درک زمین پر بڑے ہیں۔ داجہ سے لئے ایک گفوٹرالا دوہ آل خدمت کے صلیمی

علدجيبارم مزود دم التشاري كي أوازے زنجرول سے مفوط باندھ وئے گئے اور سنت جنگي استى فوط أئين جنگ كے مطابق عابجاً كَمَثَرَت كردنے كئے مسلمانوں نے خدا پر معمروس مركم ويف يرفد يد حدكيا را جربجا مرائع اين نوج سے انسول كوباليا اورانكو آثنده كيوعده بإكانعاى سعول شادكياا دربرطرح يران كو مطمئن فبخوش كركے راجہ نے اینال لحہ خانہ كھولاا ور فوج كومِتیا رَّقَسِيم كے اور این نشکرکے درست کرنے میں تصروف ہوا رہند ونشکر کا میمند تخراج کی حفاظت مي ديا كيا تفااذرده ابراميم تطب شاه كيمقا بله بس البتا ده بهوا-نزكنا دى نے اینا میسره علی عا دل شا ہ کے سامنے آدا ستہ کیا ا ورامران جو دفلہ لنفکر میں ميس نظام فتاه مجري كارمقابل مواررا جدد وبنرا را بلقى ايكب بنرارارابه تويخاخا: بعله امیدان جنگ میں لایاعین دوپیر کے وقعت راجہ خُور بھی منگیناس پر معوا ر بروکر میدان کارزا رکی طرف چلابهرچندا عیان و دلست کے سنگھامن پرموار بروسانے سے روکالیکن تمراج غرورا ورکبر کے نشہ میں سرشار تفااس نے کسی امیر کی بات نہ منی دور کہا کہ لڑکو ک کی اوا کی میں گھوڑ ہے پر سوا رہو نا بہا در در کی کسترسان ہے الركيست الو الجي سامين مع فرار بهو تأسب غرال كربيند وا ورمسلمان أيك دوسر بساكو فاكب وخوان ميس طالنے لكے اوركبھى ايك اوركبھى دوسرا فراق حراف مال كرف الكابوانى كايد عالم تفاكر بيجا عرك بيا و عد بار باريحاس بزاريان ا ورَّتُفْنُكُ مسلمالُول يُرجِلاتِ أ در يُصَيَّكَ تِي وربندولتُنكر كِيموار حرميتَيترراج بندر مح إشند سے منتظ بندی الوار سے ایسے حرافیہ برشد برط کررہے ستے تربيب تفائسلانول كوشكست بموكه دفعة را مراج خسين نظام شاه كى گوش سے اس کے ایک میابی کے ہاتھ میں گرفتار ہوگیا اس اجال کی فطیل یہ ہے کاراداح فيجب وكيمان سكاندازه اورخيال كي خلاف أزاكى من مشنول ور الا سسيم تجه خوف زده موكر سكها سب مینجدا تراا درایک مرضع کری پر بیشا زر د دری ا در فل کے ثنامانے جن ِ کی تیما لریس مولی ا ورجوا بسرات او پزا ل <u>ت</u>ے اس کرسی پر لگائے گئے۔ لا*م کے حکم کے م*وافق اس کے جیار ول طرف ردینے اشرفیال اور مو**بول کا** ڈھیے

جلدجبارم خبرو دوم بعد دائس أيا دراس في ان با دشامول سي كماكداس دراك ياركرف كحدوياتين راستے ہیں جس جگد کہ یانی کم سے اور ارا بدا وراشکر جہاں سے در یا کو یا رکر سکتے ہیں دہ دہی جگہ ہے جس کے مقال مبندو فردش میں اورائعوں نے ایک دایوار فائم کررکھی ہے ا ورطرح طرح كي تشبازيال و إل نفب كي بين سلمان با دخيا بهول في لبس شوره منقد کی ا در دیر بک اشکل کے لئے عور وفکر کرتے رہے اُنٹر کا ریب طیمواکد ایک كمات كرديا فت بوجاني كرجرالااني عاسة اوراس فرودكاهسه ووتيس کوچ بے در یے کئے جائیں جب عنیم وصوکے میں آگر ہمیں سرراً و گرفتا رکر نے کا اراد ، کرے اور ای جگرسے کوج کر جائے اور اس اصلی گھاسٹ کوجیوٹر دے توسلمان بادشاه جدسے جلد بلے کرای مقامے دریاکہ ارکر جائیں غرض کراس طرح نین کوچ یے وریے کرنے بعد درما کے کنارے نے فاصلہ یربیرونی کئے وہمن اس ورمم یک ر کیں جریف دوسری مگرسے نہ یا دا تر طبہے اپنی ملی فرد وگاہ کوچھوڑ کر عبد سے حلد یانی کے اسی طرف سلمانول کے متفاہلمیں روا نہروا ۔ یونکہ خداکی مرضی یہ تھی کردامراج كے خاندان كأخاتمد بروا در مكومت الى كے كھوانے سے بمیند كے لئے رفعدت مؤمندوؤل في احتياط سے كام مذليا ورايع الليكم كركمي حسر كوي اس گفاف يد سلمانوں کے دفعیہ کے لئے نہ میور اسلمان اورشاہ بول سے ایسے مصور کو کامیاب دیمه کرامل کزرگاه کا رخ کیاا در و زمین روزکی راه کو بار گفتیمیس مطے کرکے گھاسٹ پر بېدى كايم ايك كالشكرانجى بېران كاس مايدې كالتقاميلمانول كا ايك گروه اطینان کے ساتھ کھا اس سے اُترا۔ اس واقعد کے بعداسلامی اشکریمی آی طرح کھا کے کوعبور کر مے میدان میں اگیا میں کے دقت ساری نوج را مراج کے افکر کی طرف جویا رج موس کے فاصلہ بر فیمہ زن تھا روا نہ ہو ئی۔ اگرچہ اس کارروائی سے ماری رات فوجی تباری میں بسری اور ایسے نشکر گا ہ کئے سامنے ا اوہ تیر الکھڑے سلمان بادتها بون نے بھی و واز دہ ا م مسلے علم دوسرے دِن آراستہ کیے ا و ر ابنی صفول کی درستی میں شغول ہو گئے ۔ملیمنظی عادل فسکاہ کے میپر دہوا ا مر سيسروعي بريدا و را برا اليم قطب شاه كاورقلب سين نظام شاه كو كه يا كسا -

یجایدرائیس ا رو به بیسلطان نے احد نگر کی را ہ لی ۔ اس تقریب کے بعد علی مادل شاہ نے اچنکوا ور باکری کے پر کنہ کو والیں لیسنے ا ور را کچو را ور مرکل کے قلعول کو ڈنمن کے ینجیسے ازا دکرا نے کارا د وکیا علی عا دل نے را مراج کے پاس بلی جیکرا س سے یہ محال طلب کھے۔ را مراج المی کے ساتینی سے بیش آیا در اس کو بیجا کرکے باہر مرّد یا قلی عادل نے بورے طور شبے اس کا فرکے تبا ہ کرنے پر کمر ہمت با ند عی ا و ر حسین نظام خیاه ما برامیم قطب نماه ا در علی بر ید سے ساتھ فیسلموک سے لڑنے پر اً ما ده بهوا جناليُ يُرسِّ شك يم يكن من قرار دا د كيموا فن ميه حيار ول فرما مز د احوالي بيجا بدو ر میں البین میں طیرا ور تعمیری جا دی الاول مسئ میرکوتا مسلمان با دخیا ورسی کی طرف روان بوسئ منفركي منزليس طرح كيديدسلمانون كالشكروريا في كرفنا ك لنارك إلنگو، تېپېونځا چو نكراش لواح برعلى عا دل كا قبضه تلها . بارتناه ليزا پينے د واذل فرامزوا فيهانيل كى بيمال و وبار هضيا فنت كى على عا دلسف تا م مالك محروسه مي فرمان رواية كَنْ كُدُورُ مِات كى تمام چنريس لشكر كاه ميس الها وين السانة بوف يا في كالشكراول کوکسی بیم کی ترکیف بود - دا جرتیجا نگریف سلان با دشاه برول کے اتحا دا دراسلامی لشکر کی روانگی و درآمد کی خسری کنگین مذتو کچه پرلیشان برو ۱۱ ور نه کسی طرح کی عاجزی کا ا مس فن اظها دكيا بلكدان سيح نكب كرنا ايك أسان كالممح وكرب سي يبلي اين جيد ل مها نی تمراج کوئیں ہزار موا را دریا بجنسو اعقی ا ورایک لاکھیہا دوں کی خبعیت سے جلدسے جلدروا ند کیا تاکہ تمراج دریا کے تمام گا۔الوں کاراستہ بند کردے بمراج کے بعددامراج فے الیہ منتھ منجھ لے بہائی و تنکنا دری کو برے ساز دسامان کے ساکتھ ار وا نذکیا ۔ اُن نوکول فیر اُل جیما پر قبضہ کر سے سلما نول کو دریا کے یار اتر او شوار کردیا سب ك بعددامراج فاطراف وجوانب كتام راجا ذلكوبا تعد كرحرار فوج كي سائدخود بهي فينم كى طرف كوچ كيا- ا در نبر كرشنا كے كمنا ر سفت مدزن برواً بريجا كركے بهندووُل سنے ہرائس تکرجہاں کہ مسلما بول کے لئے دریاسے اتر انکن تھا۔ اس طرح را ستے روک دیے تھے کہ در پاکوسی طرف سے بھی یا رکز مامجھیں نہ تا تفايسلمان ا دفسا بول في ايك كروه كومقرركياكه ياني كي تطلح يرميس جاليس كوس چلکر دیجین ا بیتقیق کریں کس طرح سے عبورتکن ہے یا گردہ بڑی الاش اور سیجو کے

تاريخ فرستسه 40

جارحيارم جمسرو رد بيجا يو رمبن كاكه اگر على عادل ايسنے بينيا م كے موافق ارا د ٥ برنجية اوراس بي مقر بروتو پرم سے احد نگرد دانہ ہوکرار تباطا وریل بیداکرنے کی تہمیدا تھانے مصطفے خال اروستانی عاول شاه کی کلبس میں بیونجا وراس کوایت ارا ده میں مصرا ور مفبوط یا اردستانی احد کرر وا مذہوا و رخلو ب می محسین نظام شاہ جری سے اس نے کہاکشا ان بہنیہ کے عبدتي حبب كحسارا ملك دكن ان كحقبضه اقتدار مين تحالبعي سلان مندونول يرغالب أسته يخضرا وركبعي بيجا بحريك بهند وسلمالول كونيجا وكمعات يحتص ككيرني مني سلطيين اكنز بلا ی میریکرادانی موتون کردیتے تھے اور نبحا نگرکے غیرملموں کے ساتھ سن ہلوکہ کا رتا ڈکرتے تھے اب جبکہ مک دکن حینر حصول میں تقسیم ہو جیکا ہے توعقل کا مقتصیٰ یہ ہے کہ کا خیال یا و نشانۃ خق ہو کراتحا دا ور دوستی سے کا مرکبی آکہ زبر و سب دشمن کیے ضرر سے ملطنت محفوظ رہے اور بیجا مگرے را جہ کا قالوا و بفلہ میں کے تابعدار کرنا لک کے تام ہندو فرمانر واہیں اسلامی حالک پر نہ مرموا در رعا یا کوجو خدا کی دی ہو تی یے دا مراج جیسے زبر وست وسمن سے جو بیحد طاقست و دا ور دلبر بہوگیا میں ورجو با رہان الک پر دھا واکرنے سے نصیرہ سربور اسے مفوظ کیمیں ورسلا لو ل کے گھرول کوا ب مندوؤن کامسکن نہ سننے دیں جسین نظام شا ہر بدار دستانی کی ت کوئی سے بحد خوش ہوا اس کی صا نب را نے کی بیجی تعریف کی بیدار دستانی نے جنگرکے اعمان مکسینی قامم مبلک حکیم تبر میری اور ملاعمایت التدقامی کے ساتھ فكريكا نكست ورقرابيتداري بيداكر كن كاحذكره كياا وريبه ط يا ياكتميس نظام شاه بجرى ا پن پیلی جاند بی بی کوسلطان ملی شاہ کے حالا عقد میں دے اور اسی کے ساتہ <sup>ش</sup>ولا اید ر کا قلعه شاً بغرا و ی کے جمیر شرصواله کرے اور علی عا دل اینی بہن بدیں سلطان کوسیر نظاہ کے بڑے بینطے شاہنرا دہ مرتصفے کو بیاہ دیے اوراس طرح کید لی اوراتحا دیراکروپا طائے۔اس کے بعد مینول با وشاہ را مراج پر فوج کشی کرے خدا کی مدد اس کے غرور و کلبر کی رامراج کومناسب منرا دیں - ملاعنا بیت التُد مصطفح خال ار دشانی کے ساتھ ایکی ظریجا یورا یا اورجوعهد دیکان ہوٹے تھے ان کوشدیڈسول کے ساتھ مشکر کیا جنائنی ایک ہی تاریخ میں دولوں طرف عردی ور تسادی ن عرضکه میسر بانی کے تمام رئیس انجام پائیس اور جاندنی بی ملفاند

جلدتها زم جز دوم

ريمے پورا فليه حامل كر ليا تفا و بيها ئىسنے قلعہ پوركل المور وم به اونشی میں بغاوت برا ل. چونکه باغی کا گھر قلعیے کے اندر تھامہان اور حتن کے بہا نہ سے ایا نے ، ڈکاروں کے ایر گروہ کو قلعہ مے اندر کے گیا اور اس جا عِت کی قوت اور بین ایل قلعہ کی موافقت کی وہہ سے مثانه دار کرفتل کیا اور فلعه پر فایس موگیا علی ما دل بیا نگر کے تربیہ يتبكرة نسينه أوركل مي خلوه شاه درك المشبه ير لدرك اينث ا ور ے تلریم مشخکم پوکے تو او خامنے بوط بن گیا اور صمار کے برج و بارہ بور۔ ، *لڑکنے کا ار*ا وہ کیا اورا پینے ارکان دولہ س متوری منصد کی - الک اورسانلسن*ت کیمیمدار* او<del>رسا</del> ارا کیں بنی م<sub>وک</sub>نته رفاں اور نباه ابوتراب مشیرازی نے جوبانه شاه مےرار دارادر قر ے عوم کیا کہ باد ٹنا ہ کی راکشے نود مارڈ ته نزیں ہے لیس بوزگر میں اینا خیال لا ہرکرنے کا مکمہ۔ موتو جوجه تار-*عنونہیں۔ کے خاص کمان ا* دشاہ ایم اتفاق کریں اسلے . جوجید نبدرگا و اور بی شار قاء لها داشهرون برشتل. ا كناكس طرح مقيديذ بركابا و نشأه كوچا سطح كرصين نظام سے أر نبا الم ب معا له من منتار کا کل کردیا - ممند کشور به سے ابراہم قالب شاہ کے ایا ۔ ابر آبر تھ خطب کا ول خو و بی برلا نگروا بال کی طرف سے ملاہوا تھا اس نے افرار کیا ىيا ن دامىط بهوكردونول كوبا بهم الماريكا اور شولا بور ، فیا دہے میں نظام شاہ سے علی عادل کود اواد سے گا قطب شاہ ردستان کو جو ہے انسیب سیداور اس گیم النے کا بہت بڑا رسی تخا

لرجها دم جروده

منامب سناد بے دی جانج بخورے ہی زا زیں دامراج اوراس کے ہم زمب بندو كے خون كى نديابِ برگئيں - ان واقعات كاتفنيىلى بيان يەبىي كربېلى مرتمب كالماول مین نظام شاه کی ازان سے تنگ آگیااوراس بیے رامراج سے مروظسک کی۔ علی عاول امراج میں یہ عبد و بیان ہوئے ستے کہ بیا گرکے ہندو دین عدادت کا دیے۔ لمانوں کونقصان فربیونیجائیں اور رعایا کے مال کی لوٹ مار اور ان کی گر فتاری سے پرمبز کرم اورسلما نوں سے ننگ دنا موس کو تھے اگر تند ند بہونیا میں لیکن <sub>ا</sub>س جمد کے خل<sup>ق</sup> مندون نے احریکر من کمانوں کی بربادی عزت ریزی اور از اررمان میں کو لی دِتیقہ المفانيس ركها جيها كدادير بيان كياكياب كرئمند ومجدون من لفس أيسا ورفدارك گھرم*ں ابنوں نے باہجے بالے اور بتول کی پرستش کی عل* ول ان وا تعات کومسئر بيمدر تجيده مواج كداس كوخالفت كرنے كاموقع نرتفا تفافل كے سابق بسركر المقارس غرسے کو شف کے بور دام اج کے غرور کا یہ عالم ہوا کہ ندمب اِسلام کو اس قدر کھیرا ورڈیل متحفظا كالمسلمان اليجيول كودر بارس آفينهن دينا مقادر الركبي عنايت كركان سے لا قات کر ا تو دینی ما دت کے خلاف ان کو منتینے کی اجازت نه وتیا تھا اورجب کہی ے تکبست وغرورے ساتھ مسلمان المجیوں کوببت دور - بیاده این مواری کے ساتھ دوڑ آنا تھا اور بڑے انتظار کے بعدان کوموار مونے کاحکم دیتا تھا۔ اس کے علادہ جب دوم می مرتبہ احد گرے کوج کرکے الدرک رواز ہو آ تورامران محت ام مشكرى مسلما نول كالمفنح ألرات عقدا درأن بوحقارت كى نظرى و کیفضے نتے ۔رامرالج تمبحدراکے نواح میں بہونجااوراس کے طمع کی ظلمت اور زیا وہ بڑی رامراج نے عادل تناہی اور قطب شاہی مالک پردست ورازی کا ادادہ کیا اور اِ تنکنا دری لویے حما**ب نشکرکے ساتھ جس کا**اندازہ کرنا تقریبا محال ہے دونوں فرما نرواؤں بکے سهرون بردهاوا کرنے کے لئے ردانہ کیا عادل او نظب شاہ نے ہیں بال جو نگہ نظام نتا ہ کو ایاد شمن مجها اوراس سے مقابلہ نہ کرسکے اس لئے ابنے اپنے الک سے کھے جھے رامراج کود کر بہت فروتنی کے ساتھ ملے کر لی خانجے علی عاد الے اجترا ور ناکری کوب دے رصلے کی اور قطب ستاہ في قلع كويل كنده و يا تكل اور وكنور تبكنا ورى ك سيروكرك اس ميلوس اينا بقياك وسمن سے بیایا۔ اسی دور ان میں جبر رامراج نے مسلماً ن بادشا ہوں پر فوقیت عامل

بملاجياهم جزروم

وخيرزا ورنله اورتجر بركار آوميوں سے مضبوط اور شنکی کيا اور تشرکی جانب ر دانه در گيا . علی ما ول وغيره سفاح دنگر كامحاصره كرايا اور ببت سے اميرواں كواطرا در شهر بس بعيجكر كاؤں اور و بیات می م بادی او رسزسزی کا نام ونتان ک رنبا قی رکها بیجانگر کے غیر سلوں ان عاران کے وُجانے اُور علائے میں کو تا ی نہیں کی اور طرح طرح کے فیا دلاک میں پر پاکھے ہند و سجدول می نفس مکیج ا ورکیبوفرول کوسپرمن! نده کرنجیتین ا ور توجیزین لکری کی نفین ان کو غرمب ملایا ، اسی جرور ان میں بارش و کی اور کیچیڑو دلدل کی وجہ سے نلائے کم ہونے میں کمی ہون ا وراشگرین معاش کی نئی پیدا ہو ئی تطب مثنا و پوشیدہ لمورتیمین نظام شا و ک رہا بیت کرتا-اور غلمه اورتهام علمه وارى تيميم ورى ما مان اللِّ قلعه كونينجا الاور حصاركيم باستنسن دركي تنکنهٔ ل نه بموسط و رئیا تنا علی عادل مثناه کشان با تون کوائیمی طرح سمبرلیا ۱ ورمضبوط ولیلوب ۱ و ر برابین سیماحد گراور والی قلعه شولا پورمے محاصر در کی حزایں رام اج کے زمن نظین کردی اور حبطرے می مکن ہواس مبلک سے را مراج کے ساتھ کوچ کرگیا علی عاد ل اور دامراج نے اغ یا مجرمنزاراً بیطے کی تئی کومورکشورغاں نے بیجا گر کے مندلز آپ کا تتخلیر تیجی کرعلی عا د ل سے کہ اکہ ہی وقت قليد فنو لا إدريم محاصره كراف كا وفت نبيس ب اس ك كدار كالعد فتح بهوما مے كا تو يقيني راه اج صاربر قبضه کرلئے کی طب کو اور تنہیں اس میں کمیر دخل نہ مڑتا بلکہ اس کا لالجے دوسر طالک کی طرف می بڑے گا اور مہت بڑا فیا دید اہوگا ۔ مبتریہ ہے کہ ہم ای ارا دے کوترگ كري اوراس كى روسے للدك ميں الك قلعه بيدائت كام كے سابقر تياركري اور اس جديد حصاری مدوست رفته رفته شولا پورکا قلعه سرکرلس و طی مادل نیج اس را سے کو بسند کیا اور ج*س طرح بھی مکن میدا مرا*ن کو نارزک کی طرف ہے گیا اور میں جگہ کہ قدیم زمانہ میں نل اد**ر**اہ مندوك رميخ في قربا إلى الماس ك نشان ادراس كى ملامتين باقى تنبى دامراج كارائ كي وفي دين فلحد كى بنيا دركمي اور موسم برمات مين اس كى ديواري اينت اورتيكم کی طبندا تھائی اور تصار کو نتا ہورک کے اہم سے موسوم کیا تبینوں با د نتا ہ ایک دوسرے کا میں اور نتا ہوئے اور علی عاول سے رفصت ہوئے تطب نتاہ اور دامراج اپنے اپنے لک کوروانہ ہوئے اور علی عاول بیجا پوروائس کیا۔ رامراج مندای مال تغلت کے پردے این آنکموں پر وال لیے اور ابی برینی کی دجرسے چندائیں اہمی کمیں میں سے علی عاد ل کامزاج جن سے مخوفہولیا رأمرج فيايين اللبركي وجهسه ابني سنطنت كي زيخ كني كي اور زمار كخ جلدسي عكدت

مدرجارم جزورم

حبین نظام نناه بحری اس بیغام ہے بہت غصہ مواا ور ایسے سخت کلمات زبان سے کالے كدان كا ذكرزان برلانا ناگوارسيك ملى عادل شاه بهي ركشته موكيا- با ديشاه من ا بين جعندس کومیں کا زرور نگ تھا بدل دیا اور سجائے اس کے نظام شاہیوں کی طرح سنر رنگ کا علم اختياركيا اورا مسع بيغام دياكه اگرتم سے بروسکے تواپنا نشال مجيسے حجيبي او حقيقت پيسبے كم مک دکن میں بے رہم سے کہ ایک کا نشأ ن اورعلم دوسرا ہندی اختیار کر سکتا جوشفوں کے بیکار ہوکر لڑا کی کا حیلہ کو ہونڈ مقاہبے وہ ایساکرتا کہے تاکہ نزاع کی آگ روش ہوا ورسم کے قبالاً كرم ہو جبین نظام نناہ سبز جھنڈے کی وجہ سے جونظام نناہیوں کے ساتہ مفیوس تخا يريشان بوا اور سكر لم كرست كى فكركرية مكاء على عادل شاه سنة بحي من المراج کو مدو کے لئے بلایا اور اس کے ساتھ احد گرروانہ ہوا ۔ پرندہ سے جنبیر نگ اورا حز گر ۔۔۔۔۔ دونت ازك معمورى كانزواق رابي الكرك غيرالمون ومالهامال سے اى افرك فرالل تتحرجى كحول كردست درازى كى اوراس شھىركے رہنے والوں كى عيش وعشرت كو فاك ميں الديا-ان وكور اليمسيدي إورقران حلاد كم يحمين نظام شاه سفاين من مقالله كى طاقت نه پائ اور قاسم بیگ مکیم شاه معفر براور شاه طام رشاهٔ حمین انجوا در دوسر سیدارکان وولت كيمشوره سے كليانى كا فلوطلى عاول شا و كسيردكرويا اوراس سال الوائي كيكويا طتوی کردیاعلی عادل شاہ اور رامراج اسے اسے لک کو وابس گئے۔ حسین نظام شاہ بحری ایم محاسب عرومی است شرکے بی بی جال کا عفار تطالبالکہ کے ساتھ کرد یا ۔ علی عادل مے مبوراً محرکت ورخال اور نشاہ ابوترا ب سنیرازی کوبیجا نگر بھیجا اور رامراج سے مدوطلب کی ۔ رام راج بلاکئ تاخیراور غدر کے پیاس نبرارسواروں اوردولا کھ بیا دو*ں کے مانقہ بیجا پوررواں نہوا۔ ر*امراج اورعلی عادل دونوں مائخ مکرمنز ل<sup>م</sup>نفسود کی طرف روانہ مہوئے۔ دونوں فرا زرا قلعہ کلیانی کے نواح میں ہیونیے اور قطب شاہ نوتن آدميون كايمنديده شيوه تركبني كيا اوربورى مرد إلى سيم كام ليا كه باوج دعهدوبيان کے اور علی رات کو کورج کر کے روم اور علی عادل سے اکر لل گیا جمایان نظام شاہ بحر اللہ كوبيدار مواا ورفظب شأه كواسين تشكرتمين نهايا يوسين نظام شاه مشاب زياده أثيام ميث ر بیدار در برا ب قام رئیست برای بیشت. اینی خبرند دیچی اور حبار سے جارا حیز گرر وانه مبو گیا علی عا دل نے مین نظام کا تعاقب کیااور مكك كوئاراج كرتابهوا حوالى احد كرتك ببونجكيا حمين نظام نثاه ليخلع اور دارانخلافست

جارجارم جزدوا

رسے . باوٹنا ویے رام راج سے رابطار اتحاد بڑھانے میں اور زیادہ مبالنہ کیا علی ماول لئے اس اتخاد کو بیال تکریزتی دی کرچدای زاندمی رامراج کا ایک بینا جواب کوبیات بوب تفا فوت بہواتی علی اور الم محمد کشور خال کی رامے اور رام مائی سے حرات اور دلبری سے کام لیاادر سوسواروں کے معاقم منمیں محدکتنور خاس تھا ہیجا نگرروانہ ہواا ورد نشتہ رامراج کی محلب کیں ط ضربهوا ورتعزمیت کرکے برامراج کے برن سے اتمی لباس آبار ۱۱ ور جیفاعت اپنے ہمراو کیگیا تقاوه ائے بہنا دیا۔ رامراج کی زوجہ نے جواجیرائے کی نسل سے بھی علی عاد ل سے پر دہبتی میا مبکه اینے منه سے عاول کومنه بولا بیٹا کہا۔ را مراج سے نین ون علی عاول کی مہا نداری کی آور مدد اور ا مانت کل و مده کیا رضت تولے کے وقت رم راج سے باد شاہ کے ساتھ بیند قدم بلنے كى زممت كؤارا بذكى عكمه اپنيے مها ميموں اورعزيز دن كواس خدمت پر ضرر كيا على عادل نثأه كويه إت ناكوار كزرى اوراس في بدله ليف كا اراد ،كرليا ، لي معلمت وقت كم كاظم اس وقت بپپ مهور یا اور وقت اورموقع کا مشغطر ریا به بیان نکب کستنگ بهجری میں اِ د شاویح ا نیا کام پر را کیا۔ علی عاد ل شاہ بیجا پر روایس ہمیا کا درسین نظام شاہ کیے یا سی بینجام ہجیجا کہ دیا۔ منابعہ جانتی این کاران اور سولایورک قلعه ماول شای فاندان سے تعلق رکھتے ہیں یو بحد آنفاق ہے ابراہیم عادِ ل کیے و فت ملطنت میں خران بیدا موگئی تنی اس لئے بیرود تین تطبع نظام ٹاہی تعرف میں آگئے سنتے اگر ہمیے کوشنطور سبے کہ نظام شاہی اور عاول نٹا ہی غاندانوں میں دوشی اورائخار بنارسپ نو کلمیان اور شولا بورک قلور بی واپس کردی ا درانر دونون قلعوں کادیاں رنا دستوار ہو تو صرف کلیا ن کا قلعہ والس کرکے میرے جیسے دوست کو ہمینہ کے سلئے عمنون احمان نا برًى - نزأ ,حمين الجويخ بوحمين نظام شأ ه كى مجلس كامصاحب بنا برجيدجا إكرميان ا برابیم ما ول کووانس کرد ایما می میکن کیم فائده نرموا بکرروز بروز فتینه و فیا وی آگ ا ور ر این ایست بیان تک بهرونی که علی عاول نے میدعلی نامی ایک قاصد کودوباره مسین نظام<sup>ن</sup> ت بس احذ گرجیجا در ایک نامراس ضمون کا تکھا کہ لیسے ضروری کاموں میں لڑا کی اور ت سے کا م لینا مظلمندوں کا مثیوہ نہیں ہے اگرانجام کار پرنظر کرکے دونوں تطبعے میر۔ سپرد کردیے جا بیر توالبتہ دموستی اور انتحاد کی بنامضبوط کرنے گئے و گرند نقین جانے گئیر موارآور بیا دوں کی تاب دووے اکب کی رعبہ ہت، درائے۔ کے لائے۔ کا براحا ل موكا ورببت برا نست مروفياً و الك بين بريام و جاك كا

جلدتها رم جزووم

جو ڈر مرص کر دارم بون مختا مختو رہے ہی زما نہ میں لوگوں کونفشہم کر دیا غریب وامیر تنہری اور دیہاتی جعومي برسب غرض كرم سخف اس مع خوان مسي فيفياب موا اتفاء بما بني ما مسي شمرك ا رز واس سخی فرا نروا کی سخششوں سے بوری مولی کسی شخس کو ضرورت با فی ندر ہی تکییف اور تطلم کی بنیا دمٹی اور عدل وا نصاف کا دور دور ہ مواعلی عاد ل لئے ایسا رعایا کے دل کو اپنے یا نقامیں ہے لیا کہ حالک کے ظاہل ہیت زیاوہ بڑھ گنے کی عام نے نے ارا ان کو بدترین مفات سجھ دکرے یا د شاہوں اور رعایا سے عرہ برتا و کیا اور آئی تدبیروں سے رائجور مرکل . وزنگل کیلیانی پشولایور ۔ او و نی ۔ وحارور اور چندر کو نی کے قلعه رع دیگر پر گنوں کے جوکسی زمالنے میں ہمی بنتے کہی بادیشا ہ اسلام سے فتح نہ ہو کے تتھے بلاکسی رنج وسنفت کے محفر حمق ت سے آئینے فنصنہ میں کیئے اور ٹاکٹ کا دائرہ اور زیا وہ دلیع مجوا - کلی عاد ل سے کانیہ اورمتوسط اور جیند کنا میں علم کلام منطق اور حکمت میں استا و سے پڑتھیں اور اکثر علوم کے سائل سے کا بی مهارت ماصل کی ۔ علی عادل خط نشنج و تلت و رفاع بہت اجبی طرح تفااورا بنے سکیے ہوے نوشنوں کے نبیج اپنا نام اس طرح تکھنا تھا کہ کتبہ علی صو کی خلند يه باد شاه درويش صفت مها حب دوق اورضو فی منش خوش اورصاف نظریخها . با د نشاه کو عشق کا بھی زوق ہما۔ ملی عادل ا ہل علم سے صبحت رکھتا تقاا ورایس کی کجلب مینو*ں اور اکینه رخسا زمعنو* قوں کے معمور رہتی تھی! و شا مکھی کہی یہ شعر پڑھتا تعا۔ اسم دئایں زمز ماعتی نفانی بر بیراست که ویکر بیس ملی ماول ملوس کے بیلے ہی سال یا ہتا تھا کہ شولا پور اور کلیا ن کے خلعہ نظام شاہی مالوں شاه نے مرکشور خاں اور مثاہ ابو ترار راج کے یاس بھیماً اور بگانگی اور مجت پیدا کی ۔ محرصین صدیقی اصفہا نی کواحد نگر روا نرکرکے اتحا داور اتفاق کی کوشش کی۔ رامراج سنے بمی دوستی کو مرتظر رکھ کرایجمبوں شيه نشين كونتهنيت اورمباركبا دعلوس كحك الجبول کے ہم اوعلی عاول کی خدمت میں روانہ کیا حسین نظام نٹا وسے ایٹیو لہ میزغ ایت اور هٔ مِرانی کی اور ندکسی کو مبار کباد کے لئے جمعیا ملکدرم راج سے اتحاد بیڈا ہُو سنے کی خبر سنی اور مقصر سمچھ کرنجش اور کدورت کا اِظہار کیا علی عاد ل شاہ سنے دِری ہمت اس بات میں مرف کی کرچہ خرابی اس کے باب کے وقت میں بیدا ہو گئی سی اس کا پور اندارک

جلدتها بم حزووم

معمار نگوان کے اطراف و جوانب کے جاگیروار ننا ہزادہ طبار سب کے گر د تیت ہو کرنما دنر بریا کریں شامب یہ ہے کہ علی عادل شاہ کے سرپر چیز باد شاہی سایہ نگن کرکے اسے تلعہ سے روا یہ كرو اكر تعبه مرح مي قيام كرك ا ورلوك اس كياس جمع موجاين ادرجب ابراتيم ما دل دنيا مصرصت ہوتو نتا ہزادہ با د شاہی جا ہ وحثم کے سابقہ دارا نخلافت کارخ کیسے سکندر خاں کو كنورغان كى رائے سيرب ندائ اور جيزوا فتاب گيراور ووسرے اوازم منا ہى كو درست کرکے کا لی خاں دکنی اینے وا اد کو شا ہزاد و ملی کے سائڈ کرکے فلکھ سے روا نہ کرویا ۔ کشورخاں بلانا ل على عادل كى خدر مبت ميں بہونيا اور اس سے روبيه شا بزاد ه كے مير دكيا اورسيدمالاي کے عہدسے پر فائٹر کیا گیا کشور فال ہو سنسیاری کے سامقہ واوں کو ملی عادل کی طرف بلنے لگا كال خال وكني كواميرا لام اكاعهده عنايت موا - به جراطراف وجوارب مي يجيلي اوراطران ونواح سے ملد سیابور کے شکر علی عاد ل کی خدمت میں عاضر ہونے گئے . وار انحلافت سے می محلسی اور خاصنجیل وغیرہ کے لاکھو اسپاہی دلداس کی خدمت میں بہویج کے امی رہنا تمب ابراہیم اول نے انتقال کیا اور علی عادل عبادے جلد سیجا پو رہیم ونیجا یک شیر کے شربینے اورار کان دولت علی عادل کی خدمت میں حاصر ہوئے اور باد شاہ برصد تے آارے گئے على عادل المن مخاكم شور خال كے باغ من جو بيجا پورسے ايب كوس كے فاصل پر دا تع ہے تنت سلطست پرمیلوس کیا- الم لیان شهرا در مها دات اور فاخیرگوریے! دیناہ کے عنو رمین حاضر ېوكرمپاركباد دى ئلى عادِل سے اى ساعت جونجوميوں مے مقرر كى ئتى بيجا يور ميں وافل ہوكر تخبت حكومت برقدم ركماً على عادل في شهرك بابرس بكركر بيلي جلوس كيا بقا ديك في ا الما د کیا اور اسے مثاہ یور کے نام سے موسوم کیا۔ علی عاول نے مبی اپنے احداد دینی بوسف واستيل كى بيروى كى اور جلوس كے ولن درازه و امام كے ام كا خطب برطادرسجدوں اور معبدوں میں تعظ علی ولی الندا ذان میں اضافہ کیا اعلی عادل بنے ایر اپنوں کو وظیفے دیے اوران کوحکم دیا کیسسجدد ل اور با زار وں میں بار عام کے وقت بلاکسی اندیشنہ کے اینا کام كربي على عاول في ميدون عالمون اور فاصلون كومقراركيا اوران كي منصب مفرر تحته اورا ابن پورى بمت اسى بات ميد مرف كى كد عوده ادر تجربه كار لوگوں كو ابنى بارگاه ميں جمع كرے تنوڑ سے ہی زانہ میں ایران توران اور دوسرے مالک سے بہترین لوگ آکر بیجا پور میں جمع ہوئے اور غیر ایک جنت بن گیا۔ علی عادل نے جو خزانہ اسے میراث میں الاعتمالار

گروه نے بو خیده طور پر مازش کی اور بید مطے کیا کہ جا شنی گیرے وربیرسے ابراہیم عادل کوزہم بٹلاد*یں اور اس کی میگر ابر اہمی کے بھ*ائی شا ہزا وہ عبد اسٹر کو تخت حکومت برم<sup>ین</sup>ھا جم<sup>ل</sup> رہواؤہ الام ك نام كاخطبه جارى كرميا - جاشى گيريكياتى تقاده اس سازيش مي شريك نام وا-ابرائيم فاول كواس ارا دے كى اطلاع تبوكئ اور است معلوم بوگياكد ابتدائي خوان ساقام مبى اس مازش ميں شركے تفایاد شاہ سے سبحوں كومناسب سنرا دی۔ ابر تہم عادل، ما متات كداس كامبال بيكناه مي ليكن باداته متا براده عبدالله كى طرف سع ابراً بركما ف بهواكه صب و قت ابر ابهيم عادل فليه بيالمرك سيره نفرى بين شخول تفا ننا بزاد و عبدًا مندايب بري وهم سائقه نیکرنبدر کو وه کی طرف میاگ گیا علی عاول شاه کی جو ان کا آغاز متحاابرایم عاول کوان کی طرت سے ایسا و بھرپیدا ہوکہ ابراہ بم لئے شاہزادہ کو مع اس کے استناد کے مریج کے فلعہ میں بھیجدیا۔ باوٹاہ لے کھارکے قلعدار سکندرخاں کو تھاکہ تنا ہزادہ کی حفاظت میں کو شمش کرے اوراسے مشیعوں سے میل جول نہ بیدا کرنے وہے ۔من اتفاق سے سکندرخان اور اس كاوا ما دكائل فار دكني جو آمليل عادل شاه كاير ورش كيام والتماشيم في ان دونول في دل وجان سے کوئٹیش کی اور علی عا ول کی فدست کرنے بر کمرسمت ا ندھ کوئی کورامنی کرنے برجان ودل سے کوشش کرنے تھے . عادل شاہ بستر مرض برلیکا اور دورونز دیک سبحوں کو معلوم ہوگیا کہ باوشا و مرض الموت میں گر فتار سہے۔ کئی عاد ل شاہ نیا زکے وقت خود منبریر جا ما اور شیعوب کی طرح نماز کی او ان ویتا متھا۔ شاہرادۂ طلی تبھی کھی کا مل خاں کو اس غدمت پرمفرر کرنا تھا کہ ای طرح نماز کی اوان دے ابرائیم عادل نے بیاری کے زمانہ یں تھی وا قبات سنے اور ما باکر آپنے جھوٹے بیٹے نتا ہرادہ طمانب کو اپنا جانٹین کرے۔ ابر اہم عادل كومعلوم بهوكيا كمر شا مزاده طهاسب عبى ابنے جمائي كى طرح شيعة ندمب پر ايل م اور الل بيدر خيده مواا وركها كرمي دبيه ووالنسته مخلوق فيراك بالك ايك شيعهم بالخرمي كيوكم دو<sub>ب</sub> ابر اہم عاول لئے مثالہزا دہ طہما سب کو تھی نلگو ان کے قلعہ میں قید کر دیا اوجہات شابى كو خدا برهيور و يسمجيدا رازئان وولبت ابرايهيم عادل ك زند كى سے ايوس بوئ رور مورکشور خان بولعن برگنوب کامال تصیل کرنا تفاکثیرا قراب ساعه تیکرملی عاد ل نثاه ؟ ى خدمت مي طديبوني كيا محركتور فان ترسكندر فاك كونتحاكير ابراييم عاول كى زندگا كاتبے بى كل يى خاتمہ بوتنے والا ہے اس بات كا قوى سنسبہ ہے كہ گھر كے كيا طازم اور

وإرنح فرسستسته مِلاصِارم جزودِ ا ار دیانومبت، بیان نک بیم بخی که میجا دور کے تنام حکیم تبلا وطن موسکتے اور دو ایسیجے دانوں من بنا میشه ترک کرے وکا بن بند کردیں ۔ با دیٹا ہ کی بیاری بنے دوسال لول بینجا بہاں تك كرست ويتماري ابراميم ما دل استانتال الما ورقعبه كوكي افاط شیخ جمیب *میدری بهلوی میں اپنے* الیہ اور دا واکے میبلومیں دنن کیا گیا ابر ہم مادل نے ووبيني اور دومبنيال! وكارميوري مبينون مي ايك شامزاد وطي جود لي مد جواا وردوس ا شا ہزادہ طہاسب حب کا فرزندا براہیم ماول شاہ نان سے بیٹوں میں ایک بیٹی مسائد بان بی بی علی برید کی ز و جرمتی اور دو سری لینی بدر سلطان مرتفلی نظام شاه کے جالئہ مقد میں آئی ۔ ابر اہم عاد ل نے مجمد اور چومیں مال حکومت کی ۔ ابرالمظلفرملی عادل شام مرمنین تعجینے ہیں کہ عادل شاہ بمیں ہی سے وہن کا تیز متعا ادراکی المبيعت ميں شوحي اور فهم و فراست ئيں جو دت بتی۔ ابر ایسی عادل شاہ علی ادل مثناہ من تمیز کو بیرونیما اور ایک روز اس سے بات ابر اہم عادل الناس بات برنمداكا شكراد اكياكه مداف ابرابهم كويه توفيق علاكي كداس ننط إب واواك وين كو ترك كرك ندم بس عق حضرت المم افظم (حمنة الله عليه كا ا منتبار کیا ا ورمشرب اما میہ کے تمام رسوم کوایسا مٹایا کہاں کا نام اونشال می اب لگ مر نہیں سے ۔علیٰ مادل نٹا ہ ا*م کلب*س کمیں موجو دمخا اپنی طبیعت کی مٹوخی سے منبطے *ٹر کرسکا* ا در اس نظر باب کو جواب ریاکه اگر آ با داجداد کا مذہب ترک کرنا اچھاہے تو تام میٹوں کو مِلْسِينے کراپیا ہی *ریں فاول ثناہ کو تناہزا*وہ علی برغصہ ہماا ور پوچیا کو تھارا کیا لزمہ ہے ملی نے جواب ویاکہ اس وقت نک ترمیرا اور باوشا ملا خرب ایک بی ہے اس کے بعد فعا مانے کیا میں آئے۔ ایر اہم ماول شاہ اس سوال وجواب سے سمحاکہ ملی ماول شاہ ہے۔ اربہم عاول نے شانزادہ علی کے مرہی اعتقاد کواس کے استا و خواجہ خمایت اللہ رازی کی تعلیم کا از سجماا ورملمائے مندے نتوی کے مطابق خواجہ نتیرازی کونتل کرایا لا فتح المند شيرزلى المعروب بنجارعلى عادل شا و محدون موت پراس كارستا و تعاتفانا معظيران شير زميب ركفتا مقاليكن را منك علمتون كالماظ كرم الفي كوخفى المدم بناريابه ببي و مرتفي كرملي عاول خوا مبرشيرازي كو ببيد عزيز اورمعز زسجعتا مقا اوراس كابيد

مظیم وکڑیم کرایتا اتفاق سے ای زائر کی ابر اہم ماوک کے ماکسٹے۔ نشینوں کے ایک

اليخ فرسشته جلدجارع جروم 64 أنار د ما نومت بها ب تك بها بي كربيجا يورك تام حكيم حلا وطن مبوسك اور د وإسيجينه والول نے اپنا بیشر ترک کرکے دوکا بن بند کردیں ۔ باد شاہ کی بیاری بیزود سال طول بینجا بیاں يكك كرست في الرائميم ما دل في اس جهان مط القال إلا ورقعبه كوكي افاطه تین جیدری ببلوی میں اپنے الب اور دا داکے ببلومیں دنن کیا گیا ابر ہیم مادل نے ووبيني اور دومبنيال يا د گارميوري ببينون مي ايك شامزاد وعلى جود لي عهد بهواا وردوسرا شا ہزادہ طہاسب حب کا فرزندا براہیم ماول شاہ نان سے بیٹیوں میں ایک ببٹی مساۃ

بان بی بی طی بریدگی ز و جریحی اور دوسری لینی بدیه سلطان مرتضی نظام شاه کے جالئے مقد مِن آنُ - ابراہیم عاد ل نے کچھ اور پومیں مال عکومت کی ۔

ابوالمظفر ملی عادل شام مورمنین تکھتے ہیں کہ عادل شاہ بین ہی سے زمین کا تیز تھا اور اسکی طبیعت میں شوحی اور قبھم و فراست بیں جو دت بتھی۔

ابراتی ماول مثا ہ مان الراستاه من تیز کو بہونی اور ایک روز اس کے بایب ابراہیم عادل نے اس بات برخدا کا شکراد اکیا کہ خدا نے ابراہیم کویہ تو فیق عطا کی كه س ننے باب وا وا کے دین كو ترك كركے ندہب حق حضرت ا مام الحظم راحمته ا منا عليم كا

ا منتبار کیا اور مشرب اما میه کے تمام رسوم کو ایسا مثایا کہ ان کا نام کو نشال می اب ماک مین نبیں سے علی عادل شاہ اس محلب لمیں موجود مقااین طبیعت کی شوخی سے منبط نرکوسکا ا در این نظ باب کو جواب ریاکه اگر آبا دا جداد کا مذہب ترک کرنا اچھا ہے تو تنام بیٹوں کو چنسهنے کراپیا ہی کریں عاول شاہ کو تنا ہزاوہ علی پر خصہ ہمیا اور پوچھا کہ تھارا کیا ازمب ہے علی شخرواب دیاکداس وقت نگ تومیرا اور با دشاه کا مزمب ایک بی ہے اس کے بعد ضا

مان کیا بیش آکے اراہم دادل شاہ اس سوال دجواب سے سمحاکہ علی عاول شاہ تبعیہ ہے۔ ابر ہم عاول نے شاہرادہ علی کے زہری اعقاد کو اس کے استا و خواج محیایت اللہ برازی کی میری از سجما اور ملائے مند کے نتو ی کے مطابق خوا جہ خیرازی کونتل کرایا الملفحة المترشيرازاى المعروب بنجارعلى عادل شاه كيجوان جوئ يراس كأمستا ومعاتفات

مصطيران شيوندمهب ركحتا تفاليكن زابزي معلمة وكالحاظ كرتح ابنع كوضني المذمهب بناليله يبى ومرتفى كم على عاول فوا مرشيرازى كومبيد عزيز اورمعز زمجمة أعقا اوراس كي بيد طیم ویخیم کرنا منا اتفاق سے ای زمانہ کی ابر اہم ماوک کے ماکسٹید نشینوں کے ایک

جل جها رم جز دوه

شہرمیں اوٹ ماد کیا کرتے اور طرح طرح کی تحلیف بہونیاتے یہ اوگ قلداد رجا رہ کو شہر میں نہ جانے ويت تند ابرأتهم عادل شاه في مجور ارامراج كامها را وهو الد إناكه وشرى شرسه اين امريك بجائے۔ ابراہ بھم عاول نے مات لاکو ہون را مراج کے یاس بھیجے۔ را مراج نے اپنے محاتی ا تنكنا درى كوابك حشرانبوه فوج كے ما بي وتشن كے دنے كرين كيك دوادكيا - سيف بين الملك، نے ار دخال لامی کی تقلیدگی اور چا یا کہ بیجا نگر کے سٹکر برشیخون مارسے۔ تذکیا دری می اس ارادے سے اطلاع ہوگئی اور اس سے سکرے جھوٹے بڑسے سب کو مکردیا کہ استعماری کے ساتھ او فایت بسرکریں تنکنادری دعم دیا کہ بربیا ہی ڈھان گزلا نبی نکروی پرایس کیڑا ليشيه اوراس كويش مسے تركيب عب وقت كرشور لبندر و تو تا م شعليں روش كردى جا بيك --مین میں الملک اس تدبیر سے الک فافل تفاء اس نے وو نیزار فتحرب سیامی ابنے تشکر سے پیچنے ا ورصلا بٹ خاں کے رما توشیخو ں ارہے پرستعدم وا۔ بیجائگر کا نشکر بیجا یو رسسے ٹین کور کے فاصلہ پر ہیونجا اور عین الملک، نیرشنجو ن از الیکن جب رفتہ رفتہ نشکریکے درمیان پرونجا توخاص دعام سیموں نے اسی طریقہ پرجاغ روش کردے اور رات روز روش کی طرح منو ' موگئی۔ بیجانگر کے بیادے مرطرف سے آبی م کرکے رسمن پر علم اور ہو کے اور تیھرو کر<sup>ا</sup> ج تیرو تفنگ کی ضرب سے ریجھتے ہی دیجھتے رسٹن کے ہزارسپہلری خاک و خوان میں آاد ٹ فاں بڑی شکل سے اس طوَّفان سے نکٹے اور ہے اختبا بعا کے اور پریشانی کے عالم میں اپنے بشکر گاہ کا راسے ند بعول کئے اور دوسری طرفنہ جائتك واس رات برسياري كى ندكسي طرف جلاكياء اور دوسو اوميون سے زيا ده كون ں ریا جب میں بھر رات گزری اور عین الملاک کا پتہ ند جلا تو اس کے اوسے جانے کی خب ہورمون سٹکرکے چیو تنے بڑے رمبیدہ ہوئے اور عبس کا جیزعر مینگ معایا اسی طرنسہ چلاگیا۔سیف میں الملک صبح مہونے کے وقت وال بہونچا اور اپنے نشکر کا نام ونشاکن تکاب نه پایا مین الملاک اینے و وسوسا تقیبوں کے سابھے فراری مواا ور مالن کے رہستا سے نظام ثنا ہی الک کوروانہ ہوگیا یعین المكاب كا حال نظام شاہی وا فعات میں ا بیان کیا جائے گا۔ ابر انہم فاول اسی زمانہ میں مملف امراض کا شکار موا اور نا سور و پوسپرا تنظیوں کی خوابی اور دور ان سرو غیرہ بیاریوں نے اسے گھیر ا۔ با د مناہ نے اپنے قابل اور میمروسی سکے طبیبوں کو جن کے علاج سے اسے کچھ فائرہ نہ ہوا کاوار کے گھاٹ

جارهارم جز دوم بنام تاربخ فرست تنه 00 اپنے سپائیوں کوجیم کئے ہو سے جمہدان برسے ہم ہے اور کہ بی سبا گما نہیں ہے -ابراہم مادل ئے چندروز نہر کے کنارہ قیام کیا سیف بین الملاک جوابتے تشکر کو بڑے کرکے بھاگئے پرستعد ہوا تا با و شاہ ہے ہیں قیام اور تاخبر سے اپنے کو کمچر سمجا میں الملاک لئے اپناارا وہ ترک کیا اور معرب ایر تا الرسلف كے لئے تيار ہواا ورتبن روز برابرا في فوجوں كو آر است كر كے لڑا أن كا غوغا بلندكرتا تيا ا در ابر بیهم عاد ل کی نشار گاه کی طرف جا آیا اور با جاگ کئے ہوئے واپس آیا تھا ۔ای وجسے عادلِ شائی فوج کے امیرو شریف بین روز کا ک تنایا ریندمبیے سے شام کک گھوڑے کی میٹیے پر موار کھوٹ رہنے اور رات کو شکے اندے اپنے خمیوں کی طرف دابس جاتے تھے ہو تھے دور بی عادت كيموانى غين اللكب نف ابني فوج أرامسته كي اور عا دل شاي كشرك طرف متوجيموا بچاپاری سپاہی سبھے کراچ بجانیم کوئٹمو لیگردیش کے سواا در کھیمنظور نہیں ہے ۔ برجید قراول لَيْنَةً تَصْحُكُهُ وَنَيْحُوسِيفُ عَلَيْنَ الْمُلْكِ قُرْمِبِ ٱلْكِيالَكِينِ كُو بِيُ سُوِّا بِنِهِينِ بَهُوّا مَقَا وِي الشِّيخِ جسم ہوشیا زموں سجت انتقابیاں تک کرسیف میں الملک کے نشارے آثار اور علامتیں ظاہر زورٹی ا برذیهم عاول مجبور بهوا بلان سُطِ بهونتیاری اور آمنیا طریتے اور فوجوں کی ترشیب ہو دشمن گی بأنب برصابه سيف مبن الملك مقالمه اوراران سے در اور اپنے ہم نشنینوں سے اسے متنورہ کیا عامضیہ نظینوں لئے جاب دیا کہ جن فوج کے سابھ جیتر اوشاہی ہوا سے نراڑ نا چاہئے مرتفی فاں انجو لنے جو غیرت مزیرے پر تھا اور میں ہے عین اللّب مریدا نہ سلوک کڑنا تھا کہا کہ جرجنگے۔ نہیں کرتا اس کا اوب لمحوظ کر کھنا بے معنی ہے عین الماک کے سامین یے اس کونیک فال بھیا اور نتال وجدال کے لئے کھوڑ ہے برسوار موکے ۔ یا بخرار موار ایک جگر خبر موسی اور انفول نے عاول شائی میمندا و رمیرہ برنظر و الی اور جس جگر کر جیر نمود ارتحادیں حل آ ورم و کے مولف کزاب نے مرز ابلی سپائی سے جوامی مرکویں شرکی تفاسنات كرمين الملك يفظهورا وورايا اوريا بخبز ارسيماي حواس كمسائقه انعول لے میکارگ ابر اہمیم عادل کی قوج خاصہ پر دھاوا کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سیاری اس حمل کی ناب تذلائے اور بے افتیا رمبور کھا گئے۔ ابر اہم ما دل بیجا پورین کو تلعہ نبد موکیا عا دل شا ہی جم ور ابتی اور تو بخانه اور تمام آنافه مشاری مین الماک کے اِنتَهٔ لگار عاول شاری حکومت مین ملل بید ہوگیا اور میں الملک نے توردہ میں جربجا پورسے دوکوس کے فاصلہ برواتع ہے قیام کیا اور ابر ایسی عادل کے اکثر شہروں پر قابض ہوگیا بھین الماک کے سببا ہی روز اند بیرون

جارح إرم جزدو بهبيغام أكرجه خلوص برمنبي نحالسكين ابرابهم عاول اس جواب كوبهي سركتني سمجعاا وربينيا م لبجانے والے كوطا بخداركرا بركرد يامين الملك انے ايوس بوكوساجان فنم و فراست سے متاورہ بينتا في عالمرخان اورنتخ الشرخال <u>ال</u>يارك بورمی دوباره عرض محروض کرنے کا موقع بنیں ر إمزاسے قت بہے کہ ولاہیت مان بی جا کر خریف کا محصول ہم وصول کریں اور اس سے اینا سامان ب تشکرعاول شاہی ہماری تنبیہ کیلے لئے نامزد ہر تو مبطرف منا م ما عین الملک تے ہم نشینوں کی راکے کو پسند کیا اور نواح: رئے کیا۔ ابراہم عادل کو ضیفت حال سے اطلاع ہوئی اور اس سے اپنے ایک امیر کو نجېزار موار د رستے اماية اس کې تنبيه اور سرکو بې کے سائے روانه کيا - عاد ل شامي امير نېران ے کنار عبر پنیا صلابت فار بنے بلاا جازت مین الماک کے ہے بڑھکر شاہی فرج سے مت*ِیا بلہ کیا صلابت خاں سے م*ادل شاہی فوج کو برسسے مالوں بیچیے بھٹکایا اور باد شاہی افتی<sup>ں</sup> اور كور ون يرفالض موكيا ميف عين الماكب كواور زياده جراب مون اوروه زايية مے علاوہ رہیے کے محاصل بھی شھر کرمیٹے اُ۔ عین الملاک ابیٹے پر گنو رہے علاوہ <sup>ہ</sup>ر رہیج و وغيره تتحرون برسمى فالفن بهوا بالرايهم عاول لناعين الملك كي تنهير كمه ليخه ووبالعاكم الشك لمطه نت مقرر کیا گانخا بڑے میا زو ما مان کے ساتھ روانہ کی ایس مرتبہ ، فان لے فوجوں کو آرامستنہ کرکے حوالی صنا آیا و گلرکہ ا الله ن كا با زار كرم كيا ا وغنيم كوشكست بهوئ - ان لوگوں نے ولاورخان مبنى كا جس كے سراور پر کاری زخر کے سورے تیے جارکوں تک تعاقب کیا اور بہت سے عادل شاہی آدمیو ل کوفاک وخون می طایاس قدر با تقی کھوڑے اور مال واسباب ان لوگوں کے باتھ آیا کہ اپنی تنگست اوراینے ا نلاس کابہت ا بھاما وضرکے بیرسٹے سرے سے قوی اور ضبوط ہو سے تازہ ت او خیل و تم کے حاصل کرنے میں شخول موکے بیمین اَلماک، وغیرہ نے بایخ ہزار جمرہ سوارد و به اور بائتی دور تو بنی ما صاصل کرایا و ابرامهم عادک نفیمیس کی و فعرمیس بزار سوار مرتب کے اور بہت سے ہاتھی اور تو نجا نہ ہمراہ لیکرمین الماک کی سرکوں کے نتیج خودروانه ہوا۔ ابراہیم عادل ولامیت مان کی نہرے پاس بہو بچا اور اسے معلوم ہوا کہ

جارحها م حزدوم بها كارسى مالت مي يا تومراً الما جائية اوريا في ماسل كرن جاسي عين الملك اب وقت ہی گھوڑ ہے سے اتراا ورمیدان جاگ میں کھٹراموگیا ۔ ایک ناسجہ او می نے ابراہیم ماول کو فیردی لدہ ہیں ہم کرنے بنگ میں کھٹرا ہوا تھا ہیں لئے اپنی آٹھوسے دیجھا کرسیف میں الملک کھوٹر <sup>سے</sup> سسے اتر ااورائینے برانے الک حمین نظام تناہ کوسلام کرکے ا*س کے ا*تفسے یان کا میڑہ لیا اور ایس سے بیر عور کیا ہے کہ محملے کر نتار کرکے صبی نظام ننا ہے سپرد کرویے ۔ دہر اہم مازل نناہ ئے عمل سے کا عمانہ لیاا ور ماہا *ان کے کوئیج اور جیوٹ میں تمیز کرسے پریشا*کن ہو کرمیدان جانس سے بيجا يور كي طرف روانه بهوا بسيف عين الملك ني جواكبيلا خا مدكے تشكر كے سمراه نظام نثا بي نوج سے مقابلہ کررہ کا عظا ور قرسیب مقاکہ رسمن کو بہیا کرسے ابر اہم عاول کے فرار ہونے کی خبر سنی اوراس نے می سیدان نبروسید منہ موڑا عین الزاک بے اپنے بحالیجے صلابت مال کوجوا یک کاری زخم کھا کر گھوڑے سے سے گر میکا تھا ایک روئی کے گرفے میں لیٹیا اور ابر اہم ماول کے سيحج خودمجي أوا منهوكيا يسبف مين الملك كامقصور ينفاكه ابرايهم مادل كومها كن سنمنع كرك اوروسمن كوبال كرف كى كوشف كرسے دار البہم عادل كى كا دعين الماك كے جندات ير يرى اوريهم فيأكونسين المؤكب است كرفتار كريف كي الني تاب ما برايهم عاول اورتيزي س ر است تربط کرنے نگا اور بیجا بور کا کہیں اس نے وم نہ لیا۔ مین الماک بھی ابر ایجے اول کے مقب میں محرکے والی میں بہونجا اور اپنے ایک معتبر امیر کو با دیتا ہ کے یاس بھیجا اور اس سے عرض کیا کہ رمار مال و ہمسباب کھو کر صرف گھوڑ ہے اور تنجی کو کیر خدمت میں عاضر ہوا ہو رہے یاس خیره اورخوا بگاه بعی نهیں ہے کہ اس میں بسرکروں اگر تیجے نقدی دولت غزانہ سے ملجائے تواپنا رامان مجهور رست كريمير فرمت ميس عاضر رسول عدالت بناه سے دور رسنا نہيں جا ہا ا براہم مادل اپی شکست کا سبب عین لیک کے پریختی اور سنن سازی ادرا فسری کو سجھتا تھا اس کو اسنے اس اسفے سے منع کیا اور واب کہا ہم جاکہ جاکہ عمارا صیاخراب، نوکر در کارہیں ہے تمعار ا جاں می جا ہے جا دیسیف عین الملک نے سواجان شاری کے اور کوئی تھورز کما تھا اس بینیا مهسے حیرت زوہ ہوااور عرمن کیا جس نے فلوص اور جان نثاری کرکے تا بعداری بركر إنرى أورقرب عجدموا ينع عزز وبركم اسب برقر بال كطورا بنا مارا ال دامباب الترکیویا - اب مرافزانس المبین بے کرکسی دوسری فکر جادک عدالت بنا و جاہیں یا نہ الترکسی دوسری فکر مرافزان بنا و جاہی میں تو اسب بنی کا نوکر اور ایپ ہی کا غلام ہوں اور کہیں دوسری ملکہ نز جاکوں گا۔

جارجها رم جزودم خوش آیندو عدے کرکھے شرفا اور امیروں کواس است کی ترغیب دی کہ علی میں بریاں کو اپنا ! و نِزا تهديم رس مار آم عادل محے خطوں کا کجوا خرید سوا دور کسی امبر سے ننا نبرا دہ علی کی طرف توجہ نه كي حين نظالم شاه ك يرخبري مي اور بران عاد ننا وك إيرادي تفكر كم راً متوابر آبيم عادل إسرمدكي طرف روا ندمهوا أبراتهم عادل الخابني عاوت كحظاف اسم مزندخزانه كا دروازه اء ل ديا ورتغريبا جيه لا كه مرون سيام يول كونته بمرك سيف مين الملك أرجم ومراوان كإبازار كرم كرين بربائل تيارم وكيا وبرابيم عاول بلديس جلدسر مدكي طرف رواه بهوا طرفيين مے شولا پورکے میدان کو مبلک گاہ قرار دیا عاول مے سیمنہ برسین الملک گنعانی اور انکس خال كوا درسيسره پر به رخان ارزا بام الملک كومتمرزكها اورخو دخاص خيل كالشكر سمراه مساكر قلب لشكر مين قيام زريهوا - ابراميم عاول في سيف عين المراكسي كوبراول تشرمفرركيا حيين نظام في میں ہیں گراس کے مال بیم قوم ہوگا ہے سکر کو ترشیب دیا حسین نظام لے فان را ن بجرى خاب ادرا خلام خار كوعاً د شابى نوج كے سات براول منكر مقرر كيا اور استنبا زى كے عاد-ركر الريدار كالمسيف الماك الحي جوافروى كالمارك الدووي المارك المارك المرافوت كالمجالان مے لئے مبل سے مبلد وشن کی جانب روا مذہ ہوا اور پہلے ہی عملہ میں زنوام شاہی تو بنجانہ بر قا بن ہو گیا امد فوج كرم براول كوج نظر كا بهترين أدمى مقاشكست دسي وقلب تشكرس جالا حسين نظام شاه بحرى جوخوا جدك للكراونيل مست نام ايك إنتى ريسوارا برايم عادل مع لا يخ سي أيا ر تفاسيف مين الماكب برحله ورميوا أس ومادس ميربهت رفوا تذررا وروز زيزم كرجواى ب گروہ کنیر طرفین سے مارا کسپ قربیب تضا کُذِفَاً ہ زارز مرتبعي نهرمواتها واتع موا اورايك تناسي فرج كا تلب يشكر و كميكا كرادهم الوهم بريشاك بوط يحكه و فعدٌّ معض نظام شابي إمرول فرنیاں شیرازی نے جوعادل نثاہ سے م ربح شاست كما فيلم تنفي متعي نظام شاي المرائن جگه پر نه دي كرا پيغ نظار مرم كرينځ من شول م و سے اور اپنے مالک کی مر وسمو عین اور ای کے وقت بیرونیے سیف عین الملک ومكياكه دوسرى نظام شابى فوميس مى يهونج كيرا ورابراتهم عاول كي طرف سے كوئى نازه مدد نبيرة أي تومجور السك ياول ميدان ولك سي اكفر من كا علبه و كليكربيا و ه بهوكيا اورعين معركة خاب مي كفرا بهوكيا يسيف فين الملب كاس فعل سے متعدیہ شاکہ بہا وربیا لیں کرمین الملک کا پرمقعدنہیں ہے کرمعر کُرُنبگ

تبعنه كريميم مثولا بإربر غرخور متصرف مرحائب وونوب فرائرواؤل نے بہلے رائج ركے قلعہ كامحاصره كيا ادراكي مدث كي بعداس كوامان مسي فتح كرليا يحصار مركل تحريث والول نے بہ خبرسی اور قلمہ کی کئی تھی رامرائ سے اس بھیجدی وامل نے قلعہ اپنے معتبر لوگوں کے مہر و كياا ورابين مبال وأيب بببت برى فوج مح بمراه بريان نظام شاه مح بمراه رواندكيا أكر مثنو لا پورکے قائعہ کوفنے کرکھے مرم اِن نظام کے سپرد کرسے را مراج البنے لکسے کو دائس آیا اور بربان نظام نناه بيجا نگر کی فوج کی مروسے منزل نمبنزل کوچ کرتا مهوا قلعة کاسېپهونجا او دهمار كاس نه معاصره كرايا بربان نظام شاه في سكين توييل أن صرب سية فعد كيرج وباره كومماركرك الصرم كيا اور مع سئ سرك سے معادل تعمير كرائے تلعداس سے ايك ايك معتدامير كيم ميروكيا اورغ واحر ترروا مذموا بريان نطاهم مثاكه كى و فات كے بعدار كان دولت ل کوشش سے ابراہ می عادل اور صبین نظام شاء میں رابطهٔ دیستی عبیر پید ا ہوا دونوں فرما زواہ نے مرحد پر ایک، و دمبر کے سے الا قامت کی اور عہد دسیان کرکے اپنے اپنے لک کو داہیں گئے ں کین بہت عبار رہ و بہتنی وتمنی سے برل گئی اور خوا جہ جہاں کی نخر کیب سے جو میں نظام مے نمون سے بھاگ کرار اہم معادل کے دائن ہیں بیا پورٹی بنا ،گزئی تھا مٹو لاپورے قلعہ کے كري فكريس سركروان إوامه برابيم عاول نے رامراج سے ورستی كی دا و درم براحا أن اور بر إنظا كم مسيد مالارسيف عين الملك توجواس مع خوف زده مور عبا گاتفاا ور برارس بريان عاد ا لیاس تقیم تحاص تدمیسیر اور دل خوش کن وعدوں سے اپنے یا س بلایا ۔ ابر آہم عاول سے مين اللك كواميزنال يُارِين كي حَلَّهِ عَمَا بِت كي اور السيسيف الدولة القابر وعفي مالسلطنة البام امرالام اسیف عین الماک کے خطاب سے معرفراز کیاا در اسے بان ۔ انٹی تنگری اور ائے باغ جاكرتي عزايت كياء برابهم ماول نے مسيف مين الماك كوزر نقد بحى عطاكيا الى درران مر ابراتهم عادل نے خواجہ ہمان دکنی کے سٹورہ سے شا ہراوہ عنی بن پر بان نظام مُنا ہ کے عمر پر

جوائدنون البراميم عادل محروان مي بنا بكزي تحاجتر فراعري ركحاا دربيار اوه كياكه بيلعلى رَبِر إن كوا مِرْكُرُكِ تحت عكومت بريط أف ادر اس كے بدر شولا برا الحديمرك مختصريه كرجنكريسيا ويجابورس ردار مول اور خابزا ووطى كو دو نبراد نظام خابى سوادول ك ما تديم النازان من ظام كم إس مع بمال كريما ورم تم تق أبني المحرم لكم فلا

فيرجم وخل فطام تأبى امرول ادرادكان دولت كالم تطوط ادوات كئ ادران ك

لاخ فرسشت بمدرا مرابع

49

اروای عادل تیرر کیفسل مینشنول تنطابا دشاه کیراسیم بھی اچھی طرح نهرین سکاا درسرا برد اسک اسرطلا ئيا برا كانظام شاه منه اسى دن فوج أراسته كركة فلوكليان كان كيا اورسبر كلما أي كواكرا ال كلفر ای وقت صارا ہے میرونکر دمیں رکھے تو نظام نا ہ لاند کے جیسر ٹیے بڑے سب موموت مے تھا سا الادسة كا وال قلعدار بنهيم عاول شاه كي شكست سيد ل بهورسي منفيدا منون سان الان ماس كري صاربهان نظام شاه ك بروكوياس طرح كويا بران نظام كوا كيب ون مينين بهوكمي رارتهم عادل جواتني اور تونيا ندشن كومبردكر كيما كاتحا نظام شأبي میں داخل بہوا اور چار لاکھ بہون رعایا سے تفییل کرکے اس نے لک کو ویران اور تباع کرنے مي كونى كسراتي نهيس ركفي ابراميم عادل بين خبرى كي عالم مي برنده كي على يربيرونيا إوشاه ن العدكا دروازه كهلاموايايا ادرسير مطرك اندرد السريم كبااور المعدكو خواجه جهال وكني كم اوكو ل معين كراب في البي تفدم كيا وانناه في الريض والعدكودك كايك بالندي كوجوبها دري ميتنه بوروهروف نضاسبروكياا ورخود بيجا يوروديس آيا-بربان نظام شاه اور خواجه جهال دکنی مند خرکرمان مح نواح میک سی اور قلعه کو دایس سینے کے لیے آگے را۔ جب براک نامہ سے مبیں کوس کے فاصلہ پر بہونیجے تو وہ دکنی بہا در قلعہ کو جوڑ کر معا گاا وہ بیالور سب پر اوک نامہ سے مبیں کوس کے فاصلہ پر بہونیجے تو وہ دکنی بہا در قلعہ کو جوڑ کر معا گاا وہ بیالور كبيب اس مندوم زيا و ثاه جال الدين الجوسن جربر بان نظام كالمحصر بيم اس وكني كفرار موي كا قسد ال طرح مرقوم كياب كرر إن نظام شاه كروانه الوين فراس دكى المسنى اور سیرخوف اورخطرواس کے دل برجها گیا اور مجاکنے کی فکرس کرنے لگا ، اس نے اپنے اراوے سے کسی کوآگا و نہیں کیا ایک دن اسٹ محل میں مور یا تفاکہ تجیمر کی تعبینام مشرکور آن نظام کے فرجی باجوں کی آواز سمجھاا ورہے نتحا منا بھاگا اور حیرانی کے عالم بمیں در واز ہو کو کھول کر پیمروپا ا گا۔قلعہ کے رہنے والے بھی اس کوالیا پر اپنان دیجہ کر اس کے پیچھے بھا کنے لکئے اور فلعہ کوغالی چیوزدیا-ابراہم عاول نے اس وکئی ہا در کی گرون اری اور قلعرکو والیس سانیے کی فکریر كري لكا- بريان نظام شاه اس اراده سے آگاہ جواا دراس نے اسفے ايك مقرسيد دربارى كورامراج كحاس بعيجا اورابراميم عادل كاراده سعماطلاع باكريرى كفتكو كي بعديد سط كياكه وال رايم رسي الأقات كرمح جوكارر والى مناسب وقت بواس بيمل كيا ما مي وقت بيرا مي دامراج ايك جرار شكر كع سائق رايج در دان موابر مان نظام بي البيني حظم ولشكر ما تذابر الميم عادل كے لكت سے كزركر بيجا لكر كے راجه سے الا اور بية قرار با ياكد المجا اورد كان

المارنج فرت المنابية جلدجها رم فبزدوم ا تفی کو اینا مطیع بنایا د مکین جو تکه بدسر کش جیوان سرکش بی ہے اور او ہے سے والم نسے سنجو بی "فابومين أي الاسك يدا يجاد مشهور ندمهو في ادر تقو رست بي ونول كے بعد نسوخ أوكني مه زمین تکھتے ہیں کدابر اہمیم طاول نے اپنی میٹی مساۃ مانی بی بی کو علی بر برکے محات میں دیجر راركه اناسمنوا بنائياتفار بران نظام ثناه نع جرب ربان الجيول كومش فنيست تحف اوربدائ يجه را بنورا مراج بم این مجراسی ابنا دوسند، نهایا مراج نسی بهی اس مح بواب میں تحذه اور بريئي نظام مثاه مح إمن يجراتا دا ورفاوس كا ألمهار كيا آار الهم مادل ني يتم سرّر ران نزلام شا مسكرالمجيوں سير جو بيجا پور ميں تتھے شكاميت كى . بيرلوگ 'فوف ز د ہروكر بيجأ قريعاك كيئة أورائمو بالنارامراج مساكها كه جوبحه ابرآبهم عاول نظام ثناءا وربجائكم تے غیرمسلوں کے اتحان کی وہرسے ہمارے قتل کا ارادہ رکھتا تھا ہم نے بڑی کوشش اورمت سے این کواس شحریں بہونجا ایسے رامراج غیرت مندفرا نروانجا اس نبرکوسکر فعد میں ٔ آبا ادر س منے بربات نظام شا و کو پیغام دیا کہ علی بریکے ایک ایٹ کی مادت کے ناا نے تعاری موا فقت زابر ایم عادل کی درستی کو ترجیع دی ہے اس کے مناسب یہ سے کراس کی سنید کرنے یر پوری طرح تیار ترا جا کو اور کلیان کا تلعم آینے فیصنہ میں ہے آ کر بان نظام شاہ اس آگ مین نمیجا ہوائتھارا مراج کی راکے محموانق کلیان کا فلدسر کرنے کے لئے اس نے نوج جم کی اور بڑی شان وشوکت کے رائز کلیان بہونئے کر قلعہ کا محاصرہ کرتیا۔ ابر اہم معاول اِ { لَیْ قُلْو لئے بیجا پورسے روا نم والور برل نظام نٹا اکے نشکرے دو کوس له برنیمه زن میوا . بر إن نظام مثنا و نے محاصرہ ترک کریے بڑائی کی ابتدا نہ کی ابر آہم طول نے اپنے انٹکر کا ہ کئے گرز ایک و بوار مینجی اور ترکی امیروں کو ج<sup>و</sup>ا خرت و اراج کرنے میں تمام دنیا یر مشهور مرب بر از انطام شا م*کے نشکر پر مقرر کیا - نظام شاہی نشکر می تحف*ا ور د ہانمو دار ہو گ اورلوگ جید پر بنیان ہوئے اکثر لوگوں کی پر اٹے ہوئی چانکہ گموڑے بہت کمز درا درخراب ہو گئے ہیں اور ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت باقی ہیں ہے اس-ہوجانا جا سے کی مکی جبیا کہ نظام شاہی وا تعات پر تنفیس سے سابتے بیان کیا گیا ہے عیدا تفطر کی صبح کوعا دل شاہی ادم برسے جا توں کے ساتھ وشمن سے بالکی غافل عیدے سالان میں مشغول يتصكه ذفحته سيفيا بين الملك وغيره اميرون بنصخيمها ورخركاه يردحا داكيا اور قبل و نات*زگری مینشغول مهوسکیم عا دل نتا ہی س*یا ہی گھیرا *بکیے اور اینوں کنے ر*اہ فیرارا فیتبار کی

مل جهارم *جزدو*ه

برانہ وا توہی نجھے تدنیغ کر دُالنا ۔ بر بان نظام ثنا وار برخال کے مہوار مہوسنے سے ایوس موگیا اس و در ان میں اسدخاں لاری کی بیاری کی خبرنظیمور ہوئی اور بربان نظام شاہ لیے تیجانام ایک ربهن كوايك كثيرتم كميرما نغربو نثيده طور يزنكوان بميجأ تاكه نيجا ابل مسارسك سازش كرركه بدخاں کے مرتبے ہی، ال قلعہ حصار کو بریان نظام نٹاہ تھے میرد کردیں۔ اسدفاں لاری بیاری کی طالت ہی میں اہل قلعہ کے اراوہ سے آگاہ ہو گیا اور اس برہم ن کوجو ایک روایا کے مرمي بوننيده تفاكر كرسترة دميوس كمع سائغة حبهوس لنار شوت ليكرغدارى كاوعده كياتها تنه تِنْ کَراَ یا . اسدخال کی یه کاررَ دا لیٰ تنام لوگول ا ورافسران فرج برنظام راوگی اورسجو**و** کومعلو ہوگیاکہ اسدماں لاری ار اہیم عاد ل کا طرفد ارہے ان لوگوں نے شا نبرا دہ عبداللہ کی ضرم رنے کا ارادہ ترک کیاا در نتا المزادہ کی مبیت جو بند ر کو وہ میں جسے بنتی بالکل منتشر ہو کر اکثر اس كا عبدالترسي جدام وكيا - اسدخال لارى كوجب يبعلوم مواكه اس كى بربيا رى مرض الموت ہے اوراب طبیعت میں بہ توت نہیں ہے کے مرض کو دفع کرتکے تواس نے ایک خطابیت إنقس ارزمهم عادل سے ام محما اورا سے اپنے یاس بلایا . ابراہ معماول سے بہری اسی میں دیجی کہ اسد فال کی رائے کے موافق عل کرسے اور کرے ہے کا میں حلاست جا روا نه موا . پاوشا دراسته بی س تفاکه اسدخال نے دنیا سے کوج کیا ایر اسم اسی رات نگوان یپونچاادراسدفاں کے دار توں رمبر بانی اور نوازش کرکے لاری کے تنام اُل اور اسباب پر خود قابض مؤكيا .نصرانيوں لےجب ديجهاكه شانمراده عبدالله كي مبيت پريشان پوگئي تو اسے نبدر کو وہ کو واپس مے گئے نظام ناہ اور قطب شاہی اینے اپنے لک کو روانہ ہو سکتے ا سدخاں لاری علی دفنجم کی زیا و تی اور تجربه کاری میں بی دشنہور عقا اور افسران مکاپ کو ابنے قابومی رکھنے اور مہات سلطست کوامی مطرح انجام دیسنے میں اپنامٹل نہیں رکھتیا تھا بیا گرا در دوسرے ممالک کے فرا نروا کوں لنے اس سے دوستی اور نرمی کا طریقہ کمحوظ رکھا ا در بهیشه است برائے اور خطوط روا نه کرتے رہے ماہ دشتم کے سامان اور روبیہ اور حواہرات رور نقدی دولت جس قدر اسدخاں کی سرکار میں جع بھی این کو عدد و شار کے ذریعہ۔ حاب میں لا نامٹنکل ہے سومن جا ول بچائس تجرے اورایاب س با ورحینیا نه میں کا م میں آتے بہتنے اسدخاں لاری کی پیجاد قبا اور زریں تنخرانباک وکن میں مشہورہے۔ اسدخاں بہلاتف ہے میں نے اعمی کی پیچے پرزین کمیاا در لگام اس سے مندمی دیج

بلاجام عزدم

صدیا صدریا و میزی خطایش بی بی کن استهت سے باکل بے خرا ور مطاعاً کے گنا ہ ہوں زیر بات بھی میری زبان سے نکلی اور دی مجھی اس نے میرسے دل ودماغ میں بگر پائی بہاں اس قدر دیر کے شہر نے اور الک کی فدمت میں ماضر نہوئے کا سبب مجی مض دیمنی لیا کرمف میں سرا سے کرمخفہ ظرکھنا متھا میری اس انجام اندنشی کو دشمنوں نے کچھا در میں تھا ا

کی مفرت سے اپنے کو مفوظ رکھنا تفامیری اس انجام اندیثی کو تنمنوں نے مجھ اور سیجھا اور تکھوا می کے برنما وصبہ سے اس بوڑ ہے تکو ار کے دائمن کو آلودہ کیا اگر نٹا ہی مرضت میرے نثایل ہوا زر مجھے تکے دیا جائے تو وشمنوں کو شرمندہ اور سرنگوں کرنے کے لئے

میرے شال ہو ہ ربر شیعے صخم دیا جائے ہو دسمنوں ہو شرمیدہ اور سرحوں رہے ہے ہے شاہی بارگاہ کی ہستانہ بوسی کے لئے حاضر ہوں۔ ابر اہیم عادل شاہ نے چا ہا کہ نے سرے سے ار رفاں پر عنامیت اور مہر ہانی کرے اور اس کے متعلقین کوعمدہ طریقیہ پر نگوان جیجا ہے

سے اریرفاں پرعنامیت اور مہر یا نی کرے اور اس کے متعلقابین کوعمدہ طریقیر برنگوان مجبولات کہ د فعق<sup>رر من</sup>ا ہزادہ عبدات کا فعت ننو دار ہواا ور بار شاہ کا یہ ارا د ہ معرض التوامیں بڑگیا شاہزادہ کا قصہ صب فریل سے :۔۔

ں ہرارہ ماستہ سے ہیں۔۔۔ تا ہرا وہ عبدالبند ہمائی کے فہرو خضب سے ڈراا ور ہماگ کراس نے بندر کورہ میں بناہ لی نصرانیوں سے نتا ہزارہ کی ہیمرآ کو ہمگٹ کی اور ا ہنے پاس رکھا۔ ایک مرت کے بهد بیجا پور کے بعض ہوگورے کی ترفیب سے نتا ہزانہ دنے بر ہان نظام نتا ہ او جمنید قلی قلب نتاہ

سے جدیں ہوں ہے ہیں ہو ورس کی طریقب سے ساہر ہوں ہے۔ یہ مات ہے است میں ہوا۔ یہ فراں روا سے خصوصیت بیدا کی اور بھا کی سے منفا بلہ میں ان بوگوں سے مرد کا طلب نگار ہوا۔ یہ فراں روا خود ہی ابر انہیم ماول کے اطوار اِ وراسد فال کی رئبن سے پوری طرح آگا ہ بیتے بر اِن نظام ثناہ

ر ورجمین تفی تعلب شاہ ہے، بر تہیم عاول کومعزول کریے اور شا ہزادہ عبَدا سُد کو تحت نشین کرنے کریے کا بالا تفاق ار دو مکر لیا دور اپنے اپنے لک سے روا نہ ہوکر بیجا بور کی طرف چلے ا با د شاہوں ہے نصرانیوں ہے پاس قاصر بھیجکران کو پیغام دیا کہ شاہرا دہ عبد اسٹہ کوملدان کے

با د ننام و سط نصرانیون کے باس قاصر بیماران نوپیغام دیالہ تنا ہرا دہ حبد البد نوسید ان ہے پاس روانه کر دیں تاکہ یہ لوگ اسے بیجا پورکے شخت بر پھامٹی نصرا نبوں ہے ان کا کہنا مان بیا اور شاہرادہ عبد النّہ کے سرپرچیر شاہی سایہ نگس ہوگیا۔ بر اِن نظام شاہ اور بینیدنلی نے ایک

شخص کوار مدفال لادی کے پاس بیجا اور اسے بیغام دیا کہ آبر آبھم اول کی اگوار حرکتیں اب حدسے گزر حکیس ہیں اور تم خود ہی اس و جہ سے اس سے رخیدہ ہو ہا را ارادہ ہے کہم لوگ ابر ابھم عادل کی مجھے پر نتا ہزادہ عبد اللہ کو بیجا پور کے تخت حکومت پر پٹھائی اور تم نتا ہزادہ عبد اللہ کے انالیق ہو متھیں چاہئے کہ نگوان سے روانہ ہوکر جلدسے جلد ہارسے پاس بیونے جا کہ۔

ے امایی ہو میں چاہد کہ وہ کا ہے۔ اسدخان لاری بر بان نظام شاہ کے بلجی سے سنجتی کے ساتھ ہیں آیا اور کہا کہ اگر قامد کوار نا

\_\_\_

جارجهارم جحز

ی کمی ند کسی طرح دریا کے یا رائزا فریقین فوج آر اسست کرنے ہیں تنول ہو کے اور بڑی ٹوزیز ا ورسخت الراكي واقع بهو لي السالرا لي مي بيلي معركو ب كيفالف ابرا بيم عادل كوفتح بمو كي ا ور · بر إن نظام شاہ مے انتی اور گھوڑے وہمن کے اتق آئے ۔ اس فیری نی سے ابر آہم عاول نے غرور و تحبر کو اپنا شغار نبالیا اور ایک رات شراب کے نشد میں سرشار بر بان نظام شاہ کے بطيوں تميرما منے ان كے مالک كوبرے الفاظ سے باد كركے اور بخت اور ست كبررا تفاس مے علاوہ با دشا ولئے بیر شیوہ اختیار کرلیا کہ جیوٹے جیوشے فیسوروں پرامبروں اور ارکان دولت كوقيداور قتل كياكرنا تحياسته في جرى مي ران نظام شاه تفطى بريد كماكك بر الشكرتي إورا وسه قندمارا وراودگيركي طعول كوسركراني مين شغول موايلي بريدسك كلياك سے مدد مانگئی۔ ابراہیم بیجد عزور کے سابھ ملی برید مارايم عادل كيسبردكرك اس کی مدد کوروا مذہبوا چھومینے میں روم تیہ معرکہ آرا کی ہوئی کیکن ہر مرتبہ ابراہ بیم عادل کوئنگست مونی اوراس کا تمام سامان حکوست شمن کے اعد لگا۔ ابراہیم عادل نے اپنی شکست کو اسینے ط ننیه نشینوں اوراملیروں کے نفاق برمحمول کیا اور دوہی من بیٹیے میں تفریباً جالیس برسمنوں ا در منترسلما نوں کو تہ تینغ کیا خلق خدا بادشا ہ کے ظالما نہ حرکات ہے اس خوف زوه مواكمي ملكه بعضوب نداراده كياكم ابرام بم كم تنها أني شا نبراده عبداليدكورس ألى جگه یخت محومت بر بینها بی - به سازش قبل اس محکی جامه بین او ناه برکفل گی-ابراهیم عاول منے سیاست کا بازار گرم کیاا ورکشیر جانیں باد شاہ کمے غیظ وغین کے نذر مَوْكَتْيْنِ . شَا ہْرادہ عبداللّٰہ نے بڑی شکل سے جان بچائی اور بیجابورسے ہماک کرنبہ كووه مي اس من عبساليول كم وامن مي بناه لي نصرا نيول مني عبد الدّركو برى عزت اور وقعت کے ساتھ اہتے ہاس ر کھا۔ اسی زانہ میں ابر ایکم عادل باکسی قصور کے استعال ں ری سے برگان ہوا اور اپنی کئے دریئے کی شکستوں کو اسدغاں کے نفاق کا نتمہ محما۔ إ د شاه بندار رفال كو بروار والمانشفات اور ميوم بيجنا بندكرويا - اسدفال لاري ملوان میں تھا ہیں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسٹے ضوص کو الک پرظا ہرکرے۔ اسرفان یے نو تا زی گھوڑ ہے اور نو ہاتھی مع دوسرے بیش قیمت تحفوں اور مدیوں کے ایک خط مے ما تقابر اہیم عاول کی خدمت میں روانہ کئے بیضط اسر زماں لاری کے با تذکا تکھا ہوا تھا جس كاسفمون يا مقال إلى غرض من جو كيومير سے قصور إ د شاه سے بيان سكم أي ان سے

بهاريهام جزدوم "اینخ فرستسسته 44 میں اس کو دید شے جائی اور اس سے بعد جید اخلاق اور توانع کے ساتھ ایک نظر را مراج کو جو اندنوں اِقتدار فرما نرواہے اور اس نواح کے ووسرے راما ڈن کے ام نفیس اور بیش تیمیت تحغوں اور بدیوں کے ساتھ حرب زبان ایمچیوں کے ہمراہ ردا نہ کرنے جا ہمیں اس لیے کہ كرنانك كے فيرمسلم تقورے سے من سلوك سے نوش ہوكر تارى و وتى كادم بجرنے نگیں گے خصوصًارامراج مِس کا طاب امجی دشمنوں کے خدستہ سے اِک ہی نہیں ہواہتے اور جس کے وخمن اطراف وتوانب كع مكرال موجود بي اس زكيب سع فليد تم سع ملح كري كا وجن قت ان دوگوں گا خطرہ جا تارہے گا تو تبیتار ملی تطب شاہ کو بیا را دیا سیار اکام ہے ا بر اهم عا د ل منّا ه بخه سرخا س لاری کی تدمبر کوست بسندگیا ۱ در ای کے مطابق عمل کیا ابرتهم عادل کی یا تدبر اسدفال ک دائے سے موافق راست من ادراس کے بعد بادشاہ سے اردفال لارى كوابك جرار تشكر كے مانحة حمشہ تلی قطب شاہ كى سركو بى كے لئے اس طرف رود نه کیا۔ ار برخال لاری کے پیلے جمیر دقلی کے تعمیر کردہ قلع کا کئی کا محامر ، کرلیا۔ ار د خال نے مین جارت مي قلو كوزېروسى فتح كرنياا مداس كا نام و تشان ك باتى مذركها . إسدفال الداب انكركارخ كياجس تدقلي ندمقا بلهمي كوئي فائده نه ديجها اور للنكانه روانه موكيا دسرفال لارى فے تنا تب کیا اور قطب شائ نہم کو جواس سے برسر پیکا رہو کی دوو فعی ظکست فاش دی جشیر تلی شاہ نے بریشان ، ور قامہ گو کلنڈہ کے نواح میں خود سف اُرال کی ایک شدید اور خونر بنراز الأسكة بعد تلتكي فوج كوشكست بمولئ اس مركه مي أتفاق سے جمینید قبی اور اسدخال الدی کا سفا بلدم و کیا ۔ اور بغیراس کے کہ دو نوں حریف ایک دوسرے کوپہچا نیں طرفین سے وشمن پر تمثير وخنجرے حایکا اُسدناں لاری کامیاب ہواا ورجبشید قلی کے جہرے پرایک کاری جھ تكاجمنية قلى كوتناهم عمراس رخمرس تعليف ربى اوركها بيراد رسينه مي الميشه اس رخم من وردموا ر با . اسدفان لارئ عامياب اور إمراد بيجا يوروالي ايا اور بيجا يورك تام مهات حسيد فواه یے ہو گئے ابر ہیں عادل نناء کو دشمنوں کی شکرکشی سے اطبینا ن ہوا یاد شاہ نے المیروں کوانگی *جا گیر پر روا ند کیا سانشان جری می بر* بان نظام نناه نے رامراج کے انتارہ سے حسابا دیکٹر کہ برد حاداکیا اور واحد کا عاصرہ کر لیا ۔ ابر ایم عادل سے بھی تشکر جمع کرسے وشمن کی طرف رخ كِانْهِرِبِيوره كِي كُنارسب بِهو يَجا- بريان لظام شاه كي فوج مامل دريا برقام في عادل تُنَائِي نَشُكُرُوهِ مِنْ بَينِے دریا کو یا رند کرسکا ابراہیم عادل نثاہ نگا۔ آگیا اور آخ برسات

جارجهارم حزور تاريخ فرسشت سابهم ا ضافه کیا ۔ ابر اہم عادل سے اسدخاں لاری اور بریان نظام شاہ کی راکے سے برہان نظام اورالمير قاسم بريد يسم موركه اردن كااراده كيا - بران نظام شاه اورامير بريدعاول شامي توم محاسنة ندمغېرسكه درپرگنه بيژرودنه بوكية به ابراتهيم عاد ل اورعاد شاه مي وياس بنامخېرنامناك وسجعيدا وربالا كمهائ وولت آياد يط كلي روراهم عاول اورعا وشاه ندجي كهول كراس نواح كوكولا -ای درمیان می امیر بر بیمرض الموت می گرفتار به و کردنیا سے رضدت بهوا ، بالاگھاٹ دولت آبا و میں دنن کیاگیا۔ شاہ طّا ہر فریقین کے درمیان میں واسطہ سنے اوراعفوں نے اس شرطیر ملم التجوزي كم نظام شاه شولايو رك مارس يانح ركفار أيم عادل كووالس كرد اورآنيده مع يجركسي تسمير كافتنه و فسا د كاراه و ذكر المع غرض اس شرط يرصلي بهو كني اور برفرا نروا ابنے ے کور دانہ ہوگیا۔ دوسرے سال منی منطق ایجری بیں ابر ایم عادل شاہ نے دا جسلطان دختر ملاالدين عاوشاه سيخط كيار ربان نظام شاه جوغيرت مند فرالزو اتفارتن فانى سار مطف پانے پر گنوں کے واس مومائے برہید پریشان تعاس نے کھاناسوا اے اور حرام کرایا۔ اس در میان میں ابر انہم عادل ا ورعاد شاہ کے درمیان کچھ رشش پیدا ہوگئی اور نظام شاہ نیوقع ياكر امراج اورحمشية تلى قطب شاه كومبلا إوربهانه عقه ايناموانق نبأيا ورعلى بريدا ورخوا جرحمال نے ساتھ ابر اہم بعادل نٹاہ کے لاک کی طرف بڑھا۔ بریان نظام شاہ نے ساڑھے یانے پڑگؤں يرقيف كرابياه ورمتولالوركي قلعه كامحاصره كريم بهت سي سرحدى شمروب كوغارت اورتاراج كيااور الرابيم عا دل بح تفكر كو جواس كى مدا فعت كے ليے آيا ہوا بنا چنا چندمر تسبشكست وي مبنية فلي تعلب ثناه نے بھی نظام شاہ کی تحرایب سے بیا یور پرشکرکشی کی اور کا کئی کے پر گئے میں ایک بچامضبوط حصاری نیا ڈاکراس کے تام کرنے میں کوشاں ہوآ اکتصر طرح مکن ہوگلبرگر پیجی اینا تبضہ رباه وبشكر يح تلعه كامحاصره كركير امراج نصحى انحطرح بربان نظام شاه كاشاره ا نے بھائی بیکنا دری کوایک تجرار نشکر کے ساتھ رائجور کے ظعمہ کوفتے کرنے پر تقریر کیا۔ اس اہمیم عاول اپنی مکران کی کشی کوچاروں طرف سے بلامی گرفتار دیکھیکر بیجہ صران ہوا دیگیوان ابدخال كومشوره كے لئے اللہ نے لایا۔ اسدخال نے بڑی مکراور فور كے بعد كما كہ ہاراتلى دسمن توبران نظام شاہ سے اور وسرے تواس کے طفیل میں ہم پر حملہ اور مہو کے ب سے پہلے بریان فطام شاہ کا علاج کرنا جاسے اورائل کے معددوس جابسة بربان نظام ثناه كاعلاج اسى إت برخصرب كرما رُح ياني ركن وزاع كاباعث

بىلەجبارم جزدوم برسر پیکار نه ہوسکتا تھا اور اس نے صنا آباد گلبرگہ کی راہ لی۔ اسد فاں لاری نے گر دش رزگار مصحیران موکرعلی محد برختی کوعلا الدین عما و شاّه کے پاس برار روانه کیا اور اسے ترام نال مصطلع كرك علونناه كوبيغام وياكه أكر خاب ابرايم عادل كى مردكرت كريخ إيف اك سے اور وانہوں تومی بھی آپ کی فدمیت میں ماضر ہوکر خاب کواس بات کی تخییف دوں گاکرمرے الک سے مجد بوڑھے مکنوار کے نعبور کو معاف کر ائیں ہی خطا کے ماج بى براييم عادل خود مبى بيهو نيع كيا علا الدين عاد شاه نه زرا كوي كيا. بربان نظام شاه نے جوارک بیجا پور کے قلعہ کے مجاصرہ میں شخو ل مقاارک کے شام گھروں ہیں اس نے آگ نگائی اورامیرقاسم برید کے ساتھ گلبرگہ کی طرف روانہ ہوا۔ اسدنیان لاری کے راستہ ہی میں بربان نظام شام کا سائع جیوژااوراین نوج کے سامتے ملاً الدین عما دیشاہ سے با الااور اس نے كهاكه يوسف تشمينه بني زاتى تعامد كم لئ إ د شاه ككان بجرك تق اورعدال يناه کو پیقین ولایا تفاکرا*س تمکو ارک گنا هے سیا ه* د اغ سے اپنے و امن کو آلو و ه کیا ہے اور يط متاب كربر إن نظام ثناه كالملق عجوش موما ير اس تمت سے اوشاه كامراج مجعت منحرف موگیا تھا اور لمی وقت اور موقع کا منظر تفاکه مدالت بنا و سے حیتت مال بیان کرمے با دَشامِ کے ول سے غبار کو دور کر دوں کہ دفعۃ امیر برید اور نظام شاہ نگوان کے نواح میں بیوز خرکے اور نمام موگوں کو مقین آگیا کہ یوسف شحنہ کا بیان میرے ہے اور یوگ میرے ہی افغارہ سے حل آورموسے ہیں وان واقعات سے میں سخت حیران ہوااورا پی مِالگیرکی خفاظت کے لئے میں نے زمانہ سازی کی اور تقوارے ونوں وشمنوں سے الار إاب موقع بإكر بإد شاه كي خدمت مين ما ضرموا مول ا ورجو بيان واتعي عنا اس كو گزارش كياب مجت امیدسے کہ الک کی قدموی کرے میں بری جو جاؤ الل اگرمیرامو و ضرفول ہوتومیری باتانی ہے در زجن طرح منفلور ہو محصر منزادی مائے اکمبرے اس مال سے دو سروں کو عمرت موخصرير كه علاالدين عادنناه ن بالكني سم كى تحريب ادر بنيام دسلام كئے ہوئے اردفال لاري كواسيف سائغ بيااورابر أبهم عاول كهالس آيا ورجومقيقت عال المدفال لارى سيسنى تعى المطرع عادل ثناه سے بیان کیا که ابراہم عادل نے اسدفاں کو بے تعبور کھراس کو تیام خطاؤك سے بری كردیا اوراسدما ب كے دشنوں كا كرو فريب باد شاه پر پوری طرح كا كيا ابراہم عادل نے اسمال لاری کوسینہ سے نگایا اور اس کے مرتبہ اور عزت میں اور نیادہ

ملدحهارم جزدة "اینح فرسنست نوگ تھے بیرسب مبلدی سے باغ کی طرف روار ہوئے۔اسرخاں منے استعاای مستعیمالاً واس فدمت برمقرر كما تقاكه جارسوا دميول كوابنے ہمراه كيكرمالك كيے ياس آئے يوسف شحنہ کے جاریوں کئے اسمے خبر بیرونیا لی کرا سرفال تنہا سوار سور باغ گیا ہے اوسف شحنہ فيدو و فرار سواروں كوسائة كيرا سدخان كوكر فتار كرنے كے لئے اس ير وطاوا كيا۔ باغ كے حوالی می دونوں کشکروں کا مقابلہ ہوااور الحوالی ہونے مگی۔ اسدخان نے دشمن کولیسیا رینے کی کوشش کی ادر طرفین سے تلواری جلنے لگیں ۔ پوسٹ شحنہ سے اسدخاں کے علول کا بڑا ديا وزنابت قدم راص كي وجرسے بہت خونر مزرادائ واقع موئ اور بہت سى جانيم مايك سردي اخريس اسدفال لارى كوفت مهوني اور بوسي تشحه پريشان مهوكروشس كے سامنے سے ما كا دار اسم عاول شاد سے جب دیجھاكم سالمدر گركوں سوكيا ہے تواسدفاں لاری يرانی مهران اس طرح ظام کی که یوسف شخه کو یا به زنجر کریمه استدا میدفال کے پاس بھیجدیا آور كبلانجياكه اس كى بداوب سے ميں بہت أزرده مبول جا سے كه تم اس كومنانسب منزا دو استفال صیقت مال سے پوری طرح وا تف تفاس نے جواب ہیں باوشاہ کو تکھاکتسورمراہے ندکہ اس کامیرکہ پوسف کی خطابعا ف کی جائے گی اسدفا سے يوسف ترك كوارب وخلعت وسے كراسے رضست كيا . ياعجيب نفسه بران نظام نناه تے کا نون نگ بہونچا اس نے محرت علی سے اپنی مجلس میں کرر بیرکہا کہ استفال الدی نے مجھ سے عہد کیا تنفا اور ہم سے کہا تفاکہ عاد لِ شاہی لاک کو فتح کرکے اس کی ولایت ہمارے سپرد کردے گا۔ اگراس وقت ہم فوج کٹی کریں تو یدمعالم اس ان سے طیہوجائیگا اس زایز بینے کی اور اس میں بران نظام شاہ نے امیر قاسم بریر ترک سے ساز تر كيك احركرك راه لي- يرنده كے نواح مي امير اربدا ورخوا جربجال دكني مي إس-مالے اور بیر سار اگروہ آگے بڑھان توگوں منے زین خاں کے سازے بارگے پر کنے جو پہلے شولا پورمی تنے عاول شاہی مالوں کے انفسے سیرخوا مرجاں دکنی کے گماشتوں کے مير ديكي بربان نظام شأه نلكوان كي نوح مي بهونجا استفال لارى كوان واتعات سے باکل 4 کا بی نوعی کمین خصلت او گوں سے انتظار سے ڈرا اور چوہتر ارسواروں کے مائة مجبورة بربان نظام سيجاطا بربان نظام شاه كواورزياده تقوميت طامبل مولى ا وراس ننے عادل شاہمی دلامیت کو تا خت و تا را ج کرنا شروع کیا ۔ ابر ہیم عادل بشمنوں

تاريخ فرستسننه جارجارهم جزووم ۴, اطلاع دى اوراس سے دركاطلبكار موارر امراج سے نيكزا دري كر جواب ديا كر تيميم انبي اطراف د جانب كراطاؤ سے اطبیان اس مواتھیں جا سے كرمطرح مكن ہوار فال الدى سے صلح كركے البنے زن وفرز كركوتيدسے نجات دلواؤ۔ نيكنا درئ سف اكت تاصدار دفال کے پاس بھیجکر صلح کی در نیجاست کی ۔اسدخاں لاری سنے ابر اسم ماول کو حقیقت مال سے اطلاع دى اور باو شاه كم عظم مع موانق بيكنا درى مع ملح كركم برساء نزك واعتشام كم ماته بجايور وابس موايا برائهم عادل شاه نبه نيكنا وري كمه تحورست اور بانفي اسد فال لارى كو عنأيت كركے اس كى تور رومنزلىت كو روبالاكيا يوسف شخىند ديوان جومير حبله اور دكيل سلطنت بخاامدخان لاری کی عزت اور و تعت سے دل میں بی مالا اور رٹاک کی آگ ہے بیمین جوكراس منے طوت میں او شاہ كے كان مجر نے شروع كئے ابر اہم عاول شاہ سے كہا كہ اسدفان لاری بربان نظام شاه کا بهم درسب سے اس سے اس کے اس کی امور فاداری م بحرّاب ادر اس کا اراده می که نگوان کا قلو نظام شاه کے سپرد کرکے اس کی المات ا جوا این گردن میں ڈواسمے۔ ایر اہمی عادل نے لائنتین حال کیے ہوئے یوسف کی باتوں پرتفین کر ریا اورا سرخاں لا ری کو بلے دست. دیا کرسنے کا اوس سے سٹورہ کرنے لگا. دیف شحنه نے کہا کہ شاہرادہ علی کے رسم ختنہ میں شرکت کرنے کے بہا نہ سے اسدخال کونگوان سے بنا چاہیے اور مب دہ بیا ن بہونے جائے تواسے پابذر نجر کرے قید کر لینا چاہیے اور اس جرع اس مے وغدفہ سے بجات مامس کرن جاسے۔ پیشورہ فاش ہوگیا اور اسفال لارى منداينى حفاظت مير، درزياده كوشش كى - بادشاه كا فران كلبى اسدفاب كي نام بیونیاا ور اسردفال نے بیاری کا غدر کیا اور نہ ہیا۔ ابر اہیم عاد ل نے پوسف تنجیز کے مِشورہٰ کے موا فتی اسدخاں لاری کے دوستوں اور ہم نظینوں کو اس بات پر آبا دہ کرنا چا ہا کہ بیادگ يوشيده طوريرا سدفال لاري كوز بركا پياله لا دي- إس كوشش كا مجي كجه يتحد نه بواآخيس يه قرار باياكه يوسف ترك كونلكوان ك أطراف مي جاكير درياك اورا سے مير جماي عده مصيم ول كرميم عاكير برمان كى اما زت ديجائه تاكر يوسف شيء موقع اورمل بأكرار مغال لاری کوزنده گرفتار کرسے۔ اسدخال لاری سیختا اراد عقل مندامیر عقارین طرف سے بیجد ہوسنا رہنا تھا تفاق سے ایک دن استفال ایت باغ کی میرکرنے کے لئے ا ہوا۔ یہ لغ نلگو ان سے جھ کوس کے فاصلہ بروا تع متعادسد خال کے سا تفصرف بیند

بدچارم جره وم

ابر بهيم عامِل شاه كا أسل طلب بجوج نرمل كو فائده بهونيا نا در روبيه كا حاصل كرنا تعامِندورم اربیغام سکرواس موااسی دریا سے کرسٹنا کوعبور می نرکیا تھا کرم مراج سے اسیم عهد وبیان کو توزا اور بلی اور مواکی طرح جلدسے صلد بیجا مگر بیونیا شخص اندرونی سیاہیوں اور ملاز موں میں تعن کولا کے دے کرا ور تعنبوں کو ڈراکر مجبوج زل سے رف کرادیا ور به طاکیا که بیجا گرکے نوگ بھوج نرل کو گرفتا رکرے رام راج کے سیر د بْ نَاكُهُ بَهُوجِ زَلِ رَا يُسَازَا وه كِيانتقام مِن تلوارك كَمَاتْ آبارا مِاسْءِ بَعِج زَلَ نے دیکیھاکہ نیر کمان سے بحل جیجا ہے اور بھاگنے کا رہست نہ بند ہے حکم دیا کہ تمام گھوڑوں یے پائوں فلم کردکے جائیں اور اعتبول کو اندھا کردیا جا کے اور ص قدر اقوا الماس زبرجداورموق بشتها ببشت كيرمع كئے موسے بن ملی میں ڈال آنے كی طرح م كالمعميل كى ترى اورحس و منت در با بول نے شھر كا وردازہ نحرا بنیے سینہ میں بمبو کک کر حان دے دی اس واقعہ کے بحدر مراج ت برنه کرستقل ما حب افتدار موا - ابر ایم طادل کو صيقت طال سيمة كاي بول يا د نتأه سنه ارد خال لارى كوا بني نخام فوج كے رائم قلطهٔ او و نی کی تشیخ کیمه لئے روانہ کیا اس اثنامیں وئیکنا دری رامراج کے تما ئی نے مبنیا سے مواراور یادیے سانخ لیکراسد فال کی مرافعت کے لیے قدم اسمحے برمایا۔ اسدمال ال نے عاصرہ سے ابتدا تھا یا اور وشمن سے ملنے کے لئے آگے بڑھا امار بدار بغال منے را و فرارا ختیا رکی اور مند و س نے سات کوئٹ کے اس کا بیجیا کیا اسی اتنا میں رات کی سِاری سِیلی اور نیکنا دری نے شکست خور دہ کشکرے ایک کو تر کے فاصلہ میر قیام کیا اور فتح کے نشہر سر ثار اپنے بستر پر سور ہا۔ اِسد فاب لاری-ب*ار بنرار سلاح پ*ویش مردمیدان *سوار دن کو سایق میکر نیکنا دری کے نشکر بیشبن*ون ار ابندار لنے جات کے ان سے مہور کا سلمانوں سے جھٹکا را حامل کرنے کی کوشیش کی میکن آخراار سلمانوں کیشمشیرزنی سے عاجز ہمیے اور انتوں لئے راہ فرارانتیار کی بیجا گرے تام ہائتی ورنیکنا دری تبے زن و فرزند اسدخاں کے قبضہ میں آ۔ فتے کو تشکر کام بنایا اور نیکنا دری نے سلم نوں سے قیام گاہ سے بچھ کوس کے فاصلہ یہ اچنے فیے دانے نیکناً دری نے سارا مال ایک خطمیں انکوکررامراج کوحتیقت وا تعد سے

ملد جارم جزووم تأيخ فرسشته براجمع بيائري موكيا محوج زل راج فياس فلام كواس ببان سے كردام راج في ل بها در بحروسك قال نهي رباعة تيغ كيا اور خود ماحب اقتدار موكيا بدام راج في وتجها كرتفسيهت برُعدًا ب إس ف ملح الراه وكرليا ورددستون كما يك گروه في جي میں پڑکرایں شرط پر مسلح کرائی کہ دارانخلافت بیجا گر رائے زادہ کے زیر حکم رہے اور حن شصروں براس وقت را م راج کی حکومت ہے وہ اِس کے قبضہ میں دیے و کے جا مزن رامرائج مجبورا فأموش بهورا ورنتنفرا جهشفسب كمصب ايت اين الكروبين مستخراكي زاوه كنام إن اوردلوك امول كركي ول مي خو دمخاري كا ولوله بداموا اور استبیدا د کادهم بحرینے لگا۔ َ ہیدا دگرایوں نے بہن کی یا د گار کو ہمیشہ کے لئے سلا دیا ا ور خود مند شاہی برسمی گیا ، بھوج زل نے غور ونخوت کو اپنا پیشہ نایا اور معرکے جھوٹے برے کے ماتھ بدسلوکی شروع کی اعمال الکرب بھوج زل سے برگشند ہوگئے اور آوگوں نے رامران كلي دامن ميك بنا مليني شروع كى إورائن التي التعرير مرام ورمبول كى در واست كى مجوج نرك كوان وا تعات كى اطَلاع مبوكى اوراس في مجدلا كمر مبون اورد وسرك تحف ایک قامد کے ہاتھ ابراہیم عادِل شاوکے پائن بھیجے اورِ اوس سے مدد کاطلبگار ہوا۔ را مزائن نے عہد کیا کہ ہرمنز آل پر ایاب لا کہ نہون یا دیشا ہ کے لاحظہ میں بیش کروگا۔ الزائيم عأول سلك فيسه بجرى مين بيجا تكرروا مزموا يرامراج كوا برامهم عاول شاه كي نشار شي كاعال علوم بلواا ورائل مصمكاري سيحام ليا بحوج زل رائي كياس ايك خطروانه كيا س بل این سرکشی برندا منت ظاہرکی اور آیندہ سے کیے اس کی اطباعث اور و فاشعاری کا آار ریاادر تکھاکہ اگر مسلمان اس زمین برقدم رکھینگے توان کے گھوٹر وں کی ٹاپ سے ہارے مشكن اورعبادت فالخ تباه اورسمار موجا مبن كاور ثنابان بهينه مخصرك طرحاس زالے میں ہماری قوم کے شریف و زلیل ہوں کے بیچے سلانوں کے اعمی گرفار ہوجائیں گے میرسے نزدیک میرمانب سے کہ ایک معرفامر جینجرابر اہم عادل سے والبريجان كى ورخواست كرواورمين اس كے بعدسے ہميشہ تمهار إفرا نبردار اور مطبع ر منون گاً به بهوج زل راج پونځ مقل سے بے بہرہ تفارم راج کئے د ام کرکا نشکار ہو گیاغرمن متكرون كى رسم كے موافق البر الم عبد دسمان موسے اور بھوج زل لے جوالیس لاکھ ہون ابر اہیم عاول شا فکی فلینٹ ٹی جھیجا ایک سے والی*ں جاسنے کی در خواست* کی

وابس آیا اس نف کی شرح به سے کرمیورائے والی بیجا گرمنے ص کے خاندان میں سات سو سال مسير فرما نيروان كاسلياميلاتا تتا فوت موا - بينا باب كا جانشين مواليكن عين عالجيواني میں وہ بی ایب سے جالا۔ جوان را جہ مے مرجانے کے بعد اس کا جیوٹا بھائی تحت پر میٹھالین تقزير بالسيعي مكران كامزه فيليف ويااوراس فيحى ونياكوخير بادكهااس راجه كاسمابه الوكا ونيعهد بهو أتمراج جورا أجبيجا نكر كالمعتدامير تخاصاحب افيتيار موااس أناس صاحر تخت بابغ ہو اا ور تمرا رج سنے اسے مبی زہر کا پیالہ لا کر تبمیشہ کے لیٹے رخصت کیا اور ایک دوس وارث اک او کے کومند حکومت بریجا یا عقورسے دنوں کے بعد تمراج سے فوت ہوگیا رور ہی کا بٹیارا مراج باب کا قائم مقام ہوا۔ رام راج نے سیورا کے کی بوق سے شادی کی۔ خاندان حکومت کے بیوند سے رامراج کا متقلال حدسے زیادہ بڑھ کیااور اب ہن خود فخاری کے فواب دیکھنے منروع کئے مسرواروں اوراعیان فاک نے دامراج کے انووختارتن كررامن سرحيكا كرسي ابحاركيا ناجار رامراج ندرا بسك خاندان سلطنا يسي ابك رنسك كوتخت برمجها يااوراس لزمك كميرخا نومسي عبوج نزمل راج كوجرقي الجايمبون بھی تھا اورصب کی دماغی تھی اوس کے نام سے خو وطا ہر ہوتی ہے امیرالامرا مقرر کیبسااور بوج زل سے قول و قرار کرکے رام راج نے نابائغ را جدکی پر درش ای کے سپردکی اورخودای نفهرتد برسے سرکش امیروں کوخاک ندلت میں لاکران کا نام ونشان بھی نه باق رکیا- رام راج کے ایپ ایک عنسلام کوصاحب اقت دارسایا ا وربیجا نگر کی حکومت اور نا این را مه کی حفاظت اور پرورش اس کے میروکر کے ايك جارنوج اين بهاه كيزخو دان راجاؤل كوتباه كرين جسسا اجو اس كالكران من حال ہررہے ہتنے چندایتے مخالف راجا و ل کواس نے تباہ کیا اور ای نواح کے اکد محاصره مین نول موا-اس محاصره لےطول کھینجاا ورجو روبیہاس سے اِس تھا وہ صرف بهو گیا۔ رام راج نے اپنے غلام کو تھا کہ بیاش لاکھ ہون جمیجہ سے .غلام نے قلعہ کا دوازہ کھولائیکن جیسے ہی اس کی آنکھ خزا نہ اور جوا ہرات پریژی اینے آپے سے باہر ہوگیا اور اس من ملانیه نباوت آور سرکتی کردی علام نے آجرائے کے بیتے کو مکان نے آجرکا لا اور مبوج زل سے ماز بازکر کے اپنے سے ملایا اور خیل وشیم رقبطیر کرنے کی فکر میں ہوا جورام كررامراج سے خوف زدہ نفے وہ وارت لك سے الكرل كے اور الك ببت

مور بن تشنیه این کدابراهیم عاول شاه برا بها در منها . این مرد انگی ا ور شبجا عن كى وَجهت كسي بات كه خيال من بن لا ما تعاد ورسيلاب كم

انندنشيب برويا فرازسريث روارتاموا جلاجا تاتفاراس بمحقبرؤنب تهرت مبی بس کی برد باری اور خلق کی طرح د نیاک

ت سے کہ اس نے فرا نروال کی باگ اپنے ان نفیس لی اس قت م<sup>یر</sup> زیردم کاری بهیشهٔ کشکرکشی ا ورصف آردا کی میں بسر کی عیر<sup>م</sup>

ل عادل اینی مکوم ت کے زمانہ میں دس مرکے نظام تای فوج سے لڑا اور سرار ائی میں

رمرتبه يورى شجاعت اورمروانكا سے مؤم لياليكن يوبحه بن باشارة

وا قصیراور خان کے جزئگ کے کسی موالی میں مبی السے نتی نہ مو ٹی ،ار تبعیرا ال يرم رين ماب دا داك نرمب سے كذا روئني كى اور: واز: دا

الومنيفه كانهب جاري كياابراتهم مخ فرقة الميدمح ترامرسم زوز

اج سرخ دواز ده گوشه یوای زا نهی فرقهٔ امید اسمانتها

*ه مغیر ملی امپرول میں سوا ا سر فان* لاری که خوش کندی تنا ایشجانت فیا

*میمو در او کسے قام موقو ف کیا اور اہارت کے مرتبہ سے معزول کیا۔ بر ہم سے دینیو*ں ار

مارجارهم جزوده مع مع كرند براك كيا لموفال كے اس طوق نے بيان تك طول كھينجا كه شھر كے شرفا اور با زفار اشغام كدار كي اينه والدين كى اغوش سے زبر دستى مداكر يم باد شا وكى عجاس ميں بيونجائے مانے تکے اس جروظلم کا سلسلہ اور آگے بڑھا اور پوسف ترک دیوان جوعاول شاہی تابی تا امیر تقان کے فرزندگی باری آئ با دشاہ سے پوسف کے بیٹے کو انگاا ورشمہ و بوان انع آیا۔ با د شاه نے عصد میں اکر حکم دیا کہ سرکاری طازم اد کے کو زبر دستی بیاں ہے ہمیں۔ اگر توسف ضحنه درمیان می مائل بروتوای کاسرتن سے جداکردیا جائے یوسف شحنه داروان سے جوامرائے ناجیوش میں تھا عادل تناہی سیاہیوں کوتنبیہ کرکھے اسی روزمیے خوف فیطر شھ سے با ہر بھلا اور اپنے اہل وعیال کو سائٹو کیکرا نبی جاگیر بینی فضیبہ گھورہ کو روانہ ہوگیا ہونف کے قصہ نے کا وہ امینکاکی داستان بھڑنا زہ کردی شمعرتے اکثر باع نت نوگوں نے اس کا سائق دیا۔ المبیل عادل کی ماں پونجی فاتون نوعمر پوتے کے حرکات دیجے کر بیجدر نجیدہ ہو ک اوراس نغارا ده کرلیاکه لوفال کوسفرول کرکے شاہراد و ابراہیم کوسخت سلطنت پر منجھا و سے برنجى خاتون من يوسف عنه كو پوشيده طور پر پنيام دياكه لو عادل تناه فرانرواني كے قابل نہیں ہے اس کو شخت سے الرکر شاہراد ہ آبہ مرکو عادل شاہی مند حکومت پر بیٹھا گے۔ يرسف تتحقيض البينية ابك راز داركو اسدفال لارجي كيمياس عكوان روا مركما اورا-سارے مال سے اطلاع دی اربیناں لاری نے جواب دیاکمیں اس کے نایسندیو المواركي وصبسه بيحايور كاقيام تزك كرفيكاتيون اوربيا مقيمريون يونحه تمام لوگ لوطادل شاه سے نفرت کررہے ہیں اور اس کی حکومت سے براضی ہیں ہیں بہترہ کے عادل شاہی فاندان كى بېتىرى در بېيودى كا خال پرنظر ركه كرمكه نوځى خاتون كے فراك سے تواكيونه ندریسے ویسف شیمندا سدخاں کی شجو بزرسیط میش ہوگ آ ورکامیاب وامرا و شھر کو دائس پوسف پونجی خانون کی رو کسے سے موافق روسوسوار دن تیکے سابھ بیجا پور مرنیجا اور ملا تال كغ فلعين كلس آيا فلورار ني تلويس آي سيمنع كيا - يوسف في تلوراركو ية تينغ كيا اور لوماد ل سشا ه كونيد كركي يونجي خاتون كيم عظم اس کے ما در زا دیما کی انوخال کی آنکھنیں سلائی بھیری اگرزشا سراوے ابراسيم كوملو كي منگوشخت مكومت پر بنهها يا . ملوخاك-مبينے صکومت کی ۔

بلدجهارم جزو دم ے امیر تھی یوشیدہ کور برشا مبرادہ ابر اہیم سے ہم خیال تھے اسد نماں لاری نے بیگانے فکر مين مروح بأدنتاه كعرانضين كالمقررك المصلحت كفلاف ديهما اسدمال تفيوسنسيره طرر پر براکی کو پیغام دیا که اس زه ندمی ما حن انجی نہیں ہے حمنا بازگلر گر میکر خضرت بيد فحرقه بيور دراز رحمة امتد عليه كى روح مبارك سے امراد اللب كريے تخت مورو تی پر علوس كرامة ا ورمناسب بېږگاشا نېرا دول ميزاس بارت كوفبول كيا اورفله يگوكننډوسكة حوال مسے روانه ټوكسے اسدفان لاري النظام فرادون كوكسى مركم كمت سيصنا باد كلرك بيونيا ياا ورخودى شامراده ابراتهم كوشخت حكومت بيرتنجما نازيا وه يسندكرنا مقالتكن حزكمه اوفال فرزند اكبرتفاا دربا دنثأه نے اسے اپنا و لی بمدیمی مقرر کر دیا تھا مجبور آ ا سدنماں نے شاہرادہ ملوکو تنت محامت پر کھھا ا در ایر ابیم کومریج کے قلوم بی قید کرد! امیر سید ہروی بیان کرتے میں کے سلطان المعیل عاد ل برُد بار کریم اور خی متمااس کی عالی ہمتی سے لک کی اندن اور اخرا قبامت کا فی مزہوتے تھے با و شاه عفوتفقیسرا درخطا کار و ن کے گناہ برجینم بوشی کرنا زیادہ بیندکر تا تقاعمہ ہ کھانا کما لئے ا مرامیما کیرانیننے کی کوشش کرتا متا۔ با د شاہ نمائن الفاظ کسبی اپنی زبان سیے ہیں بھا تبا تھا ا ورم بیغه کالموں اور فانسلوں کے یا من ٹیمتا ا در ان کے مرتبہ کواچنی طرح سمجھتا تھا۔ علم موسیقی ادر شاعری کوملیمیل عادل مهبت و وست رکعتا مقا - باوشاه کانتخلص و فال مقا ۱ ورسح به سے که دکن سے کسی با دیناہ نے ہنگھیل مادل کے سے تطبیفِ ا ورشین انتعار تنظم نہیں کئے ۔ المعبل عادل ثاه نے وسیت کی تفی کہ شا ہراد ہ لوغاں کو اس کا جانثین مو عاول شاه مقرركرس يمجبوراً اسدغال لارى نے ملوکو تخت مکومت پر بطھایا ا سد فان نے ملوکی دادی مکه اینمی خاتم ن کو با د شاہ کی خبرزاری أسميل عاد ل ثناه یے لئے نصیعت کی اور خودایی باگیر نگوان کو بلاگیا ، لوعادل سے میدان خالی یا یا ورشراب پینے اور ناح ورناک مین مغول ہو۔ نوعمر فرا مردا جوان کے قربیب پہبورخ نچاتھا ہی کئے شاب کی ہے عنوا نیوں ا درا عاقبت اندئیٹی کئے اس کے ول میں اینا گھر کر لیا اور رات ون مواتھیل کو دا ور دوسرے نامنا سعب حرکات اور انعال کے جو مرکز باو شا ہوں کے شایاں شا نہیں ہیں کو نَاعِدہ کام اس سے مرزہیں ہوتا تھے ایخلوق اس سے باتکل اراض ہوگئی۔ ان حرکات کے ملا ڈہ ایک نیا شوق تهمى ببيرا بهواا ورنوعمرى كماممك ليضطلق الغمال فرائسروا كوصا صبحس وجال لزكول

تاريخ فرسنسته عارتهارم حرده سمالهم اسليل نادل ننام كامياب بهواا ورشهور نظام شامي اميريني نور شيد فال مركز ننگ بير كام آبا ـ برإن نظام شاه بريشان كر عالم بن احذكر كي طرف عيا كاس كا تمام أنا فر شَا ي تربيًا نه اور إمتى المعيل عادل لثناه فبروز حباب سيم تنبطيه ب ايمي - اس وا تعديم بعيد المعيل عادل أوربر إن مي رونی معرک آرا در نہیں میون لکہ اعیان لاک کے ایاب گروہ نے درسیان میں پڑ کر صلح کرادی اور دونوں فرا بروا وُں نے مسرور پر باہم لا وات کی اور یہ لے یا اکہ سلطان فلی قطب شا ہ اور طااً لاین عاونناه کے لکب برمی قبضه کرکے دو نول تا جدار ایک، دوسرے محے دوست اور بہی خواہ رمہی۔ المعیل عادل سے امیر برید کو اپنا نیا کر سب سیجری میں برید کے ساتھ کانگا نہ کا سفر کیا المتيل عادل كغرسب سيح يتبك نكننه وكاحج للنكانه كامشهو رقلعه بسيما ورسرمدير واقع بسيمام كا بسلطان فلى نفل نناه بهي منياط كوم نظر ركو كصيدان خاك مي خوز بين أوادرانين دارالملكب كولكنده وستعدن بالكين اسينع تشكر كعببت سيسوارا وربيا وسدالي صاركى د د كوردان كي داسدفان لارى ادرا بل حصاري بار باسوركد و ان بون ادر برم تبداسعفان رفت*ع نصیب ہروئی ۔اہل قاعہ* مانکل ایوس ہو گئے اور فرسیب تھاکہ قلعہ فتح ہو ما کمرے *تکی*ن تقدیر اللى مين القديد ويا وراب وسواكي خزاي سي الميل عاد ل كامزاج اورست موكيا باوسناه المراخ وطبيعت سنيهال كسطول كهيناكه المعيل عاد لضعف كي وجه سيهما حد فراش ىبوگيا ـ با دراه ك امير فاسم بريدا وراسدفال لاري كوجو للكانه كي فارتكري مير شغول متصطلا مصر الله اوران امیرون سے کہاکہ اس الک کی اب وہوامیرے موافق نہیں ہے میری رائے ہے کمین تم اوگور کو انکا نہ کے فلول کی سنچر میں جیوٹروں اور خود حسنا یا دگلبرگہ حیلا مال اورمزاج درست موضى كي البدعيرواسي الول - ان اميروب سي اوربيط إياكه ووسرت دن میریمو باوشاه کو پانگی میں سوار کراسے ای طرف روا ناکر دیں لیکن جہا ایسٹ بنیکے روز سواھو میں غرسالي المسابح وى كواسلعيل عادل نے و نياسسے كوچ كيا اور اڑا فى كا بازار سمين كے لئے فندا ہوگیا وار دفاں لاری سنے با دیٹاہ کی موت کو بوگوں ہے جیمیا یا اور بار شاہ کی لاش یا تکی میں رکھ کرایں پر بروہ ڈالاا ور رات سے وقت خیارہ کو تصرفے کو کی روانہ کیا ٹاکہ آٹھیل اپنے ے بیاویں ونن کر دیا جائے روروز کے بعدامید فال لاری نے بواکب بوٹر مطا در تربیار رستها امیر فانتم مریدا ور درسرے متعدام پردن کو بلایا ادران سے اس مار ند کا ذکر کیا شاہرادہ

ار البيم الين براست بهان تأ براده الو غال كى مكومت سے راضى نرته اا ور نيز يركز ببت

گھریں بیکار مہنا بیصنظور نہیں ہے اور اینے مک کی سرحد کی خصوصاً تلدر کے ا در شولا پورکے دیکھنے کامعمم ارا دہ سے چاہیے کتھاری سرحد کے ایبرکو ٹی دوسرا ر خیال زکریں ۔اور کی طرح کا خو ف لیسنے دل میں نہ لائیں ۔ بُر ہا ن شا ہ کوبہادرشاہُ گجرا نی کی طرف سے پورااطمینان ہوجیا تھا ا در دہ نسابی کاخطاب قال کرکے صاحب جتر بحي موجيكا متمااس كنے جواب دياكه بها در شاه كواتى كے الكت برار ا ور احرابا دبیدر میرے میروکر دیا ہے بہترا در مناسب ی ہے کہ میر سے کہنے كے فلاف أب على مذكري ا در موجود ١٥ ادر أليده فر الول كو كرشته و قعت كى طح نه خیال کرکے گوشنشینی ا ورسلامتی کوسب برمقدم ا درسب سے بہتر سمجیس ۔ نظام شاه كاير بيغاماس وقت بيونيا جبكه النيل عأدل بيحايد رسي وارزم وكر بہمن علی میں مقیم تھا۔ یہ بینیا مرشنتے ہی اس نے مغرب آ درعشا کی نما ریڑھی اور فوراً سوار موگیا و و سرے ول شام کے قریب قیار سونل موارون اور چالیس پیا دول کے میائتہ دریا نے نلڈرگ کے کنازہ جو قلعہ کے دا من سے كزر تابيخ يمرزن موا- بادشاه في بران نظام شاه كالحي كورفصت كما ا در اس ہے کہا کہ جرکیے میں نے تیبرے سائھ کیاا مل کا جھے انتظار ہے تا کہاس کو اب ظا برر کے جیاکہ ہرمر تبدولا دری کے سیدان سی سے جوانی کی سے امی طرح اس مرتبہ بھی میان کارزارہیں ایسے خبر ڈیمشیر کے جو ہرد کھیا و ک گا۔ بر بان نظام شاه بحری سنے ایسے خزار کی تا مرد دلت صرف کردی اوریس ہزار بموارجه كرك توب خابذا ورسا مان حرب الثماكيا اورامير قاسم بريدكوساسة تعيسكر سابق شكست كے خیال سے حلد سے حلد الله عادل شاہ كی سرحد كی طرف روانہ بدا المعلى ما دل فنا مجى ماره بزارموارسا تدليكونيم سي ملن كے لئے أسم برمله با د شاه سنا سر خال لاري كي ما عتي مين اين مفيل ترتيب ديس ا در نوانی کا با زار گرم بهوااس مرتبه وه معیرکه کارزار دا تع مواکه اس کے مقابلیں يېلى روائيال روكول كالحيل معلوم موتى تغي*ش جىب كە باز د كېرى ق*وت ا ورتکش میں تنیرر ہے اس و قدات یک برا برخوان کی ندیال بہاکیں آخر کار رسم زما ير كيمواقت ايك فريق مخ شكست كعاني اور دوسر كونتج بوني

دروار و يب اس كامتقبال كياا دراييت فره نردامهان كواين كلبري يريم المخل كى ردنق اورد دبالا كى تبيل عادل من عاد شاه كي سائم من تام ذهيره ا در ظهره كي تام نفر السلف جابرات ادرمون ادرمون درسوان ادرجاندي محمراتن اورومرسيني فيرات كيرس ا درمهاً مالنا ورباره لا كوم ولن نقدى يجبيني سيم خيال سيه علاءالديين عا و نشاه مسلم سامنے رکیدیے، وراس سے کہاکہ جو چیزا سے لیندائے بااتال اعمامے کا دشاہ نے إترير إكرابك جوروعنبرج في لياس مح بعد التعل عادل في استفال لارى سے کہا کئیں الکومبول علا والدین علا و شاہ کے الا زمدان کونفسیم کردِ سے اور ایکسیہ لاكه مردل شا بزارول كوليني بلوخال الذخال به امرابيم وعهداً للذكي خدم ستهايم میس کرے اور خور دھی انہی سے برا برایکہ ساتھ سے ما دشا ہ نے کامن ہزار ہول ر رعلی تقبل کوعنایت کینیهٔ ناکه میده ماحب به رومیه بخف اشرف کرملاسست کا اور شرد مقدیس کے دا پرین کوسیم کریں اس کے علادہ کیاس بزار مول اورا حدمروی اد دے گئے۔ ناکہ یہ رقم بیمالید را در نشکر کے علا وا در فاضلون کو میرونجا دی حاسفے اور ان نوگوں کے علا وہ مار ہ ہزا رہون فقیرداں در حاسب مندول کود نے جائیں ا دراغیدر تیم سامیول ا ورابل کشتگر کو محطا کردیجائے با دشاہ منے ساری و و لست اس طرح قلیم کریمے اینے لینے ایک حبرا درایک دینا پر مذجیوڑاا ور دامن جمالک ين الله كور البود البينة بير كدمولا الشهريد شاعر في حواية بينظم وكمال كي وجه سے تعربین سے بے نیاز ہیں اس ز ما مذیر تجرات ایک بوسط تھے ای شامری س بلهنداً دار: و مردینه کی و جه سے باد شاہی فلس بر کر ہرست قرمیب و منزلت راہتے يتم يا د شاه ف ان سيم كباكة مزا ز جاكر مبقدرر ديبيدا شفاسكيس المطاليس جونك مولاتا ربج مفرکی وجوسسے ناتوان ہورہ سے مقص انھول سنے با وشاہ سے کہاکہ مس ر در زمین گجرات سے شاہی اُستا مذکور وا روسوا تھا، دس و قت موجود ، طاقیت سے و دئنی قوکت میرسے بدل میں تھی کیا اجھا ہو" ما اگر غریب پرورا و رظم شنا میں بادشاه اس عطیه سعوس قمته مجھے سرفراز فرما تاج کے طاقت اسک میرے بدل کی عود كراً تي ربا وشاه مسكرايا ا ورامس من كهاكه تم د د ميرتبه خسب النه جا و ا د به جو کھھ اجھا سکونے اوجونکہ یہ مگرمولا نا کاعین مدعا تھا شاعرتی زمیں بوس برموسیلے

تارشخ فرشنة فيصفهار سياس بعيجاب كراكر بكوابوا كالمسي طرح درست شبوتوس فلعسك ميردكي ن ورتهمین می طرح کانقصان زمیو بخین دو*ن ایترناسم بربیدول می* والکین ظاہران نے میٹول کی شکایت کی لکین جب ۔ كاحكم مهواا ورايك مست إلتى لاياكيا تأكديه واوزا دقا ه پامال کرای قوامیر قاسم برید سند آه دراری شروع کی ا در بهاکه می کوانسی طرح <u>ا سخ جومیرے میٹوں کا تیمن ہے کیجا کر کھٹا اگر د ناکومی خو دان سے </u> وكمين يرابياسي كياكيا فتكوكر كمي بات كوار مصطور يرحام كرد ولن اميربريد بیٹول نے جب ویکھاکہ اور العامات ننگے سرہا تعول کو تیجیے بیٹ پر باندیسے ہوے كوروه الموان والمحاكم مم أيك شرط ست فلعدعا دل شاه كامرور وينك وروه یر که زمدهال لاری بیمال آسف ا در ظال در داره کے ماہر کھٹر اموا در عبد کرسے کہ کونی مخص ہار میں مجوریا ور *توراول سے ہی طرح کی* بازیر میں قہر مسے محا ا در نواچه سراهٔ ل ا و وروزون کی تلاش ا دران سے پر سِ نه کی جانگی که د ه ایسے مهراه قلت شدكون ما ال داسام، بالبركيم جار بنية مي دورنينريه كهور يور ولهاس و *میننے ہوں وہ*ائی طرح تھیج و سالم ان کے سانۃ جلا حالے گا آئیل عادل نے ان كى ورفواست قبول كى اورا درا ساخال لارى كو حكم د ياكة فلد ك در دازى ير بيشجا دراس بأنت كى نكررا نتست كرب كيرامير بيرك مبيثول اوزور تول كوكسى طرح کانقصان میبوینے علی رید نے مبش قیمت جو ہرا ت اور شا بان بہنے کے مرضم ألات ا وراشرخمالٌ بحولة ل كو ديدس ماكه بياعوثيب أس مال كوبر قع تيم ينتج چھیاکر با ہرطی *جائیں ۔آئند*ل ما دل شاہ اسی روز قلعہ میں داخل ہواا و رخدا کی بارگاه تین سیده زنگرا دا کرید کیے بعداس لیے متنا مان بہمینہ کی مسند محکوم غِلُوم کیا ۔ انتلین عادل نساہ بنے نشاہنرا دہ ملوخان ا مر ا مبید نھال لاری کو علاوا ارین عاد خداه کیے یاس بھیجا ور اسے کیسے یاس ملایا اس کی سموڑی ویر کے بعدبا دشاه منظ منزاده وعبدالله أورشا بزاد وعلى كويم وادشا ويح ياس ردامة کیا ۔طاءالدین علوضا کو سے با د شاہ کا انتہائی تبول کیا اور شاہزا و واُں کے ہمراہ عادل شاہی جیسے ﷺ نے جلاعا د شاہی بارای ہے قریب پیونچا اور عاول شاہ ہے

ىجلە**جىمارم** 

إوساه في الميرريدكو الدخال لارى محدوالدكياكيس وقت طلب كريس قیدی کواس کیخصور اس حاضر کرے المعلی عادل نے دوسرے روز ایک بری علب منعقد کی ا در اسد خال سے فناہی حکم کے موافق قیدی کے استدا و ر اس کی گردان بانده کر با دشاه کے سلمنے بیش کیا۔ اسد نناں نے دیکھنٹہ امیر ہرید کو وصوب يس الملعل عاول كرماسة كمطاركها جقيقت يرب كمس أكلي كيهي كتاب ميں انساغريب قصەنظرسے ہيں گزراككسى صاحب سكە فصلىد فر انرواكوشى ماس طرح اس کی خوابگاہ سیماط کا کرائے ایا ہوا ور اس کا نشکر وشنم غفلت گیو جوسے السکے کھی تھی کا م نہ آیا ہو۔ اسٹیل عادل نہا ہ امیر پر یہ سے بیجد نارائش تھا۔ با د نہا ہ سے ا نمار در کار تردی اوار کے گھا ہا اوا جائے۔ جلا و اوا کھینی کوناکہانی مرکب کی طرح برید کے رئیریونیا۔ اور قبیدی لیے عاجزی کے ساتھ آہ دزاری شروع کی اور ّ کہاکہ اوسف، عاول شاہ کے وقت سے لیکراً بٹک جھے سے بہرت سی ہے ا دبیا ل اور نبطل نصور مرز دمبول ميس ليكن اگراب تعجى خبار مبارض ميراتصد رمعاف فراير أوس ا غدار کرمایول کداها کا دبیدر کا قلیقیس بر آجتک بسی صاحب اقتدا د کا قبعد ں میوائمع تنا منجزا نول اور دفینو ل کے یا دشاہ کے میپرد کرد و نظامتنگری ما دل یے بچیال کیا کیفوانتے مندی کی زکوۃ ہے امیرفاسم ریدید کا کہنا قبول کیا امیرہ المررما نے ایک قاصدا پینے بڑو ل کے یاس بیما وران سے قلعدسپر دکر لے کی درخواست کی ان بوگوں نے جواب دیا کہ تولوز مطاہو گیاہے اور عنقریب کنا ربحد میں موسے والا بی چند دلول کی زندگی کواتنا عزیزر کھنا کہ یہ زمر دست فلعہ وشمین کے حوالہ کردیاجائے بالكاعقل ودانش كي خلاف سهاس جواب سه سه بريد كم فرندول كايمقصود تفاكض طرح بوسكاما مركزاري كرس اس صاف اورهر كي انكار كے لبعد بينول فايك معبراً دى كوجيما وراسي كماكداكر توديكه كديماً رس باب كى رہائی بلا قلد میر دیے بروسے کیسی طرح میں نہیں ہے توبورے قیدی کوسلی دیر قلمہ کی میر دی کا قرار کرمے جروا رایسا مذہوکہ جا کہت ہا ہے کو کی نقصال بہو سیلے تىخىش بىڭول كامغىلىرا ب دېچىكرمېلىرىسى جلىدىردا نەم بوا قاھىد دىمال يېونجا دىر اس سنے میترفاسم برید سے کہلامیجا کم علی بریدا در تصارے دوسرے بیون کے

"اریخ فرخسته بملاتيارم بعض سراوریالال دونول سے بعے نبر ہرایک کیانی دنینے کے ماتر ہیاوتر الا اسدخال لاری مضایضه وستول مے کہاکہ ایشے نیس کو خمل کردینا جماران ہے لیکن بهتریه میمکداس کوامی البقه پر میهان ست مصطبیری ا دران برستول می کسی کند تكليف نه يبونيائيس غزنبكه اس يبيردا ناستجربه بالزين اميربريدك حارياني اشمان ا وربا ہر علیے اسی درمیان میں ایک علی جمعیے دکن کے اور کے یول والکے نین اور منسیس باربانی ا ورچو کیدار کی نسبت سسرد کی جانی ہے ہوشیار بوا ا درائی سے چا باکه بیلای ار امد نمال لاری سن جلدی شید اس بر دار کریک اس ای ست جُوْاكِر دِياً اپنی فورج میں بیرونجا ا در اس نے بیلمیب دغ بیب ننسانہ ول سے بیان کمیاا ورکهاگذاهمی و دبیررات باتی ہے اگر ہم تک ا در غار تکری بن شغرار ہونگے توسلم ورفيسلم من تمينر ندمهو كى ا درميج بك بهدات ميين سفان منالع مود أي أي اب جبکه گومِرتضاود اسماً نیاسی مناسب به سنه کرسم منون کا نمال نه کریس ۱ و ر اینے اس ترکار کو گرفتار کر کے الک کی غدمت میں ماغر ہوں تام ہرا ہوں لیے الدخال كى دائے سے اتناق كيا اور فاسم بريدكو عاريالى يراا دائے بوے آگے طرات نصف را و ملے مرونی محی کر مربوش خواب ففانت سے جا کا ور بیت کوایک بسیب حال میں مبتلایا یا -گرفتا رمصیبت کوید دیم مواکر مبول کالشکرا سے میں لفي جاتا ميا دراسيغ عجيب طراقيه سي خريا د وزارى تنظرو ئ كى اسدخال لارى سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ زندہ میت کرامٹیا ہے: دالاتین تہیں ہے عکدامدخال لاری ہے: سدخال مینے ساوا قصہ سیان کرکے امیر رید کو بھیسہ المامت كى اوركباكم غنيم كيے يڑونس بيس اله بكريا وجو دامس من وسال كيے اس بنیدت کیے مرائمہ یاد ہ نواری گرنا کو ن سی وانا تی تھی ۔ امیر برید کو شرمند کی اور اتفعال کی وجه سے سوا ماموشی ا در کوئی چار ہ کارنظر نبراً یا اسد نمال لاہری صبح کوام کیمل عا دل کینی رست میں میرونجا ما دیشا و مضار خاک کی کارگزاری پر اسکی عِبِرَتُولِفِي تِصِفِي كَادِراسدهال لارى اس نوا زس سے ا در معرز ا در قابل تخر ہو ا المنيل عاول لفالبيربريد مسي لوجهاكداس كمرو نسا دكاكيا سبب تمقا اميرقاسم بريد بنے بچھ جَواب منه ديا بلكه شرمندگي سے گروتن نيتي جعكالي-

ماريخ فرثنته

40

جلدجهار

تقورت اوك جوكيداري كے لئے بوتيا ررہے بلكه يه جندا تنخاص تعبى بمقتضا است الآس علیٰ دمین ملوکہم ہے وغدغ میش وعشرت میں شغول موسلے اتفاق سے اسی روز مرید کیلیو کیفے کے خبراتعیل عاول شاہ سے سی۔با دشاہ اسی سنسان ا و ر ری را ت میں اسدخال لاری کوا بک معتبر گردہ کے ممراہ حکم دیاکہ دسمین کے ىشكرىرشىخول مارسى دارىرخال لارى قاسم برىيدكى فىرد دگا ە پرىپيونخاا دىرى شخص كى اُ وار بھی اس کے کان میں نہ آئی۔اس نے شبخوں مار نے سے کنار کوشی کی اور لوگو رکجہ وست اندازی کرنے سے سنے کیاا ورچند حاسوس خیرعلوم کرنے کے لیئے قامجر رید کے تشکرتیں تھیجے ۔ جاسوس والیس موسٹے ا درافھول کنے بیان کیاکہ وہا ل کوئی تحض تھی ہو نتیا رہیں ہے اور قاسم برید توک اوراس کے یاسیان مست اور لالیقل یڑے ہوئے ہیں جزائجہ سم جیند مگڑ یاں اور نلوا رہی قاسم برید کی مار کا ہ سے رہینے بیان سے نبوت میں ہے کانے نہیں اس زحال لاری نے لشکر کو دسمت کی فرج سمے رنارے رکھا۔ اوران سے کہا کہ ہرگز کسی قسم کی آ داز باجہ وغیرہ کی نہ سائیس اور هوڑی دیر انکل خاموش رئیں تاکہ تئیمن کے کشکرمیں شور و فریا دیہ جوار مفال يه حكم ومكر كيس تهمراز وبهخيال بيا دول كوساتنه ليكرا مير قاسم بريد كي كشكر كي طرف چلاا دراس نے دیکھاکہ شراب کے گھڑے ہرطرف ا دیکھے پڑے ہیں اور ان کا برجاد رازي و ضع اورنني ماكت كے سائة بھنگ وشراب يے نشهر فالت كى نیزانمود باسیے اسدخاں لاری سے اس قسم کے سیے خبروک کافٹل کرنا مروست سے د در جهاا وربیا د ول کی ایک جاعت کوان آنی نگهیا نی ت<u>ئے لئے مقرر کیاا واح</u>کم دیاکہ ان میں سے جو کوئی ہوش میں اگر مراٹھائے اسے دورا ملوارسے روفکو ہے کر دلس ا ورخو دایک گروه کے ساتھ ایسرواسم برید کے سرا پر ده کی طرف چلاکه اگریکس بمولة اسے زندہ گرفتار کرے ور نداسے قتل کر کے اس کا رکتن سے جدا کر ڈالے اس خال لاری قاسم بر مدکے خیمے رمیونیا جیمے کے اندر کے لوگوک کا حال با سروالول سے ہیں زیا داہ خراب یا یا اسد نھائ لاری نے دیکھاکہ فلس رندال سکے صد رہینی ایرقامم برید ما وب گرکے ایک کو نہیں آیک جاریانی کے اوپرمست ا ورميهوش براسما ورنا يصني والسال ا در كلسانے ولسانے مغض تھے كركيے اور

د ہے کرکیباکہ اصلی غرض اور مقصو داس لورش سے آپ کی ملاقات ہے کی قامم رید کے عنا ہوں کی شفاعت کرنا انداز ہ سے با ہر ہے عا دل نشا ہ نے کہا کہ جنگ سے جبک میں مدله ندك بول محيط سلح يرمجور نه يحيف جلا والدين عادشا هدف اس كواس بارس ميس معرد يكوا وريعراس بارسيس كوني كفتكونه كي عاد شاه بخاسليل عادل كوريك ہفتہ اپنی مار کا ہ میں بہمان رکھاا در ایک بڑامشن سنقد کریے میش قیمت تھفیہیں سکتے ا پیرقائم برید سے جب شاکر الملیل عادل نے کا دشاہ کے ورخواست پر توجہ کی ہے تو گھبرا کمر جلدیت جلدعا و شاہ کے نشکر گاہ کی طرف جلااً یا اور اس سے کہا کہر ہے۔ تمھارا دامن یکڑاہے میری التجاسنوا ورمیری عایت گربینی س طرح عکن ہوشکے کراکھے مير عفرزيد ول ا ومتعلقين كومحا حره كي تكيف مع مجات دلوا وعلاء الدين عادشاه كقاكهاكديداوسي وقدت فكن بيع جبكه تم حصاربيد راسلعل عادل محسيرو ار دِ و امیرقاسم کویہ بات ناگوا ر ہوئی ا در ایٹی فیرودگاہ کو چوعاد شاہ کی با رگاہ سے ایک کوس کنے فاصلہ پر واقع ہے والس اکیا میر برکید ایسے زبر دست وسمن سے تطفعاً نه دراا وركتي وعشرت سيريشفول موابريدي سيابي ا ورملا زم جمي تكان مفرسيخسته بورب يتقه وهجي ارام داسايش مي نشغول بموسا داعرف

جلدچهادم

امبرقاسم برید سے بھی خوا ہ اس زیارہ میں شہاعت اور بہا دری میں شہرہ اُ فا ق تھے ان بریدی ملازمین کاایک گرده شهر سے با مزکل کراوا الی میں مصروف بروا چونکہ یہ *لوگ۔ قلعہیں بناہ گزین تھے جی کھول کر لوٹے نے اور اکثرا و قات بلاکسی نیتی ہے واپس* یقے اس درمیان میں ملطان فلی قطب شاہ کے نشکر کی آمد کی خمہ شہور ہونی جو بحہ یہ نوح بریر یول کی بدد کو آرہی تقی علی برید لنے اس لشکر کی اند کی ببرشكريا يخ ہزار دكىنيوں كوسلے كىيا ا در فلعہ سے كل كرفينى كے مقابلہ میں صف آرا ہوا لمصة بين كه قاسم بريد كى زوجه لنے جو على بريدكى ال تقي تين بيعا كى سقے ال يس اليك اینے کوایک کشکر کے برا برجانیا تفان بھائیوں میں ایک تومرز اجہا نگیرتی سے معرک میں بنابا د کلبرکدیس اراکیا و در تقبیر د دیمانی جوزنده تصاس دن فوج کے مقالمیں أكرالعيل عادل سے نسرو آنر مان كے كيے خواستكا رم و ائے اور انفول سے ملند آ دارست ہالكونى جوا نمروالسائي جوبلا مركسى و دسرے كے ہم عبسي وسمنول كے سامنے المسط معلى عاول اس أوازمي بريم مواا وراس في مقابله كا را ده كيا-اسد خال لارى ور دوسرے حاشيشيرلى ما نع الينكن بادشا ه الحايكس، م منی ا در میدان کارته ارمین آیا طرفین سینه ایک دومهه بر بروهی مطلبی نیکن <sup>ا</sup> خرکا ر دواول مغرور یکے لبدد دیگرے حاک وجوان میں آلود ہ مو سکتے د دست اور دین مے منہ سے نعرہ افرمیں نکلاا ورائیل عا ول خرا ما ں خرا ماں ایسے نشکر کو والیں ایا اردخال لاری اور د ورسر در بی خوامبول نے باوشاہ کی رکاب کولوسدولا ا ورام پرسے صدیقے اسا رے ای درسال میں ایک طرف مستقل تطب شاہ کی فوج منو دار مہوئی ۔آئیل عا دل شاہ سنے اسد خال لاری کو قطب شاہی نورج کے اورسیشس عرب کو بریدشا ہی سیا ہ کے مقابلہ میں مقرر کیا اسدفال لاری اند دیرہ بنرار مغل پیراندازوں سے ساتھ کبلی کی طرح قطیب شاہی نوج پر حلہ کیا ا وران کی جبعیت کویریشان ا در شفرق کر دیااسد خال لاری نے قطب شاہرہ کا پراگنده كريح ميثن عرب كى مردكا رخ كميا ا ور ما رتيمنول كويتر تبيغ كريك ال كو تشكست دى ا در فلد كے در دا زه مك مفكا ديا المغيل عاول شاه سے اسدهال الري لنار عاطفت میں دبالیا اور حدسے زیا و ہاس پرعنا بیت اور نوازش کی اور تلعہ کے

جلدتهارم مارنج فرشته ساتفا تفول من نظام نهاه بحرى كى اطراف برحمه كميا في نظام شَاه اس علم كَنْ الب زلاسكا ا ورسيدان جنگ سے بھا گا۔اسد خال لاري سنے اس كاليجياكيا اور نظام نداري علم ير

وابض موااس کے علاوہ مالیس ماتھی اور تو پخا مذعا دل شاہی قبضتری آیا او رشیم کا لفكركاه تاماج موكيا ميدموكميلي لاالئ بسيجونظام شابي ادرعا ول خمابي خاندانول أي

دا قع مونى ورظا مرب كولولانى كاعت المدمولالورادر سا رسع ياريخ يت ست عا دل شاه دفتح حال كرئے بيجابور والس، أيا ور ايك براجشن عشرت منفق كيا ا در ا كم عبينة كب برا برشن منا فأر بالوسف عا دل منة كام مسروار دل ا در تسرفاكوخلاست

فاقر ہزریں مربندا درتان کی وڑے عنایت کے انیاں عادل نے ایک کھے اسے ا درجی چیو مے نظام شاہی ہاتھی اسدخال لاری کو عنابیت سکتے اورلشکر کے تمام چهو مظیر ول کوان کی مخواه اور فطیفے کی دونی رقم عایت کر مے سب کوفونها

ا ورراضى كيا ا ورحكم دياكه خالص محلات كى تا منخواس الشكرس تقسيم كردى حاليس ر إن نظام تناه أغير تهند فرمازوا تعااس في سيد في مي علا والدين عادتها وكاكست وى ورد وسيب سال يوس غرودك سأ كاميرة الميرة المريدكو

بمرا والمربطي نسست كانتقام كيني كيني بيجا يوركي طرف جلا وأيشل عادل فنا المجي أشكير والناس موس كيفاصله برائيك شد يدفو فرير الوالئ واقن مولى اس مرتب بهي بربان نظام مح يا ول سيدان جنگ سے اله المار كئے اور خواجه جبال كنى اور نيز

بعض ا ورنظام شاہی امرگر فتار ہوئے اسدخال لاری نے تلعدیرند فائست نیم کا تعاقب كياا وربيل التفي من ميس بريان نظام شاه كافيل تخبت بمي شال ستار فيا كيع المنعيل عادل شاه في سوانيل تحت مطيس كانام التُنتَخبش متابقيه مام إنتي

اردفال لادى كونبشد في وروس كو فرزند كي خطاب ليصر فراز كياري سأل بینی سام و بیری سی سیسل ما دل نے اسدخال لاری کی بدایت سے ملا اورین عا د شاه والي برار سعة قصيها ور حال ميس ملاقات كي اورايتي فيعوني من خبيبه

كاعما دسشاه سمے ساتھ بكاح كيا و ولؤل فرما ٹروا ۇل نے ووئتى اورائتما د كے باہم مددیمان کے اور اس کے بعدایت است فک کو والیں آئے سو مرجری روا بهاورشاه مجراتی نے بر بان نظام شاہ کے ملک میں تدم جا کے استعمال عادل شاہ سے

ميلدجياد کیمی نهیں لیا که نشه سنے عقل دم وش کو کھو دیا ہو بیندی دنول میں بادشاہ سنے اسدخال لا<mark>گ</mark>ا کی دائے تے موافق دریا کے کنارے سے کوج کیا ورایت ملک کوروا ندموا با دتما ہ لے اسرخال كوخلعت اورمنصب سيسالارى مصمر فرا زكياا وراس كيجاه ومرتبه مير وہ چندا ضافہ کرکے اس کا یا یا درمانید کیا ارد خال کی رائے سے بر ان نظام شاہ سے دموتتی کی راه در مرطرها نی ا در میداحد سردی کوجواس سے قبل مفیر بنگرا بران سکتے شق اتحا دوآلفاق کے انتحام وزعنبولی کے لیے احد محرر دا ندکیا جو مکہ شاہ طاہراور بداحرہ دی میں یا بھرموا فقت تھی *سیدا ج*اکی بڑی عنرت اور تو قیرکی کئی اور شاہ طاہر نظا مرشاہ کے ک ك محم كل موافق اس كفراسانك تام اركاك دولت كوسائة ليكرميدا حدك التقال کے لئے گئے اورسید احد ہروی کا تعادلف کرا کیے ان سے اور ہریا ن الملک سسے ملاقات کرانی منفو شب دلوں کے بعد مبکہ عاول شاہی ا در نظام تماہی فرمازوا ول سے خط د کتابت متواتر به وکی توشاه طا هرا در اسدخال مهر د کاکی کوششل سے قدید مدالا پوری حواندنول مولايورك نام سے موسوم بسے دواول والهان لک مسے ايك د درب سے الآفات کی اور طرفین سے ہرایک لئے ایک دوسرے مصمالتدوی سر مسی طرح کی کی ہیں کی رجب کی یو تقی دات سنساف ہی کی میں مصرت تباہ طاہر الملیل عادل تباہ کے قیام کا وی آشرای لا منے ان صفرت کے کہنے سے کسب شاہی کی زیب ذر ا ور دو مالامونی ا وَرياو شاه لنے تھی ایسنے بڑے فرزند مادِ خال کے ہمراہ ایسے مگان سے بابر ميند قدم جاكرشاه طابر كاستقبال كبيا اوران بزرگ كي فاطرنوا ه ليَكَ كى الليفل عالى شاه لغ اينى زبان ك كراك الركوني بغير ياس كالحريج کے گرمیں تشریف لا کئے تومیں کون سی خاطر داری کے است کے گرمیں تشریف لا کئے تومیں کون سی خاطر داری کے است برنواضي المراز وابت عقد كا دكراً ما جو مك في من ميرارسة حي يرمدانق تقي شاه طامبر كامهرو بنه قبعل مهوا ل شاه كادكاح بربان نظام شاه بحرى كے ساتھ كرديا ۔ دونزل طرت مع بدیجا در نگافکی اور اتحا د برها نے والے محفر بیش کے گئے ادرو دسی اور افاق أخرمي ضرب زن ا ورتوب وتفنك ا ورد ومسرا أيشى آلات حرب سے عاجز ہوئے ا دِرتَقَربِيًّا ديرُوعه بنرا رُسلمان معركة كارزارمين مار مصلَّطُ مسلمانول كي بقيه قوح بھائی جونکہ دریا برسے گزرتے کاکوئی الی متفا فراری سیامیوں نے بریشانی میں دریامین گفوش وال دسی حرار در در در ارا اسیم بیگ جواسلیل عادل شامک تیجھیے ہاتھی پر مبوا رہتھے زبر دستی الن کا ہاتھی معرکاجنگے۔ اُسے نکال لائے اوراسے دریا كى طُرف لے يطفي ونكه دريا يا ياب نه تقاموا با دشاه كے باتھى ا درسات تاج يوش سوار دُل کے بقیہ تماماً دی ما تھی اور گھوڑ ے غربق دریا ہوئے ظا ہر ہے کہ اس طرح کا تخطیم الشان ما دنته تاریخ میں کم نظر سے گزرا ہوگا کو کی فرما نروالشکری طرفه لوّجہ د کرسے اور ایسے زبر دست وحمن سسے مقابلہ کر سے او رتمام لین بهی خوامول کو نذره جل کر کے خو در تنها بنرار محنت و حانفشانی کنارے تک بهویخے۔ با دخیاہ گئے اسد خال لاری سے حسن کا دُکریسی وجہ سے او پراھیکا ہے۔ مشورہ کیا اور مسلمت وقست کے لحاظ میاس سے سوال کیا اسد خال لاری نے دست لبت عرض كمياكر جو عكدا تعابرًا وا قعديثي أيكاب ا ورثقل منه كمي كي ب والالخلافت بجايو كارخ كميا جائے . ظاہرے كدرا في بجائكر كفرت فوج ولشكر تام بدند و ستال كے واجا وُل سے مبتر بنے او ترمنی سالمین یا بادجو داس وسوت سلطنت کے ہمیشدا متالط کو مذنظر رکھا اور اس نواح شے نشکریت کہی بر سرمقا بائنہیں مرمو ہے اب عام بی خوایان دولت کی رائے ہے کر بر بان نظام شاہ بجری سے دوستی کی را ہ و رسمر جاری کی جلنے اور میاہ دیشا دی سے طرفین کس بیگائی اور اتحا دیبیدا ہو اس محلا وعدد واول توس مامهم ملكراميرقاسم بريدكو حواس فتنه كاباني ب مناسب مزاوين اءرقله مؤرانجو راور مدكل بإقبصنه كرين كأكوشيش كرمين ا درانس طرح أتعاني كحمامة ان مکاد کافرون سے ایناانتقام لیس غرض که یا دشاه کویه بات بیندآلی ا و ر اس نے قسم کھائی کھیں کہ داگارا در مدکل کو فتح نہ کرے گا کسی طرح کے عيش وعشرانت سے سروکا رنہ رکھے گائیں مضمنتبرلوگوں سے سناہیے کوامل واقعہ كے بعد الليفل عادل شا و ان این عهد كوليد راكيا ا درجب كك كردا يجورا ور دركل برتبضه نه کریسا با ده او طی کے گرونہیں بھاتا اور اس کے بعد جینتک که زنده ریا اتنی شهرا ب

بل*دچیار*م ب

ہوتے تھے کس میں حا خربوے اور مذاریخ اور نوش مزاج مصاحب کس زیاہی میں کنا رے کنا رہے بیٹھے و ور تسراب کی گردش جب مدسے نہ یا دہ گزر لئی ا ورنشه کے سرور سے دما غ براینالورا قبضه کرلیاتو با دشاه در یاکوعبورکرنے کی تدبير يرغوركرين لكامس لناركان وولت سے يوجماك قف تنيار كرمن مي كيا دير سے ط ننشیو ن بے عرض کیا روسیار جواے سے منگر سے موشے موجو د ہیں اور باقی بھی چیند د اول میں مهيا ہو جائيں كے۔ يا د نشاه نشه شراب ميں ست ہور يا سفاركيب مست و تقى يرموار موا اور بالااس کے کئی کواپنے الادے سے طلع کرے یا نی ا د رمبنرہ کی میروتفریج کا بہا مذ کرکے دریا کے کنارے گشت کرنے لگاجو کہ معرکاجنگ میں اُکٹرای اُٹھی پر موار ہوا كرتا تقساسلمان سياري باوشاه كى اس حالت سيريشان بوط باوشاه ديمن كے نشكر كے تفاہلہ مسے ایک كوس د ورسموا مقاكراس لئے اپنا ادا و ہ لوگول برنظا سركيا ور عکم دیاکرمیا ہی ماتھیوں پر رموار مہوکر دریا ہے یارا و ترمیں ا ور گھوڑول کو چرکیس تفول پر یائی کے اس بار اے جائیں ۔ یونکہ یہ بات قرین قیاس نہ بھی کہ اس تقا اس جہار در یا میں راستہ طے کرسکنگے لوگ جیران کھٹرے تھے اور کسی کی بیہت زمہد کی كر إلى كويان من والماريا و شاه كي عقل برنشة شراب كي يرد س برس موس سقط المعل عاول في الكرياد ورشاس اقبال معاس من طرياياب ما لي وريم ورالم منارب بربيور في كيا و و رس ہا بھی بھی من کی تعدا د دوسو تھی شاہی ہاتھی کے تیجیے ٰیانی میں اترے ا در حسیں فلد رک گُور کر تفول می ایجا سکے دو دفعہ کرکے دریا کیے بارا ترسے اور اس ارا دے میں تنے کہ د د مسرے لوگ بھی دریا سے گزریں کہ دہمن سے سیامی و درہے نظرائے مغل اور دو سرے میابی جووریا کے بارا تریکے تھے گھوڑول پر سوار ہو کراڑائی گے، لئے سامنے اسلے مسلمانوں کی تعداوہ وہنرار بھی غیرسلم اسی ہذر رسوارا ورد ولا کو بیادوں سے کم نہ تھے نسکین ما وجو داس کے بھی انتیل عادل فٹنا کا مٹرینے میں امرارا ور تاکب م یمرر ہانتھامنل ساہی کیدل ہو کر افریسے ہیں مصرد ف ہو ہئے ڈسن کے ایک ہزا ر سیاسی سیدان جنگ میں کامرآ نے اور راجہ بیجا نگر کا سیسالارسلمانوں کی تلواد کے عذر مهواا اگریه مسلمانوں نے تعجابیت ا ور جات بتاری نیں کوئی تمی تهمیس کی کیکھ

تاريخ فرنتته 14 جلدجهارم فالبفن بيوكبيا يونكه أتمليل عادل فنياه كمال خال دكن كحفتنه وفسا ويسع يرلينيان فاطربور مإنتيا ادركون ايم معتداس كياس باتى ندر باتفاس كي يم الديوى كالسلال عادل نے ان طقول کو واکس کینے کی کوئی کوشش نہیں کی جبکہ دیگرا میرا طراف وجوانب سے اس کی بارگاہیں جع ہو گئے اور حلقہ بگوشوں نے امیر قاسم برید کے تفرف سے لک کونکال دبا توامنیل عا دل عین مرسم میں قلعہ را کچو را ورار گل کو دالس کینے کے منے بیجا پورسے روا نہ ہوائمراج تھی اس کے ارا دے سے آگاہ ہواا ورتفوزا الته لیکر جلدسے جلداس طرف روا نربوا۔ اور دریائے کرٹنا کے کتار \_ے مقیم پردا تھوڑ ہے ہی زبا مذیس کنہٹر کے و در درا زمکوں کے اوگ اور انہانیا <sub>ت</sub> کے را جامبھوں نے غائبانہ تمراج کی اطاعت کر لی تھی لیکن اس کے در بار میں طاخر نزہو کئے سے اس وقت سب کے سب یکدل اور یک ماں ہو کر تمراج کے مطیع و فرانبردار ہوگئے تمراج کے پاس بہت خیل دیتم جمع ہوگیا بنایم اس كى يورى جبيت بيكاس ہزار موارا ورجه لاكه پياد وں سے بڑوائى يخقر بيرنم ا معیل عادل شاہ تمراج کے جلد سے جلد بیرونخینے اور یانی کے تام گھا ہ<sup>و</sup>ں پر قبضہ ركيني اوراس اواح كے تمامرا عاؤں كے ملج النے سے بیرجانتا تفاكداس سال ایسے ارا و ه کومتنے کردے اور کسی د وسرے موقع کامتظرر ہے لیکن چونکہ سامان سفر ترخیکا تھا اور سرا پر دی شاری ا برنکل حیکا تھا۔ اور نیزید کیعفی سرداروں نے بھی بادشاه کوترغیب دی اس لئے عا دل مجبور مروکر دشمن کی طرف پڑھا آمیل عا دل مات ہزار تاع ہوش سوار ول کے ساتھ ص ای اکٹر غیر ملک کے باشندے تھے دریا مے کنارے پہونیاا ورقیمن کے مقالم میں تیمہ زن مواان داول وہ شامی بازگا ہیں أرام كرتا مقاا وربا وجود نينم كے زور كے معركة رائى كوائج كل ير التا متا۔ اور جس اوقت یانی پرتا تھا چندیلیا لیے خسراب ارغوانی کے نوش کریا آبیدای درمیان ر ایک شایی مصاحب نے جو کلس ٹمراب میں با دشاہ کا بھی سے ایردہ معے پیچھے سے ولنس اوازمیں با دہ اوسی کی ترغیب میں ایک شعر پڑھا با و شا ہ اس شعرکوسنگرسرایر ده سے نکلاا ور اس نے بزم عشرت اراستہ کرنے کام اور اس ضاہی عکم کے موافق حسین اور ولر بامعضو ق ح ب کے دعیفے سے انسان کے ہوش رخوا*س ب*ر علدجبارم

مرضع كمرميندا ورتلوا را ورنينر بهترين اورنا درالوجو دايراني تحنول كيرسا تقاميل عادل شاه کی خدمت میں روا نہ کیا شاہ ایران کا جو خطال تھول کے سما تھ متھا اسم میں مجرا سلطنت والحشمة والشوكة والاقبال وتوم تقيافيك عادل لفاظا درخطاب شابى سدجو ماد ضاہ کھ کی زمان ا در قلم سے اس کے کلئے نکلے تھے بید نوش ہوا اور کہا کہ اب مرتب شاہی بھارے خاندان مل آیا۔ اُملیس عادل ایرانی اللجی کواس عزت اورشان کے سائمة بنا يورس لا ياكداس كي فيل مديان سے با برنبے با دشاہ سے شاويا لے بجائے ا در ایرانی قاصد کے لیاس کی موافقت کا خیال کریے استعبل عا دل نے حکم دیا کتام مفل زا دہ سیامی دواز دہ شعبہ سرخ تاج سرپر تھیں ا درستعس کے سرپر اس تسم کا تاج ندم و وملام کے لئے اربابی ن یا ئے بکداس سے بار و بکریاں بطور جو انڈ کے کی جائیس تاکدایسانتھی د دبار ہ خلاف درزی زکرے ایسے فس کے سر برسے سر با زار یگڑی اتارتی جانی و درائل بازار اسمے بیسے الفاظ سے یا دکریں ۔اس شاہی حکم کی بنایر سی ساہی کی یہ مجال مزھی کہ بلا تارج صر پر رکھے ہو سے نمبریں اُ مرورفت کر<u>۔</u> المنيل عادل ہے يہ بھي محكر ديا متھا كرعيدين جمعها ور نيزا در تمام متبرك دلول ين طبول يم شا در بران كي سلامتي كي د عا ما كي جائے پيم ملكت بيما يو (مير) تقريباً ستّرسال لینی علی عادل شاہ کے آخر کی عبدتک جاری رہا 'دکن کے تا مرموز میں کو اکتفا کی سے كرانيل عا دل شاه مع بركام مرعقل و فراست كولمو فاد كما و در كالم مكار كے عيداور فريب میں ہیں اور تا م معرکول میں بیشہ فتحندر ا حرف کنوٹر کے فیرسلمول کی جنگ ۔ میں جب کہ یا دشاہ ظرا سے سے نشہ میں برہوش او مقل و ضور سے بالکل بے بہرہ تها كمرود غالاشكار موا - دكن كير مورتعين اس واقعه كاحا کر پوسف عاول شاہ سے اپنی سیاست کی الموار سے تعبر کے غیر سلم رک ا درووا ب كالمكب بت يستول كي قيف سي تكال كررا كورا م لواینے زیر حکومت کیاا درایک عرصة بمساس ملک کے نواسا الیان بحالکرکے رسے مفوظ رہے ۔ یوسف عادل شاہ کے سرینے کے بعد کمال خال کی سرشی اور قامحربر بدکی نشکرنشی کی خبرسا رے ملک میں جیٹی گئی ا در تمراج سنے رایجور ا ور مدكل تحية فلعول كاجيسا كرند كورم وامحا حره كرليا اورعبد دبيان كحرسائق اس ير

تاريخ فرشته ነለ بسركئ والميل عاول فتاه بادفناه يصرخصت بوكرا حمابا دبيدرك نواح مسرر والنهوا اورامیرقاسم بریدیے تین یا عاد میزارسوار ول کے سائھ فہر پر علد کیا اوجیج کے وقت وروازه شهر رميموريخ كيا. در وازه كه در بان سمجه سق كرسلطان محمودا ورشهزا ده احر و دلول فرا نر وانی کے لائی نہیں ہیں اور مذال میں سے کوئی اس بارگرال کواٹھا سکتا ہو انفول سے فیمرکے دروا ز سے کعول دیئے ا در بریدی لشکر کوشہر کے اندر اُنے دیا میرقائم بريدك بستوركاق جابجا اين معتديا مبان علما محارف ورميراي عبدع يرفايز موكميا عبى كوم و دميني موضيا رمواا ورمعالمه كو دگر گول يا ياليكن جو نكراسي اميرول سے دمجور سن كى عادت بوكئى تقى اسے اسى تسلط كاببت زياد ه ريخ نه بواا ورج كجوابيرقام كى طرف سے اسے سا ال عیش ل گیااس براس نے قناعت کی چندسال بشیر شاہ اسعیل صفوی دالی ایران کے اعمی شا ان بیند دسان کے اس اسفے تھے۔ تمرا کے راسے بجافكرا ورشاه تجرات ايراني الممول كوبرى تظيم وتمركم كيم سائته اين ايس شهرول میں لائے تھے۔ اور شا ا مرتفا ا متحفے اور بد سے وے کرا کچول کو اپنے شہر سے رفصت کریکے تھے محمود البیالی الجمیوں کوبڑی تعظیم دیکریم کے ساتھ اپنے ملک میں لا ما تعاا ور تنایی اموا ب کا کاظ کرے ہے ہوئے چاہتا تھا کہ اصی طرح ا ک الیمیوں کو رخصت كريك تكين ايبرواسم بريد بوجه فالفت نمذي كحا دشا دكومنع كريا تما تحبكي وجه سے محمود نمنی د وسال مک المجیوں کو رخصت مذکر مسکا المی تنگ از گئے اور اکتوں بے الميمل عاول نشاه كي خدمت مي ايك شكايت ما مرتضي استعيل عادل يخه ايك. حط محمود بنی اورا میرقاسم کے ام اس مفہول کا لکھا کہ ان ایرانی الجیول کو اب زیادہ روكمنا ياس ا دب كسير دورب بلكه لازم ب كداب ال كي خاطر مارات كركي ان كو ردِا مذکرد و ا درانھیں اب زیا دہ ندر دکوا میرقاسم بریدا س بیفام سے مجھاکہ بیحہ تا کی ر كى كئى سيماس لطاس ك فوراً المي كورخصت كرديا المي بيماليورروا نه بموسط استعیل عادل شاہ سے بڑی شبان وشوکت کے ساتھ المحیوں کا اشتقبال کیا ۔ اور اليد بوري قاصد سے ملاقات كى الليل عاول خداہ فريوراتحا د زميب ميے اليمي كو عزت وتوقير كے ساتھ بندر مطفق اً ووال سے نتا دا يران كى خدمت بيس دالنب كيا والى أيران كوفقيقت حال سے اطلاع مولی با دشا ہ لے اپسے ایک متعام پاراہیم بیگ ترکمان کو

جلدجہار م طلب الدا دلمين اس قدر سالفها ورمنت كى كم بروان نظام شاه ا درسلطان قلى على شاه ا ورعلاد الدين عادشاه نے امادي فوج روا نه كي امير قائم بريدان امدادى الشرول كورم كري المسيجرى يربي ايجابور روان اوالمركم تباه كرياني اس كونى كسرابى ندر كلى - جونكه امير بركيد كم منهراه محمود شاميني على تضايوسف عاول شاه ك أتح براه كرمقابله كرنا مناسب سيجعا ورائ طرح فاموش بيضاريا يهال بك كتمنول كا سكراميدادرس ميردنجا جويوسف عادل شاه كابسا يا بودا وربيجا يورك قريب واقع ب وسي المعلى المعلى عادل شاه سن الروم المارول كے ساتھ جس میں اکثر مغل سقے تنہر سے کل کروشمن برعد کیا۔ ایک شدیدا و فور پر دلا ای کے بعد اليرقاسم بريدا وراس كي بمرأيي فعكست كفاكرميدان جنگ سي بعاك كيفا در فهودشاه بهمنی اوراس کا فرزندا جرشاه أوج کے الاطم میں گھوڑے سے گر کردشمن کے ہاتھ میں كرفتار موے ماسليل ما دل شاه سے تواضع كى راه سے جن د گھوڑے ميے زين ولگام کے ماخر کئے اور با دشاہ اور شہزا وہ دولول کو سوار کرا کے جا ہاکہ انھیں ہجالدرلا کے ا درسلطاك محمودكوامير بريد كے تسكط سي نجاست دے مادشا و سے بہالورا فاقتول بز كياا ورشهركي البراس مجكر قيام بذير بوكراين اعضائ بدن كے ولاج تبر موكوري مع كرت وقت بكروح بوكغ تصفعول بوابا دشاه كيرهم بهر كف ويلطان محود ف الميل عادل شاه ك درخواست كى كربى بى تى جوستابىزادة المحرك كا عين أعكى سے اسم عشرت ترتیب ویسے کے بعد اوشہ کے میر دکر دیکائے ۔ اسمعیل عادل نے إدشاه كى تجويز سے اتفاق كياا دريه طيا يا كھو أبار كلير كيميں وعفرت سيد محركميو درا زرج كى خوايكا وسع حاخر بروكم شن معقد كيا جائے غرضك سلطان جمودا ورأ عال دولوں گلبرگدر وا ندایو ئے اور گلبرگر تسریف بہو کیکر بڑے تڑک اورا متنتا م کے ساتھ جشن منعقد مهواا وريتي شابهزا ده وحرك ميردكردي كئي العيل عادل شاهي يايزار مغل سوارا دشاه كيمرا ، كرك احماً إ دبيدر وا فركسا اميرقاسم بريد ترك اس خوف سيم كرما دشاه النيل عادل كے ساتھ ما تخرار سواركى جمعيت سےاس كو دفع كرا كے لئے أر باب اسباب ا در نفرا أنه شامي المفاكر فلعكر بندم وكميا با دشاه من ميحد المينان كے سات بلا فانظول وربهره وارول کے دغدغه کے چندون نتراب نوشی ا درماج رنگ میں

بلدجهارم

ا در د ومسرے امیرا درسلی ارجو کمال خال کے ظلم وتم سے تنگ اگر تحرات خاندیں احمد نگر برا را در ملنگا نه چلے سی کئے سیتھ ملکہ لنے ان کی شلی کریے الن کو وطن واپس آسنے کی ترفیب وى يو كي خاتون يخروترك كوجولارى الأهل تجهاا درس سن مصلحت وقت بح لحاظ سے اینے کو غلاموں کے گروہ میں واخل کرر کھا تھاا سدخال کا خطاب دے کراہے ملکوان اور اس کی نواح کا حاکیردا رمقر کیا۔ یوسف جو غلا ما ان کرفی کے گرو ہیں شامل تھا۔ شعب د پوان بنا یا گیا چونکه ملکه نے اس حا و خد ہمیں بیدع مدکیا سفاکر سوامنلوں کے اورسی کو ملازم بذر تفيكي لهذااس كويور اكبيا ا ورايست عاملول اور كاركتول كوحكم ديا كدحو نكه جارى سلطنت كى بنما دمفلول كى قوت باز وسے قائم بولى بها ورائھيس سيتفلق بع لهذا دكني جسى اومل دا د الأرىدر كھے عالمين يظم باره سال كامل عادى د با در اس ميں سی طرح کی تبدیلی نہیں مولی بہال تک کم علوں نے ما ہم الفاق کرکے استے بیٹول کولؤکر ر کھانے کی بابت عرض کیا میرمعروضہ مواا در ملکہ نے حکم دیا کرافغان اور راجیوت جی نؤكر ركھے جائين لكي درمني ورمشي كئي طرح يريمي ملازمت ليس مدوافل كئے جائيں يبر بہترة عدوسلطان ابراہم عاول شاہ اول نے زمانتک را سنجر ما ورستی عال نہ تھی کہ دکمنیوں یاصفینول کو فوج ہیں معرتی کرائے۔ با دشاہ کے اس انکر کی قوت سے إئشرها جاؤل اور إطراف ونواح كے زمیندار وائ کو زیر کیا ا درسلطان مجموعی اولامیر ریو جو پیسیں ہزا رنشکر کے ساتھ میایور پر حلماً و رہوے تھے شکست دگر نتے سنگ مال كي اس وأقعه كالقيسلي بيان يه به كوامير بريد في مساكدا وير في كوربواكمال فال ى زىدىيى بى بىجايورك اكترفهرول يرقيف كركيا سقاكمال خال تحقل كے بعد مرز اجهانگيرس ك احد نگرگي ملازمت جعد از كريجا يوركي او كري اختيا دركي تحي من أياد کے پرکنوں کا جاگیروا رمقر رہواا در اس نے امیر برید کے سیا ہوں کوجولتعداد ہمیں عارسو عقات والوارس الكركي نمرمت أبا وساغراء والرك فلعول كودمن كر قبضدسي كال ابياا وراس انواح كے سأر عشهرول و واست بيجا يوركم بنجابو سه المرامير بريد مي بعاليول كوجواية وقت كم مشدد ربها در تصار من كرك ا فِيا مَكِ والسِنَ لها- البيرفاسم بريداس فبركوسكرزهي سانب كي طرح تربيت لكا-امروب نفايت المين الم ورحمو وتبني كي زبان سيرواليان وكن كيه نام المصيخوراكر

ا پتاسارا ال واساب جیوژ کر جلدسے جلد ملک سے باہر سھاک کئے اسمیل عادل شا ے اسی روزایے بینے حیال باز و حیال نٹارنینی ایوسف کا کا کا جنیاز ہ بہتر میں تزک وافت ام کے ساتها طایا با د شاه خو د تھی مِنا ر ہ کے ہمراہ تعاا در دس ہزار ہون جو یونی خالان کے ساتھے کے تھے اور بارہ بنرار ہول اور جول کی دومسری خاتین سے دعے تھے اور بیں ہزار ہون اینے پاس سے پورف کا کاکے نام پراس روزخیرا سند کیئے بادشاه سِنَر يوسف كى قبريراك بلندكنب بنوا يا اور مجأ درول كے وكيف مقرركئے ا ورنتها بم يك قريب ولعدكو داليس أما يا - با دشا ه ف ابني تما معمر بير مونيداس فيرات کاسلسیانه جاری رکوا ا ورسال میں ایک د فعرمیں پر وزاکہ قبل واقع ہو استھا بادشاه لوسف كي نبريرخو ديهي جاياكرتا تنها يموز مين تهيية بين كرامميل عاول شاه مدم اس واتعه کے در رکسرے دن تخت سلطنت پر قدم رکھاا ور در ہار عام کیالوگوں ين ا دشاه كي سريك صدق الرسا ورفاضل ا وربليغ منشى من كا سرگردہ غیا ن الدیر انہ از کی تعلالی تعلالے اسے دست فلم سے دس کی در اس کے ہی قوا ہوں کی تباہی کیے وا قیوات زنگین عبارت میں خطول میں لکھے اور تیمنر رفتا ر الجيول لن و خطوط شا إن وتمن كاسم و تجائد ا در قيمن كے بي ام دنشان موسنة ئی خرسار سے زما رزیں عبودر کر دی کمال خال سے تعلقین اور اس کے فرزد کی کیال خواہ جوقب موسئے سے یوبی فاتون محسامنے فیصلہ مناسب کے لئے ایسے کردار کی و منت میش کیا گئے۔ اونجی خاتون سے اس عور ت کی رعابت کی ا درا سے حکم دیا کہ و وسرے مک*ے کی جانے اورایک گر*و ہ کواس کے ساتھ کردیا کہ راسستہ میں کوئی اسے نقصان نربیج نے لیے ۔ یونجی نمالون سے ان بومیول کو تھی انعام واکرام سے مالامال ا درمعرز کیا جھون سے این دہارت کی وجہ سے کمال خال کی بابٹ اس قسم کا حکم لگایا تھا۔ اور جن بوگوں نے کراس ماو شہیں شاہی ارائین کا ساتھ دیا تھا ملکہ نے ان میں سے بھی بیرا کی کوام کی ٹیٹیت کے موافق اوازش سے حوش کیا اور انتھیس منصب ورجاكيرس عطاليس وش كلدى أقاسكندرا ورصطفة أقامقرب خال نظفرخال رودباری خراج عنایت کائنی اور محصیس طهرانی ملطاری کے مرتبہ سے اِمار ت کے عہدول پر فا سیرکئے کئے اورصاحب قوت و شوکت ہوے ۔مزداجها نگرمی حدر بیگ مو کا کیا در

جلدجياره تاريخ فرشة ا در نک طال ہوا سے ممن کے مقابلہ ہیں جاں بازی کرنی چاہئے اور سے کسی کوانی ہو الدروه برندجا بسر که و فا داری کی سب سے بڑی رولت حامل کریے ایسے اختیار نے جان کی عام ایم جلا ماسیم بونجی خاتون کی اس تقریر سے حرف د درمونل ورستره دسی ورستی خال مازی کے لئے تیا رہوے اور سیائی اور خلوص کے ساسقہ شاہی عارت میں داخل بھو ا در بقیبه لوگب میوفان*گریکه پیلے گئے یو کی خالون اور دلیشا دای غااسلعیل عادل شاہ کی* میویی نے چوبوسف عا دل شاہ کے آخری زیا مذہبی دکن آگئی تھی مردا نہ لباس پہتا اور تیروکمان اعتمار کے کرشا ہزا دہ کے ساتھ کا کے کوسٹے پرج بیبت بلند تھا چڑھ آئیں ال خواتين في مند ل كوسي كو سطَّے كا وير للا يا اورشا إي راوار شوك كي خوشخرى سے ان کو جرات ولانی اسی افغایس صفدرخال بھی ننردیک بہویج گیا اورا س کے لوگوں کو در دازہ لوڑنے پر مقرر کیامنل تیراندازی کرنے نگفے اور خواتین نے بہتھ كيم مينكنا شردع كبيا ورقلعه يحاندر براصوروعل بهوين لكا اسي منتكار مير مصطفا قاردني ج قديم زماً منه سے ولد كے برج بار وكا محافظ تضار وركمال خال دركمان وروشون وعكرون كي تبادكرين يرمعي لوجهي ندكرا عماياس دمي تفنيون كوايت سات ليكراكن على كيسيجيها يا خواتين على الخان لوكول كود عادى ا دررسيال لفكا ويس ا دریدلوک رئی پیزوکرا دیرجره استے اور میدان قبا مت کا نموند ہوگیالوا کی لے طول مینیا در تبنگ کی اواز صفدر حال کی مال کے کان مس بیونی پر عورت قرر کی لأبيس صفدرخاب كوكئ صدمه ذبيج يخ كمال خاس كي طرف سنعے فوج كو بينغا ه بعيجا كهابا وجراوگؤ ل كو ضائع نذكرين ا ورمزني توبيين منگاكر قلعه كي عارت كو زمين ا برا برکر دس اوراس و قت اندر به و نیکر حیوسط براے سب کو تا تینے کر ڈالیس ہاں کیے حکر سمے موافق صفدرخال لئے لڑائی موقوف کی ا در فوج کے بہا در ونکو قلب سے بڑی توپٹی لانے کے لئے مقرر کیا ا دراینے سیابیوں کو جوشہر ہیں قیم تھے تھے اینے برے جاکر قلعہ کے گر دکھڑے ہے و جائیں تاکہ سلیل عا دل شاہ کی بروکومیا کشکہ بن نے یا نے خوا میں محل تیمن کے شور ہ سے آگا ہ بیوٹس اور انھوں نے سوچاکہ اگر تر ہوں نے آیے سے پہلے کوئی تدبیر کارگر ہو جائے لو بہتر ہے ال خواتین کی یہ رائے

وَيُولِ نِي آيد سَدِيكِ كُونَ مِي كُارِكُورِهِ فِاللَّهُ لَوَبَهِ مَرْسَهِ النِ فُواتَّين كَي يَراكَ بو فَيُ كِمِعْلُول كُونِ مُصِّمِ يَصِيدِ فِي دِينا عِلْمِينَ سَايدِ صفى رخال بيسجِ كَمُعْلَ سَإِيمَ

جلدجارم تاريخ فرشنة ارا دہ کیاکہ جلائے کمال خال کی مال سے پوتے سے منہ بریا تھ رکھ دیا ۔اور کماکه فریا د دزاری کرے کا وقت نہیں ہے کر پہت کومضوط با ندسوا ور الواکھینجا یا ہے گئے خون کا بدلہ عادل شاہ اور اس کی ما*ل سے لوا در اس کے لعب* تخت خابی پرماوس کرکے عادل نسابی خاندال کا مام و نشان مفورُ دنیا سے مثاد ہ صفدرخان با وجوداس کے ایجیس برس کاس تھا سیدفوف نددہ ہوااوراس خ كماكه ينهون الحلى تام لوگول برظا بسرموج التي كا ورلوك اس واقعه سي الملاع بإيتي ادهرا ومعتفرق موجانيس كم وسمن سيكس طرح برله ليكك مير نزديك بهتريب كقبل أس كركديه ضراوكون مين شائع برداور فذج بهار أساس تيور علام الكرس سي كلكرس سي طرف ردانه بهوجا ول ال الناسان كولونيك كي ا دركها مسقدر الوك طقه مي موجو دبي بيرتمن كود فع كرنغ كم لئ كافي ايس يرحم ويكر ولمعه كاوروازه بندكر لياجائ أورتو كمرك اندرس اينهى فوابول ا ور الازمون كويدينام بعيج كرفان والانشان كاحكم يسي كراسليس ما ول شاه كا سرلاؤا وران لوگول کے ساتھ تو تھی جا اوراس کو پیٹر کراینے باب کے نو ن کا بدلم کے ۔اس قرار دا دیے موافق قلعه کا در دا رہ بندس دگیا، ورایا کو اس کی الطلاع بروى منى كه خان كاحكم بي كواسميل عا دل كونظر سبدا ومثل كرو يوعي خالون کا یا دجودانس کے کہ یہ خیال تھا گرپوسف کا کا نے اس کا مرکو ادعمور اانجام دیاہے اور كمال خال كوهيقت حال سے الكايي بموكئي سے اوراب ده خاندان شامي كے دربيرس وسمن كود فع كرف بركريممت باندهي الكداع مندل خواجرمرا كواك لوگوں کے باس بھیجا جرچہ کی اور بھیرہ کے کئے دیوائخاتیں مع تنے وران لوگول کواس عارت کے در وازہ پر بھیجا۔ الفاقی سے اس ر وزائھیں سین سومفلول کا بہرہ متعا جن کاا ویر ذکر مبوکلیا بسیے اورتئین سوئبس کئی ادرطبشی می موجو دستھے بیونکہ در بار كم جود في ورا سركال مال كم مليها ورفوانوارد في ورمقدر فال ال الوكول واینا عالی ا ورید د گارسجتما تھاان لوگول کے د تعییہ کی طرف اس نے بتوجہ سرگی فتصرید کو پونی خاتون پر د ہ کے بیچھے آئی اور نوگوں سے کماکہ کمال خال دینی جاہتا <sub>ای</sub> راسمعان عا دل شاہ کو قتل کریے خو و ظمرا فی کرے السی صور ست میں جو تنفس و فادار

مارتنج فرشت جلدحهاره ودائی یان عمایت کرے اور برداندا الراری این قلم سے لکھراس کے میرد کر سے عاكد بندر مطف أباد كالماكام كامزاح منهوا وراس كنرل مقصوري طرف روانه كردي المرف و الماكر من المرف و الماكر من المراب الماكر من المردي المراب المردي المراب المردي المراب المردي المراب المردي المراب ا حواله کی وریوسف کواس کے ہمرا ہ روان کیا پیزال حوش وخرم کمال فاک دکی كى خدمت بير، دوا منهو كى ا دراس لنے يونجى خاتو كى دہرا مگيزلقر لر خال صاحب كوسائي بيرال من مبلغ ذكورخان كي سرير سي تعبدت كيار وريوسف كاكاسك ارا دۇ تىجىسىكى كمال خال كوا كا د كىياكمال خال يونجى خالۇن كى لۇجە ا درىبرالى سى بیی خوش مواا در اب اسے ایسے فرا نر داہو جائے میں مسی طرح کاشک و شبیر ہاتی زر ہا اور یونمی خالون کی ونجو نگ کے خیال سے اس لئے یوسف کا کا کوایتے یاس فلوت میں بلایا وراس سے کہاکہ اے یوسف میں تھے ہیدی زر رکھتا ہوں جب تماس كار خيركي نيت كرچكے موتو تھيس منع نہيس كرمائيكن جداك بكس مكن مهو علد والبراأ فالمرتحفيس امي ميرول مي واغل كرول يوسف تركب في مين مالك کی صلاح و ولت کاخیال کریچے اس قدر دل خوش کن باتیں اس سے گیس کہ كمال خان دكني بالنكل غافل مبوكليا ورمبر باني سيريوسف كوايين ياس بلايا تاکہ اینے باتھ ہیے اسے یان دھے یوسف تُرکب سے دکمینوں کی عا دہ کے موافق عُل كُما ا ورحساكراس مُلُك كے لوگ بڑے اُ دمیول كا یان جا در بھیلا كر لیتے میں ا ینا کیٹر ایجیلا یا اور ما تھ کو جا در کے نیجے جعیا کر کمال خال سے سامنے گیا مد كال خال بغيان ديسنے كے لئے إلى تعد بڑھا يا توايك إلى تقد سے تنجينيكراس مرداللَّي سے اس سے سینہ یہ ماراکہ میٹھ کے بار موگیا ا در کمال وہیں ڈھیے ہو گیا کمال کی مال کو اس واقعد کی اطلاع مہو گی اس لئے پیرزال کو بانی فسا دیجھ کرا دریوسف تر کسہ د دلول کو قصاص میں تلوار کے گھاٹ اتار ۱۱ درایتے اُ دمیول کوشور و فریا د ا در پریضانی ا ورآه و ناله سیمنع کیا ا ورکمال خال کو زند دل کی طرح محل گی کھٹرنی میں تخت رہنا یا ورمل سے سارے ملازمین اورسکر کوسندوستان کی رسم کے موافق تصریحے یتھے کھڑا کیا اورا پہنے ایک را زوار کوصفدرخا ل کے بلانے کے لئے بھیجا ۔ صفدر خال بہونجا آور بای کی لاش ویکھتے ہی اس سے

تاريخ فرنسة ا ورائع کے موصور روزتخت سلطنت پرطوس کریں۔ کمال خال نجومیول کے اس بیان سے بی دخوف زوہ ہواا دراینے دک ہیں سو جاکہ جان کی حفاظت کے لئے ارك كے قلم سے ذيا و و مفسوط و رفحفوظ اوركونى و دسرى عكر نيس بيے بيتر يو سے ئەدبىي جاڭسى ئىكان بىل قيام كرول در نبحوس زما نەكو دېير ىسىركر دل مختصر يەك بیجابور کا انتظام این معتبرادگول کے میرد کیا اور خود یفیال کریے کہ خلائی نوشتہ تھی انبان کی تدبیروں سے مرٹ سکتا ہے اس نے ارک کے قلعہ میں ایک مفوظ مقام تلاش کیا دراس میں فرکش ہوا نجا را ور در دسرکا بھا پہرکے حکم دیاکہ خاص وعام تبرى ورويها نياس زما مذير مجه مسكوني تعلق مدر محمين مس كو حرورت يش أفي وه ميرے بينے صفدر خال كے ياس جاكرا بن حاجت روا في كرائے المال خال کے اس آرا دے کی خبر کہ وہ بندرہ روز کے بعد سوالھویں دان تخت طوست برجاوس كرايگا شابى على بس منى بيردى ور عادل شا مى ملات كى بيبيال سىدرىخىيدە ولىكىين بىرۇنىي چەنكىداكواس بزرگ كراين كانام دىشان اقى ركىنا منظمور تقاله لعيل عا دل شا وكي مان مسماة يوخي خالون كوا يك تدبير سوهي اور ایت بینے کے کاکوسی بیسف ترک کواپنے یاس بلایا دراس سے کہاکیادسف تم جا نتے ہوک دنیایس زکونی الهیشد رہا سے اور ندیھیشد رہے گا ورسی تنسی طرح حیات غداكوسيرد كرني ب مجعة تم ساميد بي كرتم اين جان بر تعيلو كا دراس مكار کمال خان کو خاک وخون کا دھیر کر دوگے یوسف ترک سے زمین کویوسہ دیاا ور کہاکہ میرے لئے اس سعا وت سے بڑھکرا درکوئی و دسرا کا منہیں ہے کاش ایک مان کی عوش میری بنرار جائیس بوتیس اور وه سب کی سب متعادے اور قربان بروتمين تكين بيرتنا وكبرايك مخفن نبيس بنرار وكني اوهشي سوارول محمقا بلهي كبيا رسکتا ہے ا درایسے وس کے مقابلہ سے س طرح مازی جیت سکتا ہے یونی غالوّن منے کہا کہ اگر تمراینی جان اینے مالک پر قربان کروا و راین ستعار جا بضيرا كالمرائد وزخدا كم ميركرنا ليركيل جا دُنة نهايت في في محدما تعكمال خال كاعاته موسكة الي يوسف تركب في جواب دياك في تقيين كال بيطيس دوركمال خاله إ دشاه برو كا مجهز نده نه جيور كالقراسي عالت كاس معادت سي بران

طدحارم تارشخ فرثنته نكادر صرف قلعة شولا بورزين خال كے تبضيديس رہا - احد نظام شاه كے مرت كے بعد يوسف عاول شاه ي زين خال كى مردكى ا در شايى فران كي موانق سا السيع یا غیر کھنے خوا جرجمال وکنی سے لیگرزین خال کے حوالہ کئے لیکن کیر کھنے عن کا عاصل میں الکه بروان تها جمیشه نظام شاری ا در عا دل شاری خاندانور میں جمر اسے کا باعث بردلے حبیهاکه انگے بیان ہوگا۔ مختصر بیرک امیر قاسم برید ترک لے قلعہ نفرت آیا را درمها غراور انتکرا در نزنبر بعبور ہ کے اس یا رکے تمام تصبات ا درگا بول کوعاً دل نتا ہی تبعیہ سے گال لیاا ڈیس آبا کھکبرکہ کا محاصرہ کر لیااسی اثنا کیس اس منے سناکہ شولا یو کھی فتح میمو گیا۔ قاسم ريدن كمال خال كوتبغيت المهروا مذكباس فتح مع كمال خال كما سقلال ا ورغلبه يس مبهت زيا و ١٥ ضا فه جوگيا - كمإل خال غر د ر كے نشه نميں سرشار بيجا يو ر والبيب آيا-ايك مرتب المعيل عادل شاه كو گفرك باسر كالاا ورر ما ياكو باوشاه كوراام كريف كي اجاز ت وي اور في سرے سے اپنے استحكام كي كوشش كرنے لاكاراس لے مغللا ميروب كويك فلم معزول كياا ورتين منزار خوا صغيل مغلول بير عرف بيهو مغل كال رحها ورحكم وياكم اكرمعزول غل ايك منانة كي بعد لنظر المينكي توجان ال الكا دقف عام مجعا حالميكا مفل اس بأت سي بيورم طربه و يحا ورأ وهرا و هر پرنیشان ا در آ فار پیمو گئے کمال خال کوہرطرف سے المینان ہوگیا ا درہی عانب سے بی سی مریفیدا ور جمن کا اسے کھیلکاندر ااب اس نے نظام شای گھرا نے کی بیروی كى اورانيا نام راها نے كے ليے لوگول كے نباصب ميں سركنا انساني رانشروع كياس طرح جوامیرایک بزاری سے دوسہ بزاری ہو گئے اس سے علادہ مکم دیا کورورا دہ کی مدونتگاری کی جائے غرض غرہ صفر سے العم ہے کی معلوم ہواکہ بیس ہزار دکنی ا و ر هبتی سوا رنشکرین موجو دبیر، کمال خال نے ایسے بار ان ا در مدد کار ول کومبردار کیا اور تخت سلطنت پر حلوس کرنے کی ابت ان سے متاور ہ کرنے لیکاتما م شیروں بے مالاتفاق بي كواكر جلوس مين كوني امر ما ليغ نهيس بيسياس مين سب قدر مجيل عمن ارو ده كي جَلِّكُ كُمُالَ فَالْ دَى سراؤبت من بخوسيول كوبلايا وران مي ساعت طوس كى بابتايتنفسار الميا تجوميول نغ برائ فورك بعد حواب وياكرسارول كى كروش سے ابت مرد ناہے كماس مهينه كميندره ول موافق نبيس بين أب كوجا بيئي كراس زمانة بس إي ها لله كرير

جلد جيمارم ایم نوابن گیا کمال خال نے قاسم برید کو پیغام جیما کرتھ ارسے اس خلص کے پاس شا، کا اساب فراہم ہو گئے ہیں اب جبکہ ایک خور دسال لا کا حد نگر کے تخت پر بیٹھا ہے اور فق الله عاد شاه والى برارحواني كي نشه من سرتها عش وعشرت من بتبلا ب لة چاہئے کرایٹے نیا زمند کو بھی اپنی مددسے دکن کے حاکول میں شال کرا دوا در ایسے فلفس كوابنا فرال بردائيجه كريخ لك كو وسيع كرين كانتش كروكداس زما مذست بهتر وقت يفرطال منه وكارامير قاسم بريدجو نكه ايسي ي مفروضه كي تاك بي تهارس إتكو بہروں ما ہے۔ اس نے تبول کیا اور طرفین سے عہدویان ہوئے اور بیطے پا یا کہ قاسم برید ترک دستوروینا رکی جاگیر پر قابض ہوا در باقی مکب بیجابو رپر کمالی خال دمنی ابنا قبضہ کرے ا در استعل عا ول شا و كي الكيول بي سلا في بيهير العلم الرفكن موتوات كنار لحدمين سلاد ساءرشولايورك قلعدكومي من برزين خال برا در خواجه جهال قابض به كمال فال سراؤبت المن تصرف من الدساس تُقلُّوا ورشرط كي بعدصول مقعدوني كارروانى شروع بون اور قاسم بريد في محمودشا مبنى كواس كے گوبي نظربندكيا ا ور فوج مرتب كريك من أبا وكلبركرر والنابوا كمال خال يخ يجي الميل عا ول شاه كو ا دراس کی مال سما ة اِدَنِی خالة ن کوارگ کے قلعدیں بیجایو دمیں تید کیاا در اپینے میٹوں کو ال قيدلول كامحا فظ مقرر كركي و رئيس مزك اوراحتشا م كيساته شولا يورروام بموا شولايوركا عام وكرلياا ورجب عاصره كوتيس ميمين كازما مدكر ركيا ورملك احزنظام الملك بحرى اورخواج جهال كے ياس سے كولى مدد نوبدونى قوزين خال سے جان ومال كى ا ان طلب كي اور اللعيد سال صحيا في يركنون سيت كمال فال كي سيروكرديا ان سا شصه یا شخ پرگول کلفیلی بیان بیر سے ترجب دس کے امیرول نے والی اور آبا دبید پر خرد ج کیاا ور بسرایک سی در کا لک پر قابض موگیا توگیا ده پیتے دین گیاره پر کنے خواجها دكن عاكم يرينده كے قبضتي أئے - زين حال برا و رخواج جهال دكن جوفلو شولايوركا حاكم تفااح آبا دبيدرگيا وراس نے بري كوشش سيايك فرمان سلطان محدد ببني معاس مفرن كا عال كياكر قلد متوالدرا ورخوا جرجال كى جاكير كم نفف حصدير زین خال حاکم مقرر کیا جائے خواجہ جہال دکنی سے احتفام شاہ بحری کی ا ما دسے زين خال كوفر ان سيفائده اطفائة كالموقع نه ديا اورايني أدهى جاگيرس كربر د

جلدجهار. تلعكوده كامامره كرك قلعه داركورشوت وى وراسليل عادل شا و كابتدائى دادين تلىدىر قبضه كرليا كمأل خال سے فرنگيول سے اس شرط پر صلى كي كەنھارى ھرف قلور پر قالض رئيس ا در نواح مصارك قركول ا وقيصبون بركسي طرح كى دست درازى دري ا در عا دل شاہی حکومت کے اطراف دلواح میں میں طرح کی تشوش نہ پیدا کریں جنائيراس وقت سے اُجتک يو قلع لفاري ك قبضي به كمال فال اطراف ويؤاح كاميردلا ورنبز عيسائيول مصلح كرك الميثان كحساحها تبهات سلطنت كو انتام دید نظراک دا قعات کے و وسرب سال دریا خال ا درفخر اللک سانے اس ويْزَا لِيُهِ كُونَ كِياكمال خال نے ان اميرول كى جائير كوا پيئى ميتوں إ دَرعزيز و ل سی تقسیم کردیا اور برایک کے لئے ایک جدا گاندور بارا ورامتیا مدید اکیا کمال خال نے میدر بیگ اور مرزاجها گئیر کی جاگیرول میں سے بھی جند پر گئے نکال کر اخیس تھی این عزیزول ا ورمد د گار و آن تی تفیم کرا بلکه عا دل خیانی ا میر میں جوکونی فوت بوتا ى جرم ئيں ما خو ذہوتا تھا تو كمال خال الس كى جاگير بھى اپنے ہى خواہوں كوقتيم كرديتيا غرض کراس طرح کمال خال سے تھوڑی ہی مدے میں بہت بڑی توت حال کرایا در حکرانی کے مفعد کے سوصنے لگا۔ کمال خال کے وماغ میں نو دفتاری کاسد داسایا۔ اور اس سے چا اکتیس طرح مکن بوسلطنت اورسارے ال وولست برقبضه كر سے اس زماندیں وکن کے امیراس روش کولیمندکرائے ستھے۔ا وراس زیان مان میں یہ فعل حکام دکن کے لیط مبارک نابت ہوتا تھا اکٹر البیسا ہوتا تھا کہ اور الکول پر فالب اجاتے تعركب سے بيليس في اس روش كاسك بنيادر كفا وه تمراج نامرا و تفاتراج الج سیورائے راہد بیجانگر کے بیٹے کو جبکہ دہ با بغ ہواز پرسے قتل کریکے اس کے چھوٹے بھالی كوتخت سلطنت بربطهايا اور يوسف عاول شاه كونشكست وسيكر اس لانحي كويهي دنيا ے خصت کر دیا اور اکشرامیرول کو اینایسی خوا ہ بنا کرخو دحکم اف کا ڈنکر بجا سے لگا جسا کہ ا وبر مَد کورسوا۔ اسی طرح قائسم بریر ترکی اور و وسرے امیرول بے محمود شاہمنی کو عن رئے گیا شا تار کرر فیتر دفتہ خطبہ دسکہ اینے نام کا فکب میں را مج کیا جو کئے بیام وانتعات كمال خال ابني الكيول من ويكه فيكائقا أ ورانهيس امتا و ول كاشاكر د تقا مربة توكت وضمرت حال كرف سراس في على قائم بريد كا وامن بحواا وراي كا

ب الداريمن الرحيسم حيل جهارهم

أسلعيل عا دل شاه [يوسف عا ول شها ه كي وفات محد بعداس كابديثا استنبيل عا ول شا و تخست بن بوسف عادل ثناه أحكومت برميعيما ليمعي نا بالغ مقا ا درمهمات سلطنت كواحبي طرح انجام اند الما تعااس ليؤ حكمرانى كالكركمال فال مرونت كي إنته مي اُگٹی۔ کمال فال سلطان محمود ویمنی کے نا می امیرول میں تصایوسف عا دل تنیا ہ نے کمال خال کو بيهمكى اورولاسا ديكمة ابيني إس بلالياا وراسي سرنوبت كي عبده يرسرفرا زكيا تفاتمراج ك معركة بي كمال خال ين فوب جوبه مردائكي وكها تشخص سيراس كي وقعت عادل شاجي درياريس ا درزيا و ه ميونمي غفرال بنا و يوسف ها دل شا ه يخ ابينے مرض الموت ميں علاوه عددهٔ مراونبت مح كمال خال كو كيل سلطنت بهي مقرركيا ا وروز يا ظال -مخرالملك ميزراجها ليكرا ورحيدرسيك وغيره اميرون كوكمال خال كيسا تفخلوس اور اتخا در کھنے کی سخست ٹاکمید کی۔ ان اور میرول لئے شاہی وصیب کی یا بندی کی اور کمال خال کو ابناا فسي كرام على اور الى مهات كواس كم بالتهيس وكركمال كوبالكل خود فتاريناه يا کمال نیال نیزاین ابتدا نی حکومت میں خوش اسلوبی ا در نیک کرداری کواینا شعا سر بناءإ اورضافائے راشدین کے نام کاخطیہ جاری کریکے شیعر ندمیب کے رسوم ور واج کو مك سنة خارج كيا مكال خال فنه عا دل شا بى اميرول كالعظيم وتو قييرا ورخاص وعام كو ا مِناكُره يده ښانے بين سجي انهتاك كوشىش كى درنظام شابئ قطب شابئ ما دشا ہى ا در بريرشابي حكوس سيموانقت وراتخاد كرك اميرول كى راستي اومشورهس عا قلامة طريقه پرانشفا مسلطنت كرين لگا فرنگيول لنے يوسف عا دل شاه كى دائيں كے بعد



ل فارسی مختاب کا و د حشه به جرفتانسل ما دل شاه کے

یر سردے ہوا اور شاب پر حتم ہو ماہے۔ بہ جارا گرمہ دو سری جارو ل سے جو اس۔

مكه مالامتفال فول اورخا ندان عادل شابي و نظام ننابی کے احوال نافض کر مفصل اور قطب شاہی وعاد شاہی وہریشاہی خاندا نوں کے

ں ہے۔ شہرو گیرانت ومالوہ و ہر ہان بور کے عالات یا تو کی ایں اور یا بخصر کر جائے ش

ہے اور نیز بیک سنہ بھی ہند عیسوی کے نظابت کی اس بی جندال الترور بدائیلے اس جاری فہرست بنین بہر مرتب کئی لیکن اس کی کولور آکر نے سے لئے فرسن مضائن كناب كي شروع بر سلك كرديكي بير آ تُركناب بي الله أمه جي النال الي سيس من اجم اغلاط كي تصبيح كرد مكتي به اور مول اعلاً

كي صميت بعين ضما برواضافت وافعال كادة تغيرس كي تقبيم عام الملبه يمي كريسكة إي اورس سنفن طلب مركبي قسم كانغيرنبين موزامكن المرائدا أركردي كئي اونا ظربن اسكي فووصعت فرما محيتران فقط

۱۱۰ ابراتیم شاه برادر براتیم شاه مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروال مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروالی مقالد :- طابار کیسلان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مردر بروالی مقالد :- سابان بادشا بول کیخفر ۱۹۳ مرد کیسلان بادشا بول کیمور کیمو

م الدين إبرامهم شاه بن سلطان محد شاه

1.66x.

11. 61.6

IAY

100

جوتيهامقالبرساطير كجرات كيمان مي אשש سلطان منطفر جرال كي حكومت ورطفرها بالمشهور ببظفرتناه كي المسلم المهما m 9 سيداليشر كاعال ... بادشاه جمجاد سلطان احرشا؛ مجراتی me lipupy 7"4 مرشاه ابن احرشاه ک<u>وا</u>تی Tar Chai ۲. ( العن) تطب الدين بن محرشاه تجراني MGM 1%. [ pr 69 ب) سلطانِ داؤُ دشاه بن احمد شأه بخراتی أينشا سلطان محمود شاه كحزاتي المشبور سلطان محود مبكره Malips. 4 والماء المامل ذكر ملطنت سلطان ظفرتاه من سلطان محمود كجراتي سو لهم וישיר בני, הי 4,4 ذكر سلطان محتود بن سلطان منظفر شايع كبراتي האין יאא 40 ورننابي سلطان بهايدين منطفرنتاه كجراني 144 1 434 44 و کردنکومت محرشاه فارو فی MAPLIFER Nh وْكُرْسِلْطنت سلطان احْدِشَاه تَالْيُ تَجِراتَي אגץ"ויין גץ NA ذكريتا بى سلطان مظفر شاونانى بن محود شاه نا نى تجراتى אלאין אף 1.13 مقاله چنج خوا زوایان ملکت الوه و مندوسکے بیان میں B-11799 3. ذكر سلطنت أبوست فأسبن دلاور فال عورى 35 m [ 3.1 21 פנט מון בו בון وكرملطنت سلطان فزنين الخاطيب مرفحد مشاهبن 27 ذكر ببلطنت ماطان مجمود خنجي 244 146 ar ذكر سلطنت سلطان غياشا لدين بن سلطان محوه لبحي 06. 104r 3 8 antibe. ذكر سلطنت سلطان إعرالدين بن سلطان غياث الدين فلحي 40 وكرسلطنست ملطان تمودناني من سلطان اصرالدين فلجي 4.00 DAP 04 ز دال دولت خلجی<sub>ی</sub>ا درسلطان نها درگجرا نی دغیره کاعلباس *ملکت* 414 1414 مدو بازمبيا دركا الوه تشق تخنت حكومت برفائز بهونا اورا مرا 411 1917 بالنون من گرفتار موا-

|                   | STREET, 14 SEASON OF THE STREET, STREE |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ر مدا آن م        | ر وننتُ مومم - الملين المركِّر بك ما زيت بن بوافلام بنا بن مودف شاوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1r     |
| 41. 1.46          | [ وكرشاي ربان نظام شاه بن المذلك مرشاه بجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11     |
| rrist.            | حسين ظام شابن بربان نشام سفاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سماا   |
| rer C FE          | مرتبني نظام شاه بخيسين غام شأه الشهورم ويوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10     |
| renite:           | ميزن سين بن مرتمني أسلم يناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ।भू    |
| MAPLECA           | الملغيب ل بن بران نلسام ثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14     |
| TAT TAT           | بران شاه بن خسسين نظام شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IA     |
| raction           | ا برابهسید سی نشب م بین روان نشب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • ឡី   |
| 7-26-45           | احدشا بن مستاه نا هر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲,     |
| m, . ( p. )       | بها در شآه بن اید میزان مرشان ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~1     |
| 714 C 70          | مرئيني نظام بن شاه ملي مربي شاوا د ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲     |
| P13               | ر دنمنهٔ یا ارم سهٔ طین بنگی منسکے عالاست بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***    |
| MAI -10           | ملطنت منطان تلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مم ۳   |
| Tribeix           | مبيئية أينب شاوبن سنفان فلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ro     |
| mes ("mes         | أبياشيم تنفب شاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14     |
| יין הול זין יין   | · منه تساقطب شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74     |
| ا الماس           | بانجوان رومندهما والمائب كي الاستثن جسك برايين حكومت أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25     |
| rribri            | مان ر الدين على والماكب كي منوست كا بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rş     |
| rrr               | در إعما دنتاه كي حكومت بم مان ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gm.    |
| 444 1444          | بر بان عادشاه ابن دریا عادشاه کی مگوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۳     |
| المستدمة المصوبيو | عمادالمائب برنفال فان كالمكباورودكت عادشاي كالطام شايئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳'۲    |
| 11 16 -11 1       | المان من منتسل موا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| مسرم              | چهناروننه بربدشانهیا شکمه نالاشهی جومبیدرمین مکمرال سیم<br>این به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساسا   |
| rma               | ناسم برید کی مکوست کامیان<br>مرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مهامها |
| רדין רדים         | امیرملی برمید کی عکوسته کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מיש    |
| LLy ELLi          | على بريشاه كي تجمعه كا ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٠١   |



| ارجع اصفي | مضمون                                                                 | مبلسلم<br>شان |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | د بیب اجه ۱                                                           | لفت،          |
| 4461      | اساعیل عادل شاه بن ریسمت عادل سشاه                                    | رسيد)         |
| יקייומין  | لموعاد ك مثناه بن اسماعيل عا دل مثنا ،                                | ۲             |
| المطاله   | ابراميم عاول شاه بن اساعيل عادل شاه                                   | J.u           |
| 12 504    | ابوالمظفر على عا دل يناه بن ابرا بميسه عادل شاه                       | 1             |
| 10 10 AG  | ا برارییم عادل شناه نانی                                              | 4             |
| 1.000     | واقعات خسرد علالت آئين ابراميم عادل شاه ناني                          | A             |
| 1.0 11.0  | إدسناه كالهمشيرة محرقل تبطب شاه كمسا هوعقد كرنا                       | 4             |
| 11111.6   | عدالت بناه كالبهي خوالان احدِنگري التجا كيموانق مي ماك كاسفررنا -     | 2             |
| 14617     | عدالت نیاه کا برم این نظام شاه کی مددے سلئے احمد عرصاً اوروا ورفا     | ٨             |
|           | اور جال خاں کی جنگ                                                    |               |
| וריוליואו | شهزاده آسمعيل بن شاه طهراسي كاخردج                                    | 9             |
| 10 rtiry  |                                                                       | ja            |
| iostior   | مغلون كانظام شابى ماك برحظ كرنااور دكن من بهيند كم لفئ فساد برما مويا | ij            |



| C. No. V2: 1: | H6 168<br>23<br>should be returned | . # 5 JUN 1969 |
|---------------|------------------------------------|----------------|
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
|               |                                    | _              |
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
|               |                                    |                |
| <del></del>   | <u> </u>                           |                |
|               |                                    |                |

.